

# بسرانتوالخمالحمر

# معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- 🛑 مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### ☆ تنبیه ☆

- ← کسی بھی کتاب کو شجارتی یامادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پرمشمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com







الله سغودى عَرَب (هيدافس)

المنظم: 22743 المنظم: 11416 مودى به المنظم: 00966 1 4043432-4033962 أينكس: 11416 أينكس: 22743 المنظم: 22743 المنظم: E-mail: darussalam@awalnet.net.sa - riyadh@dar-us-salam.com

Website: www.darussalam.com

الزين الغيار في: 4614483 00 فيكس: 4644945 ما الملاز أن :01 4735220 مويلم أن :2860422 00 مويلم أن :0503417156 من مدوب الرياش : موبائل: 0503417156 مينية مورد في :0504296740 فيكس: 8151121 موبائل: 0504296740 ميدية منورد في :0504296740 فيكس: 8151121 موبائل: 8691551 موبائل: 6336270 ميدية منورد في :0504296740 فيكس: 6336270 ميدية منورد في :0504296740 ميدية منورد في :07 2207055 03 فيكس: 07 2207055 مناطق في المحرف في ا

001 718 6255925: المواجعة من المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة 1006 718 6255925 و 0061 2 9758 4040 0 0061 2 9758 4040 0 0061 2 9758 4040 0 0061 2 9758 4040 0 0061 2 9758 4040 0 0061 2 9758 4040 0 0061

0322-8484569: 37354072: نيكس: 37354072 نيكس: 37354072 نيكس: 37354072-97ك 373240024-37232400 نيكس: 37354072 نيكس: 37324034-37232400 نيكس: 37320703 سوباكل: 37320703 سوباكل: 37320703 سوباكل: 37846714 نيكس: 37846714 سوباكل: 378467

· Y-260 موبال بريا فيز الأونينس الامور فون :35692610 سوبال: 4212174-0321 م

شام آباد و المنظمة الله F-8 مركز . فون الميكس : 2281513 موبال : 5370378 ما والمنظمة المنظمة ا

ن:34393936 أيحن :34393937 مباكل:34393936 أن

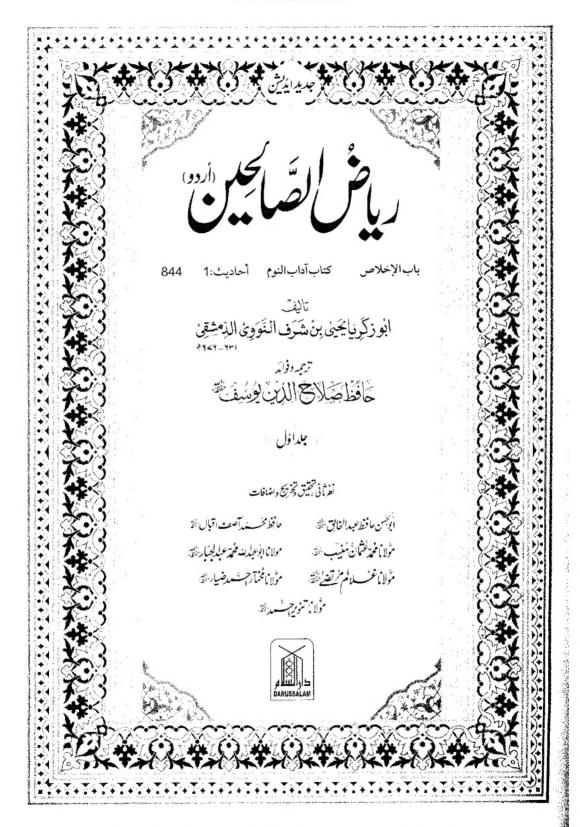



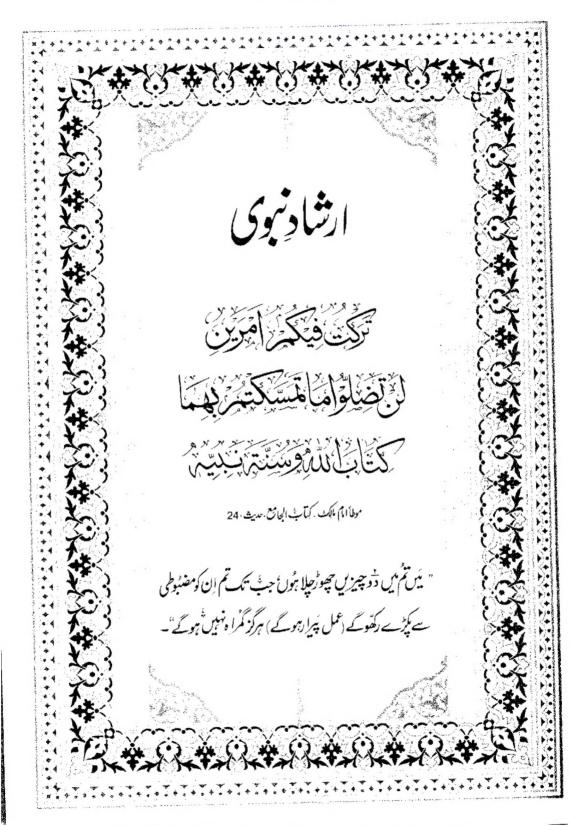

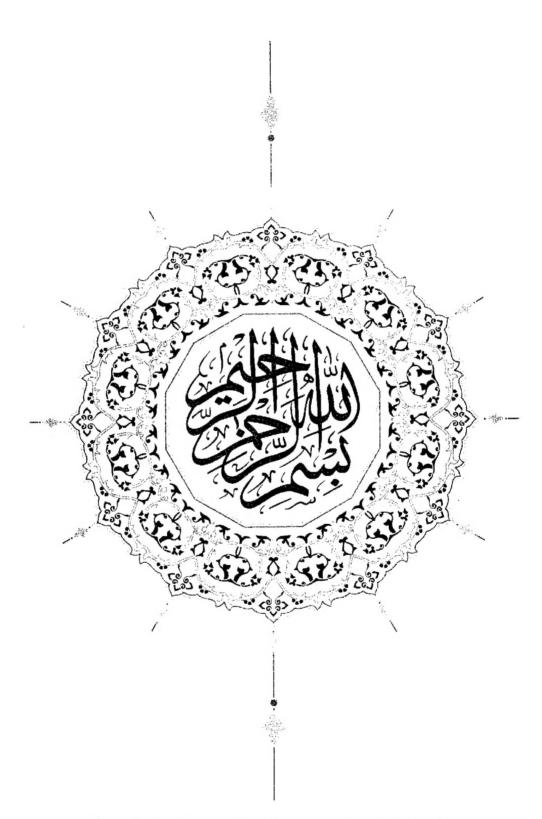

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# فهرست مضامین (جلداول)

| 18  | the second and an administration of the second section of the second section section is the second section of the second section secti |           | عرض ناشر                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 21  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | عرض مترجم                                                         |
| 24  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | امام نووی برایفه سیمختصرحالات                                     |
| 27  | and a south and set a south a mark it is a manufacture of the south a  | : i, a, i | مقدمهٔ کتاب،از امام نو وی جُرایت                                  |
|     | تمام ظاهری اور باطنی اعمالٔ اقوال اوراحوال میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا باب:    | ١- باب الإنْحَلَاص وإحْضَار النِّية في جميع                       |
| 33  | اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية                         |
| 50  | تو به کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | باب:      | ٢- بَابُ التَّوْبَةِ                                              |
| 73  | صبر کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | باب:      | ٣- بَابُ انصَّبْرِ                                                |
| 103 | سچائی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | باب:      | ٤- بَابُ الصِّذْقِ                                                |
| 109 | مراقبے(اللّٰہ کی طرف دھیان دینے) کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | باب:      | ٥- بَابُ الْمُرَاقَبَةِ                                           |
| 121 | تقوی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | باب:      | ٦- كِابُ التَّقُوٰى                                               |
| 126 | يقين اورتو كل كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | باب:      | ٧- بَابُ الْيَقِينِ وَالتَّوَكُّلِ                                |
| 138 | استقامت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا باب:    | ٨- بَابُ الاِسْتِقَامَةِ                                          |
|     | الله تعالى كى عظيم مخلوقات ميں غور وفكر كرنے و نيا كے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باب:      | <ul> <li>٩- بابٌ في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى،</li> </ul> |
|     | فنا ہونے' آخرت کی ہولنا کیوں اور ونیا و آخرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | وفناءِ الدنيا وأهوالِ الآخرة وسائر أمورهما،                       |
|     | کے تمام امور کا' نفس کی کوتا ہی اور اس کی اصلاح و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | وتقصير النفس وتهذيبها وحملِها علَى الاستقامة                      |
| 140 | تہذیب اوراس کواستقامت پرآ مادہ کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                   |
|     | نیکیوں کی طرف جلدی کرنے اور طالب خیر کواس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . باب:    | ١٠- بابٌ في المبادَرة إِلَى الخيرات وحثُ من توجَه                 |
|     | بات برآ مادہ کرنے کا بیان کہ وہ نیکی کو بغیر کسی ترود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | لخير عَلَى الإقبال عليه بالجد من غير تردّد                        |
| 141 | کے توجہ اور محنت کے ساتھ اختیار کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                   |
| 148 | مجابدے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا باب:    | ١١- بَابْ المُجَاهَدة                                             |

فېرسىت مضامين (جلداوّل) 8 ١٢- بابُ الحتُّ عَلَى الازديادِ من الخير في باب: آخری عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی أواخر الغُمُر تزغیب دینے کا بیان 163 ١٣- بَابٌ في بَيان كثرةِ طُرُقِ الْخير باب: اس بات کا بیان که نیکی اور بھلائی کے راستے بہت ہیں 168 ١٤- بابٌ في الاقتصادِ في الطَّاعَةِ یاب: طاعت (نیکی اور بھایائی کے کاموں) میں میاندروی اختیار کرنے کا بیان 185 ١٥- بابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الأَعْمَال یاب: اٹمال کی حفاظت کرنے کا بیان 198 ١٦ بابُ الأمر بالمُحافظةِ عَلَى السُّنةِ وآدابها باب: سنت اوراس کے آ داب کی حفاظت کرنے کا تکم 200 ١٧-بابُ وُجوب الانقياد لحكم الله تعالى وَما باب: اس بات کا بیان که الله کے حکم کی اطاعت ضروری يَقُولُه من دُعي إلى ذٰلك وأُمِرَ بمعروف أو ہاوراس بات کا بیان کہ جے اس کی طرف بلایا حائے اوراہے نیکی کا تھم دیا جائے یا برائی ہے روکا نُهيَ عن منكر جائے تو وہ کیا کیے؟ 211 ١٨ - بابٌ في النَّهي عَن الَّبِذَعِ ومُحدثات الأمور باب: بدعات اور (وین میں ) نئے نئے کامول کے پیدا کرنے کی ممانعت کا بیان 213 باب: الشخف كابيان جوكوني احيما يابراطريقه جاري كري ١٩- بَاكِ فَيْمَنْ سَنَّ شُنَّة حَسَنَةً أَو سَيَّئَةً 216 ٠٢٠ بابُ الدُّلالةِ على خير والدَّعَاءِ إلى هدَّى أو باب: خیر کی طرف رہنمائی کرنے اور مدایت یا گمراہی کی طرف بلانے کا بہان 219 ٢١- بابُ التَّعَاوُّٰٰ عَلَى البِرِّ وَالتَّقَوٰٰى باب: نیکی اورتقوی پر تعاون کرنے کا بیان 223 ٢٢- بابٌ في النَّصيحَة باب: خیرخوای کرنے کا بیان 225 ٣٣- بابُ الأمْرِ بالمعروف والنَّهي عن المنكر باب: نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا بیان 227 ٢٤- بابُّ تغليظِ عُقوبَةِ من أَمَرَ بمعروفِ أَوْ نَهْي باب اس بات کا بیان کہ جو شخص نیکی کا حکم دے یا برائی عن مُنْكَرِ وْخَالْفَ قُولُه فِعله ہے روکےلیکن اس کا اپنا قول اس کے فعل کے مخالف ہوتو اس کی بڑی ہخت سزا ہے 240 باب: ادائے امانت کے حکم کا بیان ٢٥- باب الأمر بأداء الأمانة 241 باب: ظلم كے حرام ہونے اور مظالم كے دفع كرنے كے ٢٦- بابُ تحريم الظُّلم والآمر بردّ المظالم حکم کا بیان

250

فهرست مضامین (حیداول)

٢٧-بابُ تعظيم حُرماتِ الْمُسِلمينَ وُبيانِ حقوقهم باب: مسلمانوں کی حرمات کی تعظیمُ ان کے حقوق اور ان یرشفقت ورحمت کرنے کا بیان والشّفقة عليهم ورحمتِهم 263 ٢٨- بابُ ستر عَوراتِ المسلمين والنَّهي عن إشاعتِها اباب: مسلمانول کے عیوب کے چھیانے اور یغیر ضرورت لغير ضرورة کے ان کی اشاعت کے ممنوع ہونے کا بیان 274 ٢٩ بابُ قضاءِ خواتج المُسلمِينَ باب: مسلمانوں کی حاجتیں پوری کرنے کا بیان 277 ٣٠- باتُ الشَّفاعة باب: شفاعت (سفارش کرنے) کا بیان 278 ٣١- بابُ الإصلاح بَيْنَ النَّاس باب: لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کا بمان 280 ٣٣- بابُ فضل ضَعَفة المُسلمين والفُقراءِ الخاملينَ باب: كمزور، فقيراورهم نام مسلمانوں كى فضيلت كابيان 285 ٣٣-بابُ مُلاطَفَةِ اليتيم والبناتِ وسانر الضّعفَةِ باب: تتيمول لزيول اورتمام كمزور ومسكين اور خسته حال لوگول کے ساتھ نرمی کرنے ان پر شفقت و احسان والمساكين والمنكسرين والاحسان اليهم والشَّفقةِ عَلَيهم والتواضع معهم، وخفض الجناح لهم كرنے اوران كے ساتھ تواضع ہے چیش آنے كابران 293 ٣٤- بابُ الوصية بالنساء باب: عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کا بیان 303 ٣٥- بابُ حقُّ الزُّوْجِ عَلَى الْمُرْأَةِ باب: عورت برخاوند کے حق کا بیان 311 ٣٦- باتُ النَّفَقةِ على العِيالِ اباب: اہل وعیال برخرج کرنے کا بیان 315 ٣٧- بابُ الإنفاق مما يحبُّ ومن الجيّد باب. پندیده اورعمه ه چیزین خرچ کرنے کا بیان 319 ٣٨-بابٌ وجُوب أمر أهلَه وأولادَه المميزين وسائرٌ باب: اینے گھر والوں اور اپنی باشعور اولا د اور اینے تمام ماتختوں کو اللہ کی فرماں برداری کرنے کا تھم ویتے من في رعيته بطاعة الله تُعَالَى، ونهيهم عن المُخالفة وتَأْدِيبهِم، ومَنْعِهِم مِنَ ارْتِكابِ مَنْهِيِّ اورانھیں اس کی مخالفت ہے رو کئے انھیں سزا دیے اور الله کی منع کردہ چیزوں کے ارتکاب سے باز ر کھنے کا بہان 321 ٣٩-بابُ حَقَّ الجار والْوصيّة به باب: یزوی کاحق اوراس کے ساتھ حسن سلوک کی تا کید کا بیان 325 • ٤- بَابُ بِرٌ الوالدينِ وصِلَةِ الأرحام بات: والدين كے ساتھ حسن سلوك اور رشتے وارول ب صلەرخى كرنے كابيان 330 ٤١- بَابُ تَحْرِيمِ الْعَقُوقِ وَقَطِيعَةِ الرَّحَمِ باب: مال باب کی نافرمانی کرنا اور رشتے واری توڑنا

فېرست مضامين (جىداوّل)

عرام ہے ۔ عرام ہے

10 70 70 70 7

باب: مال باپ کے دوستوں ٔ رشتے داروں 'بیوی اور جن

کا اکرام متحب ہے ان سب سے حسن سلوک

كرنے كا بيان

باب: رسول الله فرقية ك الل بيت كى تكريم اور ان كى

فضيلت كابيان 359

باب: علماء برے لوگوں اور اصحاب فضل کی تعظیم اور اضیں اوروں پر برتری دینے ان کی مجالس کی قدر و

منزلت بڑھانے اور ان کے مرتبے کونمایاں کرنے

كابيان 362

باب: ابل خیر کی زیارت ٔ ان کی ہم نشینی ان کی صحبت و

محبت ان سے ملاقات کر کے ان سے دعا کرانے اور متبرک مقامات کی زمارت کرنے کا بیان

باب: الله کے لیے محبت کی فضیلت اور اس کی ترغیب

دینے کا بیان نیز یہ کہ آ دی جس سے محبت رکھے' اے ہتلانے کا کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے اور

آ گاہ ہونے والے کے جوالی کلمات کا بیان

باب: بندے سے اللہ کے محبت کرنے کی علامات ان

علامات سے متصف ہونے کی ترغیب اور ان کے

حصول کے لیے معی و کاوش کرنے کا بیان 390

باب: نیک لوگون کمزورول اور مسکینوں کو ایڈا پہنچانا

نہایت نظرناک ہے

باب: اس بات کا بیان کہ لوگوں پر ظاہر کے امتبار ہے احکام کا اجرا ہو گا اور ان کے اندرونی احوال کا

معاملہ اللہ کے سیر دہوگا 396

٤٢- بَابُ بِرِّ أصدقاءِ الأب وَالأُمِّ والأقاربِ والزوجةِ وسائر من يُنذَبُ إكرامه

27-بابُ إِكْرَامِ أَهلِ بيتِ رسولِ اللهِ ﷺ وبيانِ فضلِهم

٤٤-بابُ توقير الْعُلَماءِ والكبارِ وأهلِ الفضلِ
 وَتَقْدِيمِهِم عَلَى غيرِهم، ورفع مجالسهم، وإظهارِ
 مرتبتهم

٤٥- بَابُ زيارةِ أَهلِ الخَيْر ومُجالَسَتِهم وصَّحبتِهم
 ومحبتِهم وطلبِ زيارتِهم والدعاءِ منهم وزيارة
 المواضع الفاضلة

87- بابُ فضلِ الحُبِّ في الله والْحَثِّ عليه وَإِعْلامِ
 الرجلِ من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمهُ

٤٧- بَابُ عَلَاماتِ حُبِّ الله تَعَالَى للعَبْدِ والْحثَ
 عَلَى التَّخُلُقِ بها والسعى فى تحصيلها

٤٨- بَابُ التحذيرِ مِنْ إيذاء الصّالِحينَ والضَّعَفَةِ
 والمُساكينَ

٤٩ بابُ إِجْرَاءِ أحكام النّاسِ على الظاهِر
 وَسَرَافِرِهِمْ إِلَى الله تعالى

| 11 - |                                                       | Company of the Control of the Contro |
|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 404  | باب: خشيت البي كابيان                                 | ۵۰- بابُ الْخَوفِ<br>۵۱- بابُ الرّجَاءِ<br>۵۲- بَابُ فَضْلِ الرّجَاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 416  | باب: الله تعالیٰ ہے امید ورجاء کا بیان                | ٥١ - بابُ الرّجَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444  | باب: الله تعالى سے البھى اميدر كھنے كى فضيات          | ٥٣– بَابُ فَضْلِ الرِّجَاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | باب: الله سے خوف اور امید (بیک وقت دونوں باتیں)       | ٥٣-بابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْخَوْفِ والرَّجَاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 447  | ر کھنے کا بیان                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | باب: الله تعالى كے خوف اوراس كى ملاقات كے شوق ميں     | ٥٤- بابُ فَضْلِ البُكاءِ من خشيةِ الله تعالَٰى وشوقًا إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 450  | رونے کی فضیلت                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | باب: زہد کی نضیات، دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب اور     | ٥٥- بابُ فضلِ الزّهدِ في الدّنيا والحثّ على التقلُّلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 457  | فقری فضیلت                                            | منها، وفضل الفقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | باب: فاقه عنگی اور کھانے پینے اور لباس وغیرہ نفسانی   | ٥٦- بابُ فضلِ الجُوعِ وخُشونةِ العيشِ والاقتصارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | لذتول میں قناعت اور مرغوب چیزیں ترک کر دیے            | على القليلِ منَ المأكولِ والمشروبِ والملبوسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 480  | کی فضیات                                              | وغيرها من حظوظ النفس وترك الشَهَواتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | باب: قناعت، سوال سے بیچنے اور معیشت و انفاق میں       | ٥٧-بابُ القناعةِ والعَفافِ والاقتصادِ في المعيشةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | میاندرو کی اختیار کرنے اور بغیر ضرورت کے سوال         | والإنفاقِ وذمِّ السؤالِ من غيرِ ضرورةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 509  | کرنے کی ندمت کا بیان                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ہاب: بغیر سوال اور بغیر حرص وطمع کے جو مال ملے، اس کا | ٥٨-بابُ جَوازِ الأخذِ من غيرِ مسألةِ ولا تطلُّعِ إلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 521  | ليناجائزب                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | باب: اپنے ہاتھ سے کماکر کھانے سوال سے بچنے ، اور      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 522  | دوسروں کو دینے ہے گریز ندکرنے کی ترغیب وتا کید        | به عنِ السُّوالِ، والتعرُّضيِ للإعطاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | باب: کرم وسخاوت کا اور الله پر بھروسا کرتے ہوئے خیر   | ٦٠- بابُ الكَرَمِ والجُودِ والإنفاقِ في وجُوهِ الخَيْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 524  | ( نیکی )کے کاموں پرخرج کرنے کا بیان                   | ثقةٌ بالله تَعَالَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 536  | باب: کخل اور حرص کی ممانعت                            | ٦١- بَابُ النَّهي غنِ البُّخلِ والشُّخّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 537  | باب: ایثاروقربانی اور بهدردی وغم خواری کرنے کابیان    | ٦٢- بَابُ الإيثارِ والمُوَاسَاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | باب: آخرت کے کاموں میں شوق و رغبت کا اور متبرک        | ٦٣-بَابُ التنافُسِ في أمورِ الآخرةِ والاستكثارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 542  | چیزوں کی زیادہ خواہش کرنے کا بیان                     | مما يُتبركُ به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

565

588

٦٤- بابُ فضل الغَنيّ الشَّاكر، وَهُوَ مَنْ أَخَذَ الْمَال مِنْ وجهه وصَرَفه في وجوهه المأمور بهَا

٦٥- بابُ ذِكر المَوْتِ وقصر الأمل ٦٦٠ بَابُ استِحباب زبارةِ القبُور للرِّجالِ وما يقوله الزائرُ ٧٧ - بَابُ كراهةِ تمنّى الْمَوْتِ بسبب ضُرَّ نزل به،

ولا بأس به لخوف الفتنةِ في الدين

٦٨- بَابُ الوَرع وتركِ الشُّبُهاتِ

٦٩-بابُ استحباب العُزلةِ عند فَسَادِ النَّاسِ والزّمان، أوِ الخوفِ من فتنةِ في الدّين، ووقوع في حرام وشبهات ولحوها

٥٧- بابُّ فضل الاختلاط بالناس ....

٧١- بَابُ الَّتُواضُّع وخفضِ الجناح للمؤمنين ٧٢- بابُ تَحريم الْكِبْرِ والإعجابِ

٧٣-بابُ خُسْنِ الْخُلُق

٧٤- بابُ الحلم والأناة والرفق

٧٥- بَابُ العَفْوِ والإعراض عن الْجَاهِلينَ ٧٦- بابُ احِتمَال الأَذَى

٧٧ بَابُ الْغَضَبِ إِذَا انْتُهكَتْ حُرُمَات الشّرع

وَالانتصارِ لِدِينِ اللهِ تَعَالَى

اب: شکرگزار مال دار کی فضیلت کا بیان اور شا کرغنی وه ہے جو جائز طریقے سے مال حاصل کرے اور ایسی جگبوں برخرچ کرے جہال خرچ کرنے کا تھم ہے 544 یاب: موت کو یاد کرنے اور آرز وکیں کم کرنے کا بیان 548 باب: مَر دول کے لیے قبروں کی زیارت کا استحباب اور زیارت کرنے والا کیا پڑھے 554

کراہت اور دین کی باہت کسی فننے میں مبتلا ہونے کے اندیشے ہے موت کی آرزو کے حائز ہونے کابیان 556 باب: یر ہیز گاری اختیار کرنے اور شبہ والی چیز وں کو چپوڑ

باب: کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی آرزو کرنے کی

دينے کا بیان 558 باب: لوگوں اور زمانے کے بگاڑ کے وقت یاوین میں

فتنے کے خوف ہے اور حرام ومشتبہ چیزوں میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے گوشہ کثینی کے پیندیدہ ہونے کا بیان

یاں: لوگوں ہے میل جول رکھنے کی فضلت کا بیان 568

باب: تواضع اورمومنول کے ساتھ زی سے پیش آنے کا بیان 569 باب: فخر وغرورا ورخود پسندی حرام ہے

576 باب: حسن اخلاق کا بیان 581

باب: بردباری، سوی سمجھ کر کام کرنے اور نرمی سے کام

كينے كا بيان باب: درگز راور جاہلوں ہے اعراض کرنے کا بیان 594

باب: تکلیفین برداشت کرنے کا بیان 597 یاب: احکام شرعیه کی بے حرمتی کے وقت غضب ناک

ہوئے اور اللہ کے وین کی حمایت کرنے کا بیان 598

ئىي مريت مرفرا مين (جلداة ل)

602

607

609

622

٧٨-بابُ أَمْرِ وُلاةِ الأمُورِ بالرفق برَعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم، والنهى عن غِشُهم. والتَشْديدِ عليهم، وإهمالِ مصالحهم، والغفلةِ عنهم وعن حوائجهم

٧٦- بَاتُ الوَالِي الْعَادِلِ

٨٠ بابُ وجُوب طاعةِ ولاةِ الأمر في غير مَعْصيةِ وتحريم طاعتهم في المَعْصِيةِ

٨١- بابُ النَّهي عَنْ سُؤَالِ الإمَارةِ واختيارِ تركِ الولايات إذَا لَمْ يتعيَّنْ عليهِ أَو تَدْءُ حَاجَّةٌ إِلَيْهِ

٨١- بابُ حَثَّ السَّلطَانِ والقَاضِي وَغيرهِمَا مِنْ وُلاةِ الأمورِ على اتخاذِ وزيرِصالح وتحذيرِهِمْ من قُرْنَاء السُّوءِ والقبولِ مِنهُمْ

٨٣- بابُ النَّهي عَنْ توليةِ الإمارةِ والقضاءِ وغيرهما من الولايات، لمن سألها، أو حرص عليها فعرض بها

باب: ارباب اختیار کوانی رعیت کے ساتھ زمی خیرخواہی اور شفقت کرنے کا حکم اور انھیں فریب وینے ان پر تختی کرنے ان کے مصالح کونظرا نداز کرنے اوران سے اور ان کی ضرور ہات سے غفلت برتنے کی ممانعت كابران ماب: انصاف کرنے والے حکمران کا بیان اباب: حائز کاموں میں حکمرانوں کی اطاعت کے ضروری ہونے اور ناحائز کاموں میں ان کی اطاعت کے

ماب: عبدہ ومنصب کا سوال کرنے کی ممانعت اور جب کوئی عمد دمتعین ما کوئی حاجت اس کی متقاضی نه

حرام ہونے کا بیان

ہوتو حکومتی مناصب کوجھوڑ دینا بہتر ہے 617 باب: یادشاهٔ قاضی اور دیگر حکام محاز کو نیک وزیر مقرر کرنے کی ترغیب اورانھیں برے ہم نشینوں ہے اور

ان سے (مدروغیرہ) قبول کرنے سے ڈرانے کابیان 620 باب: جو هخض امارت و قضا اور دیگر مناصب حکومت کا

سوال یا آرزوکرے اور اس کے لیے (کنابہ یا) ایخ آپ کو پیش کرے تو ایسے مخص کوعہدہ ومنصب

623

ہاں: حیا' اس کی فضیات اور اس سے متصف ہونے کی

623 ترغیب کا بیان

باب: راز کی حفاظت کرنے کا بیان 625

باب: عهد نبھائے اور وعد ہ بورا کرنے کا بیان 630

باب: بطائی کے جن کاموں کی عادت ہوان کی پابندی

٨٤- بابُ الْحياءِ وفضلهِ والحثُّ على التخلُّق به

٨٥- باتُ جفظِ السِّرِّ

٨٠- بابُ الوَفاءِ بِالعَهدِ وَإِنجازِ الوَعْدِ

٨٧- باب المحافظة على ما اعتاده من الخير

فېرسىت مضامين (جلداة ل) . . . كرنے كابيان 632 ٨٨-بابُ استِحْبَابِ طيبِ الكلام وطلاقةِ الوَجِهِ باب: عمده گفتگو اور ملاقات کے وقت خندہ روئی کا مظاہرہ عند اللقاء کرناپیندیده امر ہے 634 ٨٩- بابُ استحبابِ بَيانِ الكلام وإيضاحِهِ للمخاطَبِ باب: مخاطب کو سمجمانے کے لیے بات کا مرر اور وتكريره ليفهم إذا لم يَفْهَمُ إلا بذَلِكَ وضاحت سے کرنا جب کہ اس کے بغیر اس کاسمجھنا ممکن نه ہو مستحب ہے 635 باب: اين جم نشين كي جائز بات بركان زكاف اور عالم و ٩٠- بابُ إصغاءِ الجليس لِحَديثِ جَليسِهِ الَّذي لَيسَ واعظ كاا ينمجلس كے حاضرين كوجيب كرائے كابيان بحرام، واستنصاتِ الْعَالِمِ والواعظِ حاضِرِي مجلِسِهِ ٩١- بابُ الوَعْظِ والاقتصادِ فيه باب: وعظ ونصيحت اوراس بين مباندروي كابهان 637 ٩٢ - بابُ الْوَقَارِ وَالسَّكِينةِ یاب: وقاراورسکیپست کابیان 640 ٩٣ - بَابُ النَّدبِ إِلَى إِنَّيانِ الصَّلَاةِ والعِلْمِ ونحوهما باب: نماز علم اوراس فتم كى ديگرعبادات كى طرف سكينت من العباداتِ بالسكينةِ والوّقار اور وقار کے ساتھ آ نامستحب ہے 641 ٩٤- بابُ إِكْرَامِ الضَّيف باب: مہمان کی عزت وتکریم کرنے کا بہان 643 عه- بابُ استِحبابِ التَّبْشِيرِ والتَّهنتةِ بِالْخَيْرِ باب: خیر کی خوشخری دیے اور میار کہاد کہنے کے اسخباب كابيان 645 ٩٦٠ بابُ وَداع الصّاحب وَوَصيّتِهِ عندَ فراقِ السَّفْرِ ہاب: ساتھی کورخصت کرنے اور سفر وغیرہ کی جدائی کے وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه وقت اسے وصیت کرنے نیز اس کے حق میں دعا كرنے اور اپنے ليے اس سے دعا كى درخواست كرنے كابيان 653 ٩٧-بابُ الاستِخَارَةِ وَالْمُشَاوَرَةِ یاب: انتخارہ اور باہم مشورہ کرنے کا بیان GER ٩٨- باب استِحباب الذّهاب إلى العِيدِ وَعيادةِ باب: نماز عيدُ مريض كي عيادت مج عباد اور جنازه اور ای متم کے دیگرا چھے کاموں کے لیے آتے جاتے المريض والحجّ والغُزوِ والجِنازةِ ونحوها من طريقٍ والرجوعِ من طريقٍ آخرَ لتكثير مواضِع راستہ بدل لینا متحب ہے تا کہ عمادت کی جگہیں ز یا ده بوجائیں 660 ٩٩- بَابُ استحبابِ تقديم اليمينِ في كلِّ ما هوَ | باب: ہر یا ترت کام میں دائیں ماتھ یاؤں (اور دائیں

| 15  | The state of the s | 2                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 661 | جانب) کو مقدم کرنامتحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | من باب التَّكريمِ                                                                             |
| 667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
|     | باب: کھانے کے آغاز میں بسم الله پر هنااور آخر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٠٠- بابُ التَّسْمِيَةِ في أَوَّلهِ وَالْحَمْدِ فِي آخِرِهِ                                   |
| 667 | الحمدالله كبنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
|     | باب: کھانے کا عیب نہ زکالا جائے اور کھانے کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٠١- بابٌ لَا يَعيبُ الطُّعَامُ واسْتِحبابُ مَدْحه                                            |
| 672 | كرنے كے مستحب ہونے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |
|     | باب: روزے دار کے سامنے جب کھانا آئے مگر وہ روزہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۰۳- بَابُ مَا يَقُولُهُ مَن خَضَرَ الطُّعَامِ وَهُو صَائِمٌ                                  |
| 673 | افطار نه کریے تو کیا کیے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إِذَا لَمْ يُغْطِرُ                                                                           |
|     | باب: کسی شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے اور اس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٠١٣-بابُ ما يقُولُه مَنْ دُعِيَ إلى طعامٍ فتبعَه غيرُه                                       |
| 673 | ساتھ کوئی اور بھی لگ جائے تو وہ اس کو کیا کہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
|     | باب: اپنے سامنے سے کھانا کھانے اور نامناسب انداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٠٤-بابُ الأكلِ ممَّا يليه وَوَعْظِهِ وتأديبِه مَن                                            |
| 674 | ہے کھانے والے کونصیحت وتادیب کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يُسيء أُكُنُه                                                                                 |
|     | باب: جب چندافرادمل کر کھارہے ہوں تو ساتھیوں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٠٥-بابُ النَّهيِ عَنِ الْقِرَاذِ بَيْن تَمْرُتين ونحوِهما                                    |
|     | اجازت کے بغیر تھجوروں یا اس قتم کی دیگر چیزوں کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إِذَا أَكُلَ جَمَاعَةً إِلَّا بِإِذَنَ رَفَقْتِهِ                                             |
| 675 | دو دوا کٹھا کرنامنع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
|     | باب: جو شخص کھانا کھائے اور میر نہ ہوتو وہ کیا کیے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٠١-بابُ مَا يَقُولُهُ وَيَفْعَلُهُ مَن يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ                               |
| 676 | کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |
|     | باب: پیالے کی ایک جانب سے کھانے کا حکم اوراس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٠٧-بابُ الأَمرِ بالأكل منْ جانبِ القَصْعَةِ والنَّهي                                         |
| 677 | درمیان سے کھانے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عَن الأكل من وسطها                                                                            |
| 678 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢٠٠- باب الامر بالاكل من وسطها<br>عَن الأكل من وسطها<br>١٠٨- بابُ كَرَاهِيَةِ الأكلِ مُتكِئًا |
|     | باب: تنین انگلیوں سے کھانے انگلیوں اور پیالے کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٠٩- بابُ استِحْبَابِ الأكل بثلَاثِ أَصَابِع                                                  |
|     | عالیے کے متحب ہونے ' حالئے سے پہلے انھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | واستحباب لعق الأصابع، وكراهة مسجها قبلَ                                                       |
|     | صاف کرنے کی کراہت کھالی (پلیٹ) چاٹنے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لعقِها واستحبابِ لعقِ القصعة وأخذِ اللقمةِ.التي                                               |
|     | متحب ہونے گرے ہوئے لقے کواٹھا کر کھالینے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تسقط منه وأكلِها ومسجها بعد اللعق بالساعدِ                                                    |
|     | اور چاشنے کے بعد انگلیوں کو کلائی اور تلووں وغیرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | والقدم وغيرها                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |

فيرست مضامين (جلداوّا) 16 سے صاف کرنے کا بیان 680 ١١٠- بَابُ تكثيرِ الأَيْدِي عَلَى الطَّعَامِ باب: کھانے پر ہاتھوں کی کثرت (بعنی کھانا تھوڑا ہوگر کھانے والے زیادہ ہوں) 683 ١١١ بابُ أدب الشُّرب وأستحباب التنَّفس ثلاثًا باب: یہنے کا ادب اور برتن سے باہر تین مرتبہ سانس لینے خارجَ الاناءِ وكراهةِ التنفس في الإناء کا استخباب اور برتن میں سانس لینے کی کراہت اور واستحباب إدارةِ الإناءِ على الأيمنِ فالأيمن برتن کوابتداءً پنے والے کے بعد دائیں طرف باری باری گھمانے کا استحباب بعد المُنتدىء 384 ١١٢-بابُ كَرَاهةِ الشُّرْبِ مِن فم القربةِ ونحوِها باب: مثك يا ال قتم كي كسي چيز كومنه لگا كرياني پينا مكروه وبيانِ أنه كراهةُ تنزيهِ لا تحريم ہے تاہم حرام نہیں 686 \*١١ - بابُ كراهةِ النَّفْخ فِي الشَّرَابِ باب: مشروب (شربت مايخ ووده وغيره) مين پهونک مارنے کی کراہت کا بیان 688 ١١٤- بابُ بَيانِ جَوانِ الشُّرْبِ قائِمًا وبيانِ أنَّ باب: کھڑے کھڑے یائی پینے کا جواز اور بیٹھ کر پینے کے افضل ہونے کا بیان الأكملَ والأفضلَ الشُّربُ قاعِدًا 689 ١١٥ - بابُ استحباب كونِ سَاقِي القَوم آخرَهُمْ شربً باب: مستحب ہے کہ ملانے والاخودسب سے آخر میں سے 891 باب: سونے جاندی کے علاوہ تمام پاک برتنوں ہے ہے ١١٦- بابُ جَوازِ الشُّربِ مِنْ جَميعِ الأواني الطَّاهِرةِ غير الذهب والفضةِ وَجَوازِ الكرُّع – وهو الشُّربُ اور نہر وغیرہ ہے بغیر برتن اور ہاتھ کے منہ لگا کر بالفم من النَّهْرِ وغيرِه - بغير إناءً ولا يدٍ وتحريم (جاری یانی) سنے کا جواز اور کھانے سنے اور استعمالِ إناءِ الذهب والفضةِ في الشُّربِ والأكل طہارت اور دیگر استعالات میں سونے جاندی کے برتنول کے استعال کی حرمت والطَّهَارَةِ وسائر وجوهِ الاستعمالِ 692 657 ١١٧- بابُ استِحبابِ النَّوبِ الأبيضِ وجَوازِ الأحمرِ الب: سفید کیڑے کے مشخب ہونے اور س خ، میز، زرد اور سیاہ رنگ کے نیز رہیم کے علاوہ سوت بالول اور والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قُطن وكتأن وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير اون وغیرہ کے کیڑوں کے جائز ہونے کا بیان 397 ١١٨-بابُ استِحبابِ القميصِ ابات: قمیض کا بہننالیندیدہ ہے 703 اباب: قيص آسين ته بند (يا شلوار بينه پاجامه) اور ١١٩-بابُ صفةِ طولِ القميصِ والكمّ والإزار

قهرست مضامین (حبداوّ<sup>ا</sup>ل)

17

گیڑی کا کنارہ کتنا نمیا ہؤ نیز تکبر کےطور بران میں ہے کسی کو بھی لٹکانے کی حرمت اور بغیر تکبر کے لٹکانے کی کراہت کا بیان 704 باب: تواضع کے طور پر عمدہ لباس ترک کردینا پسندیدہ ہے 713 باب: لباس میں میانہ روی اختیار کرنا پیندیدہ ہے اور بلاضرورت اوركسي شرعي مقصد كے بغير ابياحقير لهاس نہ پنے جواس کی شخصیت کوعیب ناک کردے باب: مردول کے لیے ریشم کا پہننا' اس پر ہیٹھنا اور اس کا تکیدنگانا حرام ہے البیة عورتوں کے لیے رہیمی لباس پیبنناجا نز ہے 715 باب: جےخارش ہواس کے لیے رکیٹی لباس سیننے کا جواز 717 باب: چیتے کی کھال پر بیٹھنے اور اس پر سوار ہونے کی ممانعت كابيان 718 باب: نيالباس (ياجوتا وغيره) پينته وقت كون ي وعا پڙھھ 719 باب: الباس لينت وقت وأمين طرف سے ابتدا كرنے 720

وطرفِ العمامة وتحريم إسبالِ شيء من ذُلك على سبيلِ الخُيَلاء وكراهتِهِ من غيرِ خُيَلاء

١٢٠ - بَابُ استحبابِ تَركِ النَّرفع فِي اللَّباسِ تَوَاضُعُا
 ١٢١ - بابُ استحبابِ التوسَّط في اللَّباس ولا يقتصر
 عَلَى مَا يُزْرِي به لِغَيْرِ حَاجَةٍ ولا مقصودٍ شَرْعِيْ

۱۲۲ - بابُ تحريمِ لباسِ الحَريرِ على الرّجال وّتحريمِ جلوسِهم عليه واستنادِهم إليه وجواز لُبُسه لِلنساء

۱۲۳-بابُ جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِمَنْ بِهِ حِكَّةٌ ۱۲۵-بابُ النَّهْيِ عَنْ افتراشِ جُلُود النمور والركوب علما

١٢٥ - بابُ ما يَقُولُ إِذَا لَيسَ ثُوبًا جَدِيدًا
 ١٢٦ - بَابُ استِحباب الابتداء باليَمين في النَّباس

Samuel State State

م<u>ا سنت بيمه</u> يحل دم أعن اور تواب ما يواب وادواه ما يواب وادواه

721

724

باب: سوتے کے وقت کی وعائیں

ببنصنے كا جواز

باب: حیت کیٹنے کا اور جب ستر کھلنے کا اندیشہ نہ ہوتو ایک ٹا نگ دوسری ٹانگ پررکھ کر لیٹنے کا اور چوکڑی مارکر

اورا کڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد کر کے

باب: مجلس اور ہم نشیں کے آواب

باب: خواب اوراس كمتعلقات كابيان 733

Lights) (Johnson)

١٢٧-بابُ ما يتُمُوله عندَ النُّومِ

۱۲۸-بابْ جَواز الاسْتِلْقاءِ عَلَى القَفَا ووَضُع إِحْدَى الرِّجُلُيْنِ عَلَى الأُخْرَى إِذَا لَم يَخف انكشافَ الْعَوْرَةِ وجواز القُّعودِ متربعًا ومحتبيًا

> ١٢٩-بابُ آدابِ الْمَجْنِسِ وَالخَليسِ ١٣٠-بابُ الرَّؤيّا وَمَا يتعلّق بها

# عرض ناشر

الله کی مہربانی اور اس کی توفیق سے دارالسلام کی طرف سے اردو ترجمہ اور تحقیق کے ساتھ ریاض الصالحین کا جدید ایڈیشن پیش کیا جارہا ہے۔سابقہ ایڈیشن کو علماء اور تعلیم یافتہ طبقے میں جس طرح پذیرائی ملی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکرا داکریں کم ہے۔

محدثین کرام نے مختلف اہداف کو پیش نظر رکھتے ہوئے احادیث نبوی کے متعدد خیم ، اوسط اور مختفر مجموعے مرتب کے۔ بعض مجموعے احادیث رسول کا احاطہ کرنے کے لیے، بعض محض صحیح کا احاطہ کرنے کے لیے، بعض جملہ احکام دین کی وضاحت کے لیے مرتب کیے گئے۔ ان میں سے اکثر مجموعوں کو اللہ نے ایس پذیرائی بخشی جن کی انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء،

ریاض الصالحین ان مجموعہ ہائے احادیث میں ایک منفر و ہے۔ اس کے مؤلف امام محی الدین کی بن شرف النووی بیک وقت ایک عظیم محدث، شارح حدیث، استاد، مربی، ببلغ اور مصلح تھے۔ انھوں نے اپنا یہ مجموعہ حدیث اسلای تربیت اور شخصیت سازی کے مدف کوسا منے رکھ کر مرتب کیا ہے۔ ان کے پیش نظر ایک مسلمان شخصیت کی تغییر ہے جو زخار ف و نیویی شخصیت سازی کے مجال میں پھنس جانے کی بجائے، ہمیشہ ابدی کا میا بی پر نظر رکھے، اعلیٰ ترین ادب سے مزین ہو، اخلاق حنہ اور اوصاف کریمہ کا دلآ ویز خمونہ ہو، دل کی پاکیزگی میں ایک مثال ہو، ریاضت وعبادت اور مجاہد و نفس میں اسے لطف وسر شاری اصحاف کریمہ کا دلآ ویز خمونہ ہو، دل کی پاکیزگی میں ایک مثال ہو، ریاضت وعبادت اور مجاہد و نفس میں اسے لطف وسر شاری نفس ہوتی ہو، رذا کی و خبائث سے اسے دلی نفر سے مواور ان سے دل اور اعضاء کو محفوظ رکھنے کا اہتمام اس کا قابل فخر سے مرمایہ ہو۔ دوا پی کتاب کے مقدمے میں خود لکھتے ہیں:

''اس کے پیش نظر میں نے دیکھا کہ میں احادیث صححہ کا ایک ایسامخضر مجموعہ مرتب کروں جوایسی باتوں پر مشتل ہو جواس کے پڑھنے والے کے لیے آخرت کا توشہ بن جائے اور جس سے اسے ظاہری و باطنی آ داب حاصل ہو جائیں، نیکی کی رغبت اور برائی سے نفرت کا اہتمام ہواور جوآ داب سالکین کی تمام قسموں کا جامع ہو۔ان احادیث

میں زہر کاسبق بھی ہواورنفوں کی ریاضتوں کا سامان بھی ہو۔اخلاق وکردار کے گیسوبھی جن سے سنوریں اور دلوں
کی طہارت کا ذریعہ اور ان کی بیاریوں کا علاج بھی ہو۔انسانی اعضاء کی سلامتی اور ان کی کم عملی کا ازالہ بھی ہواور
ان کے علاوہ اللہ کی معرفت رکھنے والوں کے مقاصد بھی ،اس کتاب کی احادیث سے پورے ہوں۔'
امام نووی بات اس راہ کی لذتوں سے خوب آشنا تھے اور ان عظیم صفات سے متصف تھے۔ انھیں عمرعزیز کے صرف امام نووی بات اس راہ کی لذتوں سے خوب آشنا تھے اور ان عظیم صفات سے متصف تھے۔ انھیں عمرعزیز کے صرف علی برس ودیعت ہوئے۔ اسی مختصر سے وقفہ عمر میں انھوں نے تمام متداول علوم کی تحصیل کی ، تدریس وتعلیم کے ذریعے سے لوگوں کو علوم اسلامیہ سے مالا مال کیا ، بہترین تربیت یافتہ شاگرہ تیار کیے اور سب سے بڑھ کریے کہ قیامت تک آئے والی تمام مومن نسلوں کی تربیت کے لیے کتب کی صورت میں بہترین سرمایہ چھوڑا۔ ان میں المقاصد (عقائد) ، النبیان فی آداب حملة القرآن ، الأذكار ، الأسماء و اللغات کے علاوہ سے مسلم کی مقبول ترین شرح اور ریاض الصالحین فی آداب حملة القرآن ، الأذكار ، الأسماء و اللغات کے علاوہ سے مسلم کی مقبول ترین شرح اور ریاض الصالحین چیسی مقبول عام کتب شامل میں۔ تلك آثار تدل علینا۔ فانظرو ابعدنا إنی الآثاد .

ریاض الصالحین کا اُردوتر جمه مشہور ومقبول مصنف ومؤلف حافظ صلاح الدین بوسف طلائے نے کیا ہے۔تر جمه صحت اور سلاستہ کی خوبیوں سے مزین ہے۔ جو اِن شاءاللّٰداُردودان حضرات کے حسن ذوق کی تسکین کرے گا۔

ریاض الصالحین اسم بامسی ہے۔ یہ واقعنا نفوسِ صالحہ کی تربیت کے لیے ایسا خوبصورت گلستان ہے جس میں نشوونما پانے والے انسان ظاہری اور باطنی جمال کا داآ ویز مرقع بن کرسا منے آتے ہیں۔ امام نو وی بھٹ نے اس کتاب میں مقبول تربین مجموعہ ہائے حدیث کا عطر پیش کیا ہے۔ اس میں انھوں نے ، اپنے نقط کنظر کے مطابق ، حجج احادیث کا الترام کیا ہے۔ صحیح کے حوالے سے انھوں نے عام اہل علم میں رائج طریق کے مطابق ، امام تر مذی پڑھ کی تھجے اور تحسین (حدیث کو حسن قرار دینا) اور امام ابوداود بھٹ کے سکوت (مصنف کے حکم نہ لگانے) پر اعتاد کیا ہے۔ لیکن محدثین کے ہاں حدیث کے معاطعے میں نقد و جرح کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ سے اور ضعیف قرار دینے کے فیصلوں کو مسلسل کھ گالا جاتا ہے۔ اس مسلسل انتقاد کے عگین تربن بی سامنے حضرت امام بخاری بھے اور ان کے بعد امام مسلم بڑھ کی صحیحین کے علاوہ اور کئی مجموعہ حدیث کے مسلسل انتقاد کے عگین تربن بی بیت قدم نہیں رہ سکا۔

بعد کے محدثین نے جب ریاض الصالحین کی احادیث پر انتقادی نظر ڈالی تو کئی جگہ صحت کا معیار برقر ارر ہتا ہوا نظر نہ آیا۔ ہمارے دور میں ریاض الصالحین کی تخ بچ علامہ البانی بلط نے فرمائی۔ انھیں اس میں متعدد احادیث ضعیف نظر آئیں جن کا تذکرہ انھوں نے اپنے تخ بچ کردہ ایڈیشن کے مقدمے میں اور آ گے تخ بچ کے دوران میں تفصیلاً کیا ہے۔

دیاض الصالحین کا سابقہ ایڈیشن جس کی تھیجے ونظر ٹانی حافظ عبد السلام بھٹوی اور مولا نا عبد الجبار خطی نے کی ایک عرصے کیک مقبول عام رہا، تاہم اس میں کئی چزیں اصلاح طلب تھیں۔ یہ حدید ایڈیشن بہت ہی اصلاح وتر میم اور اضافے کے

عرض ناشر الدين بايد المنظم المنظم المنظم المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق والمنطق

ساتھ منظرعام پر آ رہا ہے، مثلاً: تحقیق وتخر بج کا کام نے سرے سے کیا گیا ہے۔اور صرف ان ضعیف احادیث کے ضعف کی صراحت کی گئی ہے جن کی سند میں کوئی علت قادحہ ہے۔ اور دوسری احادیث پر کوئی تکم نہیں لگایا گیا جس کا مطلب سید ہے کہ وہ سب احادیث صحح یاحسن ہیں۔ اِن شاء اللہ تعالی۔

متن اوراعراب کی بھی مزید تھی کر دی گئی ہے۔ بہت ہی جگہ فوا کداور جدید مسائل کا اضافہ بھی کیا گیا ہے، نیز اس دفعہ ضحابہ (راویوں) کے حالات بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔ یہ کام ادارے کے رفقاء حافظ آصف اقبال، حافظ ابوالحن عبدالخالق، مولانا محمد عثان منیب، مولانا غلام مرتضی، مولانا مختار احمد ضیاء اور مولانا تنویر احمد نے کیا۔ اللہ تعالی ان سب کی کا دشیں قبول فرمائے۔

اب تک اُردو میں مترجم کوئی بھی ریاض الصالحین، معیاراورافادیت کے اعتبار سے اس سے بہتر منظر عام پرنہیں آئی۔ ہم نے بھتر سے بہتر ہوں کوشش کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ پاک و ہند کے قارئین میں بالعموم اور حدیث کا ذوق رکھنے والے طلباءاور علماء میں بالخصوص، یہ کتاب اِن شاء اللہ پذیرائی حاصل کرے گی۔ ہماری وعا ہے کہ بارگاہ اللی میں بھی ہماری یہ کوشش شرف قبولیت سے بہرہ ور ہواور ہم عنداللہ سرخرو ہو سکیں، کیونکہ وہاں کی سرخروئی ہی وہ فوز عظیم ہے جس کی آرز و ہر مسلمان کے دل میں ہے اورای کا حصول اس کی ساری جہدوکاوش کا محور ہے۔

کمپوزنگ، ڈیزائننگ اور تیاری کے دیگر فنی مراحل عبدالجبار غازی، حفیظ الرؤف ہاشی اور شیخ محمد یعقوب نے بھر پور محنت سے طے کیے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ ان تمام احباب کی مساعی کوقبول فر مائے۔ آمین،

> خادم کتاب دسنت عبدالمها لک مجامد دارالسلام،الریاض، لا جور

### عرض مترجم

(لعسرللهٔ ''تفسیر احسن البیان' کے بعد'' دلیل الطالبین ترجمہ وفوائدریاض الصالحین' قارئین کرام کی خدمت میں پیش ہے۔اللہ تعالیٰ کی اس توفیق اورفضل وکرم پر راقم کا سر بارگاہ الٰہی میں سجدہ ریز ہے اور دل جذبات تشکر وممنونیت ہے لبریز اور زبان پرحمد وشکر کے ترانے ،اس لیے کہ ''

### جو کھے کہ ہوا، ہوا کرم سے تیرے جو کھے ہوگاترے کرم سے ہوگا

الل علم جانے ہیں کہ' دریاض الصالحین' ساتویں صدی ججری کے امام نووی بھے 676-636ھ) کی الی تالیف ہے جے حسن قبول حاصل ہے اور عوام و خواص اور علماء اور کم پڑھے لکھے، دونوں کے لیے افادیت و اجمیت کی حامل ہے ہی وجہ ہے کہ عربی بیس بھی اس کی متعدد شرعیں کھی گئی ہیں اور ادر دو ہیں بھی اس کے نئی ترجیم موجود ہیں، لیغی دونوں زبانوں ہیں اس سے خوب خوب اعتزاء کیا گیا ہے۔ اسے ہر طبقے ہیں جو پذیرائی حاصل ہے، یہ اتفاقات زمانہ کی قبیل سے نہیں ہے، بلکہ امام نووی بڑائی ہے اور عبادات سے لے کر معاملات تک اور معاشرت سے لے کر معاملات تک اور معاشرت سے لے کر اس اسیاست تک، زندگی کے تمام اہم شعبوں کے لیے قرآن و صدیث ہے جس طرح رہنمائی مہیا فرمائی گئی ہے، اس نے اسے اسلامی لامیچ میں ایک نمایاں اور ممتاز مقام عطا کیا ہے اور ای وجہ سے اسے ہر طبقے میں کیمان متبولیت عاصل ہے کیونکہ ہرائیک اس سے فاکدہ اٹھا تا ہے اور اٹھا سکتا ہے۔ اس کا ایک ایک باب ایک خطبہ یا متعدد خطبوں پر مشتمل ہے، جس سے علاء و خطباء اور واعظین حضرات خوب فاکدہ اٹھاتے ہیں۔ یہا کیک باب ایک خطبہ یا متعدد خطبوں پر مشتمل ہے، جس سے علاء و خطباء اور واعظین حضرات خوب فاکدہ اٹھاتے ہیں۔ یہا کیک باب ایک خطبہ یا متعدد خطبوں ہر مشتمل ہے، جس سے علاء و خطباء اور واعظین حضرات خوب فاکدہ اٹھاتے ہیں۔ یہا کیک باب ایک خطبہ یا متعدد خطبوں ہر متمولات مرتب کر جس سے عرز جاں اور تو گئی گئی ہے۔ اس کا ایک ایک ایک ایک ایک ہوں وروز کے معمولات مرتب کر سکتا ہوا ورائیا گئی ہیا ہیں ایک میک بھی ہوں ایک میک بھی ہے اور ایسا میک بھی ہوں ایک میک بھی ہوں اور حسن معاملہ کی خوشبو بھی، نیز ہدایت و تھیت کا ایبا حسین مجموعہ ہے۔ جس میں اقتصاد و میں میک بھی ہے اور اسے میں میں اقتصاد و میں میک بھی ہے اور اس معاملہ کی خوشبو بھی، نیز ہدایت و تھیت کا ایبا حسین مجموعہ ہیں میں اقتصاد و میں میک بھی ہے اور اس معاملہ کی خوشبو بھی، نیز ہدایت و تھیت کا ایبا حسین مجموعہ ہوں میں اقتصاد و میں میں اقتصاد و میں میں دورز کی میک بھی ہوں ایک گئی ہو کہاں بائی کے اس اور ورکی واب کی گئی ہو کی دورز کی کو ایک کی دورز کی میک بھی ہوں میں ایک کی دورز کی ایک کی دورز کی میک بھی ہوں میں دورز کی میں ایک کی دورز کی کو تازیوں کی کر دی کو تو ایک کی دورز کی کو تازیوں کی کی دورز کی کو تازیوں کی کو تازیوں کی کی دورز کی کو تازیوں کی کی دورز کی کو تازیوں کی کو تو تو

اس کی ای اہمیت کی وجہ سے اردو میں اس کے متعددتر جے ہوئے ہیں جو مختلف نا شروں کی طرف سے طبع شدہ ، مارکیت میں دستیاب ہیں۔ ان تراجم کے ہوتے ہوئے پھر ایک نیا ترجمہ کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک کے سارے ترجمے صرف ترجمے ہی ہیں، جن سے عوام پوری طرح فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ بلکہ بہت سے مقامات تو ان کے لیے المجھن اور پریشانی کا باعث بغتے ہیں کیونکہ ان کا علم نہایت محدود ہوتا ہے اور غور وقہم کی استعداد بھی بہت کم ۔ بنابریں محض خالی ترجموں سے عوام کا پوری طرح فائدہ اٹھانا از بس مشکل ہے اور ان کی المجھنوں کا حل بھی ناممکن ، اس لیے ضرورت محسوس ترجموں سے عوام کا پوری طرح فائدہ اٹھانا از بس مشکل ہے اور ان کی المجھنوں کا حل بھی ناممکن ، اس لیے تو حدیث کا صحیح ہوئی کہ اس عظیم الشان کتاب میں ترجمے کے ساتھ مختصر تشریخ اور فوائد کا بھی اضافہ کیا جائے ، جس سے ایک تو حدیث کا صحیح مفہوم واضح ہو جائے ۔ دوسرے ، پیدا ہو سکنے والے اشکالات کا از الہ ہو جائے اور تیسرے ، حدیث سے جو اسباق اور فوائد ماسل ہوتے ہیں ، وہ نمایاں اور اجا گر ہوکر سامنے آ جائیں۔ چنانچہ ہر حدیث کے بعد فوائد کا اس میں اضافہ ہے اور ای طرح بہت سے مقامات پر فوائد آیات بھی۔ جن سے امام صاحب ہر باب میں احادیث بیان کرنے سے پہلے استدلال کرتے ہیں۔

﴿ اس ترجے کی دوسری امتیازی خوبی ہے ہے کہ اس میں تخریج کے عنوان سے ہر حدیث کا کمل حوالہ قال کر دیا گیا ہے، مثل اس حدیث کی بابت اس کے آخر میں ہے، متفق علیہ ۔ تو اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے کہ صحح بخاری میں بی حدیث کس حگلہ ہوئی جگہ ہے اور صحح مسلم میں کس جگہ ۔ اسی طرح کوئی روایت ابوداود، یا ترفدی، یا نسائی یا کسی اور حدیث کی کتاب سے نقل ہوئی ہے تو اس کا بھی مکمل حوالہ دے دیا گیا ہے ۔ حوالے میں جلداور صفح کی بجائے کتاب اور باب درج کیا گیا ہے کیونکہ الگ الگ طبعات میں جلداور صفح کا فرق ہو جاتا ہے اور تلاش کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے، اس میں بیا نکرہ ہے کہ کسی کے پاس کسی بھی ادارے کی چھپی ہوئی کتاب ہو، وہ کتاب اور باب کے حوالے ہے آسانی کے ساتھ مراجعت کرسکتا ہے۔ بیتی خالی مل کے لیے خاص طور پر بہت مفید ہے، وہ کوئی حدیث اصل کتاب میں یا اس کی شرح و کھنا چاہیں تو وہ با سانی دیکھیل گا۔

© ریاض الصالحین میں زیادہ روایات توضیح بخاری وضیح مسلم کی ہیں، اس لیےصحت کے اعتبار سے وہ مستند ترین ہیں، تاہم پچھروایات سنن اربعہ (ابوداوو، ترندی، نسائی اورا بن ماجہ) اور پچھ موطا امام مالک، مستدرک حاکم اور بیہی وغیرہ کی بھی ہیں۔ان میں بعض روایات ضعیف ہیں۔ادارے نے الیی روایات پرضعف کا حکم لگا دیا ہے۔

﴿ رَجِے کوبھی، سابقہ تراجم کے مقابلے میں زیادہ معیاری اور بہتر بنانے کی حتی المقدور سعی کی گئی ہے، اس لیے بعض سابقہ تراجم بھی ہمارے بیش نظررہ ہیں اور ان ہے ہم نے استفادہ بھی کیا ہے کیونکہ اُلْفَضْلُ لِلْمُنَفَدَّم کے تحت ان کی کاوشیں قابل تحریف ہیں، اور وہ سبقت واولیت کے شرف سے بہرہ ور ہیں۔ جَزَاهُمُ اللَّهُ اُحْسَنَ الْجَزَاء.

ﷺ جُرِی اَحادیث و آخار کااشار یہ بھی شامل ہے، جس سے اہل علم مہت آسانی سے حدیث تلاش کر سکتے ہیں۔ ای ایڈیشن کی پر پاٹے خصوصیات ایسی ہیں جواس سے قبل کسی بھی مترجم ریاض الصالحین میں نہیں ہیں۔ آئم سے اس کی شرح ، تمرُز بچ اور فوا کدیس جن کتابوں سے مدولی ہے، اس میں دلیل الفالحین (ابن علان) نزحة المتقین اور آئے المباری نمایاں ہیں، اگر چہان کے علاوہ اور بھی متعدد کتب اور شروحات سے استفادہ کیا گیا ہے، لیکن زیادہ مدار فدکورہ

اس ترجمه وافوائد کے تحرک، مجوز اور ناشر جناب عبرالمالک مجاہد صاحب مدیر دارالسلام الریاض، لا ہورعکمی و دیمی صلحول اُله طرف سے شین اورشکر ہے کے مستق ہیں کہ جن کے ایماء سے اس کام کا آغاز ہوااور ان کے تعاون ہی سے پایٹ بھیل کو پہنے سِهُزَاهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ بَارَكَ فِي عُمُرِه وَ جُهُودِه.

الرُّنَّةُ إِنَّى اللَّهِ مَعْوَل مِي عَوَام وَخُواص كَى اصلاح و مِدايت كا ذريعداور مترجم و ناشر اور ديگر معاونين كي اليم عمد قد مِاديرياك اورجم سب كومزيد توفق مرضيات سي نوازے و قَقَنَا اللَّهُ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى.

> حا فظ صلاح الدين لوسف. مدير: شعبة حقيق وتصنيف، دارالسلام، لا هور

## امام نووي خالف كمختصر حالات

ا کیام نووی جائف کی ولادت ای نوی بستی میں 631 ہجری میں ہوئی۔ان کے والد نے ، جوایک ٹیک بزرگ میٹیے، ان کی

مجنه، تربیت کا اہتمام کیا کیونکہ انھوں نے ، بقول شخ سعدی جراف

بالائے سرش زہوش مندی می تافت ستارہ بلندی

ا بين بونهار بيني كاندر فيانت وظانت كي ثارو كي لير تقيد

ﷺ ابھرانی تعلیم: شخ یاسین بن یوسف مراکشی کہتے ہیں کہ میں نے امام نو وی کونوی ہتی میں اس وقت و کھا جب دووں اسلی کے خیار کرنے پر اللہ کی کے بیار کرنے کے بیچ تھے، انھیں نیچ اپ ساتھ کھیلئے پر مجبور کررہ تھے، ان کی سیمجھ داری و کھے کران کی محبت میرے دل شی رو۔ تے تھے اور اس حالت میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، ان کی سیمجھ داری و کھے کران کی محبت میرے دل شی بیری اور اللہ ہوگا، اور میں ان کے استاذ کے پاس گیا اور انھیں تاکید کی کہ سے بچے امید ہا اپنی وقت کا بڑا عالم اور عابد و زاہم ہوگا، اور اس سے فیفل یاب ہوں گے۔ استاذ نے جھے کہا: کیا تو نجوی ہے۔ میں نے کہا: نجوی تو نہیں ہوں لیکن میری زیان کی میری زیان کے بیان افغا طاللہ بی نے نکوائے ہیں۔ استاذ نے اس بات کا تذکرہ امام صاحب کے والد سے کیا تو انھوں نے اسے دی کی گرمین کے لیے وقف کرنے کا عزم کیا۔ تھوڑ ہے موسے بی میں ان کا ناظرہ قرآن مجید تھم ہوگیا اور امام صاحب تھی بارشت سے دی میں اس کا ناظرہ قرآن مجید تھم ہوگیا اور امام صاحب تھی بارشت سے مام کی تو تھا میں کیا مام کر نفضا عام کر نفضا عام کر نفضا عام کو نفسا عام کا مرکز شخص دھا ہواں انہ ہی مارس کی تعداد جن میں مختل تھا ہواں اپنی ایک تا جرزی الدین ابوانا سے تھا کہ وہیں دوات کے میان دارہ کی سے مدرسہ جامع اموی سے متصل تھا۔ اس کا بانی ایک تا جرزی الدین ابوانا سے تھا تو اور کی سے معراس کی نبیت سے مدرسہ جامع اموی سے متصل تھا۔ اس کا بانی ایک تا جرزی الدین ابوانا سے تھا تو اور کی الدین ابوانا سے قار اور جیو علا ہوگی میں سے معروف تھا اور اس میں اسپنے وقت کے ممتاز اور جیو علا ہوگیا ہوگی میں سے معروف تھا ، اس کی نبیت سے مدرسہ کا نام بھی مدرسہ دواجہ تھا اور اس میں اسپنے وقت کے ممتاز اور جیو علا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی میں سے معروف تھا ، اس کی نبیت سے مدرسہ کا نام بھی مدرسہ دواجہ تھا اور اس میں اسپنے وقت کے ممتاز اور جیو علا ہوگیا ہوگی میں میں سے معروف کے معتاز اور جیو علا ہوگیا ہوگی میں سے معروف کے معتاز اور جیو علا ہوگی میں میں سے معروف کے معتاز اور جیو علا ہوگی میں میں سے معروف کے معتاز اور جیو علا ہوگی میں سے معروف کے معتاز اور جیو علا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی میں معروف کے معروف کی معروف کی معروف کے معروف کی معروف کی معروف کے معروف کی معروف کی معروف کی معروف کے معروف کی معروف کی معروف کی معروف کی معر

تدرلیس کے فرائض انجام دیتے تھے۔ امام نووی برگ فرماتے ہیں کہ میں یہاں دوسال مقیم رہا اور بھی اپنا پہلوآ رام کے لیے زمین پرنہیں رکھا اورای طرح خوراک بھی قوت لا یموت کے مصداق تھی۔ یہاں جو کچھ پڑھتے ، ان کتابوں پر تعلیقات وحواثی بھی چڑھاتے جاتے ، ان کی اس محنت ، قابلیت اور علمی استغراق وانبھاک نے ان کے اساتذہ کو بھی جیرت واستعجاب میں ڈال دیا اور وہ ان سے شدید محبت کرنے لگے۔

\* اساتذہ وشیوخ: اقامت دمثق کے دوران میں امام نووی نے جن علاء سے کسب فیض کیا، ان کی تعداد ہیں ہے زیادہ ہے۔ پیاسا تذہ اینے وقت کے بہترین اور متازعلاء تھے جومختلف علوم ومعارف میں درجہ مخصص پر فائز تھے، کوئی فقہ کا ماہر تھا تو کوئی حدیث میں تبحر، کوئی علم اصول میں ممتاز تھا تو کوئی علوم عربیہ میں ماہر۔اس کے علاوہ اخلاق حمیدہ اور اوصاف کریمہ سے بھی وہ متصف تھے۔ امام صاحب نے جہاں ان کے خوان علم سے ریزہ چینی کر کے اپنے دامن کوعلمی موتول اور جواہر یارول سے مزین کیا، وہال سیرت وکردار کی خوبیول سے بھی اینے آپ کوآ راستہ کیا۔ ایک عالم کی شخصیت میں کمال بھی ای وفت پیدا ہوتا ہے جب وہ علم فضل کی فراوا نیوں کے ساتھ اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ سے بھی مالا مال ہو علم وعمل کی بیر بیکجائی ہی ایک عالم کاحسن اور اس کا کمال ہے اور اس سے محرومی اس کا عیب اور زوال ہے۔ \* شوق علم اور علمي انهاك وشغف: امام صاحب كے اندرعلم حاصل كرنے كا جوشوق وشغف تھا، اس كا اندازه ان کے علمی انبہاک سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ روزانہ بارہ اسباق پڑھتے اور ان کی شرح وتعلیق کا کام بھی ساتھ ساتھ کرتے۔ جاتے، رات کو بالکل تھوڑا سوتے، نیند کا غلبہ ہوتا تو کچھ دریے لیے کتابوں کا سہارا لے کر اونکھ لیتے اور پھر بیدار ہوکرا پینے علمی کامول میںمصروف ہو جاتے۔امام ذہبی بڑائے فرماتے ہیں کہ ان کے شب وروز کا پیلمی انہاک ضرب المثل بن گیا تھا، انھوں نے اپنے تمام اوقات کوعلم کے لیے وقف کر دیا تھا، تبھی مجلس درس میں بیٹھے علم حاصل کر رہے ہیں ، تبھی اسے یاو کررہے اور کبھی سبق کے مشکل مقامات والفاظ کوحل کررہے ہیں، کبھی مطالعہ و کتابت میں مصروف ہیں۔حتی کہ راہ چلتے ہوئے بھی سبق کی تکرار کرتے جاتے ہیں، تا کہ یاد ہو جائے یا پھرکسی کتاب کا مطالعہ کرتے رہتے۔ اللہ تعالی نے قوت حافظہ سے بھی نوازا تھااورغور وفکر کی اعلٰی صلاحیتوں ہے بھی۔ یہ خوبیاں بھی اللہ کا بہت بڑاانعام ہیں جس کواللہ ان سے نواز دے اور وہ ان کا میچے استعمال کرے تو اس کے بلوغ و کمال میں کیا شک ہوسکتا ہے، چنانچے امام نووی علیہ الرحمہ نے بھی ان سے خوب کام لیااور درجہ کمال پر فائز ہوئے۔

\* مزاج وطبیعت کی سادگی اور اخلاق و کردار کی خوبیان: اس علمی کمال کے باوجود، مزاج وطبیعت میں بڑی سادگی تھی، لباس محمعولی زیب تن فرماتے اورخوراک بھی سادہ اور برائے نام تناول کرتے۔خوش خوراکی اورخوش لباسی اگرچے ممنوع نہیں ہے، لیکن اصحاب علم کے علمی انہاک سے منافی ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم وفضل کی اکثریت ان

چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں ویتی، ان کے ہاں اصل اہمیت درس وید رئیں، بلیغ و دعوت، مطالعہ کتب، تصنیف و تالیف اور اس سے کہیں زیادہ ہے جو بعض لوگوں کو اچھا اس سے کہیں زیادہ ہے جو بعض لوگوں کو اچھا لیاس پہن کر اور اچھا کھانا کھا کر یا اور دیگر د نیوی تکلفات ہے آ راستہ ہو کر ملتی ہے۔ بہر حال امام صاحب تقوی اور زم ہو ورع کے کھاظ سے بھی اونے مقام پر فائز تھے، ان کے مقاصد یقیناً جلیل تھے، لیکن ان کی امیدیں اور آرزوئیں نہایت قبیل محسی ۔ شخ می الدین نے امام صاحب کی بابت بیان فر مایا ہے کہ وہ تین مراتب کے جامع تھے، ان میں سے ہر ایک مرتبہ ایسا ہے کہ جس شخص کے اندر بھی وہ ہو تو اکناف عالم سے لوگ کثرت سے اس کی طرف رجوع کریں۔ پہلامر تبہ مرتبہ اور اس کی ذمے داریوں کی ادائیگی کا اہتمام ۔ دو سرامر تبہ، دنیا ہے کمل طور پر بے رغبتی اور تیسرامر تبہ، امر بالمعروف اور شی اور ایک نڈر اور عن المنکر۔ امام نو وی بڑت ان تینوں خوبیوں سے بہرہ ورشے۔ وہ عالم با کمال بھی تھے اور زام ہے بے مثال بھی اور ایک نڈر اور بے باک دائی مقتی ہوں نے بھی۔

\* وفات اور علمی خدمات: امام صاحب 19 سال کی عمر میں دمش آئے، وہاں مختلف اساتذہ سے علم حاصل کیا، پھر مختلف مدارس کی مند ہائے درس کو زینت بخشی، تصنیف و تالیف کا نہایت وقیع کام کیا جن میں صحیح مسلم کی شرح، تہذیب الاساء واللغات، کتاب الاذ کار اور ریاض الصالحین جیسی نہایت اہم کتابیں ہیں جن سے ہزاروں نہیں، لاکھوں افراو فیض یاب ہوتے اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ 28 سال دمشق میں گزار نے کے بعد امام صاحب اپنے مولد نوی میں واپس تشریف لے گئے اور ای سال 676 ھیں کچھ عرصہ بہاررہ کروفات پاگئے کیکن اپنی علمی خدمات کی وجہ سے علمی دنیا میں زندہ حاو مدہو گئے۔ عَفَرَ اللّٰہ لَنْ وَ رَحمَهُ عَ

ثبت است برجريدهٔ عالم دوام ما

#### بسر الله الرحم الرحيم

# مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّفِ مقدمهُ كتابِ از امام نووي جُرالِثُ

تمام تعریفیں اللہ واحد قبار کے لیے ہیں جو غالب، بہت بخشے والا ہے۔ رات کو دن میں (اور دن کورات میں) داخل کرنے والا ہے۔ (جس سے گرمیوں میں را تیں چھوٹی اور دن بڑے اور سردیوں میں را تیں بڑی اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ یارات کو دن پر لیٹنے والا ہے، یعنی دن ختم ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے اور رات ختم ہوتی ہے تو دن آ جاتا ہے۔) یہ گردش کیل و نبار (ای اللہ کا کام ہے۔ اس میں) دانش اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے یادد ہانی اور اہل دانش اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے یادد ہانی اور اہل جے اس نے مخلوق میں سے (اپنے دین کے لیے) چن لیا، اس اس نے بیدار (دنیا کی حقیقت سے آ گاہ) اور اس دنیا میں اسے زید و تقوی کے سے سرفراز کر دیا، وہ اللہ کی یاد میں اور ہیں اور بھیل ہوئی قدرت کی نشانیوں سے نسیحت کی ٹر تے اور رب کو بھیل ہوئی قدرت کی نشانیوں سے نسیحت کی ٹر تے اور رب کو بھیل ہوئی قدرت کی نشانیوں سے نسیحت کی ٹر تے اور رب کو بھیل ہوئی قدرت کی نشانیوں سے نسیحت کی ٹر تے اور رب کو بھیل ہوئی قدرت کی نشانیوں سے نسیحت کی ٹر تے اور رب کو بھیل ہوئی قدرت کی نشانیوں سے نسیحت کی ٹر تے اور رب کو بھیلے کو کی شانیوں سے نسیحت کی ٹر تے اور رب کو بھیلے کی شوخ کے درت کی نشانیوں سے نسیحت کی ٹر تے اور رب کو کھیلے کی تھیل کی تو تیں کے کر تے اور رب کو بھیلے کی تو گور کی کو کھیلے کیں کی تشانیوں سے نسیحت کی ٹر تے اور رب کو کھیلے کو کو کو کھیلے کیں کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کو کھیلے کی کھیلے کو کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کیل کھیلے کو کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کیل کے کھیلے کیل کھیلے کی کھیلے کیل کے کھیلے کیل کھیلے کی کھیلے کیل کھیلے کی کھیلے کیل کھیلے کیل کے کھیلے کیل کھیلے کو کھیلے کیل کے کھیلے کے کھیلے کیل کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کیل کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کیل کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کیل کے کھیلے کیل کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کے کھیل کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کے کھیل

الْحَمْدُ لِلْهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، الْعَزِيزِ الْعَفَّارِ، مُكَوَّرِ اللَّهَالِ عَلَى النَّهَارِ، تَذْكِرَةً لِأُولِى الْقُلُوبِ وَالْأَبْنَابِ وَالْإِعْتِبَارِ، وَالْأَبْنَابِ وَالْإِعْتِبَارِ، اللَّذِي الْمُنْابِ وَالْإِعْتِبَارِ، اللَّذِي أَيْمَظَ مِنْ خَلْقِهِ مَنِ اصْطَفَاهُ فَرَهَدَهُمْ فِي هٰذِهِ اللَّذَارِ، وَشَعَلَهُمْ فِي هٰذِهِ وَمُلَازَمَةِ الْأَفْكَارِ، وَوَقَقَهُمْ لِلدَّأْبِ فِي طَاعَتِهِ، وَالتَّاهُمُ لِلدَّأْبِ فِي طَاعَتِهِ، وَالتَّاهُمُ لِلدَّأْبِ فِي طَاعَتِهِ، وَالتَّاهُمُ لِلدَّأْبِ فِي طَاعَتِهِ، وَالتَّاهُمُ لِلدَّأْبِ فِي لَمَا لِللَّالَّ فِي اللَّهُ وَلُوجَهُمُ لِلدَّأْبِ فِي لَمَا لِللَّالَّ فِي اللَّهُ وَلَيْتِهِ وَاللَّهُ عَلَى ذَلِكَ مَمَّا مَعَايُرُ الْأَحْوَالِ وَالْأَطُوارِ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ تَعَايُرُ الْأَحُوالِ وَالْأَطُوارِ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ تَعَايُرُ الْأَحُوالِ وَالْأَطُوارِ،

أَحْمَدُهُ أَبْلَغَ حَمْدٍ وَأَزْكَاهُ، وَأَشْمَلَهُ وَأَنْمَاهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْبَرُّ الْكَوِيمُ، الرَّوُّوفُ الرَّحِيمُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَحَبِيبُهُ وَخَلِيلُهُ، الْهَادِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَالدَّاعِي إِلَى دِينٍ قَوِيمٍ. صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلْيهِ، وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ، وَآلِ كُلِّ، وَسَائِرِ السَّالِحِينَ.

آمًا بَعْدُ: فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجَنْ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبَدُونِ ٥ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَنْقِ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَنْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ٥﴾ [الذاريات:٥٧،٥٦] وَلَمْذَا تَصْرِيحٌ بِأَنْهُمْ خُلِقُوا لِلْعِبَادَةِ، فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاعْتِنَاءُ بِمَا خُلِقُوا لَهُ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ حُظُوظِ اللَّهُ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ حُظُوظِ اللَّهُ مَحَلُ إِخْلَاد، وَمَرْكَبُ عُبُورٍ لَا مَنْوِلُ حُبُورٍ، وَمَشْرَعُ انْفِصَامِ لَا مَوْطِلُ دَوَام. فَلِهَذَا كَانَ الْأَيْقَاظُ مِنْ أَهْلِهَا هُمُ الزُّهَا مَن أَهْلِهَا هُمُ النَّهُا ذَى أَهْلِهَا هُمُ الزُّهَا ذَى أَهْلِهَا هُمُ النَّهُا ذَى الْمُعَلِّدَ .

یاد کرتے ہیں۔ اضیں وہ اللہ تو فیق دیتا ہے جس ہے وہ اس کی فر ماں برداری کرتے ، آخرت کے دائمی گھر کے لیے تیاری کرتے اور ان چیزوں ہے بچتے ہیں جو ان کے رب کو ان سے ناراض کر دیں اور اضیں جہنم کا مستحق بنا دیں۔ ان پر کیسے بھی حالات آ جائیں، زمانہ کوئی سی بھی کروٹ لے، وہ احوال واطوار کے تغایر (بدلنے) کے باوجودا پنی اس روش (اطاعت اللہی اور اجتناب معاصی) پر قائم رہتے ہیں۔

میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، بلیغ ترین اور پاکیزہ ترین حمد، جو
اس کی تمام اقسام کوشامل اور زیادہ سے زیادہ نفع دینے والی
ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سواکوئی معبود تہیں،
وہ احسان کرنے والا، کریم اور رؤف رحیم ہے۔ اور میں
گواہی دیتا ہوں کہ (ہمارے آقا وسردار) حضرت محمد (شکیلاً)
اس کے بندے اور رسول ہیں، اس کے حبیب اور فلیل ہیں،
سیدھے رائے کی طرف رہنمائی کرنے والے اور مضبوط
دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ تعالی کی رحمتیں
اور اس کا سلام ان پر ہواور تمام انہیاء کیلئے اور تمام انہیاء کی
آل براور تمام صالحین بر۔

حدوصلاۃ کے بعد! اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ''میں نے تمام جنوں اور انسانوں کوسرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں ان ہے کسی قتم کا رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔'' یہ اس بات کی صراحت ہے کھن و انس صرف عبادت الٰہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی مقصد تخلیق پر توجہ دیں اور زہد وتقویٰ اختیار کر کے دنیا کے اسباب عیش و راحت ہے گریز کریں، اس لیے کہ دنیا، دار فانی ہے، یہ بیشگی کا مقام نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا، دار فانی ہے، یہ بیشگی کا مقام نہیں ہے۔ عارضی سواری ہے، فرحت و سرور کی منزل نہیں۔ ایک منقطع بوجانے والا گھائے ہے، وائی قرارگاہ نہیں، اس لیے اہل دنیا

میں سب سے زیادہ سمجھ دار وہ ہیں جو عبادت گزار بندے ہیں،اوران میں سب سے زیادہ عقل مندوہ ہیں جود نیا کے عیش وآ رام سے بے رغبت رہتے ہیں۔

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَلَآةٍ الْمَرْلَّيْكُ كَلَآةٍ الْمَرْلِينَ مِنَا يَأْكُلُ الْمَرَالِينَ مِنَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَٱلأَنْعَدُ حَتَى إِذَا آخَذَتِ ٱلأَرْشُ رُخُوفُهَا وَازَيْبَلَتْ وَظَلَ الْمَرْلُونَ مُنْحُوفُهَا أَمْرُنَا لِيَلا أَقِ وَظَلَ الْمَلْكَ آلْمُهُمَ فَلِدُرُونَ عَلَيْهَا أَتَسُهَا آمَرُنَا لِيلا أَق مَنْلُ فَكِلاً فَي مَنْفَ لَيلا أَق مَنْلُ فَكِلاً فَي مَنْلُ اللهُ الله

اللہ تعالی نے فرمایا ہے: '' ونیا کی زندگی کی مثال، آسان سے نازل کردہ پانی کی ہے، پھراس کے ساتھ زمین کی نباتات مل کرنگی جس میں سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں بیال تک کہ زمین سبزے سے خوش نما اورلبلہ اٹھی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ بے شک وہ اس (فصل کا شئے) پر قادر ہیں۔ نا گبال رات کو یا دن کو ہمارا تھم (عذاب) آپینچا تو ہم نے اس کو کا کے کراییا کر دیا کہ گویا کل وہاں پھھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آ بیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے جوغور وفکر کرتے ہیں ان

قرآن کریم میں اس مفہوم کی آیات بکشرت ہیں۔شاعر نے خوب کہاہے ''

یقیناً اللہ کے کچھ مجھدار بندے ہیں انھوں نے دنیا کو طلاق دے دی اور دنیا کی آ زمائشوں سے لرزاں وتر ساں رہے۔

انھوں نے دنیا کودیکھا، چنانچہ جب وہ اس حقیقت سے آگاہ ہوگئے کہ بیکسی زندہ آ دمی کے لیے وطن نہیں ہے۔

تو انھوں نے اس دنیا کو ایک گہرا سمندر قرار دے لیا (جسے کشتی کے بغیرعبور نہیں کیا جا سکتا) اور نیک اعمال کو انھوں نے اس میں کشتیاں بنالیا۔

چنانچہ جب ونیا کا بیرحال ہے جسے میں نے بیان کیا ہے اور ہمارا حال اور ہمارا مقصد تخلیق وہ ہے، جسے میں نے پیش کیا ہے تو ہر مکلّف (بالغ عاقل) کے لیے ضروری ہے کہ وہ وَالْآيَاتُ فِي لَهٰذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ. وَلَقَدْ أَحْسَنَ هَائِلُ:

إِنَّ لِسلّه عِسبَادًا فُطَنَا طَلَقُوا اللهِ عَسبَادًا فُطَنَا طَلَقُوا اللهِ عَنا طَلَقُوا اللهِ عَنا فَطَرُوا فِيهَا فَلَمَّا عَلِمُ واللّهُ عَلَيْمُ واللّهُ عَلَيْمُ واللّهَ عَلَيْمُ والفَيْسَتُ لِيحَيِّ وَطَنَا كَيْسَتُ لِيحَيِّ وَطَنَا جَعَلُوهِ اللّهُ عَمَالِ فِيهَا سُفُنَا صَالِحَ الْأَعْمَالِ فِيهَا سُفُنَا

فَإِذَا كَانَ حَالُهَا مَا وَصَفْتُهُ، وَحَالُنَا وَمَا خُلِقْنَا لَهُ مَا قَلِقُنَا لَهُ مَا قَدَّمْتُهُ؛ فَحَقِّ عَلَى الْمُكَلِّفِ أَنْ يَذْهُبَ بِنَفْسِهِ لَهُ مَا قَدَّمْتُهُ؛ فَحَقِّ عَلَى الْمُكَلِّفِ أَنْ يَذْهُبَ بِنَفْسِهِ مَذْهَبَ الْاخْتِيارِ، وَيَسْلُكُ مَسْلَكُ أُولِي النَّهْي

وَالْأَبْصَارِ، وَيَتَأَهْبَ لِمَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ، وَيَهْتُمْ بِمَا نَبُهْتُ عَلَيْهِ. وَأَصْوَبُ طَرِيقِ لَهُ فِي ذَٰلِكَ، وَأَرْشَدُ مَا يَسْلُكُهُ مِنَ الْمَسَالِكِ: التَّادَّبُ بِمَا صَحَّ عَنْ نَبِيّنَا مَا يَسْلُكُهُ مِنَ الْمَسَالِكِ: التَّادَّبُ بِمَا صَحَّ عَنْ نَبِيّنَا مَا يَسْدِ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَأَكْرَمِ السَّابِقِينَ وَاللَّاحِقِينَ. صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ. وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَقُوا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ يَشْفُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْ اللهُ عَلْ يَنْفُصُ ذَلِكَ مِنْ الْعَبْدِهِ اللّهُ عَلْ يَنْفُصُ ذَلِكَ مِنْ اللّهُ عِلَى وَجُلّا وُاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اللهُ عَلْمِ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمِ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

نیک لوگوں کا فرہب اختیار کرے اور اہل دانش وبصیرت کے رائے پر چلے، اور جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس کی تیاری کرے، اور جس سے میں نے خبر دار کیا ہے، اس کی فکر کرے۔اوراس کے لیےسب سے درست راستہ اورمنزل مقصود کی طرف سب سے زیادہ رہنمائی کرنے والی شاہراہ، ان احادیث کا اخذ و اختیار کرنا ہے جو ہمارے پینمبر (سائیلا) ہے سیجے سند سے ثابت ہیں، جواولین وآ خرین کے سردار اور تمام ا گلے پھیلے لوگوں میں سب سے زیادہ معزز ومکرم ہیں۔ الله تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کا سلام نازل ہوان پر اور تمام انبیاء ﷺ پر۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: '' نیکی اور تفویٰ (کے كامون) يرايك دوسرے سے تعاون كرو ـ' اور رسول الله الله عليم طورير ثابت سيء آب نے فرمايا: "الله تعالى اس وقت تک بندے کی مدوفر ماتا ہے جب تک بندہ اینے بھائی کی مدوکرتا ہے ۔' (ویکھیے حدیث نمبر ۲۲۵) مزید فرمایا: '' جوکسی مدایت (نیکی) کی طرف بلائے گا تو اس کے لیےان لوگوں کی مثل اجر ہوگا جواس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا، یہ چیزان میں ہے کی کے اجرکو کم نہیں کرے گی۔'' (ویکھیے حدیث نمبر ۲۷۱) اور آپ نے حضرت علی جائؤ سے فرمایا تھا: اللّٰہ کی قشم! تیرے ذریعے ہے کسی ایک شخص کو اللّٰہ ہدایت یافتہ کر دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔" (دیکھیے: حدیث: ۷۷۱)

چنانچہ ان احادیث کے پیش نظر میں نے دیکھا کہ میں احادیث صحیحہ کا ایک مختصر مجموعہ مرتب کروں جوالی باتوں پر مشتمل ہو جواس کے بڑھنے والے کے لیے آخرت کا توشہ بن جائے اور جس سے اسے ظاہری و باطنی آ داب حاصل ہو جائیں اور ترغیب و تر ہیب اور آ داب سالکین کی تمام قسموں کا جامع ہو۔ ان احادیث میں زمد کا سبق بھی ہو اور نفوں کی

فَرَأَيْتُ أَنْ أَجْمَعَ مُخْتَصَرًا مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّجِيحَةِ، مُشْتَمِلًا عَلَى مَا يَكُونُ طَرِيقًا لِضاحِبِهِ الْسَالِخِيةِ وَالظَّاهِرَةِ، وَمُحَصِّلًا لِآدَابِهِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ، جَامِعًا لِلتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَسَائِدِ أَنْوَاعِ آدَابِ السَّالِكِينَ: مِنْ أَحَادِيثِ الزُّهْدِ، وَرِيَاضَاتِ التَّقُوسِ، وَتَهْذِيبِ الْأَخْلَاقِ، وَطَهَارَاتِ الْقُلُوبِ النَّقُوس، وَتَهْذِيبِ الْأَخْلَاقِ، وَطَهَارَاتِ الْقُلُوبِ

مقدمة كتاب ازامام نووي بنك بيسين يسيد

31

وَعِلَاجِهَا، وَصِيَانَةِ الْجَوَارِحِ وَإِزَالَةِ اعْوِجَاجِهَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَقَاصِدِ الْعَارِفِينَ.

وَأَلْتُومُ فِيهِ أَنْ لَا أَذْكُو إِلَّا حَدِيثًا صَحِيحًا مِّنَ الْوَاضِحَاتِ، مُضَافًا إِلَى الْكُتُبِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَاتِ، وَأُصَدِّرَ الْأَبْوَابَ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ الْمَشْهُورَاتِ، وَأُصَدِّرَ الْأَبْوَابَ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ بِآيَاتٍ كَرِيمَاتٍ، وَأُوشِّحَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَبْطٍ أَوْ شَرْحِ مَعْنَى خَفِيِّ بِنَفَايْسَ مِنَ التَّنْبِيهَاتِ. وَإِذَا شُرْحِ مَعْنَى خَفِيِّ بِنَفَايْسَ مِنَ التَّنْبِيهَاتِ. وَإِذَا قُلْتُ فِي آخِرِ حَدِيثٍ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَمَعْنَاهُ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

وَأَرْجُو إِنْ تَمَّ هٰذَا الْكِتَابُ أَنْ يَكُونَ سَائِقًا لِلْمُعْتَنِي بِهِ إِلَى الْخَيْرَاتِ، حَاجِزًا لَهُ عَنْ أَنْوَاعِ الْقَبَائِحِ وَالْمُهْلِكَاتِ وَأَنَا سَائِلٌ أَخَا انْتَفَعَ بِشَيء الْقَبَائِحِ وَالْمُهْلِكَاتِ وَأَنَا سَائِلٌ أَخَا انْتَفَعَ بِشَيء مِنْهُ أَنْ يَدْعُو لِي، وَلِوَالِدَيَّ، وَمَشَائِخِي، وَسَائِدٍ مِنْهُ أَنْ يَدْعُو لِي، وَلِوَالِدَيَّ، وَمَشَائِخِي، وَسَائِدٍ أَخْبَابِنَا، وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى اللهِ الْكَرِيمِ أَحْبَابِنَا، وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى اللهِ الْكَرِيمِ اعْتِمَادِي، وَإِلَيْهِ تَفْويضِي وَاسْتِنَادِي، وَحَسْبِيَ اللهُ وَيْعَمَ الْوَكِيلُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم.

ریاضتوں کا سامان بھی۔اخلاق و کر دار کے گیسو بھی ان سے
سنوریں اور وہ دلوں کی طہارت کا ذریعہ اوران کی بیاریوں کا
علاج بھی ہو۔ انسانی اعضاء کی سلامتی اور ان کی بھی کا ازالہ
بھی ہواوران کے علاوہ بھی،اللّٰہ کی معرفت رکھنے والوں کے
مقاصداس کتاب کی احادیث سے پورے ہوں۔

میں نے التزام کیا ہے کہ میں اس میں صرف صحیح اور واضح روایات ذکر کروں گا جومشہور صحیح کتابوں کی طرف منسوب ہول گی۔ اور ابواب کا آغاز قرآن عزیز کی آیات کریمہ سے کروں گا اور جولفظ، ضبط (اعراب کی وضاحت) کا یا پوشیدہ معنی کی شرح کا محتاج ہوگا، وہاں میں انھیں نفیس تنبیہات سے مزین کروں گا۔ اور جب میں کسی حدیث کے آخر میں کبول: "متفق علیہ" تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس حدیث کو امام بخاری اور امام سلم بیت نے روایت کیا ہے۔

میں امید کرتا ہوں اگریہ کتاب مکمل ہوگئ تو توجہ سے
پڑھنے والے کے لیے یہ نیکیوں کی طرف رہنمائی کرے گی۔
اور اس کو مختلف برائیوں اور نباہ کن گناہوں سے روکے گی۔
اور میں اپنے اس بھائی سے جواس سے کچھ بھی فائدہ اٹھائے،
یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے، میرے والدین کے
لیے اور میرے مشاکخ (اساتذہ) کے لیے، ہمارے تمام
احباب اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔اور اللہ کریم پر
اعتاد ہے اور اس کی طرف میرے کاموں کی سپردگ
اور استناد (بھروسا) ہے، اور جھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین
کارساز ہے۔گناہوں سے بچنا بھی اس کی توفیق سے ہاور
نیکی کا اختیار کرنا بھی اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی اللہ
غالب اور حکیم ہے۔

#### ينسم الله التخفِ الريحسة

باب:1- تمام ظاہری اور باطنی اعمال اقوال اور احوال میں اخلاص اورحسن نبیت ضروری ہے [١] بَابُ الْإِخْلَاصِ وَإِحْضَارِ النَّيَّةِ فِي جَمِيعِ الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ وَالْأَحْوَالِ الْبَارِزَةِ وَالْخَفِيَّةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَمِرُوۤا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اَللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُتَفَآةً وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَنُّوا ٱلزَّكُوٰةً وَذَلِكَ دِينُ ٱلۡقَتَمَةِ ﴾ [السنة: ٥]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَدِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقْوَىٰ مِنكُمْ ﴾ [الحج: ٣٧]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوهُ يَعْلَمُهُ ٱللهُ ﴾ [آل عمر ان: ٢٩].

الله تعالیٰ نے فرمایا: ''انھیں یہی تھم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں' کیسو ہوکر۔اور نماز پڑھیں اور زکا ق دیں اور یہی سچا دیں ہے۔''

اور فرمایا: ''اللّٰد کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا' البنتة تمھارا تقویٰ اس تک پہنچتا ہے۔''

اور فرمایا: ''آپ کهه دیجیے: اگرتم اپنے سینوں میں کوئی بات چھپاؤیااسے ظاہر کر دؤاللہ سب کوجانتا ہے۔''

فاکدہ آیات: اخلاص دل کا وہ ارادہ وعمل ہے جس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہواور کسی اور جذبے کی اس میں آمیزش نہ ہو۔اخلاص ہرعمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔اس کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں جبیبا کہ آ گے احادیث میں اس

١- بَابُ الْإِخْلاص وَإِخْضَارِ النَّيْة ....

کی وضاحت آ رہی ہے۔

[١] وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ

الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِالْغُزَّى بْنِ رِياحِ بْنِ عَبْدِالْغُزَّى بْنِ رِياحِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ تَعْبِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ قُوْطِ بْنِ رَزَاح بْنِ عَدِيٍّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لَوْكَ بْنِ عَالِبِ الْقُرَشِيِّ اللهُ عَنْهُ، لَوْيَ بْنِ غَالِبِ الْقُرَشِيِّ اللهُ عَنْهُ،

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيءٍ مَا نَوْي فَمَنْ كَانَتْ

هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوِ امْرَأَةٍ يَّنْكِحُهَا

فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتهِ. رَوَاهُ إِمَامًا الْمُحَدَّثِينَ: أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْن

إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ بَرْدِزْبَهُ اَلْجُعْنِيُّ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو الْجُعْنِيُّ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ الْقُسَيْرِيُّ

النَّيْسَابُورِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي صَحِيحَيْهِمَا اللَّذَيْنِ هُمَا أَللَّذَيْنِ هُمَا أَللَّذَيْنِ هُمَا أَصَحُّ الْكُثُبُ الْمُصَنَّفَةِ .

11 امیرالمونین ابوحف عمر بن خطاب بن نفیل بن عدی عبدالعزی بن ریاح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن کعب بن فالب قرشی عدوی درات بن عدی بن کعب بن نوی بن غالب قرشی عدوی درات ہوئے سنا:

وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله تراتیخ کوفرماتے ہوئے سنا:

''ملوں کا دارومدار نیتوں بی پر ہے۔ ہر خص کواس کی (اچھی یا بری) نیت کے مطابق (اچھا یا برا) بدلد ملے گا۔ چنانچہ جس کی ہجرت الله اوراس کے رسول کے لیے ہوگی اس کی ہجرت الله اوراس کے رسول کے لیے ہوگی اس کی ہجرت کی تواس منفقہ ہے۔ اس مام المحدثین ابوعبداللہ عجمہ بن اسلیمل بن کی جرت ایمی مقاصد کے لیے ہوگی۔' اس روایت کی صحت منفقہ ہے۔ اس ام المحدثین ابوعبداللہ عجمہ بن اسلیمل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردز بہ بعضی بخاری اور امام المحدثین ابوالحسین مسلم بن حجاج بن میں من معرف بن بردز بہ بعضی بخاری اور امام المحدثین ابوالحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیشا پوری نے اپنی ان ابوالحسین مسلم بن حجاج بن میں میں مصفحہ بیں۔

فوائد ومسائل: ﴿ بعض روایات میں اس حدیث کا پس منظر بدیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے ام قیس نامی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس نے اس وقت تک نکاح کرنے سے انکار کر دیا جب تک وہ بجرت نہ کر ہے۔ چنا نچہ اس نے اس کی اس شرط کی وجہ سے بجرت کر لی اور وہاں جا کر دونوں کا باہم نکاح ہوگیا۔ اس وجہ سے صحابہ میں اس کا نام ہی مہا جرام قیس مشہور ہوگیا۔ ﴿ اس وجہ سے صحابہ میں اس کا نام ہی مہا جرام قیس مشہور ہوگیا۔ ﴿ اس وجہ سے مطابق ہی اجر طے قیس مشہور ہوگیا۔ ﴿ اس وجہ سے مطابق ہی اجر طے گا' تاہم نیت کا خل دل ہے یعنی دل میں نیت کرنا ضروری ہے، زبان سے اس کا اظہار ضروری نہیں۔ بلکہ بدیدعت ہے جس کا شریعت میں کوئی شوت نہیں۔ (صفة صلاة النبی ﷺ (مفصل) للالبانی: 175/1) جیسے نماز پڑھتے وقت پاک و ہند میں زبان سے نیت کے اظہار کا عام رواج ہے' تاہم جج کا تلبیہ اس ہے مشغل ہے۔ ﴿ ہرکام کے لیے اظلاص ضروری ہے' یعنی ہر نیک عمل میں صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہو۔ آگر کسی نیک عمل میں اخلاص کی بجائے کی اور جذ ہے گی آ میزش ہو جائے گ

[1] صحيح البخاري، بذه الوحي، باب كيف كان بذه الوحي إلى رسول ريخ، حديث: 1، وصحيح مسلم، الإمارة، باب قوله ريخ: إنما الأعمال بالنية. حديث:1907 بألفاظ متقاربة، والحميدي في مسنده. حديث:28 و هذاالسياق له باختلاف "إلى دنبا" بدل "لدنيا".

[Y] وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِيَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسُولُ اللهِ! كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسُوا قُهُمْ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسُوا قُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ! ؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِأَوَلِهِمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ! ؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِأَوَلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، مُتَمَقَّ عَلَيْهِمْ اللهِ الل

[2] ام المونین ام عبداللہ حضرت عاکشہ طاق سے روایت ہے رسول اللہ طاقی نے فر مایا: ''ایک کشکر خانہ کعبہ پر چر سائی کرنے کی نیت سے نظے گا جب وہ بیداء (کسی چیٹیل میدان) میں پنچے گا تواس کے اول وآخر (سب کے سب) زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔'' حضرت عاکشہ طاق فیل میں میں سنچے گا تواس کے اول وآخر کین میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! ان کے اول وآخر کین سب کو کیسے دھنسا دیا جائے گا جب کہ ان میں بازاری لوگ ہوں کے (یعنی حکام کے علاوہ عام افراڈیا منڈی کے لوگ۔ اور مطلب ہے کہ وہ جنگ وہیں ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: ''ان کے اول اور آخر سب دھنسا دیے جائیں گئ چر وہ اپنی نیتوں پر اور آخر سب دھنسا دیے جائیں گئ چر وہ اپنی نیتوں پر اور آخرا کی نیتوں کی اور کی بیتوں کی اور کی نیتوں کی نیتوں کے اول کی نیتوں کے مطابق کیا جائے گا)۔'' (بخاری وسلم - الفاظ ان کی نیتوں کے مطابق کیا جائے گا)۔'' (بخاری وسلم - الفاظ بخاری کے ہیں۔)

[2] صحيح البخاري؛ البيوع، باب ما ذكر في الأسواق، حديث: 2118، وصحيح مسلم، الفتن و أشراط الساعة، باب الخسف بالجيش الذي يوم البيت، حديث: 2884. ١- بَابُ الْإِخْلَاصِ وَإِخْضَارِ النَّيْةِ .... ١

فوائد ومسائل: ﴿ انسان کے ساتھ روز قیامت اچھا یا برا معاملہ اس کے قصد واراد ہے کے مطابق کیا جائے گا۔

﴿ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کظلم و فجور کے مرتبین کی ہم شینی نہایت خطرناک ہے۔ ﴿ یہ کون سالشکر ہے اوراس کا وقوع کب ہوگا؟ اس کاعلم صرف اللہ کو ہے۔ یہ پیش گوئیاں امور غیب سے ہیں جو نجی الفیل کے مجزات میں سے ہیں جن کے وقوع اور صدافت پر ایمان رکھنا ضروری ہے اس لیے کہ اس قسم کی پیش گوئیاں دحی البی پر بنی ہیں۔ ﴿ اس سے بیت اللّٰہ کی عزت وحرمت کا بھی پیتہ چاتا ہے کہ وہاں فساد ہر یا کرنا کس قدر شدید جرم ہے۔

راوی حدیث: [ام المونین حضرت عاکشہ صدیقہ بڑھا ام المونین ام عبداللہ عاکشہ صدیقہ بنت ابو بکر بھٹا۔ ان کا والدہ کا نام ام رومان دفتر عام بن عویر کنانیے تھا۔ نبی اکرم علیہ نے بجرت سے 2 سال قبل شوال میں ان سے نکاح کیا۔ ایک روایت میں 3 سال قبل کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ نبی طبیہ نے جب ان سے نکاح کیا تو اس وقت ان کی عمر 6 یا 7 سال تھی اور جب رفضتی ہوئی تو اس وقت 9 سال تھی۔ ان کی کئیت نبی اگرم تھی نے ان کے بھا نجے عبداللہ بن زبیر عاش سال تھی اور جب رفضتی ہوئی تو اس وقت 9 سال تھی۔ ان کی کئیت نبی اگرم تھی نے ان کے بھا نجے عبداللہ بن زبیر عاش سال تھی اور جب رفضتی ہوئی تو اس وقت 9 سال تھی ۔ ان کی کئیت نبی اگر م تھی نے ان کی مورہ نور میں اللہ نے ان کی براء ت نازل فرمائی جبکہ ان پر تہت کا گئی گئی۔ 57 یا 58 بجری میں 71 رمضان بروز منگل کو فوت ہوئیں۔ حضرت براء ت نازل فرمائی جبکہ ان پر تہت کا فیرستان میں وہن ہوئیں۔ کثیر الروایة میں۔ اشعار عرب فقد اور طب میں ابو ہر میں سے بول عرب کی جب بھی حضرت عاکشہ بھی سے کوئی روایت بیان کیا ہے۔ بھول عروہ ان سے بڑھ کرکوئی بیں تھا۔ مسروق بڑھ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی حضرت عاکشہ بھی سے کوئی روایت بیان کیا ہے۔

[٣] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ اللهِ عِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادُ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَمَعْنَاهُ: لَا هِجْرَةَ مِنْ مَّكَّةَ لِأَنَّهَا صَارَتْ دَارَ إِسْلَامٍ.

131 حضرت عائشہ بی سے روایت ہے نبی مائی انے فرمایا: ''فتح کے بعد ہجرت نہیں البتہ جہاد اور نیت باتی ہیں۔ جب محصیں جہاد پر نکلنے کے لیے طلب کیا جائے تو (بلا تامل) تکل بڑو۔'' (بخاری وسلم)

اس کا مطلب ہے: مکہ فتح ہوجانے کے بعد (جو 8 ہجری میں ہوا) کے سے ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہی کیونکہ وہ دارالاسلام بن گیا ہے۔

فوائد ومسائل: ﴿ اس حدیث کا پس منظریہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد پھے لوگوں نے مکہ سے ثواب کی غرض سے ہجرت کرنے کی اجازت طلب کی اور ہجرت کا ثواب یہ ہے کہ اس سے سابقہ تمام گناہ مث جاتے ہیں' تو آپ نے فرمایا کہ اب یہاں سے ہجرت کی ضرورت نہیں' البتہ اللہ تعالیٰ نے ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص یہی ثواب لینا چاہتا ہے تو وہ حسن نیت سے بیجن اگر ضرورت پڑی تو ہجرت کروں گا' اور جہاد کر کے بیثواب حاصل کرسکتا ہے۔ ﴿ جب کوئی ملک یا

[3] صحيح البخاري، الجهاد، باب لا هجرة بعد الفتح، حديث:3080 مختصرًا و انظر، حديث:3900 و 4312، و صحيح مسلم، الإمارة، باب المبايعة بعد فتح مكة .....، حديث:1864 واللفظ له. علاقہ دارالسلام قرار پاجائے تو وہاں ہے کی اور علاقے کی طرف ججرت کرنا ضروری نہیں البتہ وہ علاقے جو دارالکفر ہیں اور وہاں دین پرعمل کرنا یا اس پر قائم رہنا مشکل ہے تو ایسے علاقوں ہے ججرت کرنا واجب ہے۔ ﴿ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی اسلامی ملک ہے اسلامی ملک کوچھوڑ جب کہ اسلامی ملک کوچھوڑ کر بلاو کفر میں جا کر اس سے مستقل رہائش اختیار کرنا کہ وہاں دولت کی ریل پیل اور تدفی سہولتوں کی فراوانی ہے 'شرعا اس کی اجازت نہیں ہے جس میں برسمتی ہے اس زمانے کے مسلمان مبتلا ہیں۔ بالخصوص ان کے سرمائے کا انتقال اور مفکرین کی ججرت بہت ہی تشویش ناک ہے جس میں بلاو کفر کی معیشت کو بھی سہارامل رہا ہے اور ان کی حیاباختہ تہذیب کو بھی سہارامل رہا ہے اور ان کی حیاباختہ تہذیب کو بھی ۔ تاکہ جب بھی ۔ علاوہ ازیں ایک مسلمان کے دل میں جہاد کا جذبہ اور ارادہ موجود رہنا چا ہے اور اس کے لیے ہرممکن تیاری بھی ۔ تاکہ جب بھی اسے جہاد کے لیے بلایا جائے تو فورا اس پر لیک کہہ سکے ۔ یا در ہے جس شخص نے نہ جہاد کیا اور تیاری بھی اس کے دل میں جہاد کیا اور دہ اس کے طرح مرگیا تو وہ نفاق کے شعبے پر مرا۔

[٤] وَعَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ اللهِ عَلْهُمَا قَالَ: كُنَا مَعَ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَا مَعَ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَا مَعَ النَّبِيِّ فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ الْمَرَضْ». وَفِي رِوَايَةٍ: «إِلَّا شَرَكُوكُمْ خَبَسَهُمُ الْمَرَضْ». وَفِي رِوَايَةٍ: «إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ أَقْوَامًا خَلْفَنَا بِالْمَدِينَةِ مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ».

[4] حضرت ابو عبدالله جابر بن عبدالله انصاری واتف فرمات بین که ہم ایک غزوے (جہاد) میں نی علیق کے ساتھ تھاتو آپ نے فرمایا: 'فقیناً مدینے میں کچھ لوگ ایسے بین کہتم نے جتنا بھی سفر کیا ہے اور جو بھی وادی طے کی ہے وہ تمھارے ساتھ رہے ہیں انھیں (مدینے میں) بیاری نے روک رکھا۔' اور ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: ''وہ تمھارے ساتھ اجر مسلم )

اور بخاری کی روایت ، جوحفرت انس بی این سے مروی ہے اس طرح ہے کہ ہم نبی اکرم سی کے ساتھ غزوہ تبوک سے والیس لوٹے تو آپ نے فرمایا: ' ہمارے پیچھے کچھ لوگ مدینے میں رہے ہم جس گھاٹی یا وادی میں چلے وہ (اہر وثواب میں) ہمارے ساتھ تنے (کیونکہ) عذر نے انھیں وہاں میں کہا ''

فوائد ومسائل: ﴿ اس ہمعلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے دل میں جہاد کی نیت اور جذبۂ صادق موجود ہو'لیکن کسی عذر شرع کی بنا پر شرکت سے معذور رہا تو اللہ تعالیٰ اسے گھر بیٹھے ہی جہاد کا اجر و ثواب عطافر مادے گا۔ ﴿ اسی طرح نیک کے تمام امور جنھیں انسان سرانجام دینے کا پختہ عزم رکھتا ہولیکن انجام نہ دے سکے توحسن نیت کی وجہ سے ثواب حاصل کر

[4] صحيح مسلم الإمارة، باب ثواب من حبسه عن الغزو موض أو عذر أخر، حديث:1911 وصحيح البخاري، الجهاد والسير، باب من حبسه العذر عن الغزو، حديث:2839. لے گا۔اس طرح اگر کوئی شخص برائی کا پختہ عزم رکھتا ہے لیکن اپنے برے ارادے میں کا میاب نہیں ہوتا تو اسے بھی اس کا گناہ ہوگا۔اس اراد سے سے مراد وہ اراد ونہیں جوصرف زبان سے ہوتا ہے اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سامیا کام کرنا ہے۔

نیک راوی حدیث: [حضرت جابر بن عبدالله برائله با ابوعبدالله جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن کعب بن غنم برائله با کو کنیت ابوعبدالله ہے۔ مکثوین (بہت زیادہ روایات بیان کرنے والے) صحابہ میں سے ہیں۔ انصار کے قبیلہ بؤسلم سے تعلق کی بنا پرسلمی انصاری کہلائے۔ جنگ بدر میں شریک تھے۔ بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ بدرواُحد کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ جنگ صفین میں بھی شامل تھے۔ اپنی آخر عمر میں بصارت سے محروم ہوگئے تھے۔ 74 ہجری میں 94 سال کی عمر پاکرفوت ہوئے۔ شرکا کے بیعت عقبہ میں سے مدینہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے۔ بعض نے میں 94 سال کی عمر پاکرفوت ہوئے۔ شرکا کے بیعت عقبہ میں سے مدینہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے۔ ان سے ان کا من وفات 77 ہجری کرکھا ہے۔ ان کی نماز جنازہ ابان بن عثمان نے پڑھائی جو کہ اس وقت حاکم مدینہ تھے۔ ان سے 1540 احادیث مروی ہیں۔

[حفرت انس بن ما لک بولائن] انس بن ما لک بن نظر بن شمضم انصاری نزر بی نجاری ان کاتعلق بنوعدی بن خوارس بن ما لک بن نظر بن نظر بن اورا پن آپوای لقب سے نامزد کیا کرتے تھے۔ نبی خوارس ہن اورا پن آپوای لقب سے نامزد کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم مائیلا کوان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ان کے گیسوؤں کو آپ چھوتے اور بطور مزاح آتھیں 'اے دوکان والے!'' کہد کر پکارتے تھے۔ ان کی کنیت نبی اکرم مائیلا نے ابوجزہ اس وجہ سے رکھی کہ بید جزہ نامی ترکاری نہیں کھاتے تھے۔ بدر میں رسول اللہ اٹیلا کے ہمراہ تھے۔ ان کی کنیت نبی اگرم مائیلا نے دیا کر تھی: 'اے اللہ! ان کے مال اولا واور عمر میں برکت رسول اللہ اٹیلا کے ہمراہ تھے۔ ان کے لیے نبی اگرم مائیلا نے مال میں 2 دفعہ پھل لاتا۔ اولاد میں برکت کا یہ عالم تھا کہ جب بی فوت فرما۔'' اس دعا کی برکت کے باعث ان کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل لاتا۔ اولاد میں برکت کا یہ عالم تھا کہ جب بی فوت ہوئے تو ان کے اور لڑکوں کے لڑکے 120 کے لگ بھگ تھے۔ ان کے اپنے 80 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ انصوں نے 100 یا 19 یا 100 بیٹی وفات پائی۔ بعض کے بقول ان کی عمر 163 یا 110 یا 107 یا 103 سال تھی۔ کتب اصادیث میں ان سے 12286 مادیث مروی ہیں۔

[5] حفرت ابو یز یدمعن بن یزید بن اخنس ڈڈڈڈڈ اور سے
معن خود ان کے باپ یزید اور دادا اخنس متیوں صحابی ہیں ،
نے بیان کیا کہ میرے باپ یزید نے کچھ دینار صدقے کے
لیے نکا لے اور وہ انھیں مسجد (نبوی) میں ایک آ دمی کے پاس
رکھ آئے (تاکہ وہ کسی ضرورت مندکو دے دے ۔) میں مسجد
میں آیا تو میں نے وہ وینار اس سے لے لیے (کیونکہ میں

[0] وَعَنْ أَبِي يَزِيدَ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَخْنَسِ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، - وَهُوَ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ صَحَابِيُّونَ قَالَ: كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا
فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا
فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَاللهِ إَمَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ
إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: «لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ!

<sup>[5]</sup> صحيح البخاري، الزكاة، باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، حديث:1422.

وَلَكَ مَا أَخَذُتَ يَا مَعْنُ!». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

ضرورت مند تھا) اور وہ (گھر) لے آیا۔ (جب والد کو معلوم ہوا) تو انھوں نے فر مایا: واللہ! جھے کو دینے کا تو میں نے ارادہ ہی نہیں کیا تھا۔ چنا نچہ میں اپنے والد کو رسول اللہ طقائم کی خدمت میں لے آیا اور یہ جھڑا آپ کے سامنے پیش کردیا۔ آپ نے فر مایا: ''اے بزید! تیرے لیے تیری نیت کا ثواب ہے۔ اور اے معن ! تو نے جو لیا ہے ' وہ تیرے لیے (جائز) ہے۔ اور اے معن ! تو نے جو لیا ہے ' وہ تیرے لیے (جائز)

فوائد ومسائل: ﴿ اس ہے معلوم ہوا کہ اگر صدقہ غیر ارادی طور پرفتان بیٹے کے ہاتھ میں آگیا تو اسے واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ باپ نے تو سی ستحق کو دینے کی نیت کی تھی اسے اس کی نیت کے مطابق صدقے کا اجر ل گیا تاہم یہ بات بعض علاء کے نزدیک نفلی صدقے پر محمول ہوگی کیونکہ صدقہ واجب (زکاۃ) کی رقم انھیں نہیں دی جا سکتی جن کا خرج انسان کے ذیبے واجب ہے۔ ﴿ صدقے کے لیے سی کو وکیل بنانا جائز ہے۔ ﴿ شرعی تھم معلوم کرنے کے لیے باپ کو حاکم مجازیا عالم وین کے پاس لے جانا باپ کی نافر مائی نہیں ہے جیسے شرعی مسائل میں باہم بحث و تکرار گتا خی نہیں باپ کو حاکم محال میں باہم بحث و تکرار گتا خی نہیں باپ کو حاکم بیات المادی: 292/3 باب مذکور و و باب الزکاۃ علی الذوج و الأیتام فی الحجر)

راوی حدیث: [حضرت معن بن بیزید شاشن] معن بن بیزید بن اخنس بن حبیب بن جره اسلمی بی شیدان کی کنیت ابو بیزید ہے۔معن ان کے والد اور وادا تینوں ہی شرف صحابیت سے بہرہ ور ہوئے۔ کوفہ میں رہے کو پر مصر آئے اور بعد ازال دمشق روانہ ہوگئے۔ فتح دمش میں شریک تھے۔مرخ ارابط کی جنگ میں ضحاک بن قیس کے ساتھ 64 ہجری میں شامل ہوئے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت معاویہ بھٹان کے ساتھ ان کی گزائیوں میں بھی شریک رہے۔ کتب احادیث میں ان سے 5 احادیث مروکی ہیں۔

[7] وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْد بُنِ أَبِي وَقَاصٍ مَالِكِ بْنِ أُهِيْ وَقَاصٍ مَالِكِ بْنِ أُهْمِةَ بْنِ كِلَابِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أُهْمِةَ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُوَّةَ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُوَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَّيِّ اللَّهُ مُوَّةً بِنِ كُعْبِ بْنِ لُوَيِّ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ مَ اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُمْ مَا اللَّهِ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ مَاللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ مَا اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ الْ

[6] ابواسحاق سعد بن الى وقاص ما لك بن الهيب بن عبد مناف بن زهره بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤى قرشى زهرى ولائلا، جو ان وس صحابه ولائله ميں سے ایک ہیں جنسیں جنت كی خوش خبرى دنیا ہى میں دے دى گئ تھی، فرماتے ہیں كه ميرى يمار پرى كے ليے ججة الوداع كے سال رسول الله سُرا الله مرا الله مرا

[6] صحيح البخاري، الجنائز، باب رثاء النبي ربي النبي والله عد بن خولة، حديث: 1295، وصحيع مسلم، الوصية, باب الوصية بالثلث، حديث: 1628، وصحيع مسلم، الوصية, باب الوصية بالثلث، حديث: 1628.

١- بَابُ الْإِخْلَاصِ وَإِخْضَارِ النَّبَة .... رسمين : ﴿ ﴿ وَهُ مُعَلِّمُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُنْ المنافعة المعالمة على المنافعة على ال

میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا دردکیسی شدت اختیار کر گہا ہے میں صاحب مال ہوں لیکن میری وارث صرف میری ایک ہی بٹی ہے۔ کیا میں ایخ مال کا دو تہائی حصہ خیرات کر دول؟ آپ نے فرمایا: تنہیں۔'' میں نے کہا: آ دھامال؟ آپ نے فرمایا: طبیس ، میں نے کہا: پھر اے اللہ کے رسول! ایک تہائی مال صدقه کر دوں؟ آپ نے فرمایا:'' تیسرا حصه (تم خیرات کر سکتے ہو) اور تیسرا حصه بھی زیادہ یا بڑا ہے اس لیے کہتم اینے وارثوں کوصاحب هیثیت چھوڑ کر جاؤ' بیاس ہے بہتر ہے کہتم انھیں کنگال کر کے جاؤ اور وہ لوگول کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ (یادرکھو!)تم جوبھی اللّٰہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو اس رشمصیں اجر ملے گا'حتی کہ جولقمہتم اپنی ہیوی کے منہ میں ڈالو گے (اس پر بھی ثواب ہوگا)۔'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میں اینے ساتھیوں کے بعد چھیے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ (لعنی کیا میرے ساتھی مجھ سے پہلے فوت ہو جائیں گے اور میں ونیا میں اکیلا رہ جاؤں گا؟) آپ نے فرمایا:''(اگر ایسا ہوا بھی تو کیا' یہ تمھارے حق میں اچھا ہی ہے) بلاشیہ ساتھیوں کی وفات کے بعد جبتم ان کے بیچےرہ جاؤ گئ تو جو بھی عمل الله کی رضا کے لیے کرو گے اس سے تمھارے درجے میں ز بادتی اور بلندی ہی ہوگی' نیز شاید شھیں مزید زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے جی کہ کچھلوگ (اہل ایمان)تم سے فائدہ اٹھا کیں اور کچھ دوسرے لوگوں ( کافروں ) کوتم سے نقصان پنچے۔ (پھر آپ نے دعا فرمائی:) اے اللہ! میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری (پورا) فرما دے اور انھیں ان کی ایر یوں پر نہ اوٹا۔لیکن قابل رحم سعد بن خولہ ہیں۔'ان کے لیے رسول الله طائع رحت كي دعا فرمات تحاس ليركه وه مح مين فوت ہوئے تھے۔ (بخاری ومسلم)

اللهِ! إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرْى، وَأَنَا ذُومَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ يْنِي، ۚ أَفَأَتَصَدَّقْ بثُلُتَىٰ مَالِي؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ يَا رَسُولَ الله! ؟ فَقَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ مَا رَسُولَ اللهِ!؟ قَالَ: «ٱلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ – أَوْ نَحْبِيرٌ – إِنَّكَ أَنْ تَذْرَ وَرَئَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأْتِكَ». قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ. اللُّهُمَّ! أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدُّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِن الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ». يَرْتِي لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةً . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

فوائد ومسائل: ﴿ صحاب کرام ﷺ اس شہر میں اقامت پذیر ہونا پندنہیں کرتے تھے جس سے انھوں نے اس کی محبت کے باوجود تھن اللہ کی رضا کے لیے بہرت کی تھی اس لیے حضرت سعد ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی موت کے میں نہ آئے۔ چنا نچان کے لیے آپ نے بہرت کی تھی اس لیے حضرت سعد ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی موت کے میں نہ فرایا کیونکدان کے والت زار پر آپ نے دکھ کا اظہار فرایا کیونکدان کی وفات کے میں ہوئی جس کی وجہ سے وہ بجرت کے پورے ثواب سے محروم رہے۔ ﴿ به حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مرض الموت میں انسان ایک تبائی مال (1/3) سے زیادہ صدقہ یا وصیت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فوت ہوئے ہوئی جائید کا اللہ کے لیے ضرور وقف کرنا چاہے کیونکہ دینی مدارس اور اس لیے دور حاضر میں اصحاب ثروت کو اپنی جائید اوکا پچھ نہ پچھ اللہ کے لیے ضرور وقف کرنا چاہے کیونکہ دینی مدارس اور کچھ خرج کرتا ہے اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ ﴿ کسی سے خرض کی خاطر انسان اپنی بیاری یا تکلیف کا اظہار کر سکتا ہے تا کہ اس کا علاج یا دعا کی جا ہے سے کوافریت اور فوقیت دی جا ہے گئین اس کا میں مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے تعیشات کے لیے زکاۃ خرج کی جائے جبکہ کوافریت اور فوقیت دی جائے۔ لیکن اس کا معرف نے بیا کہ اس کے حیا ہوئی نے اس کے حیا کھن فی زمانہ اس طرح کرتے ہیں۔ واقع خرباء زیادہ ضرورت مند ہوں جیسا کہ بعض فی زمانہ اس طرح کرتے ہیں۔

مند راوی حدیث: [حضرت سعد بن ابی وقاص بی تا اسلام قبول کیا تو ان کی کنیت ابواسحاق بهداستام قبول کیا تو ان کی والده نے کھانا پیمنا ترک کر دیا اور کہا: جب تک تو دین مجد مخرف نہیں ہوتا اس وقت تک میں پچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور نہ سائے ہی میں ہوں دیا اور کہا: جب تک تو دین مجد مخرف نہیں ہوتا اس وقت تک میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور نہ سائے ہی میں ہوں گی ۔ بیا پی والدہ کے بہت تا بع فرمان تھے لیکن ماں سے کہا کہ میں دین مجد سے منحرف نہیں ہوسکتا۔ یہ بھی ان وی صحاب کرام میں سے ہیں جنسی جنسین جنست کی بشارت دی گئی ۔ بیا تا ہو خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں نبی اگرم میں تا کہ فرمایا: "اور بید دعا بھی کی: "اے اللہ! ان کا نشانہ سیدھار کھنا۔" انسیس ایک بارا تا و کھ کر نبی اکرم کا تھا نہ فرمایا: [ ھذا خالی فلگر نبی المرفی خاس میں کا معلم کا رنا مد ہے۔ وہ اس جاس جیسا کوئی وکھائے تو سہی۔" تمام غزوات میں شرکت کی۔ فاتح عواق ہیں اور فتح ایران بھی آخی کا مظیم کا رنا مد ہے۔

یہ رہبۂ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رئن کہاں

حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدینہ سے دس میل دور مقام عقیق میں 55 ججری میں وفات پائی۔ وہاں سے ان کی میت کندھوں پر لائی گئی اور آخلیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ کتب احادیث میں ان سے 1270 حادیث مروی ہیں۔

[٧] وَعَنْ أَبِي هُونِيَرَةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَخْرِ [7] حضرت ابو مريره عبدالرطن بن صخر واليت روايت روايت رضي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهُ صِهِ كَدرسول الله سِيَّةُ فِي مِهايا: "الله تعالى تمهار بسمول

[7] صحيح مسلم البروالصلة والأدب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه و عرضه و ماله، حديث: (34)-2564.

فائدہ: اس حدیث ہے بھی اخلاص اور تھیجے نیت کی اہمیت واضح ہے اس لیے ہر نیک عمل میں اس کا اہتمام ضروری ہے اور دل کو ہراس چیز سے صاف رکھنا چاہیے جس ہے وہ عمل برباد ہوسکتا ہے جیسے ریا کاری اور نمود و نمائش کا جذبہ یا دنیا کا لائح یااس جی ہراس چیز سے صاف رکھنا جا سے جس ہے وہ عمل برباد ہوسکتا ہے جیسے ریا کاری اور نمود و نمائش کی اصل حقیقت لائح یااس فتم کے اور گھٹیا مفادات کا جم دلوں کا حال چونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس لیے اعمال کی اصل حقیقت قیامت والے دن ہی واضح ہوگی جب کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اچھا یا برابدلہ ملے گا' و نیا میں انسان کے ساتھ اس کے ظاہری اعمال کے مطابق ہی معاملہ کیا جائے گا اور اس کی باطنی کیفیت کو اللہ کے سیر دکر دیا جائے گا۔

نور : ریاض الصالحین کے بعض شخوں میں اس حدیث کو وَ أَعْمَالِكُمْ کے بغیرِنقل کیا گیا ہے لیکن ہیں جی مہیں کیونکہ سیح مسلم میں فُلُوبِکُمْ کے ساتھ و أَعْمَالِکُمْ بھی ہے۔ یاضافداس لیے نہایت اہم ہے کداس کے بغیرلوگ حدیث کے سمجھنے میں شوکر کھاتے ہیں' مثلاً: جب کسی سے کہا جائے کہ پوری ڈاڑھی رکھنا اور کفار کی مشابہت سے بچنا ضروری ہے۔ یا پروے کی اہمیت یا دیگر احکام شرعید کی وضاحت کی جائے تو کہتے ہیں کہ اصل بات تو دل کی ہے ( یعنی احکام پڑمل ضروری نہیں ) اوراستدلال اس حدیث ہے کرتے ہیں کہ 'اللہ تمھارے دلوں کودیجتا ہے۔' حالانکہ اس کے ساتھ بیالفاظ بھی ہیں کہ 'اور تمھارے عملوں کو دیکھتا ہے۔'' جن ہے عمل کی افادیت' یعنی اسے بھی سنت کے مطابق کرنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بیک وقت دل اور عمل دونوں کی اصلاح ضروری ہے کیونکہ ایک کی اصلاح دوسرے کی اصلاح پر منحصر ہے۔ دل شخیح ہو گا توعمل بھی صحیح ہو گا اورعمل صحیح ہو گا تو دل بھی صحیح ہوگا۔اصلاح اعمال کے بغیر دلوں کی اصلاح اور دلوں کی اصلاح کے بغیراعمال کی اصلاح ممکن نہیں۔اے دوسری حدیث میں اس طرح بیان فر مایا گیا ہے کہ' جسم انسانی میں گوشت کا ایک نکڑا ہے' جب وہ درست ہوتا ہے تو ساراجسم درست اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو ساراجسم بگڑ جاتا ہے' اور وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔'' ( دیکھیے ٔ حدیث: 588، باب: 68) دیگر متعدد احادیث سے بھی ممل کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ قرآن كريم مين بهي الله تعالى فرماتا ہے: ﴿ وَإِكُلَّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ﴾ (الأنعام 133:6) "اعمال كے مطابق برايك كدرج بول ك-" يعنى عملول كى وجد الله جنت ك درجات ميس كى بيشى بول \_ اور فرمايا: ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (النحل 32:16) "ا يع عملول كي وجه سے جنت ميں داخل ہو جاؤ،" جب عمل كي يداہميت بي تو پھر بير كييے ممكن ہے كداللد تعالى جسم اورصورت كى طرح عمل نہيں و كھتا ، جب كدايمان كے بعد يعمل ہى جنت ميں جانے كى اساس - (أَفَادَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي تَعْلِيقَاتِهِ عَلَى رِيَاضِ الصَّالِحِينَ)

کے راوی صدیث: [حضرت ابو ہر بریہ ﴿ فَافَتُوا ان کے نام میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تقریباً بیں سے زیادہ اقوال ان کے نام میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تقریباً بین سے زیادہ اقوال ان کے نام کے نام کے نام کے متعلق ملتے ہیں۔ عمیر بن عام عبداللہ بن عام عبداللہ بن عام عبداللہ یا عبدالرحمٰن بن صخر الدوی ہی تاکے جاتے ہیں۔ بہر حال نام جو بھی ہو 6 ہجری میں قبول اسلام کے بعد آپ کا نام عبداللہ یا عبدالرحمٰن بن صخر الدوی ہی معروف ہے۔ آپ افسی علم حدیث سے بہت لگاؤ تھا۔ ان سے احادیث بیان کرنے والوں کی تعداد تقریباً 800 ہے۔ ہروقت

رسول الله طالبي کے ساتھ رہتے تا کہ کوئی فرمانِ نبوی رہ نہ جائے۔عبد فاروقی میں مفتی کے فرائف سرانجام دیتے رہے اور مروان کی جانب سے مدینہ کے گورز رہے۔59 ہجری میں وفات پائی اور جنت اُبقیع میں وفن کیے گئے۔کثیر الروایۃ ہیں۔ کتب احادیث میں ان کی مرویات کی تعداد 5374 یا 5384 ہے۔ بقول شاعر

> کن حدیث بوبریه را شار پنج بزار و سه صد و بفتاد و چبار

> > [ ٨] وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ صَحِيَّةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رَسُولُ اللهِ وَيُقَاتِلُ رَسُولُ اللهِ وَيَاءً، أَيُّ ذَٰلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَاءً، أَيُّ ذَٰلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَا ذَٰلُكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ». مُتَقَنَّ عَلَيْهِ.

[8] حضرت ابوموی عبداللہ بن قیس اشعری بیلٹنا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طَبْقِ ہے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی بہادری کے جو ہر دکھانے کے لئے دوسرا (خاندانی قبائلی) حمیت کے لئے اور ایک تیسرا ریا کاری کے لئے لڑتا ہے ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ رسول اللہ طَبْقَامُ نے فرمایا: ''جوفض صرف اس لئے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ (وین) بلند ہؤوہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے '' (بخاری وسلم)

فوا کد و مسائل: ﴿ الله کے ہاں اعمال کا اعتبار چونکہ نیات صالحہ کے مطابق ہوگا' اس لیے عنداللہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی صرف وہی ہوگا جو اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے لڑے گا' تاہم اس کا تعلق چونکہ دل ہے ہے جس کو انسان و کیھنے پر قادر نہیں ہے۔ اس لیے میدان جہاد میں ہر مسلمان مقتول کے ساتھ شہید والا معاملہ کیا جائے گا اور اس کی نیت اور ارادے کا مسئلہ اللہ کے سپر دہوگا کیونکہ دلوں کے جید صرف وہی جانتا ہے۔ ﴿ انسان کو چاہیے کہ صلال حرام اور اپنے وین کی اصلاح کے لیے گاہے گاہے علماء سے استفسار کرتا رہے۔

راوی حدیث: [حضرت ابومولی اشعری دُنائنا عبرالله بن قیس بن سلیم بن حضار بن حرب ابومولی ان کی کنیت ہوادر کنیت ہی ہے مشہور ہیں ۔ جبشہ کی طرف ہجرت کی ۔ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول سُلیم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ۔ زبید اور عدن پر اضیں عامل مقرر کیا گیا۔ اور عہد فاروتی میں کوفد اور بھرہ کے والی مقرر ہوئے ۔ بہت زیادہ شہرول سمیت' قلعۂ تستر' کے فاتح ہیں۔ نبی طُفِلُہ کی نظر میں انھیں خاص مقام ومرتبہ حاصل تھا۔ آپ سُلیہ نے ان کے متعلق فرمایا تھا: [لقد اُوبیتَ مِزْ مَارًا مِنْ مَزَامِیوِ آلِ دَاوُدَا ' بلاشبہ (عبدالله بن قیس!) تجھے آل داود کا ابجہ دیا گیا ہے۔ ان کے من وفات میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزویک 142 اور بقول بعض 44 ہجری کو کوفہ میں فوت ہوئے۔ ان سے 1360 حادیث مروی ہیں۔

<sup>[8]</sup> صحيح البخاري. التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ﴾، حديث:7458، وصحيح مسلم،الإمارة، باب من قاتل لنكون كلمة الله هي العليا....، حديث:1904.

١- بَابُ الْإِخْلَاصِ وَإِخْضَارِ النَّيَّةِ ....

[9] وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ التَّقَفِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِنْهُ قَالَ: «إِذَا الْتَقَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِنْهُ قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّهِ! هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ النَّارِ»، قُلْتُ: إلا الله! هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ ضَاحِبِهِ". مُثَفَّتُ عَلَيْهِ.

19 حضرت ابو بکر ہ نفیع بن حارث ثقفی وہنو سے روایت ہے نبی کرم سی ایک اپنی اپنی اپنی اپنی الرم سی الرم سی اللہ کے فرمایا: ''جب وومسلمان اپنی اپنی اللہ تلواریں سونت کرایک دوسرے کو (مارنے کی نبیت ہے) ملتے ہیں (ایک دوسرے کے مدمقابل آتے ہیں) تو یہ قاتل اور مقتول دونوں جہنی ہیں۔''میں نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! قاتل کا جہنی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے مقتول جہنی کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ''اس لیے کہوہ بھی اپنے (دوسرے مسلمان) ساتھی کوتل برحریص تھا۔' (بخاری وسلم)

فوائد ومسائل: ﴿اس معلوم ہوا کہ اس ارادہ معصیت پر انسان مستحق عتاب اللی ہوگا جس کا اس نے اپنے دل میں پختہ عزم کیا ہوگا اور اس کے ارتکاب کے لیے اسباب و وسائل بھی اختیار کیے گئے ہوں گئ گو وہ اس میں کسی رکاوٹ کی وجہ سے کامیاب نہ ہوا ہو۔ ﴿ عزم وسو سے مختلف ہے۔ وسوسہ معاف ہے جب کہ عزم ﴿ پختہ ارادہ ﴾ قابل مواخذہ ہے تاہم صدیث میں جو وعید ندکور ہے اس کا مصداق باہم لڑنے والے مسلمان اس وقت ہوں گئ جب وہ دنیاوی جمیت کی بنا پر لڑر ہے ہوں۔ کوئی شرعی معاملہ ان کے باہمی قال کی بنیاد نہ ہو کیونکہ اس صورت میں ممکن ہے کہ دونوں ہی کا مبنیٰ اپنا اپنا اجتہاد ہوجس میں وہ عنداللہ معذور سمجھے جائیں۔

راوی حدیث: [حضرت ابوبکرہ نفیع بن حارث ٹالٹنا ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نفیع بن حارث اور بعض نفیع بن حارث ایم کا نام سمیہ تھا۔ یہ طائف کے قلع سے پچھونو جوانوں کے ہمراہ چرخی کے ذریعے سے باہر آئے تھے اور اسلام قبول کرلیا تھا۔ چرخی کو عربی میں چونکہ 'مکرہ'' کہتے ہیں اس لیے ان کی کنیت ابوبکرہ پڑگئی۔ یہان صحابہ کرام گائی میں سے ہیں جو جنگ جمل اور صفین میں الگ تھلگ رہے تھے۔فضلاء صحابہ میں ان کا شار ہوتا ہے۔کثیر الاولاد تھے۔ 51 یا 52 ہجری کو بھرہ میں وفات یائی۔کتب احادیث میں ان کی روایات کی تعداد 132 ہے۔

[10] حضرت ابوہریرہ بھٹٹو سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''آ دمی کی جماعت کے ساتھ پریھی ہوئی نماز' اس نماز سے کچھ اوپر ہیں (20) درجے زیادہ فضیلت رکھتی [ ١٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا

91] صحيح البخاري، الإيمان، باب: ﴿وَإِنْ طَائِقْتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ..... ﴾ .... ، حديث: 311، وباب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، حديث: 7083، وصحيح مسلم، الفتن، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، حديث: 2888.

[10] صحيح البخاري، الصلاة، باب الصلاة في مسجد السوق، حديث: 477، وصحيح مسلم، المساجد و مواضع الصلاة، باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة..... حديث: 649 بعد حديث: 661

وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَٰلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تُوضَأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الطَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطُوةً إِلَّا يَنْهَزُهُ إِلَّا الطَّلَاةُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَٰى رُفِعَ لَهُ بِهَا حَطِيئَةٌ حَتَٰى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الطَّلَاةِ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ الطَّلَاةِ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصلَّى الطَّلَاقِ مَلَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي يُصلُّونَ عَلَى أَحَدِثُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ ! ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ ! اغْفِرْ لَهُ، وَفِي ، يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ ! ارْحَمْهُ ، اللَّهُمَّ ! اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ! اللَّهُمَّ ! الْخُورُ فِيهِ، مَالَمْ يُوْذِ فِيهِ، مَالَمْ يُحْدِثُ فِيهِ».

ہے جووہ اینے بازاریا گھر میں پڑھتا ہے' اس لیے کہ جب کوئی شخص اجھے طریقے سے وضو کرتا' پھر نماز کے اراد ہے سے مسجد میں آتا ہے اسے نماز ہی مسجد کی طرف لے حاتی ہے توایسے مخص کے ہرقدم کے بدلے میں ایک درجہ بلنداور ایک گناہ معاف ہوتا ہے تاآ ککہ وہ معجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ مجد میں داخل ہوجاتا ہے تو جب تک نماز اسے وہاں روکے رکھتی ہے وہ نماز ہی میں شار ہو گا (لینی جماعت کے انتظار یا ذکرالہی میں مصروف جب تک مسجد میں رہے گا' وہ اللہ کے ہاں حالت نماز میں سمجھا جائے گا۔) اور فرشتے تمھارے ایک آ دمی کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی اس مجلس میں میشارہے جس میں اس نے نماز بڑھی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں: اے اللہ! اس بررحم فرماراے اللہ! اسے بخش دے۔اے اللہ! اس پررجوع فرمار (پیدهائیں انھیں حق میں اس وقت تک جاری رہتی ہیں) جب تک وہ کسی کو ایڈا نہ پہنچائے جب تک بے وضو نہ ہو'' ( بخاری ومسلم – اور مذکورہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں ۔ )

اور یَنْهَزُهُ: ''یا'' اور''ها'' کے فتحہ اور''زا'' کے ساتھ ہے۔اس کے معنیٰ ہیں: اسے نکالتی اور اٹھاتی ہے۔ وَقَوْلُهُ ﷺ:[ينْهَزُهُ]:هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْهَاءِ وَبِالزَّايِ، أَيْ:يُخْرِجُهُ وَيُنْهِضُهُ.

١- بَابُ الْإِخْلَاصِ وَإِخْضَارِ النَّيَّةِ ....

وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَبُو، تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيْئَاتِ»، ثُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ: "فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِسَيْئَةٍ فَلَمْ ضِعْفِ إِلَى أَضْعَافِ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيْئَةٍ فَلَمْ ضِعْفِ إِلَى أَضْعَافِ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيْئَةٍ فَلَمْ ضَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ تَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِسَيْئَةٍ فَلَمْ ضَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً». مُتَنَقًا عَلَيْهِ. هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً». مُتَنَقًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ.

[11] ابوالعباس عبدالله بن عبال بن عبدالمطلب والشاس روایت ہے کہ رسول الله مالله ایش ایٹ رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: ' الله تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ لی ہیں۔' پھراضوں نے اس کی وضاحت فرمائی: ' پینا نچے جس شخص نے کسی نیکی کا ادادہ کیا لیکن اے کر شیس سکا الله تعالیٰ اسے اپنے پاس ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے۔ اور اگر ادادے کے مطابق اسے کر بھی لیتا ہے تو الله تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے دس نیکیوں سے لے کر سات سوگنا بلکہ اس نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور ایگر سی نے اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اور اگر کسی نے کسی برائی کا ادادہ کیا لیکن اے کیا نہیں تو ہے۔ اور الله تعالیٰ ایک الله ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے۔ اور الله تعالیٰ ایک الله ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے۔ اور الله تعالیٰ ایک الرادہ کے دوالله تعالیٰ ایک الرادہ کے دوالله تعالیٰ ایک اگر ادادہ کے دوالله تعالیٰ ایک الرادہ کے دوالله تعالیٰ ایک الرادہ کی برائی لکھ ایتا ہے۔ اور اگر ادادہ کے دوالله تعالیٰ ایک الرادہ کی برائی لکھتا ہے۔ ' (بخاری وسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ جوبات نبى ﴿ فَيْمُ الله تبارك وتعالى كحوالے سے بيان فرمائيں اسے حديث قدى كہاجاتا ہے۔ يہ الله تعالى اپنے پيغيمر كوالہام كے ذريعے ہے آگاہ فرماتا ہے۔ اس ميں الله كى اس وسعت فضل وكرم كابيان ہے جووہ الله تعالى اپنے بيغيمر كوالہام كے ذريعے ہے آگاہ فرماتا ہے۔ اس ميں الله كى اگر صرف ارادہ كيا اور وسوسہ ہے تو وہ اپنے بندول كے ساتھ فرماتا ہے اور قيامت والے دن بھی فرمائے گا۔ ﴿ برائی كا اگر صرف ارادہ كيا اور وسوسہ ہے تو وہ قابل مواخذہ ہے جس طرح كه پہلے گزرا ہے۔ ليكن اگر پنة عزم كرنے كے بعد الله سے ڈرتے ہوئے برائی چھوڑ دیتا ہے تو یہ باعث اجر بھی ہے۔

خیص راوی حدیث: [حضرت عبدالله بن عباس بین عباس بین عباس بین عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن باشم \_عبدالله نام ابوالعباس کنیت اور حبر الا مدلقب ہے۔ یہ حضرت خالد بن ولید جی خواور کنیت اور حبر الا مدلقب ہے۔ یہ حضرت خالد بن ولید جی خواور حبر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ نبی سی کی نے ان کے لیے علم وفضل کی دعا کی تھی۔ بہت ذہین وفطین تھے۔ ہر قتم کی توصیف و تعریف کی بنا پر محتاج تعارف نہیں میں۔ ہجرت ہے 3 سال قبل اس وقت پیدا ہوئے جب نبی سکرم طبیع و دیگر لوگ شعب ابی طالب میں محصور تھے۔ 67 ہجری میں طائف کے مقام پر فوت ہوئے۔ بعض ان کا من وفات 68 یا 70 ہجری بھی بیان کرتے ہیں۔

<sup>[11]</sup> صحيح البخاري، الرقاق، باب من هم بحسنة أو بسيئة، حديث:6491، وصحيح مسلم، الإيمان. باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، و إذا هم بسيئة لم تكتب، حديث:131،

[١٢] وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنْطَلَقَ ثَلَاثُةُ نَفَر مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُمُ الْمَبِيتُ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ لهٰذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ تَعَالَى بِصَالِح أَعْمَالِكُمْ. قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اَللَّهُمَّ! كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَان، وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلَا وَلَا مَالًا، فَنَأَى بِي طَلَبُ الشَّجَر يَوْمًا، فَلَمْ أَرُحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا، فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَأَنْ أَغْبِقَ قَنْلَهُمَا أَهْلَا أَوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ - وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِي - أَنْتَظِرْ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، ٱللَّهُمَّ! إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَفَرَّجْ عَنَا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْتًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهُ. قَالَ الْآخَرُ: ٱللَّهُمَّ! إِنَّهُ كَانَتُ لِيَ ابْنَةُ عَمَّ كَانَتُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ " - وَفِي رِوَايَةٍ: «كُنْتُ أُحِبُهَا كَأَشَدً مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ"، فَأَرَدْتُهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِاثَةَ دِينَارِ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا» - وَفِي

[12] حضرت ابوعبدالرحمٰن عبدالله بن عمر بن خطاب بالنيز كتب إن كه مين في سنا رسول الله ويلا فرمات عيد: "مم سے پہلی امتوں میں سے تین مخص ایک سفریر فکلے حتی کہ (رات ہوگئی پینانچہ) رات گزار نے کے لیے وہ ایک غارمیں داخل ہو گئے۔ (تھوڑی ہی در کے بعد) پہاڑ سے ایک برا سا پھراڑھک کرنیج آیا جس نے غار کے دھانے کو بند کر دیا۔ بیدد کی کر انھوں نے آپس میں کہا کہ اس ابتلا سے نجات کی یہی صورت ہے کہتم اپنے اعمال صالحہ کے واسطے سے اللہ ے دعا کرو۔ (چنانچے انھوں نے اپنے اپنے عمل کے حوالے ے دعائیں کیں۔)ان میں ہے ایک آ دمی نے کہا: یا اللہ! تو جانتا ہے میرے بوڑھے مال باپ تھے اور شام کو میں سب سے سیلے اضی کو دودھ بلانا تھا'ان سے سیلے میں اہل وعیال کو اور خادم وغلام کوئهیس بلاتا تھا۔ایک دن درختوں کی تلاش میں ، میں دورنکل گیا اور جب والیس آیا تو والدین سو چکے تھے۔ میں نے شام کا دودھ دو ہااوران کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے اٹھیں جگانا پیند کیا اور نہ بی ان سے پہلے اسے اہل اور غلاموں کو دودھ بلانا گوارا کیا۔ میں دودھ کا پہالہ ماتھ میں پکڑے ان کے سر مانے کھڑا ان کے حاگئے کا انتظار کرتا رہا' جب کہ بجے بھوک کے مارے میرے قدموں میں بلیلاتے رہے حتی کہ صبح ہوگئ۔ وہ بیدار ہوئے اور شام کے حصے کا دودھ بیا۔ یااللہ! اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ ہے جس مصیبت میں پھٹس گئے ہیں اس ہے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ جنانچہ (اس دعا کے نتیجے میں ) وہ چٹان تھوڑی ہی سرک گئ' لیکن ابھی وہ اس سے باہر

[12] صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، حديث:3465، وصحيح مسلم، الرقاق، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة، والتوسل بصالح الأعمال، حديث:2743.

نہیں نکل سکتے تھے۔ دوسر شخص نے وعا کی: یااللہ! میری چا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: میں اس سے اتنی شدید محبت کرتا تھا جتنی کہ زیادہ سے زیادہ محبت مردوں کوعورتوں سے ہوسکتی ہے۔ چنانچہ میں نے (ایک مرتبہ) اس سے اپنی نفسائی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ آ مادہ نہیں ہوئی اور اس نے انکار کر دیاحتی کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پرمجبور کر دیا۔ میں نے اسے اس شرط پر ایک سومیں دینار دیے کہ وہ میرے ساتھ خلوت اختیار کرئے چنانچه وه آماده موگئی۔ جب میں اس پر قادر مو گیا (اور وه میرے قابو میں آھئی) دوسری روایت کے الفاظ ہیں: جب میں (اپنی نفسانی خواہش بوری کرنے کے لیے) اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا: اللہ ہے ڈر! اوراس مہر (بردے) کو ناحق مت توڑ۔ (اس کے ان الفاظ نے یا اللہ! تیرا خوف مجھ برطاری کردیا) اور میں اس سے دور ہو گیا حالاتکہ وہ تمام لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ یباری تھی۔اور میں نے سونے کے وہ دینار بھی حیوڑ ویے جو میں نے اسے دیے تھے۔ یااللہ!اگر میں نے بیکام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو بیازل شدہ مصیبت ہم سے دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان کچھاورسرک گئی'لیکن وہ اب بھی اس غار ہے بابر نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے نے دعا کی: یا اللہ! میں نے کچھ مز دوروں کو اجرت پر رکھا تھا۔ سب کو میں نے ان کی اجرت دے دی ٔ صرف ایک مز دوراینی مز دوری لیے بغیر حلا گیا تھا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا حتی کہاس سے بہت سا مال بن گیا۔ پچھ عرصے کے بعداس نے میرے باس آ کر کہا: اللہ کے بندے! مجھے میری اجرت ادا کر دے۔ میں نے کہا: بہاونٹ گائے ' بکریاں اورغلام جو

رَوَايَةٍ: ﴿فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رَجْلَيْهَا ﴾ - ﴿قَالَتْ: إِنَّقَ اللهَ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا، وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا؛ اَللَّهُمَّ! إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا. وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ! اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ وَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلِ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثْرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِين فَقَالَ: يَاعَبْدَاللهِ! أَدّ إِلَى أَجْري، فَقُلْتُ: كُلُّ مَا تَرْى مِنْ أَجْرِكَ: مِنَ الْإبل، وَالْبَقَر، وَالْغَنَم، وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: يَاعَبْدُ اللهِ! لَا تَسْتَهْزِيءُ بِي. فَقُلْتُ: لَا أَسْتَهْزِيءُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ، فَاسْتَاقَهُ، فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْقًا، اللَّهُمَّ! إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَ جَتِ الصَّحْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخفے نظر آرہے ہیں میں سب تیری اجرت (کا ثمر) ہے۔ اس نے کہا: اللہ کے بندے! مجھ سے نداق ندکر۔ میں نے کہا: میں تجھ سے نداق ندکر۔ میں نے کہا: میں تجھ سے نداق نبیں کررہا۔ چنا نچہ (میری وضاحت پر) وہ سارا مال لے گیا' اس میں سے اس نے پچھ نہ چھوڑا۔ یا اللہ! اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو یہ مصیبت' جس میں ہم (مبتلا) ہیں' ہم سے دور کر دے۔ مصیبت' جس میں ہم (مبتلا) ہیں' ہم سے دور کر دے۔ چنانچہ وہ ساری چٹان سرک گئ اور غار کا منہ کھل گیا اور سب باہرنکل آئے۔' (بخاری وسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ معلوم ہوا کہ نیک اعمال کے وسلے ہے دعا کرنی جائز ہے' تاہم توسل بالذات ایک بدی عمل ہے جس سے اجتناب کیا جائے کیونکہ ایک تو اس پر کوئی شرع دلیل نہیں ہے' دوسرے یہ خیرالقرون کے تعامل کے بھی خلاف ہے۔ ﴿ اللّٰہ کے ڈرسے گناہ ہے رک جانا' نہایت فضیلت ہے۔ ﴿ اللّٰہ کے ڈرسے گناہ ہے رک جانا' نہایت فضیلت والاعمل ہے۔ ﴿ مرادوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے' جس کا حق رہ گیا ہوا ہے بہتر طریقے ہے ادا کیا جائے۔ ﴿ اللّٰه تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خرق عادت ہوا فلاص' خشوع وخضوع اور الحاح وزاری ہے گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ ﴿ اللّٰہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خرق عادت کے طور پر بھی مدد فرما تا ہے جے کرامت کہا جاتا ہے۔ گویا اخیاء سیائی عرفی جن ہیں کے طور پر بھی مدد فرما تا ہے جے کرامت کہا جاتا ہے۔ گویا اخیاء سیائی کی خروں کی طرح اولیاء اللہ کی کرامات بھی برخی ہیں۔ ایم مجزات اور کرامات' دونوں صرف اللّٰہ کی مشیت سے ظہور پذیر یہ وتی ہیں۔ ایم اخیاں میں اوروہ کام بھی ایسے اعمال میں اخلاص کو منظر رکھنا مجزات اور کرامات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ﴿ نیک اعمال ہے برخی برخی میں ہوتے ہیں۔ ﴿ متام اعمال میں اخلاص کو منظر رکھنا کیا جو ایسے لیکن ایک آ دھ عمل ایسا ضرور ہونا چاہیے جو صرف اور صرف اللّٰہ تعالیٰ کی خاطر کیا گیا ہواور اس میں کوئی اور جذبہ چاہیے لیکن ایک آ دوعمل ایسا ضرور ہونا چاہیے جو صرف اور صرف اللّٰہ تعالیٰ کی خاطر کیا گیا ہواور اس میں کوئی اور جذبہ کارفر مانہ ہو تا کہ دنیایا آ خرت کے مشکل اوقات میں انسان کے کام آ سکے۔

ابوعبدالرحمٰن کنیت ہے۔ سنن نبویہ پرسب سے بڑھ کرعمٰل پیراستے ہی وجہ ہے کہ انھیں بن عبدالعزیٰ القرشی العدوی۔ ابوعبدالرحمٰن کنیت ہے۔ سنن نبویہ پرسب سے بڑھ کرعمٰل پیراستے ہی وجہ ہے کہ انھیں متبع سنت کے نام ولقب سے پکارا اور یاد کیا جانے لگا۔ اپنے والد کے ساتھ بچپن میں مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ کا شار زاہد اور پختہ علم والے صحابہ میں ہوتا ہے۔ پہلی پہلی مرتبہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے کیونکہ صغرتیٰ کی بنا پر انھیں بدر واُحد میں شمولیت کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ پہلی پہلی مرتبہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے اسریے سے پیچھے نہیں رہے۔ بہت زیادہ روایات بیان کرنے والوں میں سے بھی نہیں۔ کتب احادیث میں ان سے 1630 احادیث مروی ہیں۔

## [٢] بَابُ التَّوْبَةِ

## التَّوْبَةِ بِاللَّا اللَّافِيَةِ بِاللَّالِينِ اللَّافِيَةِ بِاللَّالِينِ اللَّافِيَةِ اللَّالِينِ اللَّ

اور اگراس گناہ کا تعلق کسی آ دی ہے ہوتو اس کے وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٌّ، فَشُرُوطُهَا لیے چارشرطیں ہیں: تین یہی (مذکورہ) اور چوتھی ہد کہ وہ أَرْبَعَةٌ: لهذهِ الثَّلَائَةُ، وَأَنْ يَّبْرَأُ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا. صاحب حق كاحق اداكر \_\_ الركسي كامال ياكسي فتم كى كوئى فَإِنْ كَانَتْ مَالًا أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَدَّ چیز ناجائز طریقے سے لی ہوتواسے واپس کرے کسی برتہت قَذْفِ وَنَحْوَهُ، مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ، وَإِنْ وغیرہ لگائی ہوتو اس کی حدایے نفس پرلگوائے یا اس سے كَانَتْ غِيبَةً اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا، وَيَجِبُ أَنْ يَّتُوبَ مِنْ معافی طلب کر کے اسے راضی کرے۔ اگر کسی کی غیبت کی جَمِيعِ اللَّٰنُوبِ، فَإِنْ تَابَ مِنْ بَعْضِهَا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ ہے تواسے اس سے معاف کروائے۔اور ضروری ہے کہ وہ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ مِنْ ذَٰلِكَ الذُّنْبِ، وَيَقِيَ عَلَيْهِ تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ اگر کسی ایک یا چندایک سے الْبَاقِي. وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلَاتِلُ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، توبيكرے گا تواہل سنت كے نزديك توباتو صحيح ہے كيكن بيتوبه وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى وُجُوبِ التَّوْبَةِ: صرف اس گناہ سے ہوگی دوسرے گناہ اس کے ذمے باقی

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آئِهُ اللَّه تَعَالَى نَهُ مَا يَا: "احمومنوا تم سب كسب الله اللهُ وَاللَّه وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

دلائل اورامت کا اجماع ہے۔

اور فرمایا: ''اپنے رب سے استعفار کرواور اس کی طرف رجوع کرو۔''

ربیں گے (جب تک ان سے بھی بشرائط مذکورہ توبہ نہیں

كرے گا) ـ توبہ كے وجوب يركتاب وسنت كے بكثرت

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ [هود: ٣]

وَقَالَ نَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ ۚ يَيْرِ فَرِمايا: ''اے ايمان والو! الله كى طرف خالص توبہ قَوْبَـةَ نَصُوحًا﴾ [النحریم: ۸].

فاکدہ آیات: توبہ کے لغوی معنی رجوع کرنے کے ہیں اور شرعی معنی ہیں: گناہ اور نافر مانی کی وجہ سے انسان جواللہ سے دور ہوجا تا ہے تو گناہ سے باز آ کراللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا' تا کہ وہ اسے معاف فرما کرا پنے دامانِ رحمت میں ڈھانی لے۔

[ ١٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَشِيُ يَقُولُ: سَوَاللهِ! إِنِّي لَأَسْمَعْفُرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّقًا ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .

[13] حضرت ابوہر رہ بڑائی ہے روایت ہے انھوں نے کہا: میں نے سنا 'رسول الله علقی فرماتے تھے:''الله کی قسم! میں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ الله سے گناہوں کی بخشش مانگا اوراس کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں۔'' ( بخاری)

فوائد و مسائل: ﴿ اس میں تو به و استعفار کی ترغیب ہے کہ جب بی سیّن 'جومعفور سے اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے سے 'جو دراصل گناہ بھی نہیں سے بلکہ حَسنَاتُ الْأَبْرَادِ سَیّناتُ الْمُقَرَّبِینَ (یعنی بیااوقات المعض کام عام صالحین کی نیکیوں میں شار ہوتے ہیں لیکن اگر وہی کام اللہ کے برگزیدہ اور مقرب لوگ کریں تو ان کے حق میں ناپندید ہوتے ہیں۔ ) کے مطابق خلاف اولی کام سے جضیں گناہ ہے تعبیر کر دیا گیا' تو پھر ہم عام لوگ کس طرح تو بوائد واستعفار سے بے نیازرہ سکتے ہیں جب کہ از فرق تا بہ قدم (سرسے لے کریاؤں تک) ہم گناہوں میں ڈوبہ ہوئے ہیں۔ ﴿ تو بوائل مَدیث میں ہی تو بہ ہی کو تو اور اس کا استمرار ضروری ہے تا کہ غیر شعوری گناہ بھی معاف ہوتے رہیں۔ اگلی حدیث میں بھی تو بہ کی تا کید ہے۔

[ ؟ ٧ ] وَعَنِ الْأَغَرِّ بْنِ يَسَارِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَاأَيُّهَا النَّاسُ! تُوبُوا إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرُوهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[14] حضرت اغر بن بیار مرنی رفت سے روایت ہے رسول الله علیہ نے فرمایا: 'الے لوگو! الله کی طرف تو به (رجوع) کرویہ میں بارگاہ اللی میں روزانه سومر تبه تو به کرتا ہوں۔' (ملم)

راوی حدیث: حضرت اغربن بیار مزنی رفاتندی آخیں اغربن بیار جہنی بھی کہا جاتا ہے لیکن حافظ ابن حجر برای کے خزد یک مزنی ہی درست اور رائے ہے۔ بیصحانی ہیں۔ان سے ابو بردہ بن ابوموی وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ان کا شار اہل کوفہ میں ہوتا ہے۔انھوں نے نبی اکرم سواتھ سے مذکورہ حدیث کے علاوہ محجوروں کے قرض وغیرہ کی حدیث بھی بیان کی ہے۔

[13] صحيح البخاري، الدعوات، باب استغفار النبي ﷺ في اليوم والليلة، حديث: 6307.

[14] صحيح مسلم، الذكر والدعاء والنوبة والاستغفار، باب استحباب الاستغفار والاستكثارمنه، حديث: 2702.

[ ١٥] وَعَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ خَادِم رَسُولِ اللهِ ﷺ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ "لَلْهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ "لَلْهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَهُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمِ: «لَلهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ
جِينَ يَتُوبُ إلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاجِلَتِهِ

بِأَرْضِ فَلَاقٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ

فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا،

وَقَدْ أَيِسَ مِنْ رَاجِلَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُو كَلْلِكَ إِذَا هُوَ

بِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ

شِدَّةِ الْفَرَحِ: اَللَّهُمَّ! أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأُ

مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ! أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأً

اور مسلم کی ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: ''یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ ہے جب وہ اس کی طرف تو بہ کرتا ہے اس آ دمی ہے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل بیابان ہیں اپنی سواری پر سوار ہؤ اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہو کہ وہ سواری اس سے چھوٹ جائے۔ ( تلاش بسیار کے بعد) وہ اس سے مایوس ہو کر ایک درخت کے بسیار کے بعد) وہ اس سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سیار کے بعد) وہ اس سے مایوس ہو کر ایک درخت کے بسیار کے بعد) وہ اس مائے جب کہ وہ سواری سے مایوس ہو چکا ہو۔ اسنے میں اچا تک وہ سواری اس کے سامنے آ کھڑی ہو۔ وہ اس کی مہار پکڑ کر خوشی کی شدت میں کہہ ڈالے: ہو۔ وہ اس کی مہار پکڑ کر خوشی کی شدت میں کہہ ڈالے: اسے اللہ! تو میرا بندہ ہے اور میں تیرارب۔فرط خوشی میں وہ ملطی کر جائے۔'

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ اس میں بھی توبہ کی ترغیب اور فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ ﴿ جو علطی بغیر قصد وارادہ کے ہوجائے اس پر مواخذہ نہیں۔ ﴿ تاکید کے لیے متم کھانا جائز ہے۔ ﴿ تفہیم وتوضیح کے لیے مثال بیان کرنا مجھانے کا خوبصورت انداز ہے۔ ﴿ خوثی اور ناراضی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور اس ذات عالیٰ کا خوش یا ناراض ہونا اس مطرح اس کی شان کے لائق ہے۔

[١٦] وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ رَبِيَّةٍ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَلَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ،

<sup>[15]</sup> صحيح البخاري، الدعوات، باب التوبة، حديث:6309، وصحيح مسلم، التوبة ، باب في الحض على التوبة والفرح بها، حديث:2747.

<sup>[16]</sup> صحيح مسلم، التوبة ، باب قبول التوبة من الذنوب ..... حدبث: 2759.

الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا». زَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْل حَتَّى تَطْلُعَ لِي اورون كواپنا باتھ پھيلاتا ہے تاكدرات كو كناه كرنے والا (دن کو) توبه کر لے۔ (به سلسله اس وفت تک جاری رہے گا) جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ (جو قرب قیامت کی نشانی ہے' اس کے بعد تو بہ کا دروازہ بند ہوجائے گا)۔'(مسلم)

علا فوائد ومسائل: ١٥ اس مين الله كي ايك صفت " المتحد" بيان كي كل بهديد باتحد كس طرح باوراس وه كس طرح پھیلاتا ہے'اس کی حقیقت و کیفیت کوہم جان سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں' البیتہ اس کی حقیقت و کیفیت کےعلم اور تاویل و تشبیہ کے بغیراس پرایمان رکھنا ضروری ہے۔ ﴿ اس میں اس امر کی ترغیب ہے کدرات یا دن کی جس گھڑی میں بھی کوئی گناہ ہوجائے انسان بلاتا خیرتو بہ کے لیے بارگاہ الٰہی میں جھک جائے۔

> [١٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُغ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[ 17] حضرت ابو مرمره ولفظ سے روایت بے رسول الله وين فرمايا: "جو شخص سورج ك مغرب سے طلوع ہونے ہے بل تو یہ کر لے گا'اللہ تعالیٰ اس کی تو یہ قبول فر مائے گا-"(مسلم)

على فائده : توبه كے لغوى معنى رجوع كرنا بين \_انسان جب كناه كرتا بي تو الله سے دور موجاتا ب جرتوب كرتا بي تو كويا اس دوری سے اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کے قرب اور مغفرت کی خواہش کرتا ہے۔ اس رجوع الی اللہ کا نام توبہ ہے۔ اورتاب الله عَلَيْهِ كا مطلب ب: الله اس كى توبة بول فرماليتا بـ

> [١٨] وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ وَ اللَّهُ عَزُّو جَلَّ يَقْبَلُ تَوْنَةَ الْعَدْ مَا لَمْ اللَّهُ عَزُّو جَلَّ يَقْبَلُ تَوْنَةَ الْعَدْ مَا لَمْ يُغَرُّغِرْ ١ . رَوَاهُ التِّرُ مِذِيُّ وَقَالَ: خديثٌ حَسَرٌ .

[18] ابوعبدالرحمٰن عبدالله بن عمر بن خطاب النظياس روایت ہے کہ نبی اکرم طبی نے فرمایا: " بے شک اللہ تعالی بندے کی توبال وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک اسے غرغرہ شروع نه ہو (یعنی عالم نزع اس پر طاری نه ہو)۔'' (ایسے تر مذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: بیحدیث حسن ہے۔)

فاكده: غرغره كا مطلب روح كاجسم سے فكل كر گلے تك آجانا ہے يعنى نزع (جان كنى) كا وقت موت ايك الل حقیقت ہے جو کسی بھی وقت آسکتی ہے اس لیے انسان کو ہمدونت موت کی تیاری رکھنی جا ہے اور موت کی تیاری مدے کہ آ دمی گناہوں ہے یاک ہؤجس کا طریقہ رجوع الی اللّٰداور تو یہ ہے۔ جب موت کا یقین نہیں ہے کہ کس وقت آ جائے

> [17] صحيح مسلم، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، حديث:2703. 18] إجامع الترمذي، الدعوات عن رسول اللَّه ﷺ، باب إن اللَّه يقبل توبة العبد مالم يغرغر، حديث:3537.

تو انسان کواپنے گناہوں ہے بھی فوراْ تائب ہونا چاہیے۔ گناہ در گناہ کرنے اور توبہ ندکرنے سے دل زنگ آلود ہوجا تا ہے اور پھرانسان لب گورتک غافل ہی رہتا ہے۔

[19] زرین حبیش کہتے ہیں کہ میں موزوں پرمسح کرنے كا مسلد يو حصے كے ليے حضرت صفوان بن عسال واللہ كا باس آبا۔ انھوں نے یو جھا:اے زر! کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا: حصول علم کے لیے۔ آپ نے فرمایا: فرشتے اپنے پُر طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں'اس علم ( دین ) ہے خوش ہو كرجووه حاصل كرتا ہے۔ ميں نے كہا: پيشاب ياخانے كے بعدموزوں پرمسح کرنے کی بابت میرے سینے میں اشتباہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ نبی مزینہ کے صحابہ میں سے میں اس لیے میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا آپ نے اس کے بارے میں نبی ٹائیم کو کچھ بیان کرتے سا ہے؟ انھول نے فرمایا: بال۔ جب ہم مسافر ہوتے تو نبی سائی ہمیں تھم دیتے تھے کہ ہم اینے موزے تین دن اور تین راتیں نہ اتاریں (لیعنی اتنی مدت تک ان برمسح کرتے رہیں) مگر جنابت ہے ( یعنی اگر انسان جنبی ہو جائے تو پھر قسل ضروری ہوتا ہے اس لیے موز ہے ا تار نے ضروری ہوں گے ) کیکن پیشاب ٔ باخانے اور نیند ہے (یعنی ان چیزوں ہے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے بعد بدستور مسح جائز ہے۔) میں نے کہا: کیا آپ نے نبی طاقیم کو محبت کے بارے میں بھی کچھ بیان کرتے ہوئے ساہے؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ہم ایک سفر میں رسول اللہ طائع کے ساتھ تھے ہم ایک وقت آپ کے پاس تھے کہ ایک اعرابی (بدو) نے آپ کو نہایت اونچی آواز سے پکارا: یا محد! تورسول الله مانیا نے بھی او کی آواز میں اسے جواب دیا کہ 'میں یہاں ہوں۔''میں

[١٩] وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَازِرُّ؟ فَقُلْتُ: اِبْتِغَاءَ الْعِلْم، فَقَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمُ رِضًى بِمَا يَطْلُبُ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ حَكَّ فِي صَدْرِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبُؤلِ، وَكُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَجِئَّتُ أَسْأَلُكَ: هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي ذَٰلِكَ شَيْتًا؟ قَالَ: نْعَمْ، كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا- أَوْ مُسَافِرِينَ - أَنْ لَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ. لْكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ، فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي الْهَوٰى شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَ اللَّهُ فِي سَفَرِ، فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٍّ: يَامُحَمَّدُ! فَأَجَابَهُ رَسُولُ الله عَيْ نَحْوا مِنْ صَوْتِهِ: «هَاؤُمُ»، فَقُلْتُ لَهُ: وَيُحَكَ! أُغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ نُهيتَ عَنْ هٰذَا! فَقَالَ: وَاللهِ! لَا أَغْضُضُ. قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: ٱلْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ النَّبِيُّ عِنْ : «ٱلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَٰى ذَكَرَ بَابًا مِنَ الْمَغْرِب مَسِيرَةُ عَرْضِهِ أَوْ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي عَرْضِهِ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ عَامًا.

[19] جامع الترمذي. الدعوات عن رسول الله ﷺ، باب ماجاء في فضل التوبة والاستغفار. وما ذكر من رحمة الله لعباده. حديث:3535، و سنن ابن ماجه الفنن. باب طلوع الشمس من مغربها، حدبث:4070. تقبه كابياك المستند المستند المستند والمستند وال

نے اس سے کہا: افسوں ہے بھے پر۔ اپنی آ داز بست کر۔ تو نی سائی ہے ہاں ہے اور اس طرح او پی آ داز بست کر۔ تو تیں سائی ہے ہیں ہے۔ اس نے کہا: اللہ کی قتم! بیل تو آ داز بست نہیں کروں گا۔ اعرابی نے (مزید) کہا کہ آ دمی پھے لوگوں سے محبت کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے نہیں ملا؟ (یہ گویا اس کا سوال تھا جو اس نے کیا۔) نبی سائی ہے نے (جواب بیل ارشاد) فرمایا: ''آ دمی قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہو گا جن سے اس کو محبت ہوگہ۔'' پھر آ پ ہم سے گفتگو فرماتے رہے کے آ پ نے مغرب کی جانب ایک دروازے کا ذکر رہے کی ایس یا ستر سال ہے ئیا فرمایا کہ اس کی چوڑ ائی میں ایک سوار چالیس یا ستر سال ہے نیا سر سال چاتیاں۔

قَالَ سُفْيَانُ ﴿ أَحَدُ الرُّوَاةِ ﴿ : قِبَلَ الشَّامِ ، خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ ، لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ . رَوَاهُ التَّوْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ : حَديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ یہ دروازہ شام کی طرف ہے۔ اللہ تعالی نے اس دروازے کو اس وقت پیدا فر مایا جب اس نے آسان وزمین کی تخلیق کی اور اس وقت سے بی توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ اس وقت تک بندنہیں ہوگا جب تک سورج اس (مغرب) کی طرف سے طلوع نہیں ہوگا۔ (اسے امام ترندی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اور امام ترندی فرماتے ہیں: یہ حدیث صبح ہے۔)

فوائد ومسائل: ﴿ اس معلوم ہوا کہ موزوں پرمسے کرنا جائز ہے۔ اس کی مدت مسافر کے لیے تین دن اور تین را تیں اور قیم کے لیے ایک دن اور ایک رات ہے۔ عمومی صورت حال یہ ہے البتہ بعض خاص سفری ضروریات کے پیش نظر مسافر ایک ہفتہ بھی جرابوں یا موزوں پرمسے کرسکتا ہے۔ ویکھیے: ﴿ سنن ابن ماجه ﴿ الطہارة ، حدیث 558 ، و انسلسلة الاحادیث الصحیحة: (239/3) جوازمسے کے لیے پیشرط ہے کہ موزے پاک ہوں اور کامل طہارت کے بعد پہنے انسلسلة الاحادیث الصحیحة: وقع ہوئے ہوں۔ ﴿ حدث اعفر ایعنی وضوتو مانے ) کی صورت میں پیروں کو دھونے کی بجائے موزوں پرمسے کر لینا کافی ہوگا۔ اور وضو سونے سے بیشاب پاخانہ کرنے سے یا ہوا خارج ہونے سے تو مے جاتا ہو البتہ حدث اکبر (مثلاً: جنابت میض اور نفاس) کی صورت میں موزے اتار کر خسل کرنا ضروری ہے۔ گویا حدث اکبر ہے۔ البتہ حدث اکبر (مثلاً: جنابت میں اور نفاس) کی صورت میں موزے اتار کر خسل کرنا ضروری ہے۔ گویا حدث اکبر

ے مسے کا جواز ختم ہو جائے گا جیسے مدت گزرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح بے وضو ہونے کی حالت میں موز سے اتار نے سے بھی یہ جواز ختم ہو جائے گا تاہم اگر مدت ختم ہو جائے یا موز سے اتار دیے جائیں' جب کہ ابھی مدت کے دوران یا موز سے اتار نے سے بہلے کیا ہوا وضو برقر ار ہوتو ان دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں کیونکہ پاؤں طاہر ہیں کوئکہ انقضائے مدت ناقض وضو ہے نہ جرا ہیں یا موز سے اتار نے سے وضو ہی ٹو ٹا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے:
المسح علی الجور بین للقاسمی کے آخر میں شخ البانی بڑھ کا رسالہ۔ ﴿ البان کو نیک اوگوں سے مجت رکھنی چاہیے تاکہ قیامت والے دن اس کا شار زمر و صالحین میں ہو۔ ﴿ اس میں علاء کے لیے یہ درس ہے کہ اگر کوئی جا بل آ دی ان کی شان میں گنتگو کی جا میا ہے۔ اس شان میں گنتگو کی جا محتی ہے۔ اس حدیث ہے اور بھی متعدد مسائل معلوم ہوتے ہیں جنھیں معمولی تامل سے ہرصا حب شعور سجھ سکتا ہے۔ صدیث سے اور بھی متعدد مسائل معلوم ہوتے ہیں جنھیں معمولی تامل سے ہرصا حب شعور سجھ سکتا ہے۔

راوی حدیث: [حضرت صفوان بن عسال براتین ان کاتعلق بنوربض بن زاہر بن عامرے ہے۔ کوفہ میں رہتے تھے۔ نبی تاقین کے ہمراہ انھوں نے بارہ جنگیں لڑیں۔ان سے روایات کرنے والے صحابہ میں عبداللہ بن مسعود براتین شامل ہیں۔اس کے علاوہ زر بن حبیش عبداللہ بن سلمہ اور ابوالعریف وغیرہ بھی روایت کرتے ہیں۔احادیث کی کتابوں میں ان سے 21 احادیث مروی ہیں۔

[۲۰] وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ بَيْكَةً قَالَ: "كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمٍ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَذُلَّ عَلٰى رَاهِب، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ يَسْعَةٌ وَيْسْعِينَ نَفْسًا، فَهَلُ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مَائَةٌ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمٍ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَدُلَّ عَلٰى مِائَةٌ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمٍ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَدُلَّ عَلٰى مِائَةٌ، ثُمْ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمٍ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَدُلَّ عَلٰى مَائَةٌ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَوْبَةِ؟ رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةً نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ لَوْفَ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَوْبَةِ؟ اللهَ تَعْلَى فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ اللهَ تَعالَى فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ اللهَ تَعالَى فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ اللهَ وَكَذَا، فَإِنَّ بِهَا أَنَاسًا يَعْبُلُونَ اللَّوْبَةِ وَتَعَلَى عَلْى أَرْضُ سُوءٍ، فَانْطَلَقَ حَتَٰى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ اللَّهُ مَنْ أَلَا اللَّهُ مَعْهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضُ سُوءٍ، فَا نُطَلَقَ حَتَٰى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ التَّوْمَةِ أَلَا اللَّهُ مِنْ فَيهِ مَلَائِكَةً الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ اللَّرْحِمْةِ اللَّهُ مُنْ أَلَا اللهُ وَلَا تُو اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّرْصِة عَلَى اللَّهُ مَا المَوْتُ فيهِ مَلَائِكَةً الرَّحْمَةِ اللْحُومِة الللْوَالِي اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا لَهُ إِلَى اللْمُوتُ مَنْ فيهِ مَلَائِكَةً الرَّحْمَةِ المَوْتَ مَنْ اللْعَلِمُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُولَالَةً الْمُولَةً المَائِلُولُ اللْمُولُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الللْهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ ا

<sup>[20]</sup> صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب:54 حديث:3470 وصحيح مسلم، التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، حديث:2766،

وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِيًا مُقْبِلًا بِقَلْهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ تَائِيا مُقْبِلًا بِقَلْهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَبْرًا قَطْ، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَهِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ - أَيْ: حَكَمًا - صُورَةِ آدَهِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ - أَيْ: حَكَمًا كَانَ فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيْتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُو لَهُ، فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ النَّتِي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيح: «فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ

الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ بِشِبْر، فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا».

وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحِ: "فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلْى هَٰذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي، وَقَالَ: إلى هَٰذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوَجَدُوهُ إِلَى هَٰذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغَفِرَ لَهُ».

میں چلا جا! بلاشبہ وہاں کچھا بسے لوگ ہیں جواللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بھی ان کے ساتھ اللّٰہ کی عبادت کراورا بی زمین کی طرف واپس نہ آنا' یہ برائی کی زمین ہے۔ چنانچہ اس نے نیکوں کی اس بستی کی طرف سفر شروع کر دیا' ابھی اس نے آ دھارات ہی طے کیا تھا کہاہے موت آ گئی۔ (اس کی روح کو لینے کے لیے) رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے ( دونوں ہی) آ گئے اور ان کے مابین جھکڑا شروع ہو گیا۔ ملائکہ رُحت نے کہا: وہ تائب ہو کر اور دل کی پوری توجہ اللّٰہ کی طرف کر کے آر ہا تھا۔ عذاب کے فرشتے ہولے: اس نے بھی بھلائی کا کامنہیں کیا (اس لیے وہ عذاب کا مستحق ہے ان فرشتوں کے مابین یہ جھگڑا جاری ہی تھا) کہ ایک فرشتہ وی کی شکل میں آیا اسے انھوں نے اپنا تھم بنا لیا۔اس نے فیصلہ دیا: دونوں زمینوں کے مابین مسافت کو نابو۔ ( یعنی جس علاقے ہے وہ آیا تھاویاں سے بیماں تک کا فاصلہ اور پیاں سے نیکوں کے علاقے کا فاصلۂ دونوں کی پہائش کرو۔) ان دونوں میں سے وہ جس کے زیادہ قریب ہؤوہی اس کا حکم ہوگا۔ چنانچہ انھول نے پیاکش کی تو انھوں نے اس زمین کوزیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ ارادہ کیے جارہاتھا' چنانچدا سے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔" اور صحیح (مسلم) کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے: '' يِهائش ميں وہ نيکوں کيستي کي طرف ايک بالشت زيادہ قريب نکا چنانچاے اس بستی کے نیک لوگوں میں سے کردیا گیا۔ " نیز صیح (بخاری) کی ایک اور روایت کے الفاظ ہیں: "الله نے اس زمین کو (جہال سے وہ آرہا تھا) تھم دیا کہ تو دور ہو جا۔اورارض صالحین کو (جس کی طرف جار ہا تھا) تھم دیا کہ تو قریب ہوجا۔ اور فرمایا: ان دونوں کے مابین فاصلہ نابد جب انھوں نے نایا تو ارض صالحین کی طرف اسے ایک

٢ .. بَابُ التَّوْبةِ

58

بالشت زیادہ قریب پایا۔ چنانچہ اے بخش دیا گیا۔'' اور ایک روایت میں ہے:''وہ اپنے سینے کے سہارے (بطور کرامت) سرک کر پہلی زمین سے دور ہوکر (تھوڑا سا) دوسری طرف ہوگیا۔''

وَفِي رِوَانَيْةَ: «فَنَأْمِي بِصَدُرِهِ نَحُوهَا».

فوائد ومسائل: ﴿ اس ہے معلوم ہوا کہ گناہ گارترین شخص کے لیے بھی تو بہ کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ ہرایک کی تو بہ قبول فرما تا ہے بشرطیکہ تو بہ خالص ہو۔ ﴿ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ بتلاتے وقت سائل کی نفسیات اور اس کی مشکلات کوسا منے رکھیں اور ایس محکمت عملی اختیار کریں جس ہے نہ تو اللہ کے تلم میں تبدیلی آئے اور نہ سائل اللہ کی رحمت سے مایوں ہو کر گناہوں پر مزید دلیر ہو۔ ﴿ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا بہتر اور بدوں کے ساتھ رہنا خطرنا کہ ہے۔ مایوں ہو کر گناہوں پر مزید دلیر ہو۔ ﴿ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا بہتر اور بدوں کے ساتھ رہنا خطرنا کہ ہے۔ ﴿ الله تعالیٰ کے باس ہے اللہ کے کا حکم ہے انسانی صورت میں آئے ہیں۔ ﴿ کسی آ دمی کے جنتی یا جہنی ہونے کا حقیق علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس لیے کسی مسلمان پر جنتی یا جہنی ہونے کا حکم نہیں لگانا چا ہے البتہ اپنے خیالات کا اظہار ظاہر کے مطابق کرنا چا ہے۔ ﴿ ما حول اور محفل تبدیل مطابق کرنا چا ہے۔ ﴿ ما حول اور محفل تبدیل میں پھنس جاتا ہے اس لیے تو ہہ کرنے کے بعد سوسائٹ بھی تیدیل کرنی جا ہے۔

سخد راوی حدیث: احضرت ابوسعید سعد بن ما لک بن سنان الحدری بی شنهٔ ان کی کنیت ابوسعید ہے اور یہ اپنی کنیت بی سے معروف بیں ۔خزرج کے ایک چھوٹے قبیلے خدرہ کی طرف نبیت کی وجہ سے خدری کہلائے ۔مشہور اور فضلاء صحابۂ کرام بیں ان کا شار ہوتا ہے۔ نبی سائیۃ کی معیت میں 12 غروات میں حصالیا۔کیٹر الروایہ ہیں۔ان سے اجله صحابۂ کرام جن میں جابۂ زید بن ثابت ابن عباس انس ابن عمر اور ابن زبیر شائیۃ وغیرہ بھی شامل ہیں نے روایت کی ہے۔ مدینہ منورہ میں جن میں جن کی ہوئی کے گئے۔ 46 ججری کو فوت ہوئے جبکہ صاحب اسد الغابہ نے ان کا سن وفات 74 ججری کو تا ہے۔ جنت البقیع میں وفن کیے گئے۔ کشب احادیث میں ان سے 1170 احادیث مروی ہیں۔

[ ٢١] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، - وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمدَ - . قَالَ: سَمعْتُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمدَ - . قَالَ: سَمعْتُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ بَنِيهِ حِينَ

رُوُّوُ وَ اِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، يُحَدِّثُ بِحَدِيثِهِ حِينَ تُخَلِّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، يُحَدِّثُ بِحَدِيثِهِ حِينَ تُخَلِّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ

عِنْهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، قَالَ كَعْبٌ: لَمْ أَتَخَلَفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ إِلَّا فِي غَزُوَةٍ

[21] عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے ہیہ (عبداللہ) حضرت کعب کے بیوں میں سے ان کا رہبر تھا ، جب وہ نابینا ہوگئے تھے میہ کہتے ہیں کہ میں نے (اپ باپ) کعب بن مالک ڈائٹ کو وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سا ہے جب وہ غزوہ تبوک میں نبی ماللہ اس سے چھے رہ گئے تھے۔ حضرت کعب ٹائٹ نے فرمایا: جب بھی رسول اللہ ماللہ نا کھی نے کوئی

[21] صحيح البخاري؛ المغازي؛ باب حديث كعب بن مالك.....؛ 4418، وصحيح مسلم؛ التوبة، باب حديث توبة كعب ابن مالك وصاحبيه؛ حديث:2769.

تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي قَدْ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهُ، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ يَعْاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهُ، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ يَعْقَدُ وَالْمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عِيرَ قُرِيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوّهِمْ عَلَى غَيْرٍ مِيعَادٍ. وَلَقَدْ شَعِلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَعْقَدُ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْإِلْسُلَام، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَسْهَدَ بَدْرٍ، عَلَى الْإِلْسُلَام، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَسْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا.

غروہ (جہاد) کیا میں آپ سے پیھے ہیں رہا سوائے غروہ جوک کے البتہ غروہ بدر میں پیھے ہیں رہا تھا لیکن غروہ بدر میں پیھے رہا تھا لیکن غروہ بدر میں پیھے رہا تھا لیکن غروہ بدر میں پیھے رہا تھا لیکن غروہ بدر میں غروب میں تو دراصل رسول اللہ علی اور مسلمان قافلہ قریش کے تعاقب میں نکلے تھے (یعنی ابتداء جہاد کی نبیت نہیں تھی) میہاں تک کہ اللہ نے ان کو اور ان کے دشمنوں کو بغیر وعد سے میہاں تک کہ اللہ نے ان کو اور ان کے دشمنوں کو بغیر وعد سے (بغیر ادادہ و اعلان قال) کے ایک دوسرے کے مقابل جمع رصف آ را) کر دیا۔ اور عقبہ کی رات (ملی میں) میں عاضر تھا اگر چہوا قعہ بدر کا چرچا لوگوں میں عقبہ کی رات سے زیادہ ہے اگر چہوا قعہ بدر کی حاضری سے اس رات کی حاضری زیادہ ہے کہوب ہے (کیونکہ اس کی اجمیت بہت زیادہ ہے۔)

وَكَانَ مِنْ خَبُرِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنِي عَزْوَةِ تَبُوكَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلا أَيْسَرَ مِنِي حِينَ تَخَلَّفُ فِي يَلْكَ الْغَزْوَةِ، وَاللهِ! مَا جَمَعْتُهُمَا فِي يَلْكَ الْغَزْوَةِ، وَاللهِ! مَا الْغَزْوَةِ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلّا الْغَزْوَةِ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُرِيدُ غَزْوَةً، فَغَزَاهَا الْغَزْوة، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْغَزْوة، فَغَزَاهَا وَرَى بِغَيْرِهَا حَتّٰى كَانَتْ يَلْكَ الْغَزْوة، فَغَزَاهَا رَسُولُ اللهِ يَعْيَرُهَا حَتّٰى كَانَتْ يَلْكَ الْغَزْوة، فَغَزَاهَا رَسُولُ اللهِ يَعْيَرُهَا عَدَدُا كَثِيرًا، فَجَلَى بَعِيدًا وَمَفَازًا، وَاسْتَقْبَلَ عَدَدُا كَثِيرًا، فَجَلَى بِعِيدًا وَمَفَازًا، وَاسْتَقْبَلَ عَدَدُا كَثِيرًا، فَجَلَى لِللهُ يَعِيدًا وَمَفَازًا، وَاسْتَقْبَلَ عَدَدُا كَثِيرًا، فَجَلَى بِعِيدًا وَمَفَازًا، وَاسْتَقْبَلَ عَدَدُا كَثِيرًا، فَجَلَى بِعِيدًا وَمَفَازًا، وَاسْتَقْبَلَ عَدَدُا كَثِيرًا، فَجَلَى بِعِيدًا وَمَفَازًا، وَاسْتَقْبَلَ عَدُدُا كَثِيرًا، فَعَرَاهُمُ لِللّهُ مِنْ فِيهِ وَمُعَلَى مَا لَمْ يَنْوِلُ فِيهِ وَحُيْ اللّهِ عَنْوَلَ وَلَكَ سَيَخْفَى لَهُ مَا لَمْ يَنْوِلُ فِيهِ وَحُيْ وَلَا رَسُولُ اللهِ عِنْكَ الْغَزْوَة وَلَى اللهِ يَعْلَى، وَغَزَا رَسُولُ اللهِ عِنْكَ الْغَزْقِة يَلْكَ الْغَزْقة وَلَى مِنْ اللهِ تَعَالَى، وَغَزَا رَسُولُ اللهِ عِنْكَ الْغَزْقة يَلْكَ الْغَزْوة وَلَى اللهِ تَعَالَى، وَغَزَا رَسُولُ اللهِ عَنَاكُ الْغَزْقة وَحُيْ

کھول کر بیان فرما دیا تا کہ وہ اس کےمطابق بھرپور تیاری کر لیں۔ چنانچہ آپ نے انھیں وہ سمت بھی ہتلا دی جس کا آپ ارادہ فرما رہے تھے۔مسلمان رسول الله طافی کے ساتھ برای تعداد میں تھے اور کوئی یا دداشت کی کتاب ایسی نہیں تھی جس میں ان کے نام درج ہوتے۔اس سے ان کی مراد رجسٹر تھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں: اس لیے اگر کوئی شخص جنگ ہے غیرحاضرر ہتا تو وہ یہی گمان کرتا کہ وہ رسول اللہ مڑئیۂ سے مخفی رے گا اور وحی البی کے بغیراس کی غیر حاضری آپ کے علم میں نبیں آئے گی۔ اور بیغروہ بھی رسول الله طاقی نے اس وقت فرمایا جب پیل پک چکے تھے اور ان کا سامیہ عمدہ اور خوشگوار تفااور میں آنھی ( تھلوں اور سابوں ) کی طرف میلان ر کھتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ کا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے تیاری کی۔ اور میرا حال بیاتھا کہ صبح کوآتا تا كه آپ كے ساتھ تيارى كروں ليكن بغير كوئى فيصله كيے لوٹ جاتا اورايينے دل ميں کہتا كەميں جب جاہوں گا (چلاجاؤں گا کیونکہ) میں بوری طرح اس بر قادر (وسائل سے بہرہ ور) ہول۔ میری یہی ( گومگو کی) حالت رہی اور لوگ جہاو کی تیاری میں گے رہے پھر رسول الله تاقیة اور آپ کے ساتھ مسلمان ایک صبح کو جہاد پر روانہ ہو گئے اور میں اپنی تیاری ك سلسل مين كوئى فيصله بى خدكر بإيار كير مين صبح ك وقت آيا اورلوٹ گیا اور کوئی فیصلہ نه کرسکا۔ چنانچہ میری کیفیت یہی رہی حتیٰ کہ مجاہدین تیزی ہے آ گے چلے گئے اور جہاد کا معاملہ مجھی آ گے بڑھ گیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی سفر پرروانہ ہو جاؤں اور آٹھیں جاملوں' اے کاش! کہ میں ایسا کر لیتا۔ لیکن میرمیرے مقدر میں نہ ہوا۔ رسول الله تُنْ الله عُلَيْم کے جلے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا تو یہ بات میرے لیے حزن وملال کا باعث بنتی کہ میر ہے سامنے اب کوئی نمونہ

حِينَ طَابَتِ الثُّمَارُ وَالظَّلَالُ، فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ. فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْض شَيْئًا، وَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلٰي ذٰلِكَ إِذَا أَرَدْتُ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي حَتِّي اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَادِيًا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ. وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جِهَازِي شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ يَتَمَادٰى بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ، فَيَا لَيْتَنِي فَعَلْتُ، ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذٰلِكَ لِي، فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَحْزُنْنِي أَنِّي لَا أَرْى لِي أَسْوَةً، إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النَّفَاقِ، أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الضُّعَفَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ: «مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ؟»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! حَبَسَهُ بُرْدَاهُ، وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ. فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بِئُسَ مَا قُلْتَ! وَاللَّهِ! يَا رَسُولً اللهِ! مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَٰلِكَ رَأَى رَجُلًا مُبْيَضًا يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنْ أَبًا خَيْثَمَةً!»، فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الْأَنْصَارِيُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، - وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ- قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا

بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلًا مِنْ تَبُوكَ حَضَرَنِي بَثْنِي، فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ: بِمَ أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا، وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذٰلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ، حَتَّى عَرَفْتُ أَنِّي لَمْ أَنْجُ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ، وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ قَادِمًا، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْن ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاس، فَلَمَّا فَعَلَ ذُٰلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ، وَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضْعًا وَّثَمَانِينَ رَجُلًا، فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ، وَبَايَعَهُمْ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، حَتَّى جئتُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ، تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ!»، فَجِنْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: "مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي وَاللهِ! لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ، لَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا، وَلٰكِنَّنِي، وَاللهِ! لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثُنُكَ الْيَوْمَ حَدِيتَ كَذِب تَرْضَى بِهِ عَنِّى، لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يُشْخِطَكَ عَلْيَّ، وَإِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ، إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عُقْبَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَاللهِ! مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ. وَاللهِ! مَاكُنْتُ قَطُّ أَقْوٰى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ .

ہے تو صرف ایسے مخص کا جونفاق سے مطعون ہے (یا نفاق کی وجہ ہےلوگوں میں حقیر ہے) یا ایسے کمز ورلوگوں کا جنھیں اللہ نے معذور قرار دیا۔ (سارے رائے) رسول الله ساتا نے مجھے یاد نہیں فرمایا یہاں تک کہ آ پ تبوک پہنچ گئے۔ تبوک میں جب آپ لوگوں میں تشریف فرما تھے تو آپ نے یو جھا: '' کعب بن ما لک نے کیا کیا؟'' بنوسلمہ کے ایک آ دمی نے کہا: اسے اس کی دو چا دروں اورا پیز دونوں پہلوؤں کو دیکھنے نے روک لیا ہے ( یعنی دولت اور اس کے عجب اور کبرنے اسے نہیں آنے دیا۔) معاذبن جبل اللظائف نے اس سے کہا: تونے ٹھیک نہیں کہا۔ اللہ کی قشم! اے اللہ کے رسول! ہم نے اس (كعب) كاندرخير كے علاوہ كيچينييں جانا۔ رسول الله ظافية خاموش رہے۔ یہ باتیں ہورہی تھیں کہ آپ نے ایک سفید بیش آ دمی کوریگتان ہے آتے ہوئے دیکھا۔ رسول الله طَلْيَةُ نِهُ مَامًا: ''الوخيثمه بهو!'' اور واقعي وه الوخيثمه انصاری تھے۔اور یہ وہ تخص ہیں جنھوں نے (ایک مرتنہ)ایک صاع (تقریباً ڈھائی کلو) تھجور کا صدقہ کیا تو منافقین نے انھیں (اس کے تھوڑا ہونے کا) طعنہ دیا تھا۔حضرت کعب ڈائٹڈنے کہا: جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ ﴿ فَيْمَ نِهِ تَبُوك سے واپسی کا سفرشروع فرما دیا ہے تو مجھ برغم کی کیفیت حیصا گئی اور حبوٹے بہانے گھڑنے کا سوینے نگا اور (دل میں ) کہتا کہ کل (جب آپ والیس تشریف لائیس کے تو) آپ کی ناراضی سے میں کیسے بچوں گا۔اوراس معاملے میں میں اینے گھر کے ہر سمجھ دار آ وی ہے بھی مدوطلب کرتا رہا۔ جب مجھے بتلایا گیا كه آب رسول الله نواقط آنے ہى والے بين تو (جھوٹے بہانے گھڑنے کا) باطل خیال میرے دل ہے دور ہو گیا اور میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ بلاشبہ میں جھوٹ سے بھی بھی بچاؤ حاصل نہیں کرسکوں گا' جنانچہ میں نے سچ بولنے کا پختہ

ارادہ کر لیا۔ صبح کو رسول اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ اور آپ کامعمول تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے سلے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا فرماتے ' پھرلوگوں کے سامنے بیٹھ جاتے۔ (اس سفر سے واپسی پر بھی) جب آپ نے ایہا ہی کیا تو منافقین نے آ کرعذر پیش کرنے اور حلف اٹھانے شروع کر دیے۔اور بہتقریباً أی (80) آ دمی تھے۔ آپ نے ان کے ظاہری عذر کو قبول فرمالیا' ان سے بیعت لی'ان کے لیےمغفرت کی دعا فرمائی اوران کی باطنی کیفیت کو الله كے سيردكر ديا۔ يين بھى آب كى خدمت يين حاضر ہو گیا۔ جب میں نے سلام کیا تو آب نے ناراض آ دی والا تلبهم فرمایا' پھر فرمایا:''آ گے آ جاؤ!'' میں آ گے آ کر آ پ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے یو چھا:' دشمصیں کس چیز نے (جہاد سے) پیچھے رکھا؟ کیاتم نے اپنی سواری نہیں خرید لی تقى؟" يىل نے كہا: اے الله كرسول! الله كي قتم! يلس آپ کے علاوہ کسی اور کے باس جیٹھا ہوتا تو یقیناً میں کوئی (جھوٹ موٹ ) عذر کر کے اس کی ناراضی سے فی جاتا 'مجھے بحث وتكرار كابرا ملكه حاصل ب\_لين الله كي قتم إ مجهم علوم ہے کداگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر مرخ روہو جاؤل اورآپ مجھ سے راضی ہو جائیں تو عقریب اللہ تعالی (وی کے ذریعے سے مطلع فرماکر) آپ کو جھے سے ناراض کر دے گا۔اوراگر میں آپ سے کی بات عرض کر دوں تو اس کی وجہ ہے آ ب مجھ پر ناراض ہوں گے لیکن اس میں مجھے الله ہے اچھے انحام کی امید ہے۔ (اس لیے سچ سچ عرض کرتا مون:)الله كي قتم! (آپ كساته جاني مين) مجهيكوئي عذر نهيس تقا' الله كي فتم! ميں اتنا طاقت وراورخوش حال بھي نہيں ، ر ہا جتنا میں اس وقت تھا جب آپ سے پیچھے رہا۔

قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَمَّا هٰذَا فَقَدْ

چنانچیتم (یہاں ہے) کھڑے ہو جاؤ' یہاں تک کہ تھارے متعلق الله تعالی فیصله فرمائے۔''میرے پیچھے بنوسلمہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھ سے کہا: الله کی قتم! ہمیں نبیس معلوم که اس ت قبل تم نے کوئی گناہ کیا ہے تم رسول الله طبیع کے سامنے کوئی ایساعذر پیش کرنے سے کیوں قاصرر ہے جیسا دوسرے چھے رہنے والوں نے پیش کیاتمھارے گناہ (کی معافی) کے لیے یمی کانی تھا کہ رسول اللہ سائیل تمھارے لیے مغفرت کی دعا فرماتے۔حضرت کعب نے فرمایا: الله کی فتم! مجھے وہ (میری سچائی پر) ملامت کرتے اور ڈانٹتے رہے بیہاں تک کہمیرے جی میں آیا کہ میں رسول اللہ طاقیۃ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوکر اپنی پہلی بات کی تکذیب کر دوں (اور کوئی جموثا عذر پیش کردوں)لیکن پھر میں نے ان سے یو چھا کہ میرے ساتھ والا معاملہ کسی اور کو بھی پیش آیا ہے؟ انھوں نے کہا: مان تمھارے جبیبا معاملہ دوادرآ دمیوں کوبھی پیش آیا ہے اور انھوں نے بھی وہی بات کبی ہے جوتم نے کبی ہے اور انھیں بھی (بارگاہ رسالت ہے) وہی کچھ کہا گیا ہے جوشمصیں کہا گیا ہے۔ میں نے ان سے یو چھا: وہ دو محض کون میں؟ انھوں نے کہا: مرارہ بن رہیج عمری اور ہلال بن امیہ واقفی۔ بیہ دونوں آ دمی جن کا انھول نے میرے سامنے ذکر کیا' نیک تھے اور جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور ان میں میرے لیے نمونہ تھا۔ جس وقت انھوں نے ان دونوں آ دمیوں کا میرے سامنے ذکر کیا تو میں اپنے سابقہ موقف پر جم گیا۔ رسول الله على الله على المحصورة جانب والوس ميس سے ہم تينوں ے اوگوں کو گفتگو کرنے سے روک دیا۔حضرت کعب بیان كرتے بين كەلوگ جم سے كنارەكش ہو گئے يا بدكها كەلوگ ہمارے لیے بدل گئے حتی کہ زمین بھی میرے لیے میرے جی میں اوپری بن گئی۔ بیز مین میرے لیے وہ نہر بی جومیری جانی

صَدَقَ، فَقُمْ حَتّٰى يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ». وَسَارَ رِجَالٌ مِّنْ بَنِي سَلِمَةً فَاتَّبَعُونِي، فَقَالُوا لِي: وَاللَّهِ! مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ لهٰذَا، لَقَدْ عَجَزْتَ فِي أَنْ لَّا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُونَ، فَقَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ لَكَ، قَالَ: فَوَاللهِ! مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتِّي أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَكَذَّبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ نَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هٰذَا مَعِيَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلَانِ، قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ، وَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ، وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ. قَالَ: فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا، فِيهِمَا أُسُوَّةً، قَالَ: فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي، وَنَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، قَالَ: فَاجْتَنَيَنَا النَّاسُ - أَوْ قَالَ: تَغَيَّرُوا لَّنَا - حَتَّى تَنَكَّرَتْ لِي فِي نَفْسِي الْأَرْضُ، فَمَا هِيَ بِالْأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَيِثْنَا عَلَى ذٰلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً. فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشْبَ الْقَوْم وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا؟

پیچانی تھی۔ اس طرح بیجاس راتیں ہم نے گزاریں۔میرے دوسرے دو ساتھی تو عاجز آگئے اور گھروں میں بیٹھے روتے رہے۔ لیکن میں بالکل جوان اور نہایت قوی و توانا تھا' چنانچہ میں گھر سے باہر نکاتا' مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا اور بازاروں میں گھومتا پھرتا۔ کیکن مجھ سے کلام کوئی نہ کرتا۔ میں رسول الله طالیا کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا اور آپ جب نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے تو آپ کوسلام بھی عرض كرتا اورايي ول ميں كہتا كەسلام كے جواب ميں آپ اينے مبارک لیوں کوجنبش دیے بھی ہیں یانہیں؟ پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھتااور دز دیدہ نظروں ہے آپ کو دیکھا' (تو میں نے دیکھا کہ) جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف نظر فرماتے اور جب میں آپ کی طرف رخ کرتا تو آب مجھ سے اعراض فرما لیتے۔ یہاں تک کہ جب مسلمانوں کی (میرے ساتھ ) تختی اور بے رخی زیادہ دراز ہو گئی تو ایک روز میں ابوقادہ کے باغ کی دیوار پھاند کر اندر چلا گیا۔ اور وہ میرا چیا زاد بھائی اورلوگوں میں مجھے محبوب ترین تھا۔ میں نے اسے سلام کیا لیکن الله کی قتم! اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اس سے کہا: ابوقیادہ! میں تھے اللہ کی متم دے کر ہوچھتا ہوں: کیا تو میرے متعلق جانتا ہے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے دوبارہ قتم دے کر یو چھا تو بھی وہ خاموش رہا' حتیٰ کہ تیسری مرتبہ تتم دے کرسوال دہرایا تو اس نے بیرکہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ جس پرمیری آ تکھول سے (باختیار) آ نسو جاری ہو گئے اور میں (جیسے گیا تھا ویسے ہی) دیوار بھاند کر واپس آ گیا۔ اسی اثنامیں (ایک روز) میں مدینے کے بازار میں جارہا تھا كداحا تك الل شام ك بطيول مين عدايك بطي جومدي

ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِّنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ إِلَيَّ، وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حَتِّي إِذَا طَالَ ذٰلِكَ عَلَىَّ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِينَ، مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَنَادَةً ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاس إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللهِ! مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَاأَبَا قَتَادَةَ! أَنْشُدُكَ باللهِ! هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ؟ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ، فَقَالَ: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ، حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِى فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ، إِذَا نَبَطِيٌّ مِّنْ نَّبَطِ أَهْلِ الشَّامِ، مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ، يَقُولُ: مَنْ يَّدُلُّ عَلٰى كَعْبِ بْنَ مَالِكٍ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيِّ، حَتَّى جَاءَنِي فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، وَكُنْتُ كَاتِيًا، فَقَرَأْتُهُ. فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ، فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا: وَهٰذِهِ أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ، فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ، وَاسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ، إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ يَأْتِينِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، فَقُلْتُ: أُطَلَّقُهَا، أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لَا، بَلِ اعْتَزِلْهَا، فَلَا

تَقْرَبَنَّهَا، وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ، فَقُلْتُ لِامْرَأْتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هٰذَا الْأَمْرِ. فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ لَهُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَّيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ ؟ قَالَ: «لَا، وَلَٰكِنْ لَا يَقْرَبَنَّكِ»، فَقَالَتْ: إِنَّهُ وَاللهِ! مَا بِهِ مِنْ حَرَكَةٍ إِلَى شَيْءٍ، وَوَاللهِ! مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ، إِلَى يَوْمِهِ هٰذَا. فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَو اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللهِ عِلَيْهُ فِي امْرَأَتِكَ؟ فَقَدْ أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ. فَقُلْتُ: لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عِلْيُّ، وَمَا يُدْرِينِي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ! فَلَبِثْتُ بِذَٰلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ. فَكَمْلَ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِين نُهِيَ عَنْ كَلَامِنًا.

میں غلہ بیجنے کے لیے آیا تھا' کہدر ہاتھا کہ کون ہے جو کعب بن ما لک کی طرف میری رہنمائی کرے؟ لوگ اس کے لیے میری طرف اشارہ کرنے گئے یہاں تک کہ وہ میرے پاس آ گیا اوراس نے مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا۔ میں پڑھا كھا تو تھائى، يىس نے اسے ياھا۔اس بيس اس نے كھا تھا: المابعد! ہمیں یہ بات پیٹی ہے کہتمھارے ساتھی نے تم پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شمصیں ذلت کے گھر میں رہنے یا ضائع کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ ہم شمصیں دعوت ویتے بیں کہ ہمارے باس آ جاؤ' ہم تم سے بوری ہمردی کریں گے۔جس وقت میں نے یہ بڑھا تو میں نے کہا: یہ بھی ایک آ زمائش ہے۔ میں نے اسے تنور میں ڈال کرجلا ڈالا حتی کہ جب بچاس دنوں میں سے حالیس دن گزر گئے اور (میرے بارے میں ) وی کا سلسلہ بھی (ابھی تک)موقوف ہی تھا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے ایک قاصد کوایے پاس آتے ہوئے ويكها-اس في آكركها: رسول الله طافية شخصين حكم ويت بين کہ تم اینی بیوی سے (بھی) علیحدگی اختیار کرلو! میں نے یو چھا: کیا میں اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا: (طلاق) نہیں' اس سے علیحدگی اختیار کرو' اس کے قریب مت جاؤ۔ اور میرے دوسرے دوساتھیوں کو بھی آپ نے یہی پیغام بھوایا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا: اینے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور انھیں کے پاس رہو! یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ فرما دے۔ (میرے ایک سأتھی) ہلال بن امید کی بیوی رسول الله علیہ کے پاس آئی اور آپ سے کہا کہ ہلال بہت بوڑھے ہیں اوران کے لیے کوئی خادم بھی نہیں ہے کیا اگر میں ان کی خدمت کروں تو آپ کو ناپیند ہے؟ آپ نے فرمایا: 'دنہیں،لیکن وہتم سے قربت (صحبت) ندكريں '' بيوى نے كہا: الله كي قتم ! اب ان ميں كسى چیز کی طرف حرکت کی طاقت ہی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اللہ کی فتم اجب سے یہ معاملہ ہوا ہے اس وقت سے اب تک ان کا سارا وقت روتے ہوئے گزرتا ہے۔ (حضرت کعب فرماتے ہیں:) مجھ سے (بھی) میرے بعض گھر والوں نے کہا: اگرتم بھی رسول اللہ طُرِقی سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت طلب کرلو (تو اچھا ہے) آپ نے (اجازت طلب کرنے کی اجازت عطافر ما دی ہے۔ میں نے کہا: میں اس کرنے کی اجازت عطافر ما دی ہے۔ میں نے کہا: میں اس خیس معلوم جب میں آپ سے اجازت مانگوں گات آپ کیا جواب ویں گے کیونکہ میں تو نو جوان آ دی ہوں (جب کہ بیال بالکل بوڑھے ہیں۔) چنانچہ اس طرح دس راتیں بیال بالکل بوڑھے ہیں۔) چنانچہ اس طرح دس راتیں مکمل (مزید) گزرگئیں۔اور جب سے لوگوں کو ہم سے بات چیت برائے کیا۔

میں نے بچاسویں رات کی صبح کو اسپنے گھروں میں سے ایک گھر کی جیت پر فجر کی نماز پڑھی۔ چنا نچہ میں (نماز پڑھ کر) ابھی اسی (افسر دگی کی) حالت میں بیٹا تھا جس کا ذکر اللہ نے ہمارے بارے میں فرمایا ہے کہ میرا دل مجھ پرتنگ ہو گیا اور زمین باوجود فراخی کے بچھ پرتنگ ہوگئی کہ میں نے ایک پار نے والے کی آ واز سنی جوسلع پہاڑی پر چڑھا ہوا تھا۔ وہ بہ آ واز بلند کہدر ہا تھا: اے کعب بن ما لک! خوش ہو جا و! میں اسی وفت (فرط خوشی میں) سجدے میں گر پڑا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ (اللہ کی طرف ہے) کشادگی (معافی) آ گئی ہے۔ رسول اللہ شریقی نے جس وفت فجر کی نماز پڑھ کی اوگوں کو بتایا کہ اللہ عز وجل نے ہماری (متیوں کی) تو بہ قبول فرما لی کو بتایے کہ لیے آ نے

ثُمُّ صَلَيْتُ صَلَاةً الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى عَنَا، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ فَشْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، فَشْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، فَشْمِعْتُ صَوْتَ صَارِحٍ أَوْنِى عَلَى سَلْعٍ، يَتُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ! أَبْشِرْ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجُ، فَاذَنَ رَسُولُ اللهِ يَنْ النَّاسِ بِتَوْبَةِ اللهِ عَزَوجَلَّ عَلَيْنَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجُ، فَاذَنَ رَسُولُ اللهِ يَنْ النَّاسِ بِتَوْبَةِ اللهِ عَزَوجَلَّ عَلَيْنَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ فَدْ جَاءَ فَرَجُ، فَاذَنَ يَتُوبَةِ اللهِ عَزَوجَلَ عَلَيْنَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ مَدْ جَاءَ فَرَجُ، فَاذَنَ عَلَيْنَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ مِنْ أَشَدُونَ، وَرَكَضَ حِينَ صَلَّهُ قَرَتًا، فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُنشَرُونَ، وَرَكَضَ يَبِيْهُ وَنَا، فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُنشَرُونَ، وَرَكَضَ إِلَى رَجُلٌ فَرَسًا، وَسَعٰى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ قِبْلِي،

وَأُوْفِي عَلَى الْجَبَلِ، فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي، نَزَعْتُ لَهُ تَوْبَىٌ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبُشْرَاهُ، وَاللهِ! مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْثُ ثُوْبَيْنِ فَلَيسْتُهُمَا، وَانْطَلَقْتُ أَتَأْمَّمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا، يُهَنِّدُونَنِي بِالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ لِي : لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ. حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عِلَيْ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ غُبَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي، وَاللهِ! مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ، - فَكَانَ كَعْبٌ لَا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةً -. قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ، وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمِ مَرَّ عَلَيْكَ مُذْ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ»، فَقُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَارَسُولَ اللهِ! أَمْ مِّنْ عِنْدِ اللهِ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ»، - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ، حَتَّى كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَٰلِكَ مِنْهُ-، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ عِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله يَا اللهُ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، فَقُلْتُ: إِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِنَّمَا أَنْجَانِي بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَّا

شروع ہو گئے۔ میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی خوش خبری دینے والے گئے۔ ایک شخص نے نہایت تیزی سے میری طرف گھوڑا دوڑایا اور اسلم قبیلے کا ایک آ دمی میری طرف دوڑا آیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا' اس کی آ واز گھوڑے ہے بھی تیزرفارتھی۔ چنانچہ جب میرے پاس وہ خض آیاجس کی خوش خبری کی آواز میں نے سی تھی تو میں نے اس کی خوش خبری کے بدلے میں اپنے جسم کے دونوں کیڑے اتار کر اسے پہنا دیے۔اللہ کی قتم! اس روز ان کے علاوہ میں کسی اور چیز کا ما لک بھی نہیں تھا۔ اور میں نے خود دو کیڑے عاربیۃ ً كرينيد ( پر) ميں رسول الله علية علاقات كا قصدكر کے چلا' (رائے میں) لوگ مجھے گروہ کے گروہ ملتے اور قبول تو یہ کی مبارک باو دیتے اور مجھ سے کہتے :شمھیں مبارک ہو کہ الله نے تمھاری تو بہ قبول فر مالی حتی کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوگیا۔ (میں نے دیکھا کہ)رسول الله طابع تشریف فرما ہیں اور آپ کے گرد لوگ ہیں۔طلحہ بن عبیداللہ لیکتے ہوئے۔ کھڑے ہوئے حتیٰ کہ مجھ ہے مصافحہ کیا اور مجھے میارک باو پیش کی۔اللّٰہ کی قتم! مہاجرین میں سے ان کے علاوہ کوئی اور كَفِرْ اللَّهِ بِوا-حضرت كعب بْنَافِيَّةُ ' طلحه بْرَافِيَّةُ كَي اس مات كولبهي ا فراموش نه کرتے۔حضرت کعب فرماتے ہیں: جب میں نے رسول الله ﴿ تَالِيمُ كَيْ خَدِمتِ اقدَسِ مِينِ سلام عُرضَ كَمَا تَوْ آ بِ نے فرمایا، جبکہ آپ کا چرہ مبارک خوش سے چیک رہا تھا: ' دشهصیں بیددن مبارک ہو جوتمھاری زندگی کا' جب سے شمصیں تمھاری مال نے جنا ہے سب سے بہترین دن ہے۔ "میں نے یو چھا: اے اللہ کے رسول! بہ خوش خبری آب کی طرف ے ہے یا اللہ کی طرف ہے؟ آپ نے فرمایا: "(میری طرف سے انہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ 'اور رسول 

گویا کہ وہ جاند کا ایک ٹکڑا ہے اور اس سے ہم آپ (کی خوشی) کو بیجان لیتے۔ جب میں آپ کے سامنے پیٹھ گیا تو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میری تو یہ کا یہ جز ہے کہ میں اپنا (سارا) مال الله اوراس كے رسول كے راست ميس صدقه كرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: 'اپنا کچھ مال اپنے لیے رکھ لؤیہ تمھارے لیے بہتر ہے''میں نے کہا: اچھا، میں اپٹاوہ حصہ رکھ لیتا ہوں جو خیبر میں ہے۔ اور میں نے (پیجمی) کہا: اے الله کے رسول! الله تعالیٰ نے مجھے رہنجات سجائی کی بدولت عطا فرمائی ہے اس لیے یہ بھی میری توبہ کا ایک حصہ ہے کہ (میں عہد کرتا ہوں کہ) جب تک میری زندگی ہے میں ہمیشہ سے ہی بولوں گا۔ اللہ کی قتم! جب سے میں نے رسول اللہ و اس عبد صدق کا) ذکر کیا میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں ہے کسی پر اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کے صلے میں وہ بہتر انعام فرمایا ہوجس سے اللہ نے مجھے نوازا۔ اللہ کی فتم! جب سے میں نے رسول الله طالق سے اس كا ذكر كيا ہے آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا اور مجھے امید ہے کہ ماتی زندگی میں بھی الله تعالیٰ مجھے اس ہے محفوظ رکھے گا۔حضرت کعب فرماتے ہیں: ہارے ہارے میں جو آبات نازل مِوْمِينِ وه حسب ومِل مِن: ﴿ لُقَدْ تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ····· وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّدِقِيْنَ﴾ ' يقيينًا الله تعالى نے بخمبر ير اور ان مہاجرین وانصار پر رجوع فرمایا جنھوں نے تنگی کے ونت میں اس پغیبر کی پیروی کی' بعداس کے کہ قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں کھر رجوع کیا اللہ نے ان پر' بے شک وہ بہت شفیق اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان تین شخصوں پر بھی (رجوع فرمایا) جنھیں (تحکم اللِّي كے انتظار ميں ) حچھوڑ ديا گيا تھا' يہاں تك كه جب ان بر ز مین یا وجود فراخی کے تنگ ہوگئ اورخودان کے اپنے نفس بھی

أُحدَّنَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ، فَوَاللهِ! مَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللهُ تَعَالَى فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ، مُنْذُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ يَعَيْقُ، الْحَدِيثِ، مُنْذُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ يَعَيْقُ، وَاللهِ! مَا أَبْلَانِيَ اللهُ تَعَالَى، وَاللهِ! مَا تَعَمَّدْتُ كِذْبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عِيْقَ، تَعَالَى يَوْمِي هٰذَا، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِيَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ لَقَد تَعَالَى فِيمَا بَقِيَ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ لَقَد تَعَالَى فِيمَا بَقِيَ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ لَقَد تَعَالَى فِيمَا بَقِيَ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ لَقَد تَعَالَى فِيمَا بَقِيَ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ لَقَد تَعَالَى فَيمَا بَقِيَ وَاللّمُهَا فِينَ وَالْأَنْصَارِ اللّذِينَ اللهُ اللّهُ لَكُنْ فِيمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ان پر تنگ ہو گئے اور انھیں یقین ہوگیا کہ انھیں اللہ سے بچانے والا' اللہ کے سوا کوئی نہیں' پھر اللہ نے ان پر رجوع فرمایا تا کہ وہ تو بہریں' یقینا اللہ تعالیٰ بہت رجوع کرنے والا نہایت مہر بان ہے۔ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرواور پچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔''

حضرت کعب فرماتے ہیں: اللہ کی قشم! جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت سے نوازا' اس کے بعد اللہ نے مجھ پر جوانعامات فرمائے' ان میں سب سے بڑا انعام میرے نزویک بیہ ہے کہ میں نے رسول الله طالق کے سامنے سے بولا اور جھوٹ بولنے سے گریز کیا۔ اگر میں بھی جھوٹ بول دیتا تو اسی طرح بلاک ہو جاتا جس طرح حجوث بولنے والے بلاک ہوئے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وحی نازل فرمائی تو حجوث بولنے والوں کو جس طرح برا بھلا کہا' اس طرح کسی کوبھی نہیں کہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمايا: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ .... لَا يَرْضَى عَنِ الْقُوْمِ الْفُسِقِيْنَ ﴾ "جبتم ان كي طرف لوث كرآؤ گے تو بیتمھارے سامنے اللہ کی قشمیں کھائیں گے تا کہتم ان ہے اعراض کراؤ چنانچہ (واقعی )ان سے اعراض ہی کرؤ بلاشبہ وہ نایاک بیں اوران کا ٹھکانا جہنم ہے بیسزا ہے ان کاموں کی جووہ کرتے رہے تھے۔ وہتمھارے سامنے قشمیں کھائیں گے تا کہتم ان سے راضی ہو جاؤ' چنانچہ اگرتم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو بیشک اللہ نافر مانوں سے (بھی) راضی نہیں ہو

حضرت کعب فرماتے ہیں: ہم نیوں پیچیے رکھے گئے ان لوگوں کے معاملے ہے جن کی (جھوٹی) قسموں کورسول اللہ سُلِیم نے (لاعلمی کی وجہ ہے) قبول فرما لیا تھا اور ان سے بیعت لی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائی۔ اور ہمارے قَالَ كَعْبُ: وَاللهِ! مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ نَعْمَةٍ قَطُّ، بَعْدَ إِذْ هَدَانِيَ اللهُ لِلْإِسْلَامِ، أَعْظَمَ فِي نَفْسِي، مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللهِ عِلَيْهِ، أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ، فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا، عِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا، عَنْهُمْ فَا عَرْضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَا عَرْضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُ لِكَمْ لِنَعْرَضُوا عَنْهُمْ فَا عَرْضُوا عَنْهُمْ فَا فَوْ لَكُمْ لِللهِ لَكُمْ لِلْمُونَ لَكَ عَنْهُمْ فَا عَلْكَ عَنْهُمْ فَا عَلْلَالُونِ فَلَوْ مَا لَاللَّهُ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْقَالِمُ فَا عَنْهُمْ اللَّهُ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْقُومِ الْفَالِولِي فَا اللَّهُ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْقُومِ الْقُومِ الْقُومِ اللَّهُ لَا يَعْمُونَ اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَا يَرْفَى فَا اللَّهُ لَا يَعْمُ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ فَا لَاللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَعْلَالِكُولُولَ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَهُ لَا لَالَهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَا

قَالَ كَعْبٌ: كُنَّا خُلَّفْنَا، أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ، عَنْ أَمْرِ أُوْلُئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ، فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللهُ تَعَالٰى فِيهِ بِذَٰلِكَ، قَالَ اللهُ حَتَّى قَضَى اللهُ تَعَالٰى فِيهِ بِذَٰلِكَ، قَالَ اللهُ

تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى ٱلنَّلَنَكَةِ ٱلَّذِيكَ خُلِفُوا ﴿ وَلَيْسَ الَّذِي ذُكِرَ مِمَّا خُلِفْنَا تَخَلُّفَنَا عَنِ الْغَزْهِ، وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا، وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا، عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقْبِلَ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكُ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُخ يَوْمَ الْ

وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضَّحٰى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأً بِالْمَسْجِدِ فَصَنَّى فِيهِ رَكْعَتَيْن ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ.

معاملے کو رسول اللہ سی کے مؤخر فرما دیا حتی کہ اللہ تعالی نے ان آیات میں اس کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالی نے فرمایا:
﴿ وَعَلَى النَّلْفَةِ اللَّذِیْنَ خُلِفُوْ ا﴾ اس آیت میں جو پیچیے رکھے جانے کا ذکر ہے تو اس سے مراد ہمارا غزوے میں پیچیے رہنا نہیں بلکہ اس کا مطلب ہمیں پیچیے جیوڑ دینا اور ہمارے معاملے کو ان لوگوں کے معاملے سے مؤخر کر دینا ہے جضوں معاملے کو ان لوگوں کے معاملے سے مؤخر کر دینا ہے جضوں نے آپ کے سامنے حلف اٹھایا اور عذر پیش کیا جسے آپ نے ان کی طرف سے قبول فرمالیا۔ (بخاری وسلم) اور ایک دوسری روایت میں ہے: نبی مُن الی غزوہ تبوک اور ایک دوسری روایت میں ہے: نبی مُن الی غزوہ تبوک

ایک اور روایت بیں ہے: آپ سفر سے دن کو چاشت کے وقت ہی واپس آتے (لیعنی رات کو نہ آتے) اور آکر سب سے پہلے معجد میں تشریف لے جاتے ، وہاں دور کعتیں پڑھتے اور پھر وہاں بیٹھ جاتے (اور پچھ دریے کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔)

كے ليے جمعرات كے دن فكلے۔ اور آپ جمعرات كے دن

سفر کرنا بیندفر ماتے تھے۔

فائدہ: اس مدیث میں عبرت وموعظت کے بہت سے پہلو ہیں جن میں سے چندا کی حسب فریل ہیں: ٥ مسلمان کو ہر حال میں سے بولانا چاہئے جا ہی وجہ سے وقتی طور پر تکلیفوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ بالآخراللہ کی رضا سچائی ہی میں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کی روسے سچائی (مصائب، مشکلات اور جہنم سے) نجات دلانے والی ہے۔ (صحیح البخاری، الادب، حدیث: 6094) منافقین والے رویے سے اجتناب کیا جائے کہ اس کا انجام بہر حال ہلاکت و بربادی ہے۔ وہ تختی اور تکی کے باوجود بہر ضا ورغبت جہاد نی سبیل اللہ میں حصد لیا جائے ۔ ٥ دوسروں کی عبرت و موعظت کے لیے منطقی کا ارتکاب کرنے والے تخلص مسلمانوں کا معاشرتی بائیکاٹ جائز ہے تا کہ معاشرے میں معصیت اور منطقی کی حوصلہ شکتی ہو۔ ای طرح کسی خض سے اللہ تعالی کی خاطر تین دن سے زیادہ ناراض رہنے کا جواز بھی اس حدیث اور منطقی کی حوصلہ شکتی ہو۔ ای طرح کسی خض سے اللہ تعالی کی خاطر تین دن سے زیادہ ناراض رہنے کا جواز بھی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ٥ دین کے معاسلے میں جو تکلیفیں آئیں ضہر واستقلال سے آخیس برداشت کیا جائے۔ ٥ تمام مال کا صدقہ کرنا پہند یدہ نہیں اپنی ضروریات کے لیے بھی اپنے پاس مال رکھنا ضروری ہے۔ ٥ خوشی کے موقع پر مبارک باود بین اور مبارک بادد بین اور مبارک بادد بین والے کو بدیداور انعام دینا جائز ہے تا ہم اس سے بیر مسئلہ اخذ کرنا کہ شادی بیاہ اور بیرائش کی مالگرہ منانا اور کیک کا ثان نیز اس موقع پر شخفہ تھا تف و بنا جائز ہے تا ہم اس سے بیر منانا در کیک کا ثان نیز اس موقع پر شخفہ تھا تف و بنا جائز ہے والے تا میا ہی جو بائے تھا تھا ہو کہ کی تو فیل

[٢٢] وَعَنْ أَبِي نُجَيْدٍ - بِضَمَّ النُّونِ وَفَتْحِ الْهِيمِ - عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُماً: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُماً: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُماً وَهِي حُبْلَى مِنَ الزِّنٰى، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اَصَبْتُ حَدَّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ وَلِيَّهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَلْيَتِي "، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهَا، فَهُدًّ صَلّى عَلَيْهَا يَارَسُولَ عَلَيْهَا يَارَسُولَ عَلَيْهَا يَارَسُولَ عَلَيْهَا يَارَسُولَ عَلَيْهَا يَارَسُولَ اللهِ إِلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمْرُ: تُصَلّى عَلَيْهَا يَارَسُولَ عَلَيْهَا يَارَسُولَ اللهِ إِلَيْهَا يَارَسُولَ عَلَيْهَا يَارَسُولَ عَلَيْهَا يَارَسُولَ عَلَيْهَا يَارَسُولَ عَلَيْهَا يَارَسُولَ اللهِ إِلَيْهَا يَارَسُولَ اللهِ إِلَيْهَا يَارَسُولَ عَلَيْهَا يَارَسُولَ عَلَيْهَا يَارَسُولَ اللهِ إِلَيْهَا يَارَسُولَ الله إِلَى اللهِ إِلَيْهَا يَارَسُولَ عَلَيْهَا يَارَسُولَ الله إِلَيْهِا فَرْجِمَتْ، ثُمُّ اللهِ قَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ اللهِ إِلَيْهَا فَوْ قَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ اللهِ إِلَى قَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَيْهَا فَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَهُ اللهِ عَلَيْهَا يَارَسُولَ الله إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ال

221 حضرت ابو بجید (نون پر پیش اور جیم پر زبر) عمران بن حسین خزاعی شر سے روایت ہے کہ جبینہ قبیلے کی ایک عورت رسول اللہ شاتیۃ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ ارتکاب زناسے حاملہ تھی۔ اس نے (آ کر) کہا: اے اللہ کے رسول! مجھ سے حدوالے گناہ کا ارتکاب ہوگیا ہے آ پ مجھ پر حدقائم فرما دیجیے! نبی شاتیۃ نے اس کے ولی (وارث قربی رشتے دار) کو بلایا اور فرمایا: ''اس کو اجھے طریقے ہے اپنی باس رکھواور جب یہ بچہ جن لے تو اس کے بعد اس کو لے باس کے بنانچہ اس نے ایسائی کیا۔ اللہ کے بغیمر نے اس کے بادرہ بارے میں تھم دیا تو اس کے بخیم نے اس کے بادرہ بارے میں تھم دیا تو اس کے کیڑے اس پر مضبوطی سے باندھ بارے میں تھم دیا تو اس کے کیڑے اس پر مضبوطی سے باندھ

<sup>[22]</sup> صحيح مسلم، الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزني، حديث: 1696.

بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

دیے گئے کھرآپ کے حکم پراے رجم کر دیا گیا کھرآپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔حضرت عمر ڈاٹٹ نے عرض کیا: اے الله کے رسول! اس بدکاری کرنے والی عورت برآب نماز جنازه پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:''(عمرا محصیں نہیں معلوم) اس عورت نے ایس (خالص) توبہ کی ہے کہ اگر اسے اہل مدینہ کے ستر آ دمیول پر تقلیم کر دیا جائے تو ان کو کافی ہو جائے۔ کیا اس سے بھی افضل کوئی بات ہے کہ اللہ عزوجل کی رضا کے لیے اس نے اپن جان تک قربان کردی؟ "(مسلم)

جذبه ُ خوف الٰہی اورمحاسبہ ٓ آخرت کا بیان اوران کا اخروی سزا کے مقابلے میں دنیا کی سزا کو ترجیح دینا ہے۔ چوتھے' مرتکب کبیره کی نماز جنازه جائز ہے بشرطیکہ وہ اسے حلال سمجھ کرنہ کرے کیونکہ اس صورت میں اندیشہ کفر ہے۔ پنجم' حاملہ عورت کو اس وفت تک سزائے رجمنہیں دی جائے گی جب تک وضع حمل نہ ہوجائے اور بچداس کے دودھ سے بے نیاز نہ ہوجائے۔ 🚣 راوی حدیث: [حضرت ابونجید عمران بن حصین الانتها عمران بن حبین بن عبید بن خلف خزاعی کعمی ان کی کنیت ان کے بیٹے کے نام پر ابونجیدتھی۔ فتح خبیر کے سال مشرف باسلام ہوئے۔ نبی اکرم طُیُّی کے ساتھ فز اوت میں شریک رہے۔عمر بن خطاب بن فن نے انھیں لوگوں کو تعلیم دین دینے کے لیے بصرہ بھیجا۔عبداللہ بن عامر نے انھیں بصرہ کا قاضی بنایا کیکن میہ جلد ہی مستعفی ہو گئے کسی فتنے میں شریک نہیں ہوئے۔ بڑے متجاب الدعوات تھے۔ آخر عمر میں بہت زیادہ

بیار ہو گئے ۔52 ہجری کومقام بصرہ میں وفات پائی۔ کتب احادیث میں ان سے 180 احادیث مروی ہیں۔ [٢٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ

اللهُ عَنْهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِّنْ ذَهَبٍ، أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَائِ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ

تَاتَ». مُتَّفَقٌ عَلَبْهِ.

روایت ہے کہ رسول الله تُقالِم نے فرمایا: "اگر انسان کے یاس ایک وادی سونے کی ہوتو وہ (اس پر قناعت نہیں کرے گا بلکہ) چاہے گا کہ اس کے پاس دو وادیاں ہوں اس کا منہ تو ( قبر کی )مٹی ہی بھرے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اس پر رجوع فرما تا ہے جواس کی طرف رجوع کرتاہے (یعنی تو یہ کرنے والے کی

[23] حضرت ابن عماس اور انس بن ما لک خانتی سے

توبہ قبول فرما تاہے)۔" (بخاری ومسلم)

[23] صحيح البخاري، الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال.....، حديث: 6436، وصحيح مسلم، الزكاة، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثًا، حديث:1048. فوائد ومسائل: ﴿ اس میں انسان کی حرص اور مال سے اس کی شدید مجبت کا ذکر ہے جس سے صرف وہی ہی سکتا ہے جو ایمان میں کامل ہو۔ ﴿ ویا کی رنگینیاں نہایت پر فریب ہیں اور انسان کی تمنا کیں زندگی کی حدود سے تجاوز کر جاتی ہیں۔ انسان کے پاس مال و زر کتنا بھی زیادہ ہو اس کی حرص بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور طلب کرت کی سے بیاری انسان کو حیات جاووانی سے عافل کر وہتی ہے۔ اللہ کی توفق شامل حال نہ ہوتو انسان اس فتنے ہے تحفوظ نہیں ہوسکتا۔ جب دنیا کی حوں شدید ہو جائے تو انسان غیر دانستہ طور پر بھی اللہ کی نافر مانی کر بیٹھتا ہے اس لیے اللہ کی طرف رجوع اور تو بہ کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ ﴿ وَنِيْ اللّٰهُ کَى اللّٰہ کَى نافر مانی کر بیٹھتا ہے اس لیے اللہ کی طرف رجوع اور تو بہ کی ہر رسول اکرم طُونی کی خون ہے ۔ آمامَلاً آدَم فَیْ اللّٰہ کی نافر مانی ہو ہو اس کی بیٹ و غاہ شراً ہو فی نیٹ ہو ہو ہو اس کی بیٹ میں بھرتا۔ آ وی کوتو چند کان لا مُحالَةً فَثُلُثُ لِطَعَامِهِ وَ ثُلُثُ لِشَرَابِهِ وَثُلُثُ لِنَفْسِهِ اِنْ اَدَم اللّٰ کَانْ بِی ہِ مِنْ اللّٰ کَانَ کَانِ کَانَ کَانَ کَانَ کَانَ کَانَ کَانِ کُونی ہو کے اور اگر لامحالہ زیادہ کھانا ہی چاہتو ایک تہائی کھانے کے لیے اور ایک تہائی سانس کے لیے (رکھ لے) '' (جامع التر مذی ۔ الز ہد، حدیث: 2380)

[ ٢٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، أَنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى رَجُلَيْنِ؛ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هٰذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلُ هٰذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى اللهَ فَيُشْتَشْهَدُ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

[24] حضرت ابو ہر برہ فالخوا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلقی نے فر مایا: "اللہ تعالی دوآ دمیوں کو دیکھ کر ہنستا ہے جن میں سے ایک دوسرے کوئل کرتا ہے وہ دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ لل ہونے والا اللہ کے راستے میں لڑتا فتل کو شہید) کیا جاتا ہے گھر اللہ تعالی اس کا فر قاتل کو بھی تو ہی تو فیق دے دیتا ہے اور وہ مسلمان ہوکر اللہ کی راہ میں شہید ہوجا تا ہے۔ "(بخاری وسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ توبہ سے بڑے سے بڑا گناہ اور قبول اسلام سے سابقہ تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ ﴿ ہنسنا جمی الله کی صفت ہے جس برایمان رکھنا ضروری ہے 'گواس کی کیفیت ہے جم آگاہ ہیں نہ آگاہ ہوہی سکتے ہیں۔

## باب:3-صبر کابیان

الله تعالى في فرمايا: "اسائيان والوا صبر كروا اوروتمن كم مقاطع مين وقي جيم ربوء"

اور فرمایا: ' جہم شمصیں کسی قدر خوف سے' بھوک سے' مالوں' جانوں اور بھلوں میں کمی کر کے ضرور آنر مائیں گے اور صبر

## [٣] بَابُ الصَّبْرِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُمْ مِثْنَى مِنَ ٱلْمُؤْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلأَنْفُسِ وَٱلنَّمَرَتِّ وَبَشِّرِ

<sup>[24]</sup> صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل، حديث:2826، وصحيح مسلم، الإمارة، باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، حديث:1890.

٣-بَابُ الصَّبْر

74

کرنے والوں کوخوش خبری سنادیجے۔''

اور فرمایا:''صبر کرنے والوں کوان کا پوراا جر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔''

اور فرمایا: ''اور البنة جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بلاشبہ بیہ ہمت کے کامول میں سے ہے''

اور فرمایا: ''صبر اور نماز کے ذریعے سے مد دطلب کر ؤ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔''

اور الله تعالى نے فرمایا: "اور ہم شمصی ضرور آز مائیں گئ یبال تک کہ ہم جان لیس کہتم میں سے جہاد کرنے والے اور

صبر کرنے والے کون میں۔''

اوروہ آیات جن میں صبر کرنے کا حکم اور اس کی فضیلت کا بیان ہے بہت زیادہ اور معروف ہیں۔

کیکھ فوائد آیات: ان آیات میں صبر کی تاکید بھی ہے اور اس کی فضیلت کا بیان بھی۔ صبر کی گئی قشمیں ہیں۔ صبر کی ایک قشم ہے 'دنیوی آفات و مصائب اور نقصانات کو قضائے اللی مجھ کر ہر داشت کر لینا اور ان پر جزع فزع یا نوحہ و ماتم نہ کرنا اور نہ زبان ہی سے ایسی بات نکالنا جس میں اللہ کی ناراضی کا پہلو ہو۔ اس کو تشکیم و رضا بھی کہتے ہیں۔ دوسری قتم ہے 'جہاد کی مشققوں اور تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا' راہ فرار اختیار نہ کرنا۔ یہ شجاعت و مردا گل اور شیوهٔ مسلمانی ہے۔ تیسری قتم ہے' اللہ کے حکموں پڑیل کرنے میں جو آز مائشیں آئیں' جن لذتوں اور شجاعت و مردا گئی اور شیوهٔ مسلمانی ہے۔ تیسری قتم ہے' اللہ کے حکموں پڑیل کرنے میں جو آز مائشیں آئیں' جن لذتوں اور

د نیوی مفادات کی قربانی دینی پڑے اور جو ملامتیں سننی پڑیں' ان میں سے کسی چیز کی پروا نہ کی جائے' بلکہ سب کواللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا جائے۔اسے اعتقامت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔

[25] ابو ما لک حارث بن عاصم اشعری بھتھ ہے روایت ہے کدرسول اللہ طاقیۃ نے فرمایا: ''پاکیز گی نصف ایمان ہے (لیعنی اجروثواب میں آ دھے ایمان کے برابرہے۔) اور الحمدللہ

کہنا میزان کو کھر ویتا ہے (لیعنی بہت وزنی عمل ہے جس کے

اجر و تواب سے میزان اعمال بھاری ہو جائے گی۔) اور سجان اللہ اور الحمدللہ کہنا' بہآ سان و زمین کے درمیانی خلا کو ألصَّنبِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٥]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّنابِرُونَ ٱجْرَهُم يِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَكَ لِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ ٱ**لْأُنْرِرِ ﴾** [الشورى: ٤٣]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ آَسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّلِمِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَنَبُلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّنبِينَ ﴾ [محمد: ٣١]

وَالْآيَاتُ فِي الْأَمْرِ بِالطَّبْرِ وَبَيَانِ فَصْلِهِ كَثِيْرَةٌ مَعْرُوفَةً.

[٢٥] وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَمْلَأُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ تَمْلَأُ اللهِ تَمْلَانِ - أَوْ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ تَمْلَآنِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ

[25] صحيح مسلم الطهارة - باب فضل الوضوء، حديث: 223.

مبر کا بیان مسلم است. است مسلم کا بیان مسلم کا مسلم کا مسلم

حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، أَوْ مُوبِقُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

کھردیتا ہے۔ اور نماز روشن ہے (جس سے اسے دنیا میں حق کی طرف رہنمائی ملتی ہے اور آخرت میں بل صراط سے گزرتے وقت بھی یہ روشنی مومن کے کام آئے گی۔) اور صدقہ دلیل ہے (اس بات پر کہ اس کا ادا کرنے والا مومن ہے۔) صبر روشنی ہے۔ قرآن تیرے لیے ججت (دلیل) ہے۔ اصبر روشنی ہے۔ قرآن تیرے لیے ججت (دلیل) ہے۔ (اگر اس پر عمل کیا جائے) ، بصورت دیگر تیرے خلاف دلیل ہے۔ ہرایک صبح صبح اپنے کاموں میں نکلنے والا ہے اور وہ اپنانس کا سودا کرتا ہے کی خیانچہ اسے (عذاب سے) آزاد میں کرنے والا ہے یااس کو (اللہ کی رحمت سے محروم کرکے) ہلاک کرنے والا ہے۔ (مسلم)

فوائد ومسائل: ① پاکیزگی کی فضیلت ۔ اس ہے ہر سم کی پاکیزگی وطہارت مراد ہے اور ایمان ہے مراد ایمان ہی کی حقیقت ہے۔ بعض کے زدیک یہاں ایمان ہے مراد نماز ہے طہارت نماز کے لیے ضروری ہے اس لیے اسے آدھی نماز کہا گیا ہے۔ ② روز قیامت انصاف کا تراز و گلے گا اور انتھے برے اعمال کا وزن ہوگا۔ اعمال خیر میں سے ذکر الہی کا وزن ہوگا۔ اس نے ایمان ڈھیروں سب سے زیادہ ہوگا۔ اس کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے نہ پھوٹر چ ہی ہوتا ہے تھوڑی ہی کوشش سے انسان ڈھیروں نکیاں ایسے وقت کے لیے جمع کر لیتا ہے جب ایک نیکی کی بیازیادتی ہے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس سے ذکر الہی کی فضیلت کا با سانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ﴿ کشر تن نماز کی ترغیب۔ اس لیے کہ یہ ایک روشی ہے جس سے مسلمان کوقدم قدم پر رہنمائی ملتی ہے نیز یہ ہے حیائی اور منکر کا موں سے روکتی ہے۔ ﴿ صدقہ ایک مومن کے صدق اور اظلاص کی دلیل قدم پر رہنمائی ملتی ہے نیز یہ ہے حیائی اور منکر کا موں سے روکتی ہے۔ ﴿ صدقہ ایک مومن کے صدق اور اظلاص کی دلیل انسان کے لیے نجات کا ذریع بھی مومن کا ایک بڑا ہتھیار ہے جس سے اسے استقامت نصیب ہوتی ہے۔ ﴿ قرآن کر یمُن اندان کے لیے نجات کا ذریع بھی ہوتی کا ایک بڑا ہتھیار ہے جس سے استقامت نصیب ہوتی ہے۔ ورنہ برے عملوں کا انسان کے لیے نور کیا باعث ہے۔ ﴿ انسان اپن حیات مستعار کواطاعت پر صرف کرے ۔ ﴿ انسان کی جائی کا باعث ہے۔ ﴿ انسان اپن حیات مستعار کواطاعت پر صرف کرے ۔ ﴿ انسان کی جائی کا باعث ہے۔ ﴿ انسان اپن حیات مستعار کواطاعت پر صرف کرے ۔ ﴿ انسان کی جائی کا باعث ہے۔ ﴿ انسان اپن حیات مستعار کواطاعت پر صرف کرے ۔ ﴿ انسان کی جائی کی کا باعث ہے۔ ﴿ انسان اپن حیات مستعار کواطاعت پر صرف کرے ۔

داوی حدیث: احضرت ابو مالک حارث بن عاصم بین نئی ان کی کنیت ابو مالک ہے۔ یمن کے مشہور ومعروف قبیلے اشعر کی طرف نبیت کی وجہ سے اشعری کہلاتے ہیں۔ اشعری لوگوں کے ساتھ نبی اکرم کی کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے بعد ازال ان کا شارشامی لوگوں میں ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق بین کے دورخلافت میں طاعون کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی۔ ان سے کتب احادیث میں 27 فرامین نبویہ مردی ہیں۔

[ ٢٦] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ [26] حَفْرت ابوسعيد سعد بن ما لك بن منان خدر كي والله

<sup>[26]</sup> صحيح البخاري، الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، حديث:1469، وصحيح مسلم، الزكاة، باب فضل التعفف والصبر والقناعة والحث على كل ذُلك، حديث:1053.

سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ نَاسًا مَّنَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ نَاسًا مَّنَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ نَاسًا مَّنَ اللهُ عَنْهُمَا وَاللهِ عَنْهُ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيدِهِ: "مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيدِهِ: "مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَذَخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِقَّهُ الله، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِقَّهُ الله، وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعِقِهُ الله، وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعِقِهُ الله، وَمَا يَسْتَعْنِ يُعْفِدِ الله، وَمَنْ يَتَصَبَرْ يُصَبِّرُهُ الله، وَمَا أَعْطِي أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ».

ے روایت ہے کہ انصار کے پھی لوگوں نے رسول اللہ بھائیم اللہ بھائیم سے (پھی) طلب کیا تو آپ نے اضیں عطا کیا۔ انھوں نے پھر سوال کیا تو آپ نے اضیں پھر دیا حتی کہ آپ کے پاس جو پالے جو پھی تھائم ہوگیا۔ آپ نے جس وقت ہر چیز جو آپ کے ہاتھ میں تھی خرج کر دی تو ان سے فرمایا: "میرے پاس جو مال بھی ہوتا ہے میں وہ تم سے ہر گز بچا کر نہیں رکھتا۔ اور جو شخص سوال سے نیچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے (لوگوں سے) بے سوال سے نیوزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے (لوگوں سے) بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی تو فیق دے دیتا ہے۔ اور کوئی شخص الیا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔ '(بخاری وسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں نبی اکرم ﷺ کے جود وکرم ساحت اور مکارم اخلاق کے بیان کے علاوہ صبر وقاعت اور استغنااختیار کرنے وست سوال دراز کرنے سے بیخے اور خود داری کو برقر اررکھنے کی ترغیب وتلقین ہے۔ ﴿ صبر نبہایت قابل تعریف وصف ہے۔ بعض نصیبے والوں کو اللہ تعالی اپنے خاص فضل سے عنایت کردیتا ہے۔ اگر کوئی شخص کوشش کر کے حاصل کرنا چاہے تو اللہ اسے بھی نواز تا ہے اس لیے ایک لحاظ سے یہ کبی بھی ہے۔ احف بن قیس کے طلم وصبر پرلوگ جیرت کرتے تو اٹھوں نے ایک روز فرمایا: مجھے بھی ای طرح غصہ آتا ہے لیکن میں صبر کرتا ہوں اور میں نے بیصر وحلم قیس بن عاصم منقری سے سیھا ہے ، وہ اس طرح کہ ایک دفعہ ان کے بیٹے قتل کر دیا۔ پولیس قاتل کو پکڑکر لائی اور انھوں نے اس کی مشکیس باندھ رکھی تھیں۔ قیس نے دکھے کر کہا: تم نے نوجوان کو پریشان کیا ہے! اسے کھول دو۔ پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا: نوجوان تو نے نہایت براقد م اٹھایا ہے۔ اپنی قوت کو کمزور کیا ہے اور دشن کو بنسایا ہے۔ پھر کہا: اسے چھوڑ دواور لڑکے کی مال کو دیت ادا کر دو۔ کہتے ہیں وہ لڑکا چلا گیا لیکن قیس نے اس پوری گفتگو کے دوران اپنی ہیئت بھی جھوڑ دواور لڑکے کی مال کو دیت ادا کر دو۔ کہتے ہیں وہ لڑکا چلا گیا لیکن قیس نے اس پوری گفتگو کے دوران اپنی ہیئت بھی نہ بدلی اور نہاس کے چیرے کے اثر ات بدلے۔ (و فیات الأعیان: 188/28)

[۲۷] وَعَنْ أَبِي يَحْيَى صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ [27] حضرت ابو يَحَيَّ صهيب بن سان والله على عيب روايت روايت روايت روايت اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَهُ: «عَجَبًا ہے کہ رسول الله عَلَیْمُ نے فرمایا: ''مومن کا معاملہ بھی عجیب لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَبْرٌ، وَلَيْسَ ذَٰلِكَ ہے۔ اس کے برکام بیں اس کے لیے بھلائی ہے۔ اور یہ چیز لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَصَابَنْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ مومن كے سواكى كو عاصل نہيں۔ اگر اے خوش عالى نصيب لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ : إِنْ أَصَابَنْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ

[27] صحيح مسلم، الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، حديث:2999.

خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ہوتو (اس پراللہ کا) شکر کرتا ہے توبید (شکر کرنا بھی) اس کے لیے بہتر ہے (لیعنی اس میں اجر ہے۔) اور اگر اسے تکلیف پہنچ تو صبر کرتا بھی) اس کے لیے بہتر ہے (کے صبر کرتا بھی) اس کے لیے بہتر ہے (کے صبر بھی بجائے خود نیک عمل اور باعث اجر ہے)۔'(مسلم)

فوائد ومسائل: ① مصائب ومشکلات انسانی زندگی کا لازمہ ہیں کیونکہ دنیا انسان کی آ رام گاہ نہیں بلکہ بیمسافر خانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ لاکھوں انسان سکون کی تلاش میں دارآ خرت کوسدھار گئے۔ دنیا ای طرح ختم ہورہی ہے اور ہو جائے گی۔ ② دنیا میں دوطرح کے انسان آ باد ہیں: ایک فرمانبردار ومومن اور دوسرے منکر۔ منکروں کے لیے مصائب دنیا بطور سزا ہوتے ہیں اور فروانی اور فوٹھالی کفر اور سرشی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے جبکہ مومن کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اسے پہنچنے والے مصائب و آلام بھی اس کی تطہیر کے لیے اور اس کی خوشھالی اور فروانی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ وہ عسر دیسر، خوش حالی وتنگی دونوں حالتوں میں صبر وشکرے کام لیتا ہے۔ چنانچہ خوش حالی میں اللہ کو بھول جانا اس کی نعتوں کا شکر کرنے کی بجائے اس کی نافر مائی کرنا 'اسی طرح تکلیف اور مصیبت کے وقت صبر کی بجائے جزع و فرع 'اللہ کی قضاء وقدر پر برہمی کا اظہار اور گلے شکوے کرنا 'مومنانہ شیوہ اور کردار نہیں ہے۔

اوی حدیث: [حضرت صهیب بن سنان ابویجی به الله ایری می ان بان بن مالک - ابویجی ان کی کنیت ہے۔
اصل میں عرب ہیں - نمر بن قاسط بن واکل قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں ۔ چونکہ رومیوں نے انھیں بچپن میں قید کر لیا تھا' انھیں
میں نشو ونما پانے کی وجہ سے رومی کہلائے ۔ جب یہ بڑے ہوئے' من شعور کو پہنچ تو ان کے ہاں سے بھاگ کر مدینہ آگئے۔
ایک قول سے ہے کہ بنوکلب نے ان کو رومیوں سے خرید لیا اور مکہ میں لا کرعبداللہ بن جدعان کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔
مشہور صحابی ہیں اور قدیم الاسلام ہیں ۔ اللہ کی راہ میں تکالیف برداشت کیں ۔ نبی شاہیا کے ساتھ تمام غزاوات میں شریک
ہوئے ۔ بجرت مدینہ کی اور مدینہ بی میں 38 ہجری کو وفات پائی ۔ کتب احادیث میں ان سے 307 حادیث کے مروی ہیں۔

[۲۸] وَعَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا مُقُلَلَ النَّبِيُ وَعَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: فَقَالَتْ فَقَالَ النَّبِيُ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا: وَاكْرْبَ أَبْتَاهُ! فَقَالَ: فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: وَاكْرْبَ أَبْتَاهُ! فَقَالَ: فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَاتَ قَالَتْ: يَاأَبْتَاهُ! أَجَابَ رَبِّا دَعَاهُ، يَاأَبْتَاهُ! جَنَّةُ فَالَتْ: يَاأَبْتَاهُ! أَجَابَ رَبِّا دَعَاهُ، يَاأَبْتَاهُ! جَنْقُ الْفُودُوسِ مَأْوَاهُ، يَاأَبْتَاهُ! إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ، فَلَمَّا دُفِنَ، قَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا: فَلَمَّا دُفِنَ، قَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا:

[28] حضرت انس خاشا سے روایت ہے کہ جب نبی طاقیقا زیادہ بیار ہوگئے اور اضطراب اور بے چینی آپ پر چھا گئی تو (آپ کی صاحبزادی) حضرت فاطمہ جاشا کے منہ سے نکلا: ہائے اباجان کی تکلیف! آپ نے بین کر فرمایا: "تمھارے باپ پرآج کے بعد بے چینی نہیں ہوگ۔' جب آپ وفات پا گئے تو حضرت فاطمہ نے فرمایا: ہائے ابا جان! رب نے انھیں بلایا تو انھوں نے رب کی پکار پر لبیک کہا۔ ہائے اباجان! جنت الفردوس ان کا ٹھکانا ہے۔ ہائے ابا جان!

أَطَابَتُ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عِلَى جَرِيلِ كُومِم آپ كَى موت كَ خِروي كـ جب آپ كووفايا التُّرَابَ؟ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. التُّرَابَ؟ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. نفول نے بیگوارا كرليا كمتم رسول الله اللهُ اللهُ (كے جسد اطهر)

يرمڻي ڙالو؟ (بخاري)

فوائد و مسائل: ﴿ اس معلوم ہوا کہ موت کے دقت جو تکلیف اور بے چینی ہوتی ہے اس کا اظہار جائز ہے ای طرح موت پر فطری طریقے سے درد وغم کا اظہار جس میں نالہ وشیون اور نوحہ و ماتم ' بال نو چنا اور جیب و داماں کو چاک کرنا وغیرہ نہ ہو درست ہے اور میت کے اوصاف بیان کرنا بھی جائز ہے۔ ﴿ حضرت فاطمہ ﴿ فَ كُلّ آخری قول بھی حزن وغم کے اظہار کا ایک انداز ہی ہے ور نہ نبی سی فی ایک کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ وہ تو شریعت کا تھم ہے جس سے کوئی مشتیٰ نہیں۔ ﴿ اس سے ان لوگوں کے موقف کی تر دید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اکرم سی فی فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں لوگوں کے گھروں میں تشریف لاتے ہیں۔ ﴿ موت کے وقت تکلیف کسی آدی کے ہر مے ہوئے کی علامت نہیں ہے۔ اچھا آدی بھی موت کے وقت تکلیف کسی آدی کے ہر مے ہوئے کی علامت نہیں ہے۔ آچھا آدی بھی موت کے وقت تکلیف کسی ہوئے کہ بھی موت کے وقت تکلیف کسی میں میں انہ ہوسکتا ہے۔

[٢٩] وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِئَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ وَحَبِّهِ وَابْنِ حِبِّهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِي فَيَّةً: إِنَّ ابْنِي قَدِ احْتُضِرَ فَاشُهَدْنَا، فَأَرْسَلَ يُقْرِىءُ السَّلَامَ وَيَقُولُ: الْخَيْمِ اللَّهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ الْخَيْمِ لَلْهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ اللَّهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ اللَّهُ مِسَمَّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبُ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبُ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بَا أَخْلَى مَا عَلْمُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عَنْدَهُ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَرُفِعَ إِلَى عُبَادَةَ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأُبْتِي بْنُ كَعْبٍ ، وَزَيْدُ ابْنُ ثَابِتٍ ، وَرِجَالٌ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فَرُفِعَ إِلَى عُبَادَةَ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ ، وَأُبْتِي بْنُ كَعْبٍ ، وَزَيْدُ اللهُ عَنْهُمْ ، فَرُفِعَ إِلَى وَنَقْلُ اللهُ عَنْهُمْ ، فَرُفِعَ إِلَى وَنَقْلُ اللهُ عَنْهُمْ ، فَرُفِعَ إِلَى وَنَقْلُ اللهُ وَنَقْلُ اللهُ عَنْهُمْ ، فَوْفِعَ إِلَى وَنَقْلُ اللهُ وَنَقْلُ اللهُ وَنَقْلُ اللهُ وَنَقْلُ اللهُ اللهُ وَنَقْلُ اللهُ وَنَقْلُ اللهُ وَيَقُلُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهَ وَاللهِ وَيَقُلُوبِ عِبَادِهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : "فِي قُلُوبِ وَبَادِهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : "فِي قُلُوبِ وَبَادِهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : "فِي قُلُوبِ وَبَادِهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : "فِي قُلُوبٍ وَبَادِهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : "فِي قُلُوبٍ وَنَاهُ وَا مُعْمَلُ اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>291]</sup> صحيح البخاري، الجنائز، باب قول النبي تلئ يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه .....، حديث: 1284، والمرضى، باب عيادة الصبيان، حديث: 5655- و صحيح مسلم، الجنائز، باب البكاء على الميت، حديث: 923.

> مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ». مُثَفَّةٌ عَلَه.

آئکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضرت سعد شائش نے کہا:

اے اللہ کے رسول! یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''یہ جذبہ شفقت
ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے۔''
اورایک روایت میں ہے: ''جن بندول کے دلول میں (اللہ نے)
چاہا (یہ جذبہ رکھا)۔ اور اللہ تعالی اپنے آئھی بندوں پر رحم فرما تا
ہے جو (دوسرول پر) مہر بان ہوتے ہیں۔'' (بخاری وسلم)
تقَعْفَعْ کے معنی ہیں: حرکت کرنا اور مضطرب ہونا۔

وَمَعْنَى [تَقَعْقَعُ]: تَتَحَرَّكُ وَتَضْطَرِبُ.

فوا کدومسائل: ﴿ فوتید گی کے وقت متمام رشتے داروں کا حاضر ہونا ضروری نہیں تاہم جنازے میں شرکت بطور کفا میہ مستحب ہے۔ ﴿ گھر والوں کی بین فواہش جائز ہے کہ دم واپسیں نیک لوگ قریب الموت کے قریب ہوں تا کہ اس کی دعا و برکت سے بیم حلہ جان کی آ سانی ہے جو جائے۔ ﴿ جس پر اعتاد ہوا س کوشم دلا نا اور شم دلا نے والے کا اس قسم کا پورا کرنا جائز ہے۔ ﴿ میت پر فطری رونا اور اہل میت کوصبر واحتساب کی معقین کرنا جائز ہے۔ ﴿ شفقت و محبت کا جذبہ اللہ کا انعام اور اس کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے اور اس سے محروی شقاوت ہے۔ ﴿ الله کا انعام اور اس کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے اور اس سے محروی شقاوت ہے۔ این کی کنیت جائز ہے۔ ﴿ شفقت و محبت کا جذبہ اللہ کا انعام اور اس کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہی درسول اللہ اللہ ان کی کنیت اور کی محبت نے اور کو بہت زیادہ محبوب سے اور محبوب شخصیت زید بن حاریثہ ہی تھے کے در ندار جمند سے ان کی والدہ کا نام برکہ حیثیہ ہے جن کی کنیت ام ایمن ہے اور یہ بی طبیعہ کو دودھ پلانے والیوں میں شامل ہے۔ ابوزید اسامہ بن زید کی نویا وار تھی اور موجوب سے اور یہ بی طبیعہ کو دودھ پلانے والیوں میں شامل ہے۔ ابوزید اسامہ بن زید کی ساتھ صدیت اگر مول اللہ وار عب و دبد ہے کے ساتھ صدیت اگر مول میں دون کی لیک اسامہ بن زید بین فوت ہوئے اور انھیں مدینة الرسول میں دون کیا ۔ لشکر کوروانہ کیا اور یہ نشکر فلاح و فوز کے ساتھ والیس آ یا۔ 54 جمری میں فوت ہوئے اور انھیں مدینة الرسول میں دون کیا گیا۔ رسول طبیعہ کے 12 فرانس کے 12 فرز کی بین اسامہ بن زید بین خواب ہوئے کے دور اسامہ بن زید بین خواب ہوئے کے دور اس کی دور کا کہ اسامہ بن زید بین خواب ہوئے کے دور اللہ کا دور کیا ہوئے کے دور کیا کہ کیا۔ رسول طبیعہ کے 12 فرانس کے 12 فرز کیا ہوئے کی اسامہ بن زید بین خواب ہوئے کے دور کیا کہ کیا ہوئے کے دور کیا گیا کہ کیا ہوئے کے دور کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا ہوئے کیا کہ کیا ہوئے کیا ہوئے کے دور کیا گیا کہ کیا ہوئے کیا ہوئے کے دور کیا گیا ہوئی کیا ہوئے کیا ہوئی کیا کو کیا ہوئی کیا ہوئی

[٣٠] وَعَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيْهُ قَالَ: «كَانَ مَلِكُ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلَامًا أُعَلَّمْهُ السِّحْرَ، فَبَعَثَ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلَامًا أُعَلَّمْهُ السِّحْرَ، فَبَعَثَ لِلْمَهُ غُلَامًا وَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ لِلْمَهُ فَأَعْجَبَهُ، وَكَانَ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ، وَكَانَ إِذَا

301 حضرت صهیب بڑی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بادشاہ تھا اور باین نے فرمایا: ''تم ہے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا (مشیر) ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوگیا تو اس نے بادشاہ سے کہا: بے شک میں اب بوڑھا ہوگیا ہوں' ایک لڑکا میرے سپر دکرتا کہ میں اسے بیہ جادوکا علم سکھا دوں' چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکا اس کی طرف بھیجنا شروع کر دیا

[30] صحيح مسلم، الزهد والرقائق، باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام. حديث: 3005.

جس کووہ جادوسکھا تا۔اس کےراہتے میں ایک یادری کا بھی ٹھکانا تھا' وہ لڑ کا جب بھی جادوگر کے پاس گیا' تو (راستے میں) یادری کے پاس بھی (تھوڑی در کے لیے) بیٹھا۔اس لڑ کے نے اس کی باتیں سنیں توا ہے اچھی آئیں۔ چنانچہ وہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو گزرتے ہوئے راہب (یادری) کے پاس بھی بیٹے جاتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو (ور سے آنے کی وجہ سے) جادوگر اسے مارتا۔ اس نے راہب کو بتلایا۔ راہب نے اسے کہا: جب محس جادوگر سے (مارکا) ڈر ہوتو یہ کہد دیا کرو کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا اور جب گھر والوں سے ڈر ہوتو کہددیا کروکہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ چنانچہ ای طرح دن گزرتے رہے کہ ایک دن لڑکے نے اینے راہتے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے ( دل میں ) کہا: آج پیہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یاراہب۔اس نے ایک چقر پکر کرکہا: اے اللہ! اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانورکو (اس پتھر کے ذریعے ہے) مار دے تا کہ (راستہ کھل جائے اور) لوگ گزر جائیں۔ چنانچہ (بیدعا کر کے )اس نے پھر اس جانور کو مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا اور لوگ گزر گئے۔ وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے بیہ واقعہ بتلایا۔ راہب نے اسے کہا: بیٹے! آج تم مجھ سے انطنل ہو۔تمھارا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں، اور عنقریب تم آ زمائش میں ڈالے جاؤ کے لہذا جب آ زمائش کا پیمرحلہ آئے تو تم میرے بارے میں لوگوں کومت بتلانا۔ اور بیاڑ کا مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو (اللہ کے حکم ہے) درست کر دیتا تھا اور دیگر تمام بیاریوں کا علاج کرتا۔ بادشاہ کا ایک درباری (ہم نشیں) اندها ہو گیا۔ اس نے جب سنا تو وہ بہت ہے

أُتَى السَّاحِرَ مَرَّ بالرَّاهِب، وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذُلِكَ إِلَى الرَّاهِب، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِيَ السَّاحِرُ. فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَٰلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: اَلْيَوْمَ أَعْلَمُ، اَلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَنْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَرًا، فَقَالَ: اَللَّهُمَّ! إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ، فَاقْتُلْ هٰذِهِ الدَّابَّةَ، حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرْى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ، وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِيءُ الْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ، وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ. فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ، فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَٰى، فَإِنْ آمَنْتَ باللهِ تَعَالَٰى دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ تَعَالَى، فَشَفَاهُ اللهُ تَعَالَى، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: أَوَلَكَ رَبُّ غَيْرِي؟! قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَام، فَجِيءَ بِالْغُلَامِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ! قَدُ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِىءُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ ہدیے لے کراڑ کے کے پاس آیا اور اس سے کہا: اگرتم مجھے ٹھیک کر دوتو بیسارے ہدیے جو بہاں میں ساتھ لایا ہول ، تمھارے ہیں۔لڑکے نے کہا: میں کسی کو شفانہیں ویتا' شفا صرف الله ويتا ہے۔ اگرتم الله پر ايمان لے آؤ تو ميس الله ہے دعا کروں گا تو وہ معمیں شفاعطا فرما دے گا۔ چنانچہوہ الله برایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ وہ (ٹھیک ہونے کے بعد) بادشاہ کے پاس آیااوراس کے پاس اس طرح بیٹھ گیا جیسے وہ بیٹھا کرتا تھا۔ یادشاہ نے اس سے یو چھا: تیری بینائی کس نے بحال کر دی؟ اس نے کہا: میرے رب نے۔ یا دشاہ نے کہا: کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ے؟ اس نے کہا: میرااور تیرارب (صرف ایک) اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کرلیا اور اس کوسزا دیتا رہاحتی کہ اس نے لڑے کا بیتہ بتلا دیا' چنانچہ لڑے کو (بادشاہ کی خدمت میں )لایا گیا: بادشاہ نے اس سے کہا: بیٹا! تیرے حادو کا کمال اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تو ما در زاد اندھے اور کوڑھی کو درست کر دیتا ہے، اور بھی فلاں فلال کام کر لیتا ہے۔ لڑے نے کہا: میں کسی کوشفانہیں ویتا'شفا دینے والاصرف اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی گرفتار کرلیا اور اسے سزا دیتار ہاحتی کہ اس نے راہب کا پتہ بتلادیا۔ چنانچراہب کوپیش کیا گیا۔ راہب ہے کہا گیا کہتم اپنے وین سے پھر جاؤ۔اس نے انکار کرویا۔ تو (بادشاہ نے آ رامنگوایا اور اس) آ رے کو اس کے سر کے عین درمیان (مانگ والے مقام پر) رکھ دیا گیا اور اس کے سرکو چیر دیا' یہاں تک کہاس کے سرکے دو جھے ہو گئے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشیں (درباری) کولایا گیا اوراس سے کہا گیا کہ اہے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ آرا اس کے سرکے مانگ والے مقام پر رکھ دیا گیا اوراس کے سر کو چیر دیا جس ہے اس کے سر کے بھی دونکڑ ہے ہو گئے ۔ پھر

وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِب، فَجِيءَ بِالرَّاهِب، فَقِيلَ لَهُ: اِرْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبْي، فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ، فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ، فَقِيلَ لَهُ: إِرْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبِي، فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتّٰى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَام، فَقِيلَ لَهُ: اِرْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَنِي، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: إِذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اَللَّهُمَّ! اكْفِنيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمُشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ فَقَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ تَعَالَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِّنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: إِذْهَبُوا بِهِ، فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ، وَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: ٱللَّهُمَّ! اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأْتُ بِهِمُ السَّفِينَةُ، فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَّهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ فَقَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ تَعَالَى، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَّاحِدٍ، وَتَصْلُبْنِي عَلَى جِذْع، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِّنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ فِي كَبِدِ

الْقَوْسِ، ثُمَّ قُلْ: بِسْم اللهِ رَبِّ الْغُلَام، ثُمَّ ارْم، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذُلِكَ قَتَلْتَنِي. فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْع، ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِّنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قَالَ: بِسْم اللهِ رَبِّ الْغُلَام، ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ، فَمَاتَ. فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، فَأَتِيَ الْمَلِكُ، فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْلَٰرُ قَدْ وَاللهِ! نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ. فَأَمَرَ بِالْأُخْدُودِ بَأَفْوَاهِ السَّكَكِ، فَخُدَّتْ وَأُضْرِمَ فِيهَا النِّيرَانُ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ، فَأَقْحِمُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَّهُ: اِقْتَحِمْ، فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا ، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا ، فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا أُمَّاهُ! اِصْبري فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ». رُوَاهُ مُسْلِمٌ.

لڑے کو لایا گیا۔اس سے کہا گیا کہائے دین سے پھرجا۔ اس نے انکار کردیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے چندخاص آ دمیوں کے سپر دکیا اور کہا کہ اسے فلال فلال پہاڑ پر لے جاؤ 'اس پر اسے چڑھاؤ' جبتم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤتو (اس سے اس کے دین کے متعلق پوچھو) اگریداینے دین سے پھر جائے تو ٹھیک' ورنہ اسے وہاں سے نیچے کھینک دو۔ چنانچہ وہ اسے لے گئے اوراہے پہاڑیر لے کرچڑھے تولڑ کے نے وعاکی: اے اللہ! تو ان کے مقابلے میں جیسے تو جائے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ پہاڑ لرزاجس سے سب نیچ کر گئے۔لڑ کا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا: تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ (لعنی کیا اضوں نے تجھے پہاڑ کی چوٹی سے نہیں گرایا؟) الله عن كها: ان ك مقابل مين الله تعالى محص كافى موكيا۔ بادشاہ نے اسے پھرایے چندخاص آ دمیوں كے سیر د کیا اوران سے کہا: اسے لے حاؤ اور کشتی میں سوار کرواور سمندر کے درمیان لے جاکر (اس سے پوچھو') اگریہ اینے دین سے پھر جائے تو ٹھک ورنہ اسے سمندر میں بھینک دو۔ چنانجه وه اسے لے گئے۔اس نے کشتی میں بیٹھ کر دعا کی: اے اللہ! ان کے مقابلے میں' جیسے تو جائے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچیکشتی الٹ گئ اور وہ سب یانی میں ڈوب گئے۔ پیاڑ کا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا: تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ (بعنی انھوں نے کتھے سمندر میں نہیں پھنکا؟)لڑ کے نے کہا: اللہ تعالیٰ ان کے مقالے میں مجھے کافی ہو گیا۔ پھر لڑ کے نے باوشاہ سے کہا: تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کرسکتا جب تک تو وہ طریقہ اختیار نہ کر ہے جومیں تجھے ہتلاؤں۔ بادشاہ نے کہا: وہ کیا ہے؟ اس نے کہا: تو ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر اور مجھے سولی و سنے ك لي ايك تن ير چراها، پهرمير ي تركش سے ايك تير

لے کراہے کمان کے چلے پررکۂ پھر بدالفاظ ابشیم الله دَبِّ الْغُلام] "الله ك نام سے جواس لرك كارب ب\_" يراه کر مجھے تیر مار۔ جب تو ایسا کرے گا تو مجھے قبل کرنے میں ، كامياب ہوجائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں كوابك ميدان میں جمع کیا' اسے سولی وینے کے لیےلکڑی کے ایک تنے پر چڑھا دیا' پھراس کے ترکش ہے ایک تیم لے کراسے کمان ك حلى يرركها اوركها: [بِسْم اللهِ رَبِّ الْغُلَام] "الله ك نام سے جواس لڑ کے کا رب ہے۔'' اور تیر پھینکا۔ تیراس کی کنپٹی پرلگا۔لڑے نے اپنا ہاتھا ٹی کنپٹی پررکھا اور مرگیا۔لوگ (به ماجرا و کچه کررب کا ئنات کی حقیقت اور اله واحد کی تو حید سمجھ گئے اور بےاختیار) یکاراٹھے: ہم اس لڑکے کے رب پر ايمان لائے۔لوگوں نے بادشاہ سے کہا: آپ جس چیز سے ڈرتے تھے'اللہ کی قشم وہی ہوا اور آپ کا خطرہ سامنے آگیا' سب لوگ (اللّٰدیر)ایمان لے آئے ہیں۔ چنانچہاس نے حکم دیا کہ سر کول کے ناکول پر خندقیں کھودی جائیں' تو وہ کھودی گئیں اوران میں آ گ بھڑ کا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا: جو اینے دین ہے نہ پھرے اے اس آ گ میں جھونک دو، یا اس سے کہا جائے: آگ میں داخل ہوجا۔ انھوں نے ایہا ہی کیاحتی کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ بحد تھا'وہ آگ میں گرنے سے جھجکی تو اس کو بچے نے کہا: اماں! صبر کر' یقیناً تو حق برہے۔''(مسلم)

ذِرُوٰهُ الْحَبَلِ: پہاڑ کا بالائی حصہ (چوٹی)۔ اوریہ ذال کی زیراور پیش دونوں طرح صحیح ہے)۔ زیراور پیش دونوں طرح صحیح ہے)۔ فَوْفُورٌ: دُونُوں قافُوں پر پیش۔ پیکشتیوں کی ایک قسم ہے۔ صَعِید: یبال کھلی جگہ کے معنی میں ہے۔ أُخْدُو دٌ: زمین کی کھا ئیاں یا خند قیں جیسے چھوٹی نہر۔ أُخْدِمَ بَعُرُ كَائی گئی۔ اِنْكَفَأَتْ: الث گئی۔ اِنْكَفَأَتْ: الث گئی۔ نَقَاعَسَتْ: تو قف كيا۔ بزدلی كا مظاہرہ كیا۔

[فِرْوَةُ الْجَبَلِ]: أَعْلَاهُ، وَهِيَ بِكَسْرِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَضَمِّهَا، وَ[الْقُرْقُورُ] بِضَمِّ الْقَافَيْنِ: نَوْعٌ مِّنَ السُّفُنِ، وَ[الصَّعِيدُ] هُنَا: الْأَرْضُ الْبَارِزَةُ، وَ[الْأُخْدُودُ]: اَلشَّقُوقُ فِي الْآرْضِ كَالنَّهُرِ الصَّغِيرِ، وَ[أُصْرِمَ]: أُوْقِدَ، وَ[الْكَفَأَتُ]، كَالنَّهُرِ الصَّغِيرِ، وَ[أُصْرِمَ]: أَوْقِدَ، وَ[الْكَفَأَتُ]، أَيْ: إِنْقَلَبَ ، وَ[تَقَاعَسَتْ]: تَوَقَّفَتْ وَجَبُنَتْ.

٣- كاب الصبر

فوائد ومسائل: ﴿ اس حدیث میں سب سے بڑاسبق بیہ ہے کہ دین کی راہ میں جوبھی مشکلات آئیں انھیں صبر وعز بیت سے برداشت کیا جائے اور دین کی مصلحت کا تقاضا ہوتو جان تکہ قربان کر دی جائے۔ ﴿ اولیاء اللّٰہ کی کرامات برحق بین الله تعالیٰ کی حکمت ومثیت جب اس کی مقتضی ہوتی ہے وہ انھیں اپنے بندوں کے باتھوں سے ظاہر کروا تا ہے۔ ﴿ قر آن کریم کی صدافت کا اظہار کہ اس نے اصحاب الا خدود جیسے نہایت مہتم بالثان تاریخی واقعات کو بیان فر مایا جن پرلیل و نہار کی و بیز تہیں پڑ چکی تھیں اور زماند آٹھیں فراموش کر چکا تھا۔ ﴿ حدیث کے بغیر قر آن کی تفییر وتو شیخ ممکن نہیں۔ اگر حدیث میں کھائی والوں کا یہ واقعہ بیان نہ ہوتا تو اصحاب الا خدود کی صحیح حقیقت سے آگا ہی ممکن نہ ہوتی۔ حدیث نے قر آن کے اس ایمال کی تفصیل اور اس ابہام کی تو شیخ کی۔ ﴿ واعیان حق کے لیے اس قتم کے واقعات استنقامت کا باعث ہیں۔

[٣١] وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ وَقَالَ: «اِتَقِي اللهَ النَّبِيُ وَقَالَ: «اِتَقِي اللهَ وَاصْبِرِي»، فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِي، فَإِنَّكَ لَمْ وَاصْبِرِي»، فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُ عِلَيْهَ، فَلَمْ تَجِدُ النَّبِيُ عِلَيْهَ، فَلَمْ تَجِدُ عِنْدَهُ بَوَابِينَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا عِنْدَهُ بَوَابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى». مُتَقَنِّ عَلَيْهِ.

[31] حضرت انس بالله سے روایت ہے کہ بی اکرم الله ایک عورت کے پاس سے گزرے جوایک قبر کے پاس رورہی ایک حقی ۔ آپ نے اس سے فرمایا: 'الله سے ڈراور صبر کر۔' اس نے کہا: مجھ سے دور ہوجا! مجھے وہ مصیبت نہیں پہنی جو مجھے بہتی سے رسول الله طبق کو نہیں بہتیانا (اس لیے فرط غم میں اس نے رسول الله طبق کو نہیں بہتیانا (اس لیے فرط عم میں اس نے ناز بباانداز اختیار کیا)۔ بعد میں اس کو ہتلایا گیا کہ وہ تو نبی طبق میں اس نے در بانوں کو نہیں پیا۔ اس نے درواز سے پر آئی وہاں اس نے در بانوں کو نہیں پیانا تھا۔ آپ نے اس فر رواز سے پر آئی وہاں اس نے در بانوں کو نہیں پیانا تھا۔ آپ نے اس فروعظ کرتے ہوئے) فرمایا: ''صبر تو بہی ہے کہ صدمے کے (وعظ کرتے ہوئے) فرمایا: ''صبر تو بہی ہے کہ صدمے کے (وعظ کرتے ہوئے) فرمایا: ''صبر تو بہی ہے کہ صدمے کے (وعظ کرتے ہوئے) فرمایا: ''صبر تو بہی ہے کہ صدمے کے (وعظ کرتے ہوئے) فرمایا: ''صبر تو بہی ہے کہ صدمے کے (وعظ کرتے ہوئے) فرمایا: ''صبر تو بہی ہے کہ صدمے کے دو تو نبی کیا تا ہے۔'')

صیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے: وہ عورت اپنے بچے (کی قبر) پررور ہی تھی۔ وَفِي رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ: تَبْكِي عَلَى صَبِيِّ لَهَا .

خیک فوائد و مسائل: ① اولاد کا ہونا، نہ ہونا، فوت ہو جانا، تمام صورتیں آ زمائش کی ہیں۔ اولاد کی موجود گی ہیں اس کی تربیت اور معیشت کا معاملہ در پیش ہوتا ہے اور لوگ اولاد کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے اپنی آخرت بھی داؤپر لگا دیتے ہیں۔ نہ ہونے کی صورت میں انسان ناشکری کا ارتکاب کر بیشتا ہے اور فوت ہو جائے تو جزع فزع کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں انسان دین کو اختیار کر کے ہی محفوظ رہ سکتا ہے اور اللہ کی ذات پر پہنتہ یقین ہی

311} صحيح البخاري، الجنائز، باب زيارة القبور، حديث: 1283، وصحيح مسلم، الجنائز، باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولَّى، حديث:(15)-926. کی ہدولت صبر کی توفیق ملتی ہے۔ © وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دکھوں کے زخم مندمل ہوجاتے ہیں لیکن ایمان والے صدمے کے آغاز ہیں بھی صبر کرتے ہیں۔ © نبی ساتھ کے اخلاق عالیہ کا بھی اس میں بیان ہے کہ عورت نے آپ کی شان کے شایان انداز اختیار نہیں کیا' لیکن آپ نے برہمی کا اظہار نہیں فرمایا' نداسے شخت ست کہا' بلکہ دوبارہ وو سامنے آئی تو پھر بھی آپ نے اسے نصیحت ہی فرمائی۔ داعیان حق کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ کاش علماء اور اصحاب دعوت وتبلیغ بھی کردار کی اس رفعت کو اینا سکیں۔

[٣٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَضُولَ اللهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي رَسُولَ اللهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيْتُهُ مِنْ أَهْلِ الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيْتُهُ مِنْ أَهْلِ اللهُؤْيَا، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّـةَ». زَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

[32] حضرت ابو ہریرہ ڈیٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ساتھ نے فر مایا: ' اللہ تعالی فر ما تا ہے: میراوہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں' لیکن وہ اس پر تواب کی نیت (سے مبرورضا کا مظاہرہ) کرے' اس کے لیے میرے پاس جنت کے سواکوئی بدائمبیں ہے۔' ( بخاری )

الله علامت پر الله کا تھم مجھ کر صبر کے لیے محبوب ترین چیزیں ہیں۔ ان کی وفات پر الله کا تھم مجھ کر صبر کرنا کمال ایمان کی ولیات پر الله کا تھم مجھ کر صبر کرنا کمال ایمان کی ولیل بیلی بات کا صلہ جنت ہے اور دوسری بات الله کی ناراضی کا باعث ۔

[٣٣] وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَنْ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَهَا: "أَنَّهُ كَانَ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى رَحْمَةً لَلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِ يَقَعُ فِي تَعَالَى رَحْمَةً لَلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِ يَقَعُ فِي الطَّاعُونِ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَللَّا عُونِ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَلْ يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ. رَوَاهُ اللهُ خَارِيُ.

[33] حضرت عائشہ پڑھ نے رسول اللہ ٹاٹیڈ سے طاعون کے بارے میں پوچھاتو آپ نے انھیں بتلایا: 'سیعذاب تھا' جس پراللہ تعالیٰ چاہتا' اسے نازل فرماتا۔ اب اللہ نے اسے مومنوں کے لیے رحمت (کا ذریعہ) بنادیا ہے۔ چنانچہ جو بندہ طاعون (کی بیاری) میں مبتلا ہو جائے اور وہ اپنے (طاعون زدہ) شہر کی نیت سے تھم رارتا ہوا' تواب آخرت کی نیت سے تھم را رہاری )

[32] صحيح البخاري، الرفاق، باب العمل الذي يُبتغي به وجه الله تعالى، حديث: 6424.

[33] صحيح البخاري، الطب، باب أجر الصابر في الطاعون، حديث:5734،

شہروں کے رہنے والوں کے لیے حکم ہے کہ وہ طاعون زود شہر میں جانے ہے اجتناب کریں۔ ③ اس ہے معلوم ہوا کہ حفاظت اور علاج کے اسباب اختیار کرنا' تقدیر الٰہی پر ایمان رکھنے کے منا فی نہیں ہے' اس طرح مرض پر صبر' اللہ تعالٰی کی قضاوفڈر پر رضامندی کی دلیل ہے جو کمال ایمان ہے۔ ﴿ اس ہے بیمتر شّح ہوتا ہے کہ شاید بیاری ازخود متعدی ہوتی ہے ' اس لیے طاعون میں مبتلا شخص کو دوسری جگہ جانے سے روکا گیا ہے۔ جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ بیاری متعدی نہیں ہوتی۔اس کی تطبیق یہ ہے کہ سد ذریعہ کے طور پر روکا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کا پیعقیدہ نہ بن جائے کہ مجھے فلاں کی وجہ ہے بیاری لاحق ہوئی ہے۔

> [٣٤] وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ: إِذَا ا بْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ». يُرِيدُ عَيْنَيُّهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

[34] حضرت انس بالفرابيان كرتے بيس كديس في رسول الله الله الله المات بوع سنان الله تعالى فرما تا ب: جب میں اینے بندے کواس کی دو پیاری چیزوں کے ذریعے سے لینی آئکھول سے محروم کر کے آ زماؤل کیں وہ اس پر صبر كرے تو ميں اس كے بدلے ميں اسے جنت دول گا۔ " ( بخارى )

ﷺ فاكدہ: آئىمىيں اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہیں۔قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بطوراحسان ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔عدم بصارت (آتکھوں کا نہ ہونا) دنیا میں بہت بڑی محرومی ہے۔اوراللہ تعالی جزابھی بفتر مشقت عطافر ما تا ہے اس لیے اس محرومی برصبر بہت بڑامکل ہے جس کی جزاجت ہے بشرطیکہ نابینا ایمان کی دولت سے مالا مال ہو۔

> [٣٥] وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَلَا أَرِيكَ امْرَأَةُ مَّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ: بَلِّي، قَالَ: هٰذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيِّ عِنْهُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ تَعَالَمي لِي، قَالَ: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنَّ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُعَافِيَكِ»، فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ لَّا أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[35] عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس «ﷺ نے مجھ سے فرمایا: کیا میں تخفیے جنتی عورت نہ دکھلا وُں؟ میں نے کہا: کیوں ٹہیں' (ضرور دکھلا ہے !) انھوں نے فر مایا<sup>.</sup> ا یک کالی عورت نبی طابقۃ کے پاس آئی اوراس نے کہا: مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میں ننگی ہو جاتی ہوں' آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں (کہ اس بیماری سے مجھے نجات مل جائے)۔ آپ نے فرمایا:''اگرتو جاہے تواس تکلیف یر صبر کڑاں کے بدلے میں تیرے لیے جنت ہے۔اورا گرتو چاہے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تجھے اس بیاری سے عافیت دے دیے۔' اس نے کہا: میں صبر ہی اختیار کرتی ۔

[34] صجيح البخاري، المرضى: بإب فضل من ذهب بصره، حديث: 5653.

[35] صحيح البخاري، المرضى، باب فضل من يصرع من الربح. حديث:5652 وصحيح مسلم، البروالصلة والأدب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه ..... حديث:2576. صبرکابیان -----

ہول تاہم (دورے کے وقت) میں نگی ہو جاتی ہول آپ اللہ سے بیدعا فرما دیں کہ میں نگی نہ ہوا کروں۔ چٹانچہ آپ نے اس کے لیے بیدعا فرمائی۔ (بخاری وسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ رخصت کے مقابلے میں عزیمت کو افتیار کرنا 'بشر طیکہ انسان اسے استقلال کے ساتھ برداشت کر سکے بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ ای طرح علاج معالیے کے ساتھ 'بارگاہ البی میں دعا ہے بھی اجتناب نہ کیا جائے۔ دونوں کی اپنی اپنی اپنی اپنی اپنی اور تر مائٹ سے عافیت طلب کرنی چاہے اورصحت کو غنیمت مجھنا چاہیے، تا ہم بیاری کی حالت میں صبر کیا جائے۔ و اویلا اور ناشکری سے اجتناب کیا جائے کیونکہ اس سے بیاری تو کم نہیں ہوتی 'البتہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ بیاری اگر طول پکڑ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مایوں ہونے اور شکوہ کرنے کی بجائے تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ ﴿ کَسی سے دعا کروانا صبر کے خلاف نہیں ہے' تا ہم دور حاضر میں مشکل کے وقت مزاروں اور قبروں پر جاناکسی صورت بھی جائز نہیں۔ ﴿ فاتون کے عقید کا بھی علم ہوتا ہے کہ اس نے رسول اکرم سے شائیا ہے یہ نہیں کہا کہ مجھے درست کر دی کیونکہ وہ جانی تھی کہ صحت اللہ تعالیٰ بی دے سکتا ہے' ہرتم کے اختیارات ای کے پاس ہیں' اس کے علاوہ کوئی مختارکل' مشکل کشا اور حاجت روانہیں ہے۔

[٣٦] وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَبْدِاللهِ بُنِ
مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ
اللهِ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ، صَلَوَاتُ اللهِ
وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ، فَأَدْمَوْهُ، وَهُوَ
يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجُهِدٍ، يَقُولُ: اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ
لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. مُتَقَلِّ عَلَيْهِ.

[36] ابوعبد الرحمٰن عبد الله بن مسعود برالله سے روایت ہے وہ کہتے ہیں: گویا میں رسول الله طاقیۃ کو انبیاء بیلا میں ہے کسی نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جسے اس کی قوم نے مار کر لہو ابہان کر دیا اور وہ اپنے چہرے سے خون پونچھتا ہوا کہدرہا ہے: یا الله! میری قوم کو معاف فرما دے اس لیے کہ وہ ہے کم ہے۔ (بخاری وسلم)

فوا کد و مسائل: ① بعض کے نزدیک بیپ فیم رحفزت نوح پیشا اور بعض کے نزدیک خود حفزت محمد طافیہ میں۔ ② اس میں پنجیم رانداخلاق و کرم کا بیان ہے جس میں داعیان دین کے لیے بڑا مبنق ہے کہ تبلیغ و دعوت کی راہ میں تکلیفیں برداشت کی جائیں' نوگوں کی بداخلاقی اور بدسلوکی کے مقابلے میں عفوو درگزر ہے کام لیا جائے اور اللہ ہے ان کے لیے معافی اور بدایت کی دعا مانگی جائے' نیز جاہلوں ہے جاہلوں والا معاملہ نہ کیا جائے۔ یہ اخلاقی خوبی اور کردار کی بلندی' ایک دائی دین کے لیے نہایت ضروری ہے۔

راوگ حدیث: [حضرت ابوعبدالرحمٰن عبدالله بن مسعود را الله ان کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے۔ قدیم الاسلام صحابہ میں ان کا شار ہوتا ہے۔ اور یہ فضلاء صحابہ میں سے ہیں۔ دو ہجرتوں کا شرف حاصل ہے۔ پہلے حبشہ پھرمدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ نبی اکرم علی شرکے ساتھ تمام غزوات میں شرکے رہے۔ نبی علیہ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔خلافت عمراور

[36] صحيح البخاري، أحاديث الانبياء، باب: 54، حديث: 3477، وصحيح مسلم، الجهاد والسير، باب غزوة أحد، حديث: 1792.

اوائل خلافت عثان میں کوفد کے قاضی اور بیت المال کے والی رہے گھر مدینہ منورہ میں واپس تشریف لائے اور 32 ہجری میں میں فوت ہوئے۔

[٣٧] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ بَيْثُةً قَالَ: ﴿ اللهُ يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا هَمْ، وَلَا حَزَنِ، وَلَا هَمْ، وَلَا حَزَنِ، وَلَا أَذًى، وَلَا عَمْ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَ[الْوَصَبُ]: ٱلْمَرَضُ.

[37] حضرت ابوسعید اور حضرت ابو ہر پر وہ ہی تھات روایت ہے کہ نبی اکرم ٹائیل نے فرمایا: ''مسلمان کو جو بھی تکان ہی رکم ٹائیل نے فرمایا: ''مسلمان کو جو بھی تکان بیاری' فکر غم اور تکلیف پہنچتی ہے' حتی کہ کا ٹنا بھی چھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔'' رہناری ومسلم)

الوصب عن باری کے ہیں۔

فوائد ومسائل: ﴿ مومن كِساتهالله كِفْل وكرم كاجوخاص معامله بناس ميں اس كابيان ہے كه دنيا ميں چينجنے والے آلام ومصائب كواللہ تعالیٰ اس كے گناہوں كا كفارہ بنا دیتا ہے۔لیكن بیاس صورت میں ہے جب مومن صبر كرے۔ اگروہ صبر كی بجائے جزع فزع اور تقدیر اللهی كا شكوہ كرے گا تو اس دنیوی تكلیف كے ساتھ دوسری مصیبت اس كے ليے بيہ ہوگى كه وہ اجر ہے محروم رہے گا بلكہ مزيد گناہوں كا بوجو بھی اسے اٹھانا پڑے گا۔ ﴿ بسا اوقات يول بھی ہوتا ہے كہ الله تعالیٰ بندة مومن كوكس بلند مرتبے تك پہنچانا چاہتا ہے ليكن اس كے اعمال اس كاساتھ نہيں دیے تو اللہ تعالیٰ آلام ومصائب كے ذریعے ہے اس كے درجات بلند فرما دیتا ہے بشرطیكہ وہ آخیں اپنی تقدیر اللی تبھے كر صبر كرے۔

[٣٨] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: 
دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ بَيْثَ وَهُوَ يُوعَكُ، فَقُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللهِ إِنِّكَ تُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، قَالَ:
﴿أَجَلْ اللّهِ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ ﴾،
قُلْتُ: ذٰلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ ؟ قَالَ: ﴿أَجَلْ،
فَلْكَ كَذٰلِكَ ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذَى: شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَفَرَ اللهُ بِهَا سَيَّتَاتِهِ، وَخُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

[38] حضرت ابن مسعود رائن بیان کرتے ہیں کہ میں نبی سولین کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ کو بخار تھا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بلاشبہ آپ کوشد ید بخار ہوتا ہے۔ آپ طین کے فرمایا: 'نہاں' مجھا تنا بخار ہوتا ہے جتنا تمھارے دوآ دمیوں کو۔''میں نے کہا: آپ کے لیے اجر بھی دوگنا ہے؟ آپ طین کے نے فرمایا: 'نہاں ، یہ ایسا ہی ہے۔ جو بھی مسلمان' اسے کوئی آکلیف آئے تو اس کی برائیاں دور فرما دیتا ہے اور اس کے اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کی برائیاں دور فرما دیتا ہے اور اس کے گناہ اس کی وجہ سے اس کی برائیاں دور فرما دیتا ہے اور اس کے گناہ اس کے گناہ اس کے وجہ سے اس کی برائیاں دور فرما دیتا ہے اور اس

[37] صحيح البخاري، المرضى، باب ماجاء في كفارة المرض، حديث:5642,5641، وصحيح مسلم، البرو الصلة و الأدب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض ..... • حديث:2573،

[38] صحيح البخاري، المرضى، باب أشد الناس بلاء الأنبياء ....، حديث:5648، وصحيح مسلم، البرو الصلة والأدب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه ..... حديث:2571. میں) درخت سے اس کے بیتے گرتے ہیں۔' (بخاری وسلم) وَعْكُ: بخار سے معدے اور آنتوں میں ہونے والی تکلیف یا خالی بخار۔

وَ[الْوَعْكُ]: مَغْثُ الْحُمِّي، وَقِيلَ: ٱلْخُمِّي.

فوائدومسائل: ﴿ انبیاء یہ کوزیادہ تکیفیں آتی ہیں پھران کے بعد جو محض زیادہ متقی اور پر بیزگار ہو، ای قدر زیادہ آزمائشوں ہے گزرے گا، جن سے ان کے اجروتو اب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ گویا آلام ومصائب کی زیادتی کمال ایمان کی علامت ہے نہ کہ اللہ کی ناراضی کی دلیل۔ ﴿ بخارمومن کے لیے رحمت ہے اور اللہ کے پہندیدہ بندوں کو آتا ہے۔ سیدنا عبد الرحمٰن بن ازہر ٹائٹن سے روایت ہے، رسول الله سی تی ارشاد فرمایا: [یِنَمَا مَثَلُ الْعَبْدِ الْمُوْمِنِ جِینَ یُصِیْبُهُ الْوَعْدِ الْمُوْمِنِ بَعْد اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ وَمَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ وَمِنْ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَمِنْ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَمِنْ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَنْ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَمِنْ عَلَى اللّٰهُ وَمَنْ عَلَى اللّٰهُ وَمَنْ عَلَى اللّٰهُ وَمِنْ عَلَى اللّٰهُ وَمَنْ عَلَى اللّٰهُ وَمَنْ عَلَى اللّٰهُ وَمِنْ عَلَى اللّٰهُ وَمَنْ عَلَى اللّٰهُ وَمَنْ عَلَى اللّٰهُ وَمِنْ عَلَى اللّٰهُ وَمِنْ عَلَى اللّٰهُ وَمَنْ عَلَى اللّٰهُ وَمَنْ عَلَى اللّٰهُ وَمِنْ عَلَى اللّٰهُ وَمَنْ عَلَى اللّٰهُ وَمَنْ عَلَى اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ عَلَى اللّٰهُ وَمِنْ عَلَى اللّٰهُ وَمِنْ عَلَى اللّٰهُ وَمَنْ عَلَى اللّٰهُ وَمِنْ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمَنْ عَلَى اللّٰهُ وَمَنْ عَلَى اللّٰهُ وَمِنْ عَلَى اللّٰهُ وَمَنْ عَلَى اللّٰهُ وَمَنْ عَلَى اللّٰهُ وَمَنْ عَلَى اللّٰهُ وَمُونَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمَا وَمَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُونَا اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ

[٣٩] وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصَبْ مِنْهُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَضَبَطُوا: "يُصِبُ"، بِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِهَا.

[39] حفرت ابو ہریرہ ڈائٹن سے روایت ہے کہ رسول اللہ طافی کے ارادہ طافی کا ارادہ فرمایا: ''جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے'' (بخاری) فرماتا ہے'' (بخاری) کے ساتھ اللہ بھائی کے اس کو مصیبت سے دو حیار کر دیتا ہے۔' (بخاری) کیسٹ ''صاد'' پر زبر اور زیر' دونوں طرح صیح ہے۔ (دونوں صورتوں میں مفہوم بھی وہی رہتا ہے۔)

فوائد ومسائل: ﴿ ونیا کی تکلیفین مصائب و آلام بیاری غربت جان و مال کا نقصان وغیرہ ان میں مومن کے لیے بھلائی کا بہلواس طرح ہے کہ دنیا میں وہ ان کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کرتا اور اس سے دعا والتجا کرتا ہے اور ان کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کرتا اور اس سے دعا والتجا کرتا ہے اور ان کی وجہ سے اللہ کی حرب کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اس لیے آخرت کے نقط ُ نظر ہے بھی اس میں ایک مومن کے لیے خیر ہے۔ ﴿ وَ مِنَا وَلَ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُومَن کے لیے خیر اور بھلائی ہے، تاہم اس کا سوال نہیں کرنا جا ہے بلکہ اس کے تدارک کی کوشش کرنی جا ہے۔

[٤٠] وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ [40] حضرت الله الله الله عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ الله رَسُولُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ الله وَلَهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَمُونَ لِللهُ وَلَيْهُ فَوْمَا لِللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُه

[39] صحيح البخاري، المرضى، باب ماجاء في كفارة المرض ..... حديث: 5645.

[40] صحيح البخاري، المرضى، باب تمني المريض الموت، حديث:5671 وصحيح مسلم، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب كراهة تمني المريض الموت لضر نزل به، حديث: 2680،

أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي. . مُتَّفَقٌ عَلَيْدِ .

بغیر) چارہ نہ ہوتو اس طرح دعا کرے:[اللّٰهُمَّ الَّحْمِنِي ..... خیرًا لِي اَاے اللّٰہ! تو مجھاس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہواور اس وقت مجھے فوت کر دے جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔'(بخاری وسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ انسان کو چونکه متعقبل کاعلم نہیں کہ آئندہ زندگی اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں 'اس لیے مطلقا' کسی تکلیف اور مصیبت سے گھبرا کرموت کی آرز و کرنا ایک تو بے صبری ہے ' دوسرے اندھیرے میں تیر چلانا ہے کیونکہ ممکن ہے زندگی کا باقی ماندہ حصداس کے دین و دنیا کے لیے بہتر ہواس لیے موت کی آرز و کرنا منع ہے۔ ﴿ شہادت کی یا کسی مقدس جگہ میں مرنے کی آرز و کرنا جائز ہے کیونکہ بیر سئلہ زیر بحث سے مختلف چیز ہے۔ اگر ویسے ہی موت کی آرز و کرنی ہوتو حدیث میں فرکور الفاظ کے ساتھ دعا کی جائے۔

[41] حضرت ابوعبدالله خباب بن ارت طلط بيان كرتے میں کہ ہم نے رسول الله طاقان سے شکایت کی جب کرآ ب خانه کعبہ کے سائے میں ایک جاور کا تکیہ بنائے استراحت فرما تھے۔ ہم نے کہا: آپ ہمارے کیے اللہ سے مدوطلب کیوں نہیں فرماتے ؟ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے ؟ آپ گاتی نے فرمایا: ' (شمصیں معلوم ہونا چاہے کہ ) تم سے پہلے لوگوں كا (بيرحال ہوتا تھا كه) آ دمي پكڑ كر لايا جاتا'اس كے ليے ز مین میں گڑھا کھود کراہے اس میں کھڑا کر دیا جاتا' پھراس کے سریر آ را جلا کر اس کے دوٹکڑے کر دیے جاتے۔اور لوہے کی کنگھیاں اس کے جسم پر پھیری جاتیں جس ہے اس کا گوشت اور بڈیال تک متأثر ہوتیں لیکن پیر آ ز مائشیں ) اے اس کے دین سے نہ پھیرتیں۔(اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے) الله کی قتم! الله تعالی اس معاملے کو ضرور مکمل فرمائے گا (وین اسلام کو غالب کرے گا) بیمال تک کہ ایک سوار (مسافر) صنعا، ہے حضرموت تک (اکیلا) سفر کرے گا لیکن اے اللہ کے سوائسی کا ڈر اور اس طرح اے اپنی

[ ٤ ] وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتْ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَهُوَ مُتَوسِّدٌ بُوْدَةٌ لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْنَا: أَلَا تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ: "قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلُكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ، فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، فَيُحْعَلُ فِيهَا، ثُمَّ يُؤْنِي بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ فِيهَا، ثُمَّ يُؤْنِي بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ فِيهَا، ثُمَّ يُؤْنِي بِالْمِنْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَقَيْنِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا لَكُهُ هُونَ لَا يَخَلُ وَلَكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللهِ! لَكُهُ هُذَا اللهُ هُذَا الْأَمْرَ، حَتَى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ لَيُخَافُ إِلَّا اللهُ، وَاللَّذِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهُ، وَالذَّئُبَ عَلَى عَنَهِهِ، وَالْجَنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ». رَوَاهُ اللهُ فَارَا لَكُ فَيْكُونَ كُمْ تَسْتَعْجِلُونَ». رَوَاهُ اللهُ فَارَا لِكُونَ كُمْ تَسْتَعْجِلُونَ». رَوَاهُ اللهُ فَارَا لَكُونَ كُمْ تَسْتَعْجِلُونَ». رَوَاهُ اللهُ فَارِكُ فَيْلُ اللهُ وَلَا لَكُونَ كُمْ تَسْتَعْجِلُونَ». رَوَاهُ اللهُ فَارَانُ فَيْفَوْمَ وَلَا لَوْنَهُ اللهُ فَلَا اللهُ فَرَاهُ اللهُ فَارَصْ فَا عَلَى غَنَهِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ». رَوَاهُ اللهُ فَارَادُ اللهُ فَيَعْلَى فَنَهِ وَالْمُ اللهُ فَالَمْ فَيْعِيلُونَ وَالْمَالِي فَيْعَامُ فَيْ اللّهِ فَيْفِيلُونَ عَنْهِ وَلَمْ اللّهِ فَالْمُونَا لَلْهُ فَيْفُولُونَ اللّهِ فَيْفُوهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

کر بول پر' بھیڑیے کے سواکسی کا خوف نہیں ہوگا۔لیکن تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو۔'' ( بخاری )

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ چا در کا تکیہ بنائے آ رام فرماتھے اور ہم مشرکین کی طرف سے ختیوں سے دو چار تھے۔ وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً.

(بخاری)

فوائد ومسائل: ﴿ وَين كَي راه مِين تَكليفُول كَا آنا كَني ايك دور كَ ساتھ خاص نہيں ہے۔ ہر جگہ اور ہر دور ميں اہل وين آ زمائش كى بھيُوں ہے گزرے اور كندن بن كر فكلے۔ اس ليے آ زمائشوں ہے گھبرانا كسى مومن كاشيوہ نہيں۔ ﴿ وَين اسلام كَي غَلِي كَي نويد اور امن وسلامتى كى خوش خبرى دور خير القرون ميں يہ پيش گوئياں ظهور پذير ہوئيں جس كا لوگوں نے مشاہدہ كيا اور اب بھى جہاں اسلام كا نفاذ ہے امن وسلامتى اس معاشرے كا امتياز ' جيسے سعودى عرب و الله كا المارات كا الفاق ہور بيان كرنا لهند يده امر ہے۔ اس ہائيان كو باليد كي ملتى ہواورا في كم مائيكى كا احساس بھى ہونا ہے۔ ﴿ الله كى زمين ميں صدود الله كا قيام امن وسلامتى كى حانت ہے اور اس ہے خير و بركت كا نزول كا احساس بھى ہونا ہے۔ ﴿ الله كى زمين ميں صدود الله كا قيام امن وسلامتى كى حانت ہے اور اس ہے خير و بركت كا نزول كا احساس بھى ہونا ہے۔ ابن عمر وی ہے ، رسول اكرم سائي غرابان آ دين مالان كے ليے چاليس دن بارش بر سنے ہوئا أن يُنهُ طَوُ وا أَدْ بَعِينَ صَبَاحًا ] ' زمين ميں ايك (مجرم كو) حد لگانا زمين والوں كے ليے چاليس دن بارش بر سنے ہوئا أن يُنهُ طُو وا أَدْ بَعِينَ صَبَاحًا . ] ' زمين ميں ايك (مجرم كو) حد لگانا زمين والوں كے ليے چاليس دن بارش بر سنے ہوئی گرم ہوئان الله كرن والوں كے ليے چاليس دن بارش بر سنے ہوئی گھرم ہوئان نوین الله كالم المحدود ' حدیث 2538)

ود رُضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: [42] حفرت ابن معود الله عنه قَالَ: حنين كا دن تقا (يعنى جنگ حنين كا واقعه به كه) رسول الله الله عن خالِسٍ مِانَةٌ مِّنَ عَلَيْهُ فَ مال ننيمت كي تقسيم ميں پحھ لوگوں كو (تاليف قلب بُن حَالِسٍ مِانَةٌ مِّنَ حَطور بر) ترجيح دى (يعنى أضي دوسر الوگول كے مقابلے في حصن مِثْلَ ذَلِكَ، كي طور بر) ترجيح دى (يعنى أضي دوسر الوگول كے مقابلے

[ ٢ ] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ آثَوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ ، فَأَعْطَى الْأَقْرَعُ بْنَ حَالِسٍ مِاتَةٌ مِّنَ الْإِبِل، وَأَعْطَى عُيَيْنَةً بْنَ حِصْنِ مِثْلَ ذَٰلِكَ.

[42] صحيح البخاري، فرض الخمس، باب ماكان النبي عن يعطي المولفة قلوبهم .....، حديث: 3150، وصحيح مسلم، الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه، حديث:1062،

وَأَعْطَى نَاسًا مِّنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ يَوْمَتِذِ فِي الْقِسْمَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَاللهِ! إِنَّ هٰذِهِ قِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا ، وَمَا أُرِيدَ فِيهَا وَجُهُ اللهِ ، فَقُلْتُ : وَاللهِ! لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ شِيْةٍ ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرُتُهُ بِمَا قَالَ ، لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ شِيْةٍ ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرُتُهُ بِمَا قَالَ ، فَتَعَيْرَ وَجُهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصِّرْفِ ، ثُمَّ قَالَ : «فَمَنْ قَتَعَيْرَ وَجُهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصِّرْفِ ، ثُمَّ قَالَ : «فَمَنْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ ؟ » ، ثُمَّ قَالَ : «يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ ؟ » ، ثُمَّ قَالَ : «يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ ؟ » ، ثُمَّ قَالَ : هَمْبَرُ » فَقُلْتُ : لَاجَرَمَ لَا أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا عَلَيْهِ بَعْدَهَا خَدِيثًا . فَقَلْتُ : لَاجَرَمَ لَا أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيثًا . مُتَّفِقُ عَلَيْهِ .

میں زیادہ یا چھامال عطاکیا)۔ چنانچہ آپ نے اقرع بن حابس کوسوا دنٹ دیےاور عیدینہ بن حصن کوبھی اس کے مثل دیےاور بعض اشراف عرب کو آپ نے عطیے دیے اور انھیں بھی اس روزتقتیم میں ترجیح دی۔ ایک شخص نے (پیدد کیوکر) کہا: اللہ کی قتم! اس تقسیم میں عدل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے اور الله کی رضا مندی اس میں پیش نظر نہیں رکھی گئی۔حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں: میں نے کہا: الله کی فتم! میں رسول الله مُنْ اللَّهُ كُو صَرور اس ہے آگاہ كروں گا' چنانچہ میں آپ كی خدمت میں حاضر ہوا اور اس شخص نے جو کچھ کہا تھا' عرض كيا- چنانچەرسول الله طاقية كاچېرەمتغير موگياحتى كەوەالىي ہو گیا جیسے سرخ رنگ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: " پھر کون انصاف کرے گا جب اللہ اور اس کا رسول انصاف نہیں کر ہے۔ كا؟ " پجر مزيد فرمايا: "الله تعالى مولى مليله يررحم فرمائ أخيس اس سے بھی زیادہ ایذائیں پہنچائی گئیں لیکن اٹھوں نے صبر كيا- "تومين نے (اينے دل مين) كہا: يقيناً مين آئندہ آب تك كوئى بات نبيس ببنجاؤك گا- (بخارى وسلم)

وَقَوْلُهُ: [كَالصِّرْفِ]: هُوَ بِكَسْرِ الصَّادِ الْضَادِ الْمُهْمَلَةِ: وَهُوَ صِبْغٌ أَحْمَرُ.

الصِّوْفُ: "صاد" كـ زير كـ ساته ومعنى بين: سرخ رنگ.

فوائد و مسائل: ﴿ اما م اور خلیفہ وقت کو بیری حاصل ہے کہ وہ حالات وضرور یات اور تقاضائے وقت کے مطابق نومسلموں یا دیگر ذی وجاہت اور صاحب اثر ورسوخ کو تالیف قلب کے طور پر دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ دے۔ ﴿ بیا اعتراض کرنے والا ایک منافق تھا۔ مخلص مسلمانوں کے تو حاشیہ کنیال میں بھی نی تاثیرہ کے بارے میں بیات کھی نہیں آئی۔ ﴿ اس ہے میہ معلوم ہوا کہ دیگر انسانوں کی طرح نبی تاثیرہ بھی ایک باتوں سے متاثر ہوتے تھے جن سے انسان غضب ناک ہوتا یا خوثی محسوس کرتا ہے کیونکہ آپ بھی ایک انسان ہی تھے ماورائے انسان نہیں محصوس کرتا ہے کیونکہ آپ بھی ایک انسان ہی تھے ماورائے انسان نہیں سے حصوس کر بیات پہنچان آپ سے درگز رفر مایا۔ اور یہی شیوہ پیغیری ہے۔ تھے۔ ﴿ رسول اکرم تائیرہ علی اور استاد کے پاس شاگر دول کی کوئی ایس بات پہنچانا جس سے وہ اذبیت محسوس کریں ، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ﴿ رسول اکرم تائیرہ کی شان میں گتا خی کرنے والے کوخود سمزاد سے کی بجائے حکومت تک میہ بات گریز کرنا چاہیے۔ ﴿ رسول اکرم تائیرہ کی شان میں گتا خی کرنے والے کوخود سمزاد سے کہ کوگوں کی باتیں برداشت کی بینانی چاہد کی جائے کہ کوگوں کی باتیں برداشت کرنے کی جائے کہ کوگوں کی باتیں برداشت کی بینے کی خواہ کے کہ کوگوں کی باتیں برداشت کی بینے کی خواہ کے کہ کوگوں کی باتیں برداشت کی بینے کور کی باتیں برداشت

کریں اورصبر وحلم کا مظاہر ہ کرتے ہوئے احسن انداز میں ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔

[ ٤٣] وَعَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا عَجُّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي اللَّانْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظْم الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضٰي، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ الشَّخُطُ». رُوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَرٌ.

[43] حضرت انس برانئؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سَرِّيْتُ نِهُ مِن مايا: "جب الله تعالى اين بندے كے ساتھ بھلاكى کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے (اس کے گناہوں کی ) سز اجلد ہی دنیامیں دے دیتاہے(یعنی تکلیفوں اور آز مائشوں کے ذریعے سے اس کے گناہوں کی معافی کا سامان پیدا کر دیتا ہے)۔ اور جب اینے بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس ے اس کے گناہ کی سزا (ونیامیں) روک لیتا ہے یہاں تک کہ قیامت والے دن اس کو پوری سزا دے گا۔''

نبی طبیع نے مزید فرمایا: ''بدلے میں برائی آ زمائش میں برائی کے ساتھ ہے ( یعنی آ زمائش جتنی عظیم ہو گی بدلہ بھی اسی قدرعظیم ہوگا)۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پیند فرما تا ہے تو ان کو آ زمائش سے دو چار فرما دیتا ہے چنانچہ جو (اس سے)راضی ہوتا ہے اس کے لیے (اللہ کی)رضا ہے۔اور جو (اس كى وجه سے اللہ سے) ناراض ہوتا ہے اس كے ليے (الله کی) ناراضی ہے۔ '(اسے ترقدی نے روایت کیا اور کہا ہے: اس کی سندحسن ہے۔)

💥 فوائد و مسائل: ① اس سے معلوم ہو کہ آز مائٹیں بھی اس دنیا میں مومن کے لیے ایک نعمت ہے جن سے بقدر آ زمائشُ اس کے گناہ معاف ہوتے اورعنداللہ اجروثواب میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے ہرآ زمائش اور تکلیف میں صبر ورضا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر میشرف وفضیات حاصل نہیں ہوئئی 'بلکہ بےصبری ہے گنا ہوں بیں مزیداضا فہ ہوگا۔ ③ خیر اورشر کا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، کین اہل اللہ کا شیوہ یہ ہے کہ وہ ہرخیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں اورشر کی نسبت اپنی جانب کرتے ہیں جیسا کہ آ دم ﷺ ہے رسول اکرم علیمہ تک انبیاء کی منقول دعاؤں سے ظاہر ہوتا ہے۔ پھرشر انسانوں کے لحاظ سے ہوتا ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار ہے کیونکہ اس کا کوئی امر حکمت اور خیر ہے خالی نہیں ہوتا اور پھر ہم اس بات کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک کام ایک آ دی کے حق میں شر ہوتا ہے اور دوسرے کے حق میں خیر۔ 🕲 حدیث میں مذکور جملے: ''جب اللّٰد کسی بندے ہے برائی کا ارادہ کرتا ہے۔'' کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ ہے بڑی آ زمائش میں ڈالنا جا ہتا ہے اور اسے خیر سے محروم کرنا جا ہتا ہے۔

<sup>[43]</sup> جامع الترمذي، الزهد عن رسول الله على، باب ماجاء في الصبر على البلاء. حديث: 2396.

[ ٤٤] وَعَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُوطَلْحَةً، فَقْبضَ الصَّبئُ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُوطَلْحَةً قَالَ:مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ- وَهِيَ أُمُّ الصِّيقِ-: هُوَ أَسْكَنُّ مَا كَانَ. فَقَرَّبَتُّ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُوطَلْحَةَ أَتْبِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «أَعَرَّسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اَللَّهُمَّ! بَارِكُ لَهُمَا». فَوَلَدَتْ غُلامًا، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: إحْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْكَ، وَبَعَثَ مَعَهُ تَمَرَاتِ، فَقَالَ: «أَمَعُهُ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، تَمَرَاتُ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ عِلْاً، فَمَضَغَهَا، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ، ثُمَّ حَنَّكَهُ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

[44] حضرت انس بالنؤ سے روایت ہے کہ حضرت ابوطلحہ تُنْفُ كَا أَيِكِ لِرُكَا بِمَارتِها ـ الوطلحه (جب كام كاج كے ليے) إبر یلے گئے تو لڑکا فوت ہو گیا۔ جب واپس آئے تو یوچھا: میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو ام سلیم نے کہا' اور وہ بیچے کی مال تھیں: وہ پہلے ہے کہیں زیادہ سکون میں ہے۔ جنانچہ بیوی نے ان کے سامنے رات کا کھا نا رکھا جوانھوں نے تناول کیا' پھر ہیوی ہے ہم بستری کی۔ جب ابوطلحہ فارغ ہو گئے تو ہیوی نے ہتلا یا کہ (بچہ تو فوت ہو گیا ہے )اپ اسے دفنا دو! چنانچہ جب انھوں نے صبح کی تو ابوطلحہ رسول اللہ طبیقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیسارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے یوجھا: "كياتم نے رات كو بم بسترى كى تقى؟" انھوں نے جواب دیا: ہاں۔ آپ نے دعا فرمائی: ''اے اللہ! ان دونوں کے لیے برکت عطا فرما۔ 'چنانچہ (اس وعا کے نتیج میں' مدت مقررہ کے بعد)ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ (حضرت انس فرماتے ہیں کہ) مجھ ہے ابوطلحہ نے کہا: (ابوطلحہ حضرت انس کی والدہ ام سلیم کے دوسرے خاوند، یعنی حضرت انس کے سوتیلے باب تھے۔ان کے پہلے خاوند مالک بن نضر تھے جو اسلام لانے کی بجائے شام چلے گئے تھے اور وہیں فوت ہو گئے۔ان کی والدہ نے اس کے بعد ابوطلحہ سے زکاح کرلیا۔) اس بیچے کو نبی طافیق کی خدمت میں لے جاؤ اور کچھ کھجوریں مجھی ساتھ دے دیں۔ آپ ٹاٹیٹا نے پوچھا:''کیا اس کے ساتھ کوئی چیز ہے؟" انھوں نے کہا: ہاں "کچھ تھجوریں ہی۔ نبی ٹائیٹی نے وہ تھجوریں لے لیں اوران کومنہ میں جیایا' پھروہ اینے منہ سے نکال کر بیج کے منہ میں ڈال دیں اور (یوں)

[44] صحيح البخاري، العقبقة، باب تسمية المولود ..... حديث: 5470، و باب من لم يظهر حزنه عندالمصيبة، حديث: 1301، وصحيح مسلم. الآداب، باب استحباب تحنيث المولود عند ولادته......حديث:[5612](22)-2144، وفضائل الصحابة. باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري ﴿ حديث: 2144 بعد حديث: 2457.

وَفِي رِوَايَةٍ لِّلْبُخَارِيِّ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ: فَرَأَيْتُ تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلِّهُمْ فَدُ قَرَوْوا الْقُرْآنَ، يَعْنِي: مِنْ أَوْلَادٍ عَبْدِ اللهِ الْمَوْلُودِ.

اورمسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ابوطلحہ کا ایک بیٹا جوام سلیم کے بطن سے تھا' فوت ہو گیا۔ تو ام سلیم نے اپنے گھر والول سے کہا:تم ابوطلحہ کو ان کے بیٹے کے بارے میں مت بتلانا، میں خود ہی ان کو بدیات بتلاؤں گی۔ چنانچہ ابوطلحہ آئے تو ام سلیم نے رات کا کھانا ان کے سامنے رکھا۔ انھوں نے کھایا پیا۔ پھریہلے ہے کہیں زیادہ بن سنور کے ان کے پاس آئیں۔انھوں نے ان سے ہم بسری کی۔ جب انھوں نے دیکھا کہ وہ خوب سیر ہو گئے اور ہم بستری کر لی ہے تو کہا: اے ابوطلحہ! ذرا بتلاؤ کہ اگر کچھ لوگ کسی گھر والوں کوکوئی چیز عاربیة ٔ (عارضی طوریر) دیں' مچروہ اپنی عاریت کے طوریر دی ہوئی چیز واپس مانگیں تو کیاان کے لیے جائز ہے کہ وہ دینے سے انکار کر دیں؟ ابوطلح نے جواب دیا بنہیں۔ چنانچہ امسلیم نے کہا: تم اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے ثواب کی امید رکھو (لیعنی تمھارا بیٹا بھی' جواللہ ہی کی دی ہوئی امانت تھی' اس نے اسے واپس لےلیا ہے۔) بیان کروہ غضب ناک ہوئے اور فرمایا: (جب میں گھر آیا تو کیچھ ہٹلائے بغیر) تونے مجھے یوں ہی جھوڑ ہے رکھاحتی کہ میں ہم بستری تک سے آلودہ ہو گیا اوراس کے بعد تونے مجھے میرے بیٹے کی (وفات کی) خبر دی؟ (اس کے بعد) وہ گئے اور رسول اللہ حالیّا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو کچھ ہواوہ بیان کیا۔ رسول اللّٰدﷺ نے سن کر دعا فرمائی: ''اللہ تعالیٰ تم دونوں کے لیے تمھاری اس رات میں برکت عطا فرمائے'' چنانجدام سلیم کوحمل قراریا

اسے تھٹی دی اوراس کا نام عبداللّٰدر کھا۔ (بخاری ومسلم)

اور بخاری کی ایک روایت میں ے کہ ابن عیدنہ نے کہا:

انصار کے ایک آ دی نے اٹھیں بتایا کہ میں نے (اس) پیدا

ہونے والے (لڑکے) عبداللہ کی اولاد سے نولڑکے دیکھے،

سب کے مب قرآن کے قاری تھے۔

وَفِي رِوَايَةٍ لِّمُسْلِم: مَاتَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةً مِنْ أُمِّ سُلَيْم، فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا: لَاتُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةً بِابْنِهِ حَتِّي أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ، فَجَاء، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاء، فَأَكَلَ وَشَرِبَ، ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذٰلِكَ، فَوَقَعَ بِهَا، فَلَمَّا أَنْ رَأَتُ أَنَّهُ قَدُ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا، قَالَتْ: يَا أَبَّاطَلْحَةً! أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ، فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ ، أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ؟ قَالَ: لَا ، فَقَالَتْ: فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ. قَالَ: فَغَضِبَ، ثُمَّ قَالَ: تَرَكْتِنِي حَتَّى إِذَا تَلَطَّخْتُ ثُمَّ أَخْبَرُ تِنِي بِابْنِي؟ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتْمَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ : «بَارَكَ اللهُ فِي لَيْلَتِكُمَا». قَالَ: فَحَمَلَتُ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَر وَهِيَ مَعَهُ - وَكَانَ رَشُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَر لَا يَطْرُقُهَا طُرُوقًا - فَدَنَوْ! مِنَ الْمَدِينَةِ، فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ، فَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُوطَلْحَةَ، وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: يَقُولُ أَبُوطَلْحَةَ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَارَبِّ! أَنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ، وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ، وَقَدِ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرْى. تَقُولُ

أُمُّ سُلَيْم: يَا أَبَاطَلْحَة! مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ، إِنْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، وَضَرَبَهَا الْمُخَاضُ حِينَ قَدِمَا، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَتْ لِي أُمِّي: يَاأَنَسُ! لَا يُرْضِعُهُ أَحَدُ حَتَّى تَغْدُو بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، إِحْتَمَلْتُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ، مُتَّقَقُ عَلَيْهِ.

گیا۔ (راوی حدیث)حضرت انس نے بیان کیا که)رسول الله عَلَيْهُ الكِسفر مين تهد حضرت المسليم بهي (ايخ خاوند ابوطلحه كے ہمراہ) آپ كے ساتھ تھيں۔ اور رسول الله علي كابي معمول تھا کہ جب ( سفر ہے ) مدینہ واپس تشریف لاتے تو رات کوتشریف نہ لاتے۔جب بہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا توامسلیم کوررد زِه (زچگی کے عین وقت جودرد ہوتا ہے) شروع ہو گیا۔ چنانچہ ابوطلحہ ان کی خدمت کے لیے رک گئے اور رسول الله الله الله الما ناسفر جاري ركها حضرت انس في كها: ابوطلحہ کتے تھے: اے رب! تو جانتا ہے کہ مجھے یہی پیند ہے کہ جب رسول الله والله علی مدینے سے باہر جائیں تو میں بھی آپ كے ساتھ جاؤں اور جب آپ مدينے ميں داخل ہول تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی داخل ہوں۔ اور تو دیکھ رہا ہے کہ میں رک گیا ہوں (جب که رسول الله طافی آ کے تشریف لے گئے ہیں۔) امسلیم نے (بہن کر) کہا: ابوطلحہ! اب مجھے وہ دردمحسوس نبيس مورباجو يبلي مجھے مورباتھا اس ليے چلو۔ چنانچہ ہم وہاں سے چل بڑے۔ جب وہ دونوں مدینے پہنچے كے تو انتھيں پھر در د زه شروع ہو گيا (جو پہلے ابوطلحہ كى دعا ہے وتی طور برختم ہو گیا تھا۔) چنانجدان کے مال ایک لڑ کا پیدا ہوا' تو میری والدہ (امسلیم) نے مجھے کہا: اس کواس وفت تک کوئی دودھ نہ یائے جب تک تم صبح صبح اسے رسول اللہ اللہ اللہ ا خدمت میں پیش نہیں کر دیتے۔ جنانحہ صبح ہوتے ہی میں اسے اٹھا کررسول اللہ طاقیم کی خدمت میں لے گیا۔ آ کے باقی حدیث بیان کی (جو بیلے گزر چکی ہے)۔ (بخاری وسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ اس حدیث ہے ہمیں معاشرتی زندگی کے لیے بہت میں بدایات ملتی ہیں' مثلاً: ایک صابر وشا کرعورت کا کردار۔ کہ بچے نوت ہو گیالیکن کوئی جزع فزع' وادیلا' بین اور نوحہ و ماتم نہیں کیاحتی کہ خاوند جب گھر آتا ہے تو پہلے ایک خدمت گزار بیوی کی طرح خاوند کی تمام ضروریات کا اہتمام کرتی ہیں اور اس کے بعد خاوند کو نہایت اچھوتے انداز سے بیچ کی وفات کی اطلاع دیتی ہیں۔ جس سے بیسبتی ملتا ہے کہ خاوند کی خدمت اور اسے آرام وسکون پہنچانا ایک مسلمان عورت

کااولین فرض ہے۔ ﴿ گھر میں خاوند کے لیے بناؤ سنگھاراور زیب و زینت کا اہتمام کرنامسخسن ہے۔ ﴿ ولا وت کے بعد عِنِی کوکسی نیک آ دمی کے پاس لے جاکراس سے تحسنیک کروانا ( گھٹی دلوانا ) جائز ہے۔ ﴿ مصیبت میں جواللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اللہ تعالی اسے بہترین برلہ عطا فرما تا ہے۔ ﴿ عباہدین کے ساتھ خوا تین بھی جہاد میں شریک ہوسکتی ہیں اوراپی حدود میں رہ کر مجاہدین کی جوخدمت وہ بجالاسکتی ہیں بجالائمیں مثلاً: زخیوں کی مرجم پئی بیاروں کی تیارواری پانی اورائی پانی مروق و محالات و کا ایسا تعریف و کا انتظام۔ ﴿ ایسا تعریف و کنایہ (توریہ) جائز ہے جس سے دوسرا شخص مغالطے میں پڑجائے تاہم وہ جھوٹ نہ ہو۔ ﴿ میت گھر میں موجود ہوتو کھانا وغیرہ پکایا اور کھایا جا سکتا ہے، البتہ سخسن سے کہ بمسائے یا کوئی اور عزیز میت والوں کے لیے کھانے کا بندو بست کریں۔ ﴿ اللہ عَلَم کُوچا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے سامنے اپنا مسلہ بیان کرے یا وہ کسی کام و جائزیا ناجائز ہونے میں شک ہوتو اہل علم سے دریافت کر لینا جائزیا ناجائز ہونے میں شک ہوتو اہل علم سے دریافت کر لینا جائے۔

[ ٤٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَصُولَ اللهِ يَعْهُ قَالَ: "لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ اللَّمِيدُ اللَّمِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

وَ «الصُّرَعَةُ»: بِضَمِّ الصَّادِ وَفَتْحِ الرَّاءِ،

وَأَصْلُهُ عِنْدَ الْعَرَبِ: مَنْ يَصْرَعُ النَّاسَ كَثِيرًا.

[45] حضرت ابو ہریرہ ڈائٹن سے روایت ہے کہ رسول الله نظافت نے فرمایا: ''طافت ور وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے' اصل طافت ور (پہلوان) وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔'' (بخاری ومسلم)

اَلصَّرَعَةُ: ''صاد'' پر پیش اور'' را '' پر زبر ۔ اس کی اصل عربوں میں بیہ ہے کہ جواکٹر لوگوں کو پچھاڑ دے۔

گلت فائدہ: اس میں اس امرکی ترغیب ہے کہ غصے میں انسان کو بے قابونہیں ہونا چاہیے بلکہ غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

[ ٤٦] وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالُهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَّعَ النَّبِيِّ عِيْثُ ، وَرَجُلَانِ يَسْتَبَّانِ ، وَأَحَدُهُمَا قَدِ احْمَرَ وَجْهُ ، وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ ، وَأَنْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ ، فَقَالَ وَشُولُ اللهِ عِيْهُ : "إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَلْهَبَ مِنَ لَلْهَبَ مِنَ لَلْهَبَ مِنَ لَلْهَبَانِ الرَّحِيمِ ، ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَحِدُ » . فَقَالُوا الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ، ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَحِدُ » . فَقَالُوا

[46] حضرت سلیمان بن صرد پڑھ پیان کرتے ہیں کہ میں نبی طاق کی ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور دوآ دمی ایک دوسرے سے گالی گلوچ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا چرہ (مارے غصے کے) سرخ ہو گیا اور اس کی رکیس پھول گئیں۔ رسول اللہ طاق نے (اسے دیکھ کر) فرمایا: ''میں ایک کلمہ جانتا ہوں' اگر سیاسے پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے۔ اگر بیٹخص کہے:

1451 صحيح البخاري. الأدب. باب الحذر من الغضب...... حديث: 6114، وصحيح مسلم، البروالصلة والأدب، باب فضل من يملك نفسه عندالغضب..... حديث:2609.

[144 صحيح البخاري، بده الخلق، باب صفة إبليس و جنوده .....، حديث:3282، وصحيح مسلم، البروائصلة والأدب. باب فضل من يملك نفسه عندالغضب ..... حديث:2610.

لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «تَعَوَّدْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ [أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيمِ]" ومين شيطان مردود الرَّخِيمِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ہے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں۔'' تو اس کا جوش وغضب ختم ہو جائے گا۔لوگوں نے اسے کہا کہ نبی کریم ماناتی نے فرمایا ہے:

''شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر۔'' (بخاری وسلم)

🎎 فا کدہ: غصے کے وقت پیشعوری احساس کہ پیغصہ شیطانی وسوسہ ہے مجھے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے بقتیناً غصے کے ازالے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ کاش کہ! مغلوب الغضب قتم کے لوگ اس نسخ برعمل کر کے دیکھیں۔

🚣 🛾 راوی حدیث: [حضرت سلیمان بن صرد جهانونیا سلیمان بن صرد بن الجون سلولی ُ خزاعی جهانون ان کی کنیت ابومطرف ہے۔ بڑے دین داراور عابد بزرگ تھے۔ کوفیہ میں جب لوگ کہلی وفعہ مقیم ہوئے تو یہ بھی وہاں رہائش پذیریہو گئے۔ حضرت علی بٹائنڈ کے ساتھ تمام معرکوں میں شریک رہے اوران کا نام امیر التوابین پڑگیا۔ میں وردہ مقام پر 65 ہجری کوشہید

ہوئے۔انھیں نبی طاقا کے 15 فرامین روایت کرنے کا شرف حاصل ہے۔

[47] حضرت معاذبن انس الله التؤسي روايت ہے كه ني [ ٤٧ ] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى رُؤُوس الْخَلَائِق يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنَ الْحُور الْعِين مَا شَاءَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَرٌ.

مُلْتِيْمُ نے فرمایا: ''جوشخص غصے کو پی جائے جب کہ وہ اسے نافذ كرنے ير قادر بھي ہواللہ تعالى قيامت والےون اسے تمام مخلوقات کےسامنے بلائے گا اوراسے کیے گا کہوہ جس حورعین كوجا ہے اينے ليے پيندكر لے۔" (اے ابوداود اور ترندي خليف نے روایت کیا ہے۔ اور اہام ترندی نے کہا: بیصدیث حسن ہے۔)

ﷺ فوائد ومسائل: ① حور ، حَوْراً ء کی جمع ہے' نہایت سفید رنگ کی خوبصورت عورت ۔ عین ، عیْناء کی جمع ہے' موثی آ تھوں والی۔ مراد دونوں سے خوب صورت ترین عورت ہے جومومنوں کو جنت میں ملیں گی۔ ﴿ اس میں اس شخص کی فضیلت اور صبطنفس کا اجرو ثواب بیان کیا گیا ہے جوقدرت وطاقت اور وسائل سے بہرہ وربونے کے باوجود محض الله کا تھم سمجھ کر غصے کو بی جاتا ہے اور غصے ہے بے قابو ہو کراپٹی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتا۔

م اوی حدیث: [حضرت معاذین انس الله عاذین انس جائی جائد ان کے بیٹے کا نام مہل تھا۔مصر میں رہائش یذیر تھے۔ان کے بیٹے نے ان سے روایت کیا ہے۔ان کے پاس احادیث کا بہت بڑانسخہ تھا جس سے امام احمد بن حنبل برات کے علاوہ دیگر ائمہ حدیث نے استفاوہ کیا ہے۔ لمبی عمریائی ہے۔خلیفہ عبدالملک کی خلافت تک زندہ رہے۔ کتب احادیث میں ان سے 30 احادیث مروی ہیں۔

<sup>[47]</sup> سنن أبي داود، الأدب، باب من كظم غيظا، حديث: 4777، وجامع الترمذي. البروالصلة عن رسول الله ﷺ، باب في كظم الغيظ، حديث:2021،

مبرکا بیان

[ ٤٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: «لَا تَغْضَبْ». رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِي، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ». فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

[48] حضرت الو ہریرہ ڈاٹنو سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی عالیۃ سے درخواست کی: مجھے وصیت فرمائے! آپ نے فرمایا: "غصہ نہ کیا کرو۔" اس نے کئی مرتبہ اپنی درخواست دہرائی۔ آپ نے (ہرمرتبہ) اسے یہی وصیت کی: "غصہ مت کیا کرو!" (بخاری)

فوائد ومسائل: ﴿ غصه جو مذموم ہے اور جس سے روکا گیا ہے 'میدوہ غصہ ہے جو دنیاوی معاملات میں ہو لیکن جوغصہ الله الله اور اس کے دین کے لیے ہو یعنی الله کی حرمتیں پامال کرنے پر انسان کوغصہ آئے 'تو میغصہ محمود ومطلوب ہے۔ ﴿ جس کے مزاح میں تیزی اور غصہ ہو اسے بار بارغصہ نہ کرنے کی تلقین کی جائے تا کہ اسے اپنی اس کمزوری کا احساس ہواوروہ اس سے نبخ کی کوشش کرے۔ ﴿ غصے سے شیطانی مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے 'اس لیے یہ بہت ہی بری چیز ہے 'اس لیے اس موقع پر شیطان سے پناہ ما تکنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ﴿ عالم دین اور مربی کو مزاج شناس ہونا چاہیے تا کہ وہ لوگوں کو اس موقع پر شیطان سے پناہ ما تکنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ﴿ عالم دین اور مربی کو مزاج شناس ہونا چاہیے تا کہ وہ لوگوں کو ان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق وعظ وقسحت کر سکے ۔ رسول اکرم مؤتل کی شیخت کی درخواست کرنے سے انسان کی اصلاح اور طبیعت کے مطابق تھی عنہ موتا ہے۔ وور حاضر کا سب سے بڑا المہ یہ ہے کہ جس کو دین کی چند با تیں معلوم ہوتا ہے ۔ وو جائیں وہ اپنے آپ کو علماء سے بے نیاز ہمجھ میٹھتا ہے حالانکہ اصلاح نفس اور حصول تقوی کی سر پر تی ضروری ہے۔ ہو جائیں وہ اپنے آپ کو علماء سے بے نیاز ہمجھ میٹھتا ہے حالانکہ اصلاح نفس اور حصول تقوی کی سر پر تی ضروری ہے۔

[ ٤٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْمُوْمِنِ وَالْمُوْمِنِ وَالْمُوْمِنِةِ فِي نَفْسِهِ، وَوَلَدِهِ، وَمَالِهِ، حَتَّى يَلْقَى اللهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[49] حضرت ابوہریرہ بڑائی سے روایت ہے رسول اللہ طیلیم نے فرمایا: ''موس مرد اور موس عورت پر اس کی جان' اولا و اور مال میں آ ز مائیش آ تی رہتی ہیں (جن سے ان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں) یہاں تک کہ جب وہ اللہ کو طلتے ہیں (ان کوموت آتی ہے) تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔'' اے تر ذکی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: اس کی سند حس صححے ہے۔)

فاکدہ: اس سے معلوم ہوا کہ مومن' بطور خاص' آ زمائشوں کا ہدف رہتا ہے اور اس میں اس کے لیے بھلائی کا پہلو سے سے کہ ان سے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں' بشرطیکہ ووصبر کا دامن پکڑے رکھے اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے۔

[٥٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

501 حضرت ابن عباس والشيان كرتے بين كر عيدند بن

<sup>[48]</sup> صحيح البخاري، الأدب، باب الحذر من الغضب، حديث:6116.

<sup>[49]</sup> جامع الترمذي، الزهد عن رسول الله ﷺ، باب ماجاء في الصبر على البلاء، حديث:2399.

<sup>[50]</sup> صحيح البخاري، التفسير، باب : ﴿ خُدِالْعَفُو وَأَمْرُ بِالْمُرْف وَ اعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ﴾، حديث:4642.

١- بَابُ الصَّبْر حَدِينَ عَدَى مَا مَا مَا مُعَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

حصن آئے اور اپنے بھتیج حربن قیس کے پاس کھبرے ۔۔۔۔۔ یہ حر،ان لوگول میں سے تھے جن کو عمر ڈائنڈ کا (جب کہ وہ خلیفہ تھے) قرب خاص حاصل تھا۔ اور حضرت عمر کے ہم نشیں اور مشیر قراء (اہل علم ) ہوتے تھے جاہے وہ ادھیڑعمر کے ہوں یا جوان .... چنانچ عيينے في اين برادرزاد (تبقيع) سے كها: اے بیتیج! تھے اس خلیفہ کے ہاں خاص مرتبہ حاصل ہے تم میرے لیے بھی اس سے ملاقات کی اجازت طلب کرو۔ چنانچہ انھول نے اجازت طلب کی اور حضرت عمر ڈاٹنا نے آھیں اجازت مرحمت فرما دی۔ جب عیبینہ اندر آئے تو حضرت عمر بِن الله كالله عنه على: ال ابن خطاب! الله كى فتم! تو جميل زیادہ عطیے ویتا ہے اور نہ ہمارے بارے میں عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ (بیرین کر) عمرغضب ناک ہو گئے حتی کہ انھوں نے اسے مارنے کا ارادہ کیا۔ حربن قیس نے ان سے کہا: امیرالمونین! الله تعالی نے اپنے پنجبر سے کہا ہے: ﴿ خُذِالْعَفْوَ .... عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ﴾ "عَفُو و وركزر اختيار کریں' نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں ہے اعراض کریں۔'اور پیر (میرا چیا بھی) جاہلوں میں سے ہے۔اللہ کی قتم! جس وقت حرنے اس آیت کی تلاوت کی حضرت عمر ڈائٹۂ (ایسے من کر) ذرا آ گے نہ بڑھے۔ اور حضرت عمر والله کا كتاب كے یاس فورًا کشہر جانے (یعنی اس کے حکم برعمل پیرا ہونے) والے تھے۔ (بخاری)

فوائد ومسائل: ﴿ حدیث میں قُرَّاء ہے مراد آئ کل کے قُرَّاء نہیں ہیں جو صرف فن تجوید کے ماہر اور خوش الحائی ہے قرآن پڑھنے والے ہیں بلکداس سے مراد قرآن کے عالم اس کے معانی و مفاجیم سے آگاہ اور حلال وحرام اور جائز و ناجائز کو بجھنے والے نقیہاء ہیں۔ خلفائے راشدین جی ایٹ کے دربار میں ہم نقیں اور ان کے مثیران خاص یہی لوگ ہوا کرتے سے جھے۔ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حکر انوں کو اپنا مشیروین کاعلم اور اس کا شعور رکھنے والوں کو بنانا چاہیے نہ کہ دنیا واروں کو جن کا مقصد صرف دنیا کمانا اور اس کو جمع کرنا ہوتا ہے 'کیونکہ اہل و نیا کے مشورے اخلاص اور خیرخواہی کی بجائے مخصوص مفادات اور خود غرضی پر مبنی ہوتے ہیں۔ ﴿ اصحاب مجلس اور اہل مشاورت ہونے کے لیے علم و تقوی طروری ہے '

اس میں من وسال کی کوئی قید نہیں۔ ﴿ عالم کونہایت متحمل اور برد بار ہونا چاہیے۔ ﴿ اس طرح قبول حق میں بھی اسے کسی
تامل کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ﴿ آدمی میں اگر حق گوئی کی ہمت ہواوروہ ہاں میں ہاں ملانے والا نہ ہوتو اصحاب اقتدار کی
قربت میں کوئی ندا کقہ نہیں۔ ﴿ تحزیر (وہ سزا جو خلیفہ اپنی صوابدید پر کسی مجرم کوالیسے جرم میں دے جس میں حدنہ ہو ) میں
سفارش کی گنجائش موجود ہے البتہ حدود میں ایسا کرنا ناجائز ہے۔ ﴿ کمینے اور روَ بِل آدمی کی سفارش سے اجتماب کرنا
چاہیے تاکہ اس کے کروار کی وجہ سے شرمندگی نہ اٹھائی پڑے۔ ﴿ کسی بھی آدمی سے بات کرتے وقت اس کی قدر و
منزلت کا کھاظ رکھنا ضروری ہے۔

[01] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْدِي أَثَرَةٌ رَسُولَ اللهِ يَعْدِي أَثَرَةٌ وَأَمُورٌ تُنْكِرُونَهَا»، قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهِ اللهِ الْخَيْ عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ». مُتَفَقِّ عَلَيْهِ.

[51] حضرت ابن مسعود والثينات براوایت بر کدرسول الله ماینه فی فر مایا: "میرے بعد (ناروا) ترجیح دینے کاعمل ہوگا اور ایسے کام ہوں گے جنسیں تم براسمجھو گے۔ "صحابۂ کرام والئی نے سوال کیا: اے اللہ کے رسول! (ان حالات میں) آپ ممیں کیا تھم دیتے ہیں؟ (یعنی ہم کیا کریں؟) آپ طافیا نے فر مایا: "تم وہ حق ادا کرو جو تمھارے ذمے ہوں ۔اور جو تمھارے حق (دوسروں کے ذمے ) ہوں ان کا سوال اللہ ب

الْأَثْوَةُ: (ترجيح دينا) كامطلب ہے: جس ميں دوسروں كا بھى حق ہواس كا كيلے حق دارين جانا۔ وَ[الْأَثْرَةُ]: اَلْإِنْفِرَادُ بِالشَّيْءِ عَمَّنْ لَهُ فِيهِ حَقَّ.

فوائد ومسائل: ﴿ اس حدیث کا مطلب ہے کہ جب تھمران ایسے ہوں جو تمھارے حقوق ادا نہ کریں اور تم پر اپنے آپ کو اور اپنے اقرباء وغیرہ کو ترجیح ویں تو تم صبر سے کام لواور ان سے بغاوت کرنے کی بجائے بارگاہ اللی میں تو بہ و استغفار اور ان کے شرانوں کے علاوہ عام معاشر تی زندگی میں بھی اگر کوئی شخص حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق اللہ کی خاطر چھوڑ ویتا ہے تو اس کے لیے جنت کی معاشر تی زندگی میں بھی اگر کوئی شخص حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق اللہ کی خاطرہ ہوتو صبر سے کام لیتے ہوئے برداشت کرنا بشارت ہے۔ ﴿ بِهِ مِعْلَى اَوْلُول نَهُ مِلْتَى پر جماعت سے علیحدگی اختیار کرنا ناجا کر ہے۔ انسان اگر بہھتا ہے کہ اس کی خدمات کا صافیبیں و یا جار باتو اسے صبر کرنا چاہیے۔

[ ٥٢ ] وَعَنْ أَبِي يَحْيَى أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ [ 52] هخر

[52] حضرت ابو لیجیٰ اسید بن حفیر خاتیٰ سے روایت ہے

[51] صحيح البخاري. المناقب، باب علامات النيوة في الإسلام. حديث:3603، وصحيح مسلم. الإمارة. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالاول، حديث:1843.

[52] صحيح البخارى، الفتن، باب قول النبي ﷺ : سترون بعدي أمورا تنكرونها - حديث:7057، وصحيح مسلم، الإمارة ، باب الأمر بالصبر عندظلم الولاة واستنثارهم. حديث: 1845.

الله عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا مَّنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: يَارَسُولَ كَايِكَ انصارِي آدَى نَهُ كَهَا: الله كرسول! كيا آپ الله عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا مَّنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: عَالَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا مَنْ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَى الْمَعْ مَنِ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَعْ مَنِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ ع

تك كه مجمه (قيامت والحون) حوض پر ملوئ (بغارى وسلم) و أَسَيْدٌ: "همزه" پر پيش ك ساته اور حُضَيْرٌ: "حا" پر مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ، وَضَادٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ، پيش اور "ضاذ" پر زبر ك ساته والله أعلم.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

فوائد ومسائل: ﴿ نِي طَالِيمَ نِي جَوِيثِ گُولَى فرمائى تَقَى وه پورى ہوگئ ، جو كه نبى سَالِيّا كام عجزه اور آپ كى صداقت كى دليل ہے۔ ﴿ حِضْ وه حوض كوثر ہے جو آپ كو جنت ميں يا ميدان محشر ميں عطاكيا جائے گا، جہاں آپ اپنے دست مبارك حيات على ہے۔ وحض وه حوض كوثر ہے جو آپ كو جنت ميں يا ميدان محشر ميں عطاكيا جائے گا، جہاں آپ اپنے دست مبارك سے اپنے تاہم اور موحد مسلمانوں كوشراب طہور كے جام بلائيں گئ ، جس سے پہنے والا پھر بھى پياسا نہ ہوگا۔ ﴿ عبدوں كَى طلب الْحِي اللهِ عَلَي اللهُ عَلَي اللهِ عَلَي اللهُ عَلَي عَلَي عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَي عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلْنَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَل

[٥٣] وَعَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ النَّي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ، اِنْتَظَرَ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ، فَقَالَ: "يَاأَيُّهَا النَّاسُ! لَا

[53] ابو ابراہیم حضرت عبداللہ بن ابی اوئی بھائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیۃ نے اپنے بعض ان ایام میں جن میں آپ کا مقابلہ وتمن سے ہوا' انظار فرمایا' (یعن لڑائی کومؤخر فرمایا) یہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ

[53] صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب الجنة تحت بارقة السيوف، حديث:2818، وصحيح مسلم، الجهاد، باب كراهة تمني لقاء العدو، والأمر بالصير عنداللقاء، حديث: 1742.

تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَوُول مِن كُمْ \_ بو \_ غاور قرمايا: "لووا وثمن سے ملاقات لقيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ (لرُائَى) كَ آرزومت كرواورالله تعالى سے عافیت (سلامتی) ظِلَالِ السَّیُوفِ». ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اَللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّةُ اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمُّ اللَّهُمَّا اللَّهُمُّ اللَّهُمَّةُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّةُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

مد دفر مار' ( بخاری ومسلم )

فوائد ومسائل: ﴿ جہاد کے لیے بھر پور تیاری اور ہمہ وقت مستعدر ہے گی اگر چہ بڑی تاکید گی ہے تاہم اس کے باوجود دخمن سے مقابلے گی آرزو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ﴿ صبر موثن کا بہت بڑا ہتھیار ہے میدان جہاد میں صبر کا مطلب استقلال پامردی اور موت سے بے خوف ہو کر کڑنا ہے۔ ﴿ سارااعتاد ہتھیاروں مادی ساز وسامان اورا پی قوت و کشرت پر نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اللہ سے فتح ونصرت کی دعا بھی کی جائے۔ ﴿ آپ سَلَیْمُ صَبِی صَبِح اللهُ کَا آغاز فرماتے ورنہ سورج وقت مجاہدین فرماتے ورنہ سورج وقت مجاہدین کی دعا میں ان کے شامل حال ہو سکیس جووہ نماز ظہر کے وقت مجاہدین کے لیے کرتے ہیں۔ ﴿ جہاد بی میں مسلمانوں کی عزت اور معیشت کا استحکام پنہاں ہے۔ آج مسلمانوں کی ذات و خواری کی بنیادی وجہ فریضہ جہاد سے روگردانی کے علاوہ کوئی نہیں ہے کیونکہ نج کریم طابح کا فرمان ہے: ''جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تب اللہ تم پر ذات وخواری مسلط کردے گا۔''

ان کی کنیت ابوجم ابوابراجیم یا ابومعاویہ ہے۔ حدیبیہ بیعت رضوان غزوہ خیبراوراس کے بعد کے تمام غزوات میں شریک ان کی کنیت ابوجم ابوابراجیم یا ابومعاویہ ہے۔ حدیبیہ بیعت رضوان غزوہ خیبراوراس کے بعد کے تمام غزوات میں شریک رہے۔ یہ خود بھی اوران کے والد ابواو فی بھی شرف صحابیت سے بہرہ ور ہوئے۔ نبی مالیا کی وفات کے بعد کوفہ میں چلے رہے۔ اپنی زندگ کے آخری ایام وہیں گزارے۔ آخر عمر میں بینائی جاتی رہی تھی۔ کوفہ میں وفات پانے والے صحابہ میں سے آخری ہیں۔ 87 جمری میں وفات پائی جبکہ بعض کا 88 جمری کا قول بھی ہے۔ نبی اگرم مالیا کے 95 فرامین عالیہ کے راوی ہیں۔

## باب: 4- سچائی کابیان

کوشکست فاش سے دو حیار فر ما اور ان کے مقابلے میں ہماری

الله تعالیٰ نے فرمایا: ''اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو! اور پھوں کے ساتھی ہو''

## [٤] يَابُ الصِّدْق

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَتُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُواْ مَعُوا اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّلَدِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩]

٤ - بَابُ الصَّدْق :

اورفر ماما:'' سچ بولنے والے مر داور سچ بولنے والی عورتیں وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ ﴾ (.....الله نے ان کے لیے بخشش اور اجرعظیم تیار کررکھاہے)'' [الأحزاب: ٣٥] مزید فرمایا: ''اگر وہ اللہ سے چے بولتے تو بیران کے حق وَقَالَ تَعَالَٰي: ﴿ فَلَوْ صَـٰكَفُواْ أَنَّكَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾

میں بہتر ہوتا۔''

[neal: 17].

🛣 فائدہ آیات: سچ کے معنی ہیں: خبر کا واقعے کے مطابق ہونا اور جھوٹ کا مطلب اس کے برعکس' یعنی خبر کا واقعے کے مطابق نہ ہونا ہے۔بعض کہتے ہیں بچ کا مطلب ہے: ظاہر و باطن اورجلوت وخلوت میں بیساں ہونا اوربعض کے نز دیک عمل کا احکام شرع کے تقاضوں کے مطابق ہونا' سچ ہے۔ تیج کے بیرسارے مفہوم ہی اپنی اپنی جگد پیچے ہیں اوران سب پر تیج کااطلاق سیح ہے۔

وَ أَمَّا الْأَحَادِيثُ:

[٥٤] فَالْأَوَّلُ:عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عِنْ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّار، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ

كَذَّانًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

[54] حضرت ابن مسعود الله السير روايت سے كه نبي عليهم نے فر مایا: " یقیناً سچائی انیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آ دمی سے بولتا رہتا ہے یہاں تك كداس الله ك بإل بهت سي الكهوديا جاتا بــ اورجموث نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نافر مانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آ دمی یقینا جھوٹ بواتا رہتا ہے یہاں تک کہ الله كے بال اسے بہت جموٹالكورديا جاتا ہے۔ " ( بخارى وسلم )

احاديث درج ذيل بين:

علم فواكد ومسائل: ① صِدِّيق اور كَذَّاب دونوں مبالغ كے صيغ بيں۔مطلب ہے كد سچائى جس كى طبيعت ثانيه بن جائے اور جھوٹ جس کی پختہ عاوت بن جائے۔جس طرح انسان دنیا میں اپنے اچھے یا برے اعمال کے ساتھ مشہور ہوتا ہے اس طرح اللہ کے ہاں بھی ہے۔ ② اللہ کے ہاں صدیق لکھے جانے کا مطلب سیائی کے اجروثواب کا'اور کذاب لکھے جانے کا مطلب جھوٹ کی سزا کامشخق قراریانا ہے۔ ③ حدیث میں سےائی کی ترغیب سے کیونکہ پیذ نیر کا سبب ہے اور جھوٹ ہے اجتناب کی تاکید ہے کیونکہ پینبع شرہے اور منافقت کی علامت ہے۔ ﴿ حِموث ہے بسا اوقات وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے اور انسان کسی نقصان سے بھی نے سکتا ہے لیکن اس کا انجام نہایت بھیا نک ہے۔ سچائی سے وقتی طور پر مشکلات آ سکتی ہیں کیکن انجام کارسرخروئی ہوتی ہے۔ ﴿ سَحِائِي كَي بِرَكْتِ ہِے انسان كَسِي نا كَہاني مُصيبَت ہے بھی محفوظ رَبتا ہے جیسا كه سیدہ خدیجہ چھنانے رسول اکرم علیم کو پہلی وی کے موقع پرتسلی دیتے ہوئے فرمایا: ....اللہ آپ کو بھی ضائع نہیں کرے گا كونكه ..... آب يج بولت بين .... (صحيح مسلم الإيمان حديث 160)

[54] صحيح البخاري. الأدب. باب قول الله تعالى:﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوااللُّهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ﴾. وصحيح مسلم. البروالصلة والأدب، باب تحريم النميمة، وباب قبح الكذب..... حديث: 2607،2606.

[00] اَلثَّانِي: عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: "دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ ، فَإِنَّ الصَّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَالْكَذِبَ لَا يُرِيبُكَ، وَقَالَ: خدِيثٌ صَحِيحٌ.

قَوْلُهُ: «يُرِيبُكَ» هُوَ بِغَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا، وَمَعْنَاهُ: أَتْرُكُ مَا تَشُكُّ فِي حِلَّهِ، وَاعْدِلْ إِلَى مَا لَا تَشُكُّ فِي حِلَّهِ، وَاعْدِلْ إِلَى مَا لَا تَشُكُّ فِيهِ.

155] حضرت الوقحد حسن بن علی بن ابی طالب بالتفاییان کرتے ہیں کہ جھے رسول اللہ خلافی کی زبان مبارک سے سنے ہوئے بید الفاظ یاد ہیں: ''وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے اور اس کو اختیار کرجس کے متعلق تجھے شک وشبہ نہ ہوئ اس لیے کہ بیخ اطمینان (کا باعث) ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی ہے۔''(اے ترزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: یہ حدیث سیح ہے۔)

یُدِیبُکُ: "یا" پرزبر اور پیش دونوں طرح صحیح ہے (لیمی رَابَ یَرِیبُ یا اَّرَابَ یُرِیبُ) اس کے معنی ہیں: جس چیز کے حلال ہونے میں شک ہؤاسے چھوڑ دو اور الیمی چیز کو اختیار کروجس میں شحصیں شک ندہو۔

فوا کدومسائل: ۱ اس سے معلوم ہوا کہ شہبات سے بچنا ضروری ہے تا کہ حرام کا ارتکاب نہ ہوجیسا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ جو محفی شہبات سے بچ گیا' اس نے اپنے وین اور اپنی آ بروکو بچالیا۔ ﴿ شہبات کا یہ مطلب برگزنہیں ہے کہ انسان خواہ مخواہ ہی تشکیک کا شکار رہے اور اللہ کی حلال کردہ چیز وں کو حرام کرتا رہے جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب سے ہے کہ جس چیز کے حلال اور حرام دونوں طرف دلائل ہوں اسے ترک کردے مبادا کہ حرام میں واقع ہوجائے۔

راوی حدیث: [حضرت ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب بی ابی طالب بی ابی علی بن اکرم سافید کو اے دل کا سرور اور دنیا میں آپ کے لیے خوشبو تھے۔ جنتی نوجوانوں کے سرداروں میں ہے ایک بید بھی ہیں۔ ان کے والدگرا می علی بن ابی طالب ٹائٹو کی شہادت کے بعد ان کو خلیفہ بنایا گیا لیکن اضوں نے اپی خلافت کے سات ماہ بعد ہی جمادی الاولی بن ابی طالب ٹائٹو کی شہادت کے بعد ان کو خلیفہ بنایا گیا لیکن اضوں نے اپی خلافت کے سات ماہ بعد ہی جمادی الاولی بن المجری کو امیر معاویہ کے درمیان خون نہ بہنے علی دو بھری کو امیر معاویہ کے درمیان خون نہ بہنے بات ہوئے اور آپ کو بقیج میں دفن کیا گیا۔ آپ دانا کر دبار اور بھلائی کو پہند کرنے باتے۔ 49 یا 50 بجری کو مدینہ میں فوت ہوئے اور آپ کو بقیج میں دفن کیا گیا۔ آپ دانا کر دبار اور بھلائی کو پہند کرنے والے تھے۔ لوگوں میں فصاحت و بلاغت اور بالبداہت کلام کرنے میں سب سے اچھے تھے۔ کتب احادیث میں 13 احادیث میں سب سے موری ہیں۔

[٥٦] اَلنَّالِثُ : عَنْ أَبِي شَفْيَانَ صَخْرِ بْنِ [56] حضرت ابوسفيان صخر بن حرب والنَّؤوه لمي حديث

[55] جامع الترمذي، صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ﷺ، باب حديث اعقلها و توكل .....، حديث: 2518 ومسند أحمد:1/200

[56] صحيح البخاري، بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ ...... حديث:7، وصحيح مسلم، الجهاد والسير، باب كتاب النبي ﷺ إلى هر قل يدعوه إلى الإسلام، حديث:1773.

حَرْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي قِصَّةِ
هِرَقْلَ، قَالَ هِرَقْلُ: فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ - يَعْنِي النَّبِيَّ عِلَيْهِقَالَ أَبُوسُفْيَانَ: قُلْتُ: يَقُولُ: «أَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ وَلَا
قَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا
بِالصَّلَاةِ، وَالصِّدْقِ، وَالْعَفَافِ، وَالصِّلَةِ».

روایت کرتے ہیں جس میں (بادشاہ روم) ہرقل کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ہرقل نے ابوسفیان سے (جب کہ وہ ابھی کا فر سے) پوچھا: وہ پیغیر کیفنی نبی علیہ استحص کس بات کا تھم دیتا ہے: "صرف ہے؟ ابوسفیان کہتے ہیں: میں نے کہا: وہ کہتا ہے: "صرف ایک اللہ کی عبادت کرؤاس کے ساتھ کسی کوشر یک مت گھہراؤ اور ان باتوں کو چھوڑ دو جو تمھارے باپ دادا کہتے (اور کرتے) رہے۔ اور وہ پیغیر ہمیں نماز پڑھنے کے بولئے پاک درمنی اورصلہ رحی کرنے کا تھی دیتا ہے۔" (بخاری وسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں ایک دشن کی زبان ہے نبی طفیۃ اور آپ کی تعلیمات کی سچائی کا اعتراف ہے اس لیے کہ حضرت ابوسفیان بھٹنے نے بیا اعتراف اس وقت کیا تھاجب وہ مسلمان نہیں تھے۔ بیحد بیث سیح بخاری میں پوری تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ ﴿ اس سے سیح بولنے اور جموث سے اجتناب کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیادی اور ابتدائی تعلیمات میں بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے۔

راوی حدیث: [حضرت ابوسفیان صخر بن حرب والسفیان صحر بن حرب بن امید بن عبد من امید بن عبد من الدین کی ابوسفیان کی ابوسفیان سے اور بیکنیت ہی ہے مشہور تھے۔ نی ساتھ معرکہ آرائی میں کفار کے علمبروار قائداور بیدسالار ہوتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام اس وقت قبول کیا جب عباس بن عبدالمطلب والتی ان کواپی پناہ اور حفاظت میں نبی ساتھ کے پاس لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ بید وخول مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بیہ نبی انواقی کے سرجھی ہیں۔ ان کا اسلام بہت عمدہ اور خوب رہا۔ حضرت عثان والتی کے عبد حکومت میں 32 ہجری میں فوت ہوئے۔

[ ٥٧] اَلرَّابِعُ: عَنْ أَبِي ثَابِتٍ، وَقِيلَ: أَبِي سَعِيدٍ، وَقِيلَ: أَبِي سَعِيدٍ، وَقِيلَ: أَبِي سَعِيدٍ، وَقِيلَ: أَبِي الْوَلِيدِ، سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، - وَهُوَ بَلْزِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ يَجِيْجُ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللهُ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشَّهَادَة بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشَّهَدَاءِ، وَإِنْ مَّاتَ عَلَى فِرَاشِهِ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فوائد ومسائل: ﴿ سَجِائَى دوطرح كَى موتى ہے: زبان ہے تج بولنا، دل كى سَجِائى۔ زبان ہے تج بولنے والے كا ذكر تو پہلے گزر چكا كەالله تعالى اس كے ليے جنت كاراسته آسان فرما ديتا ہے اورالله كے بال اس كا شارصد يقين ميں مونے لگتا ہے۔اس حديث ميں جذبہ صادق كا ذكر ہے كه اگر كوئی شخص سے دل كے ساتھ كوئى كام اور نيكى كرنے كاعزم ركھتا ہے اور

<sup>[57]</sup> صحيح مسلم، الإمارة ، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى، حديث: 1909.

سچا لُ کابیان \_\_\_\_\_\_

کسی وجہ سے حاصل نہیں کر پاتا تو سچائی کی اس برکت ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام عطا کر دیتا ہے۔ ﴿ اس میں خالص نیت کی فضیلت کا بیان ہے کہ دل میں نیت کر لینے ہی سے اللہ لوگوں کو شہداء کے مرتبوں پر فائز کر دیتا ہے اور اس نیت کی خرا بی سے میدان جہاد میں مرنے والوں کو جہنم میں ڈالے گا۔

داوی حدیث: [حضرت سہل بن حُدَیف ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّالْمُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

[٥٨] ٱلْخَامِسُ:عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غَزَا نَبيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَايَتْبَعَنِّي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَّبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا ، وَلَا أَحَدٌ بَنٰي بُيُوتًا لَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلَا أَحَدُ اشْتُرْى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتِ وَهُوَ يَنْتَظِرُ أَوْلَادَهَا. فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِّنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اَللُّهُمَّ! احْبِسْهَا عَلَيْنَا، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ، فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ، فَجَاءَتْ - يَعْنِي النَّارَ - لِتَأْكُلُهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلَزْقَتْ يَدُ رَجُل بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَلَرْقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَجَاؤُوا بِرَأْسِ مِّثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِّنَ الذَّهَب، فَوَضَعَهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا، فَلَمْ

[58] حفرت ابوہر پرہ ڈاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَيْهُ فِي مِهِ اللهِ اللهِ المبياء ميں سے ایک نبی نے جہاد (کے لیے نکلنے کا ارادہ) کیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا: میرے ساتھ وہ شخص نہ نکلے جس نے کسی عورت سے (نیانیا) تکاح کیا ہے اور وہ اس سے ہم بستری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن ابھی اس نے بیکامنہیں کیا' نہ وہ خض فطے جس نے گھر بنایا ہولیکن اس نے ابھی اس کی حیوت نہیں ڈالی اور نہ وہ شخص جس نے (حاملہ) بکریاں یا اونٹٹیاں خریدی ہیں اور وہ ان کے بچے جننے کے انتظار میں ہو۔ جنانجداس پیغیبر نے (اس کے بعد ) جہاد کے لیےاپناسفرشروع کر دیا'وہ اس (جہاد والی)بہتی میںعصر کی نماز کے وقت یاعصر کے قریب پہنچا۔اس نے سورج سے (خطاب کرتے ہوئے) کہا: تو بھی اللہ کی طرف سے مامور (مقرر کردہ) ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے مامور ہوں۔ اے اللہ! اس سورج کوہم پر روک لے (بیعیٰ لڑائی اور اس کا متیحہ برآ مد ہونے تک اسے غروب نہ فر ما)۔ چنانچہ سورج کو روک لیا گیا' یہاں تک کہاللہ نے اس بستی کوان کے ہاتھوں فتح کر دیا۔ تو اس نے سیمتیں جمع کیں اور (آسان سے)

[58] صحيح البخاري، فرض الخمس، باب قول النبي عن أحلت لكم الغنائم، ....، حديث: 3124، وصحيح مسلم، الجهاد والسير، باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة، حديث: 1747.

تَحِلُّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدِ قَبْلَنَا، ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ لَمَّا رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

اے کھانے کے لیے آگ آئی لیکن اس نے اسے نہ کھاما۔ (به دیکھر) اس پیغیبرنے کہا: ہے شک تمھارے اندرخیانت کا عمل ہے'تم میں سے ہر قبلے کا ایک آ دمی مجھ سے آ کربیت كرے .. چنانچەاس طرح بیعت كرتے ہوئے ایك آ دمی كا ہاتھ پیغیر کے ہاتھ کے ساتھ چٹ گیا۔ اس نے کہا: بس تمحارے قبیلے کے اندر ہی خیانت کاعمل ہے لہذا تیرا (پورا) قبیلہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔تو ان میں سے دو ہاتین آ دمیوں کے ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ کے ساتھ جیٹ گئے ۔ پیغمبر نے کہا:تمھارے اندرخیانت ہے۔ جنانچہ وہ ایک سونے کا سر گائے کے سرکی مثل کے کرآئے 'اوراسے ( کھلے میدان میں) رکھ دیا اور آگ نے آ کراہے کھالیا۔ (پیعلامت تھی کہ جہاد کا یہ کمل مقبول ہے۔ نبی مُظِّیِّم نے فرمایا :) ہم سے سلے بیٹیمتیں کسی کے لیے طلال نہیں تھیں۔ جب اللہ نے ہماری عاجزی اور کمزوری کو دیکھا تو اسے ہمارے لیے حلال فرما دیا۔'' (بخاری مسلم)

[ٱلْخَلِفَاتْ]: بِفَتْح الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الْخَلِفَاتُ: "فَا" يِزبراور الم " كي في زير - خَلِفَةٌ كى اللَّام، جَمْعُ خَلِفَةٍ، وَهِيَ النَّاقَةُ الْحَامِلُ.

[٥٩] أَلسَّادِسُ: عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَكِيم بْنِ

جمع ہے: گا بھن اونتی ۔

ﷺ فوائد ومسائل: ① امام سیوطی کے نزدیک یہ پنجیبر حضرت پوشع بن نون میلا تھے۔ ان کے طرزعمل ہے معلوم ہوا کہ مجاہدین کے دنیاوی معاملات کا معقول انتظام ضروری ہے تا کہ وہ پوری دلجمعی اور بیسوئی کے ساتھ مصروف جہادر ہیں۔ ②مال غنیمت کی حلت ٔ امت محدید کی خصوصیت ہے ٔ ورنداس سے قبل اسے آگ کھا جاتی تھی۔ ③اس میں پیغیبر کے معجز ہے كا اثبات ہے كه اس كے ليے سورج كى رفتاركوروك ديا كيا تاآ ككه اس نے فتح حاصل كرلى۔ ﴿ خيانت اور بدويانتي بھى جھوٹ کی قتم ہے کہاس کے ہوتے ہوئے جہاد جیساعظیم عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ ⑤ جے متعین افراد ہوں اور وہال کوئی چیز چوری ہوجائے تو چور تلاش کرنے کی خاطرسب کی تلاثی لینی جائز ہے۔ ® صیح احادیث سے سورج کار کنا صرف بوشع بن نون دلیلاً کے لیے ثابت ہے۔حضرت علی بیلینا کے بارے میں جومعروف سے کہ ان کی عصر کی نماز رہ گئی تو سورج واپس آ گیا تو به رافضیوں کی خودساختہ کہانی ہے۔

[59] حضرت ابو خالد عکیم بن حزام براتیز سے روایت ہے

البيع والبيان، حديث:1532. 109 ....

حِزَام رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

﴿ اَلْبَيِّعَانِ بِالْحِيَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّقًا، فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا
بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ
بَرْكَةُ بَيْعِهِمَا ﴿ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

کہ رسول الله طبقیہ نے فرمایا: '' دونوں سودا کرنے والوں کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہوں۔ چنانچداگر وہ دونوں سے بولیں اور چیز کی حقیقت صحیح سحیح بیان کر دیں (یعنی کوئی عیب وغیرہ ہوتو بتلا دیں) توان کے اس سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اور اگر وہ چھپائیں اور جھوٹ بولیں توان کے سودے سے برکت مٹادی جاتی ہے۔''

( بخاری ومسلم )

فوائد ومسائل: ﴿ دونوں مجلس میں موجود رہیں انھیں سودا فتح کرنے کا افتیار حاصل ہے۔ لوگ بالعموم بات چیت کے افتیام کے جب تک دونوں مجلس میں موجود رہیں انھیں سودا فتح کرنے کا افتیار حاصل ہے۔ لوگ بالعموم بات چیت کے افتیام کے بعد سودا فتح کرنے کو جائز نہیں سیجھتے گو فریقین مجلس میں موجود رہیں (جیسا کہ احناف کا بھی مسلک ہے) لیکن سیجے نہیں ہے خیس سے ایسا سیجھنے والوں کی تر دید ہوتی ہے۔ ﴿ سود ہ میں سے ای برکت کا اور جموٹ اور افتفا (عیب کا چھپانا) ہے۔ درکتی کا باعث ہے۔ ﴿ مال کے حصول میں انسان نہایت حریص اور کثر ت کی طلب میں ہلکان رہتا ہے۔ اس کے لیے وہ جموث بھی ہولیا ہے اور دوسروں کو دھوکا دینے ہی گریز نہیں کرتا۔ اس کے لیے اور دوسروں کو دھوکا دینے ہی گریز نہیں کرتا۔ اس کے لیے اور دینے کے پیانے جدا جدا ہوتے ہیں۔ مسلمان کو بیسیق سکھایا گیا ہے کہ اس طرح مال مقدار میں تو زیادہ ہوسکتا ہے لیکن اس کی خیر وبرکت اٹھ جاتی ہے۔ اور برکت اضافے ہے بہت بہتر ہے۔

راوی حدیث: حضرت ابو خالد کیم بن حزام بن شیاعیم بن حزام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی قرشی ۔ ان کی کنیت ابو خالد ہے۔ حزام کی ''حا' کے نیچے زیر ہے۔ قریش کے قبیلے بنواسد سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت محمد طافیہ کے ساتھ بعثت سے پہلے اور بعد میں بہت زیادہ دوتی تھی۔ حضرت خدیجہ بیشا کے بھانچ ہیں۔ اشراف قریش میں شار ہوتے ہیں۔ واقعہ فیل سے 13 سال پہلے خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا۔ مدینہ منورہ میں 54 ہجری کو میں۔ 120 برس کی طویل عمر یا کرفوت ہوئے۔ ان سے 140 حادیث مروی ہیں۔

باب: 5- مراقبے (الله کی طرف دھیان دینے) کابیان

[٥] بَابُ الْمُرَاقَبَةِ

الله تعالیٰ نے فرمایا: ''وہ جو تجھے دیکھتا ہے جب تو (اکیلا نماز میں ) کھڑا ہوتا ہے۔ اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ تیری نقل وحرکت بھی (دیکھتا ہے)'' قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ النَّذِى يَرَنكَ حِينَ تَقُومُ ٥ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٨،٢١٨]

وَقَالَ تَعَالٰی: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُشُتُمْ ﴾ اور فرمایا: ''ووتمهارے ساتھ ہے (اپنے علم کے لحاظ الحدید: ٤]

نہیں ہے۔''

وَقَالَ تَعَالَٰى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَاءَ﴾ [آل عمران: ٥]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لِيَالْمِرْصَادِ﴾ [الفجر: ١٤] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحْنِفِي الصَّدُورُ﴾ [غافر: ١٩]

وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ.

اور فرمایا: '' بے شک تیرارب البتہ گھات میں ہے۔' اور فرمایا: ''وہ خیانت کرنے والی آئکھوں کو اور سینوں میں مخفی باتوں کو جانتا ہے۔''

نيز فرمايا: ''بے شک اللہ برآ سان اور زمین کی کوئی چیز مخفی

اس موضوع پرادر بھی بہت ہی آیات ہیں جو کہ معلوم ہیں۔

فائدہ آیات: ان تمام آیات ہے واضح ہے کہ انسان جو پھرکرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے' اس سے کوئی چیز مخفی ہے نہ مخفی رہ ہی سکتی ہے' اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اس صفت علم وبھر اور صفت مع کو ہر وقت سامنے رکھے تا کہ اللہ تعالیٰ کم مخفی رہ ہی سکتی ہے' اس کے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بیصفات جس حد تک اس کے سامنے رہیں گی' اس قدر وہ اللہ کی نافر مانیوں سے کنارہ کش رہے گا۔

وْأُمَّا الْأَحَادِيثُ:

[ ١٠] فَالْأُوّلُ: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ وَلَيْ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ وَلَيْ فَاتَ يَوْم، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الشَّيْابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرٰى عَلَيْهِ أَثَنُ الشَّيْابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرٰى عَلَيْهِ أَثَنُ الشَّيِّ السَّفَر، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ السَّفَر، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ فَي اللهِ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَعَلَى اللهِ وَقَالَ: يَامُحَمَّدُ اللهِ مُؤْنِي عَنِ الْإِسْلامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ، وَتَعْيمَ الطَّلامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ، وَتُعِيمَ الطَّلاةَ، وَتُصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحْجَ الْبَيْتَ إِن وَتُعْمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

اور جواحادیث میں وہ ذیل میں نقل کی جاتی ہیں:

[60] حضرت عمر بن خطاب بناتا سے روایت ہے کہ ہم ایک روز رسول اللہ طاقیۃ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ اس دوران میں اچا تک ایک آ دمی ہمارے پاس آ دھیکا 'انتہائی دوران میں اچا تک ایک آ دمی ہمارے پاس آ دھیکا 'انتہائی سفید کیڑوں میں ملبوس اور شخت سیاہ بالوں والا۔اس پرسفر کا نام و نشان نظر آ تا تھا نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانا تھا۔ یہاں تک کہ وہ رسول اللہ طاقیۃ کی طرف بیٹھ گیا۔ اس نے ہمسیایوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا (یعنی نہایت مؤدب ہوکر بیٹھ ہمسیایوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا (یعنی نہایت مؤدب ہوکر بیٹھ گیا۔ اس کے بارے میں مسیایوں کو اللہ طاقیۃ نے فرمایا: ''اسلام ہے بارے میں بنا ہے۔ رسول اللہ طاقیۃ نے فرمایا: ''اسلام ہے ہے کہ تم اس بات کی گوائی دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور تھ (طاقیۃ) بات کی گوائی دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور تھ (طاقیۃ) اللہ کے رسول بین نماز قائم کرؤ زکاۃ ادا کرؤ رمضان کے اللہ کے رسول بین نماز قائم کرؤ زکاۃ ادا کرؤ رمضان کے

[60] صحيح البخاري، الإيمان، باب سؤال جبريل النبي على ..... حديث:50، وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان الإيمان والاسلام.....، حديث:8 واللفظ له. ان 💴 💴 المنظمة المنظ

يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». قَالَ: وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإحْسَانِ. قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ مَا لَا اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

روزے رکھواور اگر شمھیں رائے (سفر حج) کی طاقت ہوتو بیت الله کا فج کرو۔ "اس نے کہا: آپ نے سے کہا۔ ہم نے اس کی بات پرتعجب کیا کہ بدآ پ سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ کی تقدیق بھی کرتا ہے! اس نے (پھر) کہا: مجھے ایمان كِمتعلق بتلاية - آب طَيْعَ إِنْ فِي مَايا: "أيمان بدي كمتم الله يرُاس كے فرشتوں يرُاس كى ( نازل كردہ) كتابوں يرُاس کے رسولوں یر بوم آخرت بر اور اچھی بری تقدیر بر ایمان رکھو۔"اس نے (پھر) کہا: آپ نے سیج کہا۔اس نے کہا: مجھے احسان کی بابت بتلایے۔آپ الله فرمایا: "احسان بہہے کہتم اللّٰہ کی ایسے عبادت کروگویا کہتم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگرتم اسے نہیں و کیھتے تو وہ شخصیں و کچھ رہا ہے۔''اس نے کہا: مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجے (کہوہ ک آئے گی؟) آپ اللیم نے فرمایا: ''اس کے بارے میں' جس سے سوال کیا گیاہے وہ سائل سے زیادہ علم رکھنے والانہیں (یعنی مجھے تم ہے زبادہ علم نہیں)''اس نے کہا: (احیما) اس کی (بڑی بڑی) نشانیاں بیان فرمائے۔ آب طبیقے نے فرمایا: ''لونڈی اپنی ما لکہ کو جنے گی۔اور یہ کہتم ایسےلوگوں کو دیکھو گے کہ جن کے جسم پر کیڑے' پیروں میں جو تیاں اور کھانے کوخوراک نہیں ہوگی (لیکن پھران فقیروں کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ) وہ عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ پھروہ (نوواردسائل) جِلا گیا۔ (راوی حدیث) حضرت عمر ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ میں کافی دیر تک ( نبی ناتیج کی خدمت میں )تھیرا رہا' پھرآپ ﷺ نے مجھ سے کہا: ''عمر! جانتے ہؤید سائل کون تھا؟'' میں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر حانیا ہے۔ آب طلية فرمايا: "بيه جبرئيل تصح جوشمين تمهارا دين سکھانے کے لیے آئے تھے۔"(مسلم) ''لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔'' اس کا مطلب ہے کہ

وَمَعْنَى [تَلِدُ الْأَمَّةُ رَبَّتَهَا]، أَيْ: سَيِّدَتَهَا،

ه- بَابُ الْمُرَافَيَةِ مَا مَا مَا مَا مَا مُعَالِينًا لِمُوافِيَةِ مَا مُعَالِينًا لِمُوافِيَةِ مَا مُعَالِينًا للمُوافِيةِ مَا مُعَالِينًا للمُوافِيةِ مَا مُعَالِينًا للمُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَلِّينَ المُعَالِينَ المُعَالِي

وَ [الْعَالَةُ]: اَلْفُقَوَاءُ. وَقَوْلُهُ [مَلِيًّا] أَيْ: زَمَنًا عَالَةً: كَ مَعَىٰ فقراء بين مَلِيًّا كا مطلب م: طويل طَويلًا، وَكَانَ ذَٰلِكَ ثَلَاثًا. وَمَانَ دَالِهِ عَيْنِ اللهِ عَمِراد بيتين ون تقد

فوائد و مسائل: ﴿ بي حديث حديث جريل كے نام سے مشہور ہے - اس ميں اساسيات اسلام كابيان ہے جن كى تفصيلات ہر سلمان جانتا ہے ۔ ﴿ تقدير كا مطلب ہے: ہر چيز جوابدتك ہوگئ اس كاعلم پہلے ہى سے اللہ كو ہے اور اس نے اس كولكود يا ہے - اب جو كچھ ہوتا ہے اس كے ائ علم كے مطابق ہوتا ہے جواس نے لكور كھا ہے ۔ اس كے الجھے ہر ہونے كا مطلب ہے كہ مثلاً: فراغت خوش حالئ پيداواركى كثرت اور فراوانى ' بي خير ہے اور قحط سائى آلام ومصائب وغيره ' بيشر ہے اور بي خير اور شر ہمارے اعتبار سے ہے ور نہ اللہ كے تو ہركام ميں ہى كوئى نہ كوئى تكمت اور مصلحت ہوتى ہے جس كوصرف و ہى جانتا ہے ۔ ﴿ اس ميں استاداور شاگرد كے آداب كا بھى تذكرہ ہے ۔ ﴿ عبادات ميں خشوع وخضوع مطلوب ہے ۔ كوئى جسى عبادت اس وقت تك ثمر آور نہيں ہوسكتى جب تك اس ميں خشوع وخضوع نہ ہو۔ اس كا طريقہ بيہ ہے كہ انسان كا بيہ يقين پختہ ہوكہ اس كا خالق ہر وقت اور ہر جگدا ہے دکھ رہا ہے اور وہ ایسے عبادت کرے جیسے خالق حقیقى ہے ہم كام ہو۔

® عالم الغیب صرف الله تعالیٰ کی ذات ہے۔ انبیاء نے مستقبل کے بارے میں جوخبریں دی میں وہ وحی الٰہی کی بنیاد پر دی

[71] اَلنَّانِي: عَنْ أَبِي ذَرِّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةً، وَأَبِي عَبْدِالرَّحْمُنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «اِتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَثْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنِ». رَوَاهُ التَّوْمِذِيْ، وَقَالَ: خدِيثٌ حَسَنٌ.

ہیں اور اسے علم غیب نہیں کہا جاتا۔

[61] حضرت ابوذر جندب بن جنادہ اور حضرت ابوعبد الرحمٰن معاذ بن جبل والتنظیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ طالقیا نے فرمایا: ''تو جہال کہیں بھی ہؤ اللہ سے ڈر! اور برائی کے چیھے نیکی کر' نیکی برائی کو مٹا دے گی۔ اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔' (اے تر ندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: اخلاق سے پیش آ۔' (اے تر ندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: محدیث حسن ہے۔)

[61] جامع الترمذي. البرو الصلة عن رسول ﷺ، بات ماجاء في معاشرة الناس، حديث: 1987 و مسند أحمد: 153/5.

ہے کہ انسان تنہا ہو یا لوگوں میں ، کوئی اسے دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو ہر حال میں وہ اللہ سے ڈرے۔ اور بیای وقت ممکن ہے جب اللہ کی عظمت اور اس ذات عالی کا وقار انسان کے دل میں جاگزیں ہو۔ جلوت میں تقوے کا اظہار اور خلوت میں اللہ کی حرمتوں کو یا مال کرنا اتنا گھناؤتا جرم ہے کہ اس سے انسان کے سارے اعمال ہرباد ہوجاتے ہیں۔ دیکھیے: (سنن ابن ماجہ الزهد حدیث : 4245) ﴿ حسن اخلاق بھی ان اعمال میں سے ہے جن سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

مند راوی حدیث: در حضرت ابوذر جندب بن جنادہ جنائی جندب بن جنادہ بن منیان بن عبید ان کی کثیت ابوذر غفاری ہے اور پیکنیت بی ہے مشہور ہیں۔ کنانہ بن خزیمہ کے قبیلے بنوغفار ہے ان کا تعلق ہے صحابی ہیں۔ قدیم الاسلام میں سے گئی میں انھیں بطور مثال پیش کیا جاتا تھا۔ اپنے ہی قول کے مطابق سے پانچویں نمبر پر اسلام لائے۔ سے پہلے تھی میں ہیں۔ جنھوں نے سب سے پہلے نبی ساتھ کو اسلامی سلام کیا۔ مقام ربذہ میں 32 جمری میں وفات پائی۔ 281 احادیث کے مطابق میں۔

إحضرت ابوعبدالرحمن معافر بن جبل بن التفار معافر بن جبل بن عمرو بن اوس انصاری خزرجی کنیت ابوعبدالرحمن ہے۔
علم طال وحرام میں سب سے مقدم میں۔ نبی سی تا کی حدیث ہے: آغذہ اُمّتی بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ مُعَادُ بْنُ حَبلَ]
د میری امت میں حلال وحرام کومعافر بن جبل سے بڑھ کر جانے والا کوئی نہیں۔ 'یہ بہت خوبصورت اور کڑیل جوان تھے۔
بیعت عقبہ اور غرو کا بدر وغیرہ میں شریک ہوئے۔ نبی سی تھ ان کو بین کا اور حضرت عمر بی تو نے ابوعبیدہ بن جراح کے بعد شام کا والی اور گورزمقرر کیا۔ بڑے معزز اور بزرگ فقہائے صحابہ کرام بی تی میں ان کا شار ہوتا ہے۔ 17 جری کو طاعونِ عمواس میں یا ایک قول کے مطابق 18 ججری کو وفات پائی۔ ابھی عفوان شاب ہی میں تھے کہ 38 سال کی عمر میں غالق حقیق سے جاملے۔ کتب احادیث میں ان کی مرویات کی تعداد 157 ہے۔

[7٢] اَلثَّالِثُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ يَظِيَّهُ يَوْمًا، فَقَالَ: "يَاعُلامُ! إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: اِحْفَظِ اللهَ يَحْفَظُكَ، اِحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، يَحْفَظُكَ، اِحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ: أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَنْفُعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَإِن اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَإِن اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَصُرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، لَمْ يَصُرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، لَمْ يَصُرُوكَ إِلَّا يِشَيْءٍ، لَمْ يَصُرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجَفَتِ الطَّهُحُفُ». وَقَالَ: حَدِيثَ حَسَنٌ الطَّهُحُفُ». وَقَالَ: حَدِيثَ حَسَنٌ

[62] حضرت ابن عباس بڑائیہ ہے روایت ہے کہ میں ایک دن (سواری پر) رسول اللہ بڑیہ کے پیچیے (بیٹھا ہوا) تقارآ پ سواری پر) رسول اللہ بڑیہ کے پیچیے (بیٹھا ہوا) تقارآ پ سوائی نے فرمایا: ''اے لڑے! میں تجھے چند (اہم) با تیں بٹلا تا ہول (اضیں یاد رکھ:) تو اللہ (کے احکام) کی حفاظت کر! اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ (کے حقوق) کا خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا (یعنی اس کی حفاظت اور مدو تیرے ہم رکاب رہے گی۔) جب تو سوال کرے تو صرف اللہ ہے کر۔ جب تو مدو چاہے (مادرائے اسباب طریقے سے) تو صرف اللہ سے مدوطلب کر۔ اور میہ بات جان لے کہ اگر ساری امت بھی جمع ہوکر مجھے بچھ نفع بات جان لے کہ اگر ساری امت بھی جمع ہوکر مجھے بچھ نفع

[62] جامع الترمذي، صفة القيامة والرقائق سس، باب حديث حنظلة سس. حديث: 2516° و مسند أحمد:708,307/1

ه ـ بَابُ الْمُرَافَيَةِ عَنْدَ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُعَالِّمُ لَا مُعَالِّمُ الْمُرَافَقِةِ مَا م

صَحِيحٌ.

پنجانا چا ہو وہ تخیے اس سے زیادہ کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر وہ تخیے کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان بہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم الٹھا لیے گئے (یعنی لکھ کرفارغ ہو گئے) اور صحیفے (نوشتہ ہائے تقدیر) خشک ہو گئے۔ ''(اے ترندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: یہ حدیث صحیح ہے۔)

وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرِ النَّرْمِذِيِّ: «إَحْفَظِ اللهَ تَجِلْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَفُ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ، يعْرِفْكَ فِي الشِّدَةِ، وَاعْلَمْ: أَنَّ مَا أَخْطَأُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصْابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصْابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصْبِبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ: أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الْعَسْرِ مَعَ الْعَسْرِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يَعْمَلُونَ مَعَ الْعَسْرِ ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ . يُسْرًا».

اور ترفدی کے علاوہ ایک اور روایت میں ہے: ''تو اللہ
(کے حقوق) کا خیال رکھ' تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ تو
خوش حالی میں اللہ کو پہچان اور اس کی طرف توجہ رکھ' وہ تجھے
شکلی اور مصیبت میں پہچانے گا (یعنی تیری دست گیری فرمائے
گا۔) اور جان لے کہ جو تجھ سے چوک جائے وہ تجھے ملنے والا
نہیں ہے اور جو تجھے پہنچنے والا ہے وہ تجھ سے چوک نہیں سکتا۔
اور یہ (بھی) جان لے کہ (اللہ کی) مدد صبر کے ساتھ ہے اور
کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے اور شکلی کے ساتھ آسانی ہے۔''

الله قوائد ومسائل: ﴿ الله تعالى كے فيسلے كوكوئى بدلنے پر قادر نہيں ہے۔ ﴿ دنيا مِيں جو بھى تكليف آئى ہے وہ بميشة نہيں رہتی اس كے بعد كشادگى اور فرحت و انبساط كا موقع آجاتا ہے۔ ﴿ الله قال السباب طریقے ہے الله كے سواكسى ہے مدد نہ مائكى جائے كيونكه يہ شرك ہے۔ ﴿ الله تعالى كے حقوق كا انسان خيال ركھے۔ تو الله تعالى بھى اپنے اس بندے كا خيال ركھتا اور مدوفرما تا ہے۔ ﴿ نوجوان بچول كوگاہے بگاہے دینی احكام اور الله تعالى كی عظمت ہے آگاہ كرتے رہنا چاہيے تاكه ان كے دل ميں الله تعالى كی محبت اور عظمت جاگزیں رہے۔ ﴿ اجْمَاعَى وعظ وقعيحت كے ساتھ ساتھ انفرادى اصلاح و تربيت كا بھى اہتمام كرنا چاہيے كہ بيزيادہ مؤثر ہے۔

[7٣] اَلرَّابِعُ: عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُرِكُمْ مِّنَ الشَّعْرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الشَّعْرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الشَّوْمِقَاتُ] الْمُوبِقَاتَ]

[63] حضرت الس جائف سے روایت ہے انھوں نے (ایخ دور کے لوگوں سے) فرمایا: تم بہت سے ایسے کام کرتے ہو جوتمھاری آ تھوں میں بال سے زیادہ باریک (حقیر اور معمولی) ہوتے ہیں (لیکن) ہم تھیں رسول اللہ طاقیہ کے

زمانے میں سخت تباہ کن چیزول میں شار کرتے تھے'' (اسے بناری نے روایت کہاہے اور کہا ہے: مُوبِقَات کے معنی میں: ہلاک

كرنے والے\_)

فوائدومسائل: ﴿ الله كاخوف داول مين جنتانيا ده ہوتا ہے' اتنابی انسان الله کی نافرمانی سے ذرتا ہے۔ بیخوف جنتا کم ہوتا ہوتا جا تا ہے' انسان کی گناہوں پر دلیری بڑھتی جاتی ہے۔ صحابۂ کرام بڑگئے کے داوں میں الله کا شدیدخوف بنا اس لیے وہ معمولی سے معمولی سے معمولی گناہ کرتے ہوئے بھی ڈرمحسوں کرتے تھے ۔ عہدرسالت کے بُعد کے ساتھ ساتھ بیخوف بندری کم ہوتا گیاحتی کہ شخت بناہ کن گناہ بھی لوگوں کی نظروں میں چیرمعلوم ہونے گئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ الله کی عظمت وجلالت کا تصور کرتے ہوئے اس کا خوف داوں میں پیدا کیا جائے۔ ﴿ انسان کے مؤمن ہونے کی نشانی ایک حدیث میں بی بنائی گئی ہے کہ اس کو نیکی کر کے اطمینان ہواوروہ خوثی محسوں کرے اور گناہ ہوجائے تو اسے براگے اور وہ ندامت محسوں کرے ایمان کی کمزوری کے ساتھ ساتھ گناہوں کی ہولنا کی اور ہیت دل ہے نکل جاتی ہے یہاں تک کہ انسان نیکی اور برائی کی پیچان سے محروم ہوجا تا ہے اور اپنی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے' اس لیے گناہ معمولی ہی کیوں نہ ہو فورا اس سے تو بہ کر کینی چاہیے۔ ﴿ عبار اس جی کے ساتھ ساتھ گناہوں میں سے ہے۔ دیکھیے : (مسند احمد: 470) کا بیغوں میں اس میں آخی میں این سرین بھی کے کہ شاوار یا جا دروغیرہ مخنوں سے نیچ لئکانا بھی میرے خیال میں آخی گناہوں میں سے ہے۔ دیکھیے : (مسند احمد: 470)

[78] اَلْخَامِسُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: الإِنْ اللهَ تَعَالَى يَغَارُ، وَعَيْرَةُ اللهِ تَعَالَى: أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْه. مُتَّقَقٌ عَلَيْه.

ٱلْمُهْلِكَاتُ.

وَ[الْغَيْرَةُ]: بِفَتْحِ الْغَيْنِ، وَأَصْلُهَا الْأَنَفَةُ.

[64] حضرت الوجريره بلاتؤسے روايت ہے كدرسول الله عليه الله تعالى كو (بھی) غيرت آتی ہے اور يہ غيرت اس كواس وقت آتی ہے جب آ دمی السے كام كار الكاب كرتا ہے جس كواللہ نے اس پرحرام كيا ہے۔ "(بخاری وسلم) الْغَيْرةُ: غين كے زبر كے ساتھ ہے ۔ معنی بیں: خود داری

اور حميت۔

فوائد ومسائل: ﴿ مُحرمات كاارتكابُ الله كِ غضب اوراس كى ناراضى كا باعث ہے۔ ﴿ اس حدیث سے الله تعالیٰ كی صفت غضب كا بھی اثبات ہوتا ہے۔ الله كا غضب ایسے ہے جیسے اس كی شان كے لائل ہے۔ اسے تثبیہ نہیں دى جا سکتی۔ ﴿ الله تعالیٰ كی حرام كردہ چیزوں كو چراگاہ سے تعبیر كیا گیا ہے كہ جس طرح بادشاہ اپنی چراگاہ بیس كسی دوسرے كے مویثی برداشت نہیں كرتا ہے تو اللہ جل شانہ تو شہنشاہ ہے وہ ان سے كہیں زیادہ غیرت والا ہے وہ اپنی حرمتوں كو پاہال ہوتے ہوئے كيسے برداشت كرسكتا ہے۔ ﴿ الله تعالیٰ كے ادام بیس بی تخبائش ہے كہ آئیں اپنی استطاعت كے مطابق كرو، مثلاً: نماز كھڑے ہوئے كہیں بڑھ سكتے تو بیٹھ كر پڑھ لو وغیرہ 'لیكن نوابی (منع كردہ امور) میں شریعت نے بیا مطابق كرو، مثل نہیں دورا ہے اور اس میں بی عذر قبول نہیں كہ برائی سے بچنا گغبائش نہیں رکھی بلکہ حرام كردہ امور سے اجتناب ہرصورت ضروری ہے ادر اس میں بی عذر قبول نہیں كہ برائی سے بچنا

[64] صحيح البخاري، النكاح، باب الغيرة . حديث:5223، وصحيح مسلم، التوبة ، باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش، حدث:2761. میرے بس میں نہیں تھا۔ رسول اکرم سائیا کا ارشادگرامی ہے: [فَإِذَا نَهِیْتُکُمْ عَنْ شیئ فاجْتنبُوهُ و إِذَا أَمَوْتُکُمْ بِأَمْهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَااسْتَطَعْتُمْ. [''جب میں تعصیل کسی چیز ہے منع کرول تو اس ہے (ہرصورت) باز رہور اور جب تعصیل کسی معاملے کا حکم دول تو حسب استطاعت بجالاک'' (صحیح البخاري، الاعتصام بالکتاب و السنة، حدیث: 7288)

[ 70] اَنسَّادِسُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ بَيْتُ يَقُولُ: "إِنَّ ثَلَاثَةٌ مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمٰى، أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكُا، فَأَتَى الْأَبْرَصَ، فَقَالَ: يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكُا، فَأَتَى الْأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَلْدُمَ عَنِي الَّذِي قَدْ قَدْرَنِي النَّاسُ خَسَنٌ، وَيَذْهُبُ عَنِي الَّذِي قَدْ قَدْرَنِي النَّاسُ فَمَسَحَهُ، فَلَهَبَ عَنْهُ قَذْرُهُ وَأَعْظِي لَوْنًا حَسَنًا. قَالَ: اَلْإِلْ - أَوْ قَالَ: اَلْإِلْ - أَوْ قَالَ: اللَّهِلِ - قَلْ الرَّاوِيُّ - فَأَعْظِي نَاقَةً قَالَ: اللهُ لَكَ فِيهَا. فَشَالَ: اللهُ لَكَ فِيهَا.

[65] حضرت ابو ہر ہیرہ ڈائٹؤ سے روایت ہے اُنھوں نے نبی مناتی کوفرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں تنین آ دمی تھے: ایک برص (سفید داغوں) کے مرض میں مبتلا' دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ نے ان کو آ زمانے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچەان كى طرف ايك فرشته بھيجا ـ فرشته (پيلے) برص والے کے پاس آیا اور اس سے بوچھا: کچھے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے جواب دیا: اجھا رنگ خوبصورت جسم نیز به که مجھ سے به (برص کی بیاری) دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ ہے گھن کھاتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم يرباته پهيراتو (الله كے حكم سے )اس كى كھن كھانے والى بھاری دور ہوگئی اور اسے خوبصورت رنگ وے دیا گیا۔ فرشتے نے اس سے پھر پوچھا: کتھے کون سا مال زیادہ بیند ہے؟ اس نے کہا: اونٹ یا کہا: گائے (اس کے ہارہے میں) راوی کوشک ہے چنانچہاہے (آٹھ دی مہینے کی) گابھن اونٹنی وے دی گئی اور فرشتے نے اسے دعا دی کہ اللہ تعالی تیرے لیےاس میں برکت عطافر مائے۔

پھروہ فرشتہ گئج کے پاس آیا۔اس نے اس سے پوچھا: مجھے کون می چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟اس نے کہا: اچھے بال نیز یہ کدمیرایہ (گنجاین)ختم ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس سے اس کا گنجا پین دور ہو گیا اور اسے (اللہ کی طرف سے) خوبصورت بال عطا کر دیے گئے۔فرشتے فَأْتَى الْأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْك؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِي هٰذَا الَّذِي قَذِرَئِي النَّاسُ، فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ، وَأُعْطِيَ شَعْرَا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: اَلْبَقْرُ، فَأَعْطِي بَقَرَةً حَامِلًا، وَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا.

[65] صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب حديث أبرص و أعمى و أقرع في بني إسرآنيل، حديث:3464 و صحيح مسلم، الزهد والرقائق. باب: الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر \*حديث:2964. نے اس سے بوچھا: تجھے کون سامال زیادہ پند ہے۔ اس نے کہا: گائے۔ چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور (فرشتے نے اسے) دعا دی کہ اللہ تعالی تیرے لیے اس میں برکت عطافر مائے۔

فَأْتَى الْأَعْمٰى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدُ اللهُ إِلَيْ بَصَرِي فَأُبْصِرَ النَّاسَ، فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ، فَأُعْطِي شَاهُ وَالِدًا. فَأَنْتَجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا، فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْإِبِلِ، وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْبَقَرِ، وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ.

اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا۔اس سے پوچھا:
کچھے کون تی چیز سب سے زیادہ پیند ہے۔اس نے کہا: مید کہ
اللہ مجھے میری بینائی لوٹا دے کہ بس بیل لوگوں کو دیکھوں۔
فرشتے نے اس پر ہاتھ چھیرا تو اللہ نے اس کی بینائی بحال کر
دی۔فرشتے نے اس سے پوچھا: مجھے کون سامال زیادہ پیند
ہے؟ اس نے کہا: بمریاں۔تو اسے ایک بچہ جننے والی بمری
دے دی گئی۔ چنانچہ سابقہ دونوں (برص والے اور شیجے) کے
ہاں بھی دونوں جانوروں (اوٹٹی اور گائے) کی نسل خوب بڑھی
ادراس نابینا کے ہاں بھی بمری نے بیچے دیے۔ برص والے کے
ہاں ایک وادی اونوں کی شیخے کے ہاں ایک وادی گایوں کی
ادراس اندھے کے ہاں ایک وادی بمریوں کی ہوگئی۔

ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْتَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مُسْكِينٌ، قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، وَجُلٌ مُسْكِينٌ، قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلاغَ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِاللَّذِي أَعْطَكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ، وَالْمَالَ، أَعْطَكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ، وَالْمَالَ، بَعِيرًا أَبَيَلَغُ بِهِ فِي سَفْرِي، فَقَالَ: الْمُحقُوقُ كَثِيرَةٌ. بَعِيرًا أَبَيَلَغُ بِهِ فِي سَفْرِي، فَقَالَ: الْمُحقُوقُ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ: كَأْنِي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هٰذَا النَّاسُ، فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: إِنَّ كُنْتَ كَاذِبًا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيِّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

پھروی فرشۃ برص والے کے پاس اس کی صورت وہئیت میں آیا اور کہا: میں مسکین آدی ہوں سفر میں میرے وسائل ختم ہوگئے ہیں آ تا وہ میرے وطن پہنچنے کا وسیلۂ اللہ کے اور پھر سے علاوہ کوئی نہیں اس لیے میں جھے سے اس ذات کے نام سے جس نے مجھے اچھارنگ خوب صورت جسم اور مال عطا کیا ہے ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے سے میں اپنے سفر میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ اس نے جواب دیا: اپنے سفر میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ اس نے جواب دیا: (میرے ذمے پہلے ہی) بہت سے حقوق ہیں۔ مین کرفر شتے نے اسے کہا: گویا کہ میں مجھے بہچانتا ہوں۔ کیا تو وہی نہیں نے جس کے جسم پرسفید داغ تھے کوگ تجھ سے گھن (نفرت) کھاتے تھے تو فقیرتھا اللہ نے مجھے مال سے نواز دیا؟ اس نے کہا: یہ مال تو وہی میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا: یہ مال تو وہی ہیں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا: یہ مال تو وہی ہیں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا: یہ مال تو وہی ہیں ملا ہے۔ فرشتے نے

وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهْذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

کہا: اگر تو جموٹا ہے تو اللہ کجھے ویا ہی کر دے جیسا کہ تو تھا۔
اب فرشتہ گنج کے پاس اس کی پہلی شکل وصورت میں
آیا اور اس سے بھی وہی پھھ کہا جو برص والے کو کہا تھا اور اس
شنج نے بھی وہی جواب دیا جواس نے دیا تھا ،جس پر فرشتے
نے اسے بھی ہددعا دی کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر
دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔

وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْتَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلّ مَّسْكِينٌ، وَابْنُ سَبِيلٍ، اِنْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيُوْمَ إِلَا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيُوْمَ إِلَا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِاللهِ ثُمَّ بِهَا فِي اَسْأَلُكَ بِاللهِ فَي وَدَّ الله إليَّ السَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْلَى فَرَدَ الله إليَّ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْلَى فَرَدَ الله إليَّ بَصَرِي، فَحُدْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ إِمَا أَجْهَدُكُ اللهُ عَزَوجَلً. فَقَالَ: أَجْهَدُكُ اللهُ عَزَوجَلً. فَقَالَ: أَمْسِكُ مَالكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدُ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ، أَمْسِكُ مَالِكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدُ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ». مُتَنَقَ عَلَيْهِ.

فرشتہ (پھر) اندھے کے پاس آیا کہ بین مسکین اور مسافر
آدی بول میرے وسائل سفر بین ختم ہو گئے ہیں اب آج
میرے لیے وطن پہنچنا اللہ کی مدو پھر تیری مالی اعانت کے
بغیر ممکن نہیں اس لیے میں تجھ سے اس ذات کے نام سے
بخس نے تیری بینائی تجھ پر لوٹا وی ایک بکری کا سوال کرتا
ہوں تا کہ اس کے ذریعے سے میں اسپے سفر میں مزل مقصود
تک پہنچ جاؤں۔ اندھے نے کہا: بلاشبہ میں اندھا تھا اللہ
نے میری بینائی بحال کر دی (تیرے سامنے بکریوں کا ریوٹر
ہے ان میں سے) جو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے کہ ان میں تروں گا۔ بیس کر فرشتے نے اسے کہا: اپنا مال
اللہ کی قتم ! آج میں جو تو اللہ کے لیے لے گا اس میں تجھ سے
جھڑ انہیں کروں گا۔ بیس کر فرشتے نے اسے کہا: اپنا مال
اسپنے پاس بی رکھ! بے شک شمیں آ زمایا گیا تھا (جس میں تو
کامیاب رہا۔) اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے
دونوں ساتھیوں پر تیرا رب ناراض ہو گیا (کیونکہ وہ ناکام

وَ [النَّاقَةُ الْعُشَرَاءُ]: بِضَمَّ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الشِّينِ وَبِالْمَدِّ: هِيَ الْحَامِلُ. قَوْلُهُ: [أَنْتُجَ] وَفِي رِوَايَةٍ: [فَتَتَخ] مَعْنَاهُ: تَوَلَّى نِتَاجَهَا، وَالنَّاتِجُ لِلنَّاقَةِ كَالْقَابِلَةِ لِلْمَرْأَةِ. وَقَوْلُهُ: [ولَدَ هٰذَا]: هُوَ لِلنَّاقَةِ كَالْقَابِلَةِ لِلْمَرْأَةِ. وَقَوْلُهُ: [ولَدَ هٰذَا]: هُو يِتَشْدِيدِ اللَّامِ، أَيْ: تَولَى وِلاَدَتَهَا، وَهُو بِمَعْنَى أَنْتَجَ فِي النَّاقَةِ. فَالْمُولِّدُ، وَالنَّاتِجُ،

النَّافَةُ الْعُشَرَ آءُ: "عَين " پر چیش "شین " پرزبراور" الف معروده " کے ساتھ - حاملہ اوْئی - أَنْتُجَ اور دوسری روایت میں فَنَتَجَ معنی بین: اس کی پیداوار کا وہ ما لک جوا - نَاتِجٌ ہے: وہ آ دمی جو اوْئی سے بچہ جنوائ بیسے عورت کے لیے داید ( قابلہ ) ہوتی ہے - وَلَّذَ هٰذَا: لام پرشد ٰ یعنی بحری سے پیدا ہونے والے بچوال کا ما لک ہوا اور یہ آنتَجَ فی النَّاقَة کے جونے والے بچوال کا ما لک ہوا اور یہ آنتَجَ فی النَّاقَة کے

مراتبے کا پیان

وَالْقَابِلَةُ بِمَعْنَى، لَكِنْ هَذَا لِلْحَيَوَانِ وَذَاكَ لِغَيْرِهِ. وَقَوْلُهُ: [إِنْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ]: هُوَ بِالْحَاءِ الْمُهُمْلَةِ وَالْبَاءِ الْمُوحَدةِ، أَيْ: الْأَسْبَابُ: وَقَوْلُهُ: [لَا أَجْهَدُكَ]، مَعْنَاهُ: لَا أَشَقُ عَلَيْكَ فِي وَقَوْلُهُ: [لَا أَجْهَدُكَ]، مَعْنَاهُ: لَا أَشَقُ عَلَيْكَ فِي رَوَايَةِ رَدِّ شَيْءٍ تَأْخُذُهُ أَوْ تَطْلُبُهُ مِنْ مَّالِي. وَفِي رِوَايَةِ الْمُهْمَلَةِ الْبُخَارِيِّ: [لا أَحْمَدُكَ]: بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمِيمِ، وَمَعْنَاهُ: لَا أَحْمَدُكَ إِبْرُكِ شَيْءٍ تَحْتَاجُ وَالْمِيمِ، وَمَعْنَاهُ: لَا أَحْمَدُكَ بِتَرْكِ شَيْءٍ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ، كَمَا قَالُوا: لَيْسَ عَلَى طُولِ الْحَيَاةِ نَدَمٌ، أَيْ : عَلَى فَوَاتِ طُولِهَا.

ہم معنی ہے۔ بنابر یں مُولَدٌ ، نَاتِجٌ اور قَامِلَةٌ کے ایک بی
معنی ہیں۔لیکن اول الذکر الفاظ حیوان کے لیے ہیں اور قابلہ
انسان کے لیے ہے۔ جبالٌ: "ما" اور "با" کے ساتھ اسباب ک
معنی میں ہے۔ لَا أَجْهَدُكُ اس کے معنی ہیں: توجو لے گایا
میں ہے۔ لَا أَجْهَدُكُ اس کے معنی ہیں: توجو لے گایا
میرے مال میں سے طلب کرے گا، میں وہ تجھ سے واپس
میر الفاظ ہیں: لَا أَحْمَدُكَ اللّٰ الوں گا۔ اور بخاری کی روایت
میں الفاظ ہیں: لَا أَحْمَدُكَ اللّٰ الدر "میم" کے ساتھ ۔۔۔۔۔۔
میں الفاظ ہیں: اس چیز کے چھوڑ وینے پرجس کا تو حاجت
مند ہے میں تیری تعریف نہیں کرول گا ( بلکہ تجھے براسجھوں
گا نے گویا اس بات کی ترغیب ہے کہ تو اپنی حاجت پوری کر لئے
میری خوش اس میں ہے) چھے عربوں میں محاورہ ہے: عمر دراز پر
کوئی ندامت نہیں۔ مطلب ہے کہ لمبی عمر کے نہ ہونے پر
ندامت نہیں۔

نَفْسَهُ]: حَاسَبَهَا.

اس طرح نعتیں چھن جاتی ہیں کیونکہ مال و دولت کی بنیا واگر ذیانت اور محنت ہوتی تو جانو روغیرہ بھو کے مرجاتے۔

مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَنَمَتَٰى عَلَى اللهِ». رَوَاهُ التَّرْفِيذِيُّ، وَقَالُ: حَدِيثٌ حَسَنُ.

قَالَ التُّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ: مَعْنَى [دَانَ

[66] حضرت ابویعلی شداد بن اول والله سے روایت بے کہ رسول الله والله فی شداد بن اول والله الله فی جوایت کہ رسول الله والله فی فی بین: جوایت نفس کو الله کا محاسبه کرے (دوسرے معنی بین: جوایت نفس کو الله کے لیے عاجز اور پست کر لے) اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے ممل (تیاری) کرے ۔ اور بے وقوف وہ ہے جو ایک آپ کو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگائے رکھے اور الله ایٹ آپ کو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگائے رکھے اور الله کے (بڑی بڑی) آرزوکیں وابستہ کرے۔ '(اے ترندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: بیحدیث حسن ہے۔)

امام ترندی اور ویگر علماء نے کہا ہے: دان نَفْسَهُ کے معنی بین: اینا محاسبہ کرے۔

فوائد ومسائل: ﴿ فَرُكُوره روايت ضعيف بُ تَا ہِم صحيح روايات ميں اس مفہوم کی تائيد موجود ہے جيبيا کہ منن ابن ماجه کی روایت ميں ہے کہ لوگوول نے پوچھا: کون سامومن زياده عقل مند ہے؟ تو رسول الله تائيل نے فرمایا:''جوموت کوزياده ياد کرتے ہيں اور اس کے بعد (کے مراصل کے) کے ليے زياده اچھی تياری کرتے ہيں کہی عقل مند ہيں۔'' (سنن ابن ماجه الزهد حدیث: 4259) ﴿ اس مے محاسبر نفس اور عمل کی اہمیت واضح ہے۔ عمل کے بغیر محض آرزوؤں سے پچھ تيميں موگا کيونکه الله تعالی عمل صالح پر جزاد کے گا نہ کہ اعمال صالح کے بغیر محض آرزوؤں اور تمناؤں پر۔

راوی حدیث: احضرت ابویعلی شدادین اوس بھائنا ان کی کنیت ابویعلی ہے۔انصار میں ہے ہونے کی وجہ سے انصاری مدنی کہلائے۔حضرت حسان بن ثابت بھٹنا کے بھٹیج تھے۔علم وحلم کے مالک تھے۔58 ججری میں 75 برس کی عمر پا کرشام میں وفات پائی۔

1671 حضرت ابو ہریرہ دائن سے روایت ہے کہ رسول الله طبق ہے فرمایا: ''انسان کا بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دینا اس کے حسن اسلام کی علامت (یعنی اچھے مسلمان ہونے کی ولیل) میں سے ہے'' (میر حدیث حسن ہے۔اسے تر مذی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔)

[ 7V ] اَنْتَامِنُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ النَّرْمِذِيَّ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ". حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ وَعَيْرُهُ.

<sup>[66]</sup> ضعيف جامع الترمذي، صفة القيامة والرقائق وانورع ....، باب حديث: الكيّس من دان نفسه ....، حديث: 1.2459 مي البويكر بن ابوم يم ضعيف راوي بن على المريم ضعيف راوي بن على المريم ضعيف راوي بن على المريم ضعيف راوي بن من المريم ضعيف راوي بن المريم من المريم في المريم بن المريم المريم بن ال

<sup>[67]</sup> جامع الترمذي. الزهد ..... باب حديث: من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه . حديث: 2317.

تقوني كا بيان

فائدہ: اس میں انسان کے لیے ایک نہایت اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ بے فائدہ اور لا یعنی باتوں اور کاموں سے اجتناب کیا جائے۔ انسان اگر اس اصول کو اپنا لے تو بہت سے گناہوں اور قباحتوں سے نی جائے اس لیے بعض علاء نے اسے اسلام کا چوتھا، بعض نے نصف حصداور بعض نے کل اسلام قرار دیا ہے۔

[ ٦٨] اَلتَّاسِعُ: عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ [ 68] حضرت عمر ﴿ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَن اللهِ عَن اللهُ عَنْهُ عَن اللهِ عَن اللهُ عَنْهُ عَن اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْهُ عَن اللهُ عَنْهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَن اللهُ عَنْهُ عَن اللهُ عَنْهُ عَن اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَن اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَاهُ عَنْهُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنَا عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَ

کیاہے۔)

فوائد ومسائل: ① پیرهدیث سنن ابن ماجه، رقم: 1986 اور مسنداحد: 20/1 میں بھی ہے۔ اس کی سند میں عبدالرحمٰن مسلی مجبول راوی ہے۔ شخ البانی برائنے برائنے برائن برائنے برائنے برائن برائنے برائن برائنے برائن برائنے برائن برائنے برائن برائنے برائن ب

### [٦] بَابُ التَّقُوٰى بَابُ :6- ﴿

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِدٍ ﴾ [آل عِمْرَان: ١٠٢]

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَنَقُوا اللهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ ﴾ [التغاين: ١٦]

. وَلهٰذِهِ الْآيَةُ مُبَيِّنَةٌ لِلْمُرَادِ مِنَ الْأُوْلٰي.

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ فَوَلًا سَدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠]

وَالْآيَاتُ فِي الْأَمْرِ بِالتَّقْوٰي كَثِيرَةٌ مَّعْلُومَةٌ.

باب:6- تقولى كابيان

الله تعالیٰ نے فرمایا:''اےایمان والو!اللہ سے ڈروجیسا کہاس سے ڈرنے کاحق ہے۔'' رین دور اللہ میں حضر جزیرین سے کھر''

اور فرمایا: "الله سے ڈروجنٹی تم طاقت رکھو۔ "

ید دوسری آیت کہلی آیت کے مفہوم و مراد کو واضح کر رہی ہے۔(لیعنی کماحقہ ڈرنے کا مطلب مقدور بھرہے۔)

الله تعالى في ارشاد فرمايا: ' اے ايمان والو! الله سے ڈرو اور سيدهي اور درست بات كهو ''

اور تقوی کے حکم کے بارے میں کثرت کے ساتھ آیات

[68] ضعيف مسن الي داود. النكاح ، بب في ضرب النساء، حديث: 2147.

ہیں اور معلوم ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَثَنِي اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِخْرِجًا ٥ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَبْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٣،٢]

نیز فرمایا: ''جواللہ سے ڈرتا ہے' اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے ادر اس کوالی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کووہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔''

> وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِن تَنَقُواْ اللَّهَ يَغْمَل لَكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيَتَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيدِ ﴾ [الأنْفال: ٢٩]

اور فرمایا: ''اگرتم اللہ ہے ڈرو گے تو وہ تمصیں (حق وباطل کے درمیان) فرق کرنے والی (بصیرت) عطا فرما دے گا اور تم ہے تمصاری برائیاں دور کر دے گا اور تمصیں بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔''

وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ مَّعْلُومَةٌ.

اوراس باب میں مکثرت آیات میں اور معلوم میں۔

احتیاط اور رویہ وقایہ بے جس کے ذریعے سے ان چیز اس سے بچنا مقصود ہو جونقصان پہنچاستی ہیں۔ نَفَاۃٌ بھی اس کے ہم وہ احتیاط اور رویہ وقایہ ہے جس کے ذریعے سے ان چیز وں سے بچنا مقصود ہو جونقصان پہنچاستی ہیں۔ نَفَاۃٌ بھی اس کے ہم معنی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کا تقویٰ یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اللہ کے عذاب سے بیچنے کی سعی کرے اور وہ اس طرح ممکن ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو بچالائے اور اس کی منع کر دہ چیز وں سے بازر ہے۔ مذکورہ آیات میں قول اور فعل میں اللہ کے تقویٰ کے التزام کی تاکید ہے نیز اسے شدائد میں نجاسے کا اور رزق حلال کے حصول کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں تقویٰ سے دل اور دماغ میں ایس نورانیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے حق اور باطل کا پہچانا اور ان کے درمیان میز کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

وَأُمَّا الْأَحَادِيثُ:

اوراس موضوع سے متعلق احادیث درج ذیل ہیں:
[69] حضرت ابو ہر یرہ بھٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلقیۃ سے سوال کیا گیا کہ لوگوں ہیں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ طلقیۃ نے فرمایا: ''جو ان ہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔''انھوں نے کہا: اس کے بارے ہم آپ سے نہیں بوچھ رہے ہیں۔ آپ سائیۃ نے فرمایا: ''پھر آپ سے نہیں بوچھ رہے ہیں۔ آپ سائیۃ نے فرمایا: ''پھر یوسف مایشا ہیں جوخود بھی اللہ کے بینمبر ہیں' نیز باپ بھی پیغیر وادا بھی پیغیر اور اللہ کے فلیل ہیں۔'' انھوں نے کہا: ہم اس کے متعلق (بھی) نہیں بوچھ رہے ہیں۔

[ ٦٩ ] فَالْأَوَّلُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَتْقَاهُمْ»، فَقَالُوا: لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَيُوسُفُ نَبِيُ اللهِ ابْنُ نَبِيُّ اللهِ ابْنِ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ»، قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ، ابْنِ خَلِيلِ اللهِ»، قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ خِيَارُهُمْ فِي قَالَ: الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا».

[69] صحيح البخاري، أحاديث الانبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلَيْلاً ﴾ حديث: 3353، وصحيح مسلم، القضائل باب من فضائل يوسف يج، حديث: 2378.

آپ ٹاٹیڈ نے پوچھا''تو کیا پھرتم مجھے عرب کے خاندانوں کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ (تو سنو!) ان کے جو افراد جاہلیت میں بہتر تنے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں (یعنی اسلام نے کسی کی دنیوی جاہ دمر تبت میں کمی نہیں کی ہے) بشرطیکہ وہ دین کی سجھ حاصل کرلیں۔'' (بناری وسلم)

وَ[فَقُهُوا]بِضَمِّ الْقَافِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَحُكِيَ كَسْرُهَا ، أَيْ: عَلِمُوا أَحْكَامَ الشَّرْعِ .

فَتُهُوا مشہوراستعال کے مطابق'' قاف' کی پیش کے ساتھ ہے جبد'' قاف' کی زیر بھی منقول ہے کینی احکام شریعت کاعلم رکھیں۔

المسلم الله و اکدومسائل: ﴿ اس معلوم ہوا کہ جوخاندان اسلام سے قبل دنیوی شرف وفضل اوراپنی امتیازی خصوصیات مثلاً:

سخاوت شجاعت صدافت وغیرہ میں ممتاز تھے قبول اسلام کے بعدان کے اعزاز واکرام کونظر انداز نہیں کیا گیا بلکہ اسے
دین کے علم اور عمل کے ساتھ مشروط کر دیا گیا اور ان کی صلاحیتوں اور خود داری وغیرہ اوصاف جمیدہ کارخ بدل دیا گیا 'پہلے
میصلاحیتیں کفر کے لیے استعمال ہوتی تھیں 'اب اسلام کے لیے وقف کر دی گئیں۔ ﴿ اسلام نے اگر چہ حسب ونسب اور
خاندانی شرف کا لحاظ رکھا ہے لیکن اسے معیار عزت قرار نہیں دیا۔ عزت کا معیار اللہ کے تقوی کوقر ار دیا کہ جو شخص جس قدر
زیادہ متی ہے وہ زیادہ باعزت ہے۔ بال اگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاندانی شرف بھی ہے تو یہ ایک زائد چیز ہے جس
کی قدر کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اگر می ترقیق نے سیدنا اسامہ بن زید ﷺ کو کبار اور معزز صحابہ کی موجودگی میں
کیا تڈرمقرر کیا۔

[ ٧٠] اَلثَّانِي: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي اللهُ عَالَ: «إِنَّ اللَّنْيَا حُلُوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ وَيْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[70] حضرت ابوسعید خدری خاشئے سے روایت ہے کہ نبی کریم طاقی نے فر مایا: '' بے شک دنیا شیریں اور شاداب (سرسز) ہے بلاشبہ اللہ تعالی اس میں شہیں جانشین بنانے والا ہے جہنانچہ وہ دیکھے گا کہتم کیسے کام کرتے ہوئم (اگر کامیاب ہونا چاہتے ہوتو) دنیا (کے دھوکے) سے بچو اور عورتوں (کے فتنے میں مبتلا ہونے) سے بچو کیونکہ بنی اسرائیل کی پہلی آ زمائش عورتوں ہی کے بارے میں تھی۔' (مسلم)

ن فوائد ومسائل: ۞ جس طرح تروتازہ پھل والئے میں میٹھا اور دیکھنے میں خوش رنگ اور دلوں کو لبھانے والا ہوتا ہے۔ یمی حال دنیا کے مال واسباب کا ہے انسان کو یہ بہت مرغوب ہیں اور دل ان کی طرف کھنچتے ہیں اور دنیا کا لذیز ترین اور خطرناک ترین پھل عورت ہے۔ جوشخص احکام شریعت سے بے پروا ہوکر دنیا کا طالب اورعورت کی طرف مائل ہوگا سمجھلو

[70] صحيح مسلم، الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار .....، حديث: 2742.

کہ اس کا دین وایمان خطرے میں ہے اور جوشریعت کے دائزے میں رہتے ہوئے ان سے استفادہ واستمتاع کرے گا'وہ ان کی حشر سامانیوں اور غارت گری ہے تحفوظ رہے گا۔ © اس آ زمائش میں کامیابی کا راز تقوای ہے کیونکہ حلال وحرام کی تمیز کا دارو مدار تقوٰی پر ہے۔ اگر دل تقوٰی اور اللہ کی عظمت و وقار ہے خالی ہے تو لامحالہ وہاں پر مال و دولت گھر کر جائے گی۔ ﴿ عورت ہرصورت میں انسان کے لیے آ زمائش ہے۔ مال ہے تو اس کے حقوق اور فرما نبرداری میں کوتا ہی ہو جائے گی۔ ﴿ عورت ہرصورت میں انسان کے لیے آ زمائش ہے وال کی پرورش بہت بڑی آ زمائش ہے اور اگر بیوی ہے جائے تو خیر انسان کی نجات مشکوک ہوجاتی ہے۔ اور نیر محرم عورتوں کا فتند کسی سے تو خیر انسان کی وقت ہو اس کی پرورش بہت ہڑی آ زمائش ہے اور اگر بداخلاق ہے تو انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اور نیر محرم عورتوں کا فتند کسی سے تو خیر انسان کی مدومعاون ہوسکتا ہے۔

[٧١] اَلْقَالِثُ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عِلَىٰهُ كَانَ يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰهُ مَا لَيْعَولُ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقْى، وَالْعَفَافَ وَالْعَنْي».

رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[71] حضرت ابن مسعود والنفوسة روايت ب كه بي تافيظ يدوعا فرمايا كرتے تھے: [اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّ

فائدہ: ہدایت کا مطلب ہے: زندگی کے ہرموڑ پر سیح رہنمائی اور دین ہد'ی پراستقامت 'تقوٰی اوراللہ کا ڈر جو نیکی کا سب سے اہم سبب اور گناہوں ہے بیچنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ عفاف (پاک دامنی) کا مطلب ہے جو چیزیں حلال نہیں میں 'ان سے دامن بچا کر رکھنا۔ غِنی 'فقر کی ضد ہے۔ مراد غنائے نفس ہے' کینی لوگوں سے اور لوگوں کے پاس جو پچھ ہے' ان سے بے نیاز رہنا۔ اس لحاظ ہے یہ بڑی جامع اور نہایت مفید دعاہے۔

[ ۷۲] اَلرَّابِعُ: عَنْ أَبِي طَرِيفٍ عَدِيْ بُنِ حَاتِمِ الطَّاثِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ، ثُمَّ رَأْى أَتْقَى لِلّهِ مِنْهَا، قَلْيَأْتِ التَقْوٰى». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

721 حضرت ابوطریف عدی بن حاتم طائی والنا علی والنا علی والنا کے در اوارت ہے کہ میں نے رسول اللہ والنا کو فرماتے سا: ''جو شخص کی بات پر میم کھالے پھر اس سے زیادہ پر میمزگاری والی بات دیکھے تو اس کو جا ہیے کہ وہ پر میمزگاری والاعمل اختیار کرے۔'' (مسلم)

فوا کدومسائل: ﴿ اس میں تقوای کے التزام کی تاکید ہے حتی کہ اگر کسی نے کسی معصیت پرفتم بھی کھالی ہے توقتم توژکر اس کا کفارہ اداکرے اور معصیت کا یا خلاف تقوای کام کا ارتکاب نہ کرے۔ ﴿ حرام کام کے ارتکاب کرنے کی قتم توژنا واجب اور ضروری ہے۔ اس قتم کے مطابق عمل ناجائز اور حرام ہے۔ اور اگر قتم کسی ایسے کام کے نہ کرنے کے بارے میں اُٹھائی ہے کہ اس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں امور جائز ہوں اور پھر بعد میں اس کے کرنے میں بہتری محسوس ہواور وہ تقوای کے

[71] صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في الأدعبة، حديث:2721.

[72] صحيح مسلم، الأيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها ..... حديث: 1651.

تقولی کا بیان

زیادہ قریب ہوتوقسم کا کفارہ ادا کر کے وہ کام کرنا افضل ہے۔

﴿ مَعْ رَاوِی صدیث: [حضرت البوطریف عدی بن حاتم طائی بی این این عدی بن حاتم بن عبدالله بن سعد طائی ۔ کنیت البو طریف ہے۔ ہاپ کی طرح سخاوت میں ضرب المثل تھے۔ 7 ہجری کو شعبان کے مبینے میں وفد کی صورت میں نبی سائقا ہے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ جب قبائل کو ہتان اور ویگر نے ارتداد کا اعلان کیا اور اوائے زکا ہے منکر ہو گئے اس وقت بھی بیٹی بیلی بیلی نکا ہ عدی بن حاتم اور ان کی گئے اس وقت بھی بیٹی تقدم رہ اور حضرت صدیق آ کبر بی تو بیلی بیلی بیلی نکا ہ عدی بن حاتم اور ان کی قوم کی بیٹی تھی۔ فتح مدائن میں حاضر تھے۔ حضرت علی بیٹی کی معیت میں جنگیس کڑیں۔ جنگ جمل کے موقع پر ان کی ایک قوم کی بیٹی تھی۔ 120 برس کی زندگی پا کر 67 یا 68 ہجری میں فوت ہوئے۔ حدیث کی کتابوں میں ان سے 66 احاد یث مروی ہیں۔

[٧٣] اَلْخَاسِسُ: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ صُدَيِّ بُنِ
عَجْلَانَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِ بَيْكُ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ:

«إِتَّقُوا اللهَ، وَصَلُوا حَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ،

وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وأَطِيعُوا أَمْرَاءَكُمُ، تَدْخُلُوا
جَنَّةَ رَبُكُمْ ، رَواهُ التَّوْمِدِيُ فِي آخِرِ كِتَابِ الصَّلَاة،
وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح.

[73] حضرت ابوامامه صدی بن عجلان بابلی ناتؤ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ اللہ اللہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: آپ طلقہ جہۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے سے آپ طلقہ نے فرمایا: ''اللہ سے ذروا پنی پانچوں (فرض) نمازیں اوا کروا ہے فرمایا: ''اللہ سے ذروا پنی پانچوں (فرض) نمازیں اوا کروا ہے اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو' تم اپنے کی زکاۃ اوا کروا ور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو' تم اپنے رب کی جنت میں واضل ہو جاؤ گے۔'' (امام تر ندی نے اسے رب کی جنت میں واضل ہو جاؤ گے۔'' (امام تر ندی نے اسے کتاب الصلاۃ کے آخر میں روایت کیا ہے اور کہا ہے: یہ صدیت حسن سیجے ہے۔)

فوائد و مسائل: ① وداع ، تو دلیج (الوداع کہنا) ہے ہے۔ یہ بی سیّ پیٹر کا آخری جج تھا۔ اس میں آپ نے لوگوں کو الوداع کیا تھا ، اس لیے اسے ججۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حکام وفت کی اطاعت کی بیٹینا تاکید ہے لیکن وہ مشروط ہے بیٹی جب تک وہ اللہ کی معصیت کا تھم نہ دیں ، ای طرح ان سے کفرصری کا اظہار نہ ہو۔ ان میں ہے کوئی ایک بات بھی ہوگ تو ان کی اطاعت ضروری نہیں ہوگ۔ ② اللہ تعالی کا ڈر بی انسان کوراہ راست پررکھتا ہے۔ اس کی ای اہمیت کے پیش نظر رسول اکرم سیّ تی اس کی ای اسلام سے بھی اس کی ترخیب دلائی نیز نماز اور روز سے جیسے ارکان اسلام سے بھی اسے مقدم رکھا۔

ملک راوی حدیث: احضرت ابوا مامه صدی بن عجلان با بلی بیانی اصدی بن عجلان بن وبب بابلی - ابوا مامه کنیت ہے - امامه میں ' بهنرہ' پرضمه ہے۔ قبیلہ بابله کی طرف نسبت کی وجہ سے بابلی کہلاتے ہیں - ان کا نام صدی ( تصغیر کے ساتھ) ہے - یہ کثیر الروایہ صحابہ کرام جی یہ میں سے ہیں مصر میں سکونت اختیار کی 'پر جمص کو اپنی جائے ربائش بنایا ۔

[73] جامع الترمذي، الجمعة ....، باب ما ذكر في فضل الصلاة، حديث:616.

جنگ صفین میں حضرت علی جائیا کے ساتھ تھے۔ ارض ممص میں 81 یا 86 ہجری کو وفات پائی۔ شام میں وفات پانے والوں میں سب سے آخری صحافی یمی ہیں۔ کتب احادیث میں ان سے 250احادیث مروی ہیں۔

# [٧] بَابُ الْيَقِينِ وَالنَّوَكُلِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ فَالْوَاْ هَـٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَـٰنَا وَتَسْلِيمًا ﴾ [الأخزاب: ٢٢]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهِ مَنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ وَقَالُوا حَسْمُنَا وَقَالُوا حَسْمُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَيَعْمَ الْكُمْ اللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَفَضْلٍ لَّمْ يَعْمَدُ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَعْمَدُ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَعْمَدُ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَعْمَدُ مَنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَعْمَدُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمِ ﴾ [آل عمران: ١٧٤،١٧٣]

وَقَالَ تَعَالَٰى: ﴿وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱلْخَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ﴾[الفرقان:١٥٨].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَـتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [ابراهيم: ١١١].

وَقَالَ تَعَالَٰى: ﴿ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [آل عِمرِان:١٥٩].

وَالْآيَاتُ فِي الْأَمْرِ بِالتَّوَكُّلِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ. وَقَالَ تَعَالَٰي: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ \* [الطلاق: ٣] أَيْ: كَافِيهِ.

هَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ عَايَنْتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ

# باب:7- یقین اور تو کل کابیان

الله تعالی نے فرمایا: ''اور مومنوں نے جب (کافروں کے ) نشکر دیکھے تو کہا: یہ تو وہی ہے جس کا الله اوراس کے رسول نے سے رسول نے سے وعدہ کیاتھا' اوراللہ اوراس کے رسول نے سے کہا تھا' اوراللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''وہ لوگ' جب ان سے لوگوں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''وہ لوگ' جب ان سے لوگوں نے کہا کہ تمصارے خلاف ایک فوج جمع ہوئی ہے' چتانچہ تم ان سے ڈرو! تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انسوں نے کہا: ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ اس حال میں لوٹے وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ اس حال میں لوٹے کہا نیمیں کوئی نقصان نہ پہنچا اور انھوں نے اللہ کی رضا مندی کی پیروی کی اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔'' اور اللہ بلند و برتر نے فرمایا: ''اور کھروسا کر اس زندہ ذات اور اللہ بلند و برتر نے فرمایا: ''اور کھروسا کر اس زندہ ذات

اورالله بلند و برتر نے فر مایا:''اور بھروسا کراس زندہ ذات پر جسےموت نہیں آئے گی۔''

اور فرمایا: ''اورالله بی پرمومنوں کو بھروسا کرنا چاہیے۔''

اور فرمایا:''(اے پیغیر!)جب تو کسی کام کا پخته ارادہ کرلے تو پھراللہ پر بھروسا کر''

اورتوكل كريمكم ك بارب مين بكثرت آيات بين اور معلوم بين - اور فرمايا: "اور جوالله ريجروسار كهنا بي تووه اسي كافي بي-"

اور الله تعالی نے فرمایا: ''مومن تو وہی ہیں جب (ان کے سامنے) اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل (اس کی

يقين اور تو كل كابيان

رَبِّهِمْ يَتُوكُّلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢]

وَالْآيَاتُ فِي فَضْلِ التَّوَكُّلِ كَثِيرَةٌ مَّعْرُوفَةٌ .

على الله ألا يات: تَو كُل كا مطلب باسباب كى حدتك مكمل تيارى اور وسأل كاستعال كے بعد الله كى ذات ير بھروسا کرنا کیونکہ اس کے پاس سارےاختیارات ہیں' علاوہ ازیں اس کی مشیت کے بغیر کچھنہیں ہوسکتا۔اس لیے ایک مومن اسباب و وسائل کا استعال تو ضرور کرتا ہے' اور اپیا کرنے کا حکم بھی ہے' کیکن اس کا ساراا عثادان اسباب و وسائل ہی پرنہیں ہوتا بلکہ اصل اعتاد اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ:

[٧٤] فَالْأُوَّلُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْحُرضَتْ عَلَىَّ الْأُمِّمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هٰذَا مُوسٰى وَقَوْمُهُ، وَلٰكِن انْظُرْ إِلَى الْأُفُق، فَنَظَرْتُ؛ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: أَنْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ الْآخَرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي:هٰذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْغُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْر حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ». ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُوْلَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ وَّلَا عَذَابٍ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللهِ عِيْدٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي

ذیل میں اس سے متعلقہ احادیث پیش کی جاتی میں:

عظمت وجلالت اورخشیت سے ) کانب الحصتے ہیں اور جب

ان پراس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں اور

اضافہ کردیتی ہیں اوروہ اینے رب ہی پر بھروسا کرتے ہیں۔''

اورتو کل کی فضیات میں کثرت ہے آیات ہیں اور معلوم

[ 74 ] حضرت ابن عباس التيني سے روايت ہے كه رسول الله عليّا في فرمايا: "مجمد رامتين بيش كي تنس اليعن وكلائي تئیں) تو میں نے ویکھا کہ ایک نبی ہے اس کے ساتھ چند آ دمی ہیں۔ ایک اور نبی ہے' اس کے ساتھ صرف ایک دو آ دمی ہی ہیں۔ ایک اور نبی ہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ اتنے میں اچانک ایک بڑا گروہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا۔ میں نے گمان کیا کہ بدمیری امت ہے۔لیکن مجھے بتلایا گیا کہ بیموشی ملینا اور اس کی قوم (بتی اسرائیل) ہے۔لیکن تو دوسرے کنارے کی طرف دیکھ! (میں نے اس طرف ویکھا) تو ایک بہت بڑا گروہ تھا۔ مجھ ہے کہا گیا: یہ تیری امت ہے اوران کے ساتھ ستر ہزارا ہے آ دمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے۔"آپ (پید بیان کرنے کے بعد اپنی مجلس سے ) اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تولوگوں نے ان لوگوں کے مارے میں بحث کرنی شروع کر دی جوبغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں

[74] صحيح البخاري، الطب، باب من اكتوى أوكوي غيره .....، حديث: 5705، وصحيح مسلم، الإممان، باب الدليل على دخول طوانف من المسلمين الجنة بغبر حساب والاعذاب، حديث: 220.

الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا - وَذَكَرُوا الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا - وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ -. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ بَيْنِيْ، فَقَالَ: "مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيه؟» فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: "هُمْ الَّذِينَ لَا يَرُقُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيّرُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: "مَنْهُمْ، فَقَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَهُ». مُتَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَهُ». مُتَافَقُ عَلَيْهِ.

گے (کہ یہ کون ہوں گے۔)بعض نے کہا: شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جنھوں نے رسول اللہ ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو گا۔بعض نے کہا: شاید بیہوہ لوگ ہوں گے جواسلام میں بیدا ہوئے اور اللہ کے ساتھ انھوں نے کسی کوشریک نہیں تھہرایا۔اس طرح انھوں نے (اینے اینے گمان کے مطابق) كَتَّى چِزوں كا ذكر كيا۔ اتنے ميں رسول الله طَيَّةَ واليس تشريف كآئے-آپ نے يوچھا: "تم كس چيز ميں بحث كررى تھے؟" أنھوں نے آپ كوسارى بات بتلائى (جوآپ کی عدم موجودگی میں ہوئی تھی۔) آپ اٹھا نے فرمایا:"بیدوه لوگ ہوں گے جو نہ خود حجھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کسی اور ہے۔ كرواتے ہيں اور نہ بدشگونی ليتے ہيں اورصرف اپنے رب پر کھروسار کھتے ہیں۔''(بہن کر)عکاشہ بن محصن ڈلٹنؤ کھڑے ہوئے اور کہا: اللہ کے رسول! میرے لیے دعا فر مائیں کہ اللہ مجھے ان میں ہے کر دے۔ آپ طابیۃ نے ارشاد فرمایا: ''تو ان میں ہے ہے۔'' پھرایک اور آ دمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا: میرے لیے بھی دعا فرمائیں' اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ النیائے فرمایا: ''عکاشداس میں تجھ سے سبقت لے گیا ہے۔' (بخاری ومسلم)

اَلَّهُ هَيطُ: "را" پر پیش كساتهدر هط كی تفخر بد وس سے كم افراد پر اس كا اطلاق بوتا ہد أُفَق : كنارا ا رخداور عُكَّاشَهُ: "عين" پر پیش اور" كاف" كى تشديد كے ساتھ يا بغيرتشديد كد (يعنى كاف مشدداور غير مشدد دونوں طرح جائز ہے) ليكن تشديد كے ساتھ زيادہ فقيح ہے۔ [الرُّهَيْطُ]: بَضَمِّ الرَّاءِ، تَصْغِيرُ رَهْطٍ، وَهُمْ دُونَ عَشَرَةِ أَنْفُسٍ. وَ[الْأَفْقُ]: اَلنَّاحِيَةُ وَالْجَانِبُ. وَ[عُكَّاشَةً]: بِضَمِّ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ وَبِتَخْفِيفِهَا، وَالتَّشْدِيدُ أَفْصَحُ.

فوائد ومسائل: ﴿ اس حدیث سے اللہ پر اعتاد اور توکل کی ترغیب اور اللہ پر بھروسا کرنے والوں کی نضیلت واضح ہوئی۔ ﴿ مسنون دعاؤں کے ساتھ دم (جھاڑ بھونک) اور علاج معالجہ اگر چہ جائز ہے تاہم جواللہ کے بھروسے پران سے بھی اجتناب کرتے ہیں نیز بدشگونی وغیرہ سے بھی بچتے ہیں حدیث میں ان کی فضیلت کا بیان ہے۔ ﴿ امتوں کے بیہ حالات آپ کوخواب میں یا کشف کے ذریعے سے دکھائے گئے یا معراج کے موقع پر مشاہدہ کرایا گیا۔ ﴿ آپ کی امت

سب سے زیادہ ہے۔ ﴿ انسان اگر خلوص نیت سے تبلیغ کرتا ہے اور کوئی شخص راہ ہدایت پرنہیں آتا تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں اور نہ اس کی تبلیغ کرما ہے۔ ﴿ حَق اور باطل کا معیار تعداد کی کثرت وقلت ہر گرنہیں ہے ابسا اوقات اکیلا آدی ہی حق پر ہوتا ہے۔ ﴿ دم کرنایا بغیر مطالبے کے اگر کوئی دم کر دی تو کروانا تو کل کے منافی نہیں ہے اور ایسا شخص بھی اس فضیلت سے خارج نہیں ہوگا کیونکہ یہ دونوں کام رسول اکرم ساتھ نے کیے ہیں اور آپ سیج توکل کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔

[٧٥] اَلثَّانِي: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَيْضًا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيْنَةَ كَانَ يَقُولُ: هَاللَّهُمَّ! لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلْكَ أَسْلَمْتُ، اللَّهُمَّ! يَوَكَلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَيْكَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتُ أَنْ تُضِلَّنِي، إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَيْكَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتُ أَنْ تُضِلَّنِي، إِنِّي أَعُودُ بِعِزَيْكَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتُ أَنْ تُضِلَّنِي، أَعُودُ بِعِزَيْكَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتُ أَنْ تُضِلَّنِي، وَلَا لَنْ أَنْتُ الْحِنْ وَالْإِنْسُ أَنْتُ الْحَيْ وَالْإِنْسُ يَمُوتُ، وَالْمِنْ مُسْلِمٍ، وَاخْتَصَرَهُ لَلْمُونُ اللّهُ عَلَيْهِ، وَلَمْذَا لَفُظُ مُسْلِمٍ، وَاخْتَصَرَهُ اللّهُ الْمُخَارِيُّ.

175] حفرت عبداللہ بن عباس فرائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طرقی فرمایا کرتے تھے: ''اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے سے د''اے اللہ! میں نے اپنی آپ کو تیرے سے دکر دیا۔ میں جھے پر ایمان لایا۔ میں نے جھے پر ایمان لایا۔ میں نے جھے پر ایمان لایا۔ میں نے جھاڑا کیا۔ اے وجہ بی سے (دین کے دشمنوں سے) میں نے جھاڑا کیا۔ اے اللہ! تیرے سواکوئی معبود نہیں تیرے غلبے کے ذریعے سے میں پناہ مائل ہوں اس بات سے کہ تو جھے سید ھے راستے سے بھٹکا دے۔ تو زندہ ہے جھے موت نہیں آئے گی اور تمام جن وائس مرجا کیں گے۔'' ریخاری و مسلم۔ یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ بخاری مرجا کیں گئی کیا۔ بیا الفاظ مسلم کے ہیں۔ بخاری فراسے نے کے اور تمام کے ہیں۔ بخاری

فوائد ومسائل: ﴿ وعامون كا بتھيار ہے اس ليے اعمال خير كے انجام دينے كے ساتھ ساتھ اللہ تعالى ہے استعانت بھى مائكى چاہيے اور جس قدر يقين پختہ ہو، وعااى قدر جلد درجۂ قبوليت حاصل كر ليتى ہے كيونكہ اللہ تعالى بندے كے ساتھ اليا بى معاملہ كرتا ہے جيسے وہ اللہ تعالى كے بارے بيس گمان ركھتا ہے۔ ﴿ ايمان لانا، اپ آپ كواللہ تعالى كے سپر دكرنا وغيرہ نيك اعمال بيں جن كا واسطہ دے كررسول اكرم عليا بنا ہے جس ہے معلوم ہوا كہ اعمال صالح كا واسطہ دے كر دعا كى ہے جس ہے معلوم ہوا كہ اعمال صالح كا واسطہ دے كر دعا كر ناجائز بلكہ ذيا وہ باعث قبول ہے۔ ﴿ ول الله تعالى كے قبضے ميں ہے وہ جيسے چاہے كھيرتا ہے كہ كيونكہ شيطان ہر وقت انسان كوراہ منتقيم ہے بٹانے پر لگا ہوا ہے اس ليے اللہ تو لى كی پناہ كی ہروقت ضرورت ہے كہ كہيں ول طاعت اللي عليا ہو ہے بھركر راہ صلال پر نہ لگ جائے اور انسان كی سارئ محنت رائيگاں جائے۔

[٧٦] اَلثَّالِثُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ فرمات بين كه حضرت ابرائيم ملين في حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ فرمات بين كه حضرت ابرائيم ملين في حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ

[75] صحيح البخاري. التوحيد، باب قول تعالى: ﴿وهُو الْعَزِيْزُ الْحَكَيْمُ﴾.... حديث7383 مختصراً، وصحيح مسلم، الذكر والدعاء ..... ، باب التعوذ من شرما عمل ومن شرما لم يعمل، حديث:2717.

[76] صحيح البخاري، التفسير، باب قوله: ﴿ أَلَّذِينَ قَالَ لُهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا .... ، ﴿، حديث: 4564\_4564.

٧- بَابُ الْيَقِينِ وَالتَّوَكُّلِ

قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ ﷺ جِينَ أَلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حِينَ قَالُوا: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣] رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ.

[حَسْبِي اللَّهُ وَنعْمُ الْوَكِيلُ] فا کدہ: سخت سے سخت ترین حالات میں بھی اللہ ہی پراعتاد اور تو کل کرنا جاہیے ۔ انبیاء پیپھ کا اسو و بھی یہی ہے۔

[77] حضرت ابو ہررہ اللظ سے روایت ہے نبی کریم عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامُ صُرِیْنَا نِے فرمایا:''ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن کے ول یرندوں کے دلول کی طرح ہوں گے۔' (مسلم) أَفْئِدَتْهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ». رُوَاهُ مُسْلِمٌ.

لعض کے نز دیک اس کے معنی ہیں کہ (پرندوں کی طرح<sup>-</sup> قِيلَ: مَعْنَاهُ: مُتَوَكِّلُونَ، وَقِيلَ: قُلُوبُهُمْ رَقِيقَةٌ. التدیر) بھروسا کرنے والے ہوں گے۔اوربعض کے نز دیک

مطلب ہے کہ ان کے دل زم ہوں گے۔

الْوَ كِيلُ " بهميں اللّٰه كافي ہے اور وہ اچھا كارساز ہے۔'' اس

وقت كها جب أتحيس آك مين والاكيار اورحضرت محد طايقة

نے بھی پیکلمہاس وقت کہا جب ( کافر) لوگوں نے کہا: ہے۔

شک لوگ تمھارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے ہیں'ان سے

ڈرو! چنانچاس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کردیا

اور بخاری ہی کی ایک ادر روایت میں ہے جواہن عباس

اليا كو آگ مين دالا كيا تو ان كي آخري بات به تقي:

اورانهول في كها: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنعْمَ الْوَكيلُ. ( يَخارى)

ﷺ فوائد ومسائل: ① توکل علی الله اور رفت قلب کی فضیات ' که بید دونوں باتیں جنت میں لے جانے کا سبب ہیں۔ ② مومن کے دل میں رزق ومعیشت کی زیادہ فکرنہیں ہونی جاہے بلکہ ان کے دل برندوں کی طرح ہونے جاہئیں جواہیے لیے کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے بلکہ ہرروز صبح تلاش رزق میں نکلتے ہیں اور شام کوشکم سیر ہوکرلو نتے ہیں' جیسے دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگرتم اللّٰہ برصحیح معنوں میں تو کل کروتو اللّٰہ تعالیٰ شمصیں پرندوں کی طرح روزی عطا فرمائے گا جو[ تَغُدُّو خِمَاصًا وَّتَرُو مُ بِطَانًا اَ صَبِح جب مُعونسلول سے تُكلتے ہیں تو بھوكے ہوتے ہیں اور شام كوان كے پید بھرے ہوتے بس\_ (مسند أحمد:30/1 والسلسلة الصحيحة، حديث: 310)

[78] حضرت جابر الخالفة سے روایت ہے وہ نبی ساتھا کے [٧٨] ٱلْخَامِسُ: عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،

[77] صحيح مسلم، الجنة و صقة نعيمها و أهلها، باب يدخل الجنة أقوام ..... حديث: 2840.

<sup>[78]</sup> صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب من علق سيله بالشجر في السفر ١٠٠٠٠٠ حديث: 2910، وصحيح مسلم، الفضائل، باب تو كُّله على الله تعالىٰ وعصمة الله تعالىٰ له من الناس، حديث:843، قبل حديث:2282

يقين اورتو کل کاميان . \_\_\_\_ مين مين مين مين مين دين دين دين مين مين مين دين دين دين و مين مين دين و مين ويست مين 1

أَنَّهُ عَزَا مَعَ النَّبِيّ بَكَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ فَقَلَ مَعَهُمْ، فَأَدْرَكَتْهُمْ الْقَائِلَةُ فِي وَالِا كَثِيرِ اللهِ عِلَيْهِ فَقَلَ مَعَهُمْ، فَأَدْرَكَتْهُمْ الْقَائِلَةُ فِي وَالِا كَثِيرِ اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى النَّاسُ اللهِ عَلَى النَّاسُ يَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَ جَايِرٌ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِذَاتِ الرَّفَاعِ، فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وَسَيْفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وَسَيْفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ، فَاخْتَرَطَهُ، فَقَالَ : تَخَافُنِي؟ قَالَ : «لَا»، قَالَ : فَمَنْ يَّمْنَعُكَ مِنِّيًا فَقَالَ : فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيًا فَيْ إِللهَ عَلَى اللهِ عَلَى

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ فِي صَحِيحِهِ: قَالَ: مَنْ يَّمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: «ٱللهُ»، قَالَ: فَسَقَطَ

ساتھ نجد کی طرف جہاد کے لیے گئے۔ جب رسول اللہ مل ﷺ واپس ہوئے تو یہ بھی ان کے ساتھ واپس آ گئے۔ (راستے میں) صحابہ کرام وزائم کو گھنے خاردار درختوں کی ایک وادی میں دوپہر کونیند نے آلیا (نیند کا غلبہ ہو گیا) چنانچہ رسول اللہ الله (آرام كرنے كے ليے) يهال الزير ، (صحاب بھى الر گئے) اور درختوں کے سائے کی تلاش میں بکھر گئے۔رسول الله ظالم كيرك ايك درخت كي فيحاتر كا اوراس ك ساتھ اپنی تلوار لٹکا دی۔ اور ہم سب تھوڑی دیر کے لیے سو كئے \_ پھراجا تك (ہم نے سناكه) رسول الله مُلَقِيمٌ ممين بلا رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا ایک اعرالی (بدو) آب الشاك ياس ب-آب الشان فرمايا: "اس في میری تلوار (درخت ہے کپڑ کر) مجھ پرسونت لی جب کہ میں سویا ہوا تھا' میں بیدار ہوا تو بیاس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی' ان نے مجھ سے کہا: آج تجھے مجھ سے کون بھائے گا؟ میں نے کہا:''اللہ!'' تین مرتبہ کہا کہ اللہ بچائے گا اور آپ نے اس دیبهاتی کوکوئی سرزنش نہیں کی اور بیٹھ گئے ۔ ( بخاری وسلم ) ایک اور روایت میں ہے ٔ حضرت جابر بالٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ وات الرقاع میں رسول اللہ منافیا کے ساتھ تھے۔ جب ہم ایک گفتے سائے والے درخت کے پاس آئے تو اسے ہم نے رسول اللہ سائیلا کے لیے چھوڑ دیا (چنانچہ آپ وہاں استراحت فرما ہو گئے۔) تو مشرکین میں سے ایک شخص آیا جبکہ رسول اللہ ﷺ کی تلوار درخت کے ساتھ لککی ہوئی تھی' اس نے وہ تلوار (لے لی اور) آپ پرسونت لی اور کہا: تو مجھ سے ڈرتا ہے؟ آپ نے فرمایا: (ونہیں۔"اس نے پھر کہا: تحجّه مجه سے کون بیائے گا؟ آپ مالیہ اللہ " اور دوصیح ابوبکراساعیلی " کی روایت میں اس طرح ہے:

اس نے کہا: تھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ اللہ نے

٧ بابُ الْيَقِين وَالنَّوَكُلِ -

السَّيْفُ مِنْ يَّدِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّيْفَ، فَقَالَ: كُنْ السَّيْفَ، فَقَالَ: كُنْ خَيْرَ آخِذٍ، فَقَالَ: «تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي خَيْرَ آخِذٍ، فَقَالَ: «تَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؟»، قَالَ: لَا، وَلٰكِنِّي أُعَاهِدُكَ أَنْ لَّا أَقُونُ اللهِ؟»، قَالَ: لَا، وَلٰكِنِي أُعَاهِدُكَ أَنْ لَّا أُقُونُ مَعَ قَوْم يُقَاتِلُونَكَ، فَخَلْى

سَبِيلَهُ، فَأَتْنَى أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: جِثْنُكُمْ مِّنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ.

قَوْلُهُ: «قَفَلَ»، أَيْ: رَجَعَ. وَ[الْعِضَاهُ]: الشَّجَرُ الَّذِي لَهُ شَوْلُكُ. وَ[السَّمُرَةُ]: بِفَتْحِ السَّينِ وَضَمِّ الْمِيمِ: الشَّجَرَةُ مِنَ الطَّلْحِ، وَهِيَ الْسِّينِ وَضَمِّ الْمِيمِ: الشَّجَرِ الْعِضَاهِ. وَ[اخْتَرَطَ السَّيْفَ]، الْعِظَامُ مِنْ شَجَرٍ الْعِضَاهِ. وَ[اخْتَرَطَ السَّيْفَ]، أَيْ: سَلَّهُ وَهُوَ فِي يَدِهِ. [ضَلْتًا]، أَيْ: مَسْلُولًا، وَهُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ وَضَمَّهَا.

فرمایا: ''الله'' چنانچه تلواراس کے باتھ ہے گریڑی۔اہے رسول الله عليَّة نه يكرُ ليا اور فرمايا: ' ( تو بتلا) تحقَّهُ مجھ سے كون بچائ گا؟ "اس نے كہا: آپ بہتر (تلوار) كيرنے والے میں! آپ مالی نے اس سے یو چھا: ''تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیر کہ میں اللہ كا رسول مول؟ "اس نے جواب میں كبا نبين البته میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں آپ سے لڑوں گا نہ آپ ہے لڑنے والوں کا ساتھ دول گا۔ چنانچہ آپ نے اس کا راستہ حچوڑ دیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا: میں ایسے حض كے پاس سے (بوكر) آيا ہوں جوتمام لوگوں ميں بہتر ہے۔ قَفَلَ كمعنى بين: وايس بوا عضاهُ: كانول والا ورخت \_ ألسَّمُورَةُ : "وسين" يرزبر اور" ميم" برييش \_ككركا ورخت کید کافٹے وار ورخت کی بڑی فتم ہے۔ اِخْتُرَطَ السَّيْفَ: لواركواي باته مين كرسونا (لهرايا-)صَلْنًا: "صاد' کے زبر اور پیش کے ساتھ ( دونوں طرح صحیح ہے۔) معنیٰ ہیں:مُسْلُولًا (جمعنی مفعول) سونتی ہوئی۔

فوائد ومسائل: ۞ اس میں نبی کریم ﷺ فوو درگز راور اخلاق کریمانہ کے علاوہ آپ کے تو کل علی اللہ کا بھی بیان ہو گیا ہے۔ پیز اس چیز کا کہ جواللہ پر بھروسا کرتا ہے اللہ بھی اس کی جارہ سازی فرما تا ہے۔ ﴿ یہ اعرابی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ ﴿ غزوہَ ذات الرقاع چھے بجری میں ہوا ۔ گرمی کی شدت اور جوتوں کے فقدان کی وجہ ہے اس غزوے میں صحابہ نے تھا۔ ﴿ غزوہَ ذات الرقاع چھے بجری میں ہوا ۔ گرمی کی شدت اور جوتوں کے فقدان کی وجہ ہے اس غزوے میں سے اس کی اس کی اس کی ایموں ﴿ ٹا کیوں ﴾ والاغزوہ پڑ گیا۔ بعض نے اس کی وجہ شمیہ کچھاور بھی بیان کی ہے۔

<sup>[79]</sup> جامع الترمذي، الزهد .....، باب في التوكل على اللَّه، حديث: 2344-

التُّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ.

اور شام کوشکم میر ہوکر لوئے ہیں۔' (اسے ترندی نے روایت کیا ہے۔اور کہاہے: بیصدیث حن ہے۔)

مَعْنَاهُ: تَذْهَبُ أَوَّلَ النَّهَارِ خِمَاصًا، أَيْ:ضَامِرَةَ الْبُطُونِ مِنَ الْجُوعِ، وَتَرْجِعُ آخِرَ النَّهَارِ بِطَانًا، أَيْ: مُمْتَلِئَةَ الْبُطُونِ.

اس کے معنی ہیں کہ دن کے آغاز میں (پرندے) جھوکے نکلتے ہیں کینی جھوک سے ان کے پیٹ بیچکے ہوتے ہیں اور دن کے آخر میں لوشتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔

خلک فوائد ومسائل: ﴿ تَوَكُلُ كَا مطلب ہے کہ تمام اعتاد اسباب ظاہری ہی پر نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ اصل اعتاد اللہ پر ہو کیونکہ اس کا تھم کیونکہ اس کا تھم کیونکہ اس کا تھم ہے کہ تاہم اسباب ظاہری کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اس کا تھم بھی اللہ ہی نے دیا ہے جیسے پر ندے گھونسلوں کے اندر ہی نہیں بیٹھے رہتے بلکہ تلاش رزق میں باہر نکلتے اور گھو متے پھرتے ہیں۔ ﴿ ظاہری اسباب اختیار کرنے کا مع مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان ساری تو انا ئیاں حصول دولت پر خرچ کر دے اور زندگی کا مقصد ہی بھی بنا لے ۔ ایسٹے خص کے لیے بخت وعید ہے کہ اللہ تعالی اسے حوس کی بھاری میں بہتلا کر و بتا ہے اور لکھوں ہونے کے بعد بھی اسے فقر کا خوف طاری رہتا ہے۔ ﴿ حصول رزق کے جو ذرائع اللہ کی عبادت اور فرائض ادا کیون میں رکاوٹ ہوں اختیار کرنی عاہدے۔

[ ٨٠] اَلسَّابِعُ: عَنْ أَبِي عُمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقُلْ: اللهُمَّ! إِلَى فِرَاشِك، فَقُلْ: اَللّٰهُمَّ! أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَهْتُ فَقُلْ: اَللّٰهُمَّ! أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَالْجَهُتُ فَقُلْ: اَللّٰهُمَّ! إِلَيْكَ، وَالْجَاتُتُ فَعُوي إِلَيْكَ، وَالْجَاتُتُ فَهُرِي إِلَيْكَ، وَالْجَاتُتُ فَهُرِي إِلَيْكَ، وَالْجَاتُتُ فَهُرِي إِلَيْكَ، وَالْجَاتُتُ فَهُرِي إِلَيْكَ، وَالْمَنْجَا فَلَامَنْجَا فَلَامَنْجَا فَلَامَنْجَا إِلَّا إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَامَلْجَأَ وَلَامَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللهَ اللّٰذِي أَرْسَلْتَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ مَتَ مِنْ لَيْلَتِكَ وَلَامَنْجَا مِتَعْتَ أَصَبْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا».

[80] صحيح البخاري، الدعوات، باب إذا بات طاهرًا، حديث:6311 وصحيح مسلم، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب مايقول عندالنوم وأخذ المضجع؟ حديث:2710. پرموت آئے گی اور اگر تونے صبح کی (یعنی موت نہ آئی) تو تو بھلائی کوئینچ گیا۔' ( بخاری وسلم )

اور حضرت براء را گوائد بی سے صحیحین (بخاری و مسلم) کی ایک اور روایت میں ہے۔ رسول الله ساتیج نے فرمایا: ''جب تو اپنی خواب گاہ پر آنے لگے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر' پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جا اور سے پڑھ' و۔'' اور اس دعا کا ذکر کیا جو ابھی گزری۔ پھر آپ ٹائیلے نے فرمایا: ''ان کلمات کو اپنی آخری گفتگو بنا (یعنی عین سوتے وقت نہ کورہ کلمات اوا کر۔ اس کے بعد کوئی گفتگو نہ کرنا) ۔''

وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ الْبُراءِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ بَيْنَةَ: "إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأُ وَضُوعَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَحِعْ عَلَى شِقْكَ الْأَيْمَنِ وَقُلْ: وَذَكَرَ نَحْوَهُ، ثُمَّ قَالَ: "وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ".

فوائد ومسائل: ﴿ رات کوسوتے وقت وضوئر کے سونا بہتر ہے اس طرح اس دعا کا پڑھ لینا بھی بہت اچھاہے کیونکہ اس میں اسلام وایمان کی تجدید اور اللہ کی بارگاہ میں امن و عافیت اور سلامتی کی التجاہے۔ ﴿ نیند کوموت کی بہن کہا گیاہے اور اس میں روح کا تعلق کسی حد تک جسم ہے تتم ہوجاتا ہے اس لیے سونے ہے پہلے تجدید عہد کی تاکید کی گئی ہے پھر بار بار کے اقرار سے باری تعالیٰ بھی بندے سے خوش ہوتا ہے۔ ﴿ اس سے معلوم ہوا کہ وضو نہ صرف فر ربعہ عبادت ہے بلکہ بذات خود بھی ایک عبادت ہے۔

[ ٨١] اَلنَّامِنُ: عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ نَيْمٍ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَّيِّ بْنِ غَمْرَ اللهُ عَنْهُ - وَهُوَ وَأَبُوهُ غَالِبِ الْقُرَشِيِّ اللهُ عَنْهُ - وَهُوَ وَأَبُوهُ وَأَمُّهُ صَحَابَةٌ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: نَظَرْتُ إِلَى وَأُمُّهُ صَحَابَةٌ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامٍ الْمُشْرِكِينَ وَنَحْنُ فِي الْغَارِ، وَهُمْ عَلَى الْقَارِ، وَهُمْ عَلَى

[81] حضرت ابو بکرصدیق عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن لوک بن عمر بن کعب بن لوک بن عالم فران کے عالم میں بی شرک سے دوایت ہے ۔۔۔۔۔اور بیا بوبکر'ان کے والدہ نینوں صحافی میں بی شرک ان کے فرمایا: میں نے مشرکوں کے قدموں کی طرف دیکھا' جب ہم غار (ثور) میں سے اور وہ ہمارے سروں پر تھے۔تو میں

[81] صحيح البخاري، فضائل أصحاب النبي يهيز، باب مناقب المهاجرين وفضلهم، حديث:3653، وصحيح مسلم، فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي بكر الصديق في مديث:2381،

یقین اور تو کل کا بیان

رُؤُوسِنَا، فَقُلْتُ: يَارِسُولَ اللهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تُحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْضَرَنَا، فَقَالَ: "مَا ظَنُكَ يَاأَبَا بَكْرٍ! بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا؟». مُتَقَقَّ عَلَيْهِ.

نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو یقیناً وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ سوٹی آئی اُن کے فرمایا: ''اے ابوبکر!ان دو کے متعلق تمھارا کیا گمان ہے کہ جن کا تیسرااللہ ہو (یعنی ہم دو بی نہیں بلکہ تیسراہمارے ساتھ اللہ ہوان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے)۔'' (بخاری وسلم)

راوی صدیث: احضرت ابو بکر صدیق والنائن عبد الله بن عنان بن عامر بن کعب یمی و ریش ابو بکر کنیت لقب صدیق اور میش حدیث اور میش ابوقا فی کنیت سے مشہور ہیں۔ تیم قبیلے ہے آپ کا تعلق تھا۔ نی گریم الی گا کی وفات کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کراشد تھے۔ ساری کا کتات میں سے انبیاء کے بعد افضل ترین انسان میں سفر ہجرت میں سے بنی مالی کا کتات میں سے انبیاء کے بعد افضل ترین انسان میں سفر ہجرت میں سے نی مالی کے دفیق سے ای بنا پران کو یار غارتھی کہا جاتا ہے۔ سرخ و سپید چرہ نرم مزاج 'اور د بلے پہلے تھے۔ براے عزم و استقلال اور صیم الارادہ تھے۔ ﴿ السِّدَ آءُ علَی الْکُفَّادِ رُحْماءً بُنِیَّهُ ﴿ کی عملی تقسیر تھے۔ ہم قسم کی تعریف و توصیف سے استقلال اور سیم الارادہ تھے۔ ﴿ السِّدَ آءُ علَی الْکُفَّادِ رُحْماءً بُنِیْهُ ﴿ کی عملی تقسیر تھے۔ ہم قسم کی تعریف و توصیف سے مستغنی ہیں۔ جمادی الثانیہ 13 جمری کو وفات پائی۔ کتب احادیث میں آپ سے 142 احادیث مردی ہیں۔

[ AY ] اَلتَّاسِعُ: عَنْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أُمْ سَلَمَةً.
وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ حُذَيْفَةَ الْمَخْزُومِيَّةُ.

[82]ضعيف سنن أبي داود، الأدب، باب مايقول إذا خرج من بيته؟ حديث:5094، وجامع التومذي. الدعوات. بأب منه [دعاء: (بسم الله توكلت على الله .....) حديث:3427.

٧- بَاتُ الْيَقِينِ وَالتَّوَكُلِ

لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ.

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْبِهِ جَبِ اللهِ گُفرے بابر لَكُلَة تو پڑھے: آبِسْم اللهِ ..... قَالَ: «بِسْم اللهِ، تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ، اَللَّهُمَّ! إِنِّي يُجْهَلَ عَلَيَّا ''الله كَام حَ الله عَل پر ميں نے بجروسا

یجهل علی اسساللہ کے نام سے اللہ بی پریل نے جروسا کیا۔ اے اللہ! میں پناہ مانگنا ہوں اس بات سے کہ میں گراہ ہو جاؤں یا گراہ کر دیا جاؤں 'یا میں پھل جاؤں یا پھلا دیا

جاؤں' یا میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پرظلم کیا جائے' یا میں جہالت کا ارتکاب کروں یا میرے ساتھ جاہلانہ معاملہ کیا

جائے۔" (میسیح حدیث ہے اے ابوداوداور ترندی وغیر ہمانے سیح مندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ترندی نے کہا ہے: بیحدیث حسن

صحیح ہے۔اور یہ(روایت کے **ن**دکورہ)الفاظ ابوداود کے ہیں۔

ﷺ فائدہ: ندکورہ روایت سنڈ اضعیف ہے جبکہ بعض محققین نے اسے سیح بھی قرار دیا ہے لیکن حق اور راجح بات یہی ہے کہ سیروایت سنڈ اضعیف ہے کیونکہ امام شعبی کا حضرت ام سلمہ رہی سے ساع ثابت نہیں۔ واللّٰہ أعلم ،

راوی حدیث: [ام المومنین ام سلمه ریانیا] ہند بنت ابوامیہ نام الدرام سلمہ کنیت ہے۔ حضرت ابوسلمہ مخزومی بڑائیا کا دروجیت میں تھیں۔ پہلی ہجرت حبشہ میں ان کے ساتھ تھیں کچر دونوں مدینہ منورہ آگئے۔ غزوہ احد میں ابوسلمہ بڑائیا کو کاری زمیم لگا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکے اور وفات پا گئے۔ ابوسلمہ کی جدائی سے پریشان تھیں۔ شوال 4 ہجری میں نبی سائی سے نزم لگا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکے اور وفات پا گئے۔ ابوسلمہ کی جدائی سے پریشان تھیں۔ شوال 4 ہجری میں ان کو فن کیا گیا۔ ان کواپئی زوجیت میں لے لیا۔ 59 یا 60 ہجری کو 84 برس کی عمر پاکرفوت ہوئیں۔ بقیع قبرستان میں ان کو فن کیا گیا۔ اخلاق اور عقل کے اعتبار سے مورتوں میں سے کامل ترین تھیں۔ نبی میلیا کے 378 فرامین کوروایت کیا ہے۔

[ ٨٣] اَلْعَاشِرُ: عَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْهُ: "مَنْ قَالَ - يَعْنِي: إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ - بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا عُولَ عَلَى اللهِ، وَكُفِيتَ،

أَعُودُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَذِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ

أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ». حَدِيثٌ

صَحِيحٌ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِأَسَانِيدَ

صَحِيحَةٍ. قَالَ التُّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَلَمْذَا

وَوُقِيتَ، وَتَنَخَى عَنْهُ الشَّيْطَانُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ:حَدِيثٌ وَالتَّرْمِذِيُّ:حَدِيثٌ

حَسَنٌ .

[83] ضعيف- سنن أبي داود، الأدب، باب مابقول إذا خرج من بيته، حديث: 5096 و جامع الترمذي، الدعوات، باب ماجاء مابقول إذا خرج من بيته؟، حديث:3426.

یقین اور تو کل کامیان برای میان باید برای در میان به میان برای باید برای باید باید برای برای باید باید باید با

تر مذی نے کہا: بیصدیث من ہے)۔

ابو داود نے بیہ الفاظ مزید روایت کیے ہیں: ''شیطان' دوسرے شیطان سے کہتا ہے: تیرااس آ دمی پر کیسے ہی چلے گا جسے ہدایت سے نواز دیا گیا' وہ کفایت کیا گیا اور اسے بچالیا گیا۔ (یا مکروہات سے اس کی حفاظت کی گئی؟)''

137

[84] حضرت انس ٹائٹ سے روایت ہے کہ نبی ٹائٹ کے زمانے میں دو بھائی تھے' ایک ان میں سے نبی ٹائٹ کی خدمت میں حاضر رہتا (اور آپ سے دین کاعلم سیکھتا) اور دوسرا کاروبار کرتا اور کما تا۔ کاروبار کی بھائی نے اپنے بھائی کی شکایت نبی ٹائٹ سے کی (کہوہ کاروبار نبیس کرتا)۔ آپ ٹائٹ کے نے فرمایا: ''(تصمیس کیا معلوم) شاید مصیس روزی اس کی وجہ بی سے ملتی ہو۔' (اے ترندی نے سیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے جوامام سنم کی شرط پر ہے۔)

يَحْتَرِفُ كِي معنى كمانا اور اسباب و وسائل اختيار كرنا

زَادَ أَبُو دَاوُدَ: «فَيَقُولُ: - يَعْنِي الشَّيْطَانَ - لِشَيْطَانِ آخَرَ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَكُفِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟»

[ ٨٤] وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَخُوانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عِلَيْهُ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيِّ عِلَيْهُ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيِّ عِلَيْهُ، وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ لِلنَّبِيِّ عِلَيْهِ، فَقَالَ: «لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ». رَوَاهُ النَّرُونِيُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم.

[يَحْتَرِفُ]: يَكْتَسِبُ وَيَتَسَبَّبُ.

فوائد ومسائل: ﴿ اس ہے معلوم ہوا کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس طرح کسی کو وقف کر دینایا کسی کا وقف ہو جانا جائز اور مستحب ہے۔ علوم دینیہ کے ایسے طلباء کو بوجھ نہیں تصور کرنا چاہیے ای طرح ان کی اور علماء کی امداد سے گریز نہیں کرنا چاہیے ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ ﴿ انسان کو بے وسیلہ لوگوں کی امداد سے رزق مہیا ہوتا ہے۔ ﴿ انسان کو بے وسیلہ لوگوں کی امداد سے رزق مہیا ہوتا ہے۔ ﴿ اس میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جود نی مدارس، طلباء اور علماء کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کریں۔ دور حاضر میں جبکہ دولت بہت بڑے فتنے کی صورت اختیار کرچی ہے مصاحب شروت لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ دو اللہ کے دین کی بقا کی خاطر اہل علم کی ضرور توں کا خیال رکھیں۔ المہیہ ہے کہ عموماً دین کی تعلیم وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو مالی طور پر کمز ور ہوتے ہیں اور عملی میدان میں ایک طرف ان کے سامنے ان کی محت ہوتی ہے جو انھوں نے دین تعلیم حاصل کرتے ہیں جو مالی طور پر کمز ور ہوتے ہیں اور معلی میدان میں ایک طرف ان کے سامنے دو سری طرف معاتی پریشانیاں بدستور ان کے دامن گیر رہتی ہیں اور مساجد و مدار س کے جن ذمہ دار ان کے دیم و کرم پر وہ ور تے ہیں اخصی ان کی ضرورت کی کو ان میں ان کی خور و کرم پر وہ وہ تے ہیں اخصی ان کی ضرورت کی کو کرم پر وہ وہ تی ہوتے ہیں اخصی ان کی ضرورت کی کو کرم ہوتے ہیں اور مساجد و مدار س کے جن ذمہ دار ان کے دیم و کرم پر وہ وہ تو ہیں اخصی ان کی ضرورتوں کا ذرہ مجراحیاں نہیں ہوتا۔ عالی شان مجارتیں بنانے اور دیگر کام کرنے کے لیے لاکھوں اس کی میں ان کی ضرورتوں کا ذرہ مجراحیاں نہیں ہوتا۔ عالی شان مجارتیں بنانے اور دیگر کام کرنے کے لیے لاکھوں

روپے صرف کر دیے جاتے ہیں لیکن افراد پر پلیہ خرچ کرنا شجر ممنوعہ سمجھا جاتا ہے اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ مٹی پر

<sup>[84]</sup> جامع الترمذي، الزهد ....، باب في انتوكل على اللُّه، حديث: 2345.

## پیسالگانے کی بجائے افراد پرخرج کیا جائے تا کہ خاطرخواہ فوائد حاصل ہوں۔

#### [٨] بَابُ الْإِسْتِقَامَةِ

#### باب:8-استقامت كابيان

الله تعالى نے فرمایا: ''تو ثابت قدم رہ جیسا کہ مجھے حکم ہوا۔''

اور فرمایا: '' ختیق جنھوں نے کہا: ہمارا رب اللہ ہے پھر
اس پر قائم رہے' ان پر فرشتے (یہ کہتے ہوئے) نازل ہوتے
ہیں: تم مت ڈرواور نہ فم کھاؤ اور خوش خبری سنواس جنت کی
جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم تمھارے دوست ہیں دنیا کی
زندگی میں اور آخرت میں۔ اور تمھارے لیے وہاں وہ ہے جو
تم ماگو۔
مہمانی ہے اس بخشنے والے مہر بان کی طرف سے۔''

نیز الله تعالیٰ نے فرمایا: ''بے شک جضوں نے کہا: ہمارا رب الله ہے پھر ثابت قدم رہے ان پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہوہ عملین ہوں گئوہ لوگ ہیں بہشت والے اس میں ہمیشہ رہیں گئے بدلہ ہے ان کاموں کا جووہ کرتے تھے۔'' قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَأَسْتَقِمْ كُمَا أَمِرْتَ﴾ هود: ١١٢]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ السَّنَصَمُوا تَنَازُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةُ أَلَا تَحَافُوا وَلَا اللّهِ مَنْ وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّه

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَلَذِينَ قَالُواْ رَبُنَا اللَّهُ ثُمَّ السَّهُ ثُمَّ السَّهُ ثُمَّ السَّقَتُمُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْنَرُنُونَ ٥ أُوْلَيْكَ أَوْلَا يَعْمَلُونَ﴾ أَصْحَنَتُ لَبُغْنَةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآةً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [الأحقاف: ١٣، ١٣].

علا الله و آیات: ان آیات میں استقامت کا دینی واُخروی نتیجہ بیان کیا گیا ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پراستقامت عطافر مائے تا کہ ہم ان خوش خبریوں کا مصداق بن سکیس جوان آیات میں بیان کی گئی میں۔

[ ٥٥] وَعَنْ أَبِي عَمْرِو، وَقِيلَ: أَبِي عَمْرَةَ، سُفْيَانَ بُنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ. قَالَ: "قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[85] حضرت ابوعمرؤ بعض کے نزدیک ابوعمرۂ سفیان بن عبداللہ ڈیٹئڈ بیان کرتے ہیں میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیں کہ اس کے بارے میں آپ کے علاوہ میں کسی سے سوال نہ کروں آپ نے فرمایا: '' تم کہو: میں اللہ پرایمان لایا' پھراس پر ثابت قدم رہو' (مسلم)

[85] صحبح مسلم، الإيمان، باب جامع أوصاف الإسلام، حديث: 38.

139 :: ::

🌋 🛚 فوا کدومسائل: ① استقامت کا مطلب ہے: اسلام کے اوامر ونوا بی پرنبایت ثابت قدمی ہے ممل کرنا' نیز احکام فرائض دسنن اورمستحات کو بحالا نا اورمحر مات ہے اجتناب کرنا۔ ② ایمان محض زبان سے ظاہر کردینے کا نامنہیں بلکہ اصل ایمان وہی ہے جس کے ساتھ عمل ہواس لیے کٹمل ایمان کاثمرہ اور نتیجہ ہے۔جس طرح بےثمر درخت کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس طرح عمل کے بغیر ایمان کی حیثیت نہیں۔اور استقامت کمال ایمان کی علامت ہے۔ ﴿ ایمان لا کراس پر استقامت اختیار کرنا واقعی بڑامشکل امر ہے اس لیےاس پر انعام بھی بہت بڑا رکھا گیا ہے۔سورہ حم السجدہ میں ملائکہ کی دوئتی،ان کی مودّت اورحزن مال ہے آزادی جیسے انعامات کا تذکرہ موجود ہے۔ ﴿ منداحمد میں ہے کداس نے مزید بیرسوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ میرے بارے میں کس چیز کے متعلق خطرہ محسوں کرتے ہیں تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کراشارہ فرمایا ك "اس كى حفاظت كرنال" (مسند أحمد: 413/3)

الوى حديث: حضرت ابوعمر وسفيان بن عبدالله والله والله على عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عارث تقفى طألق کنیت کے بارے میں دوقول میں بعض ابوعمرواور بقول بعض ابوعمرہ ہے۔صحابی ُ رسول میں اوران کا نبی طُنِیْمُ ہے روایت كرنا بهي ثابت ہے۔ عمر بن خطاب النظانے ان كوطا نف كا گورٹر بنايا تھا۔

[ ٨٦] وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَارِبُوا وَسَدَّدُوا، وَاعْلَمُوا: أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدُ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ». قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يُتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَةٍ مَّنْهُ وَفَضْلٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَ[الْمُقَارَبَةُ]: اَلْقَصْدُ الَّذِي لَاغُلُوَّ فِيهِ وَلَا تَقْصِيرَ. وَ[السَّدَادُ]: أَلْا سْتِقَامَةُ وَالْإِصَابَةُ. وَ[يَتَغَمَّدَنِي] يُلْبِسُنِي وَيَسْتُرُنِي.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَى الْاسْتِقَامَةِ: لُزُومُ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى؛ قَالُوا: وَهِيَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَهِيَ يَظَامُ الْأُمُورِ . وَباللهِ النَّوْفِيقُ .

[86] حضرت ابو ہر رہ جائٹڑ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تُلَقِيمُ نِهُ فرمایا: "اعتدال کی راه اختیار کرواورسید ھے سیدھے رہواور یہ بات جان لوکہتم میں سے کوئی شخص صرف ایے عمل سے نجات نہیں پائے گا۔' صحابہ کرام ڈائیم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آب بھی تہیں؟ آب مالیہ فے فرمایا: '' ہاں! میں بھی نہیں' مگریہ کہ اللہ مجھےا بینے فضل اور رحمت میں ڈھانپ لے۔' (مسلم)

مُقارَبَة کے معنی ہیں: راہ اعتدال (میانہ روی) جس میں افراط ہونہ تفریط۔ اور سکداد کے معنی ہیں: استقامت اور درتی۔ يَتَعَمَّدُني: مِجھے بيہائے اور ڈھائي لے۔

علاء نے کہا ہے: استقامت کے معنی میں: اللہ کی اطاعت كا اجتمام كرنا\_ انھوں نے كہا: يد جوامع الكلم ميں ہے ہے۔ (لیعنی ان کلمات میں ہے جن میں الفاظ کم اور معانی بہت زیادہ ہیں۔) اور معاملات کانظم اس ہے وابستہ

<sup>[86]</sup> صحيح البخاري، المرضى، باب تمني المريض الموت، حديث:5673، وصحيح مسلم، صفات المنافقين و أحكامهم. باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله .... "حديث: 2816-

140 .....

\_\_\_وبالله التوفيق.

فوائد ومسائل: ①اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ اگر چھل کی اہمیت اپنی جگہ مسلم (تسلیم شدہ) ہے کیونکہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل حاصل کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے تاہم تمام اعتاد صرف عمل ہی پر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ عمل کی اوتا ہی کی وجہ سے (جس کا ہمیں علم بھی نہ ہو) ہر باو بھی ہوسکتا ہے اس لیے عمل کے ساتھ بید دعا بھی کی جائے کہ ہمارا عمل بارگاہ اللہ میں قبول ہو جائے اور وہ ہمیں اپنے دامان رحمت میں ڈھانپ لے اور ہر عمل میں اخلاص نصیب ہوئی کہ اخلاص کے بغیر بڑے ہے ہزا عمل بھی مطلوب ہے۔ بے جاتش داور طاقت کے بغیر بڑے ہے ہزا عمل بھی مردود ہے۔ ② میانہ روی اور اعتدال امور خیر میں بھی مطلوب ہے۔ بے جاتش داور طاقت سے بڑھ کرنیکی کرنا بالآخر انسان کو تھا دیتا ہے۔ اور یول بھی ہوتا ہے کہ تبجد واشراق تک اداکر نے والا اکناکر فراکھن بھی ترک کر میشمتا ہے۔ شریعت اسلام میں بہند یوہ عمل وہ ہے جس پر استفقامت اور مداومت اختیار کی جائے خواہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ ③ بعض لوگ میانہ روی کی آڑ میں فراکھن کو بھی ترک کر دیتے میں اور حرام تک کے مرتکب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہو۔ ⑤ بعض لوگ میانہ روی کی آڑ میں فراکھن کو بھی ترک کر دیتے میں اور حرام تک کے مرتکب ہوتے ہیں اور حرام کا ارتکاب کہ اسلام میں تنگ نظری کہ سے یقیناً مغرب ذرگی کی علامت ہے۔ کر بیس نے یقیناً مغرب زدگی کی علامت ہے۔

[٩] بَابٌ: فِي التَّفَكُّرِ فِي عَظِيمٍ مَخْلُوقَاتِ الدُّنْيَا وَأَهْوَالِ مَخْلُوقَاتِ الدُّنْيَا وَأَهْوَالِ الأُخْرَةِ وَسَائِرِ أُمُورِهِمَا، وَتَقْصِيرِ النَّفْسِ وَتَهْلِيهِا وَحَمْلِهَا عَلَى الْإِسْتِقَامَةِ وَتَهْلِيهِا وَحَمْلِهَا عَلَى الْإِسْتِقَامَةِ

باب:9- الله تعالی کی عظیم مخلوقات میں غور وقکر کرنے دنیا کے فنا ہونے ' آخرت کی ہولنا کیوں اور دنیا و آخرت کے تمام امور کا فنس کی کوتا ہی اور اس کی اصلاح و تہذیب اور اس کو استقامت برآ مادہ کرنے کا بیان

نَّهُ اللَّهُ تَعَالَیٰ نے فرمایا: ''(اے نبی!) کہہ دیجیے: بس میں تو شخصیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہتم اللّہ کے لیے دو دواورایک ایک کھڑے ہوجاؤ' پھرغور وفکر کرو۔''

اور فرمایا: ''ب شک آ مان و زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے' بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے۔ اور وہ غور وفکر کرتے ہیں آ سان و زمین کی پیدائش میں' کہتے ہیں: اے ہمارے رب! تونے سب کچھ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلُ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَجِـدَةٍۚ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَقُـرَدَىٰ ثُمَّ لَلْفَكَرُواْ﴾ [سبأ:٤٦].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ السَّمَكُوَّتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَئَتِ لِلْأُولِي الْأَلْبَاتِ 0 الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيْكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ رَبَّفَضَّرُورَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَنْطِلًا ﴿ سُبْحَنَكَ فَقِنَا. عُذَابَ النَّارِ ﴾ الْآيَاتِ [آل عمران:

نیکیوں کی طرف جلدی کرنے کا بیان 141 :: . : : .[191,19. بے فائدہ پیدائہیں کیا' تو یاک ہے۔ چنانچیتو ہمیں آگ کے

عڈاب ہے بچا۔'' وَقَالَ تَعَالَمَى: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبل كَيْفَ خُلِقَتْ 0 وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ 0 وَإِنِّى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ٥ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ شُطِحَتْ ٥ فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِرٌ ﴾ [الغاشبة: ١٧-٢١].

صرف نصیحت کرنے والا ہے۔'' وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَلَدُ يُسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ

> فَيَنظُرُوا ﴾ الآيّة [محمد: ١٠]. وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ.

وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الْحَدِيثُ السَّابِقُ [رقم ٦٦]: «اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ».

[١٠] بَابٌ فِي الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَحَتٌّ مَنْ تَوَجَّهَ لِخَيْرٍ عَلَى الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ بِالْجِدِّ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَسَارِغُوا إِنَّى مَعْفِرَةٍ مِن زَّبِكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِذَتْ لِلْمُتَقِينَ ﴾ [آل عدران: ١٣٣].

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ:

[ ٨٧] فَالْأَوَّلُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: '' کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں و کھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ۔اور آسان کی طرف کہ کیسے وہ بلند کیا گیا۔اور بہاڑوں کی طرف کہ کیسے وہ گاڑے گئے۔ اورزمین کی طرف کہ کیسے وہ بچھائی گئے۔ چنانچیتو نصیحت کر تو

اور فرمایا: '' کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھیں

اس مفہوم کی اور جھی بہت ہی آبات ہیں۔

اور احادیث میں سے سابقہ حدیث [الْکیِّسُ مَنْ دَانَ نفْسَةً] عرويكهي : (باب المراقبة، حديث:66)

باب: 10- نیکیوں کی طرف جلدی کرنے اور طالب خیرکواس بات برآ مادہ کرنے کا بیان کہ وہ نیکی کو بغیر کسی تر دد کے توجہ اور محنت کے ساتھ اختياركري

الله تعالیٰ نے فرمایا: ''نیکیوں کی طرف جلدی کرو!''

اور فرمایا: ''اور جلدی کروایئے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آ سانوں اور زمین کے برابر ہے جو یر میز گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔''

اس موضوع ہے متعلقہ احادیث درج ذیل ہیں:

[ 87 احضرت ابو ہر مرہ والت سے روایت ہے کہ رسول اللہ

[87] صحيح مسلم، الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. حديث: 118.

١٠- بَابٌ فِي الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْخَيْرَاتِ ....

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتنَا سَيَّةً نَهُ مِايا: "(بَيك) اعمال كرنے ميں جلدى كرلوا يك كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يَصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنَا فَتُول كَآنَ سِي بِهِ جوشب تاريك كَ تَنْفَ كُرُول وَ يَعْطِعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يَصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنَا فَيْصَبِحُ كَافِرًا، كَى طرح (كيك بعد ديكرك) رونما مول كـ صح كوآ دى يَيْعُ دِينَهُ بِعَرَض مِّنَ الدُّنْيَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فوائد و مسائل: ﴿ اس میں خبر دی گئی ہے کہ قیامت کے قریب ہے در ہے فتنوں کا ظہور ہوگا۔ فتنوں کی گڑت کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں دین وایمان کی کوئی حثیت باقی نہیں رہے گئ دنیا حاصل کرنے کی دوڑ گئی ہوگی حتی کہ دنیوی مفادات کے لیے اپنے دین وایمان کا سودا کرنے میں بھی کوئی تامل نہیں ہوگا، بلکہ صبح وشام ان کے روپ بدلیں گے۔ چنا نچہ ان بہروپیوں کی آج کثرت ہے جوضح کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ۔ کسی کو دین وایمان پر استقامت نصیب نہیں الا ماشاء اللہ۔ ایسے حالات میں اہل ایمان کو استقامت کی اور بلا تا خیر اعمال صالحہ بجالانے کی تلقین کی گئی ہے۔ ﴿ نیکی کا موقع میسر آتے ہی اسے کر گزر رہا چاہیے، تامل کی صورت میں شیطان طرح طرح کے خیالات پیدا کر کے اس سے دور کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ﴿ اللہ کی معصیت اور گناہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ رسول اکرم شریقے نے اس سے پناہ ماگئی ہے کیونکہ معصیتوں کا دلدادہ انسان وار آخرت سے غافل ہو جاتا ہے امور خیر میں لیت وقتی سے کام لیتار ہتا ہے تناہ ماگئی ہے کیونکہ معصیتوں کا دلدادہ انسان وار آخرت سے غافل ہو جاتا ہے امور خیر میں لیت وقتی سے کام لیتار ہتا ہے تا آئکہ موت اسے دبوچ لیتی ہے اور اسے ندامت اور تو یہ کی بھی تو فیل نہیں ملتی۔

[ ٨٨] اَلتَّانِي: عَنْ آبِي سِرْوَعَةً - بِكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْجِهَا - عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ عِيْهِ بِالْمَدِينَةِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ عِيْهِ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَانِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ النَّاسِ إلى بَعْضِ حُجَرِ نِسَانِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ النَّاسِ عِنْ النَّاسِ عِنْهِ، فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ، فَالَ: الْذَكَرْتُ شَيْعًا مَنْ تِبْرِ عِنْلَنَا، شَرْعَتِهِ، قَالَ: الذَكَرْتُ شَيْعًا مَنْ تِبْرِ عِنْلَنَا، فَكَرِهْتُ بِقِسْمَتِهِ، وَاللهَ الْمُؤْتُ بِقِسْمَتِهِ، وَاللهُ الْمُؤْتُ بِقِسْمَتِهِ، وَاللهَ الْبُخَارِيُّ.

[88] حضرت ابوسروعه (سین کی زیراور زبر کے ساتھ)
عقبہ بن حارث بڑھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بی کریم
مؤیرہ کے پیچھے مدینے میں عصر کی نماز پڑھی۔ آپ نے سلام
پھیرا اور نہایت تیزی سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور لوگوں کی
گردنیں پھلا تکتے ہوئے اپنی ہیو یوں میں سے کسی کے چرب
کی طرف تشریف لے گئے۔ لوگ آپ کی اس تیز رفاری
سے گھبرا گئے۔ (تھوڑی دیر کے بعد) آپ واپس تشریف
لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کی اس تیز رفاری پر
تعجب کردہ ہیں۔ آپ نے فرمایا: '' مجھے یادآیا کہ ہمارے
پاس (گھر میں سونے یا جاندی کی) ڈلی کا پچھے حصہ ہے' مجھے

وہ (اس طرح کہ) اینے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے

عوض نیچ دیےگا۔'' (مسلم)

[88] صحيح البخاري، الأدان، باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم، حديث:851" والزكاة، باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها، حديث:1430 یہ بات اچھی نہیں گئی کہ یہ (ڈلی) مجھے (اللّٰہ کی یاد ہے) روک دے اس لیے میں نے (جلدی جلدی جاکر) اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ '(بخاری)

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «كُنْتُ خَلَفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِّنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ».

اور بخاری ہی کی ایک اور روایت میں ہے: ''میں چیچے گھر میں صدقے کی ایک ڈلی چھوڑ آیا تھا' تو میں نے اسے رات کوایئے گھر رکھنا پہندنہیں کیا۔''

[اَللَّبْرُ]: قِطَعُ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ .

رات کواپنے گھر رکھنا پندنہیں کیا۔'' الَّبِّر: سونے یا چاندی کا ٹکڑا۔

فوائد ومسائل: ﴿ انسان کواپنے پاس الی چیز نہیں رکھنی چاہیے جس کی وجہ سے اس کی توجہ اللہ سے بہٹ کر اس کی طرف ہو جائے۔ ﴿ عام عالات میں لوگوں کی گردنیں بھلا نگ کرآ نا جانا اگر چہ ناپندیدہ ہے لیکن خاص حالات میں جب کہ کوئی ضرورت اس کی داغی ہو' ایسا کرنا جائز ہے۔ ﴿ اس سے نبی طرفیٰ کی دنیا سے بے رغبتی اور جلد از جلد نیکی کرنے کے جذبے کا بھی اندازہ ہوتا ہے، نیز یہ معلوم ہوا کہ زکا ۃ اور صدقات کی رقم فوراً مستحقین تک پہنچا نا ضروری کرنے ہے جذبے کا بھی اندازہ ہوتا ہے، نیز یہ معلوم ہوا کہ زکا ۃ اور صدقات کی رقم فوراً مستحقین تک پہنچا نا ضروری ہے۔ ﴿ کسی ضروری کام کے لیے فرض نماز کے بعد کے اذکار کومؤ خرکیا جا سکتا ہے۔ ﴿ امام یا خطیب کے خلاف معمول کام سے لوگ متجب ہوں تو اس کا سبب بیان کردینا چاہیے تا کہ شہبات بیدانہ ہوں۔ ﴿ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اکرم ﷺ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ فرض نماز کے سلام کے فوراً بعد سنتیں وغیرہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ اپنی جگہ پرتشریف رکھتے ہوئے اذکار کر تے تھے۔

خطر راوی حدیث: احضرت عقبه بن حارث ابوسروعه براتنی عقبه بن حارث بن عام بن نوفل کی - کنیت ان کی ابوسروعه برسین 'ک سره یا فتح اور' واو' کے فتحہ کے ساتھ ۔ مشہور ومعروف صحابی ہیں ۔ فتح مکہ کے موقع پرمسلمان ہوئے۔ 50 ججری کے بعد تک زندہ رہے ۔

[ ٨٩] اَلثَّالِثُ: غَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيَ عَلَيْهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيَ عَلَيْهُ عَوْمُ أُحُدِ: أَرَاْيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَالَيْرَ أَنَا؟ قَالَ: ﴿فِي الْجَنَّةِ ﴾ فَأَنْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فَيْدِهِ، فَأَنْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

1891 حضرت جابر بڑاٹھ سے روایت ہے کہ اُحد والے دن ایک آ دمی نے رسول اللہ بڑھیا سے کہا: یہ بتلایے ! اگر میں مارا جاؤں (شہید ہوجاؤں) تو میں کہاں جاؤں گا۔ آپ بالٹی اُسے نے اپنے ہاتھ میں موجود کھجوریں کھینک دیں گھر (نہایت بے جگری سے) لڑا ، حتی کہ شہید ہوگیا۔ (بخاری وسلم)

🛎 فوائد ومسائل: 🗈 اس میں صحابہ کرام ﷺ کے شوق شہادت اور شہادت کا بدلہ جنت ہونے کا بیان ہے' نیزیہ کہ جوکوئی

[89] صحيح البخاري، المغازي، بأب غزوة أحد، حديث:4046، وصحيح مسلم، الإمارة، بأب ثبوت الجنة للشهيد، حديث: 1899، ١٠- بَابٌ فِي الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْخُيْرَاتِ ..... ٢٠ إِن ٢٢٠٠٠

صدق دل سے شہادت کا طالب ہوتا ہے اللہ تعالی اسے ضرور اس شرف وفضل سے سرفراز فرما تا ہے۔ ② رسول اکرم والله کے بغیر نبیں بولتے تھے۔ آپ طاقیا کا اپنے صحابی کو جنت کی بشارت دینا وہی الٰہی کی بنیاد پر تھا اور آپ طاقیا كالمعجزه تقا۔ اس سے آپ سختی كے عالم الغيب ہونے كا استدلال سراسر جہالت ہے بھراس ليے بھى كه اعلامے كلمة الله کے لیےلڑنے والاشہید ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔لیکن ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی متعین شخص برجنتی ہونے کاحتمی تکلم لگائیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ فلال ان شاءاللہ جنتی ہے۔ ﴿ ایمان ویقین جِس قدر پختہ ہو، نیکی کرناا تناہی زیادہ آسان ہوتا ہے اور بڑی سے بڑی چیز بھی آ ڑے نہیں آ <sup>عک</sup>ق۔

[ ٩٠] اَلرَّابِعُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيعٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْغِنْي، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانِ كَذَا، وَلِفُلَانِ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانِ كَذَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

[ٱلْحُلْقُومُ]: مَجْرَى النَّفْسِ. وَ[الْمَرِيءُ]: مَجْرَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.

[90] حضرت ابو ہرىرہ اللفاسے روایت سے كدا بك آ وي نبی کریم ناتیا کے باس آیا اور سوال کیا: اے اللہ کے رسول! كون سا صدقد اجرك اعتبارے برا ہے؟ آپ الله في فرمایا: '' تیرا اس وقت صدقه کرنا جب که توسیح ( تندرست و توانا) ہؤمال کی حرص دل میں ہؤ (خرچ کرنے ہے) تھے فقر کااندیشہاور(اینے پاس جمع رکھنے سے) تو نگری کی امید ہو۔ اور تو صدقه كرنے ميں تاخير نه كرا يبال تك كه جب روح گلے تک پہنچ جائے تو تُو کہے: فلاں کے لیے اتنا' فلاں کے ليےاتنا' جب كه وہ فلال (وارث) كا ہو چكا۔'' (بخاري دمسلم) خُلْفُوم: سانس كى كزرگاه الْمُدِيءُ: كھانے يہنے كى گزرگاه۔

ﷺ فوائد ومسائل: ① صحیح صدقہ وہی ہے جوانسان صحت کی حالت میں کرے۔موت کے آثار شروع ہونے کے بعد کےصدیقے کی اللہ کے ہاں خاص اہمیت نہیں' علاوہ ازیں اس وقت انسان ایک تھائی مال ہے زیادہ صدقہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس وقت مال وارثوں کا حق بن جاتا ہے جسے اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ نے حدمقرر فرما دى ہے كەمرض الموت ميں كوئى اپنامال وقف ياصدقه كرنا جا ہے تو وہ ايك تبائى (1 ) مال سے زيادہ نہيں كرسكتا\_ ﴿ اس میں اس امرکی ترغیب ہے کہ انسان کو نیکی کے کامول بالخصوص صدقہ و خیرات میں تاخیر نہیں بلکہ عجلت سے کام لینا حیاہیے۔ ③ اس کا پیمطلب نہیں کہ مذکورہ بالاصورت کے علاوہ کوئی صورت باعث فضیات نہیں ۔ فقر ،حرص اورصحت کی قید لگانے كامقصدىيە بىك كدايسے حالات بيس عموماً صدقه كرنانهايت مشكل موتا ہے اور صرف نيكى كاجذبه ركھنے والے ہى صدقه كريكتة بين ورنه خوشحال كاصدقه جيفقر كا ڈرنه ہو، بھي بسااوقات بہت بڑے اجر كا باعث ہوتا ہے۔ بسااوقات سائل كي

901] صحيح البخاري، الزكاة، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، حديث:1419. وصحيح مسلم، الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، حديث: 1032. مختاجی کی نوعیت بھی صدیے کی فضیلت کو بڑھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کی ایک خوبی بی بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ تنگی اور آسائش ہر دوصور تول میں خرچ کرتے ہیں۔

[ ٩١] اَلْخَامِسُ: عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَخَذَ سَيْفَا يَّوْمَ أُحْدِ، فَقَالَ: "مَنْ يَا تُخُدُ مِنِي هُذَا؟"، فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ، كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا، فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ، كُلُّ إِنْسَانٍ مُنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا، أَنَا. قَالَ: "فَمَنْ يَأْخُدُهُ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا، قَالَ: "فَمَنْ يَأْخُدُهُ مِنْهُمْ يَعُومُ، فَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ رَضِيَ بِحَقِّهِ؟"، فَأَحْدُهُ فَقَلَقَ بِهِ هَامَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا آخُدُهُ بِحَقِّهِ. فَأَخَدَهُ فَقَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ، رَوَاهُ مُشْلِمٌ.

[91] حضرت انس جائیا سے روایت ہے کہ احد والے دن رسول اللہ طابقائے نے ایک تلوار پکڑی اور فر مایا: '' بیٹلوار مجھ کان میں سے کون لے گا؟'' صحابہ نے اپنے ہاتھ دراز کیے ان میں سے ہرایک کی زبان پر تھا: میں میں ۔ آپ طابقائے فر مایا: ''کون ہے جو اسے اس کے حق کے ساتھ لے گا؟'' (بیس کر) سب لوگ چھے ہٹ گئے اور تو قف کیا۔ ابود جانہ ڈائٹا آگے بڑھے اور کہا: میں اسے اس کے حق کے ساتھ لول گا' گئے بڑھے اور کہا: میں اسے اس کے حق کے ساتھ لول گا' چنانچہ انھوں نے تلوار آپ سے لے لی اور اس سے مشرکوں کی کھویڑیاں کھاڑیں۔ (مسلم)

ابودجانه كا نام ساك بن خرشه بهد أُحْجَمُ الْقَوْمُ كَا مطلب به: انهول في توقف كياد فَلْقَ: كِيارُ المجراد هَامَ الْمُشْرِكِينَ: مشركول كيمر يعني كهوير بال .

إِسْمُ أَبِي دُجَانَةَ: سِمَاكُ بْنُ خَرْشَةَ. قَوْلُهُ: [أَحْجَمَ الْقَوْمُ]، أَيْ: تَوَقَّفُوا. وَ[فَلَقَ بِهِ]، أَيْ: رُؤُوسَهُمْ. أَيْ: رُؤُوسَهُمْ.

فوائد ومسائل: ۱۱ میں حضرت ابود جانہ اللہ کی بہادری اور فضیلت کا بیان ہے تا ہم اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ دیگر صحابہ اللہ فائی اللہ ان کا تو قف اس اندیشے کی وجہ سے تھا کہ کہیں اس کے حق کی ادائیگی میں کو تا ہی نہ ہوجائے ورنہ اس سے قبل جب نبی طبقہ نے غیر مشر وططور پر تلوار لینے کا اعلان فرمایا تو ہر صحابی اسے لینے کے کو تا ہی نہ ہوجائے ورنہ اس سے قبل جب نبی طبقہ نے جہاد کرنا ہی تھانہ کہ کچھاور۔ اس جذبے میں کوئی صحابی بھی پیچھے نہیں رہا۔ (ق) مسابقت الی الخیرات الجھاجذب ہے، تا ہم انسان کو وہی ذمہ داری اٹھانی چاہیے جے نبھانے کا وہ اہل ہو۔

سلم راوی حدیث: [حضرت ابو د جاند ساک بن خرشه بی سنی اسک بن اول بن خرشه بین لوذان انساری ساعدی۔
ان کی گنیت ابود جاند ہے اور بیا پی گنیت ہی سے مشہور ہیں۔ بدر واحد اور تمام غزوات میں رسول اللہ ساتی شریک رہے۔
دن رسول اللہ ساتی آئی آغوار اٹھائی اور فرمایا کہ کون اس کاحق ادا کرے گا۔ ساری قوم خاموش رہی۔
ابود جاند نے وہ تموار لی اور اس کے ساتھ مشرکین و کفار کی کھوپڑیاں پھاڑ دیں۔ بیسر پرسرخ پٹی باندھ کر میدان قال میں
انرتے تھے۔ یہ بزرگ اور اکا برصحاب میں سے ہیں۔ جنگ بمامہ والے دن شخت معرکے کے بعد شہید ہوئے۔

[92] حضرت زبیر بن عدی بیان کرتے ہیں کہ ہم

[ ٩٢ ] ألسَّادِسُ: عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ قَالَ:

[91] صحيح مسلم، فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي دجانة سماك بن حرشة يهيد، حديث:2470. [92] صحيح البخاري، الفتن، باب لايأتي رمان إلا الذي بعده شرمنه، حديث:7068. حضرت انس بن مالک ٹاٹٹنز کے یاس آئے اوران سے حجاج أَنَّيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَشَكَوْنَا إِنْيُهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ. فَقَالَ: «إصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مَنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمُ». سَمِعْتُهُ مِنْ نُبيِّكُمْ بِينَ اللَّهُ وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

كاس ظلم وستم كى شكايت كى جس سے ہم دوجار تھ ـ تو انھوں نے (رسول الله طَيْمَة كا فرمان سناتے ہوئے) كہا: "اس يرصبر كرو!ال ليح كداب جوبهي وفت آئے گا'وه يہلے ہے بدرّ ہی ہوگا' یہاں تک کہتم اینے رب سے جاملو۔' (پھر فرمایا:) میں نے یہ بات تمحارے نی الفیام سے تی ہے۔ ( بخاری )

ان بین پیش گوئی ہے کہ حالات دن بدن خراب سے خراب تر اور ای حساب سے حکمران بھی ظالم علی ایک مسائل: © اس میں پیش گوئی ہے کہ حالات دن بدن خراب سے خراب تر اور ای حساب سے حکمران بھی ظالم اور بدہے بدتر ہوں گے۔ایسے حالات میں حکمرانوں کوان کے حال پر جھوڑ کر برخض اپنی اصلاح کرے اور اپنی آخرے سنوارنے کی فکر کرے اور حکمرانوں کی طرف سے ظلم وستم کا ارتکاب ہوتو اسے برداشت کرے اور صبر سے کام لے۔ ② حكمران جب تك داضح كفركا ارتكاب نه كرين اس وقت تك ان كے خلاف بغاوت درست نہيں \_ اہل النة والجماعة كا یمی عقیدہ ہے۔اگر وہ ظلم وستم کریں تو اس پرصبر کرتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ﴿ حجاج بن پوسف نہایت سفاک اور ظالم تھالیکن بہر حال مسلمان تھا' اس لیے سیدنا انس ڈھنز نے صبر اور برداشت کرنے کی نصیحت کی۔

🚣 راوی حدیث: [حضرت زبیر بن عدی بلك ] زبیر بن عدی کوفی ان کی کنیت ابوعدی ہے۔ تابعی ہیں۔شہر المد ي کے قاضی تھے۔انس بن مالک' معرور بن سوید اورابو واکل وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔احمہ بن حنبل' ابن معین اور عجل نے ان کی توثیق کی ہے یعنی ان کو ثقة قرار دیا ہے۔ امام بخاری دھے فرماتے ہیں: زبیر بن عدی 131 ہجری کو' ری' میں

> [ ٩٣] اَلسَّابِعُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا: هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقُرًا مُّنْسِيًا، أَوْ غِنِّي مُطْغِيًّا، أَوْ مَرَضًا مُّفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُّفْنِدا، أَوْ مَوْتًا مُّجْهِزًا، أُو الدَّجَّالَ فَشَرٌّ غَائِب يُنْتَظَرُ، أَو السَّاعَةَ، فَالسَّاعَةُ أَدْهِي وَأَمَرُ ٩. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وقَالَ: حَديثٌ حَسَرٌ".

[93] حضرت ابوہررہ جاتئ سے روایت ہے رسول اللہ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال جلدی کرو۔ کیاشمصیں ایسے فقر کا انتظار ہے جو بھلا دینے والا ہے۔ یاالی تو مگری کا جو صیس حدسے تجاوز کردیے والا بنانے والی ہے۔ یا ایس بیاری کا جو بگاڑ دینے والی ہے۔ یا ایسے بر صابے کا جوعقل و ہوش کو زائل کر دینے والا ہے۔ یا ایسی موت کا جونہایت تیزی ہے اپنا کام تمام کر دینے والی ہے۔ ( یعنی احیا نک آ جائے ) یا دجال کا' جو ہراس غائب برائی ہے بدر ہے جس کا انتظار کیا جائے۔ یا قیامت کا' چنانچہ قیامت تو بہت ہی ہولناک اور نہایت تلخ تر ہے۔'(اے تر ندی نے

[93] ضعيف - جامع الترمذي، الزهد ....، باب ماجاء في المبادرة بالعمل، حديث: 2306.

### روایت کیا ہے اور کہا ہے: پیرحدیث حسن ہے۔)

عَلَيْ فُواند مسائل: ﴿ يردايت ضعيف ہے تا ہم اس موضوع ہے متعلق ايک روايت امام حاکم نے ذکر کی ہے جوشي ہے۔ حضرت ابن عباس وہ سے روايت ہے کہ رسول اکرم وہ بن نے ایک آ دمی کو نصحت کرتے ہوئے فر مایا: [اغتینم حَمْسًا فَمُلُلُ حَمْسًا فَمُلُلُ فَعْلِلُ حَمْسٍ: شَبَابُكَ فَبُلُ هَرَمِكَ وَصِحَتَكَ قَبُلُ سَقَمِكَ وَ غِناكَ قَبْلُ هَوْرَائِكَ وَبُلُ شُغْلِكَ وَصِحَتَكَ قَبْلُ سَقَمِكَ وَ غِناكَ قَبْلُ هَوْرَائِكَ وَ فَرَاغَكَ وَبُلُ سُغُلِكَ وَصِحَتَكَ وَبُلُ سَقَمِكَ وَعِناكَ قَبْلُ فَقْرِكَ وَ فَرَاغَكَ وَبُلُ شُغْلِكَ وَصَابَكَ وَمُعْلِ اللّه عَلَى اللّه اللّه وَمَلِي اللّه عَلَى اللّه وَمَلِي اللّه وَمَلِي اللّه وَاعْتَ كُومِه وَلَيْ يَهِ اللّه وَاعْتَ كُومِه وَلَيْ يَعْلِي اللّه وَاعْتَ كُومِه وَلَيْ يَعْلِي اللّه وَاعْتَ كُومِه وَلَيْ يَعْلِي اللّه وَاعْتَ كُومِه وَلَى عَلَى اللّه وَاعْتَ كُومِه وَلَيْ يَعْلِي اللّه وَاعْتَ يَعْلِي اللّه وَاعْتَ كُومِه وَلَيْ يَعْلِي اللّه وَاعْتَ يَعْمِ اللّه وَاعْتَ يَعْلِي اللّه وَاعْتَ يَعْلِي اللّه وَاعْتَ يَعْلِي اللّه وَاعْتَ يَعْلِي اللّه وَاعْتَ وَمِعْرِونَ مِنْ اللّه عَلَى اللّه وَاعْتَ وَمُعْرُونَ مِنْ اللّه وَلَى اللّه وَلَا يَعْرَفُونَ اللّه وَاعْتَ وَاعْتَ وَاللّه وَاعْتَ وَاللّه وَلَى اللّه وَاعْتَ وَاللّه وَاعْتَ اللّه وَاعْتَ اللّه وَاعْتَ کَورُونَ مَوْلَ عَمْلُ وَاللّه وَاعْتَ مَا وَاللّه وَاعْتَ مَا وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمَ وَالْمَالِ وَلَا يَعْلَى اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه

[94] حضرت ابو ہر ہرہ ہوائی ہی سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے نیبر والے دن فرمایا: 'میں بیجسٹر االیے محض کو دوں کا جواللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے 'اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا۔' حضرت عمر بن خطاب ٹائی نے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا۔' حضرت عمر بن خطاب ٹائی نے بیان نے فرمایا: میں نے بھی امارت کی خواہش نہیں گی کیکن اس روز یہ خواہش کی ( تا کہ بیاعز از جو رسول اللہ تواہش کی ایکن اس فرمایا ہے' مجھے حاصل ہو جائے۔ چنانچہ میں اس کے لیے اٹھ اٹھ کر بلند ہوتا اس امید پر کہ (شاید) مجھے (اس جنگ کی) امارت کی روایا در اور کی حدیث بیان کرتے ہیں:) چنانچہ رسول اللہ علیہ نے حضرت علی بن ابی طالب جائیہ کو طلب رسول اللہ علیہ نے حضرت علی بن ابی طالب جائیہ کو طلب فرمایا اور وہ جھنڈ الے کر) چل اور کسی کی طرف توجہ نہ کرنا' یہاں تک کہ اللہ تخیے فتح سے حل اور کسی کی طرف توجہ نہ کرنا' یہاں تک کہ اللہ تخیے فتح سے حل اور کسی کی طرف توجہ نہ کرنا' یہاں تک کہ اللہ تخیے فتح سے حل اور کسی کی طرف توجہ نہیں کی اور ہے آ واز بلند کہا: اے اللہ کے اسول میں کس چیز پر لوگوں سے جہاد کروں ؟ نبی تربیہ نہی تربیہ نے فرمایا:

[ ٩٤] اَلثَّامِنُ: عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عِلَيْهُ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأُعْطِيَنَ هَٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَذَيْهِ». قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءَ أَنْ أُدْعٰى لَهَا، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَنْ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَقَالَ: "إِمْشِ وَلا تَلْتَفِتْ عَنْهُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَقَالَ: "إِمْشِ وَلا تَلْتَفِتْ عَنْهُ عَلَيْكَ». فَسَارَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْكَ عَنْهُ عَلَيْكَ أَلُومُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْكَ وَاللهُ عَلَيْهُ مَعْمَلَاهُ وَقَلَ : "قَاتِلُهُمْ عَلَى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ وَأَمْولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدُ مَنعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ فِلَا يَحِقَهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ».

[94] صحيح مسلم، فضائل الصحابة ، باب من فضائل على بن أبي طالب والله مديث: 2405.

رَوَاهُ مُشْلِمٌ.

وَ ثَنْتُ مُتَطَلِّعًا .

''ان سے جہاد کر! یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ
اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد ( اللہ اللہ کے رسول
ہیں۔ جب وہ ایسا کر لیس تو بلاشبہ انھوں نے بچھ سے اپنی
جانیں اور اپنے مال محفوظ کر لیے البتہ جان و مال کے حق کے
ساتھ (ان کا مواخذہ ہوسکتا ہے یعنی وہ کسی مسلمان کو ناجائز
قبل کر دیں تو قصاص میں ان گوٹل کرنا اور کسی کا مال غصب
کیا ہویا زکا ۃ اوا نہ کی ہوتو وہ مال ان سے وصول کرنا ضروری
ہوئے تو ان کا حوامیں گئے تاہم اگر وہ دل سے مسلمان نہیں
ہوئے تو )ان کا حساب اللہ کے ذہبے ہے (یعنی قیامت والے
دن اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے حساب لے لے گا)۔' (مسلم)
فیسکاہ رُٹ : ''سمن' کے ساتھ میں نی ٹائیٹر کی طرف

فَتَسَاوَ رْتُ: ''سین'' کے ساتھ۔ میں نبی ٹائیڈ کی طرف حھا تکتے ہوئے اٹھ اٹھ کرد کھتا۔

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ اس میں حضرت علی جائے کے خاص شرف وفضل کا بیان ہے۔ ۞ نبی سائیڈ کے مجزے کا ذکر ہے کہ آپ نے پہلے ہی فتح خیبر کی اطلاع دی اور آپ کی خبر کے مطابق وہ فتح ہو گیا۔ ۞ ظاہری حالات کے مطابق احکام اسلام کا اجرا ہوگا' چنانچہ جو زبان سے اسلام کا اظہار کرے گا' اسے مسلمان ہی سمجھا جائے گا' اس کے باطن کا معاملہ اللہ کے سپر دہوگا' البت قتل ناحق کے ارتکاب پر قصاصا اور ارتد او پر حَدٌ أقتل کیا جائے گا۔ ۞ جہاداعلائے کلمۃ اللہ کے لیے ہوتا ہے کہ لوگ تو حیدر بانی کا اقرار کرلیں' جہاد کا مفہوم قتل و عارت ہرگز نہیں ہے جیسا کہ اسلام دشمن باور کراتے ہیں۔ جہاد قیام امن کے تو حیدر بانی کا اقرار کرلیں' جہاد کا مفہوم قتل و عارت ہرگز نہیں ہے جیسا کہ اسلام دشمن باور کراتے ہیں۔ جہاد قیام امن کے

لیے کیا جاتا ہے نہ کدامن کوسیوتا ژکرنے کے لیے۔رسول اکرم سٹیٹر کاسیدناعلی بٹائٹ کومقصد جہادییان کرنااسلام کے امن پیند ہونے کی واضح دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام پوری دنیامیس پھیلالیکن مقتولین کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہتھی۔

باب:11 - مجاہدے (یعنی نفس و شیطان کے وسوس اور اعدائے دین کی کوششوں کے خلاف حدوجہد کرنے) کا بیان

الله تعالی نے فرمایا: ''اور جولوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انھیں اینے راستوں کی طرف ہدایت [١١] بَابُ الْمُجَاهَدَةِ

[فَتَسَاوَرْتُ]: هُوَ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ، أَيْ:

قَالَ اللهُ تَعَالَٰى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهَدِينَهُمُ سُبُلَنَاْ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العَنْكَبُوت: ٦٩]. مجامدے کا بیان

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَغَيُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْنِكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾ موت آ حائے۔'' [الحجر: ٩٩].

> وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿ وَٱذْكُرِ ٱشْمَ رَبِّكَ وَنَبَتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزّمّل: ٨]،

> > أَيُّ: إِنْقَطِعُ إِلَيْهِ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذُرَّةٍ خَيْرًا يَـرَهُ ﴾ [الزلزال: ٧].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا نُقَيَعُوا لِلْأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ أَلِلَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ [المزَّمَّل: ٢٠].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَكَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم ﴾ [البقرة: ٢٧٣]

وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ مَّعْلُومَةٌ.

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ:

[ ٩٥] فَالْأَوَّلُ: عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عِنْ اللهَ اللهُ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادٰى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِل حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَيَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرَجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطِيَنَّهُ، وَلَئِن اسْتَعَاذَيْمِي لَأُعِيذُنَّهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

[95] صحيح البخاري، الرقاق، باب النواضع، حديث:6502.

كرتے ہيں اور بلاشبداللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔'' اور فرمایا: ''اینے رب کی عبادت کریباں تک که تخفیے۔

اورفر مایا:''اییخ رب کا نام یاد کراوراس کی طرف یکسو ہو

یعنی ہرطرف سے تعلق تو ژ کراس کی طرف متوجہ ہو جا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے:'' جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا' وہ اے (روزِ قیامت اپنے نامهٔ اعمال میں) دیکھ لے گا۔''

اور فرمایا: ''تم جو کچھ بھی بھلائی اینے نفیوں کے لیے آ گے بھیجو کے اسے تم اللہ کے پاس یا لو کے وہ بہتر اور صلے میں بہت زیادہ ہوگی۔''

نیز الله تعالیٰ نے فرمایا: "اورتم جو مال بھی خرچ کرو کے بلاشبہاللہ تعالیٰ اے جانبے والا ہے۔''

اس باب میں بہت ہی آیات ہیں جو معلوم ہیں۔ اور احادیث درج ذیل ہیں:

[95] حضرت ابو ہر مرہ اللہ اللہ اللہ اللہ تَنْ الله تَعَالَىٰ نِهُ مِهَا الله تَعَالَىٰ نِهِ فرماما ہے جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی' میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ میں نے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیزمحبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے (بعنی فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔) اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے ہے(بھی)میرا قرب حاصل کرتار ہتا ہے حتی کہ میں اس سے محت کرنے لگ جاتا ہوں۔اور جب میں اس سے

(اس کے ذوق عبادت فرائض کی ادائیگی اور نوافل کے اہتمام کی وجہ ہے ) محبت کرتا ہوں تو (اس کا جمیعہ ہے ہوتا ہے کہ ) میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھا ہے اس کی وہ آئی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا ہے اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چکڑتا ہے اور اس کا وہ یا کو بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے یا کو ک بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے اور اگر کسی چیز کا سوال کر نے تو میں اسے وہ ضرور عطا کرتا ہوں اور اگر کسی چیز سے بناہ طلب کر سے تو میں اسے ضرور اس سے بناہ دیتا ہوں۔ ' (بخاری)

[آذَنْتُهُ]: أَعْلَمْتُهُ بِأَنِّي مُحَارِبٌ لَّهُ [الشَّعَاذَنِي] رُوِيَ بِالنُّونِ وَبِالْبَاءِ.

آذُنْتُهُ كَمِعْنَ بين: مين اس كوبتلا ديتا بول كه ميرى اس سي جنگ هـ إستعادني: "نون" اور"با" كساتھ (يعنى إستعادني ورون طرح مروى بـ مـ

المنظم المرائل وسائل: ﴿ اس حدیث ہے اہل بدعت واہل شرک (حلو کی وجودی اور غیراللہ کے پجاری) اپنے مزعوبات و اباطیل پر استدال کرتے ہیں حالا تکہ حدیث کا وہ مفہوم ہی نہیں ہے جو وہ بیان کرتے ہیں اور پھرائی ہے بنائے فاسد علی الفاسد کا ارتکاب کرتے ہیں – حدیث کا سیدھا اور واضح مفہوم ہیہ ہے کہ جب انسان فرائس کی ادائیگ کے ساتھ نوافل کا الفاسد کا ارتکاب کرتے ہیں ۔ حدیث کا سیدھا اور واضح مفہوم ہیہ ہے کہ جب انسان فرائس کی دائیگ کے ساتھ نوافل کو بھی اہتمام کرتا ہے تو وہ اللہ کا خاص مجبوب بندہ بن جاتا ہے جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی خاص مدد حاصل ہوجاتی ہے اللہ اللہ کا خاص محبوب بندہ بن جاتا ہے اور کانوں سے وہ بی پچھ منتا' آئم کھوں ہے وہ بی پچھ دیکھا' ہاتھوں سے وہ بی پچھ پکڑتا ہے جواللہ کو پہند ہے اس کے قدم اس کی غیر کی طرف اٹھے ہیں جس میں اللہ کی رضام مضم ہوتی ہے اور جب وہ مجبوبیت اور اطاعت کے اس مقام رفیع پر فائز ہوجاتا ہے تو اللہ تعالی اللہ کی دعاؤں کو بجی بالعوم تبول فرماتا ہے ۔ ﴿ وَلَى سُخْصُوص وَضِع وہنیت کے حال کو یا کسی گھوں کے وہن کہ کوشوص وضع وہنیت کے حال کو یا کسی گھوں کو ایک کوشوص و اللہ کی کے بر شعبے میں اطاعت اللی اور سنت مصطفائی کا خوگر ہے۔ گدی نشین کو مجبوب اللہ کی محبت اللہ کی موبن کا اور ان ہے تشخی (ان ہے نفر ہو کہ اللہ کی شدید ناراضی اور غضب کا وی ہو ہائے اللہ کی محبت اللہ کی محبت اللہ کی محبت اللہ کی محبت اللہ کی موبت اللہ کی محبت اللہ کی موبت اللہ کی محبت اللہ کی موبت کے قرب کا باعث ہے ہیں فرائس وسنوں کی بابندی نہیں ہے تو اس کے بغیر نوافل کا موبت کے بغیر اللہ کے قرب کی بابندی نہیں ہے تو اس کے بغیر نوافل کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرائنس وسنوں کی ادا میگئی کے بغیر اللہ کے قرب کی خواہش ایک خام خیالی اور باطل محض ہے۔

مجامدے کا بیان

151

[٩٦] اَلثَّانِي: عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ اللهِّيِّ فِيمَا يَرُوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَرَّوَجَلَّ، قَالَ: "إِذَا لَنَّبِي عَلَيْ وَجَلَّ، قَالَ: "إِذَا تَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَيْ شِبْرًا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً». رَواهُ البُخَارِيُ.

1961 حضرت انس بالنظرے روایت ہے کہ نی اکرم طالبتہ ایپ رب سے روایت فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "جب بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ذراع (ایک ہاتھ) قریب ہوتا ہے تو میں اس اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھوں کے کھیلاؤ کے برابر قریب ہوجاتا ہوں اور جب وہ میری طرف چاتا ہوا آتا ہوت کی میران طرف کے المراق میں اس کی طرف دوراتا ہوا آتا ہوں۔ "دوراتا ہوا آتا ہوں۔ "دوراتا ہوا آتا ہوں۔ "دوراتا ہو

[ ٩٧] آلثَّالِثُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونُ فِيهُمَا كَبْيرٌ مِّنَ النَّاسِ: آلصَّحَةُ، وَالْفَرَاعُ». وَالْفَرَاعُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

[97] حضرت ابن عباس شخف سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقیہ نے فرمایا: '' دونعتیں ہیں جن میں اکثر لوگ (ان کے غلط استعال کی وجہ ہے ) خیارے اور گھائے میں رہیں گے:صحت اور فراغت ۔'' ریخاری)

المحکمی فوائد و مسائل: ﴿ غین کے معنی بین ؛ گھاٹا ' یعنی اپنی چیز کوکم قیمت پر فروخت کر دینایا کسی چیز کواس کی اصل قیمت سے دئی تگئی قیمت برخریدنا۔ دونوں صورتوں میں انسان کا گھاٹا ہے اور معلوم ہونے پر اسے حسرت و ندامت ہوتی ہے۔ اسی گھاٹے اور حسرت کونبن کہتے ہیں۔ صدیث میں انسان کو تاجر کے ساتھ اور صحت و فراغت کوراً س الممال کے ساتھ تشبید دی گئی ہے۔ جوانسان اپنے رائس الممال (صحت و فراغت) کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا ہے وہ فائد ہے میں رہتا ہے اور جو اسے ضائع کر دیتا ہے یعنی ان کا غلط استعمال کرتا ہے وہ قیامت والے دن خسارے میں رہے گا اور نادم ہوگا۔ ﴿ انسانوں کی اکثریت ان دونوں نعتوں کی شیح قدر نہیں کرتی ۔ چنانچہ وہ اپنے او قات بھی بے فائدہ اور فضول کا موں میں صرف کرتی ہے اور اپنی جسمانی قوت و تو انائی بھی اللہ کی نافر مانی میں خرج کرتی ہے اس کا سخت خمیازہ اس کو قیامت والے دن بھگتنا پڑے گا جساب اوروزن ہوگا۔

[96] صحيح البخاري، النوحيد، باب ذكر النبي ﷺ و روايته عن ربّه، حديث: 7536.

[97] صحيح البخاري، الرفاق، باب الصحة والفراغ، والاعيش إلا عيش الآخرة، حديث:6412.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

[98] حضرت عائشہ بھنا فرماتی ہیں کہ نی اکرم اللہ رات كو (اتنا لمبا) قيام فرمات كدآب ك ياؤل مبارك كيث جاتے۔ ميں نے آپ سے كہا: اے اللہ كے رسول! آب ايما كيول كرتے ميں؟ الله تعالى نے تو آپ كے الكے ي كهل تمام كناه معاف فرما دي مين؟ آب الفيار فرمايا: '' کیا میں اس بات کو پیند نہ کروں کہ میں اس کاشکر گزار بندہ بنول؟'' ( بخاری وسلم۔ بدالفاظ بخاری کے ہیں۔ اور بخاری وسلم میں ای طرح کی روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے بھی مروی ہے۔)

[٩٨] اَلرَّااسِعُ: عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَنَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ! وْقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفْلا أُحِتُ أَنْ أَكُونَ عَنْدًا شَكُورًا؟» مُتَفَقًّ عَلَيْهِ. هٰذَا لَغُظُ الْبُخَارِيِّ، وَنَحْوَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً .

ﷺ فوا کدومسائل: 🛈 انبیاء پیٹیز ہالا تفاق' کیائر ہے اوران صغیرہ گناہوں سے جورذاکل (بدعادات) کی وجہ ہے صادر ہوتے ہیں' یاک ہوتے ہیں' تاہم ایسےصغیرہ گناہوں کا صدور' جن میں رذائل کا پہلونہیں ہوتا' ان کے متعلق بعض علماء جواز کے قائل ہیں' تاہم اکثریت اس ہے بھی یاک ہونے کی قائل ہے۔ پھر جب یہ بات ہے تو آپ کے گناہوں کی معافی کا كيا مطلب ہے؟ دراصل آپ كے خلاف اولى كاموں كو حسناتُ الْأَبْر اد سَيِّناتُ الْمُقَرَّبِينَ (عام نيك لوگوں كي نیکیاں' مقربین کے حق میں برائیاں شار ہوتی ہیں ) کے مصداق' گناہ شار کرلیا گیا اور اس کی معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ والله أعلم. ② جنتائسی پراللہ کا انعام زیادہ ہو اس کاشکر بھی اس حساب ہے زیادہ کیا جائے اور اس کی صورت یہ ہے کہ فرائض وطاعات کے ساتھ نوافل کا اہتمام بھی زیادہ ہے زیادہ کیا جائے۔ 🕲 اس ہے پہلی معلوم ہوا کہ قیام اللیل ہے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ گناہ ہونے کے بعد نوافل کا اہتمام اور نیکی کرنی جاہیے۔ ﴿ اس میں اعمال صالح کی دو وجوبات بتائی تکئیں میں: ﴿ تَناہوں کی معافی کے لیے نیک اعمال کرنا۔ 🤝 تقرب اللی اور نعمتوں کاشکرا دا کرنے کے لیے نیک کام کرنا گویا بندہ مومن کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ بِ اعتنائی نہیں کرسکتا۔ ﴿ نبی عَلَیْمَ کے اس فعل میں امت کوامور خیر بچالا نے کی ترغیب ہے اور زیادہ سے زیادہ محنت اور شوق سے عبادت کرنے کی تا کید ہے۔

[ ٩٩ ] اَلْخَامِسُ: عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 1991 حضرت عا كشهر إلى فرماتي مبس كه رسول الله طاقية كا أَنَّهَا قَالَتْ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَخَا ۖ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدٍّ، وَشَدُّ الْمِيُّارَ.

معمول تھا کہ جب ( رمضان المبارک کا آخری)عشرہ شروع ہوتا تو شب بیداری فرماتے 'اپنے گھر والوں کو بھی (رات کے آخری حصے میں ) جگائے' خوب محنت کرتے اور کمرکس

[98] صحيح البخاري، التفسير، باب قوله: ﴿ لِيَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدُّمْ مِنْ دَنُبِكَ \*\*\*\* ﴿ حديث:4837 ، وصحيح مسلم، صفات المنافقين و أحكامهم، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة ، حديث: 2819، 2820.

[99] صحيح السخاري، فضل ليلة القدر، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، حديث:2024 وصحيح مسلم، الاعتكاف، باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، حديث: 1174،

رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## لیتے ۔ ( بخاری ومسلم )

وَالْمُوَادُ: اَلْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. وَالْمُؤَرُا: اَلْإِزَارُ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ اعْتِزَالِ النِّسَاءِ. وَقِيلَ: اَلْمُرَادُ تَشْمِيرُهُ لِلْعِبَادَةِ. يُقَالُ: شَدَدْتُ لِهِذَا الْأَمْرِ مِئْزَرِي، أَيْ: تَشَمَّرْتُ، وَتَقَرَّغُتُ لَهُ.

اَلْعَشُونَ ہے مرادر مضان کے آخری دل دن ہیں۔ مِنُوَدٌ ازار کے معنی میں ہے بیعن تہ بندیا چادر۔ یبال کنامیہ ہے اس بات سے کہ آپ یوبول سے کنارہ کشی اختیار فرما لیتے۔ اور بعض کے نزدیک اس سے مرادعبادت کے لیے مستعداور تیار ہونا ہے۔ کہا جاتا ہے: میں نے اس کام کے لیے اپنامِنْوَد کس لیا ہے بینی اس کے لیے میں نے اپ آپ کو تیار اور فارغ کر لیا ہے۔

فائدہ: فضیلت والے اوقات میں نیکیاں زیادہ ہے زیادہ کمانی چاہمیں جیسا کہ نبی طائیا کا آخری عشرہ رمضان میں معمول ہوتا تھا۔خود بھی نیکیاں کرنی چاہمیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے تا کہ آپ کی نیکیوں میں مزید اضافہ ہوجائے۔اور دوسروں کو آپ کے ذریعے ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفق مرحمت فرمادے۔

أَنَّهُ وَاللَّهُ وَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «الْلُمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَّأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ. إِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ كُلِّ خَيْرٌ. إِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْأَنِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكذَا، وَلٰكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللهُ وَمَا فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكذَا، وَلٰكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ».

[100] حضرت ابو ہریرہ بھاؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ کو کمز ورمومن سے طاقتورمومن نے نیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ اور ہرایک (قوی وضعیف) میں بہتری ہے۔ اس چیز کی حرص کرو جو شمصیں نفع دے۔ اور اللہ سے مدد طلب کرواور ہمت نہ ہارو۔ اور اگر شمصیں پچھ (نقصان) بہنچ جائے تو یہ مت کہو: اگر میں ایساکر لیتا تو ایسا ہو جاتا' البت یہ کہو: اللہ کی تقدیر یہی تھی اور جواس نے چاہا کیا۔ کیونکہ ''اگر'

فوا کد و مسائل: ﴿ حدیث میں کمزور اور طاقت ور دونوں ایمانداروں میں خیر کوشلیم کیا گیا ہے کیونکہ اصل ایمان میں دونوں مشترک میں ' تاہم قوی مومن کو زیادہ بہتر اور عنداللہ زیادہ مجبوب قرار دیا گیا ہے کیونکہ وہ ادائے عبادات اور قیام فرائض وسنن اور جہاد وغیرہ میں کمزور مومن سے زیادہ مستعداور توانا ہوگا۔ ﴿ نقصان سے دوچار ہونے کی صورت میں صبر اور شلیم ورضا کا مظاہرہ کیا جائے اور انسان اگر مگر کے چکر میں نہ پڑے اس سے شیطان کو گمراہ کرنے کا موقع ماتا ہے۔ ﴿ نقصان سے شیطان کو گمراہ کرنے کا موقع ماتا ہے۔ ﴿ نقصان سے بیچنے کی حتی الوسع کوشش کرنی چا ہے اور اسباب بھی بروئے کا رالانے چاہمیں کیکن نقصان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو برضا ورغبت شلیم کرنا چاہیے۔

<sup>[100]</sup> صحيح مسلم، القدر، باب في الأمر بالقوة و ترك العجز ..... حديث: 2664.

[ ۱۰۱] السَّابِعُ: عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الحُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ». مُثَفَّقُ عَلَيْه.

وَفِي رِوَايَةٍ لَمُشْلِم: «حُفَّتْ» بَذْلَ [حُجِبَتْ] وَهُوَ بِمَعْنَاهُ، أَيْ: بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا لهٰذَا الْحِجَابُ، فَإِذَا فَعَلَهُ دَخَلَهَا.

[101] حفرت ابو ہریرہ جائزی سے روایت ہے رسول اللہ سائل نے ماتھ ڈھانپ اللہ سائل کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے اور جنت کوگرال گزرنے والے نا گوار کا موں سے دھانپ دیا گیا ہے۔'(بخاری وسلم)

اور سلم کی ایک روایت میں حُجبتُ کی جگه حُفَّتْ ہے دونوں ہم معنی ہیں۔ مطلب ہے کہ انسان کے درمیان اور جنت و دوز خ کے درمیان یہ پردہ ہے جب وہ اس کو اختیار کر

. ب روروں کے در یاں میں پر روہ ہے۔ لیتا ہے تو اس میں داخل ہو جاتا ہے۔

فوائد ومسائل: ﴿ جَهَم كُوشُهُوات اورلذات ہے ڈھانینے كامطلب ہے ہے كہ شیطان جَہُم كے رائے كونہا ہے مزين اور خوبصورت بناكر پيش كرتا ہے۔ انسان انھى لذتوں كى زندگى گزارت گزارت بوبرى ولر بااور پرفریب ہوتی ہے قبر میں جا پہنچتا ہے اور یوں وہ جہنم میں واخل ہو جا تا ہے۔ گو یا اہل جہنم كى زندگى نہایت ول لبھانے والى ہوتی ہے جس كى دلدل میں پیش كر انسان كے ليے نكانا نہایت مشكل ہوتا ہے۔ ﴿ اس كے برعکس جنت تك پہنچنے كے ليے نهایت و شوارگزار کھا تال عبوركر فى پرتی میں کہیں آلام ومصائب اور كہیں حقوق و فرائض كے دشوارگزار رائے مركز نے بین تب جا گھاٹيال عبوركر فى پرتی میں کہیں آلام ومصائب اور كہیں حقوق و فرائض كے دشوارگزار رائے مركز نے پائے ہوتا و مُدم لا كر منزل مقصود نصیب ہوتی ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ اَحْسِبَ النَّاسُ اَنْ يُنْوَ كُوْا اَنْ يَعُولُوْا آمنّا وَ هُمْ لاَ يُفْتَوُنَ ﴾ ''كيا لوگ ميں جھو بيل كہ ان كے صرف يہ كہنے ہے ''ہم ايمان لائے'' اُخيں چھوڑ دیا جائے گا اور ان كی آئرنائن نہیں ہوگی؟'' (العنكبوت 2: 2)

الْيُمَانِ الْأَنْصَادِيِّ النَّامِنُ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيُمَانِ الْأَنْصَادِيِّ الْمُعْرُوفِ بِصَاحِبِ سِرْ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَنْهُمَا، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ اللهِ مَنْ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يرْكَعُ عِنْدَ الْمَائَةِ، ثُمَّ مَضٰى، فَقُلْتُ: يُصلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، الْمَائَةِ، ثُمَّ مَضٰى، فَقُلْتُ: يُصلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضٰى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النَسَاءَ فَمَضٰى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النَسَاءَ فَمَوْانَ فَقَرَأَهَا، يُقْرَأُها، يَقْرَأُها، يَقْرَأَها، يَقْرَأُها، يَقْرَأُها، يَقْرَأُها، يَقْرَأُهَا، يَقْرَأُها، يَقْرَأُها، يَقْرَأُها، يَقْرَأُها، يَقْرَأُها، يَقْرَأُها، يَقْرَأُها، يَقْرَأَها، يَقْرَأَها، يَقْرَأَها، يَقْرَأُها، يَقْرَأَها، يَقْرَأَها، يَقْرَأَها، يَقْرَأَها، يَقْرَأُها، يَقْرَأَها، يَقْرَأَها، يَقْرَأَها، يَقْرَأُها، يَقْرَأُها، يَقْرَأَها، يَقْرَأَها، يَقْرَأَها، يَقْرَأُها، يَقْرَأَها، يَقْرَأَها، يَقْرَأَها، يَقْرَأَهُا فَيَتَعَ السَّاءِ اللَّهَاءِ فَيْرَاهَا فَيَتَعَ الْمُعْرَانَ فَيَعْرَأَهَا فَيْ فَيْرَاهُا فَيْرَاهُ فَقَرَأَهُا، يَقْرَأَها، يَقْرَأَها، يَقْرَأَها، يَعْرَاهُ فَيْرَاهُا فَيْهَا فِي رَعْمُ فَيْرَاهُا فَيْمَا فَيْسَاءَ الْسُلَاءَ الْمُعْرَانَ فَيْمُ فَيْرَاهُا فَيْسَاءَ الْمُعْرَانَ فَيْرَاهُا فَيْتَحَ السَّاءَ الْمُعْرَانَ فَيْرَاهُا فَيْمُ فَيْمُ فَيْرَاهُا فَيْسَاءَ الْمُعْرَانَ فَيْمُ أَلَاهُ الْمُرَادِ فَيْرَاهُا فَيْرَاهُا فَيْرَاهُا فَيْسَاءَ الْمُعْرَانَ فَيْمُ فَيْرَاهُا فَيْرَاهُا فَيْسَاءَ الْمُعْرَانَ فَيْرَاهُا فِي مِنْ إِلَا فَيْسَاءَ الْمُنْ فَيْرَاهُا فَيْسَاءَ الْمُعْرَانَ فَيْرَاهُا فَيْرَاهُا فَيْسَاءَ الْمُنْ فَيْرَاهُا فَيْسَاءَ الْمُعْرَانُ فَيْمُ الْمُعْرِانَ فَيْرَاهُا فَيْسَاءَ الْمُعْرَافِي فَيْمُ فَالْمُ عَلَى فَيْرَاهُا فَيْسَاءَ الْمُعْرَانَ فَيْسَاءَ الْمَاهُونُ فَيْمُ فَيْسُاءَ الْمُعْرَانُ فَيْمُ الْمُعْرَانُ فَيْسُاءَ الْمَاعُونُ الْمُعْرَانُ الْمُعْرَانُ الْمُعْرَانُ الْمُعْرَانُ ف

[101] صحيح البخاري، الرقاق، باب حجبت النار بالشهوات، حديث:6487، وصحيح مسلم، الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب صفة الجنة، حديث:2823,2822،

[102] صحيح مسلم، صلاة المسافرين و قصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. حدث: 772.

مجاہدے کا بیان ... 

> مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُوَاكٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ نَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَان رَبِّي الْعَظِيمِ»، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» أَنُّمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا قَرِيبًا مَّمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدُ فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبْي الْأَعْلَى»، فَكَانَ سُجُودُهُ قَريبًا مِّنْ قِيَامِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

رے۔ میں نے کہا: اے ختم کر کے آپ رکوع فرمائیں گے لیکن آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع فرما دی اور وہ مکمل یڑھ کی' پھر آ پ نے آ ل عمران شروع کر دی اور اسے پورا پڑھا۔ آپ آہتہ آہتہ پڑھتے رہے۔ جب کسی الیمی آیت ے گزرتے جس میں الله کی شیج کا ذکر ہوتا تو آ پ شیج بیان فرماتے۔ اور جب کسی سوال والی آیت ہے گزرتے تو سوال کرتے۔اور جب کسی پناہ والی آیت سے گزرتے تو اللہ ہے یناہ طلب فرماتے۔ پھر (آل عمران کے خاتمے پر)آپ نے ركوع فرمايا\_ آپ ركوع مين سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمُ يرُحت رہے۔اور آپ کا رکوع (بھی) آپ کے قیام کے قریب تھا' پرآب سمع الله نِمَنْ حَمِدَهُ كَتِ بوعَ كُرْب بو كَ اور رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهَا اور اتنا لمها قومه فرمايا جتنا تقريبًا آب نے رکوع فرمایا تھا' پھرآ پ نے بحدہ فرمایا اور ( سجدے مين) يرُها: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى لِين آب كاسجده بهي آپ کے قیام کے برابرتھا۔ (مسلم)

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ اس ہے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ نفلی نماز کی بھی جماعت ہوسکتی ہے۔ ② نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت سورتول کی ترتیب کے مطابق پڑھنا ضروری نہیں ہے ( جبیہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ) بلکہ تلاوت میں تقدیم وتاخیر جائز ہے البتہ افضل ہمی ہے کہ ترتیب کومکوظ رکھا جائے ۔ ﴿ نَفَلَى نَمَازِ مِیں طوالت مستحسن ہے \_

🊣 راوی حدیث: [حضرت ابوعبدالله حذیفه بن بمان ﴿ الله عَلَيْهُ عَدیفه بن هسل (بمان) بن جابرعبسی \_ ان کی کنیت ابوعبراللہ ہے۔ صحابی اور بہاور فاتح سرداروں میں سے ہیں۔ بداللہ کے رسول عظیہ کے راز دان تھے۔ منافقول کے بارے میں ان کے علاوہ کسی کوعلم نہ تھا۔عمر فاروق ڈائٹیز نے اٹھیں مدائن کا والی اور حاکم مقرر کیا۔شہادت عثان کے 40 دن بعد 35 یا 36 ہجری کووفات یائی۔ کتب احادیث میں 225 فرامین رسول ہاشی ان سے منقول ہیں۔

[ ١٠٣] اَلتَّاسِعُ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ [ 103] حضرت ابن مسعود بالله عروايت ب كم بين حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ شُوءِ! قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قيام فرماياحتى كمين في برےكام كا اراده كيا-ان سے

[103] صحيح البخاري. التهجد. باب طول القيام في صلاة البيل. حديث:1135، وصحيح مسلم. صلاة المسافرين و قصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، حديث:773.

قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ. مُتَغَقَّ عَلَيْهِ.

یو چھا گیا: آپ نے کس چیز کا ارادہ کیا تھا؟ انھوں نے فرمایا: میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں اور (آپ کی اقتدا) چھوڑ دول۔(بخاری وسلم)

بی فرائد و مسائل: ۱ اس ہے معلوم ہوا کہ امام کی مخالفت براکام ہے کیونکہ نماز میں اس کی اقتدا کا حکم ہے۔ ۱ ابہام کی وضاحت کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ ۱ امام کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھار ہا ہوتو مقتدی بوقت ضرورت بیٹھ کرنماز اوا کرسکتا ہے تاہم افضل یہی ہے کہ امام کی اقتدا کر ہے۔

[ ١٠٤] اَلْعَاشِرُ: عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ بَيْئَةُ عَالَ: "يَتْبَعُ الْمَيْتَ ثَلَاثَةُ: أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ: يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ» . مُتَّفَقٌ عَنْيْهِ.

( بخاری ومسلم )

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ اس میں اس امرکی ترغیب ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ ایسے کام کرنے چاہییں جواس کے ساتھ رہیں اور قبر میں بھی انسان کا ساتھ نہ چھوڑیں جہاں سب اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور قبر کی تنہائیوں میں وہ اکیلا رہ جاتا ہے اور وہ ہیں اعمال صالحہ جوقبر میں انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی مشکلات اور تنہائیوں میں اس کا سہار ااور فہات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ﴿ اعمال صالح میں سے بھی ان اعمال کا انتخاب کرنا چاہیے جوصد قد جاریہ کے طور پر انسان کے مرنے کے بعد بھی فائدہ دیں اور ان کا تواب جاری رہے۔

علا فائدہ: جنت یا دوزخ 'چونکہ انسان کے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے' اس لیے یہ دونوں انسان کے قریب اور اس کی دسترس میں بیں بیں میں میں میں میں میں جائے گا۔ درمیان میں صرف موت کا پردہ حائل ہے۔ اس

1041] صحيح البخاري، الرقاق، باب سكرات الموت، حديث:6514 صحيح مسلم، الزهد و الرقائق، باب : الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر الحديث: 2960.

[105] صحيح البخاري، الرقاق، باب الجنة أقرب إلى أحدكم .....، حديث:6488،

[ ١٠٦] اَلثَّاني عَشَر: عَنْ أَبِي فِرَاسِ رَبِيعَةُ ابْنِي فِرَاسِ رَبِيعَةُ ابْنِي عَبِّ الْأَسْلَمِيِّ ﴿ خَادِمِ رَسُولِ اللهِ بِيَنِيَّةٍ ﴿ وَمِنْ أَهِلِ اللهِ بِيَنِيَّةٍ ﴿ وَمِنَ اللهُ عَنْهُ ﴿ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ فَقَالَ: مُنْوَلِهِ ﴿ وَحَاجَتِهِ ﴿ فَقَالَ: السَّلْنِي ﴾ فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ فِي الْجَنَّةِ ﴿ فَقَالَ: هُوَ ذَاكَ ﴿ فَقَالَ: هُوَ ذَاكَ ﴿ قَالَ: هُوَ ذَاكَ ﴾ قَالَ: هُوَ ذَاكَ ﴿ قَالَ: هُوَ ذَاكَ ﴾ قَالَ: هُوَ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ ﴿ قَالَ: هُوَ ذَاكَ ﴾ قَالَ: هُوَ خَالَ اللهُ عَلَى عَلَى نَفْسِكَ بِكُثْرَةِ السَّجُودِ ﴾ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

ا 106 حضرت ابوفراس ربیعہ بن کعب اسلمی بناتا سے روایت ہے جورسول اللہ طابقہ کے خادم اور اہل صفہ میں سے بین بیہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ طابقہ کے پاس رات گزارتا تھا، تو میں آپ کو وضو کے لیے پانی اور ضرورت کی کوئی اور چیز لا دیتا۔ (ایک دن خوش ہوکر) آپ طابقہ نے فرمایا: ''مجھ ہے کچھ ما نگ لے۔'' میں نے کہا: میں آپ کی رفاقت فرمایا: ''مجھ ہے کچھ ما نگ لے۔'' میں نے کہا: میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ آپ طابقہ نے فرمایا: ''اس کے علاوہ پکھ اور؟ ''میں نے کہا: بس وہی۔ آپ طابقہ نے فرمایا: ''تم سجدوں کی کشرت کے ساتھ اپنے لیے میری مدد کرو۔ (یعنی سجدوں کی کشرت کے ساتھ اور اس طرح آپی اس خواہش کی کشرت سے نوافل پڑھو اور اس طرح آپی اس خواہش کی گئر سے میری مدد کرو کوئلہ میری دعا کے ساتھ تھا را ممل طل جائے گا تواسے بڑی تقویت پہنچ گی ۔'' (مسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ مسجد نبوى كَ آخر ميں ايك چبوترہ تھا' اسے عربی ميں صفہ كہتے ہيں۔ بياسلام كی ابتدائی اور اولين درس گاہ تھی جس كے استاذ' معلم انسانيت حضرت محمد رسول الله سائيلا ہتھے۔ وہ فقراء ومساكيين جو آپ سے علم دين حاصل كرتے تھے'اسی چبوترے ميں اپناوقت گزارتے تھے۔ ﴿ اس حدیث نے عمل اور اتباع سنت كی اہميت واضح كر دى ہے كداس كے بغير تو ان لوگوں كو بھی جنت ميں رسول الله سائيل كی رفاقت نصيب نہيں ہوگی جو شب وروز آپ كے ساتھ رہتے معے' چہ جائيكہ وہ لوگ اس كے مستحق قرار پا جائيں جن كی زندگی عمل صالح اور اتباع سنت سے يکسر خالى ہے۔

عظم راوی حدیث: دصرت ابوفراس رہیمہ بن کعب بھاتھا کے رہیمہ بن مالک بن یعمر کنیت ابوفراس ہے۔
ان کا شار اہل جاز میں ہوتا ہے۔ یکی وہ صحافی ہیں جضول نے نبی طبقہ سے کہا تھا کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ جاہتا ہوں۔ تو اس پر جوابا نبی سویل نے فرمایا تھا: ا أُعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ انسَّجُود آ اصحاب صفه میں سے میں۔ سفر وحضر میں نبی سویل کے ہمراہ رہے۔ قدیم الاسلام صحافی ہیں۔ نبی طبیلہ کے بعد بھی انھوں نے طویل عمر پائی۔ مدینہ منورہ میں 63 ہجری کوفت ہوئے۔

[106] صحيح مسلم، الصلاة - باب فضل السجود والحث عليه، حنيث:489.

١١ بَابُ الْمُجَاهَدَةِ

158 ....

[ ١٠٧] اَلثَّالِثَ عَشَرَ: عَنْ أَبِي غَبْدِاللهِ -وَيُقَالُ: أَبُو عَبُدِ الرَّحْمٰنِ - ثَوْبَانَ - مَوْلَى رَسُولِ الله على - رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فَإِنَّكَ لَنُ السُّجُودِ، فَإِنَّكَ لَنُ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطُّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً». رَواهُ مُسْلِمٌ.

[107] خضرت ابو عبدالله ..... اور كها جاتا ہے كه ابو عبدالرحمن ..... ثوبان رسول الله عليم كر زادكرده غلام ي روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ عالیظ فرما رہے تھے: '' تُوبان! ثم كثرت جودكولازم پكِرُلوُاس ليے كه تم جوبھي سجده كرو كالله تعالى اس كے ذريعے تحمارا ايك درجه بلند کرے گا اورتمھارا ایک گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دے

گا۔'(مسلم)

ﷺ فوائد ومسائل: ① تجدول کی کثرت ہے مرادنمازوں کا اہتمام ہے اور فرائض کے علاوہ نوافل کی ادائیگی کہ یہ بلندی درجات اور کفارۂ سیئات کا ذریعہ ہیں۔ ② ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحالی نے رسول اکرم ساتھائی ہے درخواست کی کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ حاہتا ہوں تو آپ نے اسے بھی کثرت نوافل کی تقییحت کی۔

🚣 راوی ٔ حدیث: احضرت ابوعبداللّه ثوبان مولی رسول اللّه جائزا 🛮 ثوبان بن بُجِرُ دبن جحد ر\_مولی رسول اللّه۔ ان کی کنیت ابوعبداللّٰہ یا ابوعبدالرحمٰن ہے۔ بیسراۃ علاقے کے باشندے تھے۔ جومکہ و مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ بعض کے نزویک ان کا تعلق حمیر قبیلے سے تھا۔ تادم زیست نبی سائیڈ کے ہم رکاب رہے اور ہرطرح کی خدمت بجا لاتے رہے۔ان کو نبی طبیع نے خرید کرآ زاد کیا تھا۔ رسول اللہ طبیع کی وفات کے بعد شام میں رہائش پذیر رہے۔شام حے مص کی طرف نقل مکانی کر گئے۔ زندگی کے باقی ایام وہاں گزار نے کے بعد 54 جری کووفات پائی۔ نبی الفاظ کے 128 فرامین کے راوی ہیں۔

> [ ١٠٨] اَلرَّابِعَ عَشَرَ:عَنْ أَبِي صَفْوَانَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرِ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ

> رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ ٨. رَوَاهُ النَّرُمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ

[بُسْرٌ]: بِضَمِّ الْبَاءِ وَبِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ.

[108] حضرت ابوصفوان عبدالله بن بسر اسلمي «إبنيُّة ہے۔ روایت ہے ٔ رسول الله مثالیٰ نے فرمایا: 'سب سے بہتر وہ مخض ہے جس کی عمر کہی ہواوراس کاعمل اچھا ہو۔'' (اے تر مذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: بیحدیث حسن ہے۔)

بُسُو: ''لبا' برپیش اور''سین'' کے ساتھو۔

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 عمر دراز ایک نعت ہے بشرطیکہ ایمان وعمل صالح کی توفیق کے ساتھ ہو۔ بصورت دیگر جتنی زیاد وعمر ہوگی اتنا ہی گناہوں میں اضافہ ہوگا۔عمر کی ایسی طوالت انسان کے لیے بخت تباہ کن ہے۔ ﴿ اس نعمت كا احساس ندكر نے والے خسارے میں رہیں گے۔

[107] صحيح مسلم. الصلاة . باب فضل السجود والحث عليه. حديث:488.

[108] جامع الترمذي، الزهد ..... باب ماجاء في طول العمر للمؤمن، حديث:2329.

خشم راوی حدیث: [حضرت ابوصفوان عبدالله بن بسر بیلینی] عبدالله بن بسر مازنی - خاندان مازن بن منصور بن عکرمه سے بیں۔ ان کی کنیت ابوصفوان اور بقول بعض ابوبسر ہے۔ نبی سینیلم نے اپناوست مبارک ان کے سر پررکھ کران کو دعا دی تھی۔ یبی وہ سحانی بیں جنعیں دونوں قبلوں (بیت المقدس اور بیت الله) کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا شرف ما دی تھی۔ یبی وہ سحانی بیل کر 88 جمری کو تمص میں فوت ہوئے۔ شام میں فوت ہوئے والے سحابہ میں سے آخری بیں۔ ان سے تقریباً 150 حادیث کتب احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔

[ ١٠٩] ٱلْخُامِسَ عَشَرُ: عَنَّ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: غَابَ عَمِّي أَنْسُ بْنُ النَّضْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ قِتَالِ بَدْر، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! غِيْتُ عَنْ أُوَّلِ قِتَالِ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ، لَيْنِ اللهُ أَشْهَدُنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيُرِينَ اللهُ ما أَصْنَعْ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ: اَللَّهُمَّ! أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ - يَعْنِي أَصْحَابَهُ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ لَمُؤُلَّاءِ - يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مْعَادٍ. فَقَالَ: يَا سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ! ٱلْجَنَّةُ وَرَبِّ النَّصْرِ! إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ. قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَارَسُولُ اللهِ! مَا صَنَعَ. قَالَ أَنْسٌ: فَوَجَدُنَا بِهِ بِضْعًا وَّتُمَانِينَ ضَرْبَةُ بِالسَّيْفِ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ، أَوْ رَمْيَةٌ بِسَهْمٍ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ. فَمَا عَزَّفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نَرٰى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ لَمْذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ : ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنْهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْـةِ ﴾ [الأخزاب: ٢٣] إِلٰي آخِرهَا . مُتَّفَّقٌ عَلَيْهِ .

[109] حضرت انس نائلن سے روایت ہے کہ میرے چھا انس بن نضر جنگ بدر میں غیر حاضر رہے تھے (جس کا انھیں شدیدقلق تھا۔) انھوں نے (ایک مرتبہ) رسول اللہ طالیٰ ہے۔ کہا:اےاللہ کے رسول! پہلی جنگ جوآپ نے مشرکوں ہے لڑی' میں اس میں غیر حاضر رہا' البینہ آئندہ اگر اللہ نے مشركين سے لڑائى كا موقع مجھے عطافر مايا توميں جو پچھ كروں كا الله است وكهائ كار جنانجه جب احد والا ون مواتو مسلمانوں نے (ابتدا میں) اینے مورجے حیور دیے اور شكت كھا گئے۔ تو انھوں نے كہا: اے اللہ! ان ( پیچھے مٹنے والےمسلمان) ساتھیوں نے جو کیا ہے اس سے میں تیری بارگاہ میں معذرت اوران مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے اظہار براءت کرتا ہوں۔(یہ کیہ کر) پھرآ گے بڑھے' تو ان کا سامنا سعدین معاذیه بواران سے کہنے لگا: اے سعدین معاذ! جنت' نضر کے رب کی فتم! میں اس کی خوشبواجد پہاڑ ہے بھی زیادہ قریب محسوں کر رہا ہوں۔ (پیر کہا اور وشمنوں کی صف میں کھس گئے حتی کہ عروس شہادت ہے ہم کنار ہو گئے۔) حضرت سعد بِلْمُنْانے کہا: اے اللہ کے رسول! انھوں نے جو کیا مجھ ہے وہ نہیں ہو سکا۔حضرت انس ناتیزنے بیان کیا کہ ہم نے ان کے جسم پر اس (80) سے زیادہ تلوار کی چوٹیں' نیزے کے نشان یا تیروں کے زخم بائے ۔اور ہم نے

<sup>[109]</sup> صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب قول الله تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمَنِينَ رَجَالُ صَدَفُوا ··· · ﴾ حديث: 2805، وصحيح مسلم، الإمارة ، باب ثبوت الجنة للشهيد، حديث1903،

انھیں دیکھا کہ وہ قبل (شہید) کر دیے گئے تھے اور مشرکوں نے ان کا مثلہ کر دیا تھا۔ (یعنی آتش غیظ وغضب میں ان کے اعضاءالگ الگ کاٹ دیے اور ان کا چیرہ بگاڑ دیا تھا۔) چنانچہ (ان کی اس حالت کی وجہ ہے) انھیں کسی نے نہیں پیچانا' صرف ان کی بہن نے انھیں ان کی (انگلیوں) کے یوروں سے پیچانا۔حضرت انس نے کہا: ہم ویکھتے یا گمان کرتے تھے کہ بیآیت ان کے اور ان جیسے دیگر حضرات ہی ك بارے ميں نازل ہوئى ہے: ﴿ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَّقُوْا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ ..... و "مومنون مين كيرلوك ا پسے ہیں جنھوں نے وہ عبد سچ کر دکھایا جو انھوں نے اللہ سے کیا تھا۔" آخر آیت تک۔ (بخاری وسلم)

> قَوْلُهُ: [لَيْرِينَ اللهُ] رُوِيَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْر الرَّاءِ, أَيْ: لَيُظْهِرَنَّ اللهُ ذٰلِكَ لِلنَّاسِ. وَرُوِيَ بِفَتْحِهِمَا، وَمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

لَيْرِينَ اللَّهُ: "يا" بريش اور" را" كزر كم ساته بهي مروی ہے جس کے معنیٰ ہیں: اللّٰہ تعالیٰ اس کولوگوں کے سامنے ظاہر فرمادے گا۔اور دونوں پر زبر کے ساتھ بھی مروی ہے جس كِمعنى واضح مبن (يعنى الله ديكه لي كا) والله أعلم.

🗯 فوائدومسائل: ١٠١٠ ميں صحابۂ كرام بي اللہ كے بے مثال شوق شہادت اوران كے اشتياق جنت كابيان ہے۔ 🕲 علاوہ ازیں اس میں اپنے طور پر خیر کے کاموں کا اپنے آپ کو پابند کرنے اور پھر انھیں پورا کرنے کا استحباب ہے۔ ﴿ نَیْكَي كَيْ تَمْنَا اوراظہار درست ہے بشرطیکہ ریا کاری اور دکھلا وامقصود نہ ہو۔

[ ١١٠ ] اَلسَّادِسَ عَشَرَ : عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ [ 110 ] حضرت ابومسعود عقيه بن عمر وانصاري بدري طائظ بْنِ عَمرِو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ، فَقَالُوا: مُوَاءٍ، وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، فَقَالُوا: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعِ لهٰذَا! فَنَزَلَتْ:﴿الَّذِينَ

سے روایت ہے کہ جب صدقے کی آیت نازل ہوئی (تو ہماری غربت کا بیرحال تھا کہ ) ہم اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے تھے (لیننی محنت مزدوری کرتے تھے۔) جنانچہ ایک آ دمی آیا اور بہت ساری چیز کا صدقہ کیا۔ تو منافقین نے کہا: یہ ریا کار ہے۔ایک اور شخص آیا' اس نے ایک صاع ( یعنی اڑھائی کلو

[110] صحيح البخاري، الزكاة ، باب: اتقوا النار ولو بشق ثمرة ٣٠ حديث: 1415، وصحيح مسلم، الزكاة، باب الحمل بأجرة يتصدق بها، والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقلبل، حديث:1018.

مجابهے کا بیان

يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَنَةِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُّونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ ٱلْآيَةُ [التَّوْبَة: ٧٩]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تقریبًا) صدقه کیا۔ تو انھوں نے کہا: اللہ تعالی اس کے صاع سے بے نیاز ہے (یعنی اسے سے صدقے کی اللہ کے ہاں کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔) چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی: ﴿الَّذِیْنَ یَا مُونُونَ سِی صدقہ یَلْمِزُونَ سِی اللّٰ جُهْدَهُمْ ﴾ ''وہ لوگ جو خوش سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر عیب لگاتے اور ان لوگوں پر بھی طعنہ زنی کرتے ہیں جو اپنی طاقت کے مطابق پاتے ہیں (یعنی محنت مزدوری کر کے تھوڑ ابہت صدقہ کرتے ہیں)۔''

وَ[نُحَامِلُ]: بِضَمِّ النُّونِ، وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، أَيْ: يَحْمِلُ أَحَدُنَا عَلَى ظَهْرِهِ بِالْأُجْرَةِ، وَيَتَصَدَّقُ بِهَا.

نُحَامِلُ: ''نون' پر پیش اور''ها'' کے ساتھ کیفی ہمارا ایک آ دمی اپنی پشت پر بوجھ اٹھا تا اور اس سے جو اجرت حاصل ہوتی اسے صدقہ کرتا۔

فوائد ومسائل: ① اس سے معلوم ہوا کہ ہرانسان اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کرسکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بھی اور تھوڑا سے تھوڑا سے تھوڑا ہے ۔ زیادہ صدقہ کرنے والوں کوریا کار بتلا کر اور تھوڑا صدقہ کرنے والوں کی تنقیص کر کے انھیں صدیقے سے روکنے کی کوشش کرنا منافقین کا شیوہ ہے۔ ② اہل ایمان کو منافقین کی ان باتوں کونظر انداز اور آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں ایک باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔

راوی حدیث: [حضرت الومسعود عقبہ بن عمرو ٹنٹنے] عقبہ بن عمره بن تعلبہ بن اسیرہ (عسیرہ)۔ خزرجی اور بدری بیں ۔ ایومسعود کنیت ہوئے جیں کہ یہ بدر میں شریک ہوئے جبکہ بعض کہتے ہیں کہ یہ بدر میں شریک نہیں ہوئے جبکہ جس جاورکنیت ہی ہے یہ شہور تھے۔ غزوہ کا بدر میں شریک نہیں ہوئے بلکہ جس جگہ ہے دہائے گئے ہے۔ احداور اس کے بعد پیش آ مدہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ ان 70 لوگوں میں سے بیں جو بیعت عقبہ میں حاضر ہوئے اور سب سے کم من تھے۔ بدر کے مقام سے کوچ کیا اور کوفہ میں گھر تھیر کر کے دہائش پذیر یہوئے۔ 41 ججری کو وفات پائی۔ نبی طاقتاً کی 102 حدیثوں کے راوی ہیں۔

الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ يَشِيِّ فِيمَا يَرْوِي عَنِ اللهِ تَبَازِكَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّهِ تَبَازِكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: "يَاعِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: "يَاعِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ

[111] سعید بن عبدالعزیز ربیعه بن بزید سے وہ ابو اورلیس خولائی سے وہ حضرت ابو ذر جندب بن جناوہ ٹائٹو سے بیان کرتے ہیں کہ نبی ٹائٹو اللہ تبارک وتعالی سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا: 'اے میرے بندو! میں نے اسے تمھارے اسے نفس برظلم کوحرام قرار دیا ہے اور میں نے اسے تمھارے

[111] صحيح مسلم، البر والصلة والأدب، باب تحريم الظلم، حديث: 2577.

عَلَى نَفْسِى، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا، يَاعِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَلَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَاعِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَاعِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَاعِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَاعِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّى فَتَضُرُّو نِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَاعِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ مِّنْكُمْ، مَا زَادَ ذٰلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَاعِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلِ وَّاحِدِ مِّنْكُمْ، مَا نَقَصَ ذُلِكَ مِنْ مُّلْكِي شَيْئًا، يَاعِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَّاحِدٍ، فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَّسْأَلْتَهُ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَاعِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَّجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَّجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ». قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ أَبُوإِدْرِيسَ إِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

درمیان بھی حرام کیا ہے للبذاتم ایک دوسرے برظلم مت کرو۔ اے میرے بندو! تم سب گمراہ ہؤ سوائے ان کے جنھیں میں ہدایت سے نواز دول۔ چنانچےتم مجھ ہی ہے ہدایت طلب کرؤ میں شمصیں ہدایت دول گا۔اے میرے بندو!تم سب بھوکے ہو ٔ سوائے ان کے جن کو میں کھانا عطا کر دوں کلبذاتم مجھ ہی ہے کھانا مانگؤ میں شمھیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو! تم سب برہند ہؤ سوائے ان کے جن کو میں بوشاک بہنا دوں تو تم مجھ ہی ہے بیشاک (لباس) مانگؤ میں شہصیں لباس پہناؤل گا۔اے میرے بندو! تم رات دن گناہ کرتے ہواور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں کلبذاتم مجھ ہی سے مغفرت (بخشش) طلب کرو' میں شمھیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندواتم مير \_ نقصان كونهيں پہنچ سكتے كهتم مجھے نقصان پہنچا سكو۔اورتم مير نفع كونہيں پہنچ سكتے كەتم مجھے نفع پہنچا سكو (لعین تم مجھے نقصان یا نفع پہنچانے پر قاور نہیں)۔ اے میرے بندو! اگرتمهارے اول اور آخر تمهارے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں ہے سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے تو بہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نبیں کرسکتی۔اے میرے بندو!اگر تمھارے اول اور آخرُ تمھارے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جوتم میں ہےسب سے زیادہ فاجرو فاسق ہے تو یہ چیز 'میری بادشاہی میں کوئی کی نہیں کرعتی۔اے میرے بندو!اگر تمھارے پہلے اور پچھلے' انس وجن' سب ایک کھلے میدان میں جمع ہوکر مجھ سے سوال کریں اور میں ہرایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں تو اس سے میر بےخزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کوسمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے یانی میں ہوتی ہے۔ اے میرے بندو! یقیناً تمھارے اعمال ہیں جنھیں میں تمھارے لیے گن کررکھتا ہوں'

پھر شھیں ان کا پورا بدلہ دیتا ہوں' پس جو بھلائی پائے' وہ اللہ کی حد کرے اور جو اس کے علاوہ پائے' وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے۔'' سعید بن عبدالعزیز بلٹ کہتے ہیں کہ ابو ادریس خولانی جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل گریز تے۔ (مسلم)

وَرَوَيْنَا عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: لَيْسَ لِأَهْلِ الشَّامِ حَدِيثٌ أَشْرَفُ مِنْ هٰذَا الْحَدِيثِ.

نیز ہمیں امام احمد بھٹ سے روایت کی گئی ہے اُنھوں نے کہا: اہل شام کے پاس اس سے زیادہ فضیلت والی حدیث نہیں ہے۔

عظی فوائد و مسائل: ﴿ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت کا بیان ہے اس لیے ہر چیز صرف ای سے ماتی جائے۔
ہدایت سے لے کررزق تک ہر چیز کے خزانے اس کے پاس میں اورخزانے بھی ایسے بے پایاں کہ جن میں بھی کی نہیں
ہوتی ۔ ﴿ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور حکمرانی اتنی مضبوط ہے کہ تمام کا نئات کی مخالفت یا جمایت اس پراثر انداز نہیں ہوتی اس
لیے انسان کی بھلائی اس میں ہے کہ وہ اللہ کا ہوکررہے اور اس سے دعا و استغفار اور حاجات طلب کر ۔ ﴿ انسان کی بھلائی اس میں ہے کہ وہ اللہ کا ہوکررہے اور روز قیامت وہ نوشتہ کھل کر انسان کے سامنے آجائے گا' اس
اجھے برے اعمال کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے اور روز قیامت وہ نوشتہ کھل کر انسان کے سامنے آجائے گا' اس
لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ موج لینا جا ہیے کہ کل کو اس کا حساب و بنا ہے۔ ﴿ اجھے اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ کا
انعام ہے' اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرنا جا ہے جبکہ انسان کے بُرے اعمال اس کے نفس امارہ کے باعث سرز و ہوتے ہیں'
اس لیے یُرے اعمال کے ارتکاب میں تقدیر کا سہار الینانا جائز ہے۔

# [١٢] بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْإِزْدِيَادِ مِنَ الْخَيْرِ فِي أَوَاخِرِ الْعُمُرِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَوَلَتُرَ نُعَمِّرَكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّـذِيرُ﴾ [فاطر: ٣٧]

الله تعالی نے فرمایا: ''کیا ہم نے شمصیں آئی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیٹا؟ اور تمھارے پاس (یاد دہانی کے لیے) ڈرانے والا (الگ) آیا۔'

باب: 12 - آخری عمر میں زیادہ سے زیادہ

نیکیاں کرنے کی ترغیب دینے کابیان

حضرت ابن عباس و الله اور محققین کے نزدیک اس کے معنی ہیں: کیا ہم نے محصیل ساٹھ سال کی عمر نہیں دی تھی۔اور اس معنی کی تائیداس حدیث ہے بھی ہوتی ہے جسے ہم آگے

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَالْمُحَقِّقُونَ: مَعْنَاهُ: أَوَ لَمْ نُعَمِّرُكُمْ سِتِّينَ سَنَةً؟ وَيُؤَيِّدُهُ الْحَدِيثُ الَّذِي سَنَةً؟ وَيُؤَيِّدُهُ الْحَدِيثُ الَّذِي سَنَةًكُمُ أِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: ثَمَانِيَ

١٢ ـ بَابُ الْحَتُّ عَلَى الْإِزْدِيَادِ مِنَ الْخَيْرِ :

عَشْرَةً سَنَةً. وَقِيلَ: أَرْبَعِينَ سَنَةً. قَالَهُ الْحَسَنُ وَالْكَلْبِيُّ وَمَشْرُوقٌ وَنُقِل عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا. وَنَقَلُوا: أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كَانُوا إِذَا بَلْغَ أَحَدُهُمُ أَرْبَعِينَ سَنَةً تَفَرَّغَ لِلْعِبَاذةِ. وَقِيلَ: هُوَ الْبُلُوغُ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَٰمِ: ﴿ وَجَاءَكُمُ ۚ ٱلنَّذِئُّ ۗ قَالَ ابْنُ عَبَّاس وَّالْجُمْهُورُ: هُوَ النَّبِيُّ ﷺ. وَقِيلَ: آلشَّيْتُ. قَالَهُ عِكْرِمَةُ، وَابْنُ عُيَيْنَةً، وَغَيْرُهُمَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الْأَحَاديثُ:

[ ١١٢ ] فَالْأَوَّلُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَعْذَرَ اللهُ إِلَى الْمُرىءِ أَخَرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ: لَمْ يَتُّرُكُ لَهُ عُلْرًا إِذْ أَمْهَلَهُ هٰذِهِ الْمُدَّةَ. يُقَالُ: أَعْذَرَ الرَّجُلُ: إِذَا بَلَغَ الْغَايَةَ فِي الْعُذْرِ .

ذکر کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ بعض نے اس کے معنیٰ اٹھارہ سال اور بعض نے حالیس سال کیے ہیں۔ بیقول حفزت حسن بصری (متونی 110ھ) کلبی (محمد بن سائب متوفی 146ھ) اور امام مسروق (متوفی 63ھ) کا ہے نیزیہ قول ابن عباس ہے بھی منقول ہے۔ اور انھوں نے نقل کیا ہے کہ اہل مدینہ میں سے جب کوئی حالیس سال کی عمر کو پہنچے جاتا تو وہ اینے آپ کوعبادت کے لیے فارغ کر لیتا۔ اور بعض کے نزدیک اس سے مراد بلوغت کی عمر ہے۔ (عمر بلوغت اکثر ائمہ کے نز دیک 15سال ہے۔ اور بعض کے نزدیک جب احتلام آناشروع ہوجائے)۔

حضرت ابن عباس بھٹن اور جمہور' الله تعالی کے اس فرمان:'' اور تمحارے پاس ڈرانے والا آیا۔'' کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہاس نبی ہے مراد نبی طافیۃ ہیں۔ اورعکرمہ (متوفی 105ھ) اور ابن عیینہ (متوفی 198ھ) وغیرہ کے نزد یک اس کے معنی بردھانے کے میں۔والله أعلم،

#### احادیث درج ذیل ہیں:

[ 112] حضرت ابو ہر رہ جانئیا سے روایت ہے نبی کریم عَلَيْهُمْ نِهِ فِرِمامًا: ''الله تعالى نے اس آ دمی کے لیے کوئی عذر ما تی نہیں چھوڑا جس کی موت کواس نے اتنا مؤخر کر دیا کہ وہ ساٹھ سال کو چنج گیا۔' ( بخاری )

علاء نے کہا ہے اس کے معنی ہیں: جب اسے آئی مدت تک مہلت وے دی تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا۔ أَعْذَرُ الرَّجُلُ: إِينِ وقت كهاجا تا ہے جب وہ عذر میں انتہا كو پہنچ جائے۔

ﷺ فوائد ومسائل: 🛈 اس ہےمعلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اتمام ججت کے بغیر کسی فردیا قوم کوسمز انہیں دیتا۔ دوسرا' بہمعلوم ہوا

[112] صحيح البخاري، الرقاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر .....، حديث: 6419.

کہ جس کو ساٹھ سال کی عمر ملی لیکن ایمان کے تقاضے پورے کرنے سے وہ غافل رہا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا جے وہ پیش کر سکے۔ ﴿ ساٹھ سال کی عمر کے بعد انسان کو غفلت شعاری سے باز آ جانا چاہیے کیونکہ اس کے بعد موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ موت تو اگر چہ جوانی میں بھی آ سکتی ہے تاہم جوانی میں انسان کو پھر بھی زندگی کی امید ہوتی ہے لیکن ساٹھ سال کے بعد امید زندگی اور پھر بدستور فستی و فجو راور اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب تو نہایت ہی خطرناک ہے۔ اَعادٰنا اللَّهُ مِنْهُ.

[113] حضرت ابن عباس بالنفها سے روایت ہے کہ حضرت عمر ﴿لِللَّهُ مِجْصِے بدر میں شر یک ہونے والے بزرگ صحابہ کے ساتھ اپنی مجکس میں شریک فرماتے۔ ان میں ہے بعض نے گویا اس بات برنا گواری محسوس کی اور کہا: یہ ہمارہ ساتھ کیوں شریک مجلس ہوتا ہے جب کہاس جیسے (یعنی اس کے ہم عمر) ہمارے میٹے بھی ہیں (جن کو بارگاہ خلافت میں بازبانی کا موقع نہیں دیا جاتا؟) حضرت عمر نے فرمایا: ابن عباس کی حیثیت ومر ہے کوتم جانتے ہی ہو۔ چنانچے حضرت عمر نے ایک دن مجھے بلایا اوران شیوخ بدر کے ساتھ اپنی مجلس میں شریک کیا۔ اور میرا خیال ہے کہ اس دن مجھے بلانے کا مقصد ہی ان کو (میری حیثیت) دکھلانا تھا۔ حضرت عمر نے (بطورامتحان) شرکائے مجلس ہے کہا:تم اللہ کے اس قول:﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفُنُّحُ ﴾ ''جِبِ الله كي مدو اور اس كي فَتْحَ آ جائے ..... ' كے مفہوم كے بارے ميں كيا كہتے ہو؟ بعض نے کہا: اس میں ہمیں تھم ویا گیا ہے کہ جب اللہ ہماری مدو فرمائے اورہمیں فتح ہے سرفراز کروے تو ہم اللہ کی حمد کریں اور اس سے بخشش مانگیں۔ اور بعض ان میں سے خاموش رے سیجھ جواب نہیں دیا۔ چنانچہ حضرت عمرنے مجھ سے کہا: ابن عباس! تو بھی اسی طرح کہتا ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ آب نے فرمایا: تو کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا: اس سے مراد

[ ١١٣ ] اَلثَّانِي: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا، قَالَ: كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخٍ بَدْرٍ، فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: لِمَ يَدْخُلُ لَهٰذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مُّثْلُهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ، فَدَعَانِي ذَاتَ يَوْم فَأَدْخَلَنِي مَعَهُمْ، فَمَا رَأَيْتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذِ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ، قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـتُحُ ﴾ [النَّصر: ١] فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُمِرْنَا، نَحْمَدُ اللهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نُصِرْنَا وَقُتِحَ عَلَيْنَا ، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا . فَقَالَ لِي: أَكَذٰلِكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسِ؟ فَقُلْتُ: لا، قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ:هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَعْلَمَهُ لَهُ، قَالَ: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْـرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـنَّحُ﴾ وَذٰلِكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ ﴿فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابُكُ [النصر: ٣] فَقَالَ عُمَرُ رَضي اللهُ عَنْهُ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

### www.KitaboSunnat.com

<sup>[113]</sup> صحيح البخاري، التفسير، باب قوله: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ ١٠٠٠٠ ﴾ حديث: 4970.

رسول الله علیم کی موت ہے جس کی اطلاع الله نے آپ کو دی ہے۔ ﴿ إِذَا جَاءَ مَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ ﴾ یہ آپ کی موت کی علامت ہے۔ الله نے فرمایا: ''جب یہ فتح و نصرت کی علامت ہے۔ الله نے فرمایا: ''جب یہ فتح و نصرت آ جائے تو اے پیغیبر! اپنے رب کی تبیح اس کی خوبیوں کے ساتھ بیان کر اور اس سے (اپنی لغزشوں کی) معافی ما نگ یقینا وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔'' حضرت عمر نے فرمایا: اس کے بارے میں میراعلم بھی وہی ہے جوتو بیان کر رہاہے۔

(بخاری)

فوائد ومسائل: ﴿ انسان کی قدر و قیت محض عمر کی زیادتی سے نہیں بلکہ عقل وقیم اور علم وشعور سے ہوتی ہے اس لیے ایک خور دسال بچہ بھی اپنے حسن فیم اور وسعت علم کی وجہ سے اپنے زمانے کے بزرگوں کے مقابلے میں سبقت وفضیات حاصل کرسکتا ہے۔ ﴿ انسان کی موت کا وقت جب قریب آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی تبیج وتحمید اور استغفار کثر سے حاصل کرسکتا ہے۔ ﴿ وَ بَین بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تا کہ ان کی صلاحیتوں کو جلا ملے لیکن اگر زیادہ پروٹو کول دیئے سے کرے۔ ﴿ وَ بَین بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تا کہ ان کی صلاحیتوں کو جلا ملے لیکن اگر زیادہ پروٹو کول دیئے ہے۔ کسی کے بگر نے کے فدشات ہوں تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔

[ ١١٤] اَلثَّالِثُ: عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَنْ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللّهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللّهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ ﴾ إلَّا يَقُولُ فِيهَا: «سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللّهُمَّ! اغْفِرْ فِيهَا: «سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللّهُمَّ! اغْفِرْ لِيهِي، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلْمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِيَ يَتَأُولُ اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي يَتَأُولُ الْقُرْآنَ.

مَعْنَى [يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ]، أَيْ: يَعْمَلُ مَا أُمِرَ بِهِ فِي الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَسَيَّعْ بِحَمْدِ زَبِّكَ

[114] حفرت عائشہ فی اسے روایت ہے کہ ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ﴾ کے نزول کے بعد رسول اللہ طاقی اپنی ہرنماز میں بیضرور پڑھتے تھے: [سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُ مَّ اعْفِرْلِي] '' پاک ہے تو اے ہمارے رب! اپنی خویول کے ساتھ اے اللہ! مجھے بخش دے۔' (بخاری وسلم) اور حجیوں کے ساتھ اے اللہ! مجھے بخش دے۔' (بخاری وسلم) اور حجیوں کے ساتھ اور روایت میں ہے۔ رسول اللہ طاقیم قرآن کی تاویل ایک اور روایت میں ہے۔ رسول اللہ طاقیم قرآن کی تاویل کرتے ہوئے اپنے رکوع اور حجدوں میں اکثر [سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ اعْفِرْلِي] پڑھتے تھے۔

قرآن کی تاویل کرتے ہوئے کا مطلب ہے: قرآن کے حکم پرعمل کرتے ہوئے 'جو: ﴿فسیّعُ بِحمْدِ رَبُّكَ

<sup>[114]</sup> صحيح البخاري، التفسير، باب سورة النصر: ﴿ إذا جاء نصر الله ٠٠٠٠٠ ، حديث:4968 ، وصحيح مسلم الصلاة، باب مايقال في الركوع والسجود؟ حديث:484.

کڑت سے نیکیاں کرنے کی ترغیب کابیان میں میں میں میں میں میں میں میں ہے تا ہے۔ اس میں میں ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ 67

وَٱسۡتَغُفِرُهُ﴾ [النصر: ٣].

وَفِي رِوَايَةٍ لَّمُسْلِمٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ بَيْنَةُ يُكْثِرُ انْ يَّفُولَ قَبْلَ أَنْ يَّمُوتَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ! وَيَحْمُدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ». قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا هُذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُولُهَا؟ مَا هُذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي قَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُولُهَا؟ قَالَ: ﴿ جُعِلَتْ لِي عَلَامَةٌ فِي أُمْتِي إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا ﴿ إِذَا جَاآءَ نَصْدُ اللهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ إلى آخِر الشُورَةِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: "سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ"، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَكُمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: "أَخْبَرنِي رَبِّي أَنِي سَأَرى وَأَتُوبُ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: "أَخْبَرنِي رَبِّي أَنِي سَأَرى عَلَامَة فِي أُمَّتِي فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرُتُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَنُوبُ إِلَيْهِ، عَلَامَةً فِي أُمِّتِي فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرُتُ مِنْ قَوْلِ: شُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَنُوبُ إِلَيْهِ، فَقَدْ رَأَيْتُهَا ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْسُرُ اللهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾ فَتْحُ مَنْ فَوْلِ: مَنْ مَا اللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

وَ اسْتَغْفِرْهُ ﴾ میں ہے۔

اورمسلم کی ایک روایت میں ہے: رسول الله طَّیْمُ اینی موت سے قبل اکثرید پر ها کرتے ہے: [سُبْحَانَكَ اللَّهُمُّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ: ] حضرت عاکثه فرماتی بین میں نے کہا: اے الله کے رسول! ید کیا کلمات ہیں جنھیں پڑھتے ہوئے میں آپ کو دیکھتی ہوں؟ آپ نے فرمایا: ''میرے لیے میری امت میں ایک علامت مقرر کی گئی ہے کہ جب میں ایت دیکھول تو وہ کلمات پڑھوں ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ﴾'' آخر سورت تک۔

صح مسلم كى ايك اور روايت مين ہے: رسول الله وَيتحمده اكثر يه يرها كرتے ہے: اسبحان الله وَيتحمده أَسْنَغْفِرُ الله وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ الله عَلَيْ الله وَيتحمده أَسْنَغْفِرُ الله وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ الله عَلَيْ الله وَيتحمده مين في كها: اے الله ك رسول! آپ كو اكثر مين يه وعا أَسْنَغْفِرُ الله وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ الله وَيتحمده أَسْنَغْفِرُ الله وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ الله وَي حمده الله وَيتحمده أَسْنَغْفِرُ الله وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ الله وَ يحول الله وَ يَعول الله وَ يَعول الله وَ الله وَ يَعول الله وَ الله وَ يَعول الله وَ الله وَ يَعول اله وَ يَعول الله وَ يَعول اله وَ يَعول الله وَ يَعول الله وَ يَعول ا

فوائد و مسائل: ① ركوع اور سجد مين [سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمُ] اور [سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى] كى بجائے [سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ! رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ! اغْفَرْلِي] برصن كاستجاب واستحان \_ ② الله كى طرف سے نعمت حاصل مونے يراس كاشكراواكرنا حاسي \_

مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ .

عَلَيْهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

[ ١١٥] اَلْوَابِعُ: عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزُّوجَلَّ تَابَغ الْوَحْيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ

عِلَيُّهُ قَبْلَ وَفَاتِهِ، حَتَّى تُؤْفِّيَ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيّ.

[ ١١٦] ٱلْخَامِسُ: عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عِلَيْهُ: « يُبْعَثُ كُلَّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ

[١٣] بَابٌ فِي بَيَانِ كَثْرَةِ طُرُقِ الْخَيْرِ

ا 115] حضرت انس بالله سے روایت ہے کہ اللہ تعالی فی رسول اللہ طاقیم کی وفات سے (پچھ عرصہ) قبل ہے ورپے

وحی نازل فرمائی' یہاں تک کہ آپ کی وفات کے وقت آپ پر پہلے سے کہیں زیادہ وحی نازل ہوئی۔ ( بخاری وسلم )

پ پ ،

قوائد ومسائل: (آنبی ﴿ عَلَيْهُ کَى زندگی کے آخری ایام میں نزول وقی کی کثرت اس بات کی علامت بھی کہ اب آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ (© قرآن مجید کی تلاوت نیکی ہے۔ آخری عمر میں اس کا کثرت سے نزول اور تلاوت

سے سرمیں سے بات داملے ہیں۔ © روس بیدن معادت کی جائے۔ اور ماروں ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ بڑھا پاشروع ہونے کے بعد زیادہ نیکیاں کرنی چاہمیں ۔

[116] حضرت جابر بڑاتھ سے روایت ہے کہ نبی طابیط نے فرمایا:''ہر بندے کو (قیامت والے دن) ای حالت میں

عے مرمایا۔ ہم بعدے ورمیاست واسے دن) ان حاسف اٹھایا جائے گا جس میں اسے موت آئی ہوگی۔''(مسلم)

فائدہ: اس کا وہی مفہوم ہے جو [ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْحَو اتِيمِ ] کا ہے بعنی اگر انسان کی موت نکیاں کرتے ہوئے آئے گی تو اس کا انجام بھی نیک ہوگا اور اگر اس کے برعکس موت برائیاں کرتے ہوئے آئے گی تو انجام بھی برا ہوگا' اس لیے برعکس موت برائیاں کرتے ہوئے آئے گی تو انجام بھی برا ہوگا' اس لیے انسان کو ہروفت' بالحضوص بڑھا ہے اور بیاری میں اللہ کی نافر مانیوں سے چی کر رہنا چاہیے کیونکہ موت کا کوئی پیتنہیں کہ کس وقت وہ انسان کو اپنے شیخے میں کس لے۔

باب: 13 - اس بات کا بیان که نیکی اور بھلائی کے راہتے بہت ہیں

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَ اللهَ بِدِ الله تَعَالَى فِي أَورَتُم جو بَعِمَا فَى بَعِي كرو كَ بُلاشِه عَلِيهُ ﴾ [البقرة: ٢١٥].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا نَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعَلَمُهُ اللَّهُ ﴾ اورفرهايا: "اورتم جو بھلائي بھي كرتے ہؤاللہ اسے جانتا [البقرة: ١٩٧]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَمَن يَعْمَلَ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ﴿ اور فرمايا: "جَوْخُصْ ايك وْرِبِ كَ برابر بَهي كُونَى بَعلالَى

1115 صحيح البخاري، فضائل الفرآن، باب كيف نزل الوحي و أول مانزل. حديث:4982، وصحيح مسلم، التفسير، باب في تفسير آيات متفرقة حديث: 3016،

[116] صحيح مسلم، الجنة وصفة تعيمها ..... باب الأمر بحسن الظن باتلُه تعالَى عندالموت، حديث: 2878.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

169: 70 30 30 30 30 40 30 30 30 30 30

اوراس باب میں بہت ی آیات ہیں۔

فائدہ ای کو ہے۔''

کرے گا'وہ اسے ( قیامت والے دن ) دیکھ لے گا۔''

اوراللہ تعالی نے فرمایا: ''جس نے نیک عمل کیا تو اس کا

جہاں تک احادیث کاتعلق ہے تو وہ بھی بہت ہیں' جن

[ 117] حضرت ابو ذر جندب بن جناده دلفنز روايت

کا شار ہی نہیں' ہم ان میں سے چند ایک و کر کرتے ہیں:

کرتے ہیں کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کون ساتمل

سب سے افضل ہے؟ آ ب نے فرمایا:''اللّٰہ برایمان رکھنا اور

اس کے رائے میں جہاد کرنا۔ 'میں نے کہا: کون سا غلام

آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جواینے مالک کی

نظروں میں سب سے زیادہ عمدہ اور زیادہ قیمتی ہو۔''میں نے

کہا: اگر میں بین کرسکوں؟ آپ نے فرمایا: 'دکسی کاریگر کی

مدد کر دو یا بے ہنر کا کام کر دو۔' میں نے کہا: اے اللہ کے

رسول! یہ بتلائیں اگر میں یہ بعض عمل کرنے سے بھی عاجز

كەربون؟آپ نے فرمایا: "تم لوگوں كوايخ شرسے بچائے

الصَّانِعُ: يهُ صادُّ كماتهم بي مشهور بيداوريهُ ضادٌّ

کے ساتھ بھی مروی ہے کیعنی ضائعًا: جوغربت یا عیال داری

اوراسی قشم کی دیگر کسی وجہ سے پریشان حال ہو۔ اور أُخْرَقُ

و چھن ہے جواینے مطلوبہ کام کوا چھے طریقے سے نہ کرسکے۔

رکھو' پیجھی تمھاراا ہے نفس پرصدقہ ہے۔' ( بخاری وسلم )

نیکی اور بھلائی کے راستوں کا بیان

يَسَرُهُ ﴾ [الزلزال: ٧]

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ.﴾ [الجاثبة: ١٥]

وَالْآيَاتُ فِي الَّبَابِ كَثِيرَةٌ.

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَكَثِيرَةٌ جِدًّا، وَهِيَ غَيْرُ مُنْحَصرَةِ، فَنَذْكُرُ طَرَفًا مِّنْهَا:

[۱۱۷] اَلْأُوّلُ: عَنْ أَبِي ذَرِّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! جُنَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْأَعْمَالُ بِاللهِ، قَلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ". قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا». قُلْتُ: قَالَ: «تُحُثُرُهَا ثَمَنًا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ تَعْمُنُ عُرْقَ ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعْفُ شَرِّكُ ضَعْفُ شَرِّكَ ضَعْفِ الْعَمَلِ؟ قَالَ: «تَكُفُ شَرَكَ ضَعْفِ الْعَمَلِ؟ قَالَ: «تَكُفُ شَرَكَ عَلَى نَفْسِكَ». عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنْكَ عَلَى نَفْسِكَ».

[اَلْصَّانِعُ]: بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ، هٰذَا هُوَ الْمَهْمَلَةِ، هٰذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَرُوِيَ [ضَائِعًا] بِالْمُعْجَمَةِ، أَيْ: ذَا ضَيَاعٍ مِّنْ فَقْرِ أَوْ عِيَالٍ، وَنَحْوَ ذٰلِكَ. وَلَاكَ عَلَاهُ.

فوائدومسائل: ﴿ عدیث ہے جہاداورغلاموں کوآ زاد کرنے کی فضیلت اسی طرح دوسروں کے ساتھ ہمدردی وتعاون کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ﴿ علاوہ ازیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے ہے اجتناب بھی صدقہ واجر میں احسان ہے کم نہیں ہے۔ ﴿ اس ہے میہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان باللہ قبولیت اور صحت اعمال کے لیے بنیاد ہے اور عمل ایمان کا پھل ہے۔ ایمان کے بغیرعنداللہ کوئی عمل مقبول نہیں۔

[117] صحيح البخاري، العتق، باب أيّ الرقاب أفضل؟ حديث:2518 ، وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، حديث:84 واللفظ له. ١٣. بَابٌ فِي بَيَانِ كُثْرَةِ طُرُقِ الْخَيْرِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ۱۱۸] اَلنَّانِي: عَنْ أَبِي ذَرِّ أَيْضًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامٰى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيُ عَنِ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيَهْرُونِ مَدَقَةٌ، وَنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيَهْرِيءُ مِنْ ذَٰلِكَ رَحْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضَّحٰى». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[اَلسُّلَالْمِي]: بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ النَّلَامِ وَفَتْح الْمِيمِ: اَلْمَفْصِلُ.

[118] حضرت ابوذر ڈاٹھ ہی سے روایت ہے رسول اللہ من اللہ علیہ نے فرمایا: "تم میں سے ہرایک کے ہر جوڑ برضج کوایک صدقہ (ضروری) ہے۔ پس ہر شہخان الله ہمنا) صدقہ ہے ہر شخمید (اَلْحَدُمُدُلِلَهِ کَهٰنا) صدقہ ہے ہر شمید (اَلْلَهُ أَكْبَرُ كَهٰنا) صدقہ ہے۔ اور ہر تکبیر (اَللَّهُ أَكْبَرُ كَهٰنا) صدقہ ہے۔ اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ اور شکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ اور ان سب کا مول سے وہ دورکعتیں کافی ہوجاتی ہیں جوانسان چاشت کے وقت پڑھے۔ "(مسلم)

اَلسُّلَامٰی: "سین" کے پیش" الم" کی تخفیف اور "میم" کے فقہ کے ساتھ معنی ہیں: جوڑ۔

فوائد ومسائل: ﴿ انسان کے جسم میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں۔ان جوڑوں کی وجہ بی سے انسان ہرطرح کی حرکت اور ہوتا ہو انسان کے لیے اٹھنا ' بیٹھنا' لیٹنا' حرکت کرنا اور مختلف کا مول کے ہوتم کا کام کرنے پر قادر ہے۔اگر میجم بے جوڑ ہوتا تو انسان کے لیے اٹھنا' بیٹھنا' لیٹنا' حرکت کرنا اور مختلف کا مول کے لیے اعضاء کا استعال ناممکن ہوتا۔اس لحاظ سے ہر جوڑ ' اللہ کی ایک نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا انسان پر واجب ہے۔ ﴿ یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرافضل ہے کہ اس نے ان نعتوں پرشکر کی ادا نیگی کا نہایت آسان طریقہ بھی بتلا دیا' جوغریب سے غریب انسان بھی اختیار کرسکتا ہے اور وہ بیچ و تحمید اور تہمیر و تہمیل کا کہنا اور نیکی کا علم اور برائی سے روکنا وغیرہ ہے۔اور اگر میہ بید بھی نہ ہو سکے تو طلوع مش کے بعد سے زوال شمس تک کے درمیانی وقتے میں کسی وقت دور کعت پڑھ لے۔زیادہ پڑھنا جا ہے ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہ

[ ۱۱۹] اَلنَّالِثُ: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: 
«عُرِضَتْ عَلَىَ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّتُهَا، 
قَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذٰى يُمَاطُ عَنِ 
الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِىءِ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ 
تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[119] ابوذر ڈاٹٹونی سے روایت ہے نبی اکرم مٹافیلم نے فرمایا: ''مجھ پر میری امت کے اجھے اور برے عمل پیش کیے گئے۔ چنانچہ میں نے اس کے اجھے اعمال میں راستے سے کئے۔ چنانچہ میں نے اس کے اجھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز (پھڑ کا نئا وغیرہ) کا ہٹانا بھی پایا اور اس کے برے اعمال میں وہ تھوک پایا جو مسجد میں (تھوکا گیا) ہواور اس پرمٹی نہ ڈالی گئی ہو۔' (مسلم)

<sup>[118]</sup> صحيح مسلم صلاة المسافرين و قصرها، باب استحباب صلاة الضخي .... حديث: 720.

<sup>[119]</sup> صحيح مسلم، المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها .....، حديث:553.

نیکی اور بھلائی کے راستوں کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰ کی درستوں کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 171

فوائد ومسائل: ﴿ الله تعالىٰ نے چھوٹے ہے چھوٹے علم کو بھی جس میں لوگوں کا فائدہ یا نقصان ہے بچاؤ ہؤا ممال خیر میں شار کیا ہے جس سے بیر تغیب ملتی ہے کہ خیر میں شار کیا ہے جس سے بیر تغیب ملتی ہے کہ انسان کو جمیشہ بھلے کام کرنے چاہییں تا کہ اسے اللہ کی رضا مندی حاصل ہواور برے کاموں سے اجتناب ضروری ہے تا کہ وہ اللہ کے غضب وعتاب سے محفوظ رہے۔ ﴿ معجد کی صفائی کا اجتمام اور اس کے اوب کے منافی کا موں سے گریز کیا جائے 'جیسے تھوکنا وغیرہ اور بیر پڑا ہوتو اس کوصاف کر دینے کا حکم ہے۔ حدیث میں جومٹی ڈالنے کا حکم ہے بیاس وقت ہے جب معجد پکی ہو۔ اور اس وقت مجدیں بگی ہوتی تھیں۔ آج کل معجد کے فرش بکے ہوتے ہیں اس لیے کپڑے یا پانی سے صاف کرنا چاہیے۔

[ 120] حضرت ابوذر التوالي عي سے روايت ہے كہ كھ لوگوں نے کیا: اے اللہ کے رسول! مال دار لوگ کہیں (زیادہ) اجر لے گئے۔ وہنماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں' وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں' (ہم سے زائد کام بہ كرتے بيں كه )وہ اپنے فاضل مالوں سے صدقہ خیرات كرتے میں (یوں ہم سے زیادہ اجر حاصل کر لیتے ہیں)۔ آپ نے فرمایا: 'کیااللہ نے تمھارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائیں کہتم ان کا صدقہ کرو؟ ہے شک ہر سُبْحَانَ اللّٰہ کہنا صدقہ ہے ہر اَللَّهُ أَكْبَرُ كَهِمَا صدقه ب برالْحَمْدُلِلَّهِ كَهِمَا صدقه بـ بر لَاإِلْهُ إِلَّا اللَّهُ كَهَا صدقه بِ يَكِي كَاحَم ويناصدقه برائي سے روکنا صدقہ ہے اورتم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے جنسی تعلق قائم كرنا صدقه ہے۔" انھوں نے سوال كيا: ہم ميں ہے ایک شخص (شرم گاہ کے ذریعے ہے) اپنی جنسی شہوت یوری کرے کیااس میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟ آب نے فرمایا: '' بھلا ہتلاؤ! اگر وہ اپنی شہوت حرام جگہ (بدکاری) سے پوری کرے تو اسے گناہ ہوگا۔ (یقیناً ہوگا) پس اسی طرح وہ حلال طریقے ہے اپنی شہوت پوری کرے گا تو اسے اجریلے گا-"(مسلم)

الدُّنُورُ: "ناءً" كے ساتھ۔اس كے معنی اموال كے ہیں۔

[اَلدُّنُورُ]، بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ: اَلْأَمْوَالُ،

[120] صحيح مسلم، الزكاة ، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ، حديث:1006.

اس کا واحد دَثُوٌ ہے۔

وَاحِدُهَا: دَثْرٌ .

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں صحابۂ کرام ہُن ﷺ فوائد وسرے سے بڑھ کرکے این ہے جو نیکی نے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ کرکرنے کا ان کے اندرموجود تھا اورای حساب ہے نیکی میں تقصیر سے رنج و ملال محسوس ہوتا تھا۔ ﴿ اس سے بی معلوم ہوا کہ اسلام میں نیکی کامفہوم بڑا وسیع ہے اور اس میں ہر وہ عمل آ جاتا ہے (بشر طیکہ اس میں اللہ کی نافر مانی نہ ہو) جو انجھی نیت اورا چھے ارادے سے کیا جائے حتی کہ فطری عادات کی تحمیل پر بھی (جو مباح کے دائرے میں ہوں) اجر ماتا ہے بلکہ اگر مقصود اللہ کی اطاعت اورا متثال امر (احکام کی تعمیل) ہوتو ترک معصیت بھی فعل طاعت کی طرح 'باعث اجر ہے۔

[۱۲۱] اَلْخَامِسُ: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ

[121] حضرت البوذر بالثنائي سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالق نے مجھ سے فرمایا: '' نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھنا' اگر چہ تو اپنے (مسلمان) بھائی کو خندہ روئی کے ساتھ ملے (یعنی مسکراتے ہوئے ملنا بھی نیکی ہے)۔'' (مسلم)

اس سے معلوم ہوا کہ خندہ روئی ہے ملنا بھی نیکی ہے کیونکہ ایک تو یہ انسان کے حسن اخلاق کی دلیل ہے۔ دوسرے اس سے مسلمانوں کے درمیان الفت پیدا ہوتی ہے جو مطلوب و مجبوب عمل ہے۔ ﴿ مسلمان کی زندگی اگر اسلامی اصولوں پر کاربند ہوتو اس کا ہر عمل نیکی ہے۔ اور اس حدیث میں اس امر کی بھی ترغیب ہے کہ نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا جا ہے۔

[۱۲۲] اَلسَّادِسُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْهُ: «كُلُّ سُلَالْمَى مِنَ اللهُ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّةَ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمُشِيهَا إِلَى وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّةِ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمُشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

عمد من بسمند مسلم، البر والصلة والأدب، باب استحباب طلاقة انوجه عنداللقاء، حديث:2626.

1221] صحيح البخاري، الجهاد وانسير، باب من أخذ بالركاب ونحوه، حديث:2989، وصحيح مسلم، الزكاة ، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، حديث:1007- 1008، واللفظ له

نیکی اور بھلائی کے راستوں کا بیان سیاستان کے راستوں کا بیان

فوائد ومسائل: ①اس حدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ جس کے پاس صدقہ و خیرات کی استطاعت نہ ہوتو وہ نہ کورہ افعالی کے ذریعے سے صدقہ خیرات کا ثواب حاصل کر سکتا ہے نیز اپنے جوڑوں کا صدقہ دے سکتا ہے۔ ②اللہ تعالی جذبات کی قدر کرتا ہے۔ حسن نیت سے کیا ہوامعمولی عمل بھی بسااوقات انسان کی نجات کا باعث بن سکتا ہے۔

[١٢٣] آلسَّابِعُ: عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ غَلَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تُرْقِيْلُ نے فرمایا: ''جوتخص صح کو یا شام کومسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں' جب بھی وہ صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے' مہمانی تیار کرتا ہے۔'' ( بخاری وسلم ) اَللّٰذِ لُ کے معنیٰ ہیں: خوراک 'روزی اور وہ چیز جومہمان کے لیے تیار کی جاتی ہے۔

[123] حضرت ابوہریرہ ڈھٹ سے روایت ہے نبی کریم

[اَلنَّزُلُ]: اَلْقُوتُ وَالِرِّزْقُ، وَمَا يُهَيَّأُ لَضَّيْفِ.

فوائد ومسائل: ①اس میں مجدمیں جانے اور نماز باجماعت پڑھنے کی ترغیب ہے۔ ② بادشاہ اگر کسی کی دعوت کرے تو اسے قبول کرنے کی وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہوجائے لیکن اللہ تعالیٰ جو بادشاہ وں کا بادشاہ ہے اس کی مہمانی کو اگر ہم ٹھکرائیں گے تو اس سے بڑی بدیختی کیا ہے اور نماز باجماعت ادانہ کرنا اِس دعوت کوٹھکرانے کے مترادف ہے۔

[١٢٤] أَنْنَا مِنْ: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ [124] حضرت الع بريره الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

[123] صحيح البخاري، الأذان، باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح، حديث:662، وصحيح مسلم، المساجد، باب المشي إلى الصلاة تمحي به الخطايا ..... مديث:669،

(1241 صحيح البخاري، الهبة و فضلها والتحريض عليها، باب فضل الهبة، حديث:2566، وصحيح مسلم، الزكاة ، باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع من القليل لاحتقاره، حديث:1030 . ہو۔" (بخاری ومسلم)

١٣- بَابٌ فِي بَيَانِ كَثْرَةِ طُرُقِ الْخَيْرِ ...

عِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِّجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: ٱلْفِرْسِنُ مِنَ الْبَعِيرِ كَالْحَافِرِ مِنَ الدَّابَّةِ، قَالَ: وَرُبَّمَا اسْتُعِيرَ فِي الشَّاةِ.

جوہری نے کہاہے کہ فِرْسِن اصل میں اوٹٹ کے کھر کوکہا جا تا ہے' جیسے جانور کے کھر کو حًا فِرْ کہتے ہیں کیکن بعض دفعہ ید (فرسن) بمری کے کھر کے لیے بھی استعمال کرلیاجا تا ہے۔

الله سَالِينَا نِهِ فَرِمايا: ''اے مسلمانوں کی عورتو! کوئی بروس اپنی

یرون (کے ہدیے) کو حقیر نہ سمجے اگر چہ وہ بکری کا کھر ہی

🗯 فائدہ: کسی کے ہدیے کو حقیر نہ تمجھا جائے کیونکہ اگر وہ اخلاص ہے جیجا گیا ہو گا تو تھوڑا ہونے کے باد جود وہ عنداللہ برا ہوگا۔ دوسرامطلب بیجھی ہوسکتا ہے کہ کوئی پڑوین اپنی پڑوین کے لیے ہدیہ بھیجے کو تقیر نہ سمجھے خواہ بکری کی کھری ہی ہؤیعین اس کے مدید سیجے کو بھی معمول خیال ندکرے۔کی شاعر نے کہا ہے: الاَتنظرات الله و هَيْدِ هَدِيَّةٍ فَانْظُو إلى قَلْبِ مَنْ أَهْدَاهَا. "بريكى حقارت كوندو يكهي بلكه وي والے كے جذبات اورول برنگاه ركھے."

> [١٢٥] اَلتَّاسِعُ: عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «اَلْإيمَانُ بضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بضْعٌ وَسِتُونَ -شُعْبَةً ۚ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذْي عَن الطَّريق، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإيمَان». مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ .

[ٱلْبِضْعُ]: مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَى تِسْعَةٍ، بِكَسْرِ الْبَاءِ

[125] حضرت ابو ہر مرہ التان ای سے روایت ہے رسول الله مُؤلِّيْةٌ نے فرمایا:''ایمان کی ستر پاساٹھ سے کچھاوپرشاخیں بیں۔ان میں سب سے افضل کا الله الله کہنا ہے اور سب سے ادفیٰ ٔ راستے ہے تکلیف دہ چیز (پھر' کانٹے وغیرہ) کا ہٹانا ہے۔اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔''

(بخاری ومسلم)

بضع كالفظ تين عنوتك كعدد كي لي بولا جاتا ہے۔اور یہ 'نبا' کے زیر سے اور بھی زبر سے پڑھاجا تاہے۔

وَقَدْ تُفْتَحُ . وَ [الشُّعْبَةُ] : اَلْقِطْعَةُ . شْعْبَةٌ ، بمعنى حصه اور تكرّ ا ہے۔

ملزوم ہیں۔ © حیا کی فضیلت واہمیت بھی اس سے واضح ہے کیونکہ حیا انسان کو گنا ہوں سے روکتی اور نیکیوں پر آ مادہ

[١٢٦] اَلْعَاشِرُ: عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: 

[125] صحيح البخاري، الإيمان. باب أمور الإيمان..... حدث:9، وصحيح مسلم. الإيمان. باب بيان عدد شعب الإيمان..... حديث:(58)-35 واللفظ له.

[126] صحيح البخاري. المساقاة ، باب فضل سقي الماء، حديث:2363، وصحيح مسلم. السلام ، باب فضل سقي البهائم المحترمة و إطعامها، حديث:2244.

مُتَّفَّقٌ عَلَيْهِ .

«بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِثْرًا فَتَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ فَوَجَدَ بِثْرًا فَتَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنْ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنْ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنْيَ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، مِنْيَ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً، ثُمْ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، حَتَٰى رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَفَفَرَ حَتَٰى رَقِي، فَلَوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَهُ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجُرًا؟ فَقَالَ: «فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ».

وَفِي رِوَايَةٍ لِّلْبُخَارِيِّ: «فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ».

وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُمَا: "بَيْنَمَا كَلْبٌ يُّطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْمَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِّنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ، فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ».

[ٱلْمُوقُ]: ٱلْخُفُّ. وَ[يُطِيفُ]: يَدُورُ حَوْلَ [رَكِيَّةِ] وَهِيَ: الْبِئْرُ.

الله مُولِية نے فرمایا: ''ایک دفعہ آدی راستے پر چلا جارہاتھا کہ
اسے شخت پیاس گی۔ اس نے ایک کوال پایا تو اس میں اتر
کر اس نے پانی پیا' پھر باہرنگل آیا۔ وہیں ایک کہا تھا جو
پیاس کے مارے زبان باہر نگالے (ہانیتے ہوئے) کچپڑ
چیاٹ رہا تھا۔ اس آدی نے (دل میں) کہا: اس کتے کو بھی
اسی طرح پیاس نے ستایا ہے جس طرح میں اس کی شدت
سے بے حال ہو گیا تھا' چنا نچہ وہ (دوبارہ) کویں میں اترااور
اپناموزہ پانی سے بھرااور اسے اپنے منہ سے پکڑے اوپر چڑھ جذب ہے کہ اور اسے معاف فرما ویا۔' (یہ س کر)
جذب) کی قدر کی اور اسے معاف فرما ویا۔' (یہ س کر)
چو پایوں (پرترس کھانے) میں بھی اجر ہے؟ آپ سی ایک ایس اجر فرمایا:' (ہاں) ہرتر جگروالے (جاندار کی دیکھ بھال) میں اجر ہے۔' (بخاری و سلم)

اور بخاری کی ایک روایت میں ہے: ''اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ممل کی قدر کی۔ چنانچہ اسے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔''

اور بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے: ''ایک دفعہ ایک کتا کنویں کے گرد چکر لگار ہاتھا' اسے پیاس مارے دے رہی تحقی کہ اچا نک اسے بنی اسرائیل کی فاحشہ عورتوں میں سے ایک بدکارعورت نے دیکھا' پس اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کے ذریعے ہے اس نے اس کے لیے (کنویں سے) پانی کھینچا اور اسے بلا دیا' تو اس کے اس عمل کی وجہ ہے اس بخش دیا گیا۔

الْمُوقُ: موزه ليطيفُ: كنوي كرو چكرلگار ما تقار رُجِيَّةٌ : كنوال -

١٣. بَابٌ فِي بَيَانَ كَثْرَةِ طُرُقَ الْخَيْر

فوائد ومسائل: ① اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی ہرمخلوق کے ساتھ حتی کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ ② اللہ تعالیٰ کی رحمت ومغفرت بڑی وسیج ہے وہ اگر چاہے تو تھوڑ سے سے ممل کو بھی قبول فرما کر بندے کی مغفرت فرما دے۔ ③ قاعدہ بہی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے تو بہ کی جائے 'تاہم بسااوقات خلوص نمیت سے کیا ہوا نیکے عمل بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور انسان کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوجاتے ہیں۔

[۱۲۷] اَلْحَادِي عَشَرَ: عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ، فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ، كَانَتْ تُؤْدِي الْمُسْلِمِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ: «مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: وَاللهِ! لَأُ نَحِّيَنَّ هٰذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤذِيهِمْ، فَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ».

وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُمَا: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكِ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفْرَ لَهُ».

[ 127] حضرت ابوہریرہ جھٹٹ ہی سے روایت ہے نبی کریم طبقی نے فرمایا: 'میں نے ایک آ دمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا' اس نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا جو رائے کے درمیان میں تھا اور مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا۔'' (مسلم)

ایک اور روایت میں ہے: ''ایک آ دی ایک درخت کی منبئی کے پاس سے گزرا جوراستے کے درمیان میں تھی۔اس نے کہا: اللہ کی قشم! میں اسے مسلمانوں سے دور کر دول گا (تاکہ) انھیں تکلیف نہ پہنچائے۔ چنانچہ اسے (اس عمل کی وجہ سے) جنت میں داخل کردیا گیا۔''

اور بخاری ومسلم کی ایک روایت میں ہے: ''ایک وفعہ ایک آ دمی راستے پر چل رہا تھا' اس نے راستے پر ایک کا نئے دار شاخ دیکھی' اس نے اسے چھچے کر دیا۔ اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اوراس کو بخش دیا۔''

فوائد ومسائل: ① لوگوں کو تکلیف اور نقصان سے بچانا اللہ کو بہت پہند ہے جی کے راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اس طرح اس کے برعکس راستوں کو تنگ یا بند کر دینا ، جس سے لوگوں کو تکلیف ہو جسے شادی بیاہ کے موقعوں پرلوگ نہایت دیدہ دلیری سے ایسی مذموم حرکتیں کرتے ہیں یا بعض دکا ندار اور اہل مکان تجاوزات کھڑی کر کے لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہیں اید کام اللہ کی ناراضی اور اس کے غضب کا باعث ہیں ۔ لیکن قوم کی اخلاقی پستی کا بیہ حال ہے کہ وہ یہ کام بڑے فخر سے اور انزاتے ہوئے کرتی ہے۔ فَإِنَّا لِلَٰہِ وَ إِنَّا إِلَٰہِ وَ اِلِنَّا اِللّٰهِ وَ اَلِّا اللهِ وَ اِللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اِللّٰهِ وَ اِللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّ

<sup>[127]</sup> صحيح البخاري، الأذان، باب فضل التهجير إلى الظهر، حديث:652، وصحيح مسلم، البرو الصلة والأدب، باب فضل إزالة الأذي عن الطريق حديث:1914بعد حديث: 2617.

[١٢٨] اَلتَّانِي عَشَر: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوء، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَة، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَت، غُفِر لَهُ مَا نِيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَة وَزِيَادَة ثَلاثَة أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدُ لَلهُ مُسْلِمٌ لَكُهُ مُسْلِمٌ

1281 حضرت ابو ہریرہ بھٹھائی سے روایت ہے رسول اللہ طلقیۃ نے فرمایا: ''جس شخص نے اچھے طریقے ہے وضوکیا' پھر جمعہ پڑھنے آیا اور نہایت توجہ اور خاموثی سے خطبہ سنا تو اس کے گزشتہ اور اس جمعہ کے دوران کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں' بلکہ مزید تین دن کے بھی۔ جس شخص نے کنگریوں کوچھوا (یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتار ہا) تو اس نے بے کار حرکت کی (یعنی اپنا ثو اب جمعہ ضائع کیا)۔'' (مسلم)

فائدہ: ﴿ اَس میں ایک تو اجھے طریقے؛ لینی سنت کے مطابق وضوکرنے کی ترغیب ہے۔ دوسرئے جمعے کی فضیلت کا بیان ہے جو ہر عاقل بالغ 'صحت منداور مقیم مسلمان پر فرض ہے جاہے وہ شہری ہویا دیہاتی۔ اور یہ جمعہ مبیر بیل باجماعت ہی اوا ہوتا ہے گھر میں انفرادی طور پرنہیں۔ تیسرے ہر نیکی کا کم از کم اجر دس گنا ہے 'اس اصول ہے ایک جمعہ پڑھ لینے ہو سے دس دنوں کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ چوہے خطبے کے دوران میں خاموثی ضروری ہے ورنہ جمعے کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے۔ پانچویں نجعے کا خطبہ بھی ضرور سننا جا ہی کیونکہ یہ دور کعت کے قائم مقام ہے۔ خطیب کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ خطبہ دے۔

[١٢٩] اَلتَّالِثَ عَشَرَ: عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةُ قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، - أَوِ الْمُؤْمِنُ -، قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، - أَوِ الْمُؤْمِنُ -، فَعَسَلَ وَجُهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا عَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ وَجُلْهُ مَعَ الْمَاءِ وَتَلْى يَخْرُجَ نَقِيًا مَنَ الْمَاءِ وَتَلْى يَخْرُجَ نَقِيًّا مَنَ اللَّاهُ وَاللَّهُ مَعَ الْمَاءِ عَلَى يَخْرُجَ نَقِيًّا مَنَ اللَّاهِ اللَّذُنُوبِ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

[129] حفرت ابو ہریرہ بھائی ہی سے روایت ہے بہ بھک رسول اللہ طبیق نے فرمایا: ''جب مسلمان یا مومن بندہ وضوکرتا ہے اپنا چرہ وھوتا ہے تو اس کے چرے سے پائی (کے استعمال) کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ آ ب کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے (معاف ہوجاتے) ہیں جواس نے اپنی آخری قطرہ آ تکھوں سے کیے بھے پھر جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے پائی (کے استعمال) کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ آ ب کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ آ ب کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ آ ب کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ تا ہو اس نے ہیں جو اس نے ہاتھوں کو استعمال کر کے کیے تھے پھر جب وہ اپنے ہیں جو اس نے ہاتھوں کو استعمال کر کے کیے تھے پھر جب وہ اپنی کے آخری ہوتا ہو جاتے ہیں جو باتے ہیں جو باتے ہیں وہ ساتھ ہی یا پائی کے آخری قطرے کے ساتھ ہی یا پائی کے آخری

<sup>[128]</sup> صحيح مسلم، الجمعة، باب فضل من استمع و أنصت في الخطبة، حديث: 857.

<sup>[129]</sup> صحيح مسلم، الطهارة ، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، حديث:244.

جوال نے پیروں سے چل کر کیے تھے ' یہاں تک کہ وہ گناہوں سے یاک صاف ہوجاتا ہے۔''(مسلم)

فائدہ: اس میں وضو کی فضیلت کا بیان ہے۔ ظاہر ہے جوشخص پابندی سے روزانہ پانچ مرتبہ وضوکرے گا' کس طرح گناہوں سے پاک نہ ہوگا؟ گویا وضو سے ظاہری جسمانی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے اور باطنی پاکیزگی بھی کہ اللہ تعالیٰ اس سے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔

[۱۳۰] اَلرَّابِعَ عَشَرَ: عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَلصَّلَوَاتُ الْخُمْعَةِ، قَالَ: «اَلصَّلَوَاتُ الْخُمْعَةِ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لَمَا بَيْنَهُنَ إِذَا اجْتُيْبَتِ الْكَبَائِرُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[130] حضرت ابو ہررہ ہے ہیں سے روایت ہے رسول اللہ طالیۃ نے فرمایا: '' پانچوں نمازیں' جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ورمیان کے تمام گناہوں کو دور کر دینے والا ہے' (لیکن) جب کبیرہ گناہوں سے پی کر رماعے نے' (مسلم)

ایک مورد ایک مورد اگر کبیره گذاہوں ہے اپنا دامن بچا کر رکھے ای طرح حقوق العباد میں بھی کوتا ہی خہر کے تو پھر م ندکورہ عبادات کے ذریعے ہے وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف رہتا ہے۔

1311 حضرت ابو ہریرہ دائین سے روایت ہے رسول اللہ تھین نے فرمایا: '' کیا میں شخصیں ایسے اعمال نہ ہتااوی جن کے کرنے سے اللہ گناہ مثا دے اور درج بلند فرما دے اور درج بلند فرما دے؟'' صحابہ جائین نے عرض کیا: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! (ضرور ہتا ہے) آپ نے فرمایا:''گرانی اور ناگواری کے باوجود کامل طریقے سے وضو کرنا' مجدوں کی طرف زیادہ قدم چانا' (یعنی دور سے آنا) اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ (اجروثواب میں) سرحد پرمور چہزن رہنے کی طرح ہے۔' (مسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ رباط مرحد پرمورچه زن ره کرمرحدول کی حفاظت کرنے کو کہتے ہیں، یعنی یہ جہاد کا ممل مسلسل ہے جس کی دوسری احادیث میں بہت زیادہ فضیلت وارد ہے۔ ﴿ اعمال صالحہ اور عبادت پرموا ظبت (جیمنگی) کورباط کے ساتھ تشیبہ دی گئی ہے۔ مکارہ پر (ناگواری اور مشقت کے باوجود) مکمل وضو کرنے کا مطلب ہے مثلاً: مخت سردی میں تمام اعضاء کا صبح طریقے سے دھونا نہایت گراں ہوتا ہے لیکن ایک مسلمان اللّٰہ کی رضا کے لیے ایسا کرتا ہے اس لیے اس کا

[130] صحيح مسلم، الطهارة، باب الصلوات الخمس؛ والجمعة إلى الجمعة؛ و رمضان إلى رمضان مكفرات ....، حديث: 233. و [131] صحيح مسلم، الطهارة ، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، حديث: 251.

ا جربھی بقدر مشقت زیادہ ہوگا۔ ﴿ مسجد کا قرب بھی اگر چہ بعض اعتبار سے نہایت مفید ہے کیکن گھر کا مسجد سے دور ہونا اس لحاظ سے بہتر ہے کہ جتنے قدم مسجد کی طرف اٹھیں گئا تناہی اجر وثواب اس کو زیادہ ملے گا۔ اس نضیلت سے قریب رہنے والے محروم رہیں گے۔

[۱۳۲] آلسّادِسَ عَشَرَ: عَنْ أَبِي مُوسَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَحَلَ الْجَنَّةَ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. [الْبَرْدَانِ]: اَلصُّبْحُ وَالْغُصُورُ.

[132] حضرت ابومولی اشعری بی النی سے روایت ہے اسول اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ عل

-2

علیہ فوائد و مسائل: ﴿ ان دونوں نمازوں کی خصوصی حفاظت کے لیے یہ فضیلت اور ترغیب اس لیے بیان کی گئی ہے کہ ان دونوں نمازوں میں تسابل اور تعافل کا زیادہ امکان ہے۔ فجر کی نماز میں اٹھ کر آنا نہایت مشکل ہے۔ اسی طرح عصر کا وقت دن جر کے کا مول کو نمٹانے کے لیے نہایت مشغولیت کا وقت ہے جس میں نماز کے فوت ہونے کا براا امکان ہے۔ جو شخص ان دونمازوں کی حفاظت بطریق اولی کر لیتا ہے۔ اور یہ نمازوں کی حفاظت اسے دو مرسی نمازوں کی حفاظت بطریق اولی کر لیتا ہے۔ اور یہ نمازوں کی حفاظت اسے جنت میں لیے جانے کا بہترین ذریعہ ٹابت ہوگی۔ ﴿ ان نمازوں کو چپورٹ نے پر بڑی سخت وعید ہے۔ فجر کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ منافقوں پر بھاری ہے اور عصر کے بارے میں آپ سڑھی نے فرمایا: ''جس نے عصر کی نماز چپورٹ وی اس کے اعمال برباد ہوگئے۔'' (صحیح البخاری، مواقیت الصلاۃ ، حدیث: 553)

[۱۳۳] اَلسَّابِعَ عَشَرَ: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1331 حضرت ابوموسی اشعری پھٹیا ہی ہے روایت ہے اسول اللہ سائیٹا نے فرمایا: ''جب بندہ بیار ہوتا یا سفر اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے مثل عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ اتامت اور صحت کی حالت میں کرتا تھا۔'' (جناری)

الکتارہ: اس سے مراد ایسے اعمال ہیں جو استجاب اور نفل کے طور پر ایک مومن کرتا ہے ورنہ فر اکفن کی ادا یگی تو ہر حالت میں ضروری ہے۔

[١٣٤] اَلثَّامِنَ عَشَرَ: عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ [134] حَفْرت جابر اللهُ عَشْرَ: عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

[132] صحيح البخاري، مواقيت الصلاة ، باب فضل صلاة الفجر، حديث:574، وصحيح مسلم، المساجد، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، حديث:635.

[133] صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب: يكتب للمسافر مثل ماكان يعمل في الإقامة، حديث: 2996.

1347] صحيح البخاري، الأدب، باب: كل معروف صدقة، حديث:6021، وصحيح مسلم، الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، حديث:1005. روایت کیا ہے۔)

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ».

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

فوائد ومسائل: ﴿ اس ہے معلوم ہوا کہ مون جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے' اسے اس پرصدقے کی طرح اجر ملتا ہے۔ معروف سے مراد ہوتتم کی نیکی اور بھلائی ہے۔ ﴿ علاوہ ازیں معصیتوں کا ترک بھی ایک معروف ( نیکی ) ہے۔

[١٣٥] اَلتَّاسِعَ عَشَرَ: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا مِنْ مُّسْلِم يَّغْرِسُ غَرْسًا، إِلَّا كَانَ مَا أَكِلَ مِنْهُ، لَهُ صَدَقَةٌ، أَكِلَ مِنْهُ، لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا شُرِقَ مِنْهُ، لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَه صَدَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ: «فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَّلَا دَابَّةٌ وَّلَا طَيْرٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

وَفِي رِوَايَةِ لَّهُ: «لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَّلَا دَابَّةٌ وَّلَا شَيْءٌ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ».

وَرَوَيَاهُ جَمِيعًا مِّنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

قَوْلُهُ: [يَرْزَؤُهُ]، أَيْ: يَنْقُصُهُ.

نے فرمایا: ''ہر نیکی صدقہ ہے۔' (اے امام بخاری نے

روایت کیا ہے۔ اورمسلم نے اسے حضرت حذیفہ راہنی سے

ادر مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے: ''مسلمان جو درخت لگاتا ہے' تو اس سے کوئی انسان' کوئی جانور اور کوئی پرندہ (جو کچھ) کھاتا ہے' وہ قیامت والے دن تک اس کے لیے صدقہ ہوگا۔''

اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے: "مسلمان جو درخت لگا تا اور کوئی گھتی ہوتا ہے تواس سے کوئی انسان کوئی جانور یا کوئی اور چیز کھائے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔"

بخاری ومسلم نے اسے حضرت انس ڈٹٹٹے سے بھی روایت ساہے۔

يَرْزَقُ ، كِمعنى بين : اسے نقصان پہنچائے اس كوكم كر

ملک فوائد ومسائل: ①اس میں زراعت و باغبانی کی فضیات کا بیان ہے۔علاوہ ازیں اس کی فضیات ہی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کا شت کی ہوئی چیزوں میں سے جو چوری یا غصب یا تلف ہوجائے اور مسلمان اس پر صبر کرے تو اسے اس پر اجر دیا جائے گا۔ ② زمین دارلوگوں کے کیس سب سے زیادہ عدالتوں میں ہوتے ہیں اور اس کی منجملہ وجوہات میں سے ایک وجہ

[135] صحيح البخاري، الحرث المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه.....، حديث:2320، وصحيح مسلم، المساقاة والمزارعة، باب فضل الغرس والزرع، حديث:1552

نیکی اور بھلائی کے راستوں کا بیان .....

بیبھی ہے کہ کسی کے جانوروں نے دوسرے کی کھیتی کا نقصان کر دیا تو وہ ان سےلڑ پڑے۔انسان اگر قرآن وسنت کے علم ہے واقف ہواوراس ثواب کا اسے علم ہوتو ایسے مسائل ہرگزیپدا نہ ہوں۔

> [١٣٦] أَلْعِشْرُ وِنَ:عَنْهُ قَالَ: أَرَادَ يَنُوسَلِمَةَ أَنْ يَّنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذُلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُريدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَشْجِدِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ يَارَسُولَ اللهِ! قَدْ أَرَدْنَا ذٰلِكَ، فَقَالَ: «بَنِي سَلِمَةً! دِيَارَكُمْ، تُكْتَبُ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ، تُكْتَبُ آثَارُكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[136] حضرت جابر برانفؤہی ہے روایت ہے کہ بنوسلمہ فے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ منافظ کو اس کی اطلاع ملی۔ آ پ ٹاٹیٹی نے ان سے فر مایا:'' مجھے بیہ بات بہنچی ہے کہتم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو؟'' انھوں نے کہا: ہال اے اللہ کے رسول! ہم نے یقیبنا بیدارادہ كيا ہے۔ آپ مُلْقِيْمُ نے ارشاد فرمایا: '' بنوسلمہ! تم اپنے ہی گھرول میں رہو تمھارے قدمول کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔تم اپنے گھروں ہی میں رہو تھھارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔'(مسلم)

ایک اور روایت میں ہے:'' بے شک تمھارے ہرقدم پر ایک درجہ ہے۔" (اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور بخاری نے مجھی حضرت انس ڈائٹڈ سے اس کے (ہم معنی روایت کیا ہے۔)

اور بنوسلم، ''لام''کے زیرے ساتھ' انصار کا ایک شہور قبیلہ ے۔آثار هُمْ ان كورم اور قدمول كے نشانات ـ وَفِي رِوَايَةٍ: "إِنَّ بِكُلِّ خَطْوَةٍ دَرَجَةً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا بِمَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ .

وَ[بَنُوسَلِمَةً] بِكَسْرِ اللَّامِ: قَبِيلَةٌ مَّعْرُوفَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَ[آثَارُهُمْ]:

🗯 فوائد ومسائل: 🛈 عمل میں جتنی محنت ومشقت ہوگی جزابھی اسی حساب سے زیادہ ہوگی ۔لیکن اس کا پیرمطلب نہیں کہ بلادجدا ہے آپ کومشقت میں مبتلا کیا جائے جیسا کہ بعض صوفی اور برعتی کرتے ہیں۔ @ گھر کتنا ہی دور ہو نمازمجد میں آ کر یا جماعت پڑھنی جا ہے۔

> [١٣٧] ٱلْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لَا The results of the second seco

[ 137] حضرت ابومنذر الى بن كعب التفظ سے روایت ہے کہ ایک آ ومی تھا' میں نہیں جانتا کہ سی اور شخص کا گھر اس ے زیادہ دور ہو' اس ہے کوئی نماز نبیں چھوٹی تھی۔ اسے کہا

[136] صحيح البخاري، الأذان، باب احتساب الآثار، حديث:655، وصحيح مسلم، المساجد. باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، حديث:664 - 665.

[137] صحيح مسلم، المساجد، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، حديث: 663.

تُخْطِئُهُ صَلَاةً، فَقِيلَ لَهُ - أَوْ فَقُلْتُ لَهُ : لَوِ الشَّلْمَاءِ، وَفِي الشَّلْمَاءِ، وَفِي الشَّلْمَاءِ؛ فَقَالَ: مَا يَسُرُنِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ النَّمْضَاءِ؟ فَقَالَ: مَا يَسُرُنِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي، فَقَالَ الْمَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذَٰلِكَ كُلَّهُ».

وَفِي رِوَايَةٍ : «إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ».

[اَلرَّمْضَاءُ]: اَلْأَرْضُ الَّتِي أَصَابَهَا الْحَرُّ

الشَّدِيدُ. الشَّدِيدُ.

ﷺ فوائد ومسائل: ① صحابہ کرام ڈائیٹر کے اندر ثواب اخروی حاصل کرنے کا جوجذبہ بے پایاں تھا'اس میں اس کا بیان ہے۔ ②اس سے ریبھی معلوم ہوا کہ اجروثواب انسان کی نیت کے مطابق ملتا ہے اور اس لحاظ سے گھر کا مسجد سے دور ہونا بھی انسان کے لیے فضیلت کا باعث ہے۔

خف راوی حدیث: [حضرت ابومندر آبی بن کعب جانشی ابی بن کعب بین قیس بن عبید کنیت ان کی ابومندر ہے۔ یہ خزرج کے خزرج کے خزرج کے خزرج کے بنونجار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جولکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی شائی نے ان کو کا تبین وحی میں شامل کر دیا۔ بدری صحابی ہیں اور احد میں حاضر ہوئے۔ اس کے علاوہ نبی شائی کے معادہ بنی شائی کے معادہ نبی شائی کے معادہ بنی میں میں 30 ججری کو فوت ہوئے۔ ان سے کتب احادیث میں 164 روایات مردی ہیں۔

[١٣٨] اَلثَّانِي وَالْعِشْرُونَ:عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَنَّيُّ: «أَرْبَعُونَ خَصْلَةٌ أَعْلَاهَا مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلِ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مُنْهَا

اندهیرے میں اور گرمی کی شدت میں سوار ہوکر آیا کرے؟
اندهیرے میں اور گرمی کی شدت میں سوار ہوکر آیا کرے؟
ان نے جواب دیا: مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرا گھر مجد
کے پہلو میں ہو (اس لیے کہ) میں تو یہ چاہتا ہوں کہ (دور
سے) میرامسجد کی طرف چل کر جانا اور پھر وہاں سے میرا لوٹنا جب میں اسپ گھر والوں کی طرف لوٹوں میسب پچھ میرے جب میں اسپ گھر والوں کی طرف لوٹوں میسب پچھ میرے حساب میں لکھا جائے۔ رسول اللہ مُلِیّم نے (اس کی میہ بات سن کر) فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے یہ سب تیرے لیے جمع فرما دیا ہے۔'' (مسلم)

ایک اور روایت میں ہے:'' بلاشبہ تیرے لیے وہ ثواب ہےجس کا تونے ارادہ کیا۔''

اُلرَّ مْضَاءً: "يَنِي بِمولَى زيين\_

[138] حضرت ابو محمد عبدالله بن عمرو بن عاص می است روایت ہے رسول الله طالع نے فرمایا: '' چالیس حصلتیں ہیں' ان میں سب سے اعلیٰ (کسی کو) دودھ پینے کے لیے بکری دے وینا ہے۔ جو عامل بھی ان میں ہے کسی ایک خصلت پر

[138] صحيح البخاري، الهبة و فضلها والتحريض عليها. باب فضل المنيحة، حديث:2631-

رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجُنَّةَ» . رَوَاهُ اللهُ نَائِبُخَارِيُّ .

[ٱلْمَنِيحَةُ]:أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهَا لِيَأْكُلَ لَبَنَهَا، ثُمَّ يَرُدَّهَا إِلَيْهِ.

جنت میں داخل فرما تا ہے۔' ( بخاری ) منبیحة اس جانور کو کہا جاتا ہے جو ایک شخص کسی کو بطور عطیمہ اس لیے دے کہ وہ اس کا دودھ ہے اور پھر جانوراہے

تواب کی امید سے اور اللہ کی طرف سے کیے گئے وعدوں کی

تصدیق کرتے ہوئے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے ضرور

اکندہ: اس طرح کسی چیز کو اپنی ملکیت میں رکھتے ہوئے 'قتی اور عارضی فاکدے کے لیے کسی کو دے دینا بھی باعث اجرہے۔

واپس کرد ہے۔

خیک راوی کو بیث: [حضرت ابو محمد عبدالله بن عمر و بن العاص و الله بن عمر و بن العاص مبهی بیں۔ ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ باپ سے پہلے مسلمان ہوئے اور ان سے صرف 13 برس چھوٹے تھے۔ فاضل اور عابد صحابۂ کرام و اللہ سے سے تھے۔ جاہلیت میں لکھنا پڑھنا جانے تھے۔ قبول اسلام کے بعد نبی حالیہ سے تھے۔ جاہلیت میں لکھنا پڑھنا جانے تھے۔ قبول اسلام کے بعد نبی حالیہ سے آپ کے احکامات لکھنے کی اجازت طلب کی خیانی ہوئے آپ واجازت مرحمت فرمائی۔ دور اسلام کی تمام جنگوں میں شریک ہوئے اور دونوں ہاتھوں سے شمشیر زنی کرتے تھے۔ جنگ رموک میں اپنے باپ کے جھنڈے کو تھاما۔ جنگ صفین میں معاویہ جائٹ کے ساتھ تھے۔ حضرت معاویہ نے نصیرت کے لیے کوفہ کا والی مقرر کیا۔ 65 جمری کو وفات پائی۔ ذخیرۂ احادیث میں سے 170 حادیث کے راوی ہیں۔

[١٣٩] اَلنَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْهُ عَلَيْهِ.

[139] حضرت عدى بن حائم بالله الله على المائة الله الله على الله ع

اور بخاری و مسلم کی ایک اور روایت عدی باتی سے ہے اس میں ہیں ہے کہ رسول اللہ ساتی نے فرمایا: ''تم میں سے ہر شخص سے (براہ راست) اس کا رب ہم کلام ہوگا' اس کے اور اس کے رسیان کوئی اور تر جمان نہیں ہوگا۔ چنانچہ انسان اپنی وائیں جانب دیکھے گا تو اسے اینے آگے

وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُمَا عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
﴿ مَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ
تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرِٰى إِلَّا مَا قَدَّمَ،
وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ
يَدَيْهِ فَلَا يَرٰى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ

<sup>[139]</sup> صحيح البخاري، الأدب، باب طيب الكلام، حديث:6023، والتوحيد، باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، حديث:7512، وصحيح مسلم، الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو بكلمة طيبة، وأنها حجاب من النار، حديث:1016.

وَلَوْ بِشِقٌّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ».

بھیج ہوئے عمل ہی نظر آئیں گے۔بائیں جانب دیکھے گا تو اوھر بھی اپنے کرتوت ہی دیکھے گا۔اوراپ سامنے دیکھے گا تو جہنم کی جُٹر کتی ہوئی آگ اس کے چہرے کے سامنے ہوگ۔ چنانچیتم آگ سے بچو!اگرچہ مجبور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی ہو (یعنی اس کا صدقہ کرکے) اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو اچھی بات کے ذریعے سے (دوز خ سے بچو)۔''

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں سخت تر ہیب کا پہلویہ ہے کہ ہر شخص کو براہ راست اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جب کہ اس کے دائیں بائیں اس کے اعمال ہوں گئے اپنے عملوں کا جواب دینا ہوگا۔ ﴿ دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں صدقہ وخیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس طرح خصال حمید و (خوش گفتاری وغیرہ) کا اختیار کرنا بھی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ﴿ قیامت والے دن صرف انسان کا عمل صالح بی اس کے کام آئے گا۔

[١٤٠] اَلرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَّأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَ[الْأَكْلَةُ]، بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ: وَهِيَ الْغَدُوَةُ أَوِ لُعَشْوَةُ.

1401 حضرت انس خاشئے ہے روایت ہے رسول اللہ طالیۃ فاشیۃ نے فرمایا: '' یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے جو کھانا کھائے تو اس پر اللہ کاشکر اوا کرے اور پانی پیے تو اس پر اللہ کاشکر اوا کرے اور پانی پیے تو اس پر اللہ کی حمد کرے۔'' (مسلم)

الْأَكْلَةُ: "بهمزه"كة زبركة ساته وصبح ياشام كاكهانا و

على فائده: كهانا بينا ، جس بين انسان كے كام ودين كى لذت كاسامان ہے اس پر انسان الله كاشكر اواكرے تواس پر بھى اجرو قواب ماتا ہے اور كھانا بينا بھى نجات كا وربعہ بن جاتا ہے۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ.

[141] حفرت ابومولی بات سے روایت ہے نبی کریم علی نے فرمایا: "ہرمسلمان کے لیے صدقہ کرنا (ضروری) ہے۔ "ابومولی نے پوچھا: اگر وہ صدقہ کرنے کے لیے پچھ نہ پائے؟ آپ نے فرمایا: "اپنے ہاتھوں سے کام (محنت مزدوری) کرے اور (اجرت حاصل کرکے) اپنے نفس کو بھی نفع پہنچا ہے [181] اَلْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَالْعِشْرُونَ: عَنْ أَبِي مُوسَى كُلِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ قَالَ: هَالَ: مُسْلِم صَدَقَةٌ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟قَالَ: «يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟قَالَ: «يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ

[140] صحيح مسلم، الذكر والدعاء ...... باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. حديث: 2734.

[141] صحيح البخاري، الزكاة. باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف، حديت: 1445، وصحيح مسلم، الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كُل نوع من المعروف، حديث:1008 واللفظ له.

عبادت اورنیک کاموں میں میاندروی کابیان

185

الْمَلْهُوفَ اللهِ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ: الْمَلْهُوفَ اللهِ عَلَى اللهُ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ: الْيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ اللهِ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ: اليُمْسِكُ عَنِ الشَّرِ فَإِنَّهَا صَدَقَتُ اللهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اورصدق بھی کرے۔' انھوں نے پو چھا: اگراہے اس کی بھی طاقت نہ ہو؟ آپ طابیہ نے فرمایا: ''وہ کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدوکر دے۔' انھوں نے کہا: اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے؟ آپ نے فرمایا: ''وہ نیکی یا بھلائی کا حکم کرے۔' انھوں نے پوچھا: اگر وہ یہ بھی نہ کرے؟ آپ طابیہ نے فرمایا: ''وہ دوسروں کونقصان پہنچانے سے باز رہے' یقیناً یہ بھی صدقہ ہے۔'' (بخاری وسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ محنت مزدوری کی ترغیب تا که انسان کما کراپنی ضروریات بھی پوری کرے اور اللہ کی راہ میں بھی صدقہ کرے۔ ﴿ صدقے کامفہوم بڑا وسیع ہے اس میں نیکی اور بھلائی کی بہت می انواع آجاتی ہیں حتی کہ برائی سے رک جانا بھی صدقہ ہے۔

## [18] بَابٌ فِي الْإِقْتِصَادِ فِي الطَّاعَةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿طَلَّهُ ٥ مَا أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٓ﴾ [طه: ٢٠١]

وَقَالَ تَعَالَٰى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱللَّهُ مَالَكُ مَلَا يُريدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البَقَرَة: ١٨٥].

[١٤٢] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ اللَّبِيَّ وَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ: "مَنْ هٰذِهِ؟" قَالَتْ: هٰذِهِ فُلَانَةٌ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا، قَالَ: "مَهُ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ! لَا يَمَلُّ اللهُ حَتّٰى تَمَلُّوا". وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ.

# باب:14-طاعت (نیکی اور بھلائی کے کاموں) میں میانہ روی اختیار کرنے کا بیان

الله تعالیٰ نے فرمایا: ''ہم نے بیقر آن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑجائے۔''

اور فرمایا: ''اللہ تعالیٰ تمھارے ساتھ آ سانی کا ارادہ کرتا ہے ٔ وہتمھارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔''

[142] حضرت عائشہ بافق سے روایت ہے کہ نی کریم عاقیۃ ان کے پاس تشریف لائے جبان کے پاس ایک عورت بیٹی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا: ''یہ کون ہے؟'' حضرت عائشہ نے جواب دیا: یہ فلال عورت ہے جو (نفلی) نمازیں کشرت سے پڑھتی ہے۔ آپ ساتیۃ نے فرمایا: ''کشہرو! تم اسی چیز کولازم پکڑوجس کی تم طاقت رکھو۔ اللہ کی قشم! اللہ نہیں

142] صحيح البخاري، الإيمان، باب أحب الدين إلى الله أدومه، حديث:43، وصحيح مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل الدائم من قبام الليل ....، حديث:785. ا کتاتا' یہاں تک کہتم خود اکتا جاؤ (لعنی تم زیادہ عبادت کرنے کی صورت میں اکتا سکتے ہؤاللہ تعالیٰ اجر دینے میں نہیں آکتا تا)۔'اوراللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب عبادت و اطاعت وہ ہے جس پر اسے اختیار کرنے والا ہمیشگی کرے۔ اطاعت وہ ہے جس پر اسے اختیار کرنے والا ہمیشگی کرے۔ (بخاری وسلم)

مَدُ: بدنجی اور زجر (روکنے اور ڈانٹنے) کا کلمہ ہے۔ لاَ
یَمَنْ اللّٰہُ: اس کا ثواب اور اجرختم نہیں ہوگا اور وہتم سے اکتا
جانے والے کا سامعاملہ نہیں فرمائے گائتم خودہی اکتا جاؤاور
عمل جھوڑ دو گئ اس لیے تمھارے شایان شان یہی بات
ہے کہ تم وہ عمل اختیار کروجس پرتم بھٹگی کرسکوتا کہ اس کا
ثواب تمھارے لیے اور اس کا فضل تم پر ہمیشہ رہے۔

[وَمَهْ]: كَلِمَةُ نَهْيِ وَّزَجْرٍ. وَمَعْنَى [لَا يَمَلُّ اللهُ]: أَيْ: لَا يَفْطَعُ ثَوَابَهُ عَنْكُمْ وَجَزَاءَ أَعْمَالِكُمْ، وَيُعَامِلُكُمْ مُعَامَلَةَ الْمَالِّ حَتَّى تَمَلُّوا فَتَثُرُكُوا، فَيَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مَا تُطِيقُونَ الدَّوَامَ عَلَيْهِ لِيَدُومَ ثَوَابُهُ لَكُمْ وَفَضْلُهُ عَلَيْكُمْ.

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ اِس مِیں طاقت سے زیادہ عبادت کرنے سے روکا گیا ہے کیونکہ اس میں اندیشہ ہے کہ چندروز کے بعد انسان اکتا جائے اور عبادت بالکل ہی چھوڑ ہیٹھے اس لیے عبادت وطاعت میں بھی میانہ روی ضروری ہے۔ ﴿ اللّٰهُ كُو وَمُمْلُ بَهِتَ لِبَنْدُى كے ساتھ كیا جائے چاہے تھوڑا ہی ہو کیونکہ ہیشگی والے عمل کا اجر بھی ہمیشہ ملے گا' بخلاف چندروز معمل کے کہ اس کا اجر بھی چندروز ہ ہی ہوگا۔

[143] حضرت انس بھٹن سے روایت ہے کہ تین آ دمی ازواج مطبرات بھٹن کے گر آئے ان سے نبی طاقیق کی ازواج مطبرات بھٹن کے گر آئے ان سے نبی طاقیق کی عبادت کے متعلق پوچھے تھے۔ جب آئھیں (اس کی تفصیل) بتلائی گئ تو گویا آئھوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا اور نبی ٹھٹا کا کیا مقابلہ۔ آپ کے تو اگلے بچھلے تمام گناہ معاف کردیے گئے ہیں (اس لیے ہمیں تو آپ سے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے)۔ چنانچہ ان میں سے ایک عبادت کرنے کی ضرورت ہے)۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا: میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا۔ دوسر نے کہا: میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، تبھی روزے کا ناغہ نہیں

[143] صحيح البخاري، النكاح، باب الترغيب في النكاح، حديث5063، وصحيح مسلم، النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ..... حديث1401.

وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَٰكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصْلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَصْلِي وَأَرْقُدُ، وَأَتْزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِثْي». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

کروں گا۔ تیسرے نے کہا: میں عورتوں سے کنارہ کش رہوں
گا اور بھی نکاح نہیں کروں گا۔ (رسول اللہ طاقیۃ کو جب یہ
باتیں پہنچیں) تو آپ طاقیۃ ان کے پاس تشریف لائے اور
ان سے بوچھا: ' متم نے اس اس طرح کہا ہے؟ (جب اس کا
جواب انھوں نے اثبات میں دیا تو آپ نے فرمایا:) خبردار اللہ کی قسم! میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور
اللہ کی قسم! میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور
اس کا سب سے زیادہ خوف دل میں رکھنے والا ہوں۔ لیکن
میں روز رے رکھتا بھی ہوں اور رکھنا چھوڑ بھی دیتا ہوں' (رات
کو) نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں ۔ اور میں عورتوں
سے شادی بھی کرتا ہوں (پس بیسارے کام بی میری سنت
ہیں)۔ اورجس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے
نہیں (یعنی مجھ سے اس کا تعلق نہیں)۔ ' (بغاری وسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں عبادات میں میاندروی کی نکاح کی اور نبی ﴿ قِیّا کے اقتدا کی ترغیب اور ہمیشدروزہ رکھنے یا ساری ساری رات (بغیر سوئے) عبادت کرنے کی ممانعت و کراہت ہے۔ ﴿ بدعات میں خیر اور اجرنہیں ہے۔ تمام ترخیر و برکت اور تواب صرف اور صرف نبی ﷺ کی اطاعت اور اتباع میں ہے۔ ﴿ جذبہ کتنا ہی صادق ہواور عمل ظاہراً کتنا ہی خوشما ہؤاگر رسول اکرم ﷺ کے طریقے ہے ہٹ کر ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں بلکہ وہ و بال جان بن جائے گا۔ اس سے بدعات کی تمام اقسام حسنا ورسید کی بھی تر دید ہوتی ہے۔

[188] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ» قَالَهَا ثَلَاثًا. رَوَاهُمُسْلِمٌ.

[ٱلْمُتَنَطِّعُونَ]: ٱلْمُتَعَمِّقُونَ، ٱلْمُشَدِّدُونَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التَّشْدِيدِ.

[144] حفرت ابن مسعود بالله سے روایت ہے نبی کریم الله فی فرمایا: '' اپنی طرف سے دین میں تخی کرنے والے بلاک ہوگئے۔''آپ نے تین مرتبہ بیارشاد فرمایا۔ (مسلم)

ﷺ فوائدومسائل: ﴿اس سے ان ریاضتوں اور مشقوں کی کراہت واضح ہے جو بہت ہے اہل تصوف نے اپنے طور پر گھڑ رکھی ہیں جن میں بے جا تشدد اور سنت نبوی ہے انحراف پایا جاتا ہے اسی طرح مسائل میں کھود کرید کرنے اور بال کی کھال نکالنے والے بھی اس میں آجاتے ہیں کہ اس قتم کی موشگافیاں بھی بالعموم وہی لوگ کرتے ہیں جوسنت اور اتباع رسول سے

[144] صحيح مسلم، العلم، باب هلك المتنطّعون، حديث: 2670.

تہی وامن ہوتے ہیں۔ © فرائض کی پابندی اور احکام الہی کی پیروی کوشدت پسندی اور دقیانوس کا نام وینا اسلام کے ساتھ مذاق ہے اور دل کے کوڑھ پر دلالت کرتا ہے۔ ہرمسکے میں روش خیالی آ ہستہ آ ہستہ انسان کو دین سے بے بیگانہ کر دیتی ہے۔ دیتی ہے۔

[١٤٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ اللهِينَ اللهِ عَنْهُ اللهِينَ اللهِينَ اللهِينَ اللهِينَ اللهِينَ اللهِينَ اللهِينَ اللهِينَ اللهِينَ اللهُينَ اللهُينَ اللهُينَ اللهُينَ اللهُلهَةِ».

إِلْا غَلْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ».

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ: "سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّلْجَةِ، الْقَصْدَ الْقَصْدَ، تَبْلُغُوا».

قَوْلُهُ: [اَللّين]: هُوَ مَرْفُوعٌ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ. وَرُوِيَ: "لَنْ يُشَادً فَاعِلُهُ. وَرُوِيَ: "لَنْ يُشَادً اللّينَ أَحَدٌ". وَقَوْلُهُ عِيْنَ : [إِلّا غَلَبَهُ] أَيْ: غَلَبَهُ اللّينِ اللّينِ وَعَجَزَ ذٰلِكَ الْمُشَادُ عَنْ مُقَاوَمَةِ اللّينِ اللّينِ وَعَجَزَ ذٰلِكَ الْمُشَادُ عَنْ مُقَاوَمَةِ اللّينِ لِكَثْرَةِ طُرُقِهِ. وَ [الْعَدُوةُ]: سَيْرُ أَوَّلِ النَّهَارِ. وَ [الدُّلْجَةُ]: آخِرُ النَّهَارِ. وَ [الدُّلْجَةُ]: آخِرُ النَّهَارِ. وَ [الدُّلْجَةُ]: آخِرُ النَّهَارِ. وَ الدُّلْجَةً]: آخِرُ النَّهَارِ. وَ الدُّلْجَةُ]: آخِرُ النَّهَارِ . وَ الدُّلْجَةُ]: وَمُعْنَاهُ: السِّعِينُوا عَلَى طَاعَةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِالْأَعْمَالِ فِي السَّعِينُوا عَلَى طَاعَةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِالْأَعْمَالِ فِي

وَقْتِ نَشَاطِكُمْ، وَفَرَاعْ قُلُوبِكُمْ بِحَيْثُ

تَسْتَلِذُونَ الْعِبَادَةَ وَلَا تَسْأَمُونَ، وَتَبْلُغُونَ

مَقْصُودَكُمْ، كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ الْحَادِٰقَ يَسِيرُ فِي

اَلدِّينُ يہال مرفوع ہے مفعول مالم يسم فاعله كى بناپر۔
اور يمنصوب (اَلدِّينَ) بھى مروى ہے۔ إِلَّا غَلَبهُ كا مطلب ہے: دين اس پر غالب آ جائے گا اور دين بيں ہے جاتنی كرنے والا وين بيں زيادہ شاخيں اور راستے ہونے كى وجہ سے دين كے تقاضول پر عمل كرنے سے عاجز رہے گا۔ غَدْوةً كم عنی ہيں: دين كے تقاضول پر عمل كرنے سے عاجز رہے گا۔ غَدْوةً كم عنی ہيں: دن كے آخرى پہر بيں چلنا۔ اور دُوْجةً كے معنی رات كے آخرى حصے بيں چلنا ہيں۔ يہ استعارہ اور مُشيل ہے رات كے آخرى حصے بيں چلنا ہيں۔ يہ استعارہ اور مُشيل ہے اور اس كا مطلب ہے: تم اللہ كى طاعت بيں عملوں كے ذريعے اور اس كا مطلب ہے وہ ما اللہ كى طاعت ميں عملوں كے ذريعے دل رات كے آخرى حصے كے فارغ ہوں اس طرح تم عبادت معنی میں لذت عاصل كرو جب تم تازہ وم ہواور تم عبادت میں لذت عاصل كرو گے اور اکناؤ گے نہيں اور اسے مقصودكو

1457] صحيح البخاري، الإيمان باب الدين يسر، حديث:39 والرفاق، باب القصد والمداومة على العمل، حديث:6463.

لهذِهِ الْأَوْقَاتِ وَيَسْتَرِيحُ هُوَ وَدَابَّتُهُ فِي غَيْرِهَا، فَيَصِلُ الْمَقْصُودَ بِغَيْرِ تَعَبِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

حاصل کرلو کے جیسے تجربہ کارمسافر اٹھی اوقات میں اپنا سفر طے کرتا ہے اور خود بھی ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں آرام کرتا ہے اور اپنے جانور کو بھی آرام کرواتا ہے تو وہ بغیر تکان کے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ والله أعلم.

فاکدہ: اس میں میانہ روی کے علاوہ اس امرکی ترغیب ہے کہ عبادت کے لیے ایسے اوقات مقرر کیے جائیں جن میں انسان تازہ دم ہوتا کہ اسے اللہ کی عبادت میں لذت وحلاوت محسوس ہو تاہم پنظی عبادات کے لیے ہے۔فرضی عبادات کی ادائیگی تو اپنے مقررہ اوقات ہی میں ضروری ہے۔

النّبِيُ ﷺ الْمَسْجِدَ فَإِذَا حَبْلُ مَّمْدُودٌ بَيْنَ اللّهَ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ النّبِيُ ﷺ الْمَسْجِدَ فَإِذَا حَبْلُ مَّمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَا هٰذَا الْحَبْلُ؟» قَالُوا: هٰذَا كَبْلُ لِزَيْنَبَ، فَقَالَ: هٰوَدَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْهَ: «حُلُوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَرُقُدْ». مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

[146] حضرت انس والتي سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول سائیل معجد میں تشریف لائے تو (دیکھا) کہ ایک ری دو ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا: ''سے ری کیا ہے؟ (یعنی کس مقصد کے لیے بندھی ہے؟)'' لوگوں نے بتلایا کہ یہ (حضرت ام المونین ) زینب واللی کری ہے۔ جب وہ (عبادت کرتے کرتے) تھک جاتی ہیں تو اس کے جب وہ فرحت و در ہوجائے)۔ نبی طائی نے کہ وہ فرمایا: ''اسے کھول دو! تم میں سے ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اس وقت نماز پڑھے جب وہ فرحت و نشاط محسوں کرئے جب اس وقت نماز پڑھے جب وہ فرحت و نشاط محسوں کرئے جب ست ہوجائے (تھک جائے) تو سوجائے۔'' رہخاری وسلم)

بلا فوائد ومسائل: ﴿ اس میں بھی ہے جانحتی اور اثنائے نماز کسی چیز کا سہارا لینے سے روکا گیا ہے۔ ﴿ کسی منکر کا از الله باتھ سے ممکن ہوتو فوراً ہی اس کو بند کر دیا جائے۔ ﴿ عبادات میں میاند روی اور اوقات نشاط کا اہتمام کیا جائے۔ ﴿ اس سے صحابہ کرام اور صحابیات ﴿ فَانَهُ کَوْ وَقَ عبادت کا بخو کی انداز ولگایا جا سکتا ہے۔

[١٤٧] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ غِنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ غِنْهُ قَالَ: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلْيَرُقُدْ حَتَّى يَدْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا

[147] حفرت عائشہ بھٹا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طبق نے فرمایا: ''جب تم میں سے کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے اونگھ آئے تو اسے جاہے کہ وہ سوجائے' یہاں تک

1461] صحيح البخاري، التهجد، باب مايكره من التشديد في العبادة، حديث:1150. وصحيح مسلم، صلاة المسافرين وقصوها، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل .....، حديث:784.

[147] صحيح البخاري، الوضوء، بأب الوضو من النوم ومن لم يرمن النعسة .....، حديث:212، وصحيح مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته أواستعجم عليه القرآن أوالذكر بأن يرقد او يقعد حتى يذهب عند ذلك، حديث:786.

صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَهُ يَدُّهَبُ يَسْتَغْفِرُ كه اس كى نيند دور ہو جائے اس ليے كه جب وه اوتكھتے فَيَسُبَّ نَفْسَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. طور پرتو مغفرت كى دعا ما تَكَنْ لِكُلْكِن (در حقيقت) وه ايخ

لنس کے لیے بددعا کررہاہو۔" (بخاری وسلم)

فوائدومسائل: ① او تکھتے ہوئے نماز پڑھنے کی حالت میں انسان کہنا ہے چاہتا ہو: اے اللہ مجھے بخش دے کیکن نیند کے غلبے میں اس کے برعکس کہد دے: مجھے نہ بخش۔ ② یہ تھم عام طور پرنقلی نمازوں کے لیے ہے کیونکہ فرض نمازوں کی تو تعداد مختصر ہے اور اس میں بھی امام کو تخفیف کی تاکید کی گئی ہے۔ گویا اس کا مطلب بھی وہی ہے جو گزشتہ احادیث کا ہے کہ نشاط وراحت کے اوقات میں عبادت کی جائے۔ ③ ہمارے معاشرے میں جو وہا چل نکلی ہے کہ لوگ رات گئے تک

سوتے نہیں اور صبح ان کی آنکھ ہی نہیں کھلتی کہ اٹھ کرنماز پڑھیں' ایسے لوگوں کے لیے قطعاً بی*عذر نہیں ہے کہ*وہ نیند کی وجہ سے نماز نہیں بڑھ ھے سکتے۔

[ ١٤٨] وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ [ 148] حضرت ابوعبدالله جابر بن سمره سوائي بالتنويان الشوائي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّي مَعَ لَمْ عَبِي كَمِينَ بَي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّي مَعَ لَمُ عَبِي كَمِينَ بَي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ أَصَلَي مَعَ لَمُ عَبِي كَمِينَ بَي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ أَصَلَى مَعَ لَمُ عَنِي كَمِينَ بِهِ اللهِ عَنْهُمَا وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

قَوْلُهُ: [قَصْدًا] أَيْ: بَيْنَ الطُّولِ وَالْقِصَدِ. قَصْداً كا مطلب ہے: نہ لمبا نہ مختفر بلكه دونوں كے

در میان ـ

فوائدومسائل: ﴿ اس ہے معلوم ہوا کہ امام کا جماعت کی حالت میں لمبی نماز پڑھانا' اس طرح جمعہ وعیدین وغیرہ میں لمبا خطبہ دینا سنت کے خلاف ہے۔ ﴿ تخفیف کا بیمطلب ہرگزنہیں کہ رکوع اور سجدہ بھی درست نہ ہواور چند منٹ میں نماز سے فارغ ہوجائیں جبیبا کہ اکثر لوگ کرتے ہیں۔

خف راوی حدیث: [حضرت ابوعبدالله جابر بن سمره ﴿ الله عابر بن سمره جناده سوائی۔ ابوعبدالله کنیت ہے۔ یہ بنوز ہره کے حلیف تھے۔ باپ اور بیٹا دونوں صحالی ہیں۔ کوف میں سکونت اختیار کی اور وہاں ہی گھر بھی بنایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے جھانج ہیں۔ 66 یا 74 ہجری کووفات یائی۔ ان سے 146 احادیث مروی ہیں۔

[١٤٩] وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَشِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ

[149] حفرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ ڈی ٹائ سے روایت ہے کہ نبی مائی کا درجرت کے بعد) حضرت سلمان اور حضرت ابودرواء ڈی ٹائ کے درمیان بھائی جارہ قائم فرما دیا تھا۔

[148] صحيح مسلم، الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة. حديث: 866.

1491 اصحيح البخاري، الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع .....، حديث:1968.

سلمان (ایک روز اینے اسلامی بھائی) ابو درداء کی ملاقات کے لیے (ان کے گھر) گئے تو انھوں نے دیکھا کہ (ان کی اہلیہ) ام درواء ﴿ ملے ملے کیلے کیڑے مینے ہوئی ہیں۔ انھول نے یو جھا: (یہ) تمھارا کیا حال ہے؟ انھوں نے جواب دیا: تمھارے بھائی ابودرداء کودنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ (اتنے میں) ابو درداء بھی تشریف لے آئے اور انھوں نے اینے بھائی سلمان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان سے کہا:تم کھاؤ' میرا تو روزہ ہے۔ انھوں نے فرمایا: میں تو اس ونت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم بھی (میرے ساتھ )نہیں کھاؤ گئے چنانچہ انھوں نے بھی (نقلی روزہ توڑ کران کے ساتھ) کھایا' پھر جب رات ہوئی تو وہ نوافل پڑھنے لگے۔سلمان نے ان سے کہا: (ابھی) سو جاؤ' چنانچہ وہ سو گئے' پھر تھوڑی دریہ بعدوہ اٹھ کرنوافل پڑھنے لگے۔سلمان نے اٹھیں (پھرروک دیا اور) کہا: سوجاؤا جبرات کا آخری پہر ہوا تو سلمان نے ان سے کہا: اب اٹھ کر قیام کرو۔ چنانچہ دونوں نے انکٹھے نوافل یڑھے پھر سلمان نے (ابو درداء سے) کہا: یقیناً تمھارے رب کاتم پرحق ہے اور تمھارے اپنے نفس کا (بھی)تم پرحق ہے۔ اورتمھارے گھر والول (بیوی بچول) کا (بھی) تم پرحق ہے اس ليے ہرصاحب حق كواس كاحق دوا چروه (ابودرداء) نبي طبيخ كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور بيسارا واقعد آپكو سايا تو نبی اللی فی کہا۔ ' ( بخاری )

اللَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ: مَاشَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءً أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَصَنْعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ لَهُ: كُلْ فَإِنِي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَٰى تَأْكُلَ، فَأَكُلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ، ذَهَبَ أَبُوالدَّرْدَاءِ يَقُومُ، فَقَالَ لَهُ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ فَنَامَ، ثُمُّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ لَهُ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ فَنَامَ، ثُمُ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ لَهُ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ فَنَالَ لَهُ نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ فَقَالَ لَهُ تَمْ، فَقَالَ لَهُ تَمْ، فَقَالَ لَهُ تَمْ، فَقَالَ لَهُ تَمْ الْآنَ، فَصَلَّيَا جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِيَقْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ لَيْفَسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلُّ ذِي حَقِّ حَقًّا، فَأَتَى النَبِيِّ يَعِيْقٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ كُلُّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَبِيِّ يَعِيْقٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ كُلُّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَبِيِّ يَعِيْقٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَكُهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عِيْقٍ: «صَدَقْ سَلْمَانُ».

فوائد ومسائل: ﴿ رات کواٹھ کر قیام کرنا اگر چہ نہایت پیندیده عمل ہے لیکن اگر مطلوبہ حقوق کونظر انداز کر کے ایسا کیا جائے گا تو یہ ناپیندیده قرار پائے گا۔ ﴿ قیام اللیل (تہجہ) کا صحیح وقت رات کا آخری (تیسرا) حصہ ہے تا کہ انسان رات کے پہلے دو حصوں میں آ رام اور حقوق زوجیت وغیرہ ادا کر لے۔ ﴿ نقلی روزہ توڑنا جائز ہے اس کی قضاضر ورکی نہیں۔ ﴿ وَ مِن کی بنیاد پر بھائی چارہ قائم کرنا اور پھر ایک دوسرے ہے میل ملاقات کے لیے گھر پر آنا جائز ہے۔ ﴿ ایک دوسرے نے میل ملاقات کے لیے گھر پر آنا جانا جائز ہے۔ ﴿ ایک دوسرے کی صحیح رہنمائی کرنا ضروری ہے۔ ﴿ بوقت ضرورت اجنبی عورت سے بات کرنا جائز ہے۔ اور بیدان لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ خلاف دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔

راوی حدیث: [حضرت ابو جحیفه وجب بن عبدالله خالفیا وجب بن عبدالله خالفیا وجب بن عبدالله بن جناد و بن جندب العامری السوائی۔
کنیت ابو جحیفہ ہے جونام سے زیاد ومشہور ہے ۔ کوئی ہیں۔ نبی طبیعہ کی وفات کے وقت بلوغت کو نہیں پنچے تھے ۔ حضرت علی خلیو کے قابل اعتباد لوگوں میں شامل اور منبر کے پاس کھڑ ہے ہوتے تھے۔ اور وہ انھیں وجب الخیر کے نام سے پکارتے تھے نیز حضرت علی خلیو کے نام سے پکارتے تھے نیز حضرت علی خلیو کے نام میں اپنے جصے پر نگران مقرر کیا تھا۔ 74 ججری میں وفات پائی ۔ رسول الله طبیعہ سے 45 اصادیث روایت کی ہیں۔

[١٥٠] وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو ابْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُخْبِرَ النَّبِيُّ عِينَ أَنِّي أَقُولُ: وَاللهِ! لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ. وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْتَ الَّذِي نَقُولُ ذٰلِكَ؟» فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَٰلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّام ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَام الدَّهْرِ». قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ». قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذُلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ يَوْمَا وَأَفْطِرْ يَوْمًا ، فَلْلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ ﷺ ، وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ» - وَفِي رِوَايَةٍ: «هُوَ أَفْضَلُ الصّيَام» -فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذُلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ». وَلَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلَائَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْثُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي.

[150] حضرت ابومجمد عبدالله بن عمرو بن عاص ولاتشاسيه روایت ہے کہ نبی سی گینہ کو (میرے بارے میں) بتلایا گیا کہ میں کہتا ہوں: اللّٰہ کی قشم! جب تک میں زندہ رہوں گا دن کو روزہ رکھوں گا اور رات کو قیام کروں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے مجھے نے مایا:''تم نے یہ ہاتیں کی میں؟''میں نے آپ سے کہا: میرے ماں باب آب برقربان ہوں بقینا سے باتیں میں نے کی ہیں۔آ ب ٹائٹٹا نے فرمایا:''تم ان کی طاقت نہیں رکھو گے اس لیے تم روز ہ رکھو ( بھی ) اور ( بھی ) چھوڑ بھی دو\_اسی طرح (رات کا مچھ حصہ) سو حاؤ اور (میچھ حصہ) قیام کرو۔ اور مبینے میں تین روز ہے رکھ لیا کرؤ اس لیے کہ ہر ٹیکی کا اجر دس گناہے تمھارا بیمل ہمیشہ روزہ رکھنے کی مثل ہو جائے گا۔'' میں نے کہا: میں اس سے زیادہ کرنے کی طاقت رکھتا موں۔ آپ نُکھِیْن نے فرمایا: ''تم ایک دن روزہ رکھا کرواور دو دن روزے کا ناغہ کیا کرو۔' میں نے کہا: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آب علیم نے فرمایا: ''ایک دن روزه رکھؤ ایک دن چھوڑ دو۔ بید حضرت داود ملینہ کا روز ہ ہے اور بیروزوں میں سب سے معتدل اور مناسب طریقہ ہے۔'' ایک اور روایت میں ہے:'' بیسب سے افضل روزہ ہے۔''میں نے کہا: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ رسول اللہ 

[150] صحيح البخاري، الصوم، باب حق الجسم في الصوم، حديث:1975، وصحيح مسلم، الصبام. باب النهي عن صوم الدهر السباح ديث:1159.

ہے۔'' (حضرت عبداللّٰہ بن عمر دراویُ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ بڑھایے میں مجھےاحساس ہوا کہ )اگر میں (ہرمہینے)وہ تین روزے رکھنا قبول کر لیتا جن کے متعلق رسول اللہ سی اللہ ا فرمایا تھا تو یہ مجھےاہے اہل وعیال اور مال سے زیادہ محبوب ہوتا۔ ایک اور روایت میں ہے (نبی اللہ انے فرمایا:)" کیا مجھے بينبين بتلايا گيا كهتم دن كوروز ه ركھتے اور رات كونوافل يڑھتے ہو؟ "میں نے کہا: بالکل صحیح ہے اے اللہ کے رسول! آپ سَلَيْهُ نِهُ مَايا: ' (ايبا) نه كروا تم روز وركھو (بھي) اور (بھي) چھوڑ بھی وو۔ (اسی طرح رات کا کچھ حصہ ) سو جاؤ اور ( کچھ حصہ) قیام کرؤ اس لیے کہتمھارےجسم کا بھی تم پرحق ہے' تمھاری آنکھوں کا بھی تم پرحق ہے تمھاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمھارے مہمان اور ملاقاتی کا بھی تم پرحق ہے۔ تمھارے لیے بہ کافی ہے کہتم ہر مہینے میں تین دن روز ہے رکھ لیا کرو۔ بےشک تمھارے لیے ہرنیکی کا اجروں گنا ہے (اس طرح تین دن کے روز تے میں روز وں کے برابر ہیں)۔ بلاشبة تمھارا بيمل بميشہ روزہ رکھنے کی طرح ہو جائے گا۔'' (کیکن آپ کے اس مشورے کے مقابلے میں ) میں نے تخق کو پیند کیا تو مجھ بریخی کردی گئے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اپنے اندر کانی قوت یا تا ہوں۔ آپ اللہ کے فرمایا:''تم اللہ کے پیغمبرحضرت داود مایناً کی مثل روز ہے رکھو' اوراس براضافہ نہ کرو۔'' میں نے بوجھا: داود ماینا کاروز ہ کس طرح كاتفا؟ آپ الله في في مايا: "نصف زمانه (يعني ايك دن روز ه رکهنا اور ایک دن ناغه کرنا) ـ'' چنانچه حضرت عبدالله بن عمرو بوڑھے ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے: ہائے کاش! میں نے رسول اللہ شاہ اُ کی رخصت قبول کر لی ہوتی۔

ایک اور روایت میں ہے ( نبی ﷺ نے فرمایا: )''کیا مجھے بینہیں بتلایا گیا کہتم ہمیشہ روزہ رکھتے ہواور (رات کو) وَيِهِ رِوَايَةٍ: "أَلَمْ أُخْبَرْ أَنْكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟" قُلْتُ: بَلٰى يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: "فَلَا تَفْعَلْ: صُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِكَ مِسْبِكَ أَنْ تَصُومَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثُلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ لَكَ يَكِلُ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذَٰلِكَ صِيّامُ اللّهُ لِي لِي كُلُّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذَٰلِكَ صِيّامُ اللهِ! إِنِّي يَكُلُ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذَٰلِكَ صِيّامُ اللهِ! إِنِّي لَكُلُ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذَٰلِكَ صِيّامُ اللهِ! إِنِّي لَكُلُ كَمُ عَلَيْهِ. قُلُكَ : وَمَا كَانَ صِيّامُ نَبِي اللهِ وَاوُدَ وَلَا تَزِدُ اللهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا عَلَيْهِ. . قُلُتُ : وَمَا كَانَ صِيّامُ دَاوُدَ وَلَا بَرَدُد عَلَيْهِ. . قُلُتُ : وَمَا كَانَ صِيّامُ دَاوُدَ وَلَا بَرْدُ لَا اللهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ : يَا لَيُتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ : يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ : يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ : يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ إِللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَفِي رِوَايَةٍ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ؟»، فَقُلْتُ: بَلْي يَا رَسُولَ

الله! وَلَمْ أُردْ بِذَٰلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ: «فَصُمْ عِشْرِينَ»، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِيَ النَّبِي يَعِينَ ، فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةً نَبِيّ

صَوْمَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ، فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَاقْرَإ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرِ»، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ، قَالَ: «فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ مِنْ ذٰلِكَ، قَالَ: «فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ عَشْر»، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ، قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْع وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَٰلِكَ»، فَشَدَّدْتُ فَشُدَّدَ عَلَيَّ، وَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ وَهَالَ لِيَ النَّبِيُّ وَعَلَيْ: "إِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمْرٌ"، قَالَ: الله بحيية .

وَفِي رِوَايَةٍ: "وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا".

وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبْدَ». تَلَاثًا.

وَفِي رِوَايَةٍ: «أَحَبُّ الصِّيَام إِلَى اللهِ تَعَالَى صِيبَامٌ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى صَلَاةٌ دَاوُدَ: كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْل، وَيَقْومُ ثُلُّقَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُّفْطِرُ يَوْمًا ، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى».

ساري رات قرآن يرصح مو؟ "ميں نے كہا: بالكل صحيح ہے اے اللہ کے رسول! لیکن اس سے میرا مقصد سوائے بھلائی کے اور کچھنہیں۔ آپ نے فرمایا: ''تم اللہ کے پیغیبر حضرت داود ماینهٔ والا روز ه رکھؤ وه لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔اور ہر مہینے میں (ایک) قرآن پڑھو۔''میں نے کہا: اے اللہ کے نی! میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ طبیعۃ نے فرمایا: '' برہیں دن میں اسے پڑھو۔'' میں نے کہا: اللہ کے رسول! میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آ ب سلینہ نے فرمایا: ''تم اسے دس دن میں پڑھو'' میں نے کہا: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ عظیم نے فرمایا: دوپس تم اسے سات دن میں پڑھو ( یعنی ختم کرؤ) اس سے زیادہ مت کرنا۔'' چنانچہ میں نے تختی کی تو مجھ ير بھي سختي كر دى گني۔ اور جھ سے نبي كريم الله نے فرمايا: «بشهین نبین معلوم شاید تمهاری عمر دراز ہو۔''حضرت عبدالله (راوی ٔ حدیث) نے کہا: چنانچہ میں اس حال کو پہنچ گیا جو میرے بارے میں نبی عقیم نے فرمایا تھا۔ جب میں بوڑھا ہو گیا تو میں نے جاہا کہ کاش میں وہ رخصت قبول کر لیتا جو اللّٰہ کے پینمبر مجھے دے رہے تھے۔

اور ایک اور روایت میں ہے (آپ نے فرمایا:)''اور بلاشبة تمھاري اولا د كالبھي تم يرحق ہے۔''

ایک اور روایت میں ہے (آپ نے فرمایا:)"اس کا روزہ نہیں جس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔'' تین مرتبہ آ پ نے بیفر مایا۔ ایک اور روایت میں ہے:"اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب روزه حضرت داود مليا كاروزه باورسب سے زياده محبوب نماز الله كے نزديك واود اليه كى نماز ہے۔ وہ آ دهي رات سوتے اور اس کا تیسرا حصہ نماز پڑھتے اور پھراس کے حصے حصے میں آ رام فر ماتے۔اور وہ ایک دن روز ہ رکھتے اور

ایک دن روزہ ندر کھتے۔اور جب دشمن سے ان کی مڈھ بھیٹر ہوتی تو بھا گتے نہیں تھے۔''

ایک اور روایت میں ہے (حضرت عبداللہ بن عمرو طابقیا فرماتے ہیں:)میرے پاپ نے میرا نکاح ایک خاندانی عورت ے کرا دیا۔وہ اپنی بہو کا بہت خیال رکھتے تھے' یعنی اینے بیٹے کی بیوی کا۔ چنانچہ وہ اس سے اس کے خاوند کے متعلق یو چھتے تو وہ ان ہے کہتی: آ دمیوں میں سے اچھے آ دمی ہیں' جب ہے ہم ان کے پاس آئے میں انھوں نے بھی جارابستر نہیں روندا (بعنی میرے ساتھ شبیں لیٹے) اور ہماری بردے والی چیز کو نہیں ٹولا (یعنی ہم بستری نہیں کی۔)جب اس طرح کی حالت کولمباعرصہ ہوگیا تو انھوں نے اس کا ذکر نبی کریم الليا سے کیا۔ تو آپ نے (میرے والدسے میرے بارے میں) کہا: ''اس کو مجھ سے ملواؤ۔''چنانچے اس کے بعد میں آپ سے ملاتو آپ ٹائیڈنے یو جھا:''تم روزہ کسے رکھتے ہو؟''میں نے کہا: روزاند۔ آپ النیان نے یوچھا: ''تم قرآن کسے ختم کرتے ہو۔''میں نے کہا: ہررات کو۔اس کے بعدان باتوں کا ذکر کیا جو يملي گزريں \_اور (عبدالله بن عمرو) اينے بعض گھر والول کو ( قرآن مجید کا) وہ ساتواں حصہ سناتے جو وہ (رات کو نوافل میں) پڑھتے۔ دن کواس کا دورفرما لیتے تا کہ رات کو (اس کا پڑھنا) ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اور جب وہ قوت حاصل كرنا جائة تو كچھ دن روزے جھوڑ دے اور انھیں گن کیتے اوراتنے روز ہے بعد میں رکھ لیتے' ( کیونکہ ) وہ ال بات کونالیند کرتے تھے کہ وہ کوئی الیمی چیز چھوڑ دیں جس یرانھوں نے نبی ملائیل سے حدائی اختیار کی۔

بیتمام روایات (جو ذکر کی گئی بین) صبح بین ان کا بیشتر حصد بخاری ومسلم دونوں میں ہے اور تھوڑا حصد ایسا ہے جوان دونوں میں ہے۔

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ، وَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ – أَيْ: إِمْرَأَةَ وَلَدِهِ – فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا، فَتَقُولُ لَهُ: يَعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأُ لَنَا فِرَاشًا، وَلَمْ يُفَتِّشُ لَنَا كَنَفًا مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأُ لَنَا فِرَاشًا، وَلَمْ يُفَتِّشُ لَنَا كَنَفًا مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأُ لَنَا فِرَاشًا، وَلَمْ يُفَتِّشُ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ أَتَيْنَاهُ، فَلَمَّا طَالَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ، ذَكَرَ ذٰلِكَ مُنذُ أَتَيْنَاهُ، فَقَالَ: «اللَّقْنِي بِهِ» فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَالَ: «اللَّقْنِي بِهِ» فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَالَ: «وَكَيْفَ تَصُومُ؟» قُلْتُ: كُلَّ نَيْلَةٍ وَ وَكَرُ يَقُولُ اللَّيْلِ، وَلَا تَعْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ اللَّيْلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَولُ يَقُرُكُ لَكُونَ السَّبُعَ اللَّذِي يَقُرَؤُهُ، يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ السَّبُعَ اللَّذِي يَقُرَؤُهُ، يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ السَّبَعَ اللَّذِي يَقُرَؤُهُ، يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ أَخْصَ أَهْلِهِ اللَّيْلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقُولُ كَا يُعْرَفُهُ عَلَيْهِ النَّيْلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقُولُ كَا يَعْرَفُهُ عَلَيْهِ النَّيْلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقُولُ كَا يَتُولُكُ مُنَا فَارَقَ عَلَيْهِ النَّيِكَ يَتَعْدُ.

كُلُّ هٰذِهِ الرِّوَايَاتِ صَحِيحَةٌ، مُعْظَمُهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَلِيلٌ مِّنْهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَلِيلٌ مِّنْهَا فِي أَحَدِهِمَا.

١٤ - بَابٌ فِي الْإِقْتِضادِ فِي الطَّاعةِ

196:

فوائد و مسائل: ﴿ اِس مِيں جَہاں صحابۂ کرام جُورِیِّہ کے زہد و درع اور شوق عبادت کا بیان ہے وہاں نبی سی اعتدال اور میں نہ روی اختیار کرنے اور دین و دنیا دونوں کے تقاضے پورے تعلیمات و ہدایات کا تذکرہ بھی ہے جن میں اعتدال اور میں نہ روی اختیار کرنے وار دین و دنیا دونوں کے تقاضے پورے کرنے کی تلقین ہے۔ ﴿ صحابیات بُورِیُنَیْ کی عفت اور ان کی شرم و حیا کا بھی ایک نمونداس میں ہے کہ عبداللہ جُلائؤ کی بیوی ایپ خاوند کی ہے رفیق نہایت خاموثی ہے برداشت کرتی رہیں اور جب ان کے سسرنے ان سے بوچھا تو نہایت مہذب اور کنائے کے انداز میں اس کا اظہار فر مایا۔ ﴿ گھر کے سربراہ (والد وغیرہ) کو تمام چیز ول پرنظر رکھنی چاہیے اور دیکھنا جیا ہیں۔ جن سے کہ اس کے زیرسایہ اولا دایک دوسرے کے حقوق پورے کرتی ہے بیانہیں۔

[151] حضرت ابوربعی حظله بن ربیع اسیدی ولفظ سے روایت ہے یہ نی کریم طالق کے کا تبول میں سے ایک کا تب تھے یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر باتن ملے انھوں نے ہوچھا: حظلہ کیے ہو؟ میں نے کہا: حظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ ابو بمرنے فرمایا: سجان اللہ! بیتم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا: (جب) ہم رسول الله طفح کے باس ہوتے ہیں آ ب ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا اس طرح تذکرہ فرماتے ہیں گویا کہ ہم آنکھوں ہے دیکچے رہے ہیں' کیکن جب ہم رسول اللہ الله کی کاس نے نکل آتے ہیں تو بیوی بچوں میں اور دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں بھول حاتے ہیں۔ابو بکر ڈائؤنے فرمایا: اللہ کی تشم! ان جیسی باتوں ہے تو ہم بھی دوچار ہوتے ہیں (یعنی اگریہ نفاق ہے تو ہم بھی اس میں مبتلا ہیں اور اس اعتبار سے بینہایت تشویش ناک معاملہ ہے)۔ چنانچہ میں اور ابوبکر ( دونوں ) جلے حتی کہ نی ناتین کی خدمت میں بہتے گئے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! خظله تو منافق ہو گیا ہے؟ رسول الله طاليَّ نے فرمایا: " بركسيج" بين نے كہا: اے اللہ كے رسول! (جب) جم آپ کے پاس ہوتے ہیں' آپ ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا تذكرہ فرماتے ہیں تو (ایسے معلوم ہوتا ہے كه) گویا ہم آ تکھول سے دیکھ رہے ہیں چرجب ہم آپ کی مجلس سے

[١٥١] وَعَنْ أَبِي رِبْعِيِّ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيعِ الْأُسَيِّدِيِّ الْكَاتِبِ - أَحَدِ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ رَيُّ -قَالَ: لَقِيَنِي أَبُوبَكُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَاحَنْظَلَةُ!؟ قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ! قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ مَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولَ اللهِ عِنْدَ يُذَكِّرُنَا بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ كَأَنَّا رَأْيَ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ، نَسِينَا كَثِيرًا. قَالَ أَبُوبَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَوَاللهِ! إِنَّا لَنَلْقِي مِثْلُ هٰذَا. فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُوبَكُرِ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ الله عليه ، فَقُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَمَا ذَاكَ؟ » قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، كَأَنَّا رَأْيَ الْعَيْنِ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ، عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينًا كَثِيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الذَّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ، وَفِي طَرُقِكُمْ، وَلٰكِنْ ، يَا حَنْظَلَةُ ! سَاعَةً وَّسَاعَةً » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

عبادت اورنیک کاموں میں میاندروی کا بیان رُوَاهُ مُسْلِمٌ.

نکل آتے ہیں تو ہیوی بچوں اور کاروبار میں مشغول ہو جاتے۔ ہں اور بہت میں ہاتیں بھول جاتے ہیں۔ رسول الله طَقِيْفِ نے فر مایا: دوقشم ہےاس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگرتم ہمیشہ اس حالت و کیفیت میں رہوجس میں تم میرے یاس ہوتے ہواور (ہر وقت) اللہ کی یاد میں رہو تو فرشتے نمهارے بستروں اورتمهارے راستوں میںتم سےمصافح کریں۔لیکن اے حظلہ! وفت وفت کی بات ہے۔'' تین مرتبہ آب نے بدارشاد فرمایا۔ (یعنی ہر کمخ انسان کی ایک ہی کیفیت نہیں رہتی بلکہ حالات کے اعتبار سے کیفیت بدلتی

رِبْعِيُّ: "را" كى زير كساتهد أسيِّدِيُّ: "بمزة" ك پیش اور''مین'' کے زبر کے ساتھ اور اس کے بعد''یا'' پر تشدیداورزیر۔ عافیسنًا: ''عین''اور'سین'(بغیرنقطوں) کے ساتھ۔معنی میں: ہم کاموں اور کھیل کود میں مصروف ہو حاتے ہیں۔ ضَیْعَاتٌ : گزراوقات کے ذرائع (مثلاً: وست کاری' کھیتی ہاڑی' تجارت وصنعت اور مال ودولت وغیر ہ۔)

رہتی ہے۔)(مسلم)

قَوْلُهُ: [رِبْعِيًّ]: بِكَسْرِ الرَّاءِ. وَ[الْأُسْيَدِيُّ]: بِضَمَّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ السِّينِ وَبَعْدَهَا يَاءٌ مَّكْسُورَةٌ مُّشَدَّدَةٌ. وَقَوْلُهُ: [عَافَسُنَا]: هُوَ بِالْعَيْنِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَتَيُن، أَيْ:عَالَجْنَا وَلَاعَبْنَا. وَ[الضَّيْعَاتْ]: اَلْمَعَايشُ.

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ اس میں بھی صحابۂ کرام ﷺ نے زید و درع اور تقوی کے ذکر کے علاوہ انسانی سرشت کے حوالے سے انسان کی تغیر پذیر حالت و کیفیت کا بیان ہے۔ اس کا تعلق نفاق سے نہیں ٔ دل کی غفلت سے ہے جس کو انسان بدلنے یرتو قادر نہیں ہے' تاہم ذکرالٰہی کی کثر ہے ہے اس کا ازالہ کرسکتا ہے۔ ② نیک لوگوں کی زیارت اور وعظ ونصیحت کی مجالس میں شرکت کرنی حاہیے'اس ہے انسان کے ایمان کو جلاملتی ہے۔

كنيت ب- تميمي بيں - ان كولوگ حظله اسيدى اور كاتب كہتے بيں كونكه بدرسول الله عظم كى طرف سے خط كتابت كيا كرتے تھے۔ اكثم بن سفى كے بطتیج ہیں۔ بدان لوگول میں ہے ہیں جو حضرت على التيز سے جنگ جمل میں بیچھے رہ گئے تتھے۔ جنگ قادسیہ میں شریک تتھے۔ کوفہ کواپنامسکن بنایا۔ امیر معاویہ ٹائٹز کے دورخلافت میں 45 ہجری کوفوت ہوئے۔

قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ يَنْظُ يُخُطُّبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلِ قَائِم، وفعه بي اللَّهِ فطبدار شاوفرمار ب تفحدا جا مك آپ كي نظر

[١٥٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا [152] حضرت ابن عباس الله عنه الله عنه الله

[152]صحيح البخاري، الأيمان و النذور، باب النذر فيما لا يملك و في معصيه حديث:6704.

١٥. بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأَغْمَال

فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُواسُراتِيلَ نَذَرَ أَنْ يُقُومَ فِي الشَّمْسِ وَلَا يَتْكَلَّمَ، الشَّمْسِ وَلَا يَتْكَلَّمَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتْكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُ يَشِيْنِ: المُرُّوةُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلَيْتِمَّ صَوْمَهُ». (وَادُالْنُخَارِيُّ. وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلَيْتِمَّ صَوْمَهُ». (وَادُالْنُخَارِيُّ.

ایک (دھوپ میں) کھڑے آ دمی پر پڑی۔ آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتلایا کہ اس کا نام ابواسرائیل ہے۔ اس نے نذر مانی ہے کہ دھوپ میں کھڑا رہے گا' بیٹھے کا نہیں' نہ سابیہ حاصل کرے گا اور نہ گفتگو کرے گا' اور روزہ رکھے گا۔ نبی ٹائیڈ نے فرمایا: ''اسے کہو کہ وہ گفتگو کرے' سابیہ حاصل کرے اور بیٹھ جائے' البتہ اپنا روزہ پورا کرلے'' (بخاری)

198 ......

فوائد ومسائل: ۞ اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ کا قرب خود ساختہ طریقوں ہے نہیں بلکہ قر آن وحدیث کے مطابق عمل اور عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ۞ ایک نذر پوری نہیں کرنی چاہیے جس میں معصیت ہویا جس کا حکم شریعت میں نہو۔ چس کی بعض مثالیں اس حدیث میں ہیں۔ ۞ بیرحدیث جمہور علاء کی دلیل ہے جونذر معصیت کے پورانہ کرنے پر کفارہ ضروری قرار نہیں دیے۔ کیونکہ نبی تالیج آنے اے کفارہ اداکرنے کا حکم نہیں دیا۔

#### [10] بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأَعْمَالِ

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَفَيْنَا بِعِينَى آبْنِ مَرْبَعُ وَءَاتَبْنَكُ أَلْمِينِ أَبْنَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَلَا يَبْنِينَ أَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً الْمِنْكِينَةُ آبْنَدَعُوهُ اللّهِ عَلَيْهِمْ إِلّا ٱبْنِعَنَةً رِضْوَنِ اللّهِ فَمَارَعُوهَا مَا كَنْبُنْهَا عَلَيْهِمْ إِلّا ٱبْنِعَنَةً رِضْوَنِ اللّهِ فَمَارَعُوهَا حَقَّ رِعَائِتِهَا ﴾ [الخديد: ٢٧]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَالَتِي نَقَضَتْ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ ثُوَّةٍ أَنكَنَا﴾ [النحل: ٩٢].

#### باب:15-اعمال کی حفاظت کرنے کابیان

الله تعالی نے فرمایا: " کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے ول الله کی یاد کے لیے اور جوحت کی ہاتیں اتری ہیں ان کے لیے جھک جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنسیں ان سے پہلے کتابیں دی گئیں پھر ان پر مدت کمبی ہوگئی توان کے دل شخت ہو گئے ۔ "

اورالله تعالی نے فرمایا: ''اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو (ان سب رسولوں کے ) پیچھے بھیجا اور ہم نے انھیں انجیل دی۔ اور ہم نے انھیں انجیل دی۔ اور ہم نے ان کے پیروکاروں کے دلوں میں شفقت ورحمت رکھ دی۔ اور دنیا کا ترک کرنا' جو انھوں نے گھڑ لیا تھا' ہم نے اے ان پرنہیں لکھا تھا' مگریہ کہرضائے الہی تلاش کریں' پھر انھوں نے اس کا اس طرح خیال نہیں رکھا جس طرح اس کا خیال رکھنے کا حق تھا۔''

اور الله تعالیٰ نے فرمایا: '' تم اسعورت کی طرح مت ہو جاؤجس نے نہایت محنت سے کاتے ہوئے سوت کو توڑ کر مکڑے ٹکڑے کرویا۔''

اور فرمایا: ''اور اپنے رب کی عبادت کر! یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔''

اس موضوع سے متعلقہ احادیث ملاحظہ ہوں: ان میں سے حدیث عائشہ بڑ اب ہیں اسے حدیث عائشہ بڑ اب (14) میں گزر چکی ہے۔ ملاحظہ ہو (حدیث: 142) اس میں ایک مکڑا سے کے کہ اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جسے اس کا کرنے والا ہمیشہ کرے۔

1531] حطرت عمر بن خطاب ٹالٹا سے روایت ہے رسول اللہ سُولَٰ نے فرمایا: ''جو شخص اپنے رات کے وظیفے سے یا اس کے پچھ حصے سے سو جائے' اور وہ اسے فجر کی نماز سے لے کرظہر کی نماز کے درمیان پڑھ لے تو اس کے لیے لکھ دیا جا تا ہے' گویااس نے اسے رات ہی کو پڑھا ہے۔' (مسلم)

وَقَالَ تَعَالَٰى: ﴿وَٱعْبُدُ رَبِّكَ حَثَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ﴾ [الحجر: ٩٩].

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ ، فَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: وَكَانَ أَحَبُّ اللهِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَنْهَا: وَكَانَ أَحَبُّ اللهِ قَبْلَهُ. عَلَيْهِ , وَقَدْ سَبَقَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ.

فوائد و مسائل: ﴿ حزبُ اصل میں گھاٹ پر پانی لینے کی باری کو کہا جاتا ہے کھریداس وظفے کے لیے استعال کیا جانے لگا جوانسان اپنے طور پر (بطور نفلی عبادت کے )مقرر کر لیتا ہے مثلاً: میں استے نوافل یا قرآن کا اتنا حصہ یا فلال عمل روزانہ کروں گا۔ ﴿ اس میں اس امر کی ترغیب ہے کہ اپنے اوراد کی حفاظت کی جائے نیز کسی سے اس کا در درہ جائے اور دہ استے قریب ترین وقت میں ادا کر لے تو اسے اس کے ورد کا پوراا جر ملے گا' اس کے بے وقت ہونے سے اجر میں کی نہیں موگ ۔ ﴿ اس نے طور پر نوافل کا تعین درست ہے، مثلاً: کوئی شخص میہ طے کر لے کہ میں روزانہ پانچ پارے تلاوت قرآن اور استے نوافل ادا کروں گا' البتہ اس مخصوص عدد کی لوگوں کو دعوت دینا یا اس کی فضیلت بیان کرنا ناجائز ہے جو بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔

[١٥٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ
فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

[154] حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص و التنهيميان كرتے بين كه رسول الله عليمة في محص سے فرمایا: "اے عبدالله! تم فلال شخص كى طرح نه بهونا وہ رات كو قيام كرتا (نوافل وغيره برهتا) تھا كيمراس نے (اكتاكر) رات كا قيام چھوڑ ديا۔"

1531 اصحيح مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. حديث:747.

[153] صحيح البخاري، التهجد، باب مايكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، حديث:1152 و صحيح مسلم، الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا \*\*\*\* حديث: (185)-1159.

#### ( بخاری ومسلم )

🛣 💆 فوائد ومسائل: 🛈 حسن اخلاق کا تقاضا ہے کہ جس مخص کے اندر کوئی قابل مذمت چیز ہے تو اس شخص کا نام تو نہ لیا جائے' البتہ اس فعل کا تذکرہ کر دیا جائے تا کہ لوگ اس فعل سے اجتناب کریں۔ ۞ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انسان جس عمل خیر کوشروع کرے تو اس پر ہیگئی کرنا پیندیدہ ہے۔ ﴿ نفلی عبادات اورا عمال خیر میں طاقت ہے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔اس کا نتیجہ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ انسان اکتا کراہے چھوڑ بیٹھتا ہے۔

[١٥٥] وَعَنْ عَائِشْةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا [155] حفرت عائشه اللهُ عرايت ب كه جب رسول الله من پینو کی رات کی نماز مسی تکلیف یا اور کسی وجہ سے ره جاتی تو آپ دن کو باره رکعات پڑھتے تھے۔ (مسلم)

قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعِ أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فائدہ: نوافل کی قضااگر چیضروری نہیں تاہم اگراس کا اہتمام کرلیا جائے تومستحب ہے جیسے نبی طالیہ نے کیا۔

## [١٦] بَابُ الْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّةِ وَآدَابِهَا

## باب:16۔ سنت اوراس کے آ داب کی حفاظت مرنے کے حکم کا بیان

اللّٰد تعالیٰ نے فرمایا:''رسول شمصیں جو دے' اسے لے لو اورجس ہے تمہیں روک دیے اس ہے رک حاوً!''

اورفر مایا:''(وه پنمبر)این خواهش ہے نہیں بولتا' وہ تو وحی ہی ہے جواس کی طرف نازل کی جاتی ہے۔''

اوراللّٰد تعالٰی نے فرمایا:''(اے پیغمبر!ان ہے) کہد ہن' اگرتم اللہ ہے محبت کرتے ہوتو پھرتم میری پیروی کرؤ اللہ شمھیں اینامحبوب بنالے گا اورتمھارے گناہ بخش دے گا۔''

اور فرمایا: " بیقینا تمهارے لیے رسول الله طالات کی ذات میں بہترین نمونہ ہے ہراس شخص کے لیے جواللہ پراور یوم آ خرت پریقین رکھتا ہے۔''

اور فرمایا: ' تیرے رب کی قتم! لوگ مومن نہیں ہو سکتے

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا ٓ ءَائَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخَسْدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنَّهُ فَأَنْتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]

وَقَالَ تَعَالٰي: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَن ٱلْهَوَىٰ 0 إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَيْ ﴾ [النجم: ٣، ٤]

وَقَالَ تَعَالَٰي: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْسِبَكُمُ ٱللَّهُ وَتَغْفِرَ لَكُوْ ذُنُوبَكُونَ ﴾ [آل عسران: ٣١]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَنْسُورٌ ۗ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ﴾ [الأَحْرُاب: ٢١]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ

[155] صحيح مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، بأب جامع صلاة الليل ومن نام عنه ..... حديث: (140)-746.

سنت اوراس کے آ داب کی حفاظت کرنے کا حکم

يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيَ أَنْفُرِهِمْ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ سَلِيمًا ﴾ [النساه: ٦٥]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِن نَنَزَعْلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى أَلَلَهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء:٥٩]

قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النَّسَاء: ٨٠]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِئَ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيعٍ ﴾ [الشُّورَى: ٥٢]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَيَحُذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ: أَن تُصِيبَهُمْ فِشْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيثٌ ﴾ [النور: ٦٣]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَٱذْكُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَـةِ﴾ [الأخرَاب: ٣٤]

وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ .

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ:

[١٥٦] فَالْأَوَّلُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكُتُكُمْ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ،

جب تک که وہ اپنے باہمی جھٹڑوں میں تخیے اپناتھم (ثالث) نہ مان لیں' پھر تیرے فیصلے پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوں نہ کریں اور (نہایت خوش دلی ہے) اسے تسلیم کرلیں۔'' اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا:''اگر کسی چیز کے تعلق تمھارا آپیں

سول نہ تریں اور انہایت موں دی سے اسے یہ ریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:''اگر کسی چیز کے متعلق تحصارا آپس میں جھٹڑا ہو جائے (کہ جائز ہے یا ناجائز)' تو تم اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو ٔ اگرتم اللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتے ہو''

علاء نے کہا ہے: اس کے معنی ہیں: کتاب وسنت کی طرف لوٹاؤ (لیعنی اس کی روشنی میں جائز و نا جائز کا فیصلہ کرو)۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: '' جس نے رسول کی اطاعت کی' یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔''

اورالله تعالى نے فرمایا: "يقيناً توسيد ھےراستے كى طرف رہنمائى كرتا ہے۔"

اور الله تعالى نے فرمایا: ''رسول کے تھم کی مخالفت کرنے والوں کو اس امر سے ڈر جانا چاہیے کہ وہ کسی آ زماکش سے دوچار نہ ہو جائیں یا آٹھیں کوئی در دناک عذاب نہ آپنچے۔''

اور فر مایا:''اور یا در کھؤاللہ کی آیتوں اور حکمت (سنت) کو جو تمھارے گھروں میں بڑھی (تلاوت کی) جاتی ہیں۔''

اس باب میں اور بھی بہت سی آیات ہیں۔

ذیل میں اس باب سے متعلقہ احادیث ملاحظہ فرمائیں:

[156] حضرت ابو ہر رہ ڈاٹٹا سے روایت ہے کہ نی کریم سائیڈ نے فرمایا: ''جو با تیں میں شہمیں بیان کرنے سے چھوڑ دوں (بیان نہ کروں) تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو (یعنی

وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمْرُتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». مُتْفَقَّ عَلَيْدِ.

ان کی بابت کرید کرید کرمت پوچھؤ) اس لیے کہتم سے پہلے اوگوں کوائ چیز نے ہلاک کیا کہ وہ کثرت سے سوال کرتے اورائیے پینجمبرول سے اختلاف کرتے تھے۔ چنا نچہ جب میں مسمس کسی چیز سے روکوں تو تم اس سے اجتناب کرواور جب میں شمسی کسی چیز کا حکم دول تو اے اپنی طاقت کے مطابق جالاؤ۔'(بخاری وسلم)

علیہ فوائد و مسائل: ﴿ کسی واقعی ضرورت اور وجہ کے بغیر سوال کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں اختلاف و نزاع پیدا کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ سلامتی کا راستہ صرف یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر بلا چون و چراعمل کیا جائے۔ ندا بہ کی فقہی موشکا فیاں بھی اسی ذیل میں آتی ہیں جن سے جدل واختلاف کا دروازہ کھتا اور افتراق و تشت کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ کاش امت محمد سیاس تباہ کن راستے ہے بٹ کر اس صراط متنقیم پر آجائے جوامن وسلامتی کا ضامن ہے اور وہ صراط متنقیم پر آجائے جوامن وسلامتی کا ضامن ہے اور وہ صراط متنقیم ایک اور صرف ایک ہے خیار یا پانچ نہیں۔ حق صرف ایک ہے متعدد نہیں۔ ﴿ فَهَاذًا بِعُدَالُحَقِّ اللّٰ الصّٰ لَالٰ ﴾ ''حق کے بعد گراہی ہی گراہی ہے۔ '﴿ ارتکاب معصیت میں بیعذر نا قابل قبول ہے کہ اس سے پچنا میری طاقت میں نہیں ہے گوار سے بال سے بچو۔

[157] حضرت ابو نجیح عرباض بن ساریه الله المایت روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) رسول الله المایئی نے ہمیں نہایت مؤثر وعظ ارشاد فرمایا جس سے دل ڈر گئے اور آنکھیں بہہ لائیں۔ ہم نے کہا: اے الله کے رسول! بیتو گویا (آخری) الوداع کہنے والے کا وعظ ہے چنانچہ آپ ہمیں وصیت فرما دیجے! آپ نے فرمایا: 'میں شھیں الله سے ڈرنے کی اور سمح وطاعت (یعنی امیر کی بات سنے اور اس پر عمل کرنے) کی وصیت کرتا ہوں اگر چہ تم پر کوئی حبثی غلام امیر مقرر ہوجائے۔ وصیت کرتا ہوں اگر چہ تم پر کوئی حبثی غلام امیر مقرر ہوجائے۔ اختلاف دیکھے گا 'چنانچہ تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ اختلاف دیکھے گا 'چنانچہ تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کولازم پکڑنا' ان کودانتوں سے مضبوط پکڑ لینا اور دین میں شخ شخ کام (بدعات) ایجاد

[۱۵۷] الثّاني : عَنْ أَبِي نَجِيحِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ يَشْهَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفتُ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفتُ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفتُ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفتُ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ! كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُورَدَعِ فَأَوْصِنَا، قَالَ : الْوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْلًا [حَبَشِيُّ]، وَإِنَّهُ مَنْ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْلًا [حَبَشِيُّ]، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُتَتِي وَسُنَةِ الْخُلُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينِينَ، عَضُوا عَلَيْهَا وَسُنَةِ الْخُلُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينِينَ، عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِللْاَوْرَةِ وَالتَرْمِذِينَ. وَقَالَ : بِيثَ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[157] سنن أبي داود السنة، باب في لزوم السنة، حديث:4607، وجامع الترمذي، العلم. باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة. حديث:2676، کرنے سے پچنا' اس لیے کہ ہر بدعت گمرابی ہے۔' (اسے ابوداوداور ترفدی نے کہا ہے: بیہ حدیث حسن سیج ہے۔) حدیث حسن سیج ہے۔)

[اَلنَّواجِدُ]: بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ: الْأَنْيَابُ، النَّوَاجِدُ: وَالْ كَسَاتِه مِحْصُوصُ وانت يَالِعضَ ك وَقِيلَ: اَلْأَضْرَاسُ.

فوائد ومسائل: ① اس میں تقوی اور اطاعت امیر اختیار کرنے کے علاوہ سنت نبوی اور سنت خلفائے راشدین کے اتباع کی تاکید اور بدعات ہے اجتناب کی تلقین ہے۔ ② اس میں نبی مؤینہ نے اس امر کی خبر دی کہ بیامت اختلافات کا شکار ہوجائے گی اور ساتھ ہی صحیح راستے کی نشاند ہی بھی فرما دی اور وہ بید کہ نبی طفیہ کی سنت اور خلفائے راشدین کے تعامل سے تجاوز نہ کیا جائے۔ یہ کثرت اختلافات میں حق کو پہچا ننے کی ایک کسوٹی اور معیار ہے۔ کاش مسلمان اس معیار نبوی ہی کو واحد معیار حق سلمی کر لیں۔

مراوی حدیث: [حضرت ابو نجیح عرباض بن سارید چانتهٔ ] ابو نجیح عرباض بن ساریه می چانتهٔ صحابی بین مرسم میں رہائش پذیر ہے۔ عبدالرحمٰن بن عمر جبیر بن نفیر اور خالد بن معدان وغیرہ نے ان سے روایات کی بین عرباض بن ساریہ 75 جبری میں فوت ہوئے۔ ان سے چنداحادیث مروی بین ۔

[10۸] اَلثَّالِثُ: عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: "كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: "كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَلِي ". قِيلَ: وَمَنْ يَّأْلِي يَا رَسُولَ اللهِ! ؟ قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَلِي ". رَوَاهُ ٱللهَخَارِيُّ.

[158] حضرت ابوہریہ بڑتھ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان افراد کے جوانکار کردیں۔" پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! (جنت میں جائے ہے) کون انکار کرے گا؟ آپ سٹیٹن نے فرمایا: "جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں وافل ہو گیا اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے (جنت میں جانے ہے) اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے (جنت میں جانے ہے) انکار کردیا۔" (جناری)

فوائد ومسائل: ﴿ امت ہے مرادیبال امت اجابت ہے 'یعنی وہ لوگ جو نبی ﷺ کی دعوت قبول کر ہے آپ پر ایمان لائے اور اس امت اجابت میں سے بھی جنت میں وہی جائیں گے جو آپ کے سچے پیروکار ہوں گے۔ نافر مان جنت میں جانے سے محروم رہیں گے۔ ﴿ اس میں ریہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت دعوی ایمان اور تمناؤل سے نہیں ملے گی بلکہ اس کا راستہ اطاعت رسول ہے۔ آپ کی اطاعت ہی حقیق محبت کی نشانی ہے۔

[158] صحيح البخاري، الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الاقتناء بسنن وسول الله ﷺ . حديث: 7280.

١٦-بَابُ الْأَمْرِ بِالْمُحَافِظَةِ عَلَى الشِّنَّةِ وَآدَابِهَا

فِيهِ . رَوَاهُ مُسُلمٌ .

[١٥٩] آلرًا إِسِعْ: عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، وَقِيلَ: أَبِي اِيَّاسٍ سَلَمَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَكْوَحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، إِيَّاسٍ سَلَمَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَكْوَحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا أَكُلَ عِنْد رَسُولِ اللهِ يَصِيْ بِشِمَالِهِ. فَقَالَ: «لَا حُلْ بِيَمِينِك»، قَالَ: لا أَسْتَطِيعُ. قَالَ: «لا اسْتَطَعْتَ!». مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ، فَمَا رَفَعَهَا إِلَى

ابوایاس سسلمہ بن عمرو بن اکوع بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ ابوایاس سسلمہ بن عمرو بن اکوع بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ تالیا ہے پاس بائیں ہاتھ سے کھایا 'آپ مائی نے اس سے فرمایا:''اپنے دائے ہاتھ سے کھاؤ۔'' اس نے کہا: میں اس کی طاقت نہیں رکھا۔ آپ مائی ہے فرمایا:''تو اس کی طاقت نہیں رکھے۔'' اس کودا نے ہاتھ کے فرمایا:''تو اس کی طاقت نہیں رکھے۔'' اس کودا نے ہاتھ کے ساتھ کھانے سے صرف کبر نے روکا تھا۔ چنانچہ (اس کے باتھ کوا پنے منہ تک نہیں اٹھایا بعد) اس نے اپنے دائے باتھ کوا سے منہ تک نہیں اٹھایا (یعنی اٹھانے کے قابل بی نہیں رہا)۔ (مسلم)

204 .........

فوائد ومسائل: ﴿ بغیرعذر کے بائیں باتھ سے کھانا پینا خت ناپسندیدہ ہے۔ بلکہ کھانے پینے کے ملاوہ ہرا پچھے کام کا آغاز نبی طبیخ دائیں ہاتھ ہی سے فرمائے تھے۔ ﴿ نبی سیتید کی سنت اور حکم کو محض تکبر اور سرکثی ہے نظر انداز کرنا نہایت خطرناک ہے اس سے انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ﴿ رسول اکرم طبیخ کی بات محکرانے کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ ﴿ اس میں انبیاء کے ورثاء علاء کے لیے دری ہے کہ وہ لوگوں کو حسن اخلاق کی تعلیم دینے میں کسی ملامت کرنے والے کی پروا کیے بغیرا پی فرمدداری اداکریں۔

منط راوی حدیث: [حضرت ابومسلم سلمه بن عمر و بن اکوع شرقیدًا سلمه بن عمر و بن اکوع بن سان اسلمی کنیت ابومسلم یا ابوایاس ہے۔ اپنے دادا کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے سلمہ بن اکوع سے مشہور ہیں۔ مقام حدیب پر بیعت رضوان میں شامل تھے۔ بہت بہادر تیرانداز بھلائی اور نیکی کے خوگر اور فاضل آ دمی تھے۔ نبی شید کے ساتھ 7 غزووں میں شریک میں شامل تھے۔ بہت بہادر تیرانداز بھلائی اور نیکی کے خوگر اور فاضل آ دمی تھے۔ نبی شید کے ساتھ 7 غزووں میں شریک رہے۔ دوڑ نے میں گھوڑے سے بھی تیز تھے۔ مدینہ میں 74 جمرت کو فوت ہوئے۔ حدیث کی کتابوں میں 177 حادیث ان سے مروی ہیں۔

[١٦٠] اَلْخَامِسُ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ النَّعْمَانِ ابْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَشْهِ لَدُ يَقُولُ: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ»، مُتَفَقَّ عَنْدِهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَّمُسْلِم: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي

1601 حضرت ابوعبدالله نعمان بن بشير بن شر سروايت به انصول الله سن بشر الله سن بوت موت به بعث من الله سن بالله سن الله سن الله سن الله سن الله تعالى الله من الله تعالى الله تعالى الله تعالى مصار و درميان مخالفت بيدا فرما و رح كا يـ " ( بخارى وسلم ) اورسلم كى ايك اور روايت مين بين الله عن الله عن الكه اور روايت مين بين الله عن الله عن

[159] صحيح مسلم، الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، حديث:2021.

[160] صحيح البخاري، الأذان. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، حديث:717، وصحيح مسلم، الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها...... حدث:(128)-436.

صُفُوفَنَا حَتِّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ، - حَتِّى إِذَا رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنَهُ -، ثُمَّ خَرَج يُومًا، فَقَامَ حَتَّى كَادَ أَنُ يُتَكَبِّرَ، فَرَأْى رَجْلًا بَادِيَا صَدْرُهُ فَقَالَ: "عِبَادَ اللهِ! لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُحَالِفَنَ اللهُ فَقَالَ: "عِبَادَ اللهِ! لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُحَالِفَنَ الله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ".

صفیں اس طرح سیدھی فرماتے تھے گویا ان کے ساتھ آپ تیروں کوسیدھا فرمارہ ہیں بہاں تک کہ جب آپ محسوس فرماتے کہ ہم آپ کی طرف ہا اس مسئلے کی اہمیت کو بچھ گئے ہیں ( تب آپ بکمبیر تحریمہ کہہ کرنماز کا آغاز فرماتے۔) پھر ایک دن آپ ( نماز پڑھانے کے لیے ) تشریف لائے اور (مصلے پر) کھڑے ہو گئے حتی کہ آپ اللہ اکبر کہنے ہی والے تھے کہ آپ نے ایک آ وی کو ویکھا کہ اس کا سید (صف تھے کہ آپ نے ایک آ وی کو ویکھا کہ اس کا سید (صف بندو! تم اپنی صفیں ضرور سیدھی کر لؤ ورنہ اللہ تعالی تمھارے بندو! تم اپنی صفیں ضرور سیدھی کر لؤ ورنہ اللہ تعالی تمھارے درمیان اختلاف بیدا کر دے گا (یا تمھارے چہوں کو بدل دے گا)۔'

فوائد ومسائل: ① اَوْ لَيْخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُ جُوهِ هِكُمُ الْرَاسِ كَ فَقَقَ مَعَىٰ مراد بول تو مطلب بوگا كه الله تحصار به چرون كو گدى كى طرف بچيرا الله بيدا جيرون كو گدى كى طرف بچيرا اور فقهى به بوگا با تهم اختلاف وعناد بيدا كردے گا۔ بهرحال اس سے صفول كى درتى كى اجميت واضح ہے جس ہے آج كل مسلمان بالكل عافل بين اور فقهى جمود كى وجہ سے عام مسجدوں بين سنت كے مطابق صف بندى كا قطعا كوئى اجتمام نبين كيا جاتا۔ فَالِنَى اللَّهِ الْمُشْمَنَكُى . ﴿ اَقَامَتُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُشْمَنِكُى . ﴿ اَقَامَتُ كَلِي اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُشْمَنِكُى . ﴿ اَقَامَتُ كَلِي اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُعَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ

الله أَيِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْ أَيِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِحْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللهُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: الحُتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللهَ اللهِ عَلَيْهِ فَالَ : اللهُ عَلَيْهِ مُقَالًا فَا اللهِ عَلَيْهِ النَّارِ عَدُوٌ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِعُوهَا عَنْكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِعُوها عَنْكُمْ، مُتَّقَقُ عَلَيْهِ.

[161] حضرت ابوموسی النظائی سے روایت ہے کہ رات کو مدینے میں ایک گھر کھر والوں سمیت جل گیا۔ جب رسول اللہ علیہ کو ان کے بارے میں جلایا گیا تو آپ نے فرمایا: ''بیہ آگے کھاری دشمن ہے جب تم سونے لگو تو اسے جھا دیا کرو۔'' (بخاری وسلم)

فاکدہ: بیکلم تیل بتی سے جلنے والے چراغوں اور موم بتی وغیرہ کے لیے ہے جن ہے آگ لگنے کا اندیشہ ہے' نبی طبیع کے زمانے میں یہی چراغ ہوتے تھے۔ آج کل بجلی کے بلبوں میں پی خطرہ نہیں ہے' تاہم ان کوبھی بند کر کے سونا بہتر ہے۔

<sup>[161]</sup> صحيح البخاري، الاستئذان، باب: لاتترك النار في البيت عند النوم، حديث:6294، وصحيح مسلم، الأشربة، باب استحباب تخمير الإناء، سه، حديث:2016

[١٦٢] اَنسَّابِعُ: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ مِنَ اللهُ لَيْ وَالْعِلْمِ عَمْثُلُ عَنْثِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَتُ مِنْهَا طَائِفَةً كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَتُ مِنْهَا طَائِفَةً طَيْبَةٌ، قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، الله بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهُا أَخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِثُ كَلاً، فَلْلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهِ فِي وَأَصَابَ طَائِفةً مِنْ مَنْ فَلُهُ مِنْ فَلْلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهُ فِي وَأَصَابَ طَائِهُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ فَقُهُ مِنْ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَشِييَ اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِلْلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى اللهِ الّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ». مُتَقَتَّ عَلَيْهِ.

[162] حضرت البوموسي جلفنا ہي ہے روایت سے رسول الله طفيظ في فرمايا: "اس مدايت اورعلم كي مثال جس ك ساتھ اللّٰہ نے مجھے بھیجا ہے اس بارش کی مانند ہے جوز مین کو ينجداس زمين كالمجهدحداتواحيها تهاجس في ياني كوايد اندر جذب کرلیا' اور گھائ نیز بہت سا سنرہ اگایا۔ اور ایک حصداس کاغیرآ باد (بنجر) تھاجس نے یانی (جذب تونہیں کیا، البيته) روك ليا' تواس ياني سے اللہ نے لوگوں كو فائدہ پہنچايا' لوگول نے اس سے پانی پیااور پلایا اور کھیتیوں کوسپراے کیا۔ اوروہ بارش زمین کے ایک اور حصے کو بھی پینچی جوچیٹیل میدان تھا'جو پانی روکتا اور نہ گھاس اگا تا۔ چنانچہ بیمثال ہے اس سخض کی جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور اس علم و ہدایت سے اللہ نے اے نفع پہنچایا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا' تو اس نے (خود بھی) دین سکھااور (دوسروں کو بھی) سکھلایا۔اور (بیدوسری) مثال اس شخص کی ہے جس نے اس (علم و ہدایت البی) کی طرف اپنا سربھی نہیں اٹھایا اور نہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔'( بخاری وسلم ) فَقُهُ: " قاف " كيش كي ساته مشهور ي بعض ك

نزدیک'' قاف'' کے زیر کے ساتھ ہے۔معنی ہیں: وہ نقیہ

(شربعت كاعالم) ہوگیا۔

[فَقُهَ]: بِضَمِّ الْقَافِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقِيلَ: بِكَسْرِهَا، أَيْ: صَارَ فَقِيهًا.

فائدہ: اس میں اس ہدایت وعلم اللی کو جس کے ساتھ رسول اللہ ساتھ اُ کو بھیجا گیا تھا' نفع پہنچانے والی بارش کے ساتھ تشبید دی گئی ہے' اس لیے کہ بیعلم اسی طرح مُردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے جس طرح بارش مردہ زمین کوشاداب کر دیتی ہے۔ اس علم نبوی والہی سے فائدہ اٹھانے والے کو اچھی زمین سے تشبید دی گئی ہے۔ اور اس شخص کو جوعلم حاصل کرتا ہے اور دی ہوں دوسروں کو بھی سکھلاتا ہے لیکن خوداس پڑمل کر کے فائدہ نہیں اٹھاتا' سخت زمین کے ساتھ تشبید دی گئی ہے جو پانی روک لیتی ہے۔ جس سے دوسر کوگ نفع یا ہوتے ہیں۔ اور اس شخص کو جو نہ علم دین سکھتا ہے نہ اس پڑمل کرتا ہے' الی چلیل زمین کے ساتھ تشبید دی گئی ہے جو نہ خود نفع اٹھاتا ہے اور کے ساتھ تشبید دی گئی ہے جو نہ خود نفع اٹھاتا ہے اور کے ساتھ تشبید دی گئی ہے جو نہ خود نفع اٹھاتا ہے اور کے ساتھ تشبید دی گئی ہے جو نہ خود نفع اٹھاتا ہے اور کے ساتھ تشبید دی گئی ہے جو نہ خود نفع اٹھاتا ہے اور کے ساتھ تشبید دی گئی ہے جو نہ خود نفع اٹھاتا ہے اور کے ساتھ تشبید دی گئی ہے جو نہ بیانی روکتی ہے نہ گھاس سبز وا گاتی ہے۔ بیسب سے بدتر آ دی ہے جو نہ خود نفع اٹھاتا ہے اور ک

<sup>1621]</sup> صحيح البخاري. العلم. باب فضل من علم و علَم، حديث:79، وصحيح مسلم، الفضائل، باب بيان مثل ما بعث به النبي رفير من الهدي والعلم، حديث: 2282.

نہ دوسروں کونفع پینچا تا ہے۔اس میں علم دین کے سکھنے سکھانے اوراس پڑمل کرنے کی ترغیب اوراس سے اعراض وغفلت ہے اجتناب کرنے کی تلقین ہے۔

> قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿مَثَلِي وَمَثْلُكُمُ كَمَثْلِ رَجُلِ أَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا، وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَرِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدَيُّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

> [١٦٣] ٱلثَّامِنُ:عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

[وَالْجَنَادِبُ]: نَحْوَ الْجَرادِ وَالْفَرَاشِ، هَٰذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ الَّذِي يَقَعُ فِي النَّارِ. [وَالْحُجَزُ]: جَمْعُ حُجْزَةٍ، وَهِيَ مَعْقِدُ الْإِزَارِ وَالسَّرَاوِ يلِ.

[163] حضرت جابر جاتف بروايت مي رسول الله مالية نے فرمایا: "میری اور تمھاری مثال اس آدی کی طرح ہے جس نے آ گ جلائی تو پنتگے اور پروانے اس میں گرنے لگے اور وہ اخصیں اس آ گ سے دور ہٹا تا رہے۔ میں بھی تمھاری کمرول ے کیڑ کیڑ کر شھیں جہنم کی آگ ہے بچا رہا ہول کیکن تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے جانے (اور نارجہنم میں گرتے جاتے) ہو۔''(مسلم)

جَنَادِب: ٹڈی اور بروانے کی مثل اڑنے والا کیڑا (مچھر وغیرہ۔) یہ وہی مشہور کیڑا (یا مچھر) ہے جوآ گ میں گرتا ہے۔ حُجَزٌ، حُجْزَةٌ كى جمع ہے۔ تد بند اور شلوار باند ھنے كى جك،

ﷺ فائدہ:اس میں نبی طبیعہ کی اس عایت درجے کی شفقت اور حرص کا بیان ہے جواپی امت کے ایمان لانے کے بارے میں آپ کے دل میں تھی اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کی مدیختی کا ذکر بھی ہے کہ آپ کی مخلصانہ کوشش شفقت اور شدید حرص کے باوجودلوگ ایمان سے تحروم رہنے کی وجہ ہے کثرت ہے جہنم کا ایندھن بنیں گے جس طرح پروانے کودکود کرآ گ میں

> [١٦٤] اَلتَّاسِعُ:عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ لَاتَدُرُونَ فِي أَيِّهَا الْبَرَكَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ: «إِذَا وَقَعَتْ لَقُمَةً أَحَدِكُمْ، فَلْيَأْخُذُهَا ، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَعْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيل حَتِّي يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ

[164] حضرت جابر فالثين سيروايت بي كدرسول الله سُقِيم نے ( کھانے کے بعد ) انگلیاں اور پیالہ جاث لینے کا تکم دیا اور فرمایا: ' تم نہیں جانتے کدان میں ہے کس (ذرہے) میں برکت ہے۔''(مسلم)

اورمسكم بى كى ايك اور روايت ميں سے: آپ طاقط نے فرمایا:''جبتم میں ہے کئی کالقمہ (زمین پر) گرجائے تو اے جیا ہے کہ اسے پکڑ لے (زمین سے اٹھا لے ) اور اس پر گلی ہوئی گندگی (مٹی وغیرہ) صاف کر سے کھا لےاوراسے

1641 صحيح مسلم، الأشربه، باب استحباب لعن الأصابع والقصعة ....، حديث: 2033.

١٦ بَابُ الْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّةِ وَآذَابِهَا

الْبَرَكَةُ».

شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اور اینے ہاتھ رومال (تولیے) کپڑے) کے ساتھ نہ پو تخچے یہاں تک کہ (پہلے) اپنی انگلیاں چاٹ لئے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کون سے کھانے میں برکت ہے۔''

وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ: وإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ شَأْنِهِ، حَتَٰى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللَّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى، فَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ».

اور سلم بی کی ایک اور روایت میں ہے: "شیطان تمھارے
پاک تمھاری ہر چیز میں حاضر ہوتا ہے یہاں تک کہ کھانے
کے وقت بھی۔ چنانچہ جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ
گر جائے تو اسے چاہیے کہ اسے (اٹھا کر) اس میں گئی ہوئی
گندگی' یعنی مٹی وغیرہ (اگر ممکن ہو) صاف کر لے اور کھالے
اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑ ہے۔ "

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں انگلیاں چائے اور برتن صاف کرنے ای طرح گرے ہوئے لقے کواٹھا کر کھالینے کا جوتھم ہے اس کے متعدد فوائد ہیں: ایک تو یہی کے ممکن ہے کہ برکت اس جھے میں ہو جے انسان انگلیوں یا برتن کے ساتھ لگا چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرے اس میں تواضع کا اظہار اور متنگہرین و مترفین کے طرز عمل سے اجتناب ہے۔ تیسرے اللہ کی نعت کی ناقدری اور اس کی اہانت سے گریز ہے۔ چوشے شیطان کی تذکیل اور اس کے ہتھکنڈوں کو ناکام بنانا ہے۔ ﴿ اس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ آج کل و عوتوں میں جس طرح کھانا ضائع کیا جاتا اور سڑکوں اور کوڑے کے ڈسیروں پر چھیک دیا جاتا ہے وہ کس طرح اللہ کی نعت کی ناقدری اور اسلامی تعلیمات کی بے توقیری ہے۔ اَعَادَنَا اللّٰہ مِنْہُ.

[165] حفرت ابن عباس جهش سے روایت ہے کہ رسول اللہ تو این ہم میں وعظ ونصیحت فرمانے کھڑے ہوئے تو ارشاد فرمایا: ''اے لوگو! تم (سب) اللہ کی طرف نظے پاؤں' نظے بدن اور غیر مختون (جیسے مال کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے) اکٹھے کیے جاؤ گے۔ (اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:) ﴿ کَمَا بَدَانَا اللّٰهِ عَلَيْنَ ﴾ ''جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ اوّل سس إِنَّا کُنَّا فَاعِلِیْنَ ﴾ ''جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا' ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گئے یہ ہمارا وعدہ ہے ہم یقینا پورا کرنے والے ہیں۔'' سنو! قیامت والے دن سب سے پورا کرنے والے ہیں۔'' سنو! قیامت والے دن سب سے

1651] صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى:﴿واتَّخَذَاللُهُ إِبْرَاهِيْم خَلِيْلا﴾ .....، حديث3349، وصحيح مسلم، الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنبا و ببان الحشر يوم القيامة، حديث(58)-2860 واللَّفظ لهُ.

فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحُدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمِّتُ فِيهِمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَلْعَزِيثُ الْحَكِيمُ ﴾ المائدة: ١١٧، ٢١١٨ فَيُقَالُ لِي: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارْقَتْهُمْ ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

یہلے جے لباس پہنایا جائے گا' ابراہیم ملیہ ہوں گے۔ اور سنو!

(اس روز) میری امت کے پچھ لوگ لائے جائیں گ' آخیں بائیں طرف کپڑ لیا جائے گا' میں کہوں گا: اے میرے رب! یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ آپ کو کہا جائے گا: (اے پیغیر!) بلاشبہ تجھے نہیں معلوم' اضوں نے تیرے بعد (دین میں) کیا بلاشبہ تجھے نہیں معلوم' اضوں نے تیرے بعد (دین میں) کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھیں۔ (بیس کر) میں کہوں گا جس طرح عبدصالح (حضرت عیلی لیا اُن کے کہا: ﴿ وَ کُنْتُ عَلَيْهِ مُنْ اَن کِمُ وَاوَ رَا اِحْبُ تَلُولُ اِن مِن کُواہ رَا جب تک ان کے اندر موجود رہا ہیں۔ "چنانچہ جھے سے کہا جائے گا: یہ لوگ جب سے توان سے جدا ہوا، این ایر لیوں پر (دین اسلام سے)

غُولاً كِمعنى مين: غير مختون - جس كے ختنے نہ ہوئے

[غُرْلًا]، أَيْ: غَيْرَ مَخْتُونِينَ.

ہول ۔

کچر گئے تھے۔''(بخاری ومسلم)

اس ہے معلوم ہوا کہ ارتداد کی سزاجہم ہے کیونکہ بیکفر کی بدترین تیم ہے اس لیے شریعت اسلامیہ میں اس کی دنیوی سزاقل ہے۔ ﴿ دوسرا اس سے بیمعلوم ہوا کہ نبی سی النبی اور حاضر و ناظر نہیں جیسا کہ ایک گروہ کے بیہ باطل عقائد بیں۔ اگر آپ کوغیب کاعلم ہوتایا آپ حاضر و ناظر ہوتے تو آپ ان مرتدین کو اپنا ساتھی اور امتی قرار نہ دیتے۔ چنانچہ جب آپ کو بتلایا گیا تو آپ نے ان سے اس طرح براءت کا اظہار فرما دیا جس طرح حضرت عیسی میلانے اپنے اور اپنی مال کو معبود ماننے والول سے فرمایا۔

[١٦٦] اَلْحَادِي عَشَرَ: عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: عَنِ الْحَذَّفِ، وَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَا يَتُكُلُّ الْعَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ». يَتُكُلُّ الْعَدُو، وَإِنَّهُ يَفْقُلُ الْعَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ». مُتَقَنِّ عَنْهِ.

[166] حضرت ابوسعیدعبدالله بن مغفل بالنین سے روایت بے که رسول الله طالقی نے شہادت کی انگلی یا انگوشھ پر کنگری رکھ کر مارنے سے منع فرمایا اور فرمایا: 'نید (کنگری) نه شکار کوفتل کرتی ہے اور دانت کرتی ہے اور دانت کو تو ڈویتی اور دانت کو تو ڈویتی ہے (اگر کسی کی آئکھ یا دانت میں لگ جانے)۔''

<sup>[166]</sup> صحيح البخاري، الأدب، باب النهي عن الخذف، حديث:6220، وصحيح مسلم، الصيد والذبائح، باب إباحة مايستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف، حديث:1954.

١٦-بَابُ الْأَمْرِ بِالْمُحَافِظَةِ عَلَى السُّنَّةِ وَآدَابِهَا \_\_\_

210

وَفِي رِوَايَةٍ:أَنَّ قَرِيبًا لِابْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ، فَنَهَاهُ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: ﴿إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا». ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْهُ، ثُمَّ عُدْتَ تَخْذَفُ؟ لَا أُكَلِّمُكَ أَيدًا.

ایک ادر روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مغفل کے ایک رشتے دار نے انگلی پر کنگری رکھ کر ماری تو انھوں نے اسے اس سے روکا اور کہا: رسول الله طبیخ نے اس طرح کنگری مار نے سے منع فر مایا ہے : ''یہ کسی شکار کا شکار نہیں کرتی ۔''لیکن اس کے باوجود قرابت دار نے دوبارہ یہی کام کیا تو عبداللہ بن مغفل جائے نے اس سے منع فر مایا ہے اور تو رہا ہوں کہ رسول اللہ طبیخ نے اس سے منع فر مایا ہے اور تو دوبارہ انگلی پر رکھ کر کنگری مار رہا ہے! میں تجھ سے بھی کام نہیں کروں گا۔

فوائد ومسائل: ﴿ اس معلوم ہوا کہ ایسا کا منہیں کرنا چاہیے جس سے دوسروں کونقصان پینچنے کا اندیشہ ہو۔ ﴿ اسَ طَرِح اللّٰہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کی نافر مانی اور ضد کرنے والوں سے بات چیت بند کر دینا اور ان سے تعلق منقطع کر لینا جائز ہے جیسا کہ صحابہ ﷺ کاعمل اوپر بیان ہوا۔

راوی حدیث: [حضرت ابوسعیدعبدالله بن مغفل را الله بن مغفل بی مغفل بی مغفل بی عبد علیم بی عقیف بن اسهم مزنی۔

ان کی کنیت ابوسعید یا بقول بعض ابوعبدالرحمٰن اور ابوزیا و بھی ہے۔ مدینہ میں رہائش پذیرر ہے۔ بعد میں بھرہ چلے گئے اور
وہیں جامع معجد کے قریب اپنا مکان تعمیر کیا اور وہیں زندگی کے بقیدایا م گزار ۔ یہ انھیں لوگوں میں سے ہیں جن کے
متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: ﴿ تُولُوْ ا و اَعْینُهُ مْ قَفِیْضُ مِن اللّهُ مْع ﴾ (انتوبه و:92) عبدالله بن مغفل ان اشخاص
میں سے ہیں جن کو عمر والله نے بھرہ میں تعلیم وین کے لیے بھیجا تھا۔ شہر سر کی فتح کے بعد اس کے دروازے میں داخل
ہونے والے یہ پہلے محض ہیں۔ بیعت رضوان میں بیاس درخت کی شاخیس ینچ کر کے بی طاقی پرسایہ کیے ہوئے ہے جس
کے ینچے بیعت کی گئی تھی عبدالله بن مغفل بھرہ میں فوت ہوئے اور ان کی وصیت کے مطابق ابو برزہ اسلمی نے ان کی
نماز جنازہ پر حائی۔ یہ 55 یا 55 بھری میں فوت ہوئے۔ کتب اعادیث میں ان سے 43 اعادیث مروی ہیں۔

[١٦٧] وَعَنْ عَاسِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَجَرَ - عُمَرَ بْنَ الْخَجَرَ اللهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْخَجَرَ - يَعْنِي اللهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْخَجَرَ مَا يَعْنِي الْأَسْوَدَ - وَيَقُولُ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ اللهِ عِلَيْهِ . يُقَتَّقُ عَلَيْهِ . يُقَلِّكُ مَا قَبَّلْتُكَ مَا قَبَّلْتُكَ مَا قَبَّلْتُكَ مَا قَبَّلْتُكَ مَا قَبَلْتُكَ مَا قَبْلِيْهِ اللهِ عَلَيْهِ .

[167] عابس بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رہائی کو جمر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا' وہ فرما رہے تھے:
میں جانتا ہوں' تو ایک پھر ہے' نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ سی پیا کو تھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تھے (بھی) بوسہ نہ دیتا۔
(بخاری وسلم)

 الله تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ضروری ہے

ﷺ فوائدومسائل: ۞ حضرت عمر ثالثانے بیاس لیے فرمایا تا کہ جاہل لوگ بیانہ مجھے لیں کہ حجرا سود کواس لیے چوما جاتا ہے کداسلام میں بھی پیخرتعظیم کے قابل ہیں جیسے لوگ زمانہ کے اہلیت میں بیعقیدہ رکھتے تھے۔ بلکہ اس چومنے سے مقصد صرف ا تباع رسول علیہ ہے۔ ﴿ جرمعا على اور تھم ميں ا تباع نبوى ضرورى ہے جا ہے اس كى حكمت مجھ ميں آئے يا نہ آئے ۔ بعض لوگ اس کی بنیاد پر بزرگوں کی قبروں کو چومنااوران کی تعظیم بجالانا جائز قرار دیتے ہیں' لیکن یہ استدلال صحیح نہیں' اس لیے کہ جمراسود کو چومنا تو ایک عبادت اورعبادت کا ایک حصہ ہے۔ اور عبادات توقیفی ہیں ( یعنی اللہ یا اس کے رسول کی طرف ہے مقرر ہیں۔)ان میں کمی بیشی نہیں کی جاسکتی ندان پرنسی اور چیز کوقیاس کیا جاسکتا ہے۔

[1۷] بَابُ وُجُوبِ الإنْقِيَادِ لِحُكْمِ اللهِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى:﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيَ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٥]

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوَّا لِكَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَيِقْنَا وَأَطَعْنَأَ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [النور: ٥١].

وَفِيهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي مِنَ الْأَحَادِيثِ فِيهِ.

الله عنه الْمَذْكُورُ فِي أَوَّلِ الْبَالِ قَبْلَهُ [١٥٦] وَغَيْرُهُ

تَعَالَى وَمَا يَقُولُهُ مَنْ دُعِيَ إِلَى ذُلِكَ وَأُمِرَ بِمَعْرُونِ أَوْ نُهِيَ عَنْ مُنْكَرِ

الله تعالیٰ نے فر مایا:''(اے پیغیبر!) تیرے رب کی قشم! وہ مومن نہیں ہو سکتے' یہاں تک کہ وہ اپنے یا ہمی جھکڑ وں میں تخصے اپنا ثالث نہ مان لیں اور پھر تیرے فیصلے پر اپنے ولوں میں کوئی تنگی محسوس ندکریں اوراہے دل ہے تشکیم کرلیں۔''

باب: 17 -اس بات كابيان كه الله ك حكم كى

اطاعت ضروری ہے اور اس بات کا بیان کہ

جسے اس کی طرف بلایا جائے اور اسے نیکی کاحکم

دیا جائے یا برائی سے روکا جائے تو وہ کیا کہے؟

اورالتد تغالیٰ نے فر مایا:''مومنوں کا قول تو' جب انھیں اللہ ادراس کے رسول کی طرف بلایا جائے تا کہ وہ ان کے درمیان فیصله کریں میہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور یمی لوگ فلاح یانے والے ہیں۔''

باب سے متعلقہ احادیث میں سے ایک حدیث ابوہر رہ ر النائز سے مروی ہے جو ماقبل باب *کے نثر وع میں گزری ہے* اور اس کے علاوہ متعدد احادیث ہیں۔ ان میں سے ایک درج

[ 168 ] حضرت ابو ہررہ جانئ سے روایت ہے کہ جب

[١٦٨] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

[168] صحيح مسلم، الإيمان، باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس .....، حديث:125.

رسول الله الله الله الشام يت نازل بمولى: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمْوَ اتِ ومَا فِي الْأَرْضِ وَ إِنْ ..... ﴾ ''اللہ بی کے لیے ہے جو آ سانوں اور زمین میں ہے۔اوراگرتم ظاہر کرووہ جوتمھارے دلوں میں ہے یا اسے جھیاؤ' اللہ تعالیٰ اس پرتمھارا محاسبہ كرے گا ..... ' تو يه آيت صحابة كرام فائة ير بري كران گرری۔ وہ رسول اللہ طالیٰۃ کے پاس آئے اور تکھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! ہمیں (بہت ہے) ائمال کا مکلّف (یابند) کیا گیا جن کی (ادائیگی کی) ہم طاقت ركھتے ہيں (جيسے) نماز' جہادُ روزہ اور صدقہ۔ اور (اب) آپ پر بیر (مذکورہ) آیت نازل موئی ہے بیہ ماری طاقت ے باہر ہے۔ رسول الله طائف نے فرمایا: "كياتم اس طرح کہنا چاہتے ہوجس طرح تم ہے پہلے دواہل کتاب (یبود و نصاری) نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور نافر مانی کی؟ بلکہ تم کہو: ہم نے سنا اور اطاعت کی۔اے ہمارے رب! ہم تجھ سے بخشش ما تکتے ہیں اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ جب لوگوں نے (آپ کے بتلائے ہوئے) کلمات پڑھے اور ان کے ساتھ ان کی زبانیں رواں ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعدية نازل فرما ويا: ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُوّْمِنُونَ .... الآية ﴾ ( ارسول ( اللَّية ) اور موثين اس پرایمان لائے جوان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے' سب ایمان لائے اللہ یز اس کے فرشتوں پڑ اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ (وہ کہتے میں:) ہم اس کے رسولوں میں ہے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔اور وہ کہتے ہیں: ہم نے سنا اور اطاعت کی۔اے ہمارے رب! ہم تیری بخشش کے طالب میں اور تیری بی طرف لوثا ے۔''جب انھوں نے ایبا کرلیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت (کے اس جھے) کو (جوان برگراں گزرر ماتھا)منسوخ فرما دیا

لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، ﴿ لِنَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُّواْ مَا فِيَّ أَنْشُيكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ﴾ الْآيَةَ [البقرة: ٢٨٤] إِشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ، ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوا: أَيُّ رَسُولَ الله! كُلِّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ: اَلصَّلَاةُ، وَالْجِهَادُ، وَالصِّيَامُ، وَالصَّدَقَةُ، وَقَدْ أُنْ لَتْ عَلَيْكَ هٰذِهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيقُهَا ، قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: «أَتُريدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَالِيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ»، قَالُّوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ، وَذَلَّتْ بِهَا أَنْسِنتُهُمْ، أَنْزَلَ اللهُ تَعَالٰى فِي إِثْرِهَا : ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِيَهُ مِن زَبِّهِ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَبِكَنِهِ. وَكُنُهِهِ. وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفَرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾. فَلَمَّا فَعَلُوا ذَٰلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَٰمِ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزٌّ وَجَا ۗ : ﴿ لَا يُكَلِّفُ أَللَهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتُسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِدُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَّا ﴾ قَالَ: نَعَمْ، ﴿ رَبُّنَا وَلَا تَتَّحْمِلَ عَلَيْنَا ۚ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُمُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ قَالَ: نَعَمُ، ﴿رَنَّا وَلَا تُحْكِمُلْنَا مَا لَا طَاقَةً لَنَا بِدِ ﴾ قَالَ: نَعَمْ، ﴿وَأَعْثُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَأَ أَنتَ مَوْلَئَنَا فَأَنصُـرَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِيِنَ﴾ قَالَ: نَعَمْ .رَوَاهُ مُشْلِمٌ.

اور (اس كى جُله) بينازل فرما ويا: ﴿ لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا الَّا وُ سْعَها ..... ﴾ ''الله تعالى كسى نفس كواس كي طافت ہے زیادہ تکلیف نہیں دینا۔ جواچھے کام کرے گااس کا فائدہ اس کو ہوگا اور جو برے کام کرے گا اس کا وبال اس پر ہوگا۔ اے ہمارے رب! ہماری بھول اور خطاؤں پر ہماری گرفت نەفرەلـ"الله تعالى نے فرمايا: "اجھال" (پھركها:) ﴿رَبُّنَاوَلَا تُحْمِلُ عَلَيْنَا .... مِنْ قَبْلِنَا ﴾ "اے مارے رب! ہم پر اس طرح ہوجھ نہ ڈالناجس طرح تونے ہم ہے پہلے لوگوں پر دُ الانتحابُ ' اللهُ تعالَىٰ نے فرمایا: ' 'ما*ن ٹھیک ہے۔'*' (پھر کہا: ) ﴿رَبُّنَا وَلَاتُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿ "الهِ مارك رب! جس بوجھ کواٹھانے کی ہم میں طاقت نبیں وہ ہم سے نہ اٹھوا۔' اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''ٹھیک ہے۔'' (پھر کہا:) ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا .... عَلَى الْقُوْمِ الْكُفِرِيْنَ ﴾ ''اور ہم سے درگز ر فر ما' ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فر ما' توہی ہمارا کارساز ہے چنانچہ تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدوفر ما۔'اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا:''ٹھک ہے۔''(مسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ اس عمعلوم ہوا کہ پہلے انسان کے دل میں گزرنے والے خیالات اور وسوس پر بھی مؤاخذے کا حکم نازل ہوا تھا جن کے روکنے پر کوئی انسان قادر نہیں اس لیے صحابہ بجا طور پر سخت پر بیثان ہوئے۔ تاہم رسول اللہ علیہ کی بدایت پر جب انھوں نے تع وطاعت کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالی نے اے منسوخ فرما دیا اور وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالی کی وقع نظامت کے معام محکموں کو اللہ تعالی کی کو تکلیف مالا بطاق میں مبتلانہیں کرتا اس لیے اب ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے تمام حکموں کو بجالائے کیونکہ اب اس کا کوئی حکم ایسانہیں ہے جو انسان کی طاقت سے بالا ہو۔ ﴿ خیالات الرّعزم کی صورت اختیار کر لیس نیکن انسان کی طرح آخیں پایئے تھیل تک نہ پہنچا سکے تو اس کا بھی مؤاخذہ ہوگا۔

باب:18- بدعات اور (دین میں) نئے نئے کاموں کے پیدا کرنے کی ممانعت کا بیان [١٨] بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْبِدَعِ
وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ

الله تعالى نے فرمایا: ''پس نہیں ہے ق کے بعد مگر مراہی۔''

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّكَالُ﴾

214 \_\_\_\_\_\_

18-بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْبِدَعِ.... ٢٣٠ ت ت م المَّهْيِ عَنِ الْبِدَعِ.... [يونس: ٣٢]

وَقَالَ تَعَالَٰى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَنْبِ مِن شَيْءٍ﴾ [الأَنْهَام:٣٨]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِن لَنَنْزَعْنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ [النِّسَاء: ٥٩]،

أَيْ: الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَبِعُوهُ ۚ وَلَا تَنْبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَيِيلِهِ ﴾ وَلَا تَنْبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَيِيلِهِ ﴾ [الأَنْعَام: ١٥٣]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلُ إِن كُنتُمْ تُعِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْمِنِكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُرَ﴾ [آن عسران: ٣١].

وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ مَّعْلُومَةٌ.

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَكَثِيرَةٌ جِدًّا، وَهِيَ مَشْهُورَةٌ. فَنَقْتَصِرُ عَلْي طَرَفٍ مِّنْهَا:

[١٦٩] عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدِّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدِّ».

اوراللہ تعالی نے فرمایا:''ہم نے کتاب میں کسی چیز (کے بیان کرنے) میں کوتا ہی سے کامنہیں لیا۔''

اور فرمایا: '' اگرتم کسی چیز کی بابت آپس میں اختلاف و نزاع کرد تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔''

اور فرمایا: ''اور بے شک یہ ہے میرا راستہ سیدھا' پس تم ای کی پیروی کرو' اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ وہ تمھیں اس سیدھے راستے سے جدا کردیں گے۔''

اورالله تعالی نے فرمایا: ''(اے پیغیم!) کہدد بیجیے: اگرتم الله سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرؤ الله تعالی شخصیں اپنا محبوب بنالے گا اور تمھارے گناہ معاف فرمادے گا۔''

وراس باب میں اور بہت می آیات ہیں جو کہ معلوم ہیں۔ اور اس باب میں اور بہت میں آیات ہیں جو کہ معلوم ہیں۔

اور احادیث بھی بہت زیادہ میں اور وہ بھی مشہور ہیں۔ ہم ان میں سے چندایک کے بیان پر ہی کفایت کریں گے:

[169] حطرت عائشہ جہا سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''جس نے ہمارے اس دین (اسلام) میں (اپنی طرف سے) کوئی نئی بات ایجاد کی جواس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔'' (بخاری وسلم)

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے: ''جس نے کوئی ایبا کام کیا جس کے متعلق ہمارا تھم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔''

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں ایک نہایت اہم ضابطہ اور قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ بدشمتی ہے مسلمانوں نے اس حدیث کو اور اس میں بیان کردہ اصول اور ضابطے کو کوئی اہمیت نہیں دی جس کا نتیجہ ہے کہ بدعات عام ہیں بلکہ اصل دین ہی بدعات ورسومات کو مجھ لیا گیا ہے اور نہایت شدوید ہے ان پڑھل کیا اور کرایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ایک تو جہالت اور دین

[169] صحيح البخاري، الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث:2697، وصحيح مسلم، الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث: 1718 واللفظ له. ے بے خبری ہے۔ دوسری وجہ اس ضابطے کا عدم نہم ہے حالانکہ بیضابط نہایت واضح ہے جو اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے اور وہ میہ کہ ہر وہ کام جسے نیکی اور ذریعہ تقرب سمجھ کر کیا جائے درآ س حالیہ اس پر کتاب وسنت کی کوئی دلیل نہ ہویا وہ نصوص شریعت کی اس تعبیر سے مختلف ہو جو صحابہ و تا بعین ٹوئٹ نے کی جو اسلام کا بہترین دور ہے اور خیرالقرون کے تعامل کی تاکید ہے بھی وہ محروم ہو ایسے تمام کام بدعت ہوں گے۔ ﴿ کسی کام کو نیکی یا گناہ قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ اور تاکم کو نیکی یا گناہ قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی ہودیوں کی روش ہے۔

[۱۷۰] وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهُ إِذَا خَطَبَ احْمَرَتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَاصَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ وَعَلَاصَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «مَبَّحَكُمْ وَمَشَاكُمْ»، وَيَقُولُ: «بُعِشْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَا تَيْنِ» وَيَقُولُ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ : السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ بَيْكِ ، وَشَرَّ لَكَ لَمُؤْمِنِ مِنْ نَقْسِهِ. مَنْ تَرَكَ مَنْ اللهُ فَيْ مَحَمَّدٍ مَنْ تَوَلَى يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِ مُؤْمِنٍ مِنْ نَقْسِهِ. مَنْ تَرَكَ مَنْ اللهُ فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

1701] حضرت جابر اللفظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَيْهُ جب خطبه ارشاد فرماتے تصق آپ کی آ تکھیں سرخ اور آواز بلند ہو جاتی اور آپ کا غضب شدید ہو جاتا' حتی کہ ایے ہو جاتے گویا آپ (دغمن کے) کسی لشکر سے ڈرانے والے بیں کہ وہ لشکرتم پرضج یا شام کو مملہ کرنے والا ہے۔ اور فرماتے:''میں اور قیامت ایسے معبوث کے گئے ہیں جیسے یہ دو انظلیاں ہیں۔'اور آپ اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی دونوں کوملا کیتے ( لیعنی جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں کوئی فاصلۂ ہیں اسی طرح میر ہے اور قیامت کے درمیان كسى نبى كا فاصله نبيس-) اور فرمات : "اما بعد! يقيينا بهترين بات الله كى كتاب ہے۔ اور بہترين راسته محد ( الله ا ) كاراسته ہے۔اور بدترین کام (دین میں) نئے پیدا کردہ کام ہیں۔اور (ایبا)ہر نیا کام (بدعت) گمراہی ہے۔'' پھرفر ماتے:''میں ہر مومن براس کی جان ہے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں (یعنی اس کے معاملات میں اس سے بھی زیادہ خیرخواہ ہوں) ،جو تحض مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے ورثاء کے لیے ہے اور جو قرض یا محتاج اہل وعیال چھوڑ کر مرجائے تو (قرض کی ادائیگی) میری ذمدداری اور (بچول کی نگرانی کافریفیه) مجھ برہے۔" (مسلم) حضرت عرباض بن ساريه والفؤا كي حديث جواس حديث سے ملتی جلتی ہے وہ اس سے پہلے باب "سنت کی حفاظت" میں كزرچى ب\_ (ويكھيئ حديث:158)

وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حَدِيثُهُ السَّابِقُ فِي بَابِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّةِ.

<sup>[170]</sup> صحيح مسلم، الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، حديث: 867.

علامت فوائد ومسائل: ① اس میں نبی طبیع کے انداز خطابت کا ذکر ہے اور آپ کے وجود گرامی کو قرب قیامت کی علامت بتلایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں کتاب وسنت کی اہمیت اور بدعات کی ہلاکت خیزی کے ساتھ بتیموں اور ضرورت مندوں کی کفالت کو حکومت وقت (بیت المال) کی ذمہ دار کی بتلایا گیا ہے کیونکہ خلفاء ہی رسول اللہ سالی کے جانشین میں اور جو کام آپ آپی زندگی میں کرتے بیخے اب وہی کام آن کے ذمے ہیں۔ ② نیز لوگوں کے چھوڑے ہوئے مال کے حق دار میت کے درثاء ہی میں نہ کہ کوئی اور۔

#### [ ٩٩] بَابٌ فِيمَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَتُئَةً

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزُوكِونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزُوكِونَا وَذُرِيَّكِنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَّامًا﴾ [الفرقان: ٧٤]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ [الأَنْبِيَاء: ٧٣].

الله عَنهُ، قَالَ: كُنّا فِي صَدْرِ النّهَارِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ اللهُ عَنهُ، قَالَ: كُنّا فِي صَدْرِ النّهَارِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنهُ، قَالَ: كُنّا فِي صَدْرِ النّهَارِ، أَوِ الْعَبَاءِ، مَتَقَلّدِي الشّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مَنْ مُضَرَ، بَلْ كُلّهُمْ مِّنْ مُضَرَ، بَلْ كُلّهُمْ مِّنْ مُضَرَ؛ فَتَمَعَّرَ [وَجُهُ] رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، لِمَا رَأَى بِهِمُ مُنْ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرْجَ، فَأَمْرَ بِلالاً فَاذَنَ فَمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ قَالَمَ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا النّاسُ اللّهُ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا النّاسُ اللهِ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا النّاسُ اللهِ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا اللّهُ اللهُ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا اللّهُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### باب:19-اس شخص کا بیان جوکوئی احچھایا برا طریقہ جاری کرے

الله تعالی نے فرمایا: "اور وہ (اللہ کے بندے ہیں) جو کہتے ہیں کہاہے ہمارے رب! ہمیں ایسی ہیویاں اور اولاد عطا کر جو آئھوں کی ٹھنڈک ہوں اور ہمیں متقیوں کے لیے حش ں''

اوراللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''اور بنایا ہم نے اٹھیں پیشوا' وہ ہمارے تھم کے ساتھ اوگول کی رہنمائی کرتے ہیں۔''

ا 171 حضرت ابوعمرہ جریر بن عبداللہ ڈالٹو روایت کرتے ہیں کہ ہم دن کے شروع میں رسول اللہ ڈالٹو کے بیاس کے شروع میں رسول اللہ ڈالٹو کے بدن پاس محصر کے بیاس کی ایسے لوگ آئے جو نگلے بدن کے دونوں میں تلواری دار جاوریں یا مبل ڈالے ہوئے تھے اور گرونوں میں تلواریں لڑکائے ہوئے تھے۔ ان کی اکثریت مصر قبیلے ہے بلکہ سارے ہی مصر سے تھے۔ جب رسول اللہ ساتھ نے ان کی فاقہ زدگی کا مشاہدہ فرمایا تو آپ کا چہ . شغیر ہوگیا نے ان کی فاقہ زدگی کا مشاہدہ فرمایا تو آپ کا چہ . شغیر ہوگیا نے ادال وی گھر اجب ہوگئا نے ادان دی پھر اجب لوگ نماز کے لیے جمع ہو گئے تو انجیر کہی اور آپ نے نماز لوگ نماز کے لیے جمع ہو گئے تو انجیر کہی اور آپ نے نماز پڑھائی نے نماز کے لیے جمع ہو گئے تو انگیر کی اور آپ نے ٹھائے نے نماز کے لیے جمع ہو گئے تو کا بیر کہی اور آپ نے ٹھائے نے نماز کے لیے جمع ہو گئے تو کا کی اس میں آپ نگھائے نے نماز

[171] صحيح مسلم، الزكاة، باب الحث على الصدقة ولوبشق تمرة أو بكلمة طيبة .....، حديث:1017.

فرمایا: ''لوگو! اینے اس رب سے ڈروجس نے شمصیں ایک [الحشر: ١٨] "تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِّنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ» حَتَّى جان سے پیدا کیا ۔۔۔ آخرآیت کینی ﴿رَقِیْبًا ﴾ تک۔آپ نے بیآیت تلاوت فرمائی۔اس کے بعد سورۂ حشر کی آیت قَالَ: «وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ». فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَار يرْضى: ﴿ يَآنِهُا الَّذِينَ أَمُّنُوا اللهِ عَنْ أَمُّنُوا اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ الله عَنْ اللهِ الله بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفَّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ڈرو! اور (ہر) نفس کو جاہیے کہ اس نے کل ( قیامت) کے ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْن مِنْ طَعَام لیے جوآ گے بھیجا ہے'اسے دکھے۔''(اس کے بعدآ پ نے وَثِيَابٍ، حَتّٰى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صدقہ وخیرات کی ترغیب دی فرمایا:)' مرآ دی کو جاہیے کہ يَتَهَلَّلُ، كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ سَنَّ فِي الْإِلسْلَام شُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ صدقہ کرے اپنے دینار و درہم کا'اپنے کیڑے کا' گندم کے صاع کا محجور کےصاع کا۔''(صاع ایک پہانہ تھا' ڈھائی کلو مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّنْقُصَ مِنْ کا)حتی که فرمایا:'' گونگهجور کاایک مکرا ہی ہو ( یعنی تھوڑ ایا زیاد ہ' أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَام سُنَّةٌ سَيِّئَةٌ جس کوجتنی توفیق ہوُ صدقہ کرے )۔'' چنانچہانصار میں ہے كَانَ عَلَيْهِ وزْرُهَا، وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ ایک آدمی ایک تھیلی لے کر آیا (جو اتن بھاری تھی کہ)اس کی غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ہم ایس اٹھانے سے عاجز آ رہی تھی بلکہ عاجز ہو چکی تھی۔ پھرلوگ (لے لے کر) ہے ور ہے آتے رہے بہال تک کہ

کے بوجھ میں کوئی کی جائے۔''(مسلم) مُنجْتَابِي النّمَارِ: "جيم' کے ساتھ اور''الف' کے بعد ''با'۔ اور نِمَارٌ ، نَوِرٌ کی جع ہے اون کی دھاری دار جا دریں۔

میں نے دو ڈھیر و کھے: ایک سامان خوراک کا اور دوسرا

کپڑوں کا۔ اور میں نے رسول اللہ طاقیۃ کو دیکھا تو آپ کا چہرہ انوراس طرح چیک رہاتھا گویا کہ وہ سونے کا فکڑا ہے۔ پھر رسول اللہ طاقیۃ نے فرمایا: ''جس نے اسلام میں کوئی اچھا

طریقہ جاری کیا تو اس کے لیے اس کا اپنا اجر اور ان تمام لوگوں کا اجر ہوگا جواس کے بعد اس پر عمل کریں گئے بغیر اس کے کہ ان کے اجروں میں کوئی کی کی حائے۔ اور جس نے

اسلام میں کوئی براطریقہ جاری کیا تو اس پراس کے اپنے گناہ کا بوجھ اور ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ ہوگا جو اس پر

اس کے بعد عمل کریں گے بغیراس کے کدان کے گناہوں

قَوْلُهُ: [مُجْتَابِي النَّمَارِ]: هُوَ بِالْجِيمِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ بَاءٌ مُّوَحَّدَةٌ. [وَالنَّمَارُ]: جَمْعُ نَمِرَةٍ،

وَهِيَ: كِسَاءٌ مِّنْ صُوفٍ مُخَطَّطٌ. وَمَعْنَى [مُجْتَابِيهَا] أَيْ: لَابِسِيهَا، قَدْ خَرَقُوهَا فِي رُؤُسِهِمْ. وَ[الْجَوْبُ]: الْقَطْعُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالٰى: ﴿وَنَعُودَ الْذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾ أَيْ: نَعَالٰى: ﴿وَتَعُودُ الْذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾ أَيْ: نَعَالٰى: ﴿وَقَطْعُوهُ. وَقَوْلُهُ: [تَمَعَرَ]: هُوَ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، أَيْ: صَبْرَتَيْنِ. وَقَوْلُهُ: [رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ]: هُوَ بِالنَّالِ الْمُهْمَلَةِ، أَيْ: صُبْرَتَيْنِ. وَقَوْلُهُ: [كَأَنَّهُ مُدْهَبَةً]: هُو بِالذَّالِ المُعْجَمَةِ، وَقَرْلُهُ: الْمُعْجَمَةِ، وَقَرْلُهُ: وَقَرْلُهُ: اللَّهَاءِ وَالْبَاءِ الْمُوحَدَّةِ. قَالَهُ الْقَاضِي عِبَاضٌ وَعَيْرُهُ. وَصَحَفَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: [مُدْهُنَةً]: وَلَا لَمُعْجَمَةٍ، وَكَذَا ضَبَطَهُ وَعَيْرُهُ. وَصَحَفَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: [مُدْهُنَةً]: اللهُ عَهْمَلَةٍ وَضَمِّ الْهَاءِ وَبِالنُّونِ، وَكَذَا ضَبَطَهُ وَلَا لَمُشْهُورُ هُو الْأَوَلُ. وَلَا اللهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ: الصَّفَاءُ وَالْاسْبَنَارَةُ بِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ: الصَّفَاءُ وَالْاسْبَنَارَةُ بِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ: الصَّفَاءُ وَالاَسْبَنَارَةُ.

مُجْتَابِيهَا كِمعَىٰ بِين: اَصِين پِهِنْ والے ۔ اَصُول نے وہ عادرين يا کھالين درميان سے پھاڑ کرسر سے گزار کر پبن رکھی تھيں (يعنی اتن چھوٹی تھيں کہ نہ تھيں بن عقی تھی نہ ليبٹی جاعتی تھيں)۔ جُوبٌ کے معنی بین: کاٹنا کرئے کرنا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا بي قول ہے: ﴿ وَثَمْوْ دَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّحْرَ بِالْوَادِ ﴾ ''اور ثمود کے ساتھ 'جضوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا اور کاٹا۔' تمعَّر: ''عین' کے ساتھ ۔ متغیر ہوگیا۔ کو مُمیْنِ: ''کاف' پرزبر اور' بھیٹی' (دونوں طرح سیجے ہے:) دو ڈھیر۔ مُذْھَبَةُ: '' ذال 'اور' ہا' اور' بائے موحدہ' پرزبر کے ساتھ۔ قاضی عیاض وغیرہ نے اسے اس طرح ضبط کیا ہے۔ بعض نے اس میں تبدیلی کی ہے۔ انھوں نے اسے مرح سبط کیا ہے۔ بعض نے اس میں تبدیلی کی ہے۔ انھوں نے اسے ماتھ ۔ اور شیخ ساتھ ۔ اور شیک ساتھ ۔ اور شیخ سیا سے ۔ دونوں صور توں میں مراد چرہ مبارک کی ساتھ ۔ اور میں کہنا ہے۔ دونوں صور توں میں مراد چرہ مبارک کی ساتھ اور میں کہنا ہے۔ دونوں صور توں میں مراد چرہ مبارک کی صفائی اور چک دمک ہے۔

فوائدومسائل: ﴿ بعض لوگ [ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلامِ سُنَّهُ حَسَنَةً ] کے الفاظ سے بدعت حسنہ کا جواز کشید کرتے ہیں اور یوں بدعت کی دوشمیں بیان کرتے ہیں: حسنہ اور سینَّهُ کیکن میصیح نہیں ہے۔ بدعت کوئی بھی ہو وہ حسنہ نہیں ہو سکتی۔ بدعت ہیں شد بری ہی ہوگی اس لیے کہ بدعت سازی دراصل شریعت سازی ہے جس کا حق کسی انسان کونہیں ہے۔ شریعت سازی کا تمام تر افقایار صرف اللہ بی کو حاصل ہے۔ وہی اصل شارع ہے اور اس کے حکم اور اجازت سے پیغیبر لوگوں کو احکام شریعت بتلا تا ہے۔ یہ حق اللہ نے پیغیبروں کو بھی نہیں دیا جہ جائیکہ کسی صاحب قُبہ و بُجہ کو بیتن حاصل ہو۔ ﴿ اس حدیث کا مطلب صرف مید ہے کہ جو چیز اسلام میں مشروع اور جائز ہے اس پڑل کرنے اور اسے فروغ دینے کے لیے جو شخص کوئی نیا طریقہ افقایار کرے گا جو اس طریقہ کو احتیار کر کے وہ مل صالے کریں تو اے اپنی جس چیز کا سرے ہے کوئی گا ہی ان لوگوں کا ثواب بھی ملے گا جو اس طریقہ افقایار کر کے وہ ممل صالے کریں گے۔ لیکن جس جو کا سرے ہوئی شریعت میں نہ ہوائی کھی طریقہ افقایار کیا جائے 'وہ ہم صورت میں سدید ہے' وہ حد نہیں ہوسکتا۔ حدیث تجوت ہی شریعت میں نہ ہوائی کوئی بھی طریقہ افتیار کیا جائے' وہ ہم صورت میں سدید ہے' وہ حد نہیں ہوسکتا۔ حدیث کے جو دیگر فوائد ہیں' وہ واضح ہیں۔

اوی صدیت: [حضرت ابوعمرو جریرین عبدالله بی الله علی الله بی عبدالله بی عبدالله بن جابر ان کی کنیت ابوعمرو ہے۔ قبیله بجیله کی طرف منسوب ہونے کی بناپر البَحِلي کہلاتے ہیں۔ نبی طلقہ کی وفات ہے 40 دن پہلے مشرف باسلام ہوئے۔

بہت حسین وجمیل تھے۔ان کواس امت کے یوسف کالقب دیا گیا۔ نبی طبیح نے ان کی آمد پر کپٹر ابچھایا۔ان کوذ والخلصہ بت کے انہدام کے لیے بھیجا تو یہ کامیاب و کامران پلٹے۔ دور نبوی ہی میں آھیں یمن پر عامل مقرر کیا گیا۔ یہ کہا کرتے تھے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے جھے نبی طبیح نے اپنے دیدار سے بھی محروم نہیں رکھا اور ہمیشہ مسکرا کردیکھا۔ جنگ قادسیہ میں ان کوفوج کے میمنہ پر متعین کیا گیا۔ مدائن کی فتح کے موقع پر حاضر تھے۔ ان کے جوتے کا سائز ایک ہاتھ کے برابر تھا۔ 51 کے 52 یا 54 بجری میں وفات یائی۔

[۱۷۲] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلُ». مُتَفَى عَلَيْهِ.

[172] حضرت ابن مسعود ٹی تھا سے روایت ہے کہ نبئ کریم ساتھ نے فرمایا:'' جو جان بھی ظلم سے قتل کی جاتی ہے تو آدم میلا کے پہلے بیٹے ( قابیل) پراس کے خون ناحق کا ایک حصہ ہوگا' اس لیے کہ وہی وہ پہلا شخص ہے جس نے قبل ناحق کا طریقہ جاری کیا۔'' ( بخاری وسلم)

فائدہ: اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خلاف شریعت اور برے کاموں کو پہلے پہل کرنا بس کی بعد میں لوگ تقلید کریں کتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت تک اس کام کے کرنے کا گناہ اسے بھی ملتارہے گا' اس لیے امن وسلامتی اس میں ہے کہ انسان صرف اتباع کرے اور ابتداع سے اجتناب کرئے یعنی رسول اللہ شاہیج کی پیروی کرے بدعات ایجاو نہ کرے۔

### [۲۰] بَابُ الدَّلَالَةِ عَلْى خَيْرٍ وَالدُّعَاءِ إِلْى هُدَّى أَوْ ضَلَالَةٍ

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِكَ﴾ [القصص: ٨٧] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ﴾ [النحل: ١٢٥]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوَىٰ ﴾ [الْمَائِدَة: ٢]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾. [آل عمران: ١٠٤].

#### باب:20- خیر کی طرف رہنمائی کرنے اور ہدایت یا گمراہی کی طرف بلانے کا بیان

الله تعالیٰ نے فرمایا: ''اپنے رب کی طرف بلاؤ۔'' اورالله تعالیٰ نے فرمایا: ''اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اورا چھے وعظ کے ساتھ دعوت دیجے۔''

اوراللہ تعالیٰ نے فرمایا:''اور نیکی اور تقوٰ ی (کے کاموں) میں ایک دوسرے سے تعاون کرو''

اور فرمایا: ''تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا جا ہے جو لوگوں کوخیر کی طرف بلائے۔''

[172] صحيح البخاري. أحادث الانبياء. باب خلق أدم و ذريته، حديث:3335. وصحيح مسلم. القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب بيان إثم مَنْ سَنَّ القتل. حديث:1677.

٠٠- بَابُ الدَّلَالةِ عَلَى خَيْر وَ الدُّعَاءِ إِلَى هُدّى أَوْ ضَلَالَةٍ

[۱۷۳] وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ الْبُدْرِيِّ رَضِيْ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ دَلُّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ قَاعِلِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[173] حضرت ابومسعود عقبہ بن عمروانصاری بدری بڑاتھ اسے روایت ہے رسول اللہ علی اللہ ع

[ ١٧٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، أَنَ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ قَالَ: "مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ أَجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِنْمُ مِثْلُ آتَامِ مِنْ لَبَعْهُ، لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ آتَامِهِمْ شَيْئًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[ 174] حضرت ابو ہریرہ بھٹنے سے روایت ہے رسول اللہ سینے فرمایا: ''جس نے سی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اسے ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس کی بیروی کرنے والوں کو ملے گا۔ بیان کے اجروں سے بچھ کی نہیں کرے گا۔ اور جو کسی کو کسی گراہی کی طرف بلائے گا تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کا اتنا وبال بھی ہوگا جو اس کی بیروی کرنے والوں کو گناہوں میں کرنے والوں کو گناہوں میں کرنے کی نہیں کرے گا۔ رسلم )

علا فی ایدہ: دعوت دے بلائے کا مطلب ہے اپنے عمل یا قول سے دوسروں کو نیکی یا برائی کی ترغیب دے۔اس سے بیہی معلوم ہوا کہ نیکی یا برائی کا سبب اور ذریعہ بننے والا عنداللہ ماجور یا ماخوذ ہوگا 'یعنی اللہ کے ہاں اسے اجر ملے گا یا وہ سرا پائے گا۔ بلکہ نیکی کی ترغیب پر شعددلوگوں پائے گا۔ بلکہ نیکی کی ترغیب پر شعددلوگوں کے گناہوں کا بھی ذہے دار ہوگا۔

[۱۷۵] وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأُعْطِينَ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، يَفْتَحُ اللهُ

[173] صحيح مسلم الإمارة باب قضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره ٥٠٠٠٠٠ حديث: 1893.

[174] صحيح مسلم، العلم، باب من سُنَّ سُنَّة حسنة أوسينة ومن دعا .... حدبث:2674.

[175] صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب فضل من أسلم على يديه رحل، حديث:3009، وصحيح مسلم، فضائل الصحابة يؤير، باب من فضائل علي بن أبي طالب يؤلف، حديث:2406 واللّفظ له.

عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ، وَيُحِبّهُ الله وَرَسُولُهُ، وَيُحِبّهُ الله وَرَسُولُهُ، وَيُحِبّهُ الله وَرَسُولُهُ، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِب؟ فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! هُوَ يَطْيُ بْنُ أَبِي طَالِب؟ فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قَالَ: "فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ"، فَأْتِي بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرِأَ فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرِأَ خَتَى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ. حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ. وَقَالَ عَلَيْ رَضِيَ الله عَنْهُ: يَارَسُولَ اللهِ! فَقَالَ : "أَنْفُذُ عَلَى وَخَعْ لَلهُ مَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى رَسُلِكَ، حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: "أَنْفُدُ عَلَى إِللهُ اللهُ يِكِ مَنْ حَتَّى اللهُ إِلَى فَيَالًى فِيهِ، فَوَاللهِ! لَأَنْ يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا لَهُ مِنْ حَقَ اللهِ تَعَلَى فِيهِ، فَوَاللهِ! لَأَنْ يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا لَهُ مِنْ حَقَ اللهِ تَعَلَى فَيْهِ، فَوَاللهِ! لَأَنْ يَهْدِي اللهُ بِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَ اللهِ تَعَلَى فَيْ اللهُ بِكَ مَرْجُلًا وَاحِدًا لَهُ عَلَى اللهُ بِعَلَى اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا لَكُولُ عَلَى اللهُ بِعَلَى اللهُ بِعَلَى اللهُ بِعَلَى اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا لَيْهِ عَلَى اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا لَا عَلَى اللهُ بِعَلَى اللهُ بَعْلَى اللهُ بِعَلَى اللهُ بِعِلَى اللهُ بِعَلَى اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بِعِلَى اللهُ بِعَلَى اللهُ المَا عَلَى اللهُ بِعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المَالِقَ اللهُ المَالِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِلَةُ اللهُ المِلْ اللهُ المُعْمَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ المُؤْلُولُولُولُولُولُولُ اللهُ الله

تعالیٰ فتح عطافر مائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول ہے اور اللہ اوراس کا رسول اس ہے محبت کرتا ہے۔'' چنانچہ لوگوں نے رات یہ بحث کرتے ہوئے گزاری کہ کون وہ (خوش نصیب) ہوگا جسےان میں سے جھنڈا دیا جائے گا۔ جب لوگوں نے صبح كى تورسول الله على كے ياس آئے سب كے سب اميد رکھتے تھے کہ انھیں جھنڈا دیا جائے گا۔ آپ علیہ نے پوچھا: ''علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟''اللہ کے رسول کو بتلایا گیا كدان كي آئكيس وكمتى ميں۔ آپ سائيا نے فرمايا: "ان كي طرف بيغام جيميجو۔'' چنانچہ وہ لائے گئے۔ رسول الله مائی نے ان کی آئکھول میں لعاب مبارک لگایا اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔تو وہ اس طرح ٹھیک ہوئے جیسے آٹھیں کوئی درد تھا ہی نہیں۔ آپ مائیڈ نے انھیں جھنڈا عطا فرمایا۔حضرت علی ڈھٹڈ نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں ان ہے لڑوں یمال تک کہ وہ ہم جیسے (مسلمان) ہو جائیں؟ آپ طالیہ نے فرمایا: "( نہیں بلکہ ) آ رام وسکون کے ساتھ چلو یبال تک کرتم ان کے میدان میں پڑاؤ ڈالو! پھران کو اسلام کی دعوت وواور انھیں بتلاؤ کہتم پراللہ کے رہ سیحق واجب ہیں۔اللہ کی قسم! تمھارے ذریعے ہے کی ایک آ دمی کا مدایت بافتہ ہو جانا' تمھارے لیے (بیش قیت) سرخ اونٹوں ہے بہتر ہے۔'' ( بخاری ومسلم )

یگر کُونَ کے معنی ہیں: غور و خوض اور بحث کرتے رہے۔ دِ سُلِك:''را''کے زیر اور زبر کے ساتھ' دونوں لغتیں بین تاہم زبر کے ساتھ زیادہ فصیح ہے۔ قَوْلُهُ: [يَدُوكُونَ] أَيْ: يَخُوضُونَ وَيَتَحَدَّثُونَ. قَوْلُهُ: [رِسْلِكَ]: بِكَسْرِ الرَّاءِ وَبِغَتْحِهَا لُغَتَانِ، وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ.

ﷺ فوائد ومسائل: ۞اس میں حضرت علی جُنِیْنَ کی فضیلت اور نبی سَرَیْنَ کے مجزے کے علاوہ جہاد کے طریقے کا بیان ہے کہ پہلے کا فروں کو اسلام کی وعوت دی جائے 'اگروہ اے رد کر دیں تو چھر جہاد کیا جائے۔ ۞ جہاد بھی ایساعمل ہے کہ اگر اس کے ذریعے سے یااس کے آغاز میں وعوت دینے سے پچھ لوگوں کو ہدایت نصیب ہوجائے تو جہاد میں شریک لوگوں کو ٠٠- بَابُ الدَّلَالَةِ عَلَى خَيْرٍ وَّ الدُّهَاءِ إِلَى هُدَى أَوْضَلَالَةِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ نومسلموں کے اعمال خیر کا اجربھی ملے گا۔

[۱۷٦] وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ فَتَى مِّنْ أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ، قَالَ: «إِثْتِ فُلَانًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ»، فَأَتَّاهُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ تَجَهَّزْتَ بِهِ، فَقَالَ: يَافُلانَهُ أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ، فَقَالَ: يَافُلانَهُ أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ، وَلَا تَحْسِي مِنْهُ شَيْئًا، فَوَاللهِ! لَا تَحْسِينَ مِنْهُ شَيْئًا، فَوَاللهِ! لَا تَحْسِينَ مِنْهُ شَيْئًا، فَوَاللهِ! لَا تَحْسِينَ مِنْهُ شَيْئًا، فَوَاللهِ! لَا يَحْسِينَ مِنْهُ شَيْئًا، فَوَاللهِ! لَا

The second secon

1761 حفرت انس پڑھ بیان کرتے ہیں کہ اسلم قبیلے کے ایک نوجوان نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس وہ سامان نہیں جس کے ساتھ میں جہاد کی تیاری کروں۔ آپ ٹراٹی نے نے فرمایا: ' فلال شخص کے پاس جاو' اس نے جہاد کی تیاری کی تھی لیکن وہ بیار ہوگیا کے پاس جاو' اس نے جہاد کی تیاری کی تھی لیکن وہ بیار ہوگیا کے پاس کیا اور جا کر کہا: رسول اللہ ٹراٹی کی تیجے سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم مجھے وہ سامان دے دوجس کے ساتھ تم اور فرماتے ہیں کہ تم مجھے وہ سامان دے دوجس کے ساتھ تم اے فلائی! اس کو وہ سامان دے دے جس کے ساتھ میں نے جہاد کی تیاری کی ہے۔ اس شخص نے (اپنی ہوی ہے) کہا: اے فلائی! اس کو وہ سامان دے دے جس کے ساتھ میں نے جہاد کی تیاری کی تھی اور اس میں ہے کوئی چیز موک کر نہیں رکھے گی کہ پھر جہاد کی تیاری کی تھی اور اس میں ہرکت ہو (یعنی سامان کا روکنا ہے تھارے کی کا باعث ہوگا)۔ (مسلم)

ﷺ فوائد ومسائل: ۞اس سے معلوم ہوا کہ کسی نیکی کے کام کے لیے انسان نے تیاری کی ہولیکن بیاری اور عذر کی وجہ سے
اس پڑمل کرنے ہے وہ قاصرر ہے تو وہ بی ساز وسامان اگروہ کسی اور کووے دے گا تو وہ بھی اس کے ساتھ ممل خیریا اجر جہاد
میں برابر کا شریک رہے گا۔ ۞ اللہ کے رائے میں خرچ کرنے کے بجائے مال کو اپنے پاس رو کے رکھنا بے برکتی اور اللہ کی
ناراضی کا باعث ہے۔ ﴿ جَس مال کو اللہ کے رائے میں خرچ کرنے کی نیت ہوائے اپنے پاس رو کنا بے برکتی کا باعث ہے۔

### باب:21- نیکی اور تقل می پر تعاون کرنے كابيان

الله تعالیٰ نے فرمایا: ''اور نیکی اور تقوی (کے کاموں) میں ایک دوسرے ہے تعاون کرو۔''

اور فرمایا:' دفتم ہے زمانے کی! یقیناً انسان خسارے میں ے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انھوں نے عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کوحق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کوصبر کی تلقین کی۔''

امام شافعی برنش فرماتے ہیں: بلاشبہ (سب) لوگ یا ان میں سے اکثر اس سورت میں غور وفکراور تدبر کرنے میں غفلت کرتے ہیں۔

[ 177] ابوعبدالرحل زيد بن خالد جهني طافؤ سے روایت ہے رسول اللہ طالبہ اللہ علیہ اللہ کے راہتے میں مسی جہاد کرنے والے کو جہاد کا سامان تیار کر کے دیا' بلاشیہ اس نےخود جہاد کیا۔اور جوبھی جہاد کرنے والے کا'اس کے گھر میں بھلائی کے ساتھ جانشین ( نگرانی اورخبر گیری کرنے والا) بنا بقیناً اس نے (بھی) جہاد کیا۔ '(بخاری وسلم)

#### [ ٢١] بَابُ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْدِّرِ وَٱلنَّقَوَىٰ ﴾ [المائدة: ٢]

وَقَالَ تَعَالُى: ﴿وَٱلْعَصْرِ ٥ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاً بِٱلصَّارِ ﴾ [العصر: ١-٣].

قَالَ الْإِلْمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ كَلَامًا مَعْنَاهُ: إِنَّ النَّاسَ أَوْ أَكْثَرَهُمْ فِي غَفْلَةٍ عَنْ تَدَبُّرِ هَٰذِهِ السُّورَةِ.

[١٧٧] عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰن زَيْدِ بْن خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهُ ﷺ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدُ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرِ فَقَدْ غَزَا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

🌋 🛚 فوائد ومسائل: 🛈 اس حدیث میں ایبا طریق کار ہتلایا گیا ہے جس پرعمل کر کے جہاد کوزیادہ ہے زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے اور جہاد کے اجر وثواب میں سب لوگ برابر کے شریک ہو سکتے ہیں۔معاشرے میں بہت ہے تنومند' قوی اور جوان ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے' اس لیے وہ جہاد میں حصہ لینے سےمحروم رہ سکتے ہیں اور یوں ایک نہایت کارآ مدعضرعضومعطل بنارہ سکتا ہے۔ دوسری طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل کی فراوانی ہے کیکن ، ان کے پاس صحت' قوت اور جوائی نہیں ہے جو جہاد کے لیےضروری ہے۔اس حدیث میں بیان کردہ طریق کاریٹمل کرنے ے رجال کاراور وسائل دونوں یا ہم جمع بھی ہو جاتے ہیں اور جہاد کے اجر میں بھی سب برابر کے شریک ۔ ②خیال رہے'

[177] صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب فضل من جهَّز غازيًا أو خلَّفه بحير، حديث:2843، وصحيح مسلم، الإمارة، باب فَضِلَ إِعَانَةِ الْغَارِي ﴿ حَدِيثُ: 1895 •

٢١ - باب التَّعَاوُن عَلَى الْبِرَ وَالتَّقُوٰى 224

كه قرون اولى ميں جہاد ميں حصه لينے والے مجاہدين' مستقل با قاعدہ تنخواہ دارنہيں ہوتے ہے' جيسے آج كل فوج كا ايك نہایت وسیج ادارہ ہے۔ بلکہ لوگ رضا کارانہ طور پر حصہ لیتے تھے' جیسے آج کل بھی بعض تظیموں کے تحت لوگ جہاد میں ، رضا کارانہ حصہ لے دہے ہیں' بیصدیث ایسے ہی رضا کارمجابدین کے بارے میں بے تاہم با قاعدہ فوجی بھی اس میں شامل ہو كتے ہيں اوران كى امداد اوران كے كمروالوں كى خبر كيرى بھى اس، اجركامستحل بناسكى ہے۔ والله فوالفضل العظيم.

م راوی حدیث: [حضرت ابوعبدالرحمٰن زید بن خالد انجهنی «النوزی زید بن خالد همنی ـ ان کی کنیت ابوطلحه یا عبدالرحمٰن ہے۔قبیلہ جہینہ کی طرف نسبت کی وجہ ہے جہنی کہلائے۔ مدنی میں مشہور صحابی ہیں صلح حدید میں شریک تھے۔ فتح کمد کے دن قبیلہ جبینہ کے علمبر داریبی تھے۔ اکا برصحابہ میں ان کا شار ہوتا ہے۔ بقول بعض مدینہ میں اور بعض کے نزدیک کوف میں 68 یا 78 جمری کو 85 سال کی عمر پا کرفوت ہوئے۔ کتب احادیث میں ان کی مرویات کی تعداد 81 کے

> [١٧٨] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي لَحْيَانَ مِنْ هُذَيْلِ فَقَالَ: «لِيَنْبَعِثُ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْن أَحَدُهُمَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[ 178 ] حضرت ابوسعید خدری النظ سے روایت ہے کہ (جب کہ وہ مشرک تھے) ایک لشکر (ان سے جہاد کرنے کے لیے) بھیجا اور فرمایا: ''ہر دو آ دمیوں میں ہے ایک ضرور جائے اور ثواب دونوں کے درمیان ہوگا (لیعنی دونوں اجر کے ا مستحق ہوں گئے جہاد میں جانے والا اوراس کے گھر والوں کی خبر گیری کرنے والا)۔" (مسلم)

ﷺ فا کدہ: اس میں بھی وہی ندکورہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ سب لوگ تو جہاد میں نہیں جا کتے 'تاہم نہ جانے والے اگر مجاہدین کے بال بچوں کی حفاظت اوران کی ضروریات کی فراہمی کا کام سرانجام دیں گے تو ان کوبھی جہاد کا اجرمل جائے گا۔

ا 179 احضرت ابن عباس بالشفاس روايت ہے كه رسول [١٧٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَشُولَ اللهِ ﷺ لَقِيَ رَكُبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: "مَن الْقَوْمُ؟ "، قَالُوا: اللهُ سُلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللهِ»، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهٰذَا حَجٌّ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الله علية روحاء جله يرايك قافلي كو ملي- آپ نے يوجها: "كون لوك بير؟" أنهول في كبا: مسلمان - أنهول في يو جِها: آڀ کون هين -آڀ ننهينا نے فرمايا:''رسول الله'' تو ایک عورت نے آ یے کی طرف ایک بچاٹھا کر یو چھا: کیااس كالجهي في ہے؟ آپ مانا نے فرمایا:''ہاں' اوراس كا اجر كھے ملےگا۔"(مسلم)

> [178] صحيح مسلم، الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره .....، حديث:1896. [179] صحيح مسلم، الحج، باب صحة حج الصبي و أجر من حجّ به. حديث:1336.

خیرخوای کرنے کا بیان کے جی جیسی 

🗱 فوائد ومسائل: 🛈 اس ہے معلوم ہوا کہ نبی ﷺ کالباس اور وضع وہئیت اتنی سادہ تھی کہ عام صحابہ کے درمیان لوگوں کا آ پ کو پہچاننا آ سان نہیں ہوتا تھا۔ ② والدین کے ساتھ اگر بچہ قج کرے گا تو اس کا اجر والدین کو ملے گا کیونکہ ابھی وہ خود جج كامكلّف نہيں ہے۔ای ليے بلوغت كے بعد اگريہ بچه صاحب استطاعت ہوا تواس پر حج كرنا فرض ہوگا۔صغرىٰ ميں کیا ہوا حج کافی نہیں ہوگا۔

> [١٨٠] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عِينَ إِنَّهُ قَالَ: ﴿ الْخَارِنُ الْمُسْلِمُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ

الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ مَا أُمِرَ بِهِ، فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفِّرًا، الْمُتَصَدِّقِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: «اَلَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ».

وَضَبَطُوا «الْمُتَصَدِّقَيْنِ»: بِفَتْح الْقَافِ مَعَ كَسْرِ النُّونِ عَلَى التَّثْنِيَةِ، وَعَكْسِهِ عَلَى الْجَمْعِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ.

[180] حضرت الوموسى اشعرى والله عدوايت ع نبي كريم طليَّة نے فرمايا: ''مسلمان امانت دارخزانجي' جواس پر عمل کرے جس کا اسے تھم دیا جائے اور پوری خوش ولی ہے اسے کامل اور پورا پورا (مال) دے جس کی بابت اسے حکم دیا گیا ہے تو وہ بھی دوصد قد کرنے والوں میں سے ایک (شار) ہوگا۔'( بخاری ومسلم )

ایک اور روایت میں ہے:'' وہ جو دے وہ چیز جس کا اس کوچکم دیا گیا ہو۔''

اور مُتَصَدَّقِين كومحد ثين في "قاف" كن براور "نون" ك زیر کے ساتھ' تثنیہ بھی ضبط کیا ہے اوراس کے برعکس جمع بھی ( قاف کے زیراورنون کے زبر کے ساتھ۔)اور دونوں طرح سیج ہے۔

ﷺ فوائد ومسائل: ۞اس میں بھی ایک نہایت ہی اہم اصول کا بیان ہے کہ جس شخص کو جس کام کا ذیبے داریا بیت المال کا امین بنایا جائے اور وہ اپنی ذمہ داری خوش ولی ہے نبھائے مسی پر حسد نہ کرئے ایذا نہ دے اور ننگ ولی کا مظاہرہ نہ كري توات بھي اس تخص كي طرح برابر كا اجر ملے گا جس نے اس كے ذمے كوئى كام لگايا يا اسے خزا تچى بنايا۔ ١٥ اس میں اس امرکی ترغیب ہے کہ ہر مخص کواپنی مفوضہ (سپر دکی گنی ) ذمہ داری بوری خوش دلی اور رغبت سے ادا کرنی چاہیے۔

[٢٢] بَابٌ فِي النَّصِيحَةِ

قَالَ تَعَالَى:﴿ إِنَّمَا ٱلْمُثْوِمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات:١٠] وَقَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ نُوحٍ ﷺ:﴿وَأَلْصَحُ لَكُرُ ﴾ [الأغراف: ٦٢]

باب:22- خیرخواہی کرنے کابیان

الله تعالى في مرمايا: "مومن توسب بهائي بهائي مين "" اور الله تعالی نے حفزت نوح ملینہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا:''اور میں تمھاری خیرخوا ہی کرتا ہوں۔''

[180] صحيح البخاري، الزكاة، باب أجر الخادم الخادم عديث:1438، وصحيح مسلم. الزكاة، باب أجر الخازن الأمين. والمرأة إذا تصدقت ..... حديث:1023.

٢٢- بَابٌ فِي النَّصِيحَةِ

226

وَعَـنْ هُــودٍ ﷺ: ﴿وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينُ﴾ [الأَعْراف: ٦٨].

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ:

[١٨١] فَالْأُوَّلُ: عَنْ أَبِي رُفَيَّةَ تَمِيم بْنِ أَوْسِ اللَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اَللَّينُ النَّعِيبَةُ»، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ». رَوَاهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَنِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ». رَوَاهُ المُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ».

اور حضرت ہودیائی کا قول نقل فرمایا: ''اور میں تمھار ہے لیے خیرخواہ اورامانت دار ہوں۔'' احادیث درج ذیل ہیں:

مسلمانوں کے حکمرانوں کی اور عام مسلمانوں کی۔''(مسلم)

فوائد و مسائل: ﴿ اس میں خیرخواہی کی اہمیت وفضیات اور اس کی عمومیت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خیرخواہی کا مطلب ہے اس پرضیح طور پر ایمان رکھا جائے اور اس کی عبادت اظام سے کی جائے۔ کتاب اللہ کی خیرخواہی اس کی تحریف سے کی جائے۔ کتاب اللہ کی خیرخواہی ہے کہ تصدیق خلاوت کا التزام اس کی تحریف ہے اجتناب اور اس کے احکام پرعمل کرنا ہے۔ رسول سائی کی خیرخواہی ہے ہے کہ آپ سائی کی رسالت کی تصدیق آپ سائی کی رسالت کی تصدیق آپ سائی کی اطاعت اور آپ سائی کی سائوں کی پابندی کی جائے۔ مسلمان حکم انوں کی خیرخواہی کا مطلب ہے خق میں ان کی اعانت غیر معصیت میں ان کی اطاعت کی جائے اوہ سید صوراست سے انحاف کریں تو انھیں معروف کا حکم دیا جائے اور ان کے خلاف خروج و بعناوت سے گریز کیا جائے الا ہے کہ ان سے کفر صرح کا اظہار ہو اور عام مسلمانوں کی خیرخواہی ہے ہے کہ ان کی دنیا و آخرت کی اصلاح کے لیے ان کی ضیح رہنمائی کی جائے انہیں نے کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ ﴿ وروحاضر میں امت مسلمہ کی بدعالی کی وجہ ہے کہ ہرخض ورسرے کو داؤ گانے پر لگا ہوا ہے۔ نہ ہم مجموعی طور پر اللہ تعالی کے خیرخواہ ہیں نہ رسول اللہ خائی ہے اور نہ ایک ورد ہیں۔ ورسرے کو داؤ گانے پر لگا ہوا ہے۔ نہ ہم مجموعی طور پر اللہ تعالی کے خیرخواہ ہیں نہ رسول اللہ خائی ہے اور نہ ایک ورد ہیں۔ ورسرے کو داؤ گانے پر لگا ہوا ہے۔ نہ ہم مجموعی طور پر اللہ تعالی کے خیرخواہ ہیں نہ رسول اللہ خائی ہے اور نہ ایک ورد ہیں۔

راوی حدیث: [حضرت ابور قیمتیم بن اوس الداری را الله اوس بن خارجه داری ان کی کنیت ابور قیم میں اوس بن خارجه داری ان کی کنیت ابور قیم ہے ۔ 9 ہجری میں اسلام قبول کیا نبی موافیظ کی جساسہ کی اطلاع پہنچانے والے بھی یہی چثم و چراغ ہیں۔ بیت المقدس میں سکونت اختیار کی۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ بید وہ صحابی ہیں جنھوں نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا اور پورا ایک رات میں علاوت کر لیا کرتے تھے۔ ابوقیم کہتے ہیں کہ مساجد میں چراغ روثن کرنے والے سب سے پہلے یہی صحابی ہیں۔ مدینہ کے ماد تاریخ شخم میں موات پائی۔ بخاری و مسلم میں ان کی 18 روایات ہیں۔

[ 182] حضرت جربرين عبدالله التيوروايت كرتے ہيں

[١٨٢] اَلثَّانِي:عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ

<sup>[181]</sup> صحيح مسلم، الإيمان، باب بيان أن الذين النصيحة، حديث:55.

<sup>[182]</sup> صحيح البخاري، الإيمان، باب قول النبي على النبي النصيحة ..... لله ولرسوله ولأتمة المسلمين وعامتهم ..... حديث:57، وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، حديث:56،

نیکی کا حکم اور برائی ہے روکئے کا بیان 🔃

اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَام کہ میں نے رسول الله طابع سے نماز کے قائم کرنے زکاۃ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. کے ادا کرنے اور ہرمسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے پر بیعت کی۔( بخاری ومسلم )

عليه فا مكده: اس سے بھی باہم خيرخواہي كي اہميت واضح ہے كه رسول الله عليه في نماز اور زكاۃ جيسے اہم ترين فرائض كي طرح صحابہ اللہ اسے ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنے کی بیعت لیتے تھے۔

[١٨٣] اَلثَالِثُ: عَنْ أَنْسِ رَضِنِي اللهُ عَنْهُ عَنِ [183] حضرت الس اللهُ عَنْ عَنْ كريم اللَّهُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ( کامل) مومن نہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنے (مسلمان) بھائی کے لیے مجھی وہ چیز پسندنہ کرے جووہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔''

(بخاری ومسلم)

ﷺ فوائد ومسائل: 🛈 بید حدیث بھی مسلمانوں کی باہمی خیرخواہی کی فضیلت اور اس کی ترغیب کے بیان میں ہے۔اگر مسلمان اس حدیث کے مقتصیٰ پڑعمل کریں تو مسلمان معاشروں میں جولوٹ کھسوٹ رشوت 'بددیانتی' حجوٹ فریب اور جعل سازی وغیرہ جیسی اخلاقی بیاریاں عام ہیں' کیل گئے ختم ہو جائیں۔ ② مسلمانوں کوتو ان کے دین نے بڑے سنہری اصول بتلائے ہیں کیکن بدشمتی ہے مسلمان ان سب سے غافل ہیں اور یوں ذلت اور بداخلاقی کی اتھاہ گہرائیوں میں كريه وي بين . هَذَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

## باب:23- نیکی کاحکم دینے اور برائی ہے رو کئے

[٢٣] بَسَابُ الْأَمْسِ بِسَالْسَمْ عُسَرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

الله تعالى نے فرمایا: "اورتم میں سے ایک گروہ ہونا حاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے نیکی کا حکم دے اور برائی ہے روکے اور یہی لوگ کا میاب ہیں۔'' قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:﴿ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّلُهُ ۚ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُغْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤]

اوراللّٰد تعالیٰ نے فر مایا: ''تم بہترین امت ہوجنھیں لوگوں ( کی ہدایت) کے لیے نکالا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے اور وَقَالَ نَعَالَى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْتَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴿ [آل

[183] صحيح البخاري، الإيمان، باب: من الإيمان أن يحب لاخيه .....، حديث: 13، وصحيح مسلم، الإيمان. باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم مايحب لنفسه من الخير، حديث:45. عمران: ١١٠]

برائی ہےروکتے ہو۔''

اورالله تعالی نے فرمایا:''(اے پیغبر!)عفو و درگز راختیار کز'نیکی کاعکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر ۔''

اورالله تعالی نے فرمایا: 'مومن مرداور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ نیکی کا تھم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں۔'

اور الله تعالی نے فرمایا: ''بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داود اور عیسی ابن مریم میلی کی زبانی لعنت کی گئ میہ اس سبب سے کہ انھوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جانے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کوان برائیول سے نہیں روکتے تھے جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے البتہ بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے۔''

اورالله تعالی نے فرمایا: ((اے نی!) کہددے! حق تمحارے رب کی طرف سے ہے چنانچہ جو جاہے ایمان لائے اور جو حاہے کفرکرے۔''

اور الله تعالی نے فرمایا: ''(اے پیغیر!) جس چیز کا تھے تھم ویا جاتا ہے اسے کھول کر بیان کردے۔''

اور فرمایا اللہ تعالی نے: ''ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی ہے روکتے تھے اور ظالموں کی سخت عذاب کے ساتھ گرفت کی' بہ سبب اس کے جووہ نا فرمانی کرتے تھے۔''

اس باب میں اور بھی بہت ہی آیات ہیں اور معلوم میں۔

اب متعلقه احادیث ملاحظه ہوں:

[184] حضرت ابوسعید خدری النظاعی روایت ہے کہ میں نے رسول الله طالیۃ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''جو شخص تم

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمُنْ بِٱلْفُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهْلِينَ﴾ [الأَعْرَاف:١٩٩]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعَثُمُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ عَلِ ٱلْمُعُرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴾ [التَّوبة: ٧١]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِتَ إِسْرَةِ مِنَ عَلَى لِسَكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَدَ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَمْتَدُونَ 0 كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكِرِ فَعَلُومُ لَيَشْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ عَن مُنكِرٍ فَعَلُومُ لَيَشْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة: ٧٩،٧٨]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُمُّ فَمَن شَآءَ فَلْبُوْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرٌ ﴾ [الكهف:٢٩]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ [الحجر: ٩٤].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَنَهَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ السُّوَةِ وَأَخَذُنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ﴾ [الأغراف: ١٦٥]

وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ مَّعْلُومَةٌ.

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ:

[١٨٤] فَالْأَوَّلُ: عَنْ أَبِي سَعيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

[184] صحيح مسلم، الإيمان. باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ----- حديث:49.

نیکی کا تخکم اور برائی ہے روکنے کا بیان ہے ہے۔ یہ بیان ہے کہ بیان ہ

يَقُولُ: «مَنْ رَأْى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَصْعَفُ الْإِيمَانِهِ، وَوَأَمْ مُسْلِمٌ.

میں ہے کسی برائی کو (ہوتے) دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے
بدل (روک) دے۔ اگر (ہاتھ سے روکنے کی) طاقت نہیں
ہے تو زبان سے (اس کی برائی کو واضح کرے)۔ اگر اس کی
بھی طاقت نہ ہوتو دل سے (اسے براجانے) اور بیا بیمان کا
کمزور ترین درجہ ہے۔''(مسلم)

فوائد و مسائل: ﴿ وَ يَعِفَ ہے مطلب ہے علم ميں آنا ، چاہ آئھوں ہے و يکھے يا فه و يکھے۔ اس ميں اسلاى معاشرے کومئرات ہے رو کئے کے ليے ايک نہايت اہم تھم ويا گيا ہے۔ مسلمان جب تک اس پر عمل کرتے رہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المئر کا فریضہ بلاخوف و خطر کسی ملامت گر کی ملامت سے قطع نظر اور بغیر کسی مفاد کے اداکر تے رہے مسلمان معاشرہ بہت ہی قباحوں برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رہا۔ اور جب مسلمانوں نے اس فریضے کو فراموش کر دیا تو ان کا معاشرہ مشکرات کے سیاب ہے پناہ کی زویس آگیا۔ کاش مسلمان پھراس فریضے کی اوائیگی کی طرف متوجہ ہوں تا کہ اس سیلاب کے آگے بند باندھا جا سکے۔ ﴿ انسان کے ایمان کا آخری ورجہ بیہ ہے کہ اس کے دل بیس کم از کم برائی کی قباحت اور شناعت ہی ول سے نکل جائے تو پھر ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ﴿ دورِ صفر میں نو جوانان امت جس ہے راہ روی کا شکار میں اور فتوں کی جس قدر بھر مار ہے اس میں اپنے ایمان کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے ، باخصوص کا لجز اور یو نیورسٹیوں میں' کہ انسان دعوت و تبلیغ' امر بالمعروف اور نہی عن المئر کا فریضہ ادا کرے۔ اس ہے کم از کم وہ خود تو تبلیغ' امر بالمعروف اور نہی عن المئر کا فریضہ ادا کرے۔ اس ہے کم از کم وہ خود تو تبلیغ 'امر بالمعروف اور نہی عن المئر کا فریضہ ادا کرے۔ اس ہے کم از کم وہ خود تو تبلیغ 'امر بالمعروف اور نہی عن المئر کا فریضہ ادا

[١٨٥] اَلنَّانِي: عَنْ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْهُ قَالَ: "مَا مِنْ نَّبِيْ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَا خُدُونَ بِسُنَّهِ وَيَقْتَدُونَ بِأُمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَقْتَدُونَ مِا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَقْتَدُونَ مِا لَا يَفْعَلُونَ، وَمَنْ عَلَمُونَ مَا لَا يُؤْمَرُون، فَمَنْ جَاهَدَهُم بِيدِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ مَؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيلِيهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَلِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيلِيهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيلِيهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[185] حضرت ابن مسعود برالفؤ سے روایت ہے رسول اللہ فرای خفر مایا: ''مجھ سے پہلے اللہ نے جو نبی بھی بھیجا' اللہ نے جو نبی بھی بھیجا' اس کے اس کی امت میں سے حواری اور (مخلص) ساتھی ہوتے جو اس کی سنت پر عمل اور اس کے حکم کی افتدا کرتے' پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جو ایسی باتیں کہتے جو وہ کر نے نہیں سے اور کرتے وہ کام تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جا تا تھا۔ چنا نچہ جو شخص ان سے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے گا' وہ وہ مومن ہے۔ جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے گا' وہ وہ مومن ہے۔ جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے گا' وہ مومن ہے۔ اور اس کے علاوہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان (کا درجہ )نہیں۔' (مسلم)

<sup>[185]</sup> صحيح مسلم الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان .... حديث: 50.

فلكده: اس معلوم مواكه محرات كازالي كالمسب طاقت مرسلمان ذمه داريخ بلكه بياس كايمان كي كسوثي ہے۔اگرایک مسلمان منکر کے ازالے اور خاتمے کے لیے سعی کرتایا کم از کم اسے براسمجھتا ہے توبیاس کے ایمان کی دلیل ہے اور اگر برائی کو دل میں بھی برائی نہیں سمجھتا تو سمجھالو کہ اس کا دل ایمان کے کمزور ترین درجے ہے بھی محروم ہو گیا حِداً عَاذَنَا اللَّهُ مِنَّهُ.

> [١٨٦] اَلتَّالِثُ: عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ، فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوَّا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِّنَ اللهِ تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانٌ، وَعَلَى أَنْ نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا. لَانَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَاثِم.

مْتَّفَقِّ عَلَيْهِ .

[ٱلْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ]: بفَتْح مِيمَيْهِمَا: أَيْ: فِي السَّهْلِ وَالصَّعْبِ. وَ[الْأَفَرَةُ]: اَلْاِخْتِصَاصُ بِالْمُشْتَرَكِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهَا. [بَوَاحًا]: بِفَتْح الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا وَاوٌ، ثُمَّ أَلِفٌ، ثُمَّ حَاءً مُّهْمَلَةٌ: أَيْ ظَاهِرًا لَا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا .

[186] ابو وليدعباده بن صامت را الله بيان كرتے ميں كه بهم نے رسول الله تاليا كى اس بات ير بيعت كى كه بهم تنكى اورآ سانی میں ُخوشی اور نا گواری (ہرحالت ) میں سمع وطاعت كريل ك أورخواه جم پر دوسرول كوتر جيح دي جائے۔اوراس بات پر کہ ہم اقتدار کے معاملے میں مسلمان حکمرانوں سے نہ لڑیں۔ گرید کہتم ان میں کفرصری کو یکھوجس پرتمھارے پاس الله کی طرف سے دلیل ہؤ اور اس بات پر کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں حق بات کہیں اللہ کے (دین کے) بارے میں ہم مسی ملامت گرکی ملامت سے نہ ڈریں۔ (بخاری وسلم)

مَنْشَط اور مَكْرَه وونول كي "ميم" بيزبر يعني آساني (سهولت) اور تختی (صعوبت) میں \_ أَلْأَلَهُ أَهُ كَا مطلب ہے: مشترک چیزوں میں خود ہی مالک بن جانا یا چند مخصوص افراد کو ترجیح دینا اور دوسرول کوان ہےمحروم رکھنا۔اس کا بیان پہلے ( مجمی ) گزر چکا ہے۔ بَوَاحًا: "بائے موحدہ" کی زیر کے ساتھ'اس کے بعد''واؤ'' پھر''الف'' پھر''حائے مہملہ''۔معنی ہیں: ظاہراور واضح'جس میں تاویل کی گنجائش نہ ہو۔

🗯 فوا کدومسائل: 🗇 اس میں اس امرک تا کید کی گئی ہے کہ سلم حکمران' فاسق اور ظالم بھی ہوں' تب بھی ان کی اطاعت ے انحراف نہ کیا جائے 'الّا بیا کہ وہ اللّٰہ کی نافر مانی کاحکم ویں۔اس میں اطاعت نہیں کی جائے گی۔ای طرح جب تک ان سے تفرصریح کا اظہار نہ ہوان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے کیونکہ خروج و بغاوت میں نقصان کا زیادہ امکان ہے۔ ﴿ ہِر موقع برحق کا اظہار ضروری اور دین کے تقاضوں برعمل کرنا امر لازم ہے ٔ چاہے دنیا پھی بھی کیے اور سمجھے تاہم اس میں ھکیمانہ طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے۔

[186] صحيح البخاري، الأحكام بب كيف يبايع الإمام الناس، حديث:7199، وصحيح مسلم، الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، حديث:1709 بعد حديث:1840 واللَّفظ له،

راوی حدیث: [حضرت ابوولیدعباده بن الصامت بن نفیز] عباده بن صامت بن قیس بن اصرم بن فهر کشت ان کی ابوالولید ہے۔ قبیلۂ خزرج کے ساتھ تعلق تھا جس کی بنا پر سرداران انصار میں ممتاز حیثیت کے حامل تھے۔ بیعت عقبہ اولی اور ثانید دونوں میں شریک رہے۔ بدری ہیں۔ دوسرے معارک ہیں بھی شریک رہے۔ خلیفۂ ثانی عمر بن خطاب جائو ان کوشام میں قاضی اور معلم بنا کر روانہ فر مایا۔ جمس کو اپنا مشققر بنایا 'بعد ازیں فلسطین منتقل ہو گئے اور وہیں رملہ کے مقام پرفوت ہوئے۔ بعض کے نزد یک 7 برس کی عمر میں بیت المقدس میں فوت ہوئے۔

[۱۸۷] اَلرَّابِعُ: عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ يَشْهُ قَالَ: «مَثَلُ الْقَائِمِ فِي حُدُودِ اللهِ، وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى حُدُودِ اللهِ، وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلَهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُوْدَ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا خَرُقًا وَلَمْ نُودَ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجُوا جَمِيعًا» . زوَاهُ البُخَرِيُّ.

[187] حضرت نعمان بن بشير براتينا سے روايت ہے رسول الله عظم في منال جوالله كي مثال جوالله كي حدودكو قائم کرنے والا ہے اور اس کی جوان حدول میں مبتلا ہونے (انھیں بامال کرنے) والا ہے ان لوگوں کی طرح ہے (جوالک کشتی پرسوار ہوئے) انھوں نے شتی کے اوپر (اور پنیچے والے حصوں کے لیے) قرعداندازی کی۔ چنانجدان میں سے بعض اس کی بالائی منزل پراوربعض ٹجلی منزل پر بیٹھ گئے۔ ٹجلی منزل والول كوجب ياني لينے كى طلب ہوتى تو وہ اوپر آتے اور بالا نشینوں یر سے گزرتے (جوانسیں ناگوار گزرتا)۔ چنانچہ کیل منزل والون نے سوچا کہ اگر ہم اپنے (نچلے) جھے ہیں سوراخ کرلیں (تا کہ اوپر جانے کی بجائے 'سوراخ ہی ہے یانی لے لیں)اوراینے اوپر والوں کو تکلیف نے دیں ( تو کیا اچھا ہو)۔ اوراویر والے نیچے والوں کوان کے اس اراد ہے سمیت جھوڑ دیں (انھیں سوراخ کرنے ہے نہ روکیں اور وہ سوراخ کر لیں) تو سب کے سب ہلاک ہوجائیں گے (کیونکہ سوراخ کے ہوتے ہی ساری کشتی میں یانی جمع ہوجائے گا جس سے مُشتى تمام مسافرون سميت غرق آب ہوجائے گی)۔اوراگر وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے (سوراخ نہیں کرنے دیں گے) تو وہ خود بھی اور دوسرے تمام مسافر بھی ﷺ جائیں گے۔'' ( بخاری)

الله كى حدول كو قائم كرنے والے كا مطلب ہے: الله كى

[ٱلْقَائِمُ فِي حُدُودِ اللهِ تَعَالَى]، مَعْنَاهُ: ٱلْمُنْكِرُ

[187] صحيح النخاري، الشركة، باب هل يقرع في القسمة ٠٠٠٠٠ حديث: 2493-

إِقْتَرَعُوا .

لَهَا، ٱلْقَائِمُ فِي دَفْعِهَا وَإِزالَتِهَا، وَالْمُرادُ

[بالْحُدُودِ]: مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ. [إسْتَهَمُوا]:

منع کی ہوئی چیزوں کا انکار کرنے والا اوران کے ازالہ ورفع کی کوشش کرنے والا۔ عُدُ ودیے مرادیے :اللّٰہ کی منع کردہ چیزیں۔اسْتَجَہُ مُو اکے معنی ہیں: انھوں نے قرعہ اندازی کی۔

فاکدہ: اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی معاشرے میں مشرات کے ارتکاب کے نتائج، متکبین کی ذات تک محدود نہیں رہے بلکہ ان کے اثرات بد پورے معاشرے کو بیٹنٹنے پڑتے ہیں اس لیے معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ فتن و فجور کا ارتکاب کرنے والوں کو اللہ کی نافر مانی کرنے سے روکا جائے۔ اگر ایسانہیں کیا جائے گا تو سارا معاشرہ عذاب اللی کی گرفت میں آسکتا ہے۔

من راوی حدیث: [حضرت نعمان بن بشیر ظائماً] نعمان بن بشیر بن شیر بن شابه بن سعد بن خلاس انصاری خزرجی۔
ان کی کنیت ابوعبداللہ ہے۔ ان کے والد اور والدہ دونوں شرف صحابیت سے بہرہ ور ہیں۔ ہجرت کے 14 ویں ماہ بیدا
ہوئے اور انصار مدینہ میں سے ہونے کی وجہ سے انصاری اور مدنی کہلائے۔ شام میں رہائش پذیر ہے۔ معاویہ کی طرف
سے انھیں پہلے کوفے کا کھر بعد میں حمص کا والی اور گورزم تقرر کیا گیا۔ 64 ہجری میں رابط کے دن خالد بن خلی کلائی کے
ہاتھوں شہید ہوئے۔ کتب اعادیث میں ان کی مرویات کی تعداد 114 بتائی جاتی ہے۔

[۱۸۸] الْخَامِسُ: عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ هِنْدِ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ حُلَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ فَيْ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، النَّبِيِّ فَيْ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ أَنْكُرَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ أَنْكُرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَّنْ رَضِيَ وَتَابَعَ»، قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: "لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[188] ام المونین حضرت ام سلمه بند بنت ابی امید حذیفه و الله است دوایت بن بی کریم سائیه نے فرمایا: ''یقینا تم پر عنقریب ایسے لوگ حکمران بنائے جائیں گے جن (کے پچھ کاموں) کوتم پیند کرو گے اور پچھ کو ناپند۔ چنانچہ جس نے دان کے برے کاموں کو) براسمجھا، وہ بری ہو گیا، جس نے انکار کیا (نقد کیا) وہ بی گیا، لیکن جوراضی ہوا اوران کی پیروی کی (وہ ہلاک ہو گیا)۔' صحابۂ کرام ڈوئیٹ نے عرض کیا: اب کی (وہ ہلاک ہو گیا)۔' صحابۂ کرام ڈوئیٹ نے عرض کیا: اب اللہ کے رسول! کیا ہم ایسے حکمرانوں سے قال نہ کریں؟ آپ نے فرمایا: ''دہنیں' جب تک وہ تمھارے اندر نماز کو قائم رکیں۔'' (مسلم)

اس کے معنی میں: جس نے دل سے براسمجھا اور اس کے پاس ہتھا اور اس کے پاس ہاتھ یا زبان سے انکار کی طاقت نہیں تھی، تو وہ گناہ سے بری ہو گیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ اور جس نے اپنی طاقت کے مطابق انکار کیا، وہ اس معصیت سے پی گیا اور جو ان

مَعْنَاهُ: مَنْ كَرِهَ يِقَلْيِهِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ إِنْكَارًا بِيَدِ وَلَا لِسَادٍ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْإِلنَّمِ، وَأَدَّى وَظِيفَتَهُ، وَمَنْ أَلْكُو يَحَسَبِ طَاقَتِهِ فَقَدْ سَلِمَ مِنْ هٰذِهِ الْمَعْصِيَةِ، وَمَنْ رَضِيَ بِفِعْلِهِمْ وَتَابَعَهُمْ، فَهُوَ الْعَاصِي.

[188] صحيح مسلم، الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع ..... حديث: 1854.

ن فعل پر راضی ہوا اور ان کی متابعت کی تو وہ گناہ گار ہے۔

فوائد ومسائل: ﴿ مسلم حکمرانوں کی اطاعت کونماز کے ساتھ مشروط کر کے اس امر کی وضاحت فرما دی کہ نماز ہی کفر
اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ ﴿ اگر طاقت ہوتو حکمرانوں کو برائی سے ضرور روکئ بصورت دیگر دل
سے براجانے۔ برائی میں ان کے ساتھ شرکت و رضا مندی نہایت خطرناک ہے۔ اس لحاظ سے آج کل سیاسی پارٹیوں
میں شرکت بہت خطرناک معاملہ ہے کیونکہ یہ پارٹیاں جب اقتدار میں آتی ہیں تو پارٹی ممبران کوان کے ہرا چھے برے
کام میں ان کی ہمنوائی اور متابعت کرنی پڑتی ہے۔

[١٨٩] اَلسَّادِسُ : عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمَّ الْحَكَمِ

زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيُّ وَيُلُّ

دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِغا يَقُولْ : ﴿ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَيُلُّ

لِلْعَرَبِ مِنْ شَرَّ قَدِ اقْتَرَبَ ، فُتِعَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ

يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هٰذِهِ » . - وَحَلَّقَ بِأُصْبُعَيْهِ

الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا - ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ!

أَنَهْ لِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ! ؟ قَالَ : ﴿ نَعَمْ ، إِذَا كَثُرَ الْخَيَثُ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

[189] ام المونين ام تحكم زينب بنت جمش ولي سے روايت ہے كہ نبى تالية (ايك روز) ان كے پاس برك روايت ہے كہ نبى تالية (ايك روز) ان كے پاس برك تحرائ ہوئ ہوئ تشريف لائے۔ آپ طائع كي زبان پر سے كلمات ہے: "اللہ كے سواكوئي معبود نہيں۔ عربول كے ليے اس شركي وجہ سے ہلاكت ہے جو قريب آ گيا ہے۔ آق يا جوج و ماجوج كي ويوار سے اتنا حصہ كھول ديا گيا ہے۔ "اور آپ تابق والى الگو شے اوراس كے ساتھ والى آئى ) سے حلقہ بنا كرد كھايا۔ ميں نے كہا: "اك اللہ كے رسول! انگلى ) سے حلقہ بنا كرد كھايا۔ ميں نے كہا: "اك اللہ كے رسول! كيا ہم ہلاك ہو جائيں گے جب كہ ہمارے اندر نيك لوگ كيا ہم ہوں گے؟ آپ تابي نے فرمایا: "باں جب برائي عام ہو جائے (اتو پھر نيك ہھى بدوں كي صف ميں شاركر ليے جائے و بين)۔ "(بخاري وسلم)

فاکدہ: اس میں بھی فسق و فجور اور معصیت کی نوست کا بیان ہے کہ جب برائی اور معصیت عام ہو جائے تو پھر بعض نیک لوگوں نے احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ سرانجام و یا ہوگا تو قیامت والے دن میں انکار کا ارتکاب کر دیا جاتا ہے تاہم نیک لوگوں نے احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ سرانجام و یا ہوگا تو قیامت والے دن میں برائی کا ارتکاب کرنے والوں سے الگ ہوں گے۔ اس میں انکار علی المعاصی کی ترغیب ہے۔

اللہ موری کے حدیث: [حضرت ام الحکم زینب بنت جحش پڑھا] ام المونین ام الحکم زینب بنت جحش بن رئاب الاً سدید۔ اسد خزیمہ میں سے ہیں۔ ہوتم کی توصیف وتعریف سے مستعنی ہیں۔ زید بن حارثہ کی زوجیت میں تھیں ان کا الاً سدید۔ اسد خزیمہ میں سے ہیں۔ ہوتم کی توصیف وتعریف سے مستعنی ہیں۔ زید بن حارثہ کی زوجیت میں تھیں ان کا نام زینب جویز کیا۔

نام ''برہ'' تھا۔ انھیں زید نے طلاق دے دی تو نی پڑھیا نے ان کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ اور ان کا نام زینب جویز کیا۔

[١٩٠] اَلسَّابِعُ: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ يَكُمْ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ»، فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ»، فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! مَا لَنَا مِنْ مَّجَالِسِنَا بُدُّ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَكُمُّ: "فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا لَلهِ يَكِمُّ : "فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ»، قَالُوا: وَمَا حَقُ الطَّرِيقِ يَارَسُولَ اللهِ!؟ قَال: "غَضُ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الطَّرِيقِ يَارَسُولَ اللهِ!؟ قَال: "غَضُ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذْى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ السَّلَامِ، مُتَقَقَّ عَلَيْهِ.

ا 1901 حضرت ابوسعید خدری بیش سے بچو۔ "صحابہ نے موض کیا: ''تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ "صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بھارے لیے ان مجلسوں کے بغیر عیارہ نہیں 'ہم وہاں بیٹھ کر با تیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ طالیّٰ اللہ طالیّٰ اللہ طالیّٰ اللہ طالیّٰ اللہ طالیّٰ اللہ طالیۃ اللہ طالیۃ اللہ طالیۃ کے رسول! راستے کو اس کاحق دو۔ "صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! راستے کا حق کیا ہے؟ آپ طالیۃ نے فرمایا: '' نگاہیں نیجی رکھنا' تکلیف دہ چیزیں راستے سے ہٹا وینا (یا خود تکلیف پہنچانے سے باز دہ بنا') سلام کا جواب دینا' نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا۔'' (بخاری وسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ اس معلوم ہوا کہ عام رائے اور سڑکیں جولوگوں کی گزرگا ہیں ہوں ان پرایے انداز سے ہیٹھنا کہ جن سے آنے جانے والے مَر دوں اور عور توں کو تکلیف ہو جائز نہیں ہے اور جب صرف بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے تو پھر ان پر تجاوزات قائم کر کے یا شادی ہیاہ کے موقعوں پران کو بند کر کے ہزاروں لوگوں کو پریشان کرنا کیوں کر جائز ہوسکتا ہے جو بد متی سے ہمارے ملک میں عام ہے۔ ﴿ تا ہم اگر ایسا کرنا نا گزیر ہوتو پھر ندکورہ آو داب وشرائط کے ساتھ اس کا جواز ہوگا۔ اس کے مزید کھی اور آو داب و گرا حادیث میں بیان کیے گئے ہیں مثلاً: اچھی گفتگو کرنا 'کوئی زیادہ ہو جھ لادے ہوئے جو اربا ہوتو اس کی مدد کرنا 'مظلوم اور مصیبت زدہ کے ساتھ تعاون کرنا ' بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا ' چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا وغیرہ۔

[191] حضرت ابن عباس والله الله الموات ہے کہ رسول الله طاقیۃ نے ایک آ دمی کے ہاتھ بیل سونے کی انگوشی دیا ورفر مایا: ''تم میں دیکھی تو آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فر مایا: ''تم میں سے ایک شخص آگ کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے اور اسے ایک ہاتھ میں رکھ لیتا ہے!'' (آپ طاقیۃ نے اس انگوشی کو انگارہ قرار دیا جو ہاتھ میں رکھا گیا۔) رسول الله طاقیۃ کے جداس آ دمی ہے کہا گیا: اینی انگوشی پیگر لواور اس

<sup>1901]</sup> صحيح البخاري. الاستنذان، باب قول الله تعالى:﴿يَالَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوْتَا .....﴾....، حديث:6229، وصحيح مسلم،اللباس والزينة.باب النهي عن الجلوس في الطرقات....، حديث:2121.

<sup>1911]</sup> صحيح مسلم، اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرّجال .....، حديث:2090.

( کو چ کراس ) سے فائدہ اٹھا لو! اس نے جواب دیا: نہیں' اللّٰہ کی قتم! میں اس چیز کو بھی نہیں لوں گا جے رسول اللّٰہ طَالِیْظِ نے پھینک دیا۔ (مسلم)

فوائدومسائل: ﴿اس معلوم ہوا کہ مُر دول کے لیے جس طرح سونے کا زیور ترام ہے اسی طرح ایک انگوشی پہننا بھی حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن بدشمتی ہے آج کل منگئی کی خودساختہ رسم میں مردوں کوسونے کی انگوشی دینے کا عام رواج سے اور مرد اسے بڑے فخر ہے پہننے ہیں۔ بیرواج نہایت خطرناک ہے اسے بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ اول تومنگئی کے موقع پر لینے دینے اور بڑی بڑی وعوتوں کا اہتمام خواہ مخواہ کا بوجھاور تکلف ہے جوشر عامحل نظر ہے کپھر حرام چیزوں کا لینا دینا تو اس پر مزید ظلم اور بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔ اللہ تعالی اس مسلمان قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ﴿اس میں صحاب کرام مُنافِعَ کے جذبہ اطاعت رسول کا جونمونہ ہے وہ بھی بے مثال ہے۔

الْبَصْرِيِّ، أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُ، دَخَلَ الْبَصْرِيِّ، أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُ، دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيًّ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْكَ، يَقُولُ: ﴿إِنَّ شَرَّ الرَّعَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْكَ، يَقُولُ: ﴿إِنَّ شَرَّ الرَّعَاءِ المُحْطَمَةُ»، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ! فَقَالَ لَهُ: المُحْطَمَةُ»، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ! فَقَالَ لَهُ: إِجْلِسْ، فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةٍ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ إِجْلِسْ، فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةٍ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ عَيْرِهِمْ . فَقَالَ لَهُ مَنْ نُخَالَةً إَ؟ إِنَّمَا كَانَتِ النَّخَالَة بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ. رَوَاهُ كَانَتِ النَّخَالَة بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ. رَوَاهُ

1921 حفرت ابوسعیدحسن بھری بلا روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائذ بن عمر و بلا عبیداللہ بن زیاد کے پاس کے اور فر مایا: اے بیٹے ابے شک میں نے رسول اللہ سلی کا فرماتے ہوئے سناہے: "دہ حکمران سب سے بدتر ہیں جواپئی رعایا پرختی کرتے ہیں۔ "تو ان میں سے ہونے سے نے! اس نے ان پرختی کرتے ہیں۔ "تو ان میں سے ہونے سے نے! اس نے ان بیرا) ہیں۔ انھوں نے فر مایا: کیا اصحاب رسول کا بھوسا (چھان بورا) ہیں۔ انھوں نے فر مایا: کیا اصحاب رسول میں بھی ایسے لوگ ہیں جنھیں بھوسا کہا جا اسکے؟ (نہیں بلکہ) بھوسا تو وہ لوگ ہیں۔ جوان کے بعد ہوں گے اور ان کے علاوہ ہیں۔ (مسلم)

گلف فائدہ: اس میں صحابی رسول حضرت عائد ہے گئے کی جرائت اور حق گوئی کا ایک نمونہ ہے جس کا اظہار انھوں نے بھرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے کیا جو ظالم قسم کا حاکم تھا۔ اس نے ان کی صاف گوئی ہے نارائس ہوکر ان کا استخفاف کیا مجس پر انھوں نے پھر صحابہ کرام جائیہ کی شان اور ان کی عظمت وفضیلت بیان فر مائی کہ ان میں ہے کوئی بھی ایسا کم ترنہیں جسے بھوسا کہا جا سکے۔

کے راوگ حدیث: احضرت ابو معید حسن بھری بنائنہ ابو معید حسن بن بیار بھری۔ یہ کیار تابعین میں سے ہیں۔ اپنے دور میں اہل بھرہ کے امام اور اپنے زمانے کے حبر الاً مہ تھے۔ یہ فقہاء اور بہاور ترین علاء میں سے تھے۔ مدینہ منورہ میں پیدا ہوۓ اور علی بن ابوطالب ڈاٹٹ کی پرورش میں رہے اور کڑیل جوان ہے۔ بھرہ میں رہائش پذیر رہے اور بھرہ بی میں 110 ججری کوفوت ہوگئے۔

<sup>[192]</sup> صحيح مسلم، الإمارة، باب فضيلة الأمير العادل ....، حديث:1830،

٢٣- بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ عِنْدَ عَنْدَ عَنْدُ مَا لَكُونِ وَالنَّهْي عَن الْمُنْكَرِ عَنْدُ مَا مُنْدَعُ مِنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ الْمُنْكَرِ عَنْدُ مِنْ مَا مُنْدَعُ مِنْ مُنْدَعُ مِنْ مُنْكُورِ عَنْدُ مُنْعُمُ وَمِنْ مُنْكُورِ عَنْدُ مُنْكُورُ عَنْدُمُ عَلَيْكُورُ عَنْ مُؤْمُولُولُولُ وَالنَّالِقُولُ عَنْكُورُ عَنْدُمُ عَلَيْكُولُ عَنْدُ مُنْكُولُ عَنْهُمُ عَلْمُمُ عَلَى عَنْ لِلْمُعْمُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَالْمُعُلُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَاكُمُ عَلْمُ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُ عَلَيْكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَاكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَاكُمُ عَلَاكُمُ عِلْمُ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلِي عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَ

د حضرت ابومبیر و عائذ بن عمر والمزنی بیانی اعلی بن عمرو بن بلال بن عبید بن یزید ابومبیر و کنیت ہے۔ قبیله مزینه کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے مزنی کہلاتے ہیں۔ نہایت صالح 'نیک ترین اور پا کباز صحابہ میں سے ہیں۔ یہاصحاب شجرہ میں سے ہیں 'یعنی جنھوں نے درخت کے نیچ بیعت کی تھی۔ یزید بن معاویہ کے دور میں عبیداللہ بن زیاد کی حکومت کے وقت وقت وقت وقت کی کمیری نماز جنازہ ابو برزہ اسلی پڑھائیں۔

[١٩٣] اَنْعَاشِرُ: عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْقَ، قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِفَابًا مِّنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ". رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[193] حضرت حذیفہ جھٹھ سے روایت ہے کہ بی گریم علیہ نے فرمایا: ''فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم ضرور نیکی کا حکم کرواورضرور برائی سے روکو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے بھرتم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہیں کی جائیں گی۔''(اے ترندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: پیعدیث حسن ہے۔)

تا مکرہ: امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کرنے سے ایک تو اللہ کے عذاب کا اندیشہ ہے اور دوسرا دعاؤں کی عدم قبولیت کا۔

[١٩٤] اَلْحَادِي عَشَرَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَفْضَلُ الْجَهَادِ كَلِمَةُ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ». رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[194] حضرت ابوسعید خدری واثنی سے روایت ہے نبی کریم موثیا نے فر مایا: "سب سے زیادہ فضیات والا جہاؤ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔" (اسے ابوداود اور ترندی نے روایت کیا ہے۔ امام ترندی فرماتے ہیں: بیحدیث حسن ہے۔)

فائدہ: جہاد کے مراتب ہیں نیکی کا تھم دینا بھی جہاد ہے اور افضل الجباد ظالم تحکر انوں کو اللہ کا پیغام سنانا ہے اور اسی طرح اگر کوئی ساج یا معاشرہ کسی برائی میں اس طرح اوب جائے کہ اس کے خلاف لب کشائی کی کسی کو ہمت نہ ہوتو اس برائی کے خلاف آواز بلند کرنا بھی افضل الجہاد ہوسکتا ہے۔

[١٩٥] اَلنَّانِي عَشَرَ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ طَارِقِ ابْنِ شِهَابِ الْبَجَلِيِّ الْأَحْمَسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، - وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي

ابوعبداللہ طارق بن شہاب بجلی احمسی ڈاٹھا سے اور 195] ابوعبداللہ طارق بن شہاب بجلی احمسی ڈاٹھا سے اس وقت سوال کیا جب آب اپنا قدم مبارک (این سواری کے) رکاب پررکھ

1931 جامع الترمذي، الفتن ١٠٠٠٠٠، باب ماجاء في الأمر بالمعروف ١٠٠٠٠٠ حديث: 2169٠

[194] سنن أبي داود، الملاحم، باب الأمروالنهي، حديث:4344، وجامع الترمذي، الفتن .....، باب ماجاء في أفضل الجهاد...... حديث:2174،

[195] سنن النسائي، البيعة، فضل من تكلّم بالحق عند إمام جائر، حديث: 4214.

الْغَرَّزِ-: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كَلِمَةُ حَقَّ عِنْدَ سُلُطَانٍ جَائِرٍ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ.

[اَلْغَرْزُ] بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَّفْتُوحَةٍ ثُمَّ رَاءِ سَاكِنَةٍ ثُمَّ زَاي، وَهُوَ رِكَابُ كَوْرِ الْجَمَلِ إِذَا كَانَ مِنْ جِلْدٍ أَوْ خَشَبٍ. وَقِيلَ: لَا يَخْتَصُّ بِجِلْدٍ وَخَتَنَى

الْغَوْدُ: ''نین' پرزبڑ پھر''را'' ساکن' پھر''زا'' ۔معنی بیں:اونٹ کے بیج کی رکاب جب وہ چھڑے یالکڑی کی ہو۔ اور بعض کے نزد کیک (بیعام ہے) چھڑے اورلکڑی کے ساتھ خاص نہیں۔

کے تھے (اس نے کہا:) کون ساجہاد افضل ہے؟ آپ نے

فرمایا: '' ظالم بادشاہ کے سامنے فق بات کہنا۔' (اسے نسائی نے

صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔)

راوی حدیث: [حضرت ابوعبدالله طارق بن شهاب بن شاخیا طارق بن شهاب بن عبد تمس بن سلمه کنیت ان کی ابوعبدالله ہے۔ عازی صحابہ کرام میں شارہوتے ہیں۔ نبی سائی کی زیارت تو کی لیکن آپ سائی ہے کچھ من نہیں سکے۔ کوف میں رہنے کی وجہ ہے کوفی فیبلہ بجیلہ سے تعلق کی بنا پر بجلی کہلاتے ہیں۔ ان کی ایک نسبت المسی بھی ہے۔ شخیین (ابو بکر و میں رہنے کی وجہ ہے کوفی خودوات میں شرکت کی۔ خلفائے اربعہ کے علاوہ دیگر صحابہ ہے بھی روایات بیان کرتے ہیں۔ 88 ججری کوفوت ہوئے۔

اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ أُولَ مَا لَلهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ أُولَ مَا دَخَلَ النَّقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ دَخَلَ النَّقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ دَخَلَ النَّقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ بَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ: يَاهٰذَا! إِنَّقِ اللهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ وَهُو عَلَى خَالِهِ، فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَوِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَ الْعَمُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بَعْضِهِمْ بَعْضِهِمْ أَلَى اللهَ اللهُ عَلَوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بَعْضِهِمْ بَعْضِهِمْ أَلَى اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بَعْضِهِمْ اللهُ عَلَوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بَعْضِهُمْ وَلَهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى آبَنِ مَرَّيَةً فِي السَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى آبَنِ مَرَّوا مِنْ مَرْبَعُ لَلْهُ عَلَى السَانِ مَوْلَهُ وَعَلَى السَانِ مَوْلَوْ لَاللهَ عَلَوْهُ لَلْمَالُونَ عَلَى السَانِ وَالْهُ لَوْلَى اللهُ عَلَوا لَا لَا لَهُ عَلَوْهُ لَلْهُ عَلَى السَانِ وَاللهَ اللهُ الْمَالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَانِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَوْهُ اللهُ اللهُولَ اللهُ ا

[196] حضرت ابن مسعود والمنظن سواليت بئرسول الله على المنظن في المنطقة في الم

<sup>[196]</sup> ضعيف سنن أبي داود، الملاحم، باب الأمر والنهي، حديث:4337،4336 وجامع الترمذي. تفسير القرآن..... ومن سورة المآئدة، حديث:3047 \$304.

كَفُرُواً لِبَشْنَ مَا قَدَّمَتْ لَمُدْ أَنفُسُهُمْ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ فَكِسِفُوكَ ﴾ [المائدة: ٧٨-٨١] ثُمَّ قَالَ: «كَلَّا، وَاللهِ! لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْض، ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. هٰذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ.

کافروں برحضرت داوداورعیسیٰ ﷺ کی زبانی لعنت کی گئی۔ یہ اسسبب سے جوانھوں نے نافر مانی کی اور وہ صدے گزر جانے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو برائی ہے نہیں رو کتے تھے کہ انھوں نے وہ خود کی ہوتی تھی' یقیناً بہت برا ہے جو وہ کرتے ا تھے۔توان میں ہے اکثر لوگوں کو دیکھے گا کہ یہ کافروں ہے دوتی کرتے ہیں' بہت براہے جوان کے نفسول نے ان کے لیے آ گے بھیجا کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔اوراگرایسا ہوتا کہ وہ اللہ براوراس کے ، نبی پرائمان لے آتے اور اس پرائمان لاتے جواس کی طرف نازل کیا گیا' توان ( کافروں) کودوست نه بناتے کیکن ان میں ہے زیادہ تر لوگ نافر مان ہیں۔'' پھر فر مایا:'' خبر دار اللہ کی قتم! تم ضرور نیکی کانتکم کرواور ضرور برائی ہے روکؤ اور ضرور ظالم کا ہاتھ پکڑوا دراضیں زبردی (خوب پُوشش کر کے )حق کی طرف موڑ واور انھیں حق پر مجبور کرؤ ورنداللہ تعالیٰتم سب کے

تر مذی کے الفاظ میں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''جب وَلَفْظُ التَّرْمِذِيِّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمَّا وَقَعَتْ بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو انھیں ان کے علاء نے روکا کیکن وہ بازنہیں آئے۔ تو وہ علماء بھی ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگ گئے اوران کے ساتھ کھاتے پیتے رہے۔ چنانچہ اللہ نے ان کے دلوں کو یکساں کر دیا اور ان پرحضرت داود اور عیسلی پیلیم کی زبانی لعنت فرمائی میداس لیے کہ انھوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جانے والے تھے'' پھر رسول الله الله الله عير كن جب كد (اس سے يمل ) آب عيك لكات ہوئے تھے اور فرمایا: 'دنہیں قشم ہےاس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! (تمھاری نجات نہیں) یہاں تک کہتم

دلول کو بکسال کر دے گا' چرتم پرلعنت کرے گا جیسے ان پر

لعنت كى ـ' (اے ابوداود اور ترفدى نے روايت كيا ہے۔اورامام

تر ذری فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن ہے۔ بیرالفاظ الوداود کے ہیں )

بَنُو إِسْرَائِيْلَ فِي الْمَعَاصِي نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا ، فَجَالَسُوهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ وَ وَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ ، فَضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهمْ بِيَعْض ، وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذُلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ». فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، - وَكَانَ مُتَّكِنًا-، فَقَالَ: «لَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! حَتَّى تَأْطِرُوهُمْ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا». نیکی کا تھم اور برائی ہےرو کئے کا بیان ۔۔۔۔۔۔ 39

#### اٹھیں ( کوشش کر کے )حق کی طرف موڑو۔'' ۔

تَأْطِرُ وهُمْ كَ مَعَىٰ بِينَ: أَنْقِيلَ مُورُ و اور وَ لَنَفْصُرُنَّهُ كَا مَطَلَبِ مِن أَضِيلُ اللهِ مَطلب مِن أَنْقِيلُ المُؤمِّ وركروب

قَوْلُهُ: [تَأْطِرُوهُمْ] أَيْ: تَعْطِفُوهُمْ. وَ[لَتَقْصُرُنَّهُ] أَيْ: لَتَعْبِسُنَّهُ.

فائدہ: ندکورہ روایت منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ علماء کا منصب میہ ہونے کہ وہ الوگوں کو برائیوں سے روکتے رہیں اور اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے سے گریز کریں کہ بیدوینی اور ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ اگر وہ اس غیرت کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو وہ بھی نافر مانوں کی طرح ملعون قرار پائیں گے۔ اُعَادَنَا اللّٰهُ مِنهُ.

1971 حضرت ابو برصدیق وانی بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو! تم یہ آیت پڑھتے ہو: ﴿ یَا یُبُهَ اللَّذِیْنَ اَمَنُوا عَلَیْکُمْ اللّٰذِیْنَ اَمَنُوا عَلَیْکُمْ اللّٰذِیْنَ اَمَنُوا عَلَیْکُمْ اللّٰذِیْنَ اَمْنُوا عَلَیْکُمْ اللّٰہِ صَلّ اِذَا اهْنَدَیْتُمْ ﴾ ''اے ایمان والو! تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے جسبتم خود ہدایت پر ہو گے تو گراہ لوگ مصص کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔'' اور میں نے رسول الله واقع کو یفرماتے ہوئے شاہے:''لوگ جب ظالم کرتے ہوئے ) دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ کیڑیں کو ظلم کرتے ہوئے) دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ کیڑیں (یعن ظلم سے نہ روکیں) تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو اپنے عذاب کی لیبیٹ میں لے لے۔'' (اے ابوداوڈ تر نہ کی اور ایک کے ساتھ روایت کہا ہے۔)

فوائد ومسائل: ① حضرت ابو برصد این برانی کا مطلب بیر تھا کہتم آیت کا مفہوم بیر بیجھتے ہوکہ جب انسان خود راہ راست پر ہوتو اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن الممئر کا فریضہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ دوسروں کی گراہی اور معصیت کاری ہے اے کوئی اندیشہ ہے نہ اس ہے اس کی بابت باز پرس ہوگی۔ یوں گویا امت مسلمہ زمین میں شریعت الہید کے نفاذ کی ذمے دار نہیں ہے صرف اپنی ذات کی اصلاح کی مکلف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق برائی نئے نے حدیث ندکور بیان فرما کراس مفہوم کی تر دید فرمائی جس سے یہ واضح ہوا کہتی الامکان برائی کوروکنا امت کی ذمے داری اور ہر ہرفرد کا منصب ہے جتی کہ قدرت رکھتے ہوئے ہاتھ ہے یا زبان سے نہ روکنا اللہ کے عتاب وغضب کا باعث ہے۔ ۞ آیت کا صحیح مفہوم بیر ہی اگر نہ ہو جائے اور تم صحیح مفہوم بیر ہی اگر نہ ہو جائے اور تم

1971 سنن أبي داود، الملاحم، باب الأمر والنهي، حديث:4338، وجامع الترمذي، الفتن، باب ماجاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، حديث:2168، و السنن الكبرئ للنسائي، التفسير، باب: قوله تعالى: ﴿يَآيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنَّفُسَكُمْ ﴿ اللَّهُ ﴿ 399,338 حديث:11157.

٢٤- بَابُ تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفِ ....

240

ہدایت کے بعد دوبارہ گمراہ نہ ہوجاؤ اور بیاس طرح ہوسکتا ہے کہ گمراہ لوگوں کومسلسل امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كرتے رہوور نہتم خودان سے متاثر ہوجاؤ گے۔ابو بكر جائٹانے حدیث بیان كر كےاس آبیت كااصل مفہوم واضح فرما دیا۔

[۲٤] بَابُ تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ أَمْرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهٰى عَنْ مُّنْكَرٍ وَخَالَفَ قَوْلُهُ فِعْلَهُ

باب:24-اس بات کا بیان کہ جو شخص نیکی کا سے دو کے لیکن اس کا اپنا قول اس کے خالف ہوتو اس کی سخت سزاہے

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِ وَتَنسَوْنَ أَنكُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِتنَبُّ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤]

الله تعالى في فرمايا: "كياتم لوگول كونيكى كاتكم ديتے ہو اورخود اپنے نفول كو بھول جاتے ہؤ حالانكه تم كتاب پڑھتے ہؤ كيا پس تم سجھے نہيں؟"

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ٥ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُونَ ٥ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ [الصف:٣،٢]

اور الله تعالی نے فرمایا: ''اے ایمان والو! تم وہ بات کیوں کہتے ہو جوتم کرتے نہیں ہذا اللہ کے ہاں یہ بات بردی ناراضی والی ہے کہ قروباتیں کہوجوتم نہ کرو۔''

وَقَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ شُعَيْبٍ ﷺ: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَنَكُمْ عَنْهُ ﴾ [هود: ٨٨].

اور الله تعالى نے حضرت شعیب اید کا یہ قول نقل فرمایا: 
''میں نہیں جا ہتا کہ میں شہیں جس چیز سے روکتا ہول میں خود وہ کر کے تمھاری مخالفت کروں۔''

[۱۹۸] وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَقْ يَقُولُ: "يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيْلُقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ، فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْجَمَارُ فِي الرَّحَا، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ: يَا فَلَانُ! مَالَكَ؟ أَلَمْ تَكُ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى كُنْتُ آمَرُ

[198] حضرت ابوزیداسامہ بن زید بن حارثہ پڑھاسے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ساتیۃ کو فرماتے ہوئے سنا:
'' قیامت والے دن آ دمی لایا جائے گا اور آ گ میں ڈال دیا جائے گا' تو اس کی انتزیاں باہرنکل آئیں گی' وہ آٹھیں لے کر ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے۔ چنانچیاس کے گر دجہنمی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے: اے فلان! مجھے کیا ہوا ہے؟ کیا تو نیکی کا تھم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا

[198] صحيح البخاري. بدء الخلق، باب صفة النار و أنّها مخلوقة، حديث:3267، وصحيح مسلم، الزهد والرقائق، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله..... حديث: 2989 والنّفظ له.

ادائے امانت کے حکم کابیان

241

بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ». مُثَنَّقٌ عَلَيْهِ.

تھا؟ وہ کہے گا: ہاں' یقینا (میں وہی ہوں) کیکن (میرا حال ہیہ رہا کہ) میں لوگوں کوتو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود (وہ نیکی) نہیں کرتا تھا اور دوسروں کوتو ہرائی ہے روکتا تھا لیکن خوداس کا ارتکاب کرتا تھا۔'' (بخاری وسلم)

قَوْلُهُ: [تَنْدَلِقُ]: هُوَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ، وَمَعْنَاهُ: تَخْرُجُ. وَ[الْأَقْتَابُ]: اَلْأَمْعَاءُ، وَاجدُهَا قِتْتٌ.

تَنْدَلِيوْ: ''وال'' كي ساتھ معنى ميں نكل آئيں گي۔ أَقْتَابٌ: قِتْبٌ كى جمع ہے معنى ميں: انتزاياں۔

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ اس میں علاء وداعیان حق اور مصلحین امت کے لیے سخت تنبیہ ہے جن کا اپناعمل اس وعظ وضیحت کے خلاف ہوتا ہے جو اسٹیج پر اور منبر ومحراب پر وہ لوگوں کو کرتے ہیں۔ ﴿ اس حدیث میں والدین اساتذہ 'پیروں فقیروں اور مذہبی وسیاسی لیڈروں کے لیے بھی انتزاہ ہے جو دوسروں کو اچھی باتیں کہتے ہیں مگرخو دان پڑعمل نہیں کرتے۔

### [٢٥] بَابُ الْأَمْرِ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ

باب:25-ادائے امانت کے تھم کابیان

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمْنَئَتِ إِلَى اللَّهُ مَنَئَتِ إِلَى اللَّهُ مَنَئَتِ إِلَى اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللّ

الله تعالى في فرمايا: "بلاشبه الله تعالى تسمين علم ديتا ہے كه امانت والول كوادا كرو\_"
امانتين امانت والول كوادا كرو\_"
اور الله تعالى في فرمايا: "مهم في امانت كو آسانول زمين

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمُوَتِ
وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
ٱلْإِنسَنَٰنُ إِنَّهُ كَانَ طَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأخرَاب: ٧٢].

اوراللد تعالی نے فرمایا: ''ہم نے امانت کوآ سانوں' زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا' چنانچہ انھوں نے اسے اٹھانے ہے انکار کر دیا اوراس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کواٹھا لیا' بے شک وہ بڑا ظالم اور سخت ناوان ہے۔''

المنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین اور پہاڑوں میں خاص شعور و ادراک پیدا کیا ہے جس کی بنا پر وہ پیش کردہ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین اور پہاڑوں میں خاص شعور و ادراک پیدا کیا ہے جس کی بنا پر وہ پیش کردہ امرکواٹھانے سے ڈر گئے۔ جس طرح حدیث میں اس سننے کے رونے کا واقعہ آتا ہے جس پر ٹیک لگا کر رسول اللہ ساتیا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب اس سلسلے میں چندا حادیث ملاحظہ ہوں:

[199] حضرت ابو ہرارہ واللہ ہے روایت ہے بے شک رسول اللہ علیمانی نے فرمایا: 'منافق کی تین نشانیاں ہیں: جب [١٩٩] عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَصُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ﴿آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا

[199] صحيح البخاري، الإيمان، بأب علامة المنافق. حديث:33. وصحيح مسلم. الإيمان، باب خصال المنافق، حديث:59.

٢٥- بَابُ الْأَمْرِ بِأَذَاءِ الْأَمَانَةِ

242

حَدَّثَ كَذَبَ، وإِذَا وعَدْ أَخْلَفَ، وَإِذَا اقْتُمِنَ خَانَ». مُتَغَنَّ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ».

خیانت کرے۔'( بخاری وسلم ) اور ایک روایت میں ہے:''اگر چہ وہ روزہ رکھے اور نماز ریڑھے اور گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے (پھر بھی وہ

وہ بات کرے توجھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے اور جب اس کے باس امانت رکھی جائے تو

منافق ہے)۔''

[ ٢٠٠] وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ يَشْقَ، حَدِيثَيْنِ قَدْ رَآيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ: حَدَّثَنَا أَنْ الْأَمَانَةَ نَرَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَوْلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ النُّشَةِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا فَعَرْرُفَعِ الْأَمَانَةِ فَقَالَ: "يَنَامُ الرَّجُلُ النُّوْمَةَ فَتُعْبَضُ عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ فَقَالَ: "يَنَامُ الرَّجُلُ النُّوْمَةَ فَتُعْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ النَّوْمَة فَتُعْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظُلُّ الْتُومَة فَتُعْبَضُ الْآمَوْمَةِ مَنْ عَلْمِهِ، فَيَظُلُ الْوَحْتِ، ثُمَّ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَة فَتُعْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظُلُ الْوَحْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَة فَتُعْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظُلُ الْوَحْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَة فَتُعْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظُلُ الْوَحْتِ، ثُمَّ مَنْ اللهُ فَيْفِطَ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَحْتِ، ثُمَّ مَنْ اللهُ فَيْفِطَ أَثُورُهُ مَنْ وَلِيسَ فِيهِ شَيْءٌ » - ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ » - ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً فَلَدُحْرَجَهَا عَلَى رِجْلِهِ - "فَيُصْعِحُ النَّاسُ فَلَا مَنْ الْمَانِعُ اللَّاسُ فَلَدَحْرَجَهَا عَلَى رِجْلِهِ - "فَيُصْعِحُ النَّاسُ فَلَدَحْرَجَهَا عَلَى رِجْلِهِ - "فَيُصْعِحُ النَّاسُ

2001 حضرت حذیفہ بن یمان والنوسے روایت ہے کہ بمیں رسول اللہ علیہ افر دوحدیثیں (باتیں) بیان فرمائیں۔
ان میں سے ایک کو میں نے دیکھ لیا ہے اور دوسری کا میں ان ظار کر رہا ہوں۔ آپ نے ہم سے بیان فرمایا تھا کہ امانت لوگوں کے دلول کی ہر ( گہرائی) میں اتری ( یعنی اے فطرت کا حصہ بنایا) پھر قرآن نازل ہوا اور انھوں نے قرآن اور صنت کو جانا۔ پھر آپ نے ہم سے بیان کیا کہ امانت اٹھ جائے گئ آپ سائیڈ نے فرمایا: '' (اس طرح کہ) آ دمی سوئے گا اور امانت اس کے دل نے قبض کر لی (اٹھالی) جائے گئ سوئے اس کا اثر ایک معمولی نشان کی طرح باقی رہ جائے گئ کیمروہ سوئے گا اور امانت اس کے دل سے اٹھالی جائے گئ اس کا اثر آ بلے کی مانند باقی رہ جائے گئ اس کا اثر آ بلے کی مانند باقی رہ جائے گئ اس کا اثر آ بلے کی مانند باقی رہ جائے گئ جیسے ایک انگارہ ہو جسے تو اثر آ بلے کی مانند باقی رہ جائے گئ جیسے ایک انگارہ ہو جسے تو

2001] صحيح البخاري، الرقاق، باب رفع الأمانة، حديث:6497، وصحيح مسلم، الإيمان، باب رفع الأمانة ..... حديث:143 و اللَّفَط لُه.

يَتَبَايَغُونَ، فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانِ رَجُلًا أَمِينًا، حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُل: مَا أَجْلَدُهُ! مَا أَظْرَفَهُ! مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مْنْ خَرْدَكٍ مِّنْ إِيمَانِ». وَلَقَدْ أَتْلَى عَلَىَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ دِينُهُ، وَلَيِّنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ سَاعِيهِ، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَّفُلَانًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اینے پیر پرلڑھکائے تو اس سے چھالہ نمودار ہو جائے جنا نجہ تو اسے اجرا ہوا تو ویکھتا ہے لیکن اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔'' پھرآ یہ ایک کنکری لی (اور مثال سمجمانے کے لیے) اسے پیر پرلڑھکایا۔''لوگ صبح کے دفت باہم خرید وفرونت كرتے ہوں گے ان میں سے كوئى امانت ادا كرنے كے قریب بھی نہ پھٹکتا ہوگا' حتی کہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص کی اولا ديين ايك امانت دار آ دمي نظا (يعني امانت دار بالكل كمياب ہوجائیں گے اور ایمان بھی اس طرح عنقا ہوجائے گا۔)حتی کہ كباجائے گا: (فلاں شخص ) كس قدر مضبوط كس قدر بشيار اور کس قدرعقل مند ہے حالانکہ اس کے دل میں ایک رائی ہے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔'' (راوی حدیث حضرت حذیفہ ماٹنڈ بیان کرتے ہیں:) بلاشیہ مجھ برایک وقت ایسا گزر حکا ہے کہ مجھے یہ پروانہیں ہوتی تھی کہ میں کس سے خرید و فروخت کرول ' اس لیے کہ (مجھے یقین ہونا تھا کہ )اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دین مجھ پرمیری چیز لوٹا دے گا۔ اور اگر عیسائی یا یہودی ہے تو اس کا ذھے دار (نگران) مجھے میری چیز واپس کر دے گا (لینی امانت و دیانت عام ہونے کی وجہ سے کسی سے بھی نقصان کا اندیشنہیں تھا)لیکن آج (اس کے برنکس معاملہ ہو جانے کی وجہ سے) میں تم میں سے صرف فلال فلال آدمی ہے خرید وفروخت کرتا ہول۔ (بخاری وسلم)

جَذْرٌ: "جيم" برز براور" وال" ساكن \_ سي چيز كي اصل اور جڑ۔ وَ کُتُّ: " تا" کے ساتھ معمولی سا اثر ۔ مُجْاً : ''میم'' پرز براور''جیم'' ساکن ۔کام وغیرہ کرنے ہے ہاتھوں ۔ پیروں میں جھالے بڑ جانا۔ مُنتَبِرًا کے معنی میں: بلند ابھرا ہوا۔ ساعیہ: اس کا ذیمے داراورنگران۔

قَوْلُهُ:[جَذْرٌ]: بِفَتْحِ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَهُوَ أَصْلُ الشَّيْءِ. وَ[الْوَكْتُ]: بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ: اَلْأَثَرُ الْيَسِيرُ. وَ[الْمَجْلُ]: بْفَتْحِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْجِيمِ ، وَهُوَ تَنَفُّطُ فِي الَّيَدِ وَنَحْوِهَا مِنْ أَثَرِ عَمَل وَغَيُّرِهِ. قَوْلُهُ: [مُنْتَبَرًّا]:

مُرْتَفِعًا. قَوْلُهُ: [سَاعِيهِ]: ٱلْوَالِي عَلَيْهِ.

ﷺ فوائد ومسائل: ① امانت كالفظ برا جامع ہے۔ اس مين احكام شرعيه كي حفاظت معاملات ميں راست بازي اور

اصحاب حقوق کوان کے حقوق کی ادائیگی وغیرہ سب شامل ہیں۔ حدیث کے مطابق اخلاق وکر دار کے روز افزوں زوال کی وجہ سے بیامانت آ ہتہ تم ہوتی جائے گئ حتی کہ اس کا اس حد تک فقدان ہو جائے گا جس کی صراحت حدیث میں کی ہے۔ © ہمارے اس زمانے میں بھی امانت نہایت ہی کمیاب ہے اور دن بدن اس میں مزید کی ہی واقع ہور ہی ہے۔ جس سے نبی علی پیش گوئی کی صدافت واضح تر ہور ہی ہے۔

[ 201] حضرت حذیفه اور ابو مریره چیسے روایت ہے رسول الله عليَّة في فرمايا: "الله تعالى ( قيامت واليه دن ) لوگوں کو جمع فرمائے گا' مومن کھڑ ہے ہوں گےجتی کہ جنت ان کے قریب کردی حائے گی' (جس ہے ان کی خواہش جنت تیز تر ہو جائے گی)۔ چنانجہ وہ آ دم ملیا کے باس آئیں گے اور ان ے کہیں گے: اہا جان! ہمارے لیے جنت کھلوا و یجیے! وہ فرمائیں گے بشمص تمھارے باپ کی غلطی ہی نے تو جنت سے نکلوایا تھا'اس لیے میں اس (سفارش کرنے کا) اہل نہیں ہوں' تم میرے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے باس حاؤ (اوران ہے۔ ورخواست كرو) \_ وہ ابرائيم مايلة كے پاس آئيں گے \_ وہ بھى کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں ۔ میں یقیناً اللّٰہ کاخلیل تھا' کیکن بیمنصب اس سے ماوراء ہے۔تم موسی کے پاس جاؤ جن سے اللہ نے کلام قرمایا۔ چنانچہ وہ موسی ملیلہ کے یاس آئیں گے۔آپ (بھی معذرت کرتے ہوئے) کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں' تم عیسیٰ ملیلا کے پاش جاؤ' وہ اللہ کا کلمہ اور اس کی روح میں عیسیٰ پاینۃ بھی فر مائیں گے: میں اس کا اہل نبیں ہوں۔ پھر لوگ حضرت محمد ٹائیڈ کے یاس آئیں گے چنانچہ آ ب کھڑے ہوں گے اور آ پ کواجازت دی جائے گی۔ اورامانت اورصلہ رخمی کو چھوڑا جائے گا تو وہ دونوں میں صراط کے دونوں طرف دائیں ہائیں کھڑی ہو جائیں گئ (پھرلوگ یل صراط پر ہے گزرنے شروع ہوں گے۔) چنانچہ پہلا گروہ بجلی کی طرح (نہایت تیز رفتاری ہے ) گزر جائے گا۔'' (راویُ

[٢٠١] وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ : "يَجْمَعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ، فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ، فَيَأْتُونَ آذَمَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ -فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا! إِسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مَنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ! لَسْتُ بِصَاحِب ذٰلِكَ، إِذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ. قَالَ: فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمْ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ ، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِّنْ وَرَاءَ وَرَاءَ، إعْمَدُوا إِلَى مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكْلِيمًا . فَيَأْتُونَ مُوسٰى ، فَيَقُولُ : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذْلِكَ ۚ اِذْهَبُوا إِلْي عِيسْي كَلِمَةِ اللهِ وَرُوحِهِ. فَيَقُولُ عِيسٰى: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ . فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا عِنْ ، فَيَقُومُ فَيُؤْذَنُ لَهُ، وتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَيَقُومَان جَنْبَنِي الصّراطِ يَمِينًا وَّشِمَالًا، فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ». قُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي! أَيُّ شَيْءٍ كَمَرّ الْبَرْقِ؟ قَالَ: «أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ يَمْرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ؟ ثُمُّ كَمَرَ الرِّيحِ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ، وَأَشَدَّ الرِّجَالِ تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَنَبِيْكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ! سَلِّمْ سَلّمْ، حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَّى يَحِيءَ الرَّجُلُ لَا يَسْتَطِيعُ

السَّيْرَ إِلَّا زَحْفَا، وَفِي حَافَتْيِ الصَّرَاطِ كَلَالِيبُ مُّعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ، فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ، وَمُكَرْدُسٌ فِي النَّارِ». وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ! إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا. روَاهُ مُسْلِمٌ.

حدیث کہتے ہیں:) میں نے کہا: میرے مال باب آب برقربان بوں! بجلی کی طرح گزرنے کے کیامعنی میں؟ آپ طافا نے فر مایا: "كياتم نے نبيس ديكھا كه بحلي س طرح بلك جھيكنے ميں گزر جاتی اور واپس آ جاتی ہے۔ پھر (ووسرا گروہ) ہوا کے گزرنے کی طرح' پھر پرندے کے گزرنے کی طرح' پھر پیادہ تیز دوڑنے والےمضبوط ترین آ دمیوں کی طرح۔سب کوان كاعال لے جائيں گے ( يعني برخض اپنے اپنے اعمال ك بفدر زیادہ پائم تیز رفتار ہوگا۔) اورتمھارے پیغیبر (مانینے) میں صراط پر کھڑے ہوں گےاور فرماتے ہوں گے:اے میرے رب! بحا' بحا! يهال تك كه بندول كے (نيك) اعمال (انھیں تیز رفناری کے ساتھ لے جانے سے) عاجز آ جائیں گئے یہاں تک کہ آ دمی آئے گا جو چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھے گا' وہ صرف گھسٹ کر چلے گا۔ اور بل صراط کے دونوں کناروں پر کانٹے (آگے ہے مڑے ہوئے سم بے جن پر گوشت انکایا جاتا ہے) لئکے ہوئے ہوں گے جنھیں اس بات کا حکم ویا ہوا ہے کہ جن کی بابت حکم دیا جائے اٹھیں وہ پکڑلیں۔ چنانچہ بعض ( گزرنے والے ) زخمی ہوں گے لیکن نجات یا جائیں گے۔اور بعض کواندھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔' فشم ہےاس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہررہ واللہٰ کی جان ہے! یقیبناً جہنم کی گہرائی ستر سال (کی مسافت کے برابر) ہے۔ (مسلم) وَرَ آءً وَرَ آءً: وونوں میں زبر۔ اور بعض کے نزویک مہ پیش کے ساتھ ہے بغیر تنوین کے۔اورمعنی ہیں کہ میں اس بلند در ہے کا اہل نہیں ہوں۔ پہ کلمہ بطور تواضع ذکر کیا جاتا ہے۔ میں نے اس کے معنی شرح صحیح مسلم میں تفصیل کے

www.KitaboSunnat.com

قَوْلُهُ: [وَرَاءَ وَرَاءَ] هُوَ بِالْفَتْحِ فِيهِمَا. وَقِيلَ: بِالضَّمِّ بِلَا تَنْوِينِ، وَمَعْنَاهُ: لَسْتُ بِتِلْكَ الشَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ، وَهِيَ كَلِمَةٌ تُذْكُرُ عَلَى سَبِيلِ التَّوَاضُعِ. وَقَدْ بَسَطْتُ مَعْنَاهَا فِي [شَرْحِ صَحِيح مُسْلِم]، وَاللهُ أَعْلَمُ.

علا فا مدہ: اس میں ایک تو میدان محشر کی ہولنا کیوں کا بیان ہے کہ انبیاء میں بارگاہ البی میں بیش ہونے اور پچھ عرض کرنے ہے خوف زدہ ہول گئے حتی کہ انبیاء کے سردار حضرت محمد منتیجہ بھی دب سکٹہ سکٹہ فرمار ہے ہوں گے۔ دوسر نے نبی منتیجہ

ساتھ بیان کے بیں۔والله أعلم،

کی شان کا تذکرہ ہے کہ آپ شفاعت عامہ فرمائیں گئے نیزیل صراط ہے گزرنے کا اورامانت ورحم کی فضیلت کا بیان ہے۔ [202] حضرت ابوخبیب (''خا'' کے پیش کے ساتھ ) عبداللّٰدین زبیرینعوام قرشی اسدی پڑھٹی ہے روایت ہے کہ جب (میرے والد) زبیر طابقہ جنگ جمل والے دن کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا' چنانچہ میں آ کر آپ کے بہلومیں کھڑا ہو كيا-آپ نفرمايا: بينيه! آج جولوگ قتل جول ك وه ظالم ہوں گے یا مظلوم۔میرااییے متعلق بھی یہی گمان ہے کہ آج میں مظلومان قبل ہو جاؤل گا۔ میرے لیے سب سے زیادہ فکر والی بات میرا قرض ہے (جومیرے ذمے ہے۔ ) تیرا کیا خبال ہے کہ ہمارا قرض ہمارے مال کو پچھ ماتی حیصوڑ ہے گا؟ (لعنی ادائیگی قرض کے بعد کھھ مال ہے گا؟) پھر فرمایا: اے یٹے اہمارے مال کونتج کرمیرا قرض ادا کر دینا۔اور تبائی مال (13) کی وصیت فرمائی اور تہائی میں ہے تہائی مال کی وصیت (اینے یٹے )عبداللہ کے بیٹوں کے لیے فرمائی۔ کہا: اگر قرض کی ادائیگی کے بعد ہمارے مال میں سے پچھ فی جائے تو اس میں سے ثلث (تہائی حصہ) تیرے میٹوں کے لیے ہے۔ ہشام نے کہا كه عبدالله كيل كي خبيب اورعها دحضرت زبير الانتاك كيعض پیٹون کے ہم عمر تھے۔ (یا جصول میں مساوی ہوئے۔) اور اس وفت حضرت زبیر ﴿ اللَّهُ كَ نُولُّرْ كَ اور نُولُرْ كَان تَحْيِس ... حضرت عبدالله وللنظ كمت بين: آب في مجھے اسے قرض كى بابت وصیت کرنی شروع کی اور فرماتے تھے: میٹے!اگر تواس ادائیگی قرض ہے کچھ عاجز آ جائے تو میرے مولی سے مدو طلب كرنار (حضرت عبدالله ني) كها: الله كي فشم! مين نبين سمجھا کہ مولی ہے آپ کی مراد کیا ہے حتی کہ میں نے یو چھا: ابا جان! آب كامولى كون ہے؟ آب نے جواب ديا: الله

[٢٠٢] وَعَنْ أَبِي خُبَيْبٍ - بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ - عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِيي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ! إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ، وإِنِّي لَا أَرَانِي إِلَّا سَأَقْتَلُ الْيَوْمَ مَغْلُلُومًا . وَإِنَّ مِنْ أَكْبَر هَمِّي لَدَيْنِي . أَفْتَرْى دَيْنَنَا يُبْقِي مِنْ مَّالِنَا شَبْئًا؟ ثُمَّ قَالَ: يَانُنَيِّ! عِيْ مَالَنَا وَاقْض دَيْنِي، وَأَوْطَى بِالثُّلُثِ وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ، يَعْنِي: لِبَنِي عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ثُلُثُ الثُّلُثِ- قَالَ: فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَّالِنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ فَثُاثُهُ لِيَنِيكَ. قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ رَأْى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ- خُبَيْب وَعْبَّادٍ-، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ يَسْعَةُ بَنِينَ وَيَسْعُ بَنَاتٍ. قَالَ عَبْدُاللهِ: فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ: يَابُنَيَّ! إِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِّنَّهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِمَوْلَايَ. قَالَ: فَواللهِ! مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ: يَاأَبِتِ! مَنْ مَّوْلَاكَ؟ قَالَ: اَللَّهُ. قَالَ: فَوَاللَّهِ! مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِّنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ: يَامَوْلَي الزُّبَيْرِ! إِقْض عَنْهُ دَيْنَهُ، فَيَقْضِيَهُ. قَالَ: فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ وَلَمْ يَدَعْ دِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا إِلَّا أَرَضِينَ، مِنْهَا: ٱلْغَابَةُ وَإِحْدَى عَشَرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ، وَدَارَيْن بِالْبَصْرَةِ، وَدَارًا بِالْكُوفَةِ، وَدَارًا بِمِصْرَ. قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي كَانَ علَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ، فَيَسْتَوْ دَعُهُ إِيَّاهُ،

عبدالله على في كبا: الله كي فتم! آب ك قرض ك بارك میں میں جب بھی کسی پریشانی سے دو جار ہوتا تو میں کہتا: اے ز بیر کے مولیٰ!اس کا قرض اس کے ذیعے ہے ادا فرما دیے تو وہ ادا فرما ویتا۔عبداللہ ٹائٹر نے کہا: (میرے والد) زبیرفنل ہو گئے اور (نقدی کی صورت میں ) کوئی دینار و درہم نہیں چھوڑا' سوائے زمینوں کے۔اٹھی زمینوں میں سے غایہ کی زمین تھی۔ اور گیارہ گھریدیے میں دو گھر بصرہ میں ایک گھر کونے میں اور ایک گھر مصرمیں چھوڑا۔حضرت عبداللہ بڑتھئانے کہا: اور آپ ير جوقرض تفااس كي شكل (دراصل) يتقى كه آدمي ا پنامال آپ کے پاس لاتا اور اسے امانت کے طور پر آپ کے میر دکر ویتا۔ آپ فرماتے بنبیں بدامانت کے طور پرنبیں بلکہ یہ (میرے ذہے) قرض ہے اس لیے کہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ (اورامانت کے ضائع ہونے کی صورت میں اس کی ادائیگی ضروری نہیں 'جب کہ قرض کی ادائیگی ہرصورت میں ا ضروری ہے۔) اور آپ جھی کسی امارت (گورنری وغیرہ) پر فائز نہیں ہوئے نہ کوئی نیکس یا کچھاور وصول کرنے کی ذمہ داری قبول فرمائی (جس ہے بیشبہ ہوسکتا ہو کہ شاید بید مال ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔) البتہ رسول اللہ علیہ کے ساتھ اور حضرت ابو بکر وعمر اور عثان چائے کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے رہے۔ (گویا ہے مال غنیمت سے حاصل شدہ تھا۔) حضرت عبداللہ الله الله عليا على: ان ير جوقرض تھا'ات میں نے شار کیا تو وہ بائیس لا کھ تھا۔ چنانچے تھیم بن حزام' عبدالله بن زبير التلفياكو ملے اوران ہے كہا: اے بھتیج! ميرے بھائی (زبیر بالٹا) کے ذمے کتا قرضہ ہے؟ میں نے اسے چھیایا اور کہا: ایک لاکھ۔حضرت حکیم نے کہا: اللہ کی قتم! میری رائے میں تو تمھارا مال (متروکہ) اس قرض (کی ادائیگی) کی تخيائش نہيں رکھتا۔عبداللہ نے کہا: ذرا بتلا وُ' اگریہ پائیس لا کھ

فَيَقُولُ الزُّنَيْرُ: لا، وَلٰكِنْ هُوَ سَلْفٌ إِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ. وَمَا وَلِيَ إِمَارَةٌ قَطُّ، وَلَا جِبَايَةً، وَلَا خَرَاجًا، وَلَا شَيْنًا إِلَّا أَنْ يَّكُونَ فِي غَزُو ِ مَّعَ رَسُولِ اللهِ مِيلِينَ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَّعُمَوْ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَحَسَبْتُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِن الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَنْفٍ وَّمِائْتَيْ أَلْفٍ! فَلَقِيَ حَكِيمٌ بْنُ حِزَامِ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! كُمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ؟ فَكَتَمْتُهُ وَقُلْتُ: مِانَةُ أَلْفٍ. فَقَالَ حَكِيمٌ: وَاللهِ! مَا أَرْى أَمْوَالَكُمْ تَسَعٌ هٰذِهِ! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ:أَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَيْ أَلْفِ وَمِائتَنِي أَلْفٍ؟ قَالَ: مَا أَرَاكُمُ تُطِيقُونَ هٰذَا. فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مَّنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي. قَالَ: وَكَانَ الزُّابِيُّرُ قَدِ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ، فَبَاعَهَا عَبْدُ اللهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَّسِتِّمِائَةٍ أَلْفِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ شَيْءٌ فَلْيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ. فَأَتَاهُ عَبْدُاللهِ بْنُ جَعْفَرٍ - وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُمِانَةِ أَنْفِ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ: إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا، قَالَ: فَإِنَّ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ أَخَّرُتُمْ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا، قَالَ: فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً، قَالَ عَبْدُاللهِ: لَكَ مِنْ هُهُنَا إِلَى هُهُنَا. فَبَاعَ عَبْدُ اللهِ مِنْهَا، فَقَضٰى عَنْهُ دَيْنَهُ وَأَوْفَاهْ. وَبَقِى مِنْهَا أَرْبَعْةُ أَسْهُم وَيْصْفٌ، فَقَدِمْ عَلَى مُعَاوِيَةً وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانًا، وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ زَمْعَةً، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: كَمْ قُوْمَتِ الْغَابَةُ؟ قَالَ:كُلُّ سَهْم بِمِائَةِ 248 : : .

ہوتو؟ انھوں نے کہا: میری رائے میں تو (اتنے بڑے قرضے کی ادائیگی کی)تم طاقت نہیں رکھتے۔اگرتم اس سے عاجز ہوتو مجھ ے مدوطلب کرنا۔ حضرت عبداللہ نے کہا: (میرے والد) زبیر نے غابہ کی زمین ایک لا کھستر بترار میں خریدی تھی۔حضرت عبداللہ نے اسے سولہ لاکھ میں پیجا' کھر وہ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ جس کا (میرے والد) زبیر پر کچھ قرض ہوتو ہمیں غایہ کی زمین پر ملے اور اینا قرض وصول کر لے۔ چنانجہان کے باس عبداللہ بن جعفر آئے۔ان کا حضرت زبیر بر جار لا کھ قرضہ تھا۔ انھوں نے عبداللہ بن زبیر سے کہا: اگرتم حا ہوتو بةرضة تمهارے لیے معاف کر دوں؟ عبداللہ نے کہا: نہیں۔ انھوں نے کہا: اگرتم جا ہوتو اس قرضے کو ( فوری ادائیگی کی بحائے) بعد میں ادا کرنے والوں میں شار کرلوا گرتم مہلت کے خواستگار ہوتو؟ عبداللہ نے کہا: نہیں۔ انھوں نے کہا: (احیما تو پھر) مجھے اس زمین میں سے ایک حصہ دے دو۔ عیداللہ بن زبیر نے ان ہے کہا: یہاں سے یہاں تک زمین کا حصة تمهارے لیے ہے۔عبداللہ نے اس زمین کا مجھ حصہ بھے دبااوراس ہے حضرت زبیر کا قرض ادا کر دیا اور اسے دے دیا۔ اوراس میں سے ساڑھے جارجھے یا قی رہ گئے تو عبداللہ حفزت معاویہ التفاکے پاس آئے ان کے پاس عمرو بن عثان منذر بن زبیراورابن زمعہ بیٹھے ہوئے تھے۔عبداللہ ٹاٹنڈ سے حضرت معاویہ نے کہا: غابہ (زمین) کی کتنی قیت گلی؟ انھوں نے جواب دیا: ہر حصہ ایک لاکھ کا۔ انھوں نے یو چھا: اس کے كتنے حصے باتى رو كئے بين؟ انھوں نے كہا: ساڑھے جارھے تو منذر بن زبیر نے کہا: اس کا ایک حصہ ایک لاکھ کے عوض میں لیتا ہوں۔عمرو بن عثان نے کہا: ایک حصہ ایک لا کھ کا میں نے لے لیا۔ اسی طرح ایک حصد ایک لاکھ میں ابن زمعہ نے لینے کا اعلان کیا۔حضرت معاویہ طافئہ نے یو چھا: اب کتنے

أَلْفِ، قَالَ: كَمْ بَقِيَ مِنْهَا؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَّنِصْفُ . فَقَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ : قَدْ أَخَذْتُ مِنْهَا سَهُمًا بِمَاتَةَ أَلْفِ. قَالَ عَمْرُو بُرُ غُثْمَانَ: قَدُ أَخَذْتُ مِنْهَا سَهْمًا بِمِاتَةِ أَنْفِ. وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: قَدُ أَخَذُتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفِ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ:كُمْ بَقِيَ؟ قَالَ: سَهْمٌ وَّنِصْفُ سَهْمٍ. قَالَ: قَدْ أَخَدْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ أَنْفٍ. قَالَ: وَبَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَر نَصِيبَهُ مِنْ مُّعَاوِيَةَ بِسِتِّمِائَةِ أَلْفٍ. فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّنِيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ، قَالَ بَنُو الزُّنِيْرِ: إِقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا قَالَ: وَاللهِ! لَا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ: أَلَا! مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ. فَجَعَلِ كُلَّ سَنَةٍ يُّنَادِي فِي الْمَوْسِم، فَلَمَّا مضى أَرْبَعُ سِنِينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ وَدَفَعَ الثُّلُثَ. وَكَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفِ وَمِائَتَا أَلْفِ، فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفِ وَماتَتَا أَلْف. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

جھے باقی رہ گئے؟ انھوں نے کہا: ڈیڑھ حصہ حضرت معاویہ نے فر مایا: یہ ڈیڑھ لا کھ میں مُیں نے لے لیا۔حضرت عبداللّٰہ بن زبير والله نه كها كه عبدالله بن جعفر نے اپنا حصة زمين حضرت معاويه بالنؤ كوحھ لاكھ ميں فروخت كر ديا۔ جب عبداللہ بن زبیر بیٹن قرض کی ادائیگی ہے فارغ ہو گئے تو حضرت زبیر کے بیٹوں نے کہا کہ بھاری میراث بھارے درمیان د ما: الله کی قشم! میں (ابھی)تمھارے درمیان تقسیم نہیں کروں گا' يہاں تك كه ميں موسم حج ميں (مسلسل) جارسال اعلان كرول كاكه جس شخف كالجمي حضرت زبير بخاتظ برقرض موتووه ہارے یاس آئے ہم اس کا قرضہ ادا کریں گے۔ چنانچہ وہ ہر سال حج کےموسم میں اعلان فرماتے۔ جب حیارسال گزر گئے تو (بقیہ مال) ان کے درمیان تقتیم کر دیا اور تہائی (<del>1</del>) مال بھی (حسب وصیت) متعلقہ لوگوں کے سیر دکر دیا۔ اور حضرت زبیر الله كا عاربيويال تحين چنانچه هربيوى كوباره باره لا كه ملے۔ حضرت زبير كاتمام مال متروكه پانچ كروژ دولا كه تقا\_ ( بخارى )

کا کردارکس قدر قابل رشک ہے کہ پہلے والد کا قرض اتارا پھرتر کہ ورثاء میں تقسیم فرمایا اور امانت و دیانت کا شاندار مظاہرہ فرمایا۔ ورثاء نے چارسال تک انتظار کیا تا کہ حضرت زبیر جائٹن کا بوجھ ہلکا ہوجائے اور بار بار وراشت کا مطالبہ نہ کیا۔ مطالبہ میں رہیر جائٹن کا بوجھ ہلکا ہوجائے اور بار بار وراشت کا مطالبہ نہ کیا۔ مطالبہ میں میں اور کی کنیت ابوضیب میں اور کیا ہے جو ت کے وقت ان کی والدہ ماجدہ اساء بنت ابی بکر حاملہ تھیں۔ قباء چنج بی ابن زبیر جائٹن کی والدہ ماجدہ اساء بنت ابی بکر حاملہ تھیں۔ قباء چنج بی ابن زبیر جائٹن کی والدت ہوگئی۔ جائٹن کی ولادت ہوگئی۔ جائٹن کی ولادت ہوگئی۔ جائٹن کی ولادت ہوگئی۔ بھرت کے بعد بیدا ہونے والا بیابل اسلام کا پہلا بچے تھا۔ کثر سے صوم اور نوافل ان کی فطرت ثانیہ تھی۔ نہایت فسیح و بلیغ 'مغبوط اور طاقتور جسم کے مالک تھے۔ حق وصدافت کوقبول کرتے۔ رشتہ داروں کے دکھ درد میں شریک ہوتے اور انھیں دور کرنے کی حتی المقد ورکوشش کرتے۔ جماد کی الثانیہ 73 جمری میں جائ نے ان کا محاصرہ کیا اور شام کے اکثر علاقے ' جاز' عراق' بمن اور مصر پر غالب آئے۔ جماد کی الثانیہ 73 جمری میں جائے نے ان کا محاصرہ کیا اور خصص سولی دے کرشہید کردیا۔ کتب احادیث میں ان سے 133 حاد کی الثانیہ مولی دے کرشہید کردیا۔ کتب احادیث میں ان سے 133 حاد مولی ہیں۔

# [٢٦] بَسَابُ تَـحُـرِيـمِ الظُّـلُـمِ وَالْأَمْرِ بِرَدِّ الْمَظَالِمِ

قَالَ اللهُ نَعَالَى: ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَّاعُ﴾ [غَافِر: ١٨]

وَقَالَ تَعَالَٰى: ﴿ وَمَا لِلظَّامِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ [النحج: ٧]. وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَمِنْهَا: حَدِيثُ أَبِي ذرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمُتَقَدِّمُ فِي آخِر بَابِ الْمُجَاهَدَةِ.

[٢٠٣] وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: «إِتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحِ فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ». رَوّاهُ مُسْلِمٌ.

#### باب:26-ظلم کے حرام ہونے اور مظالم کے دفع کرنے کے حکم کا بیان

الله تعالیٰ نے فرمایا: '' طالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش جس کی بات مانی جائے۔''

اورالله تعالى فرمايا: "ظالمون كاكوئى بددگار نيين بوگا-"
اوراب احاديث: ان مين سے ايك حديث الوور ولائن الله عن المحادة كر مين كرر يكى ب ما مظه بود (حديث المحادة كر مين كرر يكى ب ما مظه بود (حديث الما) كهواوراحاديث ورج ولي مين:

[203] حضرت جاہر بھاتھ سے روایت ہے رسول اللہ سطح نے فرمایا: 'مظلم کرنے سے بچوا اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔اور بخل سے بچوا اس لیے کہ خل تھے۔اس کہ بخل بی ان لوگوں کو ہلاک کیا جوتم سے پہلے تھے۔اس بخل نے انھیں اپنوں کا خون بہانے پراور حرام چیزوں کو حلال سے سمجھنے پرآ مادہ کیا۔' (مسلم)

ﷺ فاکدہ: شُتُّ ، مال کی شدید محبت کو کہتے ہیں' جب انسان کے دل میں دنیااور دنیا کے مال واسباب کی محبت حدے تجاوز

[203] صحيح مسلم، البرر الصلة والأدب، باب تحريم الظلم، حديث:2578.

کر کے شدید ہوجائے تو پھرانسان حرام حلال کے درمیان تمیز بھی نہیں کرتا اور دوسرے انسانوں کا خون بہانے سے گریز بھی نہیں کرتا' جیسے آج ہمارے معاشرے کا حال ہے اور بیرحالت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس معاشرے کی بقا کی کوئی حانت نہیں ہے' بید دیریا سویر ہلاکت ہے دوجار ہوکر ہی رہے گا۔

[٢٠٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَشْتُوهُ، قَالَ: «لَتُؤَدُّنَّ الْخُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْفَاءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ قیامت والے دن ہے لاگ عدل ہوگا حتی کہ جانوروں نے بھی ایک دوسرے پرظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ مظلوم جانور کی داور ہی فرمائے گا۔ اس میں انسانوں کے لیے تخت تنبیہ ہے کہ جب بے شعور جانوروں کو معاف نہیں کیا جائے گا تو عقل وشعور سے بہرہ ورظالم انسانوں کی کس طرح معافی ہو سکتی ہے اگر انھوں نے دنیا میں ظلم سے تو بہ کر کے اس کی تلافی نہ کی ہوگا۔

[۲۰٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَالنَّبِيُ يَظِيَّةً وَالْمَانِ اللهُ رَسُولُ اللهِ يَظْفِي، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ حَمِدَ اللهُ رَسُولُ اللهِ يَظْفِي، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمُسِيخِ اللَّجَالَ فَأَطْنَب فِي ذِكْرِهِ، وَقَالَ: "هَا الْمُسِيخِ اللَّجَالَ فَأَطْنَب فِي ذِكْرِهِ، وَقَالَ: "هَا الْمُسِيخِ اللَّجَالَ فَأَطْنَب فِي ذِكْرِهِ، وَقَالَ: "هَا الْمُسِيخِ اللهِ عَنْ بَيِّ إِلَّا أَنْذَرَهُ أُمِّتَهُ: أَنْذَرَهُ نُوحُ وَالنَّيْوُنَ مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّهُ إِنْ يَخْرُجْ فِيكُمْ فَمَا خَفِي وَالنَّيْوُنَ مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّهُ إِنْ يَخْرُجْ فِيكُمْ فَمَا خَفِي عَلَيْكُم، إِنْ رَبَّكُمْ عَلَيْكُم مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُم، إِنْ رَبَّكُمْ عَلَيْكُم مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُم، إِنْ رَبَّكُمْ عَلَيْكُم، فَمَا خَفِي عَلَيْكُم، وَمَاءَكُمْ وَمَاءَكُمْ وَالْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ فَلَا، فِي بَلَيْكُمْ هَذَا، فِي بَلَيْكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّعْتُ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "اللهُمَّ الشَهْدُ - ثَلَاقًا - وَيُلَكُمْ - أَوْ

[205] حضرت ابن عمر التنار الاست كرتے ہيں كہ ہم جمة الوداع كے بارے ميں گفتگو كرتے تھے جب كہ نبي كريم طلق الوداع كے بارے ميں گفتگو كرتے تھے جب كہ نبي كريم طلق المدائي الد تعلق كى حمد وثنا كيا ہے۔ يبال تك كدرسول الله طلق نے الله تعالى كى حمد وثنا بيان فرمائى كي مرس وجال كا ذكر فرما يا اور اس ميں تفصيل سے بيان فرمائى ، چم سے فرمايا: ''جس نبى كو بھى الله نے بھيجا كام ليا۔ آپ طبق الله فرمايا: ''جس نبى كو بھى الله نے بھيجا اس نے اپنى امت كواس (دجال) سے ضرور ڈرايا۔ نوح بليله فرمايا۔ اور اگر وہ تم ميں نظے تو تم پراس كا حال پوشيدہ فررہ درايا۔ اور اگر وہ تم ميں نظے تو تم پراس كا حال پوشيدہ فررہ درايا كا كہ اس آ كھا كور ہے كہ تمھارا رب كانانبيں ہے (جب كہ) اس (دجال) كى دائيں آ كھا كھا بھرا ہوا الگور ہے۔ خبر دار! يقينا الله نے تمھارے خون اور تمھارے مال حرام كر دائير دائي الله نے تمھارے خون اور تمھارے مال حرام كر

[204] صحيح مسلم، البرو الصلة و الأدب، باب نحريم الظلم، حديث: 2582.

[205] صحيح البخاري، المغازي، باب حجة الوداع، حديث: 4402، وصحيح مسلم، الإيمان، باب ذكر المسيح ابن مريم والمسبح النجال، حديث:169.

٣٦- بَابُ تَحُرِيمِ الظُّلْمِ وَالْأَمْرِ بِرُدِّ الْمُطَالِمِ

وَيْحَكُمْ -، أَنْظُرُوا: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابِ بَعْضِ». رَواهُ البُخَارِيُ، وَرَوْى مُسْلِمٌ بَعْضَهُ.

دیے بین تمھارے اس شہر میں تمھارے اس مہینے (ذوالحجہ)
میں تمھارے اس دن (دس ذوالحجہ) کی حرمت کی طرح۔ سن
اوا کیا بیس نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ "لوگوں نے کہا:
اللہ آپ علقیم نے فرمایا: "اے اللہ! تو گواہ ہو جا۔" تین
مرتبہ فرمایا۔ (پھر فرمایا:)" تمھارے لیے ہلاکت ہے یا تم پر
افسوس ہے دیکھؤ تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم ایک
دوسرے کی گردن مارنے لگو۔" (ات بخاری نے روایت کیا ہے
اور صلم نے بھی اس کا پھے حصدروایت کیا ہے۔)

252 .....

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں قرب قیامت کی ایک بڑی علامت میے وجال کی بعض علامات کا بیان ہے تا کہ اہل ایمان اس کے مکر وفریب سے نیچ کرر ہیں۔ یہ میسے بمعنی مسوح العین (کانی آئے کھوالا) ہے اور دجال دجل (فریب) ہے مبالغے کا صیغہ ہے کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کو اپنے دجل وفریب سے گمراہ کر لے گا۔ ﴿ مسلمانوں کی جان و مال آپس میں ایک ورسرے پرحرام ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان و وسرے مسلمان کی جان مال اور عزت و آبر و کا محافظ ہے نہ کہ ان کا وشمن۔ ﴿ مسلمانوں کے مابین خون ریزی نہایت فتیج جرم ہے اور اس سے تفریک کا اندیشہ ہے۔ فنگو دُ باللّٰه مِنهُ.

[٢٠٦] وَعَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرِ مِّنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[206] حضرت عائشہ باتھا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عن تصابر میں ہتھیا کر اللہ تعالیٰ کے برابرز میں ہتھیا کر کسی برطلم کیا تو (اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت والے دن) اسے سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔'( بخاری وسلم)

علام فا کدہ: اس ہے معلوم ہوا کہ دنیا میں تھوڑا ساظلم بھی اور کسی کامعمولی ساحق بھی مار لینا قیامت والے دن عذابِ شدید کا باعث ہوگا۔

[۲۰۷] وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: [207] حضرت ابوموی بی بی این موسل و ایت ہے کدرسول الله قال رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[206] صحيح البخاري، المظالم، باب إثم من ظلم شيئا من الارض، حديث:2453، وصحيح مسلم، المساقاة والمزارعة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، حديث:1612،

[207] صحيح البخاري، التفسير باب قوله: فو كذَّلِك الْحَذَّ ربَّك ١٠٠٠٠٠٠٠٠ وصحيح مسلم، البروالصلة والأدب، باب تحريم الظلم، حديث:2583،

[هود: ١٠٢]. مُتَغَقُّ عَليْهِ

رَبِكَ .... إِنَّ اخْدَةَ الْبُهُمْ شَدِيْدٌ ﴾ "اورای طرح تيرے رب كى كير اے جب كه رب كى كير اے جب كه وہ ستيوں (والوں) كو كير تا ہے جب كه وہ ظالم ہوتى بيں۔ يقينا اس كى كير نہايت وروناك (اور) شديدے ـ "(بغارى وسلم)

میلات فوائد و مسائل: ﴿ الله تعالیٰ اپنی حسب مثیت و مصلحت طالم اور گناه گار کومهلت دیتا ہے کیکن جب مواخذه فرما تا ہوتو پھراس کی گرفت سے بیخنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی 'اس لیے مرشخص کوظلم و معصیت سے اپنادامن بچا کرر کھنا چاہیے۔ ﴿ مهلت سے دھوکے کا شکارنہیں ہونا جا ہے کیونکہ پی نہیں کب اس کی مدت مہلت ختم اور گرفت کا آغاز ہوجائے۔

[۲۰۸] وَعَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَنْنِي رَسُولُ اللهُ وَعَلَىٰ مُعَاذِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَنْنِي رَسُولُ اللهُ وَعَلَىٰ اللهِ اللهُ وَأَنِي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمُ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَدُ مِنْ أَغْنِيابُهِمْ فَنُرَائِمَ أَمُوالِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لذَٰلِكَ، فَإِيّاكَ فَرَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لذَٰلِكَ، فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ اللهِ جَجَابٌ اللهُ مُثَنِّقٌ عَلَيْهِ.

[208] حضرت معاذ بھاتا روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ وقیر نے (یمن کے علاقے میں) بھیجا تو فرمایا:

"تم ایسے لوگوں کے پاس جارہے ہو جواہل کتاب سے ہیں۔
چنا نچیتم (سب سے پہلے) آھیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ لا الدالا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیس۔ اگر وہ یہ بات مان نیس تو پیمر آھیں بتلانا کہ اللہ نے اللہ نے ان پر رات اور ون میں بات پی نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اسے بھی مان لیس تو پھر آھیں بتلانا کہ اللہ تعالی نے ان پر زکاۃ فرض کی ہے جوان انھیں بتلانا کہ اللہ تعالی نے ان پر زکاۃ فرض کی ہے جوان کے مال داروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء پر تقسیم کر دی جائے گی۔ اگر وہ اسے بالی تو رفت) کی جائے گی اور ان کے فقراء پر تقسیم کر دی جائے گی۔ اگر وہ اسے بات کرنا اور مظلوم کی بدد عاسے دی جائے گا۔ اور مظلوم کی بدد عاسے بیتا 'اس لیے کہ اس کی بدد عا اور اللہ کے در میان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔'' ( بخاری وہ سلم )

فوائد ومسائل: ① کفار دمشرکین اور اہل کتاب ہے اگر جہاد کی نوبت آئے تو قال ہے پہلے انھیں قبول اسلام کی دعوت دی جائے اور پھر انھیں نماز' زکاۃ اور دیگر احکام وفرائض کی تعلیم دی جائے۔ ② زکاۃ' جس ملاقے کے اغذیہ ہے وصول کی جائے اور پھر انھیں نماز' فکاۃ اور دیگر احکام وفرائض کی تعلیم دی جائے تو پھر دوسرے علاقوں میں تقسیم کی جائے تی ہے۔ وصول کی جائے تو پھر دوسرے علاقوں میں تقسیم کی جائے تی ہے۔ دوسرے علاقوں کی بدد عائے سے تی ہیں کر کے ماہل نہ بنیں۔

[208] صحيح البخاري، الزكاة، باب وجوب الزكاة، حديث:1395، وصحيح مسلم. الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشوائع الإسلام، حديث:19. [209] حضرت ايوحميد عبدالرحمُن بن سعد ساعدي والنَّهُ ہے روایت ہے کہ نبی مڑیڑا نے اَزْ د قبیلے کے ایک آ دمی کؤ جے این نُتْبِیّه کہا جاتا تھا' زکاۃ کی وصولی کے لیے عامل مقرر فرمایا۔ چنانچہ جب وہ (زکاۃ وصول کر کے واپس) آباتو کہنے لگا: يتمهارے ليے ہے (يعنى بيت المال كاحق ہے) اور بيد مجھے مدیے میں ملی ہوئی چیزیں ہیں' تو(یہ من کر) رسول اللہ لَّ يَيْنِهُ منبر بِر كُفِرْ ہے ہوئے اور اللّٰہ كي حمد وثنا بيان كي ' پھر فر ماما: "الابعدا میں تم میں سے کسی آ دمی کوکسی کام کے لیے عامل مقرر كرتا ہول جن كا والى وسر برست الله نے مجھے بنايا ہے تو وہ (واپس) آتا ہے اور کہتا ہے: یہتمھارے لیے ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھ لوگوں کی طرف سے دیا گیا ہے۔ یہائے باپ یا ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھار ہا' حتی کہاس کا مدیداس کے پاس آئے اگر وہ سچاہے۔ (مطلب بہ تھا کہ جس کو یہ بدیہ کہہریا ہے وہ ہدیتہیں بیاس سرکاری منصب کا نتیجہ ہے جس پراہے مقرر کیا گیا تھا' اگریہ ہدیہ ہوتا تواہے گھر بیٹھے بھی ماتا۔ )اللہ کی شم!تم میں ہے کوئی شخص کوئی چیز اس کے حق کے بغیر لے گا تو وہ اللّٰہ تعالیٰ کواس حال میں ملے گا کہ قیامت والے دن وہ اسے اٹھائے ہوئے ہوگا۔ چنانچہ میں تم میں ہے کسی شخص کو نه دیکھوں کہ وہ اللہ سے ملاقات کے وقت (ناجائز طریقے سے حاصل کردہ) اونٹ کو اٹھائے ہوئے ہو جو بلبلا رہا ہو یا گائے کو جس کی آ واز ہو یا بکری کو جوممیار ہی ہو۔'' پھر آ ب طَّ اللهِ فَ دونوں ہاتھ اٹھائے ' بیماں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفيدى نظرآ نے لگى كيرآپ تاليا نے فرمايا: "اے الله! كيا میں نے پہنچادیا؟" تین مرتبہ آپ طالق نے بیفر مایا۔ ( بخاری ومسلم )

آب الرّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ السَّعْمَلَ النَّبِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: السَّعْمَلَ النَّبِيُّ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: السَّعْمَلَ النَّبِيَّةِ – عَلَى بَعْثَةُ رَجُلًا مِّنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: اِبْنُ اللَّبْيِيَةِ – عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَدِمَ قَالَ: هٰذَا لَكُمْ، وَهٰذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَنْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ! فَإِنِي اللهُ، فَيَاتِي وَأَنْنِي اللهُ، فَيَاتِي وَأَنْنِي اللهُ، فَيَاتِي اللهُ، فَيَعُولُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللهُ، فَيَاتِي اللهُ، فَيَاتِي اللهُ، فَيَاتِي اللهُ، فَيَاتِي مَنْكُمْ شَيْئًا بِعَيْرِ جَلَى صَادِقًا ! ؟ وَاللهِ اللهِ يَا خُدُلُ أَحَدٌ مِّنْكُمْ شَيْئًا بِعَيْرِ كَانَ صَادِقًا ! ؟ وَاللهِ اللهُ يَا خُدُلُ أَحَدٌ مِّنْكُمْ شَيْئًا بِعَيْرِ كَانَ صَادِقًا ! ؟ وَاللهِ اللهِ يَا خُدُلُ أَحَدٌ مِّنْكُمْ شَيْئًا بِعَيْرِ كَانَ صَادِقًا ! ؟ وَاللهِ اللهِ يَا خُدُلُ أَحَدٌ مِّنْكُمْ شَيْئًا بِعَيْرِ كَانَ صَادِقًا ! ؟ وَاللهِ اللهِ يَاللهُ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ وَمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا يَعْمُ الْقِي اللهُ يَعْمُ الْفَيْ يَعْمُ الْمَعْمِلُ الْمَعْمِلُ اللهِ مَنْكُمْ شَيْئًا بِعَيْرِ اللهُ وَقَى اللهُ يَعْمُ الْمَعْمِلُ اللهِ مَعْمَلُ اللهُ مُوالًا اللهُ مُوالًا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله

[209] صحيح البخاري، الهبة، باب من لم يقبل الهدبة لعلّة، حديث:2597، وصحيح مسلم، الإمارة، باب تحريم هدايا العمّال، حديث:1832. فا کدہ: اس حدیث میں سرکاری اہل کاروں اور منصب داروں کے لیے بڑی تنبیہ ہے۔ آج کل سرکاری عہدوں سے بڑا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور لیے بیش بیٹر اور عہد ہے داروں کو کثر ت سے مدیے اور شخفے پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث کی رو سے بیتمام مال جو سرکاری عہدوں کی وجہ سے حاصل ہویا حاصل کیا جائے محرام ہے اور رشوت کے زمرے میں آتا ہے جس کا لیما اور دینا دونوں تا جائز امور میں۔

نظم راوی حدیث: [حضرت ابوجمید عبدالرحمٰن بن سعد الساعدی بیلتین عبدالرحمٰن بن سعد ساعدی۔ یہ اپنی کنیت ابوجمید کے ساتھ ہی مشہور ہیں۔ ان کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض منذر بن سعد بن منذر کہتے ہیں اور بقول بعض ما لک ہے۔ مدنی انصاری خزر جی اور خزر ت کے باپ ساعدہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ساعدی بھی کہلاتے ہیں۔ غزوہ احداور اس کے بعد والے اکثر غزوات میں شریک رہے۔ حضرت معاویہ طاق کے عہد حکومت کے آخر یا دور بزید کے اور اکل میں 61 ججری میں فوت ہوئے۔

[۲۱۰] وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قِلْهُ عَنْهُ عَنِ اللهَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قِلْهُ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لْأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ ، فَلْيَتَحَلِّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ ، فَلْيَتَحَلِّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ ، فإِنْ لَّمُ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيْئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

عظی فائدہ: اس ہے معلوم ہوا کہ دنیا میں کی گئی دست درازیاں اگر انھیں دنیا میں معاف نہیں کروالیا گیا یاان کی تلافی نہ کی گئی تو آخرت میں اس کا معاملہ نہایت خطرناک ہوگا جیسا کہ اس کی تفصیل اس حدیث میں ہے۔اس لیے حقوق العباد میں کوتا ہی جس کی انسان پروانہیں کرتا 'مخت ہلاکت کا باعث ہے۔

[210] صحيح البخاري، المظالم، باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له ١٠٠٠٠٠٠ حديث: 2449٠٠

٧٦- بَابٌ تُحْرِيم الظُّلُم وَالْأَمْرِ بِرَدٌ الْمَظَالِمِ

[٢١١] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عِنْ قَالَ: «ٱلْمُسْلِمْ مَنْ سَلِمَ النَّهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عِنْهِ قَالَ: «ٱلْمُسْلِمُونَ مِنْ لَسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ

هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

فوائد ومسائل: ﴿ اس ہے معلوم ہوا کہ کامل مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو (ظاہری یا باطنی) کسی بھی قتم کی اذیت نہ پہنچائے اور هیتی مہاجروہ ہے جو اللہ کی نافر مانیوں سے باز رہے۔ ﴿ اگر کسی نے ججرت (ترک وطن) کے باوجود اللہ کی معصیت سے اجتناب نہ کیا تو ایسی ہجرت کا کیا فائدہ؟ ججرت تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہر چیز کوچھوڑ معصیت سے اجتناب نہ کیا تو ایسی ہجرت کا کیا فائدہ؟ جبرت تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہر چیز کوچھوڑ

ویا جائے۔اب انسان اپناوطن مالوف ُ خویش وا قارب اور جائیداد و کاروبار تو جھوڑ دیے لیکن ممنوعات شرعیہ کے ار تکاب سے وہ بازنہ آئے تو عنداللہ اس کی ججرت ایک مذاق ہی تھی جائے گی۔

[٢١٢] وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عِنْهُ قَالَ: كَانَ عَلَى نَقُلِ النَّبِيِّ يَنْكُ رَجُلٌ - يُقَالُ لَهُ: كِرْكِرَةُ -، فَقَالَ لَهُ: كِرْكِرَةُ -، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هُوَ فِي النَّارِ».

فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

[212] حضرت عبدالله بن عمرو التنابى سے روایت ہے کہ رسول الله مالیا کے سامان پرایک آ دی مقررتا جے کر رکزہ کہ اجاتا تھا وہ مرگیا تو رسول الله مالیا نے فرمایا: ''وہ جہنم میں ہے۔'' ریین کر) لوگ اسے دیکھنے لگے (کم آ خرکیا بات ہے۔) تو صحابہ جائی نے اس کے پاس ایک عبا (سیاہ دھاریوں والی عیادر) یائی جے اس نے (مال غنیمت سے) چرالیا تھا۔ (بخاری) عیادر) یائی جے اس نے (مال غنیمت سے) چرالیا تھا۔ (بخاری)

[211] حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص الطباسي روايت

ہے نی اکرم علقہ نے فرمایا: "مسلمان وہ ہے جس کی زبان

اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور مہاجر وہ ہے جو

اللّٰہ کی منع کروہ و چیزیں حجھوڑ و ہے۔'' ( بخاری ومسلم )

256

ﷺ فائدہ:اس سے معلوم ہوا کہ خیانت اور چوری کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان مستحق جہنم قرار پاسکتا ہے۔ [۲۷۷۳] نَتَانُ أَنْ مِنْ مُنَانَةً مُنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ

2131 حفرت الوبكره تفيع بن حارث بالتناس روايت بن حارث بالتناس روايت بن عارث بالتناق في مايا: "ب شك زمان هوم كيا بها بن الته في آسانول اور زمين كو پيدا كيا تعال (يعنى روز آ فرينش سے جس طرح سال اور ميني سخاب پھروہ ي بيت قد يمدلوث آئى ہا اور مشركين عرب اپني طرف سے جوم بينول ميں تقديم و تا خير كرليا كرتے سخ جے وہ نسي كہا كرتے سخ ميں تقديم و تا خير كرليا كرتے سخ جے وہ نسي كہا كرتے سخ

[٢١٣] وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ يَشِيَّةً قَالَ: "إِنَّ الرَّمَانَ قَلِد

رضِيَ الله عنه، عنِ النبِيِّ عَلَىٰ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ: السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ: السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ثَلَاثُ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُوالْقَعْلَةِ، وَذُوالْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجُبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْر وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْر

[211] صحيح البخاري، الإيمان، باب: المسلم من سلم المسلمون من لمانه ويده، حديث:10، وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، حديث:40،

12121صحيح البخاري، الجهاد و السير، باب القليل من الغلول، حديث:3074.

[213] صحيح البخاري، المغازي، باب حجة الوداع، حديث:4406، وصحيح مسلم، القسامة والمحاربين، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، حديث:1679،

هٰذَا؟ ۚ قُلْنَا : اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَال: «أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَأَيُّ بِلَدٍ هٰذَا؟» قُلْنَا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: «أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ الْحَرَامَ؟» قُلْنَا: بَلْي. قَالَ: «فَأَيُّ يَوْم هٰذَا؟» قُلْنَا : اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظُنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلْي.قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَخُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَاثِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُّبَلَّغُهُ أَنْ يَّكُونَ أَوْغَى لَهُ مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَهُ»، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ!؟، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ!؟» قُلْنَا:نَعَمْ. قَالَ: «اَللَّهُمَّ! اشْهَدْ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

اب اسے ختم کر دیا گیا ہے۔) سال کے بارہ مہینے ہیں ان میں سے حارحرمت والے ہیں۔ تین بے دریے: ذوالقعدہ و والحجر محرم به اور (چوتھا)مضر قبیلے کا رجب جو جماد ی (الثانیہ) اور شعبان کے درمیان ہے۔ (پھرآ ب نے پوچھا:)'' بیکون سامہینہ ہے؟"ہم نے کہا: اللہ اوراس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آب طَيْرُ خَامِوْل ربُ يبال تك كه بم نے كمان كيا كه آب عَلَيْمُ الله ك نام ك علاوه اور نام سے اسے يكاري كے۔ آب طَيْقة ن فرمايا: "كيابية والحجرتبين بي؟" بهم في كها: كيول تبيل-آب في يوجها: "بيشبركون سابع؟" بهم في كها: الله اوراس كارسول زياده بهتر جانعة بين \_ آب عُلَيْعٌ خاموش رہے حتی کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ کسی اورنام سے اسے بکاریں گے۔ آپ ظف نے فرمایا: "کیا ب شہر ( مکه) نہیں ہے؟" ہم نے کہا: کیوں نہیں۔ آپ نے (پیر) یو چھا:''بدون کون ساہے؟''ہم نے کہا: اللہ اوراس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام ے اے یکاریں گے۔آب نے یوچھا؟" کیا یقربانی کاون (10 ذوالحبر) نہیں ہے؟" ہم نے کہا: کیوں نہیں۔ آپ مَالِيَةٌ نِهِ فرمايا: '' بِي شِك تمهار بي خون عمهار بي مال اور تمھاری عزتیں (تمھارے درمیان آپس میں )اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمھارے اس دن کی حرمت مجھارے اس شہر میں اور تمھارے اس مہینے میں ہے۔ اور عنقریب تم اپنے رب ہے ملو گئے وہتم ہے تمھارے انمال کے متعلق بازیرس کر ہے گا۔ خبردار اتم میرے بعد کافرنہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارو! من لو! جو یہال حاضر ہے وہ غائب کو (بیہ باتیں) پہنچا دئے اس لیے کہ شاید وہ شخص جے پیہ باتیں ا پنجائی جائیں ان سے زیادہ یادر کھنے والا ہوجھوں نے (براہ

٢٦- بَابْ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ وَالْأَمْرِ بِرَدِّ الْمَظَالِمِ ﴿ حَدَّ مِنْ الْمَظَالِمِ ﴿ حَدَّ مِن

راست مجھ سے ) سنا ہے۔ ' پھر آپ طابی نے فر مایا: ' خبر دار (میری بات سنو اور بتاؤ)! کیامیں نے پہنچا دیا ہے؟ کیامیں نے پہنچا دیا ہے؟ ' ہم نے کہا: ہاں۔ آپ طبیق نے فر مایا: ''اے اللہ! گواہ ہو جا۔'' ربخاری وسلم )

فوائد ومسائل: ﴿ سالوں اور مهينوں کی تعيين ﴿ که مهينہ 30 يا 29 دن كا اور سال بارہ مهينوں كا ہوتا ہے وغيره ﴾ اس دن عہمينوں کی تعيين ﴿ که مهينہ 30 يا 29 دن کا اور سال بارہ مهينوں کا ہوتا ہے وغيره ﴾ اس دن عہمان بال عزت و آبرو کی حفاظت کی تاکيد اور ان کی حرمت کا بيان ۔ ﴿ قيامت والے دن بارگا والہی میں باز پرس کی يا دو ہائی ۔ ﴿ اس امر کی تاکيد کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو بات سی جائے ' اسے سننے والا اپنی فالا اپنی دات محد و دندر کھے بلکہ اسے دو سر لے لوگوں تک پہنچائے ' ممکن ہے وہ اسے زيادہ يا در کھے والا اور اس پر زيادہ ممل ذات تک محدود ندر کھے بلکہ اسے دو سر لے لوگوں تک پہنچائے ' ممکن ہے وہ اسے زيادہ يا در کھے والا اور اس پر زيادہ ممل کرنے قطے اور مسلمانوں کو بھی ان کی حرمت کے خيال کرنے والا ہو۔ ﴿ مشرکين مکہ بھی حرمت والے مہينوں کا پاس کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی اور نہ علماء بی اس طرف کوجہ کا حکم ہے۔ ليکن افسوس! آج مسلمانوں کو بي بھی علم نہيں کہ حرمت والے مبينے کون سے ہیں اور نہ علماء بی اس طرف توجہ دلاتے ہیں حالا نکہ ان مهينوں ميں کيے گئے گنا ہوں کی شناعت اور بڑھ جاتی ہے۔ ﴿ محرم الحرام کا مهينة بھی حرمت والے مهينوں کی پرواہ نہ کرنا بيا لکہ جماعت اور فرقے کا پروپيگنڈہ ہے جس سے ایک سے جب اس ماد توجہ کے ہماعت اور فرقے کا پروپيگنڈہ ہے جس سے اکثر افل سنت بھی مثاثر ہیں۔

[214] حضرت البوامامه اياس بن تغلبه حارقی برات البوامامه اياس بن تغلبه حارقی برات البوامامه اياس بن تغلبه حارقی برات برات بن مسلمان آ دمی کاحق (جموری اسم کے ذریعے سے قطع کر لیا (ناحق لے لیا) بیسینا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ واجب اور جنت حرام فرما دی۔ "ايک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! چاہے وہ تھوڑی می چیز ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا: "اگر چه پيلو کے درخت کی ایک شاخ بی ہو۔" (مسلم)

[۲۱٤] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةً إِيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةً الْحَارِثِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةً الْحَارِثِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةً قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِىء مُسْلِم بِيمِينهِ فَقَدْ أُوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». فَقَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ وَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فوائد ومسائل: ۞ حقوق العباد غصب کرنے پر اتنی تخت وعید ہے' اس مسئلے کی اہمیت واضح ہے اور جوشخص غصب حقوق کو جائز اور حلال بھھ کراس کا ارتکاب کرے گا' وہ تو یقینا دائلی جہنمی ہے۔ البتہ جومخض اخلاقی کمزوری اورنفس کی کوتا ہی کی وجہ سے ایسا کرے گا' وہ اگر چہدائگی جہنمی نہیں' تاہم اس کا معاملہ اللہ کی مشیت پر ہوگا' چاہے تو ابتدا ہی میں یا پھر سزا کی وجہ سے ایسا کرے گا' وہ اگر چہد دائلی جہنمی نہیں' تاہم اس کا معاملہ اللہ کی مشیت پر ہوگا' چاہے تو ابتدا ہی میں یا پھر سزا دینے کے بعد معاف فرما دے گا۔ ﴿ اس میں ان لوگوں کے لیے سامان عبرت ہے جو دنیا کے عارضی فائدے کے لیے

<sup>[214]</sup> صحيح مسلم. الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، حديث:137.

اپنی عاقبت بر باد کر لیتے ہیں۔

راوی حدیث: [حضرت ابوامامه ایاس بن تغلبه حارثی ڈائٹؤ آ ایاس بن تغلبه بلوی ٔ حارثی۔ کنیت ابوامامه ہے۔ انصاری قبیلے بنوحارثہ کے حلیف تھے۔ صحابی رسول ہیں۔ان کی والدہ بیار تھیں ۔ ان کی تیار داری میں مشغول رہنے کی وجہ سے غزوۂ بدر میں شرکت ہے محروم رہے۔ان ہے کئی احادیث اور بقول بعض صرف تین (3) احادیث مروی ہیں۔

[ ٢١٥] وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عُمَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: "مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ عَلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ عُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِفْبَلُ عَنِي عَمَلَكَ، قَالَ: "وَمَا لَكَ؟» قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُهُ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: "وَانَا أَقُولُهُ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: "وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَحِئَ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهٰى ". وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهٰى ". وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهٰى ". وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[215] حفرت عدى بن عميره رفاته سے روايت بے فرمات بين: مين في رسول الله سأثير كوفرمات بهوئ سنا: " جے ہم تم میں ہے کسی کام پر عامل مقرر کریں کس وہ ہم ہے ایک سوئی یااس ہے زائد (یا کم) کوئی چز چھائے' تو یہ غلول (خیانت اور چوری) ہوگی'جس کے ساتھ وہ قیامت والے دن (بارگاہ الٰہی میں) حاضر ہوگا۔'' چنانچہ انصار میں ہے ایک سیاہ فام آ دمی کھڑا ہوا' گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں اوراس نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ نے مجھے اپنی جوذے داری سونی بے وہ مجھ سے واپس لے لیجے! آپ نے یو چھا: (مشمیں کیا ہے؟ "اس نے کہا: میں نے آپ کواس اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے (جس سے میں ڈر گیا ہوں)۔ آب سائی نے فرمایا: ''میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم جے کسی کام پرمقرر کریں تواہے جاہے کہ جوبھی کم یا زیادہ اسے ملے وہ (ہمارے پاس) لائے۔ جنانچہاس میں ہے جو اسے دیا جائے وہ لے لے اور جس سے اسے روک دیا جائے ' اس سے وہ بازر ہے۔"(مسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں بھی سرکاری اہل کارول کو تنبیہ ہے کہ وہ اپنے فرائض منصی امانت و دیانت کے ساتھ ادا کریں اگر اس میں اضول نے ذرای بھی خیانت کی یا منصب سے ناجائز فائدہ اٹھایا تو وہ عنداللہ مجرم ہوں گئے جیسے حدیث نمبر: 209 میں گزرا۔ ﴿ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑے افسرول کی بھی بیذ ہے داری ہے کہ وہ اپنے ماتحت عملے برکڑی نظر رکھیں اور انھیں خیانت کا ارتکاب نہ کرنے دیں ورندان کا تغافل و تسابل یا اغماض و اعراض بھی جرم ہوگا چہ جائیکہ وہ اس سرکاری لوٹ کھسوٹ میں برابر کے جے دار ہول جیسے برقسمتی سے آج کل ہور ہائے جس کی وجہ سے رشوت کوٹ کھسوٹ اور چور بازاری عام ہے۔ اللَّهُمُ اللّهِ فَوْمِي فَإِنْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

<sup>[215]</sup> صحيح مسلم، الإمارة، باب تحريم هدايا العمّال، حديث:1833.

٢٦- بَابُ تَحْرِيم الظُّلُمُ وَالْأَمْرِ بِرَدْ الْمَظَالِمِ ﴿ حَدَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْأَمْرِ بِرَدْ الْمَظَالِمِ ﴿ حَدَى الْمَعْلَالِمِ السَّالِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِ

[٢١٦] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبُلَ نَفَرٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بِيَكُ فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، وَفُلَانٌ شَهِيدٌ، وَفُلَانٌ شَهِيدٌ، حَتَٰى مَرُوا عَلَى رَجُلِ فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ النَّبِيُ وَيُكُنَّ : «كَلَّا، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ شَهِيدٌ. فَقَالَ النَّبِيُ وَيَكُنَّ : «كَلَّا، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا - أَوْ عَبَاءَةٍ -». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[216] حضرت عمر بن خطاب و الله بیان فرماتے ہیں کہ جب خیبر والا دن ہوا (یعنی جنگ خیبر ہوئی) تو اصحاب رسول میں سے پھھ آ دمی آئے اور انھوں نے کہا کہ فلال شخص شہید ہے اور فلال شجید ہے جی کہ ایک آ دمی کے پاس سے وہ گزرے تو کہا: فلال (بھی) شہید ہے ۔ تو نبی سالی نے فرمایا: 
''ہرگز نہیں' میں نے ایک عیادر کی وجہ ہے' جواس نے چرائی شخی اسے جہنم میں دیکھا ہے۔'' (مسلم)

العباد شہادت ہے ہیں معلوم ہوا کہ حقوق العباد شہادت ہے بھی معاف نہیں ہوں گئے نیز مسلمانوں کے مشتر کہ مال (قومی خزانے) میں خیانت بہت بڑا جرم ہے۔

[۲۱۷] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ، فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْإيمَانَ بِاللهِ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْإيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ خَطْايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ خَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرِ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ أَنْكَ فَي سَبِيلِ اللهِ أَنْكَ فَلْتَ؟ هُمُ لَيْهِ اللهِ أَنْكَ فَي سَبِيلِ اللهِ أَنْكَ فَي سَبِيلِ اللهِ أَنْكَ فَيْلُ عَيْرُ مُدْبِرٍ» فَلْ اللهِ أَنْكَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَنْكَ فَي اللهِ عَيْرُ مُدْبِرٍ اللهِ أَنْكَ فَي سَبِيلِ اللهِ أَنْكَ فَي سَبِيلِ اللهِ أَنْكَ فَي عَيْرُ مَدْبِرٍ اللهِ أَنْكَ فَي سَبِيلِ اللهِ أَنْكَ هَرُ مُدْبِرٍ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْنَ مَنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَلِلهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَ

[ 217] حضرت ابوقیا دہ حارث بن ربعی ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مُناتِیْنَهُ لوگوں میں گھڑے ہوئے اور ان کے لیے ذکر فرمایا: ''اللہ کے راہتے میں جہاد کرنا اور اللہ پرایمان لا ناسب عملوں ہے افضل ہے۔''ایک آ دمی کھڑا ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! یہ فرمائے! اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر د ما حاوّل تو کیا مجھ سے میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ رسول اللہ ﷺ نے اس سے فر مایا: ''مانُ اگر تو اس حال میں اللّٰہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے کہ تو صبر کرنے والا' ثواب کی نبت رکھنے والا اور دشمن کی طرف رخ کر کے لڑنے والا ہو' نه كه پیشه وكھا كر بھا گئے والا '' بچر رسول اللّٰد طائیۃ نے فر مایا: ''تونے کسے کہا تھا؟''اس نے کہا: یہ بتلائے!اگر میں اللّٰہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھ سے میرے گناہ معاف کر و بے جائیں گے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: '' مان اگر تو قتل کر دیا جائے' جب کہ تو صبر کرنے والا' اللہ سے ثواب کی امید ر کھنے والا اور دشمن کی طرف رخ کر کےلڑنے والا ہو' پیٹھ دکھا کر بھا گنے والا نہ ہو۔سوائے قرض کے ( کہ وہ معاف نہیں ،

<sup>[216]</sup> صحيح مسلم، الإيمان، باب غلظ تحريم الغلول؛ وأنه لايدخل الجنة (لا المؤمنون، حديث: 114. [217] صحيح مسلم، الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفّرت خطاياه إلّا الدّين، حديث: 1885،

ہوگا)اس لیے کہ جریل نے مجھ سے بیکہاہے۔"(مسلم)

فوائد ومسائل: (1) اس سے بھی حقوق العباد اور قرض کی اہمیت واضح ہے کہ یکسی صورت معان نہیں ہول گئاس کے اس کے سے ضروری ہے کہ ہر مسلمان حقوق العباد میں کوتا ہی سے اور قرضوں کی ادائیگی میں تسابل سے گریز کرے۔ (اسول اکرم علیم کا کام وجی کا درجہ رکھتا ہے اور آپ اللہ تعالی کی منشا کے بغیر گفتگونہیں کرتے تھے۔ اگر کسی معاملے میں اصلاح کی ضرورت ہوتی تو جبریل امین تشریف لاکر اصلاح فرمادیتے۔

راوی حدیث: [حضرت ابوقیاده حارث بن ربعی بین نظیمی حارث بن ربعی بن بلدمه انصاری خزر جی سلمی - ان کی کنیت ابوقیاده ہے اور بیکنیت ہی ہے معروف ہیں ۔شہسوارانِ رسول ہیں ۔احداوراس کے بعد والے غزوات میں شریک رہے۔ بعض کے نزدیک خلافت علی میں کوفد میں فوت ہوئے۔اور بعض مؤرخین 64 ہجری کوان کا سن وفات اور مدینہ طیبہ کوان کی جائے وفات قرار دیتے ہیں۔

[۲۱۸] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَلَدُرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟»، قَالُوا: اَلْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَّا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: "إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي، مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَّزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ لَلْهَا، وَقَذَفَ لَمْذَا، وَأَكَلَ مَالَ لَمْذَا، وَسَفَكَ دَمَ لَمُذَا، وَضَرَبَ لَمْذَا، فَيُعْطَى لَمْذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَمُذَا، وَضَرَبَ لَمْذَا، فَيُعْطَى لَمْذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَلَا فَنِيتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ وَلَيْتُ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَتُعْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمُّ طُرِحَ فِي النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[218] حضرت ابو ہر برہ ہو اللہ سے روایت ہے رسول اللہ خوالیہ نے فرمایا: '' کیا تم جانے ہو مفلس کون ہے؟'' صحابہ فرائیہ نے عرض کیا: ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس (نفقر) درہم ہوں اور نہ کوئی سامان۔ آپ مولیہ ہے جوقیامت '' رہیں بلکہ ) میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جوقیامت والے دن نماز' روز ہے اور زکا قہ کے ساتھ آئے گا (لیکن اس کے ساتھ ساتھ ) وہ اس حال میں آئے گا کہ کسی کو اس نے گائی دی ہوگئ کسی کا مال کھایا ہو گا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹیا ہوگا۔ چنا نچہ ان گا' کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹیا ہوگا۔ چنا نچہ ان کی موگئ کسی کا مال کھایا ہو گا، کسی کو اس کے گائی ہو جائے۔ ) اگر اس کی نیکیاں ختم میں ہوگئیں قبل اس کے کہ اس کے ذمے دوسروں کے حقوق اور جب الادا ہوں' تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جو گئیں گئی راسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا (کیونکہ جائیں گئی راسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا (کیونکہ جائیں گئی وہ سے اس کا دامن ہالکل خالی ہوجائے گا (کیونکہ خائیں سے نیکیوں سے اس کا دامن ہالکل خالی ہوجائے گا)۔'' (مسلم)

فا کدہ: اس ہے معلوم ہوا کہ نماز' روزوں کی پابندی اور زکاۃ کی ادائیگی وغیرہ جیسے فرائض کا التزام یقیناً ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے تاہم اس کے ساتھ ساتھ ساتھ اخلاقیات کا اہتمام اور معاملات کی در تی بھی نہایت ضروری ہے۔ نجات اس

[218] صحيح مسلم، البروالصلة والأدب، باب تحريم الظلم، حديث:2581.

٢٦- بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلُمِ وَالْأَمْرِ بِرَدَّ الْمَطَالِمِ مِن مَن اللَّهِ عَلَي مِن السَّالِمِ المُنظَالِمِ مِن المُنظَالِمِ المُنْلُمِ المُنظَالِمِ مِن المُنْ المُنظَالِمِ مِن المُنْ المُن المُنْ المُن المُنْ المُن المُنْ المُن المِن المُن المُن المُن المُن المِن المُن المُن المُن المُن المُن المُن

شخص کی ہوگی جو بیک دفت ان تمام چیزوں کا خیال رکھے گا ادر ان کے تقاضوں کو سیج طریقے سے ادا کرے گا ورنہ اخلاقیات و معاملات سے بے نیازی برت کر صرف عبادات کی ادائیگی یا عبادات سے غفلت و اعراض کر کے صرف اخلاقیات اور حسن معاملہ کا اہتمام نجات کے لیے کافی نہ ہوگا۔

[۲۱۹] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا، أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ يِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ». مُتَقَقَّ عَلَيْهِ.

[أَلْحَنَ]، أَيْ: أَعْلَمَ.

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں آپ نے وضاحت فرما دی کہ میں بھی ایک انسان بی ہوں اور جس طرح دوسرے انسان کی چرب زبانی ' تیزی اور طراری سے متاثر ہو کر خلاف واقعہ بات کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں مجھ سے بھی ایسا ہوسکتا ہے ' تاہم بیعصمت کے منافی نہیں کیونکہ اس کا تعلق بہلنے اور فریضہ رُسالت کی اوا ٹیگی سے نہیں ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے ناہم بیعصمت کے منافی نہیں کیونکہ اس کا تعلق بہلنے اور فریضہ رُسالت کی اوا ٹیگی سے نہیں ہوگا اسپ علم اور گمان کے نے لیا ہے۔ ﴿ قاضی پیش کیے گئے دلائل کی بنیاد بی پر فیصلہ دےگا 'جن کو وہ رانے اور صلال ' حرام نہیں ہوگا ( یعنی وہ باطنا مطابق نہیں ۔ ﴿ قاضی کا فیصلہ الرچہ ظاہر میں نافذ ہوگا لیکن اس سے حرام طال اور صلال ' حرام نہیں ہوگا اور اس کا خمیازہ اسے نافذ نہیں ہوگا اور اس کا خمیازہ اسے معاف فرماد ہے۔ ' جہنم کی آگ کی صورت میں بھگتنا ہوگا الا یہ کہ اللہ اسے معاف فرماد ہے۔

[۲۲۰] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسُحَةٍ مَنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا». زوَاهُ

[220] حضرت این عمر ٹراٹھ سے روایت ہے رسول اللہ طالبی نے فرمایا: ''مومن ہمیشہ اپنے دین کے بارے میں کشادگی میں رہتا ہے جب تک وہ حرام خون (بہانے کا ارتکاب) نہ

<sup>[219]</sup> صحيح البخاري. الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم، حديث:7169، وصحيح مسلم، الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، حديث:1713،

<sup>[220]</sup> صحيح البخاري، الديات، باب قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا ..... ﴾، حديث: 6862.

## الْبُخَادِيُّ. كرے ''( بخارى )

الکے فاکدہ: اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مومن جب تک کسی کا ناحق خون نہیں بہاتا' اسے دین پرعمل کرنے کی توفیق ملتی رہتی ہے اور دوسرامفہوم ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے لیے کشادہ رہتی ہے مآل (انجام) دونوں کا ایک ہی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا زیادہ مستحق اور امیدوار ہوتا ہے اور جوں ہی وہ قبل ناحق کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کی امید کا وروازہ اس پر بند ہوجاتا ہے اور وہ ناامیدول میں سے ہوجاتا ہے۔

[۲۲۱] وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ عَامِرِ الْأَنْصَارِيَّةِ، وَهِيَ امْرَأَةُ حَمْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَعَنْهَا، قَالَتْ: صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ». رَوَاهُ اللهِ خَارِيُّ.

[221] حضرت خولہ بنت خامر انصاریہ بی سے روایت ہے اور یہ حضرت حمزہ جی کی اہلیہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سا: ''بلاشبہ کچھ لوگ اللہ کے مال (بیت المال) میں ناجائز تصرف کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے لیے قیامت والے دن جہنم کی آگ ہے۔'' (بخاری)

ناکدہ: قومی خزانے میں ناجائز تصرف اور اے مصالح عامہ کی بجائے مصالح خاصہ کے لیے استعال کرنا کبیر و گناہ ہے جس پراہے جہنم کی مزاہ وعلق ہے اگراس نے مرنے ہے قبل خالص توبہ نہ کی۔

راوی حدیث: [حضرت خوله بنت ثامر طاقهٔ] خوله بنت قیس بن فهدانصاریه ان کی کنیت ام محمه ہے۔ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ بحائے عام ہے جو کہ درست نہیں ۔ والله اعلم، ) ان کی نسبت نجاریہ بھی ہوسکتی ہے کیونکہ ان کا تعلق بنو مالک بن نجار ہے بھی ہوسکتی ہے کیونکہ ان کا تعلق بنو مالک بن نجار ہے بھی ہے۔ سیدالشبداء حضرت حمزہ میں تھیں۔ جب غردہ احد میں انھیں شہید کر دیا گیا تو نعمان بن عجلان زرقی انصاری نے ان سے شادی کرلی۔ یہ رسول اللہ شائیل سے 8 احادیث روایت کرتی ہیں۔

باب:27-مسلمانوں کی حرمات کی تعظیم'ان کے حقوق اوران پر شفقت ورحمت کرنے کا بیان

[۲۷] بَابُ تَعْظِيمٍ خُرُمَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَبَيَانِ حُقُوقِهِمْ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتِهِمْ

الله تعالی نے فرمایا: ''جوالله تعالی کی (تظهرائی ہوئی) حرمتوں کی تعظیم کرے گاتو ہیاس کے لیے اس کے رب کے باں بہت بہتر ہے۔'' قَالَ اللهُ نَعَالَى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنهُ وَ خَيْرٌ لَهُ عِنهُ وَ الحج

[221] صحيح البخاري، فرض الخمس، ياب: ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَةٌ وَلِلرَّسُولِ ﴾ --- حديث:3118.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكِيرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن اور الله تعالى فِ فرمايا: ' جو الله ك شعار كي تعظيم كر ع تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ اورالله تعالى نے فرمایا:''اورمومنوں کے لیے اپنے بازو [الحجر: ۸۸]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي اور الله تعالَى نِهُ مِايا: ''جس نے ایک جان کوکی جان الْأَرْضِ فَكَ أَنْمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا کے بدلے کے بغیریا زمین میں فساد کے بغیرتل کیا گویاس فَكَ أَنْهَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٢].

فائدہ: اس میں مسلمانوں کو اجتماعیت کا درس دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان اسلامی معاشرے کی ایک اینٹ ہے۔جس طرح اپنیٹیں باہم مل کرایک دوسرے کی تقویت کا باعث ہوتی ہیں اسی طرح مسلمان ایک دوسرے کے معاون اور دست و باز وہوتے اور باہم دگر بیوست رہتے ہیں۔

د کھائیں۔ (بخاری ومسلم)

[٢٢٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ مَّرَّ فِي شَيْءٍ مِّنْ مَّسَاجِدِنَا، أَوْ أَسْوَاقِنَا، وَمَعَهُ نَبُلٌ، فَلْيُمْسِكْ، أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفْهِ، أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ". مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

<sup>[222]</sup> صحيح البخاري، الأدب، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، حديث:6026، وصحيح مسلم، البروالصلة والأدب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم حديث: 2585.

<sup>[223]</sup> صحيح البخاري، الصلاة بأب المرور في المسجد، حذيث:452، وصحيح مسلم، البروالصلة والأدب، باب أمر من مرَّ بسلاح في مسجد أوسوقي أوغيرهما ..... حديث: 2615،

[۲۲۶] وَعَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثْلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاغَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمْنَى ». مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ.

فوائد ومسائل: ﴿ اِسَى كَ ہِم معنی بیر حدیث بھی ہے جو سیح مسلم میں ہے: مومن ایک آ دمی کی طرح میں جب اس کی آئے دھتی ہے تو سارا جسم دھتا ہے اور جب اس کے سرکو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا جسم تکلیف محسوں کرتا ہے۔ ﴿ اِسَامِی معاشرے کے اولین دور میں مسلمان اس خوبی سے خوب ہمرہ ور نیجے کہ ان میں خود اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کا درد تھا۔ رفتہ رفتہ اسلامی تعلیمات سے دوری اور تقلید مغرب نے انسان کو خود عرض بنادیا کہ اسے غیروں کا احساس تو کیا؟ وہ خونی رشتہ داروں تک سے عافل ہو گیا۔

[٢٢٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَبَّلُ النَّبِيُ يَشِيُّ الْهُ عَنْهُما، قَبَلُ النَّبِيُ يَشِيُّ الْهُ عَنْهُمَا، وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِّنَ الْوَلَدِ مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ يَشِيَّة، فَقَالَ: «مَنْ لَّا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَا يُرْحَمْ».

[225] حضرت ابو ہریرہ ڈائٹڈ سے روایت ہے کہ نی اکرم ماٹھیلم نے حضرت حسن بن علی واٹٹو کو بوسہ دیا۔ آپ کے پاس اقرع بن حابس واٹٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ اقرع نے کہا: میرے دس بیچے ہیں' میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ طالبیلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا: ''جوکسی پر رحمنہیں کرتا' اس پر بھی رحمنہیں کیا جاتا۔'' (بخاری وسلم)

[224] صحيح البخاري، الأدب، باب رحمة الناس والبهائم. حديث:6011، وصحيح مسلم، البر والصلة والأدب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم و تعاضدهم، حديث: 2586.

[225] صحيح البخاري. الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله و معانقته، حديث:5997، وصحيح مسلم، الفضائل. باب رحمته ﷺ الصبيان والعيال..... حديث:2318.

ﷺ فائدہ: جیموٹے بچوں کو بیار و شفقت سے چومنا اور نھیں بوسددینا نہ صرف جائز بلکہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔

[٢٢٦] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَدِمَ نَاسٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ (دیہاتی) رسول الله سالیۃ کے پاس آئے اور پوچھا: کیا آپ

عِيْنَ ، فَقَالُوا: أَتْقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»، قَالُوا: لَٰكِنَّا، وَاللهِ! مَا نُقَبِّلُ، فَقَالَ رَسولُ اللهِ

عِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوبِكُمُ

الرَّحْمَةً؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

رسول الله عليه النه فرمايا: "أگر الله تم لوگوں كے دلوں ہے رحمت وشفقت کا جذبه نکال دی تواس میں میرا کیاا ختیار؟'' (بخاری ومسلم)

[226] حضرت عاكثه بالشاسي روايت ہے كه كچھاعراني

لوگ اینے بچوں کو بوسہ ویتے ہیں؟ آپ سائٹانی نے فرمایا:

'' ہاں۔'' انھوں نے کہا: کیکن اللہ کی قتم! ہم تو بوسے نہیں دیتے۔

🗯 فوائد ومسائل: ① بچوں سے پیار وشفقت کا اظہارُ اس رصت و رافت کا نتیجہ ہے جواللہ کی طرف ہے دلوں میں ودیعت کی گئی ہے۔ ② چھوٹے بچوں اور بچیوں ہے پیار کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں 'وہ اپنے ہوں یا برگانے۔

[٢٢٧] وَعَنْ جَرِير بْن عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، [227] حضرت جربر بن عبدالله الله على روايت ب قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا رسول الله عَيْمُ فِي فِرمايا: "جولوگول بررحم نبيس كرتا الله بهي ال بررخم نبین فرما تا-''( بخاری ومسلم ) يَرْحَمُهُ اللهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ﷺ فائدہ: الله کی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا' اللہ کو بہت پسند ہے ٔ حتی کہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی۔اس سے انسان اللّٰہ کی رحمت کامستحق تھہرتا ہے۔ اس حدیث میں انسانوں کا ذکر اس کی خصوصیت کے اعتبار سے ہے ورنہ جانوروں بررحم کرنا بھی مطلوب ہے۔

> [٢٢٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ»

[228] حضرت ابو ہرمرہ باٹنز ہے روایت ہے رسول اللہ سُلِقِتُهُ نِهِ فرمایا: ''جب تم میں ہے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے' اس لیے کہ ان (نمازیوں) میں کمزور' بیار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ اور جب خود تنہا نماز پڑھے تو جتنی جا ہے نماز طویل کر لے۔''

[226] صحيح البخاري. الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله و معانقته، حديث:5998، وصحيح مسلم، الفضائل. باب رحمته كا الصبيان ..... حديث:2317.

[227] صحيح البخاريُّ الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث:6013، و صحيح مسلم، الفضائل باب رحمته ﷺ الصبيان والعيال سم حديث: 2319.

[228] صحيح البخاري. الأذان. باب إذا صلى لنفسه فْلْيُطُولْ ما شاء، حديث:703، وصحيح مسلم، الصلاة، باب أمر الأنمة بتخفيف الصلاة في تمام، حديث: 467،

مسلمانون كى حرمات كى تعظيم اوران كے حقوق كابيان

267

( بخاری ومسلم )

وَفِي رِوَايَةٍ: «وَذَا الْحَاجَةِ».

بوتے ہیں)۔"

فوائد ومسائل: ① اس میں امام کومقتدیوں کا خیال رکھتے ہوئے تخفیف صلاق کی تاکید کی گئی ہے تا کہ ندکورہ افراد کو تکیف نہ ہو۔ © تخفیف کا مطلب ہیہ ہے کہ قراءت زیادہ لمبی نہ کی جائے 'یہ مطلب نہیں ہے کہ رکوع' ہجوڈ قومہ اور جلسہ استراحت وغیرہ کا سیح طریقے ہے اہتمام ہی نہ کیا جائے جیسا کہ عام طور پرلوگ اس کا یہی مطلب لیتے ہیں اور تعدیل ارکان کا بالکل خیال نہیں رکھتے' جوفرض ہے اور جس کی بابت نبی طائیا نے فرمایا ہے:''تم اس طرح نماز پڑھوجس طرح محصمماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو'' (صحبح البخاری الأذان، حدیث :631) اس لیے تعدیل ارکان کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے۔

[٢٢٩] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لَيَدَعُ الْعَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيُعْرَضَ عَلَيْهِمْ. مُثَّقَقٌ عَلَيْهِ.

[229] حضرت عائشہ روش سے روایت ہے کہ نبی مالیّا اللہ البعض دفعہ البیا(نفلی) عمل چھوڑ دیتے تھے جس کا کرنا آپ بیند فرماتے صرف اس اندیشے سے کہ کہیں (آپ کود کھی کر) لوگ بھی اسے (پابندی سے ) کرنے لگیس اور وہ ان پر فرض کر دیا جائے۔ (بخاری وسلم)

ایک اور روایت میں بیالفاظ ہیں:''اور حاجت مند ( بھی

فا کدہ: اس میں نبی ٹائیڈ کی اس شفقت کا بیان ہے جوامت کے لیے آپ کے دل میں تھی اس لیے چاہنے کے باوجود بعض دفعہ آپ نفلی عبادت و طاعت سے گریز فرماتے کہ کہیں وہ امت پر فرض نہ ہو جائے اور پھرامت کے لیے اس کی ادا گیگی مشکل ہو۔

[٢٣٠] وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: نَهَاهُمُ النَّبِيُ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَّهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[230] حضرت عائشہ پی سے روایت ہے کہ نبی سی اللہ کے انھیں نے صحابہ کرام پر شفقت و مہر بانی فرماتے ہوئے انھیں وصال (بغیر افطار کیے سلسل روزے رکھنے) سے منع فرمایا تو انھوں نے عرض کیا کہ آپ خود تو وصال کرتے ہیں؟ آپ ناٹی نے فرمایا: 'میں تم جیسانہیں ہوں (اس لیے تم مجھے اپنے پر قیاس مت کرو) میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرارب مجھے کھلاتا پیاتا ہے۔' (بخاری وسلم)

[229] صحيح البخاري، التهجد، باب تحريض النبي هيئ على قيام الليل والنوافل .....، حديث: 1128، وصحيح مسلم، صلاة المسافرين و قصرها، باب استحباب صلاة الضلحي و أن أفلها ركعتان .....، حديث:718.

(230) صحيح البخاري، الصوم، باب الوصال ..... حديث،1964، و صحيح مسلم، الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث:1105. ٧٧. بَابُ تَعْظِيم خُرُمَاتِ الْمُسْلِمِينَ.... ين يستند المستند المستند المستند المستند المستند 268

اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر کھانے پینے والے شخص جیسی قوت پیدا فرمادیتا ہے۔

فائدہ: ''میں تم جیسانہیں ہوں۔''اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمھاری طرح انسان نہیں ہوں' بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ میرا جوخصوصی ربط و تعلق ہے' وہ تم میں ہے سی کوبھی حاصل نہیں ہے۔اس تعلق خصوصی کی وجہ سے میرا رب میرے اندر کھائے ہے بغیر ہی وہ قوت پیدا فرما دیتا ہے جوشسیں کھانے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔اس لحاظ سے بلا ناغہ مسلسل روز ہے رکھنا' آپ کی ان خصوصیات میں سے ہے جن کی اقتدا امت کے لیے نہ صرف یہ کہ ضرور کی نہیں بلکہ ممنوع اور حرام ہے۔ا لیے خصوصی معاملات میں 'چاہان کا تعلق عبادات سے ہویا معاشرت وغیرہ سے آپ کے فرمان میں طروری ہوگا' آپ کے قمل پرنہیں' البتہ جہال خصوصیت کی صراحت یا اس کی واضح دلیل نہیں ہوگی وہاں آپ کا تمل

[٢٣١] وَعَنْ آبِي قَنَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي، كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمِّهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .

مَعْنَاهُ: يَجْعَلُ فِيَّ قُوَّةً مَنْ أَكَلَ وَشَرِبَ.

[231] حطرت ابوقی دہ حارث بن ربعی جی تی انتظام سے روایت ہے رسول اللہ میں تی تی نے فرمایا: ''میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میر اارادہ اے لیا کرنے کا ہوتا ہے کہ میں بچے کے رونے کی آ واز سنتا ہوں 'تو میں اپنی نماز میں اختصار سے کام لیتا ہوں' اس بات کو ناپند کرتے ہوئے کہ میں اس کی مال کو

مشقت میں ڈالوں ۔''( بخاری )

فوائد ومسائل: ① یہاں بھی نماز میں اختصار سے مراد قراءت کا مختصر کرنا ہے جیسا کہ میچے مسلم کی روایت میں اس کی صراحت بھی ہے: فَیقُر اَ بِالسُّودَةِ الْقَصِیرَةِ، '' بیچے کی آ واز سننے پرچپوٹی سورت پڑھتے۔' (صحیح مسلم، الصلاة، حدیث:470) بہرحال اس میں بھی آپ کی اس شفقت کا بیان ہے جوامت کے بارے میں آپ کے اندر تھی حتی کہ نماز کی حالت میں بھی آپ نے اس کا اظہار فرمایا۔ بھی اُس کے لیے قاری قر آن ہونے کے ساتھ وین اسلام کے مقاصد اور احکامات ہے آگاہ ہونا اور جماعت ونماز کے آ داب سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔

[۲۳۲] وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصَّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدُرِكُهُ، فُمَّ يَطُلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدُرِكُهُ، ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[232] حضرت جندب بن عبدالله ولا الله واليا سے روايت ہے الله الله طالیۃ نے فرمایا: ''جس نے صبح کی نماز پڑھی' وہ الله کی حفاظت اور عبد میں ہے۔ چنانچہ (تم اس بات کا خیال رکھو کہ ) اللہ تعالیٰ تم سے اپنے عہد میں ہے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے' اس لیے کہ جس ہے بھی وہ اس کا مطالبہ (بازیرس)

<sup>[231]</sup> صحيح البخاري، الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، حديث: 707.

<sup>[232]</sup> صحيح مسلم المساجدو مواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، حديث:657.

کرے گا' اے کپڑ لے گا اور پھر اے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔'' (مسلم)

فوا کدومسائل: ﴿ جو شخص صبح کی نماز پڑھے وہ اللہ کے عہد میں آگیا کہ اب وہ سلم ہے۔ اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کے مال یا جان کا نقصان کرے۔ اگرکوئی شخص بیکام کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اس مسلمان کے ساتھ کے خائز نہیں کہ ارتکاب کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے اس عہد شکنی کے متعلق باز پرس فرمائے گا۔ ﴿ صبح کی نماز سے مرادیا فی وقت کا نمازی ہونا ہے کیونکہ صبح کی نماز مشکل ترین نماز ہے۔

کے راوگ حدیث: حضرت جندب بن عبدالله دلائیدا جندب بن عبدالله بن عبدالله بن مفیان البحلی العلقی ان کینت ابوعبدالله به جبیله کے چھوٹے قبیلے علقہ کی طرف نسبت کی وجہ سے بحل اورعلقی کہلاتے ہیں۔صحافی ہیں۔کوفہ کو اینامسکن بنایا۔بعدازال مصعب بن زبیر کے ساتھ بھر ہنتقل ہو گئے۔ان سے 43احادیث مروی ہیں۔

[٢٣٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا، أَنَّ لَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: «أَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ: لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَةٍ، وَمَنْ فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةٌ مَنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مَسْلِمً اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمً اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». مُثَمَّقٌ عَلَيْهِ.

فائدہ: بہ حدیث اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس میں مسلمانوں کو ایک خاندان کے افراد کی طرح رہنے کی ہدایات دی گئی ہیں کہ جس طرح ایک شخص اپنے بیٹے ہوائی وغیرہ پر کوئی ظلم کرنا اور مدد کے وقت اسے بے یار و مددگار چھوڑ نا پہند نہیں کرتا' اے کوئی حاجت ہوتو اسے بوری کرنے کی' کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہوتو اسے دور کرنے کی اور اس سے کوئی کوتا ہی غلطی ہو جائے تو اس کی پر دہ بیش کی سعی کرتا ہے' یہی معاملہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور اس کا بہترین صلا اے دنیا وآخرت میں عطافر ما تا ہے۔ گویا بیا جتماعی کفالت کا ایک بہترین نظام ہے جس پر اگر مسلمان کمل کریں تو آخرت کی بھلائی کے ساتھ ان کی دنیا بھی جنت نظیر بن سکتی ہے۔ کاش

[233] صحيح البخاري، المظالم، باب: لايظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، حديث:2442، وصحيح مسلم، البروالصلة والأدب، باب تحريم الظلم، حديث:2580. ٧٧- بَابُ تَعْظِيم خُرُمَاتِ الْمُسْلِمِينَ ....

مسلمان اپنے ندہب کی ان روش تغلیمات کواپناسکیں۔

[٢٣٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ: لَا

يَخُونُهُ وَلَا يَكُذِبُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، كُلُّ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ، اَلتَقُوٰى هَهُنَا، بِحَسْبِ امْرِئَ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ».

رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: خَدِيثٌ حَسَنٌ.

[234] حضرت ابو ہریہ ڈائٹا سے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا: "مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس کی خیانت کرتا ہے نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے (یا نہ اسے جھوٹا قرار دیتا ہے) اور نہ اسے بہارا چھوڑتا ہے۔ ایک مسلمان پر حرام کی عزت اس کا مال اور اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تقوی یہاں (ول میں) ہے۔ کس آ دمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر خیال کرے۔ " (اسے تر نہ ی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: پر حدیث حسن ہے۔

المستقلی فوائد و مسائل: ① پیر حدیث بھی ای مفہوم کی ہے جوگز شتہ حدیث تھی بلکہ اس میں اس مفہوم کی مزید تشریخ اور وسعت ہے۔ اس میں مسلمانوں کی عزت اور جان و مال کی باہم حفاظت کرنے کی تاکید کے ساتھ ساتھ ایک اور نہایت اہم بات پیار شاد فرمائی گئی ہے کہ تقویٰ کا معاملہ پیم مسلمان کا اندرونی معاملہ ہے جس کا تعلق دل ہے ہے جس میں کوئی جھا تک کر نہیں و کیے سکتا اسے صرف اللہ تعالی ہی جان سکتا ہے اس لیے کوئی شخص اپنے بارے میں بید گمان نہ کرے کہ میں تو بہت نیک اور زہد وتقویٰ کے اور نچے مقام پر فائز ہوں اور فلاں مسلمان ایسا ویسا ہے اور اپنے اس زعم پارسائی میں اسے اپنے ہے کمتر اور تقیر سمجھے۔ ② فلاہری اعمال اور نیکیوں ہے قطع نظر کوئی شخص فی الواقع ایمان اظامی اور تقویٰ کے کس مقام پر فائز ہے؟ اس کا صحیح علم اللہ کے سواکسی کو ہے نہ ہو ہی سکتا ہے تاہم جوفسق و فجور کے علانیم مرتکب ہوں ان کی بھی شخفیر پئدیدہ اور ان سے ان کے فتی و فجور کی وجہ سے نفرت و کراہت کا اظہار عین ایمان کا تقاضا ہے تاہم ان کی بھی شخفیر پئدیدہ نہیں۔ گویا نفرت و کراہت اور چیز ہے اور حقیر گردا نا شے دیگر۔

[٢٣٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَخَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، ٱلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ: لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، اَلتَّقُوٰى هَهُنَا— يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، اَلتَّقُوٰى هَهُنَا—

[235] حضرت ابوہریرہ ٹائٹو ہی سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''تم ایک دوسرے پر حسد مت کرؤنہ فرید و فروخت میں بولی بڑھا کر ایک دوسرے کو دھوکا دؤنہ باہم بغض رکھؤنہ ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرو (لینی اعراض اور ہے رضی مت کرو) اور نہ تھا را ایک دوسرے کے سودے پرسودا

2341] جامع الترمذي، البرو الصلة ..... باب ماجاء في شفقة المسلم على المسلم، حديث: 1927.

[235] صحيح مسلم البروالصلة .... باب تحريم ظلم المسلم و خلله ... حديث: 2564.

وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسْبِ امْرِئُ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يَعْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[اَلنَّجَشُ]: أَنْ يَزِيدَ فِي ثَمَنِ سِلْعَةٍ يُنَادَى عَلَيْهَا فِي السُّوقِ وَنَحْوِهِ، وَلَا رَغْبَةَ لَهُ فِي شِرَائِهَا بَلْ يَقْصِدُ أَنْ يَغُرَّ غَيْرَهُ، وَهَٰذَا حَرَامٌ. وَ التَّذَابُرُ]: أَنْ يُعْرِضَ عَنِ الْإِنْسَانِ وَيَهْجُرَهُ وَيَجْعَلَهُ كَالشَّيْءِ الَّذِي وَرَاءَ الظَّهْرِ وَالدُّبُر.

کرے۔ اور اے اللہ کے بندوا تم بھائی بھائی بن جاؤا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہاں پرظلم کرئے نہ اے حقیر گردانے اور نہ اسے (مدد کے وقت) بے سہارا چھوڑئ تقوی یہاں ہے ۔۔۔۔۔ اور آپ نے یہ الفاظ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمائے ۔۔۔۔۔ ایک خض کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کوحقیر تصور کرے۔ ہرمسلمان کا خون اس کا مال اور اس کی

نجنش کا مطلب ہے: بازار یا ای قسم کی اور جگہ میں غیلام کیے جانے والے سامان کی بڑھ کر قیمت لگانا ، جب کہ اس کوخود خریدنے میں رغبت نہ ہؤ بلکہ زیادہ بولی لگانے سے مقصد دوسرے کو دھو کے میں ڈالنا ہو۔ اور بیر ترام ہے۔ اور تذابر کے معنی جیں کہانیان دوسرے سے بے رخی برتے اور اسے چھوڑ دے اور اے اس طرح کردے جیسے کسی چیز کو پس بیشت ڈال دیا جا تا ہے۔

ایک اور بھائی چارے کے مفہوم کومزید وسعت دی گئی ہے۔ ایک حسد سے روکا گیا ہے جو ایک نہایت فتیج اخلاقی بیاری ہے جس میں انسان دوسر سے انسانوں کو اچھی حالت میں دیکھنا پیند خبیل کرتا اور آرز وکرتا ہے کہ جو تعتیں اسے حاصل ہیں' وہ ان سے محروم ہوجائے۔ آپس میں بغض وعداوت اور اعراض و بین کرتا اور آرز وکرتا ہے کہ جو تعتیں اسے حاصل ہیں' وہ ان سے محروم ہوجائے۔ آپس میں بغض وعداوت اور اعراض و بید رفی سے منع کیا گیا ہے کیونکہ سی بھی اسلامی اخوت کے منافی ہے۔ ﴿ ''بخش' سے روکا گیا ہے جو سرا سر دھوکا اور فریب کا نام ہے اور سیالک دوسر سے کی فیرخواہ فریب کا نام ہے اور سیالک دوسر سے بھائی کو دوسر سے بھائی کا فیرخواہ ہونا چا ہیے نہ کہ بدخواہ سود سے پر سودا کرنے سے بھی آپ ہیں میں بغض وعناد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے' اس لیے اس کی بھی ممانعت کردی گئی ہے۔ ﴿ کہ اللّٰہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کے لائق ہے۔ انسان جواد نی تی مخلوق ہے اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے۔ انسان کا تکبر اللّٰہ رب العزب کوکسی صورت بھی گوارہ نہیں ہے۔ تمام مسلمان برابر ہیں۔ اگر کسی کو فضیات ہے تو صرف تقوای کی بنیاد پر لیکن تقوای کی بنیاد پر بھی دوسر سے کو حقیر سمجھنا ہرگز جائز نہیں ہے۔

[236] حضرت انس والثنة سے روایت ہے نبی اکرم تالیظ

[٢٣٦] وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ

[236] صحيح البخاري، الإيمان، باب: من الإيمان أن بحب لأخيه ..... حديث: 13، وصحيح مسلم. الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لآخيه ما يحب لنفسه من الخير. حديث: 45. ٧٧- يَابُ تَعْظِيم خُرُمَاتِ الْمُسْلِمِينَ

يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

نے فرمایا: ''تم میں ہے کوئی شخص مومن نہیں تا آ تکہ وہ اینے بھائی کے لیے وہی کچھ پیند کرے جو وہ اینے لیے پیند کرتا

ہے۔"( بخاری وسلم )

علا الله : بيحديث بھي گزشته مفهوم كي وضاحت كے ليے نهايت جامع ہے كيونكه جب ايك مسلمان دوسرے مسلمان كے لیے وہی کچھ پیند کرے گا جووہ اپنے لیے پیند کرتا ہے تو وہ ہرمعا ملے میں دوسرے مسلمان کے ساتھ خیرخواہی ہی کرے گا' اس کی بدخواہی بھی نہیں کرے گا۔اور جب ہرمسلمان اس کردار کواپنا لے گا تو کوئی مسلمان دوسرےمسلمان کا مثمن اور بدخواه نہیں رہے گا' بلکہ ہرمسلمان دوسرےمسلمان کا ہمدرد' اس کا معاون اور خیرخواہ ہوگا۔ اور جس معاشرے کا بیرحال ہؤ اس کے خوشگواراور پرسکون ہونے میں کیا شک وشبہ ہوسکتا ہے۔ کاش کہ مسلمان معاشرے اس سانچے میں ڈھل مکیں۔

> أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَرَأَيْتَ! إِنْ كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجُزُهُ - أَوْ تَمْنَعُهُ -مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

[٢٣٧] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهُ: «أَنْصُرْ [237] حضرت انس التَّفاجي براوايت بُرسول الله عَلَيْهُ نِهِ فِر مايا: ' متم اينے بھائي کي مدد کرؤوہ ظالم ہو يا مظلوم'' ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! جب وہ مظلوم ہوتو میں اس کی مدد کروں (بیتو ٹھیک ہے)لیکن بیبتلائے!اگروہ ظالم ہوتو میں کیسے اس کی مدوکروں؟ آپ علیہ نے فرمایا: "اسے تم ظلم کرنے سے روک دؤیمی اس کی مدد کرنا ہے۔' ( بخاری )

🎏 فاکدہ: یہ بھی معاشرے سے ظلم وفساد کے روئنے کے لیے کتنا جامع ارشاد ہے کیعنی مظلوم ہی کی مدد نہ کروبلکہ اخلاقی جراًت ہے کام لے کر ظالم کو بھی ظلم کرنے ہے روکو۔ یہ بڑے دل گروے کا کام ہے لیکن مسلمان کی خیرخواہی کاحق بھی تب ہی ادا ہوگا جب مسلمانوں میں بیاخلاقی جرأت پیدا ہوگی کہوہ ظالم کے ہاتھ کوبھی بکڑ سکیں یا کم از کم زبان ہے اس کےخلاف کلمہ 'حق بلند کر دیں۔

> [٢٣٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَام، وَعِيَادَةُ الْمَرِيض، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِز، وَ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

[238] حضرت ابو ہر رہ ہ ٹاٹنڈ سے روایت ہے رسول اللہ حق بین: سلام کا جواب دینا' (بیار کی) بیار پری کرنا' جنازوں کے پیچھے چلنا (ان میں شرکت کرنا') دعوت قبول کرنا اور چھنگلنے والے کو چھینک کا (یَرْ حَمْكُ اللّٰهُ سے ) جواب دینا ''

( بخاری ومسلم )

[237] صحيح البخاري، الإكراه، باب يمين الرجل لصاحبه: أنه أخوه .....، حديث: 6952.

238] صحيح البخاري، الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، حديث:1240، وصحيح مسلم، السلام، باب من حق المسلم للمسلم ردِّ السلام، حديث:2162.

وَفِي رِوَايَةٍ لِّمُسْلِم: ﴿حَقُّ الْمُسْلِمِ سِتِّ: إِذَا لَقِيمَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمَّتُهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمَّتُهُ، وَإِذَا مَرضَ فَعُدُهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَبْعُهُ».

اورمسلم کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے: ''ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھرتی ہیں: جب تیری اس سے ملاقات ہوتو اس سلام کر۔ جب وہ تیری دعوت کرے تو اس قبول کر۔ جب وہ تیرخواہی کا طالب ہوتو اس سے خیرخواہی کر طالب ہوتو اس کے خیرخواہی کر۔ جب اسے چھینک آئے اور وہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کَهُو اِس کے تو اسے (یَوْ حَمْدُ لِلّٰهِ کَهُو اِس کے قواسے (یَوْ حَمْدُ اللّٰه کَهُو کِر) جواب دے۔ جب وہ یار ہوتو اس کی مزاج پری کر۔ اور جب وہ مرجائے تو اس کے چھھے چل (یعنی اس کے جنازے میں شریک ہو)۔''

فوائدومسائل: © حقوق مذکورہ کومسلمانوں کے باہمی حقوق قرار دے کرمسلمانوں کے مابین اخوت و محبت کے تعلق کو مضبوط ترکر دیا گیا ہے۔ یہ باتیں بظاہراتی بڑی نہیں بیں لیکن انجام اور نتیج کے اعتبار سے بہت بڑی ہیں۔ پیٹک ان کی ادائیگی سے معاشرہ روبہ اصلاح ہوسکتا ہے۔ ﴿ سلام کیھیلانا دخول جنت کا باعث، بیار پری کرنا اللہ کی رحمت کا باعث شرکت جنازہ دو قیراط ثواب کے حصول کا باعث اور قبول دعوت باعث مودت ہے۔ گویا مسلمان کا ہر لحمہ اور ہر فعل اگر وہ نتیت درست کر لے تو نیکی بن سکتا ہے۔

[٢٣٩] وَعَنْ أَبِي عُمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ عِلَيْهُ
بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ: أَمْرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ،
وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْهِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ
وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْهِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ
الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي،
وَإِفْشًاءِ السَّلَامِ، ونَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ – أَوْ تَخَتُم
بِالذَّهَبِ –، وَعَنْ شُرْبِ بِالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ
بِالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَتَاثِرِ
وَالْمِسْرِةِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ،
وَالْمِسْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، مُتَقَقَّ عَلَيْهِ.

[239] صحيح البخاري، الجنائز، بأب الأمر باتباع الجنائز، حديث:1239، وصحيح مسلم، اللباس والزينة. باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ...... حديث:2066. ٢٨- بَابُ سَتْرِ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ ....

وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي السَّبْعِ الْأُوَلِ.

[الْمَيَاثِرُ]: بِيَاءٍ مُثَنَّاةٍ قَبْلَ الْأَلِفِ، وَثَاءٍ مُثَلَّتَةٍ بَعْدَهَا، وَهِيَ شَيْءٌ يُتَّخَذُ بَعْدَهَا، وَهِيَ شَيْءٌ يُتَّخَذُ مِنْ حَرِيرٍ وَيُحْشَى قُطْنَا أَوْ غَيْرَهُ، وَيُجْعَلُ فِي السَّرْجِ وَكُورِ الْبَعِيرِ، يَجْلِسُ عَلَيْهِ الرَّاكِبُ. اللَّسَنِ الْمُهْمَلَةِ اللَّسِينِ الْمُهْمَلَةِ الْفُسَيِّيُّ الْمُهْمَلَةِ الْمُشَتَّدَةِ، وَهِيَ ثِيَابٌ تُنْسَجُ مِنْ حَرِيرٍ وَكَتَّانٍ الْمُشَدَدةِ، وَهِيَ ثِيَابٌ تُنْسَجُ مِنْ حَرِيرٍ وَكَتَّانٍ مُخْتَلِطَيْنِ. وَ[إِنْشَادُ الضَّالَةِ]: تَعْريفُهَا.

اورایک اورحدیث میں ہے کہ پہلی سات باتوں میں گم شدہ چیز کی تشہیر کرنے کا حکم دیا (تا کہ ما لک کا پیتہ چل جائے)۔
میائیڈ: ''یا''، پھر'' الف'' اور پھر'' فا'' یہ میشر ہ ؓ کی جمع ہے۔ یہائی چیز (گدی) ہے جے ریشم سے بنا کرا سے روئی وغیرہ سے بھر دیا جاتا ہے اور اسے گھوڑ وں کی کا شھیوں اور اون فونوں کے کجاووں پر رکھا جاتا ہے جس پر گھوڑ ہے اور اون پر سواری کرنے والا بیٹھتا ہے۔ قسی ۔'' قاف'' پر زبر اور ''سین'' مشدد کے نیچ زیر ۔ ایسے کپڑے جوریشم اورسوت ملا کر بنائے جاتے ہیں۔ إِنْشَادُ الضَّالَةِ کَا مطلب ہے: گم شدہ چیز کا اعلان اور تشہیر کرنا۔

فوائد ومسائل: ﴿ قَسَم اللّٰهَانَ والے کی قسم کو پورا کر دینے کا مطلب ہے کہ کوئی شخص تم پر اعتاد کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ اللّٰہ کی قسم نقل کام ضرور کرو۔ تو تم اس کے اعتاد کو مجروح مت کرواور اس کام کو کر کے اس کی قسم پوری کر دو بشرطیکہ وہ کام حرام نہ ہو اس کا تعلق مباحات اور مکارم اخلاق سے ہو۔ ﴿ سونا اور ہرقتم کاریثی لباس صرف مردوں کے بشرطیکہ وہ کام حرام ہے کیونکہ اسلام میں مردوں میں نسوانیت اور بہل انگاری کو ناپیند بدہ قرار دیا گیا ہے البتہ عورتوں کے لیے سے دونوں چیزیں جائز ہیں۔ ﴿ سونے چاندی کے برتن اور سرخ ریشی گدے مردوعورت ہردو کے لیے حرام ہیں کیونکہ ان کا استعال عموماً متنکم بن کرتے ہیں۔

[۲۸] بَابُ سَثْرِ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَوَالنَّهْيِ عَنْ إِشَاعَتِهَا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ

باب:28-مسلمانوں کے عیوب کے چھپانے اور بغیر ضرورت کے ان کی اشاعت کے ممنوع ہونے کا بیان

الله تعالى نے فرمایا: "بلا شبه وہ لوگ جو اہل ایمان میں بے حیائی پھیلا نا پیند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں وردناک عذاب ہے۔"

[ 240 ] حضرت الوہریرہ ٹائٹ سے روایت ہے کہ نبی اکرم اللہ نہ فر مایا: ' جو بندہ کسی بندے کی ونیا میں ستر پوٹی کرتا

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ اللَّهِ فِي ٱلدُّنِيَ اللَّهِ فِي ٱلدُّنِيَ اللَّهِ فِي ٱلدُّنِيَ وَالْمَرِّ فِي ٱلدُّنِيَ وَالْمَرِّ فِي ٱلدُّنِيَا وَإِلَّا اللهِ (١٩٠].

[٢٤٠] وَعَنْ أَبِي هُزِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عِلْمُ عَنْهُ، عَنِ النَّبْيِّ عِلْمُ عَلْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا

. 1240 صحيح مسلم، البروالصلة والأدب، باب بشارة من سترالله تعالى عليه في الدنيا بأن يستر عليه في الأخرة، حديث: 2590. مسلمانوں کے عیوب کی بردہ پوشی کا حکم 🚃

سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ہے تو اللہ تعالی قیامت والے دن اس کی بردہ بوشی فرمائے گا-"(مسلم)

🎎 فائدہ: لوگوں کے عیوب اور ان کی کوتا ہیوں کی پردہ پیژی مکارم اخلاق میں ہے اور اللہ کی صفت ستیر کی مظہر ہے اس لیے اللہ کو بیخو بی بہت پسند ہے اور قیامت والے دن وہ بھی اس شخص کو اسی قتم کی جزاد ہے گا۔ جس کا مطلب بیہ ہے کہ یا تو الله تعالی اس کے گناہوں کومعاف فرما دے گا اور اس ہے بازیرس ہی نہیں فرمائے گایا اگر بازیرس کرے گا تو علی رؤس الاشهاونييں بلكة تنهائي ميں كرے كا تا كەكسى اور كے سامنے اسے شرمندگی نه ہوئ چرچاہے كا تو معاف فرمادے كا يا پچھ عرصے کے لیےا سے بطور مز اجہنم میں بھیج دے گا۔

> [٢٤١] وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافِّي إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَنَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ! عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سَتْرَ اللهِ عَنْهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[241] حضرت ابوہریرہ فاللہ ہی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طبیع کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''میری امت کا ہرفر د درگز ر کے قابل ہوگا' سوائے ان لوگوں ، کے جو تھلم کھلا گٹاہ کرنے والے ہوں گے۔اور یہ بھی علانیہ گناہ میں سے ہے کہ آ دمی رات کوکوئی (گناہ کا) کام کرے پھر صبح کؤ باوجود اس بات کے کہ اللہ نے اس کے گناہ پر بروہ ڈال دیا (اسے لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا') وہ کیے: اے فلال شخص! گزشته رات میں نے اس اس طرح ( کام ) کیا حالانکہ اس نے وہ رات اس طرح گزاری تھی کہاس کے رب نے اس کی بردہ بوشی کر دی تھی اور بیاضج کووہ بردہ جاک کر رہا ہے جو الله نے اس بروال دیا تھا۔'' (بخاری وسلم)

ﷺ فا کدہ:اس ہےمعلوم ہوا کہ بتقاضائے بشریت کسی گناہ کا ہو جانا 'جس پرانسان کوندامت بھی ہواور وہ اس کا اظہار بھی نه کرے اور بات ہے اللہ کے ہاں اس کی معافی کی امید ہے اور بصورت توباتو معافی بھینی ہے۔ لیکن علانیہ گناہ کرنا اور بات ہے۔اس کے مرتکب کا دل ایک تو اللہ کے خوف سے ووسرے اللہ کے احکام کی تو قیر اور وقعت سے خالی ہے۔ تیسرۓ ایسا تخص بالعموم تو به کی توفیق ہے بھی محروم ہی رہتا ہے۔ چو تھے اللہ کی نافر مانی کا فخریطور پر اظہار اللہ کے غضب وانتقام کووعوت دینے کے مترادف ہے۔ایسا شخص پھراللہ کے ہاں کیوں کر قابل معانی ہوسکتا ہے۔

[٢٤٢] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ قَالَ: ﴿إِذَا زَنْتِ إِلَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهِ عَن النَّبِيِّ عِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن الل

[241] صحيح البخاري، الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه، حديث: 6069، وصحيح مسلم، الزهد والرقائق، باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، حديث: 2990.

[242] صحيح البخاري، الحدود. باب لايثرب على الأمة.....، حديث:6839، و صحيح مسلم، الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنبي، حديث:1703.

الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّانِيَةَ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ يِحَبُّلِ مِّنْ شَعَرِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

النفرة نے فرمایا: "جب لونڈی بدکاری کا ارتکاب کرے اور اس کا یہ گناہ نے فرمایا: "جب لونڈی بدکاری کا ارتکاب کرے اور اس کا یہ لک اس پر حد جاری کرے اور اسے ملامت (ڈانٹ ڈپش) نہ کرے پھر اگر وہ دوبارہ بدکاری کرے تو اس پر حد جاری کرے اور اسے ملامت نہ کرے پھر اگر وہ تیسری مرتبہ بیکام (زنا) کرے تو اسے نیچ وے اگر چہ بالوں کی ری کے عوض ہی (اسے بیچنا سے نیچ وے اگر چہ بالوں کی ری کے عوض ہی (اسے بیچنا پڑے)۔ "(بخاری وسلم)

تَشْرِيبٌ كِمعنى مِين توتيحُ العني وانث ويد

[التَّفْرِيبُ]: اَلتَّوْبِيخُ.

بیست فوائد و مسائل: ﴿ لونڈی کی حدزنا پیجاس کوڑے ہیں۔ یہ سزاخود مالک بھی دے سکتا ہے جیسا کہ اس حدیث میں مالک ہی ہے خطاب ہے۔ ﴿ توجّ و ملامت نہ کرنے ہے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ شاید آئندہ اس گناہ ہے باز رہے کیونکہ بعض دفعہ پیاراورزمی بھی بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اگر اس صنف نازک پر کلام نرم و نازک بے اثر ہوتو سہ بارہ یہ کام کرنے پراسے بچ ڈالئے چاہے اسے برائے نام ہی قیمت وصول ہو۔

[٢٤٣] وَعَنْهُ قَالَ: أَتِيَ النَّبِيُّ يَكُ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا، قَالَ: "إِضْرِبُوهُ". قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: فَمِنّا الضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ! قَالَ: "لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعْمِنُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ"، رَوَاهُ البُخَارِيُ.

[243] حضرت ابو ہر رہ و التی سے روایت ہے کہ ایک آوی نبی سائیل کے پاس لایا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی۔ آ دمی نبی سائیل کیا جس نے شراب پی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا: ''اسے نادوکو کی اپنے جوتے سے اورکوئی اپنے میں سے کوئی اسپ جوتے سے اورکوئی اپنے کہ کہ کہا ۔ اللہ تخیف رسوا کرے۔ آپ شائیل نے فرمایا: ''اس طرح مت کہواس کے مقالی میں شیطان کی مدمت کرو' (بخاری)

المسلمانوں کو اندومسائل: ﴿ یعنی ایک مسلمان کے حق میں بددعا کرنا شیطان کی مدد کرنا ہے کیونکہ شیطان کامشن بھی مسلمانوں کو گراہ کرنا اور انھیں دنیاو آخرت کی رسوائیوں کامشخق قرار دلوانا ہے۔ ﴿ اس حدیث ہے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں جن کے نزد یک شراب نوش کی کوئی حدمقر رنہیں ہے۔ اس کے لیے تعزیری سزا ہے جو حالات کے مطابق کم وہیش ہوسکتی ہے۔ لیکن دوسر سے علاء جو اس کی حد جالیس کوڑے کے قائل ہیں 'وہ اس کا جواب بید دیتے ہیں کہ ندگورہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ اس کی حد جالیس کوڑ وں کی سزا دی تو اب یہی اس کی متعین حد جب کہ اس کی حدمقر رنہیں ہوئی تھی۔ جب نبی طافت کے ابتدائی دور میں اس پر عمل کیا۔ بعد میں حضرت عمر طافتہ نے اپنی خلافت کے ابتدائی دور میں اس پر عمل کیا۔ بعد میں حضرت عمر طافتہ نے جالیس کوڑوں میں مزید اضافہ کر کے اس کی سزا آستی (80) کوڑے کر دی۔ اس کی بابت یہ علاء کہتے ہیں کہ اصل حد تو جالیس کوڑوں میں مزید اضافہ کر کے اس کی سزا آستی (80) کوڑے کر دی۔ اس کی بابت یہ علاء کہتے ہیں کہ اصل حد تو

[243] صحيح البخاري، الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، حديث:6777-

مسلمانوں کی حاجتیں پوری کرنے کا ہیان سے مسلمانوں کی حاجتیں پوری کرنے کا ہیان سے مسلمانوں کی حاجتیں ہوری کرنے کا ہیان

عالیس کوڑے ہی ہیں۔ مزید عالیس کوڑے تعزیری سزاتھی جس کاحق امام وقت کو حاصل ہے کہ اگر وہ ضرورت محسوں کر ہے تو اصل حد کے ساتھ تعزیری سزابھی جو وہ مناسب سمجھے وے سکتا ہے۔ یہی دوسرا قول راج ہے کہ شراب نوشی کی حد مقرر ہے (اس کی سزا تعزیری نہیں) اور وہ ہے عالیس کوڑے۔ جس میں بطور تعزیر اضافے کی شخبائش ہے۔ واللہ أعلم.

# [٢٩] بَابُ قَضَاءِ حَوَائِجِ الْمُسْلِمِيْنَ

باب:29-مسلمانوں کی حاجتیں پوری کرنے کابیان

الله تعالى نے فرمایا: "متم بھلائی کروتا کہ فلاح پاؤ۔"

[244] حضرت ابن عمر والبیت ہے روایت ہے رسول الله سالیہ نے فرمایا: "مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پرظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے جواپنے (مسلمان) بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوا اللہ اس کی حاجت پوری فرمانے میں لگا ہوتا ہے۔ اور جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالی اس کی وجہ ہے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی (بڑی) پریشانی دور فرما دے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالی قیامت والے دن اس کی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالی قیامت والے دن اس کی بردہ پوشی کی اللہ تعالی قیامت والے دن اس کی بردہ پوشی کی اللہ تعالی قیامت والے دن اس کی بردہ پوشی کی اللہ تعالی قیامت والے دن اس کی بردہ پوشی کی اللہ تعالی قیامت والے دن اس کی

[ ٢٤٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا، أَنَّ عَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مَنْ كُرَبِ يَوْمٍ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

فائدہ: اس میں اس امر کی ترغیب دی گئی ہے کہ بغیر کسی دنیوی مفادیا مقصد کے محض رضائے البی کے لیے مسلمانوں کی حاجات وری کی جائیں 'ینہایت فضیلت والاعمل ہے۔ ایسے خص کی حاجات خوداللہ تعالی پوری فرما تا ہے اور آخرت میں اس کا جواج عظیم ملے گا'وہ الگ ہے۔

[٢٤٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ يَظِيْهُ فَالَ: «مَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ اللَّذِيْنَ نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْم الْقِيَامَةِ،

[244] صحيح البخاري، المظالم، باب لايظلم المسلم المسلم ولايسلمه، حديث:2442، وصحيح مسلم، البرو الصلة والأدب، باب تحريم الظلم، حديث:2580.

[245] صحيح مسلم، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القر أن ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ حديث: 2699٠٠

وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَفِي وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْآخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمُ فِي بَيْتٍ مَّنْ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، مَنْ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَنْ بَطْ وَعَشِيتُهُمُ المَلائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ وَعَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ وَعَشِيتُهُمُ الْمُلائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ فَسَلَهُ الرَّحْمَةُ، وَمَنْ بَطَا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ فَسَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

میں ہے کوئی (بڑی) تکلف دور فرما دے گا۔ جس نے کسی تنگ دست برآ سانی کی الله تعالی اس بر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا۔جس نے کسی مسلمان کی پردہ ہوشی کی ا الله تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پروہ پوشی فر مائے گا۔ الله تعالیٰ بندے کی مدد میں لگار ہتا ہے جب تک بندہ اسے (مسلمان) بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جوایسے راہتے پر چاتا ہے جس میں وہ علم (وین) تلاش کرتا ہے الله تعالی اس کے ذریعے ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔اور جولوگ بھی اللہ کے گھروں میں ہے کسی گھر میں جمع ہوکر اللّٰہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور آپس میں اس کی تدریس (سکھتے باسکھلاتے بحث وتکرار) کرتے ہیں توان یر (اللّٰہ کی طرف ہے)سکینت نازل ہوتی ہے اُٹھیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے ٔ فرشتے انھیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکران فرشتوں میں فرماتا ہے جواس کے پاس ہوتے ہیں اور جے اس کاعمل چھیے چھوڑ گیا اس کا نسب اے آ گے نہیں برهائے گا۔'(مسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں مذکورہ فوائد کے علاوہ اور بہت ی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں' مثلاً: نگ دست پر آسانی کرنے کی فضیلت' قر آن کریم کی تلاوت اوراس کے درس و تدریس کرنے کی فضیلت' قر آن کریم کی تلاوت اوراس کے درس و تدریس اورافہام و تفہیم کے لیے اجتماع کی ترغیب و فضیلت ۔ ﴿ گھروں میں ختم قر آن کی جو مخفلیس منعقد کر کے ان سے فوت شدگان کی بخشش و مغفرت کی امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں بیالگ صورتیں ہیں جوایک رسم و رواج سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔ ﴿ علاوہ ازیں اس حدیث میں نبست پر اعتماد نہیں رکھتیں۔ یاور ہے! مسلمان کا کوئی کام خلاف سنت نہیں ہونا چاہیے۔ ﴿ علاوہ ازیں اس حدیث میں نبست پر اعتماد کرنے کی بجائے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ترغیب و تلقین کی گئی ہے۔ بیحدیث ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے جو اعمال صالحہ اورا خلاق عالیہ کی طرف کوئی توج نہیں دیتے اور صرف خاندانی عزت و شرافت پر اتر اتے ہیں۔

## باب:30-شفاعت (سفارش کرنے) کا بیان

الله تعالى نے فرمایا: ' جس نے كوئى اچھى سفارش كى اس

[٣٠] بَابُ الشَّفَاعَةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ مِّن يَشْفَعْ شَفَاعَةٌ حَسَنَةً يَكُن لَكُمُ

#### کے لیے بھی اس میں ہے حصہ ہوگا۔''

[٢٤٦] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَشِيَّةً إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ فَقَالَ: «اِشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيُقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ» مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

[246] حضرت ابومولی اشعری بی الله سے روایت ہے کہ جب نبی بی الله کے پاس کوئی ضرورت مند آتا تو آپ این شرکائے مجلس کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے: ''(اس کے لیے) سفارش کرو شمصیں (بھی) اجردیا جائے گا۔ اور اللہ تعالی این نبی کی زبان پر جو لیند فرماتا ہے فیصلہ فرمادیتا ہے۔''

وَفِي رِوَايَةٍ: «مَ**ا شُآء**َ».

نَصِيبٌ مِّنْهَا ﴾ [النساء: ٨٥].

اور ایک روایت میں ہے:''(اللہ) جو جا ہتا ہے (فیصلہ فرما دیتاہے)۔''

فوائد ومسائل: ①اس میں جس سفارش کی ترغیب دی گئی ہے وہ حلال ومباح امور میں ہے۔حرام کام یا اِسْقَاطِ حد (مقررہ شرعی سزاک معافی) کے لیے سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ② رسول اکرم طابق کی زبان مبارک سے مشائے البی کے مطابق ہی کلام صادر ہوتا تھا۔

[٢٤٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ وَزَوْجِهَا، قَالَ: قَالَ لَهَا النَّبِيُ عِنْهُ : «لَوْ رَاجَعْتِهِ؟»، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَشْفَعُ» قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ. رَوَاهُ اللهِ خَاجَةَ لِي فِيهِ. رَوَاهُ اللهِ خَارِيُّ.

[247] حضرت ابن عباس بی الله سے بریرہ بی الله اور اس کے خاوند کے قصے میں منقول ہے کہ اس (بریرہ) سے نبی سی الله کے فرمایا: ''اگر تو اس (مُغِیث ، خاوند) سے رجوع کر لے (تو اچھا ہے)۔'' اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ (رجوع کرنے کا) مجھے تھم فرماتے ہیں؟ آپ سی الله نے فرمایا: ''نہیں' میں تو صرف سفارش کرتا ہوں۔'' اس نے کہا: مجھے (مغیث میں تو صرف سفارش کرتا ہوں۔'' اس نے کہا: مجھے (مغیث کی) کوئی ضرورت نہیں ہے۔ (بخاری)

فوائد ومسائل: ﴿ حضرت بریرہ بی اللہ علیہ عائشہ بی کی لونڈی تھیں جوایک غلام مغیث کے زکاح میں تھیں۔ انھیں حضرت عائشہ بی کی لونڈی کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے غلام خاوند کے زکاح میں رہنا پیند نہ کر ہے تو زکاح فنح کراسکتی ہے چنانچہ اس نے اپنالیوں استعال کرتے ہوئے اپنے خاوند مغیث سے علیحدگ اختیار کرلی۔ ﴿ مغیث کو بریرہ سے بری محبت تھی وہ اس کے چیچے چیچے پھرتا اور اس کی منت ساجت کرتا کہ تعلق زوجیت اختیار کرلی۔ ﴿ مغیث کو بریرہ سے بری محبت تھی وہ اس کے چیچے پھرتا اور اس کی منت ساجت کرتا کہ تعلق زوجیت

[246] صحيح البخاري، الزكاة، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، حديث:1432، وصحيح مسلم، البروالصلة والأدب، باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام، حديث:2627.

[247] صحيح البخاري، الطلاق. باب شفاعة النبي علي في زوج بريرة، حديث:5283.

٣١ بَابُ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ مَنْ مَنْ مَنْ النَّاسِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَن

منقطع نہ کرے۔ جب نبی سی گئی کواس بات کا اور مغیث کی حالت زار کا علم ہوا تو آپ نے بریرہ سے سفارش کی کہ وہ اپنے خاوند سے رجوع کر کے اس سے تعلق زوجیت بحال کر لے لیکن چونکہ بہتکم شرعی نہیں تھا' ایک مشورہ اور سفارش ہی تھی' اس لیے بریرہ نے اس مشورے کو اپنے لیے مفید تصور نہیں کیا اور اسے قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ ﴿ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے شخصی حقوق اور شخصی آزادی کو تسلیم کیا ہے اور اس کا وہ پورا احترام کرتا ہے بشرطیکہ وہ واکر اہ سے ختم نہیں کیا جاسکتا۔

## [٣١] بَابُ الْإصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَنج نَجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَنج بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: ١١٤]

وَقَالَ تَعَالَٰي : ﴿ وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاتَقُواْ اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ يَنْبِكُمْ ﴾ [الأَنْفَال: ١]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ آخَوَيَكُونِ﴾ [الحجرات: ١٠].

[٢٤٨] وَعَنْ أَبِي هُرَئِرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ سُلَالهِي مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُغُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ لَيْهُ الطَّيْبَةُ لَيْهُ السَّلَاقِ

صَدَقَةٌ ، وَتُمِيطُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ » .

## باب:31-لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا بیان

الله تعالیٰ نے فرمایا: 'ان کی اکثر سرگوشیوں (مشوروں) میں کوئی بھلائی نہیں' گر جو شخص صدقے یا نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح کا تھم دے''

اور فرمایا:''فصلح بهتر ہے۔''

ادر فرمایا''اللہ سے ڈرواور آپس میں صلح کرو۔''

اور الله تعالی نے فرمایا: ''یقیناً مومن تو (ایک دوسرے کے) بھائی بین لہذاتم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرادو''

[248] حفزت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت ہے رسول اللہ نوٹی نے فرمایا: ''لوگوں کے ہر جوڑ پرصدقہ (واجب) ہے ہر اس دن میں جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ تیرا دوآ دمیوں کے درمیان عدل والصاف (کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ) کرنا صدقہ ہے۔ تیراکسی آ دمی کی' اس کی سواری کے معاملے میں' مدد کرنا کہ تو اسے اس پر سوار کرا دے' یا اس کے او پر اس کا سامان رکھوا دے' صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے ' ہر وہ سامان رکھوا دے' صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے ' ہر وہ

[248] صحبح البخاري، الجهاد والسير، باب من أخذ بالركاب و نحوه، حديث:2989. وصحيح مسلم، الزكاة. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، حديث:1009. لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کابیان مستحد منظفی عُلَیْدِ . فقدم جو تو نماز کے لیے اٹھائے صدقہ ہے۔ تیرا راستے سے

تكليف ده چيز كا بڻاديناصدقه ہے۔ "(بخاري وسلم)

وَمَعْنَى [تَعْدِلُ بَيْنَهُمَا]: تُصْلِحُ بَيْنَهُمَا بالْعَدْلِ.

تُعْدِلُ بَیْنَهُمَا کے معنی ہیں: انساف سے ان کے درمیان صلح کرادینا۔

فوا کدومسائل: ﴿ الله تعالی نے انسانی و هانچہ کیک دار بنایا ہے یعنی اس میں ایسے جوڑ لگائے ہیں جن کی وجہ ہے اس کے لیے ہوشم کی حرکت ممکن رہے۔ اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو اعضاء حرکت کرنے کے قابل نہ ہوتے۔ اگر ایسا ہوتا تو اخیس حسب منشا استعال کرنا اس کے لیے ناممکن رہتا۔ اس اعتبار سے یہ جوڑ اللہ کا بہت بڑا انعام ہیں جس پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ ہر انسان میں یہ جوڑ تین سوساٹھ کی تعداد میں ہیں (جیسا کہ دوسری صدیث میں وضاحت ہے)۔ یہ بھی اس کا احسان ہے کہ ادائیگی شکر کی نہایت آسان مختلف صورتیں بتلا دی ہیں جس کی پچھ تفصیل ندکورہ حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ احسان ہے کہ ادائیگی شکر کی نہایت آسان میں کے بعد دورکھت پڑھ لینے کو کافی قرار دیا گیا ہے۔ (صحیح مسلم، صلام المسافرین و قصر ها، حدیث دوری کے ایک بعد کو اگر کی خونہ ہو سکے تو لوگوں کو نکلیف پہنچا نے سے باز رہنا المسافرین و قصر ها، حدیث دوری مدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر کی خونہ و سکے تو لوگوں کو نکلیف پہنچا نے سے باز رہنا محدیث مسلم، الإیمان، حدیث 8). شبخاذ اللّٰه و بِحَمْدِه سُبْحَاذَ اللّٰهِ الْعَظِیمِ.

[٢٤٩] وَعَنْ أُمِّ كُلْثُوم بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْظٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْشٍ يَقُولُ: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

> وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِم زَيَادَةٌ: قَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعُهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مُمَّاً يَقُولُهُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: تَعْنِي الْحَرْبَ، وَالْإصْلَاحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثَ الرَّجُلِ امْرَأْتَهُ وَحَدِيثَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.

اور مسلم کی ایک روایت میں بیاضافہ ہے: حضرت ام کلثوم نے کہا: میں نے رسول اللہ طابیۃ کو ان باتوں میں سے جولوگ کہتے ہیں کسی بات کی اجازت دیتے ہوئے نہیں سا' سوائے تین باتوں کے: لڑائی کے بارے میں کو گوں کے درمیان صلح کرانے میں اور مردکی اپنی بیوی سے اور عورت کی اینے خاوند سے گفتگو میں۔

[249] صحيح البخاري، الصلح، باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، حديث: 2692، و صحيح مسلم، البروالصلة والأدب، باب تحريم الكذب و بيان مابياح منه، حديث: 2605. فوائد ومسائل: ﴿ اس حدیث میں ایک نہایت اہم اصول کی نشاندہی کی گئی ہے کہ معاشرتی اصلاح یا خاتگی اصلاح یا عام مسلمانوں کے مفاد کے لیے اگر جھوٹ ہولئے کی ضرورت پیش آئے تو حرام ہونے کے باوجود ان تینوں مواقع پر جھوٹ ہولئے کی اجازت ہے۔ دومسلمان بھائی آپ میں لڑے ہوئے ہوں تو ان کے باہم بغض وعناد کو دور کرنے اور انھیں ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے کوئی شخص اپنے طور پرایک دوسرے کے بارے میں اچھی باتیں پہنچا تا ہے تاکہ وہ صلح کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ ﴿ لُر اللّٰ کے موقع پر دشن کو اصل صورت حال سے بخبر رکھنے کے لیے (کیونکہ یہ ہمی بعض دفعہ جنگ جیتنے کے لیے ناگز یہ ہوتا ہے) جھوٹ بولا جائے۔ ﴿ اس طرح گھر بلوزندگی کی خوش گواری کے لیے بعض دفعہ جنگ جیتنے کے لیے ناگز یہ ہوتا ہے) جھوٹ بولا جائے۔ ﴿ اس طرح گھر بلوزندگی کی خوش گواری کے لیے بعض دفعہ خاوند کو بیوی کو خاوند سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت لاحق ہو جاتی اور اس کے لیے جھوٹ بولنا ناگز یہ ہوجاتا ہے چہانچ شریعت نے اس کی بھی اجازت دے دی ہے۔

منے راوی حدیث: [حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن الی مُعیط اللہ اللہ علیہ میں اس وقت مسلمان ہوئیں جس وقت ابھی عورتوں کو بھرت مدینہ کا کھم نہیں ملاتھا۔ بعداز اذن بھرت' نبی سوائی کی بیعت کرنے کے بعد پیدل چل کرس 7 بھری میں مدینہ کی طرف بھرت کی۔ یہ عبداللہ بن عامر کی پھو بھی اور خلیفہ خالث عثان بن عفان کی اخیانی بہن ہیں۔ صلح حدیبیہ والے سال بھرت کی۔ ان کے دونوں بھائی انھیں والیس لانے کے لیے مدینے گئے لیکن رسول اللہ سوائی نے انھیں لوٹانے کے الے مدینے گئے لیکن رسول اللہ سوائی نے انھیں لوٹانے کے ان ان کے نکار کردیا۔ جب بید یہ تہ کیس تو زید بن حارثہ ہوئے نے ان سے نکار کردیا۔ جنگ موتہ میں ان کی شہید ہونے کے بعد حضرت زیر بن عوام جائے نے انھیں اپنی زوجیت میں لیا۔ کتب احادیث میں ان کی مردیات کی تعداد 10 بیان کی جاتی ہے۔

[٢٥٠] وَعَنْ عَائِشَةْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: 
سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ صَوْتَ خُصُومِ بِالْبَابِ عَالِيَةً 
أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ 
وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ، وَهُوَ يَقُولُ: وَالله إِ لَا أَفْعَلُ، 
فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ الله عِلَيْ، فَقَالَ: "أَيْنَ 
الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟»، فَقَالَ: أَنَا 
الْمُتَأْلِي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟»، فَقَالَ: أَنَا 
يَا رَسُولَ اللهِ! فَلَهُ أَيُّ ذَٰلِكَ أَحَبٌ. مُتَقَدِّ عَلَيْهِ.

[250] صحيح البخاري، الصلح، باب عل يشير الإمام بالصلح، حديث:2705، وصحيح مسلم، المساقاة والمزارعة، باب استحباب الوضع من الدين عند الدين حديث:1557.

لے۔)(بخاری ومسلم)

مَعْنَى [يَسْتَوْضِعُهُ]: يَسْأَلُهُ أَنْ يَّضَعَ عَنْهُ بَعْضَ دَيْنِهِ. وَ[يَسْتَرْفِقُهُ]: يَسْأَلُهُ الرِّفْقَ. وَ[الْمُتَأَلِّي]: الْحَالِفُ.

یَسْتَوْضِعُ کے معنی ہیں: وہ اس سے قرض کی رقم میں پھھ کی کرانا چا ہتا تھا۔ اور یَسْتَرْ فِفَهُ کا مطلب ہے: اس سے نرمی کا سوال کرتا تھا۔ مُتأَلِّي کے معنی ہیں: حلف (قسم) اٹھانے والا۔

فوائد و مسائل: ﴿ اس معلوم ہوا کہ تنگ دست مقروض کے ساتھ احسان کرنامستجب ہے بینی کچھ قرض معاف کر و سے یا اس کو اوا گیگی قرض میں (آسانی تک) مہلت وے و بیسا کہ قرآن کریم میں ہے: ﴿ وَ اِنْ کَانَ ذُوْ عُسْرَةَ وَ مَسْرَةَ وَ لَيْ مَيْسَرَةً وَ وَ اَنْ مَصَدِّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ (البقرة 280:28) ''اور اگر مقروض تنگ دست ہوتو اسے آسانی تک مہلت دے دو اور اگر معاف بی کردو تو یہ محارے لیے زیادہ بہتر ہے۔' ﴿ کوئی شخص نیکی نہ کرنے کا ارادہ ظاہر کرے مہات دو اور گوئی کی جائے تا کہ وہ اپنا ارادہ ترک کرکے نیکی کرنے پرآ مادہ ہوجائے۔ ﴿ باہم جھگڑنے والوں کو یوں بی نہ چھوڑ دیا جائے بلکہ ان کے جذبات کا احترام کرنا چاہے۔ ﴿ جَسُلُونَ وَ الوں کو بھی صلحین کے ساتھ تعاون اور ان کے جذبات کا احترام کرنا چاہے۔

[۲۵۱] وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَلِيُّهُ بَلْغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَلِيُّهُ بَلْغَهُ أَنَّ بَيْنَهُمْ شَرِّ، فَخَرَجَ أَنَّ بَيْنِهُمْ فِي أَنَاسٍ مَعَهُ، فَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّهُ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أَنَاسٍ مَعَهُ، فَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أَنَاسٍ مَعَهُ، فَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فَيَالًا أَنَا بَكُرٍ! إِلَى بَكُرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: يَاأَبًا بَكُرٍ! إِنَّ أَبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: يَاأَبًا بَكُرٍ! إِنَّ لَيْ بَكُرٍ اللهِ بَيْكُ قَدْ حُبِسَ، وَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ، فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةُ، وَتَقَدَّمَ أَبُوبَكُرٍ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ، فَي الصَّفُوفِ حَتَّى قَامَ بِلِللَّ الصَّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفُوفِ حَتَّى قَامَ فَي الصَّفُوفِ حَتَّى قَامَ فَي الصَّفُوفِ حَتَّى قَامَ فَي الصَّفُوفِ حَتَى قَامَ فَي الصَّفُوفِ حَتَّى قَامَ فَي الصَّفُوفِ حَتَّى قَامَ فَي الصَّفُوفِ حَتَّى قَامَ اللهُ وَيَكُمْ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي التَّصْفِيقِ، وَكَانَ فِي الصَّفُوفِ حَتَّى قَامَ أَلُوبَكُمْ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي التَّصْفِيقِ، وَكَانَ اللّهِ اللهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي التَّصْفِيقِ، وَكَانَ النَّاسُ التَصْفِيقِ، وَكَانَ اللّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ وَلَا اللّهُ اللهُ السَلَّهُ اللهُ المَلْمُ اللهُ المُلْفِلُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

[251] حضرت ابوالعباس بہل بن سعد ساعدی ڈائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ طُلِیْم کو خبر ملی کہ عمر و بن عوف کی اولاد معیت ہیں ان کچھ جھڑا ہے چنا نچے رسول اللہ طُلِیْم کچھ لوگوں کی معیت میں ان کے درمیان صلح کرانے کی نمیت سے تشریف کے دیمیان سلح کرانے کی نمیت سے تشریف لے گئے وہاں آپ کو پچھ رکنا پڑا اور نماز کا وقت ہو گیا۔ چنا نچے بلال جائئ حضرت ابو بکر بڑائی کے پاس آئے اور ان نماز کا وقت ہوگیا ہے کہا: اے ابو بکر رسول اللہ طائی تو وہاں رک گئے ہیں اور مفار کا وقت ہوگیا ہے کہا: اے ابو بکر رسول اللہ طائی تو وہاں رک گئے ہیں اور عشرت ابو بکر آگے ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نمیت حضرت ابو بکر آگے ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نمیت باندھی اور لوگوں نے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نمیت طائی مفول میں چلتے ہوئے لوگوں نے (ابو بکر کومطاع کرنے کے صف میں کھڑے ہوگے لوگوں نے (ابو بکر کومطاع کرنے کے صف میں کھڑے ہوگے لوگوں نے (ابو بکر کومطاع کرنے کے ختی کہ ایک

[251] صحيح البخاري، الأذان، باب من دخل ليؤم الناس٬ فجاء الإمام الأول ····· حديث:684، وصحيح مسلم، الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخر الإمام ·····، حديث:421.

ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ جب لوگوں کی تالیاں زیادہ ہوگئیں تو متوجہ ہوئے اور دیکھا کہ رسول الله علا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَدَهُ فَحَمِدَ اللهَ، وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ خَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ کھڑے ہیں۔رسول اللہ طائیہ نے ابو بکر کی طرف اشارہ فرمایا تو ابوبكرنے اپنا ہاتھ اٹھایا الله كى حدكى اور الٹے ياؤں آب ﷺ، فَصَلَّى لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ك يجهي بي يهال تك كه صف مين كور م و كرا فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ! مَالَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي رسول الله على آ كے ہوئے اورلوگوں كوتماز ير هائى۔ جب الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ آپنمازے فارغ ہو گئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور لِلنَّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ فرمایا:''لوگو!شمھیں کیا ہے کہ جبشمھیں نماز میں کوئی نئی چیز اللهِ! فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ، پیش آتی ہے تو تم تالیاں بجانا شروع کردیتے ہو؟ ( کیا شمھیں إِلَّا الْتَفَتَ، يَاأَبُابَكُرِ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاس معلوم نہیں ہے کہ) تالیاں بجانا تو صرف عورتوں کے لیے حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟»، فَقَالَ أَبُوبَكُر: مَا كَانَ (مشروع) ہے (اس لیے یا در کھو کہ) جب نماز میں کسی کوکوئی يَنْبغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاس بَيْنَ نئ چیز پیش آئے تو وہ سجان اللہ کئے اس لیے کہ جو بھی سجان يَدَىْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. الله كہتے ہوئے سنے گا تو وہ متوجہ ہو گا۔ (پھر فرمایا:) اے

مَعْنَى [حُسِن]: أَمْسَكُوهُ لِيُضِيفُوهُ.

حُبِسَ کے معنی ہیں: لوگوں نے آپ کو آپ کی مہمان نوازی کے لیےروک لیا۔

ابوبكر التمهين جب ميں نے اشارہ كرديا تھا(كەنماز برُھاتے

رہو) تو پھر محصیں لوگوں کو نماز پڑھانے سے کس چیز نے

روكا؟ "ابوبكر نے عرض كيا: ابوقاف كے بيٹے (ابوبكر) كے ليے

بید مناسب شہیں ہے کہ وہ رسول اللہ علیق کی موجودگ میں

لوگوں کونماز پڑھائے۔(بخاری ومسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ بنوعمروبن عوف اوس کا ایک بڑا قبیلہ تھاجس میں کی خاندان تھے۔ یہ قباء میں رہائش پذریہ تھے۔ ان کے ورمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور انھوں نے ایک دوسرے پرخشت باری ادر سنگ زنی کی۔ اطلاع ملنے پر رسول اللّہ مُلاَثِنَا وہاں تشریف لے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا بہت ضروری ہے تا کہ جھگڑا شدت اختیار نہ کرے۔ ابتدا ہی میں صلح کا اہتمام نہ کیا جائے تو جھگڑا شدت و وسعت اختیار کرجاتا ہے اور پھر صلح کا کام بہت مشکل ہوجاتا کے ۔ ﴿ بَيْ بِعَدِد بِمُر نَ ایک بی نماز دواماموں کے پیچھے پڑھی جاسمتی ہے۔ ﴿ نماز کی حالت میں امام کو متنبہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہنا چاہئے۔ البتہ عورتیں صرف تالی بجائیں۔ ﴿ بوقت ضرورت نماز میں النفات (تھوڑا سامز کریا تھے بھول سے لیے سبحان اللہ کہنا چاہئے۔ البتہ عورتیں صرف تالی بجائیں۔ ﴿ بوقت ضرورت نماز میں النفات (تھوڑا سامز کریا تھے بھول سے دیکھنا) جائز ہے ای طرح آگے بیچھے تھوڑی حرکت کرنا بھی جائز ہے۔ یہ دہ ممل کثیر نہیں ہے جس سے نماز باطل ہو جائے۔ دیکھنا) جائز ہے اس طرح آگے بیچھے تھوڑی حرکت کرنا بھی جائز ہے۔ یہ دہ ممل کثیر نہیں ہے جس سے نماز باطل ہو جائے۔

## [٣٢] بَابُ فَضْلِ ضَعَفَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْفُقَرَاءِ الْخَامِلِينَ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَآصْدِ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوْةِ وَٱلْمِثْنِي يُرِيدُونَ وَجَهَثُمُ وَلَا نَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ [الكهف: ٢٨].

[۲۰۲] عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُّتَضَعَّفِ، لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَهُ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلً جَوَّاظٍ مُّسْتَكْبِرِ». مُتَفَقَّ عَلَيهِ.

[اَلْعُتُلُ]: الْغَلِيظُ الْجَافِيُ. وَ[الْجَوَّاظُ]: بِفَتْحِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ وَبِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ: وَهُوَ الْجَمُوعُ الْمُنْوعُ، وَقِيلَ: اَلضَّخْمُ الْمُخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ، وَقِيلَ: اَلضَّخْمُ الْمُخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ، وَقِيلَ: اَلْقَصِيرُ الْبَطِينُ.

# باب:32- کمزور' فقیراورگم نام مسلمانوں کی فضیلت کا بیان

اللد تعالیٰ نے فرمایا: ''اوراپ آپ کوان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں جو پکارتے ہیں اپنے رب کوضبح اور شام اس کی رضا کے طالب ہیں اور تیری آ تکھیں ان سے مٹنے نہ پائیں۔''

(252) حضرت حارثہ بن وہب جھٹ سے روایت ہے،
انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا:
'' کیا میں مصیں جنتیوں کی خبر نہ دوں؟ (پھر آپ نے خود ہی
جواب دیا:) ہر کمزور جو کمزور سمجھا جاتا ہے اگروہ اللہ پرفتم کھا
لے تو اللہ اسے پوری کر دیتا ہے۔ کیا میں سمیں جہنیوں کی
خبر نہ دوں؟ (پھر جواب دیا:) ہر تندخوسرکش بخیل (یا اتر اکر
حلنے والا) اور متکبر شخص '' (بخاری وسلم)

اَلْعُنَالُ: تندخؤ سرکش \_ جَوَّاظُ: '' جیم' پر زبر' ''واؤ'' مشدداور'' ظا'' کے ساتھ \_ جمع کر کر کے رکھنے والا بخیل \_ اور بعض کے نزدیک: فربہ بدن اترا کر چلنے والا: اور بعض کے نزدیک: کوتاہ قامت تو ندوالا \_

فوائد ومسائل: ﴿ اس حدیث میں ان کمز در ُغریب اور گوشئه خمول میں رہنے والے لوگوں کی فضیلت کا بیان ہے جن کومعاشرے میں کوئی امتیازی مقام حاصل نہیں ہوتا 'لیکن وہ ایمان وتقویٰ کے ایسے بلندمقام پر فائز ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات پراعتماد کرتے ہوئے قتم کھالیس تو اللہ تعالیٰ ان کی قتم پوری فرما دیتا ہے۔ ﴿ اس میں تواضع اور کمنا می کی فضیلت اور تکبر' بخل اور شہرت و ناموری کی ہوں کی ندمت ہے۔

راوی حدیث: دعفرت حارثہ بن وہب ٹائٹو احدیث اور معبد بن فالد جہنی نے روایت کی ہے۔ کتب احادیث بیں اور معبد بن فالد جہنی نے روایت کی ہے۔ کتب احادیث میں ان سے 4 حدیثیں مروی ہیں۔

<sup>[252]</sup> صحيح البخاري، التفسير، باب: ﴿عُتُلَ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَيْبُمِهِ، حديث:4918، وصحيح مسلم، الجنة وصفة نعيمها و أهلها، باب النار يدخلها الجبّارون، والجنة يدخلها الضعفاء، حديث:2853ء

[۲٥٣] وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ رَجُلُ عَلَى السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ رَجُلُ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ جَالِسٍ: "مَا رَأْيُكَ فِي هٰذَا؟"، فَقَالَ : رَجُلٌ مِّنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هٰذَا وَاللهِ! حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُتْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشْفَعَ ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

[253]حضرت ابوالعباس مہل بن سعد ساعدی ولٹٹو ہے روایت ہے کہ ایک آ وی نبی طائق کے باس سے گزرا تو آ ب نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آ دمی سے فرمایا:'' تیری اس مخف کے بارے میں کیا رائے ہے؟'' اس نے کہا: (ہے) معزز لوگول میں سے ہے۔اللہ کی قسم! بداس قابل ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح بھیج تو اس کا نکاح کر دیا جائے اور اگر (کسی کی) سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے۔رسول اللہ ناٹیل (یہ جواب سن کر) خاموش رہے۔ پھرایک اور آ دمی (وہاں ہے) گزرا۔ رسول الله طَقِيل نے اس سے پھر بوجھا: "اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ "اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس شخص کا تعلق فقراء مسلمین سے ہے۔ بیاس لاکق ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے اور اگرسفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے اور اگر کوئی بات كبي تواس كى بات سنى نه حائے .. چنانحدرسول الله طفية نے فرمایا: '' یہ فقیز' پہلے محف جیسے دنیا بھر کے آ دمیوں سے بہتر ہے۔" (بخاری ومسلم)

عَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ حَرِيِّ: ''ما'' يرزبرُ''را'' كَ يَنْجِ زَيرَ اور''يا'' يرتشديد قَوْلُهُ: [شَفَعَ]: للأَلِّ مِ-اورشَفَعَ: ''فا'' كَ زَبر كَ ساتِه مِ-

قَوْلُهُ: [حَرِيٌّ]: هُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ، أَيْ: حَقِيقٌ. وَقَوْلُهُ: [شَفَعَ]: بِفَتْحِ الْفَاءِ.

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں ان فقراء سلمین کی فضیات وعظمت کا بیان ہے جنھیں معاشر ہے میں ان کی غربت کی وجہ سے نہ کوئی جانتا ہے نہ ان کا احترام ہی کیا جاتا ہے 'کیکن اللہ کے ہاں ان میں سے ایک ایک شخص' دنیا بھر کے انسانوں سے بہتر ہے جو ایمان و تقویٰ ہے محروم ہوں۔ ﴿ اللہ کے ہاں اصل اہمیت ایمان و تقویٰ کی ہے نہ کہ نسب اور ظاہر می شان و شوکت کی۔ ﴿ فَكُ تَ کَی ہُوں کَی وَلَمُ دِی اعتبار شوکت کی۔ ﴿ فَكُ تُ کَی ہُوں کَی وَلَمُ دِی اعتبار سے وہ دو سرے مسلمان کا حُفُو (ہم پالی) مین کھنی دینی کفاءت (قرب تناسب اور برابری) دیکھی جائے محض دنیا وی کفاءت ہی کا خیال نہ رکھا جائے۔

<sup>253]</sup> صحیح البخاری، الرفاق، باب فضل الفقر، حدیث، 6447. امام سلم نے اس مدیث کوانی سیح میں بیان نہیں کیا ہے اس لیے یہ افراد بخاری میں سے ہے جیسا کہ بہت سے انکہ نے وضاحت کی ہے۔

[٢٥٤] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْ النَّيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِحْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، عَنْ النَّيِّ عِلَيْهِ قَالَ: «إِحْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: فِيَّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ. وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينَهُمْ. فَقَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا: إِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكِمَا عَلَى مِلْؤُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[254] حضرت ابوسعید خدری بین سے روایت ہے نبی سی تین اور دوزخ میں جھگڑا ہوا۔ جہنم نے کہا:

میرے اندر سرکش اور متکبر انسان ہول گے۔ اور جنت نے کہا:

میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ ہول گے۔ چنا نچہ اللہ نے ان دونول کے درمیان فیصلہ فر مایا (جنت ہے کہا:) اے جنت!

تو میری رحمت ہے تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہول گا رحم کرول گا۔ (اور دوز خ سے کہا:) اے جہنم! تو میرا عذاب میں شیرے ذریعے سے عیاں جس پر چاہول گا رحم کرول گا۔ (اور دوز خ سے کہا:) اے جہنم! تو میرا عذاب دول گا۔ ہے دونول کا جمزا میری ذریعے سے جے چاہول گا عذاب دول گا۔ ہم

فوائد ومسائل: ① حدیث میں ضعفاء ومسائین ہے مراد وہ اہل ایمان وتقوئی ہیں جوصبر وقناعت سے زندگی گزار وسیتے ہیں لیکن دنیا کمانے کے لیے کر وفریب ہے کام نہیں لیتے۔ حدیث میں ان کے لیے بشارت ہے۔ ان کے برمکس اللہ کے احکام ہے مرتا ہی کرنے والے جبابرہ ومتکبرین کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اب بیانسان کی اپنی پیند ہے کہ وہ ان قسمول میں ہے جس قتم میں چاہے اپنا شار کروا لے۔ ② جنت اور دوزخ کا بیم کالمہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی کے لیے ان کے اندراوراک وشعور پیدا کر دیا' جس سے وہ باہم بحث و تکرار کریں' کوئی مشکل کام نہیں ہے' اس لیے اس فتم کی احادیث کی تاویل کی چنداں ضرورت نہیں ہے' انصیں اپنے ظاہر بی پر محمول کیا جائے۔ بیروایت منداحمد (1973) میں تفصیل کے ساتھ آئی ہے اور سے جاری کتاب النفیر میں ابوسعید خدری جائٹو کی روایت سے زیادہ مفصل حضرت ابو ہریہ میں نفصیل کے ساتھ آئی ہے اور سے جاری کتاب النفیر میں ابوسعید خدری جائٹو کی روایت سے زیادہ مفصل حضرت ابو ہریہ موری ہے۔

[٢٥٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ السَّمِينُ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ». الْعَظِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدُ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ».

[255] حضرت ابو ہریرہ جائٹا ہے روایت ہے 'رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''بیقیٹا قیامت والے دن موتا تازہ بڑا آ دمی آ کے گا'اللہ کے ہال مجھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہ ہوگا۔'' (بخاری وسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ اس معلوم ہوا کہ اللہ کے باں شان وشوکت کے ان مظاہر کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی جن کو اہل دنیا ہمیت دیتے ہیں۔ وہاں تو انسان کا ایمان اخلاص اور تقوی دیکھا جائے گا اور اسی بنیاد پراس کی قدر و قیمت ہوگی اس لیے انسان کی اصل توجہ اپنے دل کی اصلاح کی طرف ہونی جا ہیے نہ کہ صرف پرورش جسم کی طرف ۔ ﴿ وَ وَ قِیامت جہاں

[254] صحيح مسلم، الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنَّة يدخلها الضعفاء، حديث:2847.

[255] صحيح البخاري، التفسير، باب: ﴿ أُولَٰئِكُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ·····﴾، حديث:4729، وصحيح مسلم، صفات المنافقين و أحكامهم، باب صفة القيامة والجنة والنار، حديث:2785. انسان کے اعمال تو لے جائمیں گے وہاں خودانسان کاوزن بھی ہوگا۔ جوشخص جتنا زیادہ متق' پر ہیز گاراور زاہد ہوگا اتنا ہی اس کاوزن زیادہ ہوگا۔نیکیول کے وزن کا زیادہ ہونا ہی باعث نجات ہے۔

[٢٥٦] وَعَنْهُ، أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتُ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ، - أَوْ شَابًا - فَفَقَدَهَا أَوْ فَقَدَهُ- رَسُولُ اللهِ عِلَيْهُ، فَسَأَلَ عَنْهَا - أَوْ عَنْهُ -، فَقَالُوا: مَاتَ. اللهِ عِلَيْهُ، فَسَأَلَ عَنْهَا - أَوْ عَنْهُ -، فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي [بِع]؟»، قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهُ -، فَقَالَ: «دُلُونِي صَغَّرُوا أَمْرَهَا - أَوْ أَمْرَهُ -، فَقَالَ: «دُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ»، فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ عَلَى قَبْرِهِ»، فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةً ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ». مُتَفَقً عَلَيْهِا.

[256] حضرت ابو بریره گاتینی سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام عورت یا کوئی نوجوان مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ (راوی کو شک ہے کہ وہ عورت تھی یا نوجوان۔) رسول اللہ گاتی نے اسے کم پایا تو اس کی بابت بوچھا۔ لوگوں نے بتلایا کہ وہ تو فوت ہوگیا ہے۔ آپ شاتی نے فرمایا: '' تو تم نے بتلایا محصاس کی اطلاع کیوں نہ دی؟'' گویا لوگوں نے اس (کی وفات) کے معاملے کو حقیر گردانا۔ آپ شائی نے فرمایا: '' مجھے وفات) کے معاملے کو حقیر گردانا۔ آپ شائی نو اس کی قبر بتلائی تو آپ کواس کی قبر بتلائی تو آپ نے اس پر نماز پڑھی' پھر فرمایا: '' بے شک سے قبرین قبروں والوں پر تاریکی سے بھری ہوئی بین میرے ان پر نماز پڑھینے سے بقیناً اللہ تعالیٰ بیان کے لیے روشن فرما ویتا ہے۔'' (بخاری وسلم)

قَوْلُهُ: [تَقُمُّ]: هُوَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمَّ الْقَافِ، أَيْ: تَكُنُسُ، وَ[الْقُمَامَةُ]: اَلْكُنَاسَةُ. وَ[الْقُمَامَةُ]: اَلْكُنَاسَةُ. وَ[الْقَمُونِي]: بِمَدِّ الْهَمْزَةِ، أَيْ: أَعْلَمْتُمُونِي.

تَغَنُّمُ: ''تا'' پر زبر اور' قاف' پر پیش جهارُ و دین گی۔ قُمَامَة: کورُ اکر کٹ \_ آذَنْتُمُونِي: ''ہمزہ' پر ہد\_معنی ہیں: تم نے مجھے اطلاع دی۔

فوائد ومسائل: ① بعض دوسری روایات کی بنیاد پر علماء نے اسی بات کوران حقرار دیا ہے کہ جھاڑو دینے والی ایک عورت تھی۔ ②اس میں ایک تو مسجد کی صفائی کی فضیلت کا اور دوسر نے نبی طبیح کے کمال خلق و تواضع کا بیان ہے۔ ③اس سے سیجی معلوم ہوا کہ اہل خیر وصلاح کے جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے اور شرکت سے محرومی کی صورت میں اس کی قبر کے باس کھڑے ہوگر بھی نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے۔

[٢٥٧] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رُبُّ أَشْعَتَ أُغْبَرَ مَدْفُوع بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ

رسول (257 حضرت ابو ہریرہ جائؤ ہی ہے روایت ہے رسول اللہ علیا کے فرمایا: "بہت سے پراگندہ عبار آلود اشخاص

<sup>[256]</sup> صحيح البخاري، الصلاة، باب كنس المسحد....، حديث:458 مختصراً، وصحيح مسلم، الجنائز، باب الصلاة على القبر، حديث:956.

<sup>(257)</sup> صحيح مسلم. البرو الصلة و الأدب، باب فضل الضعفاء و الخاملين، حديث: 2622.

كمزور' فقيراورهم نام مسلمانوں كى فضيلت كابيان

لَأَبَرَّهُ ٨ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

جنصیں درواز وں ہی ہے دھکیل دیا جاتا ہے اگر اللہ پر شم کھا لیس تو اللہ ان کی شم پوری فرمادیتا ہے۔' (مسلم)

فاکدہ: اس کا بیمطلب نہیں کہ انسان کو گندے کپڑے پہننے اور پراگندہ بال رکھنے کا تھم ویا جارہا ہے۔شریعت نے صفائی کو پہند کیا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی صاف رہنے والوں سے محبت فرما تا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے ایسے لوگ جن کا لباس یا حلیہ زیادہ بارعب نہیں ہوتا اور نہ معاشرے ہیں ان کا کوئی وقار ہی ہوتا ہے اور زہد کی وجہ سے اچھے لباس کا اہتمام بھی نہیں کرتے 'تاہم ان کے تقوی اور شرقی احکام کی پابندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پوری فرما تا ہے۔

[٢٥٨] وَعَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ قَالَ: «قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا عَامَةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، فَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ، فَإِذَا عَامَةُ مَنْ دَخَلَهَا وَقُمْتُ عَلْى بَابِ النَّارِ، فَإِذَا عَامَةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ». مُتَفَقَ عَلَيْهِ.

[258] حضرت اسامہ بھائٹ سے روایت ہے کہ نبی طائٹ نے فرمایا: ''میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو (میں نے دیکھا کہ) اس میں داخل ہونے والے اکثر مسکین لوگ ہیں اور دولت مندرو کے ہوئے ہیں البتہ دوزخ والول کو دوزخ میں میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا۔ اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو (دیکھا) اس میں داخل ہونے والی اکثر عورتیں ہیں۔' (بخاری وسلم)

جَدِّدُ: ''جیم'' پرزبر۔خوش بختی اور تو نگری۔ مَحْبُو سُونَ کے معنی ہیں کہ ابھی تک اضیں دخول جنت کی اجازت نہیں کی گا وَ [الْجَدُّ]: بِفَتْحِ الْجِيمِ: اَلْحَظُّ وَالْغِلْى. وَقَوْلُهُ: [مَحْبُوسُونَ]، أَيْ: لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ بَعْدُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ.

فوائد ومسائل: ① جنت دوزخ کے بیاحوال نبی طائع کو بذریعہ وجی بتلائے گئے اور آپ نے انھیں صیفہ کاضی سے بیان فرمایا کیونکدان کا وقوع کا ماضی کی طرح کوئی ہے کا کشف کے طور پر آپ کوان کا مشاہدہ کروایا گیا۔ ② عورتوں کے نیادہ جہنم میں جانے کی ایک بڑی وجد دوسری احادیث میں نبی طائع نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اکثر لعنت کرتی اور خاوندگ ناشکری زیادہ کرتی ہیں جس سے بعد چلا کہ خاوندوں کو آزار پہنچانا بڑے جرائم میں سے ہے۔

[٢٥٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: النَّبِيِّ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ:

[259] حضرت ابو ہریرہ بھاٹھ سے روایت ہے کہ نی اکرم مھاٹینم نے فرمایا: ''گہوارے میں صرف تین (بچوں) نے کلام

[258] صحيح البخاري، النكاح، باب حديث: 5196 وصحيح مسلم، الرقاق. باب أكثر أهل الجنة الفقراء .....، حديث: 2736. [259] صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُرْيَمَ .... ﴾ ....، حديث: 3436، وصحيح مسلم، البروالصلة والأدب، باب تقديم برالوالدبن على النطوع بالصلاة وغيرها، حديث: 2550. 290

كيا: عيسى ابن مريم عليه اور صاحب جريج جلف في - جريج ایک عیادت گزار آ دمی تھے۔ انھوں نے ایک کٹیا (عیادت کے لیے جھونیڑی) بنائی ہوئی تھی۔ (ایک روز) وہ اس میں تھے کہان کی والدہ ان کے پاس آئی جب کہ وہ نماز پڑھ رے تھے۔ والدہ نے آواز دی: اے جریجا! تو جریج نے (ول میں) کہا: اے میرے رب! میری مال (مجھے بلا رہی ہے) اور میں نماز میں (مصروف ہوں)۔ وہ نماز ہی میں متوجہ رہے چنانچہان کی والدہ واپس چلی گئی۔ دوسرے دن وہ پھر آئی جبکہ وہ نماز پڑھرے تھے۔اس نے آواز دی: اے جرتے! اٹھوں نے (پھر دل میں) کہا: اے میرے رب! میری ماں (مجھے بلارہی ہے) اور میں نماز میں ہوں۔ جنانچہ وہ نماز ہی میں متوجہ رہے (اور والدہ چلی گئیں۔) تیسرے دن وہ پھر آئی جبکہ وہ نمازیڑھ رہے تھے۔اس نے آ کر کہا:اے جریج! انھوں نے (دل میں) کہا:اے میرے رب! میری ماں (مجھے بلارہی ہے)اور میں نماز میں ہوں۔وہ نماز ہی میں متوجہ رہے۔ ان کی والدہ نے (انھیں بددعا دیتے ہوئے) کہا: اے اللہ! استے اس وقت تک موت نہ وینا جب تک یہ بدکار عورتوں کا مند نه دیکھ لے۔ چنانچہ بنی اسرائیل جریج اوراس کی عبادت کا چرچا کرنے گئے۔ (ان میں) ایک بدکارہ عورت (بھی) تھی جس کےحسن و جمال کی مثال دی حاتی تھی۔اس نے (بنی اسرائیل ہے) کہا: اگرتم چاہوتو میں اے آ زمائش میں ڈال دوں۔ چنانچہ وہ عورت (سولہ سنگھار کر کے) ان کے سامنے آئی' لیکن انھوں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا' تو وہ ایک چرواہے کے پاس آئی جس کا ان کی کٹیا میں آنا جانا تھا۔اسعورت نے اپنے اوپراس چرواہے کوقدرت دی اور اس نے اس سے بدکاری کی جس سے اسے عمل گلمبر گیا۔ جب اس نے بچہ جنا تو دعوای کر دیا کہ بیجر یج کا ہے۔ لوگ (بین

عِيسَى ابْنُ مَوْيَمَ، وَصَاحِبْ جُرَيْج، وَكَانَ جُرَيْجْ رَجُلًا عَابِدًا، فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيهَا، فَأَتَتُهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّى، فَقَالَتْ: يَاجُرَيْجُ! فَقَالَ: يَارَبِّ! أُمِّي وَصَلَاتِي. فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ فَانْصَرَفَتْ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، أَنَّتُهُ وَهُوَ يُصَلِّى، فَقَالَتْ: يَاجُرَيْجُ! فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! أُمِّي وَصَلَاتِي. فَأَقْبَلَ عَلَٰى صَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، أَتَتُهُ وَهُوَ يُصَلِّى، فَقَالَتْ: يَاجُرَيْجُ! فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! أُمِّى وَصَلَاتِي. فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ، فَقَالَتْ: اَللَّهُمَّ! لَا تُمِتْهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ. فَتَذَاكُرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا، فَقَالَتُ: إِنْ شِئْتُمْ لَأَفْتِسَنَّهُ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأُوى إلى صَوْمَعَتِهِ، فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَحَمَلَتْ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ: هُوَ مِنُ جُرَيْج، فَأَتَوْهُ، فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ، وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ، فَقَالَ: مَا شَأَنَّكُمْ؟ قَالُوا: زَنَيْتَ بِهٰذِهِ الْبَغِيِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ، قَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ؟ فَجَاءُوا بِهِ فَقَالَ: دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّي، فَصَلَّى، فْلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبِيِّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ، وَقَالَ: يَا غُلَامً! مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ الرَّاعِي، فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبُّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ وَقَالُوا: نَبْتِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَب، قَالَ: لَا، أَعِيدُوهَا مِنْ طِينِ كَمَا كَانْتُ، فَفَعَلُوا.

کر) جریج کے پاس آئے اضیں کٹیا سے بنچا تارااوران کی کٹیا کوگرادیااوراضیں مارنا پٹینا شروع کردیا۔افھوں نے پوچھا:
بات کیا ہے؟ (تم کیوں میرے ساتھ ایسا معاملہ کررہے ہو؟)
انھوں نے کہا: تو نے اس فا خشہ کے ساتھ بدکاری کی ہے اور
انھوں نے کہا: تو نے اس فا خشہ کے ساتھ بدکاری کی ہے اور
اس نے تیرالڑکا بھی جنا ہے۔افھوں نے کہا: ججھے چھوڑ دؤ میں
چنا نچہ وہ بچہا تھا کر لائے۔افھوں نے کہا: ججھے چھوڑ دؤ میں
نماز پڑھ لوں۔افھوں نے نماز پڑھی' نماز سے فارغ ہوکر
نیچ کے پاس آئے اور اس کے پیٹ میں چوکہ لگایا اور اس
نیچ کے پاس آئے اور اس کے پیٹ میں چوکہ لگایا اور اس
فلاں چرواہا۔چنا نچہ سب لوگ جریج کی طرف متوجہ ہوئے'
فلاں چرواہا۔چنا نچہ سب لوگ جریج کی طرف متوجہ ہوئے'
فلاں جرواہا۔چنا نچہ سب لوگ جریج کی طرف متوجہ ہوئے'
افیس (عقیدت سے) بوسہ دیتے اور چھوتے۔اور افھوں نے کہا:
افیس (عقیدت سے) میں منا دو جیسے پہلے تھی' چنا نچہ افھوں
نہیں' اسے اسی طرح مٹی کی بنا دو جیسے پہلے تھی' چنا نچہ افھوں
نے ایسا ہی کیا۔ (اب تیسر سے بچے کا ذکر' جس نے گہوار سے
میں گفتگو کی۔)

ایک دفعه ایک بچه اپنی ماس کا دوده پی رہاتھا کہ ایک شخص گزرا جو تیز رفتار گھوڑے پر سوار اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تھا۔ بیج کی ماں نے کہا: یا اللہ! میرے بیچ کو (بھی) اس جیسا بنانا۔ بیچ نے اپنامنہ مال کے بیتان سے بٹالیا اور اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور اسے دیکھا اور کہا: ''اے اللہ! مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر (دوبارہ) بیتان کی طرف متوجہ ہوا اور دوده بینا شروع کر دیا۔' (صدیث کے راوی بیان کرتے ہیں:) گویا کہ میں رسول اللہ سی پیشائی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کے دودھ پینے کی کیفیت' اپنی انگشت شہادت منہ میں ڈال کر اور اسے چوس کر'بیان فرما رہے ہیں۔ نی مناقیقہ میں ڈال کر اور اسے چوس کر'بیان فرما رہے ہیں۔ نی مناقیقہ نے فرمایا:''لوگ ایک لونڈی کے پاس سے گزرے جسے پچھالی مار رہے جیں۔ نی مناقیقہ نے فرمایا:''لوگ ایک لونڈی کے پاس سے گزرے جسے پچھالی مار رہے جسے دوری کی

وَبَيْنَا صَبِيٌ يَرْضَعُ مِنْ أُمّهِ، فَمَوَ رَجْلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ، فَقَالَتْ أُمّهُ : اَللّهُمَّ ! اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هٰذَا ، فَتْرَكَ الثَّدْيَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: اَللّهُمَّ ! لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَذْيِهِ فَعَلْنِي مِثْلُهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَذْيِهِ فَجَعَلْ يَرْتَضِعُ »، فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلْى رَسُولِ عَلَى ثَذْيِهِ فَجَعَلْ يَرْتَضِعُ »، فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى ثَدْيِهِ وَهُمَ اللهِ عَلَى يَحْجَي ارْتِضَاعَهُ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ فِي فِيهِ ، فَجَعَلَ يَمْصُّهَا ، قَالَ : "وَمَرُوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَصْرِبُونَهَا ، وَيَقُولُونَ : زَنَيْتِ سَرَقْتِ ، وَهِي تَقُولُ: يَضِرِبُونَهَا ، وَيَقُولُونَ : زَنَيْتِ سَرَقْتِ ، وَهِي تَقُولُ: يَضِرِبُونَهَا ، وَيَقُولُونَ : زَنَيْتِ سَرَقْتِ ، وَهِي تَقُولُ: يَضِرِبُونَهَا ، وَيَقُولُونَ : زَنَيْتِ سَرَقْتِ ، وَهِي تَقُولُ: يَعْرِبُونَهَا ، وَيَقُولُونَ : زَنَيْتِ سَرَقْتِ ، وَهِي تَقُولُ: يَصْرِبُونَهَا ، وَيَقُولُونَ : زَنَيْتِ سَرَقْتِ ، وَهِي تَقُولُ: تَخْلُ الرَّضَاعُ وَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ أُمُّهُ : اللّهُمَّ ! لَا يَتَعْلَ ابْنِي مِثْلُهَا ، فَقَالَتْ أُمَّهُ : اللّهُمَّ ! لَا عَلَى ابْنِي مِثْلُهَا ، فَقَالِكَ قَرَاكُ الرَّضَاعُ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَتُ اللّهُ مَا الْكَالَةُ عَلَى الْتَلْكَ تَرَاجَعَا الْتَعْمَ الْوَكِيلُ ، فَقَالَتْ أَمُهُ : اللّهُمَّ ! لَكُمْ الْوَكِيلُ ، فَقَالَتْ أَوْلُكَ تَرَاجَعَا الْعَلَى الْكَالِكَ تَرَاجَعَا الْكَالُكَ تَرَاجَعَالًى الْكَالُكَ تَرَاجَعَا الْكَالُكَ الْرَضَاعُ وَنَظُرَ إِلَيْهَا الْتَلْكَ الْمَالَاكَ تَرَاجَعَالِكَ تَرَاجَعَالَاكَ الْمَالِكَ تَرَاجَعَا الْمُ الْفَلُولُ الْمَالُولُكَ تَرَاجَعَالَتُ الْمُولِكَ الْمَعْمَ الْكَالُكَ الْمُؤَالِكُ تَرَاجَعَلَى الْمُولِي الْمُولِي الْمُعَالِكُ الْمَالِكُ الْمُؤَالِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلُولُ الْمُولِكُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤَلِلُكُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِكُولُ الْمُؤْلِكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

٣٢- بَابُ فَضْل ضَعْفَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْفُقَرَاءِ الْخَامِلِينَ

الْحَدِيثَ، فَقَالَتْ: مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ، فَقُلْتُ: اَللَّهُمَّا اِجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّا لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَمَرُّوا بِهٰذِهِ الْأَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ سَرَقْتِ، فَقُلْتُ: اَللَّهُمَّ! لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا، فَقُلْتَ: اَللَّهُمَّ! اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، قَالَ: إِنَّ ذٰلِكَ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّارًا، فَقُلْتُ: اَللَّهُمَّ! لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَإِنَّ هٰذِهِ يَقُولُونَ لَهَا زَنَيْتِ، وَلَمْ تَزْنِ، وَسَرَقْتِ، وَلَمْ تَسْرِقْ، فَقُلْتُ:

ب- اور وه كبتى هى: [حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ] " مجه میرا الله کافی ہے اور وہ احیما کارساز ہے۔'' بیچے کی ماں نے (پھر) دعا کی: اےاللہ! میرے بیٹے کواس جیسا نہ کرنا۔ (بیہ سن کر) بیجے نے دود ہے بینا حجوڑ دیا اور اس لونڈی کی طرف ويكها اوركها: اے الله! مجھے اس جيسا (بي) كرنا۔ چنانچه اس وقت دونول (مال بیٹا) ایک دوسرے سے سوال جواب كرنے لگے۔ مال نے كہا: ايك خوش اطوار آ دمي كزرا اور میں نے دعا کی: اے اللہ! میرے بیٹے کو اس جیسا بنانا' تو تونے اس کے برعکس کہا کہ یا اللہ! مجھےاس جیبیا نہ بنانا۔اور اَللَّهُمَّ! اجْعَلْنِي مِثْلَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لوگ اس لونڈی کے پاس سے گزرے جسے پچھ لوگ مارر ہے۔ تھے اور اسے کہدرہے تھے کہ تونے بدکاری اور چوری کی ہے'

مُومِسَاتٌ: بهلي 'دميم' 'بريش ''واوّ' ساكن اور دوسري 'دمیم'' کے نیچے زیر اور'' سین'' مہملہ کے ساتھ۔ بدکار عورتين ـ مُو مسَةٌ: (واحد) بدكارعورت ـ دَابَّةٌ فَارِهَةٌ: "فَا" كے ساتھ \_ تيز رفتار عده سواري \_ شَارَةٌ "د شين "اور بغير شد کے ''را''۔ شکل وصورت اور لباس کے لحاظ سے ظاہری جمال - اور تراجعا التحديث كمعنى بين: مال في سيج ہے اور بیچ نے ماں سے تفتگو کی تعنی دونوں کا مکالمہ باہم

تو میں نے دعا کی کہاہے اللہ! میرے بیٹے کواس جیبا نہ کرنا' تو تونے کہا: اے اللہ! مجھے اس جیسا (ہی) کرنا۔

(آخریه کیا بات ہے؟) بیجے نے کہا: وہ (حسین وجمیل گزرنے والا ) شخص بڑا سرکش تھا' للبذامیں نے دعا کی: یااللہ مجھےاس جبیبانہ بنانا۔اور پہلونڈی جسےلوگ کہدرہے تھے کہ

تونے بدکاری کی ہے حالاتکہ اس نے بدکاری نہیں کی تھی (اور کہتے تھے کہ) تونے چوری کی ہے حالانکہ اس نے چوری

نہیں کی تھی' تؤییں نے دعا کی: یا اللہ! مجھے اس جیسا (یارسا)

بنانا ـ' ( بخاري ومسلم )

وَ[الْمُومِسَاتُ]: بِضَمِّ الْمِيمِ الْأُولٰي، وَإِسْكَانِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ وَبِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ، وَهُنَّ الزَّوَانِيُ. وَ[الْمُومِسَةُ]: اَلزَّانِيَةُ. وَقَوْلُهُ: [دَابَّةٌ فَارِهَةٌ] بِالْفَاءِ، أَيْ: حَاذِقَةٌ نَفِيسَةٌ. وَ[الشَّارَةُ]: بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ: وَهِيَ الْجَمَالُ الظَّاهِرُ فِي الْهَيْنَةِ وَالْمَلْبَسِ. وَمَعْنَى [تَرَاجَعَا الْحَدِيثَ]،

يتيم مسكين اورخسته حال لوگوں كے ساتھ احسان كرنے كا بيان مسكن مسكن مسكن ورخسته حال اوگوں كے ساتھ احسان كرنے كا بيان مسكن ورخسته حال اوگوں كے ساتھ احسان كرنے كا بيان

أَيْ: حَدَّثَتِ الصَّبِيَّ وَحَدَّثَهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ. والله أعلم.

فوائد ومسائل: ﴿ اس حدیث بین صرف تین بچول کے گہوارے بین گفتگوکرنے کا ذکر ہے' اس سے مراد بنی اسرائیل کے تین بچو بین کے بین کے بین کے کا بولنا خابت ہے۔ کے تین بچے بین کیونکھ سے مسلم کی حدیث ہے ان کے علاوہ بھی اصحاب الاخدود کے قصے بین بیچے کا بولنا خابت ہے۔ ﴿ نیک لوگوں کے لیے کرامت محقق (خابت) ہے۔ ﴿ نفل نماز کے مقابلے بین ماں باپ کی بیکار کو اہمیت وی جائے۔ ﴿ نیک لوگوں کے لیے کرامت محقق (خابت) ہے۔ ﴿ مَوْن بِ بِعَض دفعہ بڑی بڑی آ زمائش آتی بین ایسے موقعوں برصبر واستقامت ضروری ہے' بالآ خراللہ تعالی اہل ایمان کی مشابہت سے بچا جائے' جاہے ان کا ظاہر کتنا بھی حسین وجمیل ہواور نیک لوگوں کے طور اطوار اختیار کیے جائیں کہ کامیا بی اس میں ہے۔

[٣٣] بَابُ مُلَاطَفَةِ الْيَتِيمِ وَالْبَنَاتِ وَسَائِرِ الضَّعَفَةِ وَالْمَسْكِينَ وَالْمُشْكَسِرِينَ وَالْمُشْكَسِرِينَ وَالْمُشْكَسِرِينَ وَالْمُشْفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَالتَّوَاضُعِ مَعَهُمْ، وَخَفْضِ الْجَنَاحِ لَهُمْ

باب:33- یتیموں کڑیوں اور تمام کمزور و مسکین اور خستہ حال لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے ان پر شفقت واحسان کرنے اور ان کے ساتھ تواضع سے پیش آنے کا بیان

الله تعالیٰ نے فر مایا:''اورا پنے باز ومومنوں کے لیے جھکا دے۔''

اور فرمایا: ''اپنے آپ کوان لوگوں کے ساتھ رو کے رکھ جواپنے رب کوشنج وشام پکارتے ہیں' وہ اس کی رضا چاہتے ہیں' اور د نیوی زندگی کی رونق کی تلاش میں تیری آئیسیں ان سے تجاوز ندکریں۔''

اور فرمایا:''چنانچه جویتیم ہؤاسے مت د بااور جو مانگتا ہؤ اسے مت جھڑک۔''

اور فرمایا: ''کیا دیکھا تونے اس شخص کو جو جزا ( کے دن ) کو جیٹلا تا ہے' تو بیدہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔''

[260] حضرت سعد بن الى وقاص بطلطة بيان فرمات بين

قَالَ اللهُ تَعَالُى: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٨]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَآصَيْرِ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَـدَوْةِ وَلَلْمَتِنِي يُرِيدُونَ وَجْهَةُ وَلَا تَعْدُ عَيِّـنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَـةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٢٨]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا ٱلْمِيْبِمُ فَلَا نَقْهَرْ ۞ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهَرٌ ﴾ [الضّحٰي: ١٠،٩]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى ثِكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ٥ فَذَلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَلِيْدَ ٥ وَلَا يَعُشُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ [الماعون: ١-٣].

[٢٦٠] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ

[260] صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب في فضل سعد بن أبي وقاص في المنه حديث: 2413.

٣٣\_بَابُ مُلَاطَفَةِ الْيَتِيمِ وَالْبَنَاتِ.... تَ تَسَدَّمُ مِنْ الْمُنَاتِ.... تَسَدَّمُ مُنْ الْمُناتِ المُ

عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ بَيْ اللَّهِ سِتَةَ نَفَر، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ بَيْ اللَّهِ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ بَيْ اللَّهُ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ بَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُوالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ الللِمُ الل

کہ ہم نی ٹیٹے کے ساتھ چھافراد تھے۔ مشرکین نے نی ٹاٹیے ا سے کہا: آخیں اپنے سے دور کردین کیہ ہم پر چری نہ ہوجائیں۔ (حضرت سعد فرماتے ہیں:) میں ابن مسعود قبیلہ کہ نیل کا ایک آ دی بلال اور دواور آ دی تھے جن کے نام مجھے معلوم نہیں۔ (مشرکین کے مطالبے پر) رسول اللہ ٹاٹیڈ کے جی میں جواللہ نے چاہا آیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے جی میں پچھ سوچا جس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی: ﴿وَلَا تَطُرُدِ اللَّذِیْنَ …… یُرِیْدُوْنَ وَجْهَهُ ﴿ ''(اے پیغیر!) توان لوگوں کواپے سے دورمت کر جواللہ کی رضا جوئی کے لیے صبح

وشام اے بکارتے ہیں۔"(ملم)

فوائد ومسائل: ﴿ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں صرف ان لوگوں کی قدر و قیمت ہے جو ایمان اور عمل صالح ہے آراستہ ہوں ، چاہیاں دنیا کی نظروں میں وہ اپنی غربت و ناداری کی وجہ ہے حقیر اور کم تر ہوں۔ اور جو ایمان و عمل سے محروم ہوں ، چاہے دنیوی اعتبار سے وہ کتنے ہی بلند مرتبہ ہوں اللہ کے ہاں پر کاہ کے برابر بھی ان کی وقعت نہیں۔ ﴿ اس میں اہل ایمان کو بھی حنیبیہ ہے کہ ان کے ہاں بھی عزت و شرف کا معیار دین ہی ہونا چاہیے نہ کہ حسب ونسب اور مال وجاہ۔

الْمُرْنِيِّ - وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ -رَضِيَ اللهُ الْمُرْنِيِّ - وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ أَبَاسُفُيَانَ أَنَّى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ فِي نَفْرٍ فَقَالُوا: مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عَدُوِّ اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ عَنْهُ: عَدُوِّ اللهِ مَأْخَذَهَا، فَقَالُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَدُوِّ اللهِ مَأْخَذَها، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَدُو اللهِ مَأْخَذَها، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَلَيْ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَيْشٍ وَسَيْدِهِمْ؟ فَأَتَى اللّهِ عَنْهُ أَنْفُولُونَ هُذَا لِشَيْحِ قُرَيْشٍ وَسَيْدِهِمْ؟ فَأَتَى اللّهِ عَنْهُمْ كُونُ كُنْتَ أَعْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ». فَأَتَى هُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ». فَأَتَاهُمْ فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ! أَعْضَبْتُهُمْ كَالُوا: لَا، يَعْفِرُ لَعُلَالًا ذَيَا إِنْهُ مُسْلِمٌ مَا اللهُ لَكَ، يَاأُخَيَّ! . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

الم 261 حضرت ابو جمیرہ عائذ بن عمرہ مزنی جائن ابو سفیان بیعت رضوان میں سے بین فرماتے بیں کہ حضرت ابو سفیان بیعت رضوان میں سے بین فرماتے بیں کہ حضرت ابو سفیان بین افراد بین موجودگی میں آئے تو انھوں نے (ابو سفیان کو دکیھر) کہا: اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمن (یعنی ابو سفیان) سے کہا: اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمن (یعنی ابو سفیان) سے قریش کے برزگ اور ان کے سردار کے متعلق کہدرہے ہو؟ چنا نچہ حضرت ابو بکر نبی شائیۃ کے باس آئے اور آپ کو بیہ جنانچہ حضرت ابو بکر نبی شائیۃ کے باس آئے اور آپ کو بیہ بات بتالی آئے۔ آپ شاید تو نے انھیں ناراض کر دیا ہے۔ اگر (واقعی) تو نے انھیں ناراض کر دیا۔'(بیرن کر دیا تو زیدن کر دیا۔'(بیرن کر

یتیم مسکین اور خشد حال لوگول کے ساتھ احسان کرنے کا بیان

فوراً) الوبكر را الذي ان كے پاس آئے اور ان سے كہا: بھائيو! كيا ميں نے شخص ناراض كر ويا ہے (ليعنى ميرى بات شخص نا گوارگزرى ہے؟) افھول نے كہا: نبيس اے ہمارے بھائى! الله تعالی تھارى مغفرت فرمائے۔(مسلم)

295

قَوْلُهُ: [مَأْخَلَها]، أَيْ: لَمْ تَسْتَوْفِ حَقَّهَا مِنْهُ. وَقَوْلُهُ: [يَاأُخَيُ!]: رُوِيَ بِفَنْجِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْخَاءِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ، وَرُويَ بِضَمَّ اللهَمْزَةِ وَفَتْح الْخَاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ.

مانحدَها: كا مطلب ہے: اس سے اپناحق وصول نہیں كيا۔ يَا أَخِي: "بهمزه" پرزبر "نفا" كے فيچ زيراور "يا" بغير شدكے اور يہ" بهمزه" پر پیش "نفا" پرزبر اور "يا" كى تشديد كے ساتھ بھى مروى ئے لينى أُخَى "

فوائد ومسائل: آاس میں مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ آپیں میں پیار و مجت کے ساتھ رہواور ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دلول کو صاف رکھواور اگر کوئی بات عیر ارادی اور غیر شعوری طور پڑایی نکل جائے جس سے دوسرے مسلمانوں کے دلوں کو شیس پہنچے یاان کے جذبات مجروح ہوں تو فوراً اس کا ازالہ کرنے کی سعی کرو۔ ﴿ دنیاوی حیثیت سے کمزور لوگ اگر متنی اور پر ہیزگار ہوں تو اہل ایمان کوان کی سی صورت بھی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے۔

[٢٦٢] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: «أَنَا وَكَافِلُ الْبَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هٰكَذَا». وَأَشَارَ بِالشَّبَّابَةِ وَالْوُسُطٰى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

[262] حضرت مہل بن سعد بالٹو سے روایت ہے رسول اللہ سالٹی نے فرمایا: ''میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا' جنت میں اس طرح ہوں گے۔''اور آپ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی کے درمیان کشادگی فرمائی۔(یعنی قریب ہوں گے۔'کوں میں فرق و تفاوت ہوگا۔) (بخاری)

وَ [كَافِلُ الْيَتِيمِ]: ٱلْقَائِمُ بِأُمُورِهِ.

كَافِلُ الْمَيْتِيمِ كامطلب ہے: اس كے معاملات كى تكرانى اور خبر كيرى كرنے والا۔

فاکدہ: جنت میں نبی طبیع کی رفاقت اور آپ کا قرب بہت بڑا اعزاز ہے جو پیٹیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو سلے گا۔ اس لیے نبی طبیع نبی طبیع اس گھر کوسب ہے بہترین گھر قرار دیا ہے جس میں پیٹیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو اور اسے بدترین گھر کہا ہے جس میں اس کے برنکس بیٹیم کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ روارکھا جاتا ہو۔

12631 حضرت ابو ہریرہ ٹاتاؤ سے روایت ہے رسول اللہ

[٢٦٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ:

[262] صحيح البخاري، الأدب، باب فضل من يعول يتيماً، حديث: 6005.

[263] صحيح مسلم. الزهد والرقانق. باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين والبتيم. حديث: 2983.

٣٣ ـ بَابُ مُلَاطَفَةِ الْيَتِيمِ والْبِنَاتِ..

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَافِلُ الْيَتِيمِ، لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْن فِي الْجَنَّةِ». وَأَشَارَ الرَّاوِيُ -وَهُوَ: مَالِكُ بْنُ أَنَسِ - بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. رُوَاهُ مُشْلِمٌ.

قَريبُهُ، أَوِ الْأَجْنَبِيُّ مِنْهُ، فَالْقَريبُ مِثْلُ أَنْ تَكْفُلَهُ أُمُّهُ أَوْ جَدُّهُ أَوْ أَخُوهُ أَوْ غَيْرُهُمْ مِّنْ

وَقَوْلُهُ ﷺ:[اللَّيتِيمُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ]، مَعْنَاهُ: قَرَابَتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

🎏 🏻 فائدہ : اجتماعی کفالت اورخبر گیری کا بها نتظام رشتہ داروں تک محدودنہیں بلکہاس میں معاشرے کا ہریتیم اورضرورت مندآ جاتا ہے۔مسلمان اس اجماعی کفالت کے نظام برعمل کریں تو کسی کوبھی ہیمہ ' زندگی کی ضرورت پیش ندآ ئے جوایک سودی طریقہ ہے۔ کاش مسلمان اپنے مذہب کی تعلیمات کو اپنائیں تا کہ وہ سودی سلسلوں سے نے جائیں۔

> [٢٦٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَا اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانَ ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ» .

> > مُثَّقَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ فِي [الصَّحِيحَيْن]: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالنَّمْرَةُ وَالنَّمْرَتَانِ، وَلٰكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنيٌ يُّغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ».

الْيَتِيمُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ كَا مطلب ع: يتيم اس كا قريي ر شتے دار ہو یا اجنبی (غیرر شتے دار)۔قریبی سے مراد ہے کہ اس کی ماں' بااس کا دادا' بااس کا بھائی باان کے علاوہ کوئی اور قرابت داراس کی کفالت کرے۔ واللّٰہ أعلم.

سَنَيْهُ نِهِ فرمايا: '' يتيم كي كفالت كرنے والاً وه يتيم اس كا قريبي

ہو یا غیر' میں اور وہ ان دوانگلیوں کی طرح جنت میں ہوں

گے۔' حدیث کے راوی مالک بن انس نے انگشت شہادت

اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔ (مسلم)

[264]حضرت ابو ہررہ فاتھ ہی سے روایت ہے رسول الله عَلَيْهِ نِهِ فرمايا: دومسكين وهنبيس ہے جسے تھجور اور دو تھجورين ، لقمہ اور دو لقمے لوٹا دیں بلکہ سکین تو وہ ہے جو (غربت کے باوجود) سوال ہے بچتا ہے۔" ( بخاری وسلم )

اور تعیمین (بخاری ومسلم) کی ایک اور روایت میں الفاظ اس طرح ہیں:''دمسکین وہ نہیں ہے جولوگوں (کے گھروں) کے چکر لگائے اور لقمہ ٔ دو لقمے اور تھجورُ دو تھجوریں اسے واپس لوٹا د س لیکن مشکین تو وہ ہے جواتنی دولت بھی نہ بائے جو اسے (لوگوں ہے) بے نیاز کر دے۔اس کی (غربت کی) بابت احساس بھی نہ کیا جائے کہ اس پرصدقہ کیا جائے اور نہ ( وہ خود دست سوال دراز کیے ) کھڑا ہو کہ لوگوں سے مانگے۔''

علا أكده: اس ميں ايك نهايت اہم مئلے كي طرف توجه مبذول كرائي كئي ہے اور وہ بيركه كھر كھر جاكر مانكنے والے زيادہ ضرورت مند (مسکین )نہیں ہوتے کیونکہ وہ تو قطرہ قطرہ حاصل کر کے دریا جمع کر لیتے ہیں۔اصل ضرورت مند تو وہ

<sup>| 264 |</sup> صحيح البخاري، الزكاة، باب قول الله عزوجل: ﴿ لاَيْسَالُونَ النَّاسَ إِنْحَافًا ﴾ . ...، حديث: 1479، وصحيح مسلم، الزكاة، باب المسكين الذي لا يجد غني ..... حديث: 1039-

يتيم مسكين اورخته حال لوگوں كے ساتھ احسان كرنے كابيان مسكين اور خته حال لوگوں كے ساتھ احسان كرنے كابيان مسكين

ہوتے ہیں جو تو تگر بھی نہیں ہوتے 'نہ ان کالباس اور بہیت ہی الیم ہوتی ہے جوان کی غربت کی چغلی کھاتی ہواور نہ ان ک خود داری اور غیرت ہی انھیں سوال کرنے کی اجازت دیتی ہے۔مطلب سے سے کہ پیشہ ور گلااگروں کے مقابلے میں ایسے سفید پوٹن لوگوں کی امداد کی جائے کہ بیاصل مسکین ہیں نہ کہ وہ جضوں نے مسکینی کاروپ دھارر کھا ہو۔

[265] حضرت البو ہریرہ خاتفہ ہی ہے روایت ہے نبی خاتیہ ا نے فرمایا: ''بیواؤں اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔'' (راوی حدیث کہتے ہیں:) میرا گمان ہے کہ آپ نے بیہ بھی فرمایا: ''وہ اس عبادت کرنے والے کی طرح ہے جوست نہیں ہوتا اور اس روزے دار کی طرح ہے جو ناغہیں کرتا۔'' (بخاری ومسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ بيوه اورمسكين كا نام بطور تمثيل كے بئے مراد معاشر بے كضرورت مند ناداراور معذورافراد بيں۔
ان كى كفالت نثير گيرى اوران كے ليے دوڑ دھوپ كواجر ميں جہاد فى سبيل اللہ كے برابر قر ارد بے كراسلام نے اس كام كى
اہميت كوكتنا واضح كر ديا ہے۔مسلمان اس كونت بجھيں تو اور بات ہے ورنداسلام نے معاشر بے كے بے سہاراافرادكى امداد
اور فير خوابى كاحق اداكر ديا ہے۔ ﴿ اس بے بيھى معلوم ہوا كه عبادت صرف نماز پڑھ لينا ياروزه ركھ لينا بى نہيں ہے بلكہ
ہمل صالح عبادت ہے اورضعفاء ومساكين كى فتر گيرى بھى عبادت ہے۔

[٢٦٦] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنُعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعٰى إِلَيْهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعٰى إِلَيْهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَمُدْعٰى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولُهُ». وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[266] حضرت الوہریرہ طابقہ ہی ہے روایت ہے نبی اکرم طابقہ نے فرمایا: ''بدترین کھانا و لیعے کا وہ کھانا ہے جس میں جو (ضرورت مند) آنا چاہے اسے توروک دیا جائے اور جوانکار کرے اسے بلایا جائے۔ اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی۔''(مسلم)

> وَفِي رِوَايَةٍ فِي [الصَّحِيحَيْنِ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ: «بِشْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعٰى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُثْرَكُ الْفُقَرَاءُ».

اور صحیحین کی ایک اور روایت جو حضرت ابو ہریرہ دی شخف ہی سے مروی ہے اس میں آپ شاقیا کا قول اس طرح روایت کیا گیا ہے: "برترین کھانا ولیسے کاوہ کھانا ہے جس میں مال داروں کو بلایا جائے اور فقراء کوچھوڑ دیا جائے۔"

[265] صحيح البخاري، الأدب، باب الساعي على الأرمنة. حديث: 6006، وصحيح مسلم، الزهد والرقائق، باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين والبتيم، حديث: 2982 واللّغظ له.

[266] صحيح البخاري، النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، حديث: 5177، و صحيح مسلم، النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، حديث:1432. ﷺ فوا ئد ومسائل: ① طبقه 'امراءنے و لیمے کی دعوت کوجس طرح پرتکلف اوراپنی دولت وامارت کےا ظہار کا ذریعہ بنالیا ہے اس کے متعدود نی اخلاقی اور معاشرتی نقصانات ہیں۔ دینی نقط کنظر سے بیاسراف وتبذیر ہے جوشیطانی عمل ہے اور اس کا ارتکاب کرنے والے شیطان کے بھائی۔ بیا تنابڑا نقصان اور بخت وعید ہے کہ ہمارے طبقہ امراء میں اگرایمان ہوتو وہ اس اسراف سے باز آ جائے جس کا دائرہ روز بروز بردھتا اور پھیلتا ہی جارہا ہے۔اس کا اخلاقی نقصان یہ ہے کہ انسان اس میں اپنے ہی ہم مرتبہ لوگول کو دعوت دیتا ہے اور انھیں بہاصرار اس میں شریک کرتا ہے جب کہ معاشرے کے غریب اورمسکین قتم کے لوگوں کی اس میں شرکت کو وہ سخت نا گوار اور آ داب کے خلاف تصور کرتا ہے' درآ ں حالیکہ دعوت کے مستحق اپنی ضرورت مندی کی وجہ ہے مساکین ہی ہوتے ہیں نہ کہ اہل ٹروت۔ اور مکارم اخلاق کا تقاضا بھی ہے کہ ضرورت مندوں کواولیت وفوقیت دی جائے نہ کہ ان کو جوسرے سے ضرورت مند ہی نہیں ہیں۔ ﴿ اس کا معاشر تی نقصان میر ہے کداس فتم کے مظاہروں سے معاشرے کے کمزور طبقات میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے عالانکد اسلامی تعلیمات کا نقاضا ہے کہمحروم طبقات کی ولجوئی ولداری کا اہتمام اوران کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے نہ کہان کے اندر احساس محرومی پیدا کر کے انھیں اذیت اور اضطراب سے دو جار کیا جائے۔ ③ اگرمسلمان' ولیموں اور دیگر تقریبات میں انواع واقسام کے پڑتکلف کھانوں کی بجائے ایک دوقتم کے سادہ کھانوں کا اہتمام اور اس میں قرابت داروں اور دوست احباب کے ساتھ غرباء و مساکین کو بھی شریک کریں تو مذکورہ نینوں خرابیوں سے نیج سکتے ہیں جس کے معاشرے پر بہترین اثرات پڑ کتے ہیں اور آخرت کی بازیرس ہے بھی وہ پچ کتے ہیں۔ ورنہ خسبہ الڈنٹا و الانجرة بی کے وہ مصداق ہول گے۔ ﴿ عدیث میں وعوت ولیمہ کے قبول کرنے کی جوتا کید کی گئے ہے اس سے مراد وہی وعوتیں اور و لیسے میں جن میں اسلامی تعلیمات کا احترام اور سادگی وغیرہ کا اہتمام کیا جائے۔ مذکورہ قتم کے ویسے جو مذکورہ خرابیوں کے مظہر ہوں'ان میں شرکت نہصرف بیا کہ ضروری نہیں بلکہ ان کا بائےکا ٹ ضروری ہے تا کہ ان برائیوں میں شرکت کے جرم ہے وہ چکے جائے۔

[٢٦٧] وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ [267 حضرت انس جائل ہے روایت ہے نبی اکرم عالیا عِيْنَةَ ، قَالَ: «مَنْ عَالَ جَارِيتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغا جَاءَ يَوْمَ فَيْ فَي فَي مِايا: "جَسِّحُض نے وو بچیوں کی پرورش و تربیت کی حتی کی وہ بالغ ہو گئیں قیامت والے دن وداس حال میں آئے الْقِيامَةِ أَنَّا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ»، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ. زَوَاهُ گا که میں اور وہ ان دوانگلیوں کی طرح ( قریب قریب) ہوں گے۔''اورآ پ نے اپنی انگلیاں ملائیں (بینی ملا کر دکھاما کہ اس طرح ہم دونول ساتھ ساتھ ہوں گے )۔ (مسلم)

جَارِيتَيْن: لِعِنْ ووبيثيان.

[جَارِيَتَيْن]، أَيْ: بِنْتَيْن.

مُسْلِمٌ.

ﷺ فوا کدومسائل: ① زمانه کهاملیت میں لڑ کیوں کی پیدائش پرجس نا گواری کا اظہار اورعورت کی قدر ومنزلت کا انکار کیا جاتا تھا'شریعت اسلامیہ نے ان کی عزت و توقیر کی بحالی کے لیے جو مدایات دیں'ان میں ہے ایک بیجھی ہے کہ بچیوں کی

[267] صحيح مسلم. البر والصلة والأدب، باب فضل الإحسان إلى البنات، حديث: 2631.

یتیم' مسکین اور خشد حال لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا بیان مسلمین اور خشد حال لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا بیان م

پرورش اوران کی تعلیم و تربیت کوحسول جنت کا ذرید قرار دیا تا کہ لوگ بیٹوں کی ولادت اوران کی پرورش ہی پرخوشی محسوس نہ کریں بلکہ لڑکیوں کی ولادت اوران کی تربیت پر بھی مسرت بہ کنار ہوں۔ اس لحاظ ہے اسلام ہی وہ پہلا دین ہے جس نے عورت کے حقوق کا نہ صرف تحفظ کیا بلکہ اس کی عزت و تکریم کا بھی خوب خوب اہتمام کیا مثلاً: اے مردوں کے اختلاط ہے منع اور پردے کا پابند کیا اے بیرونی سرگرمیوں اور معاشی جھیلوں سے فارغ رکھا تا کہ کوئی بدباطن اسے بری نظر ہے و کی بعد باطن اسے بری نظر ہے و کی بدباطن اسے بری نظر ہے و کی بدوش کا می کو نشانہ بنا کر اس کی روائے تقدس وعصمت کو تار تارکر سکے جیسے مغرب کی بے پردہ اور مردوں کے دوش بدوش کام کرنے والی عورتوں کے ساتھ ہور ہا ہے۔ ﴿ برا ہواس کج فکری اور ذہنی عدم بلوغت کا 'کہ مغرب کی بیآ زاد کی نسوال 'جس نے عورت کو ذیل اور بے آبر و کر دیا ہے' بہت سے لوگوں کو بہت اچھی گئتی ہے اور وہ بھی مسلمان عورت کو اسی حیا باخلگی کی راہ پر ڈال رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات جس میں عورت کے نقدس واحرام کا تحفظ ہے' مسلمان عورت کو اسی خطورت نظر آتی ہیں' جنھیں وہ اتار پھینگنا جائے ہیں۔ آہ اقبال نے بچ کہا تھا میں

تھا جو ناخوب بہ تدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

[٢٦٨] وَعَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: 

دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ 
تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا 
إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلُ مِنْهَا، ثُمَّ 
قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُ عِنْ عَلَيْنَا، 
فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: "مَنِ ابْتُلِي مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ 
فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: "مَنِ ابْتُلِي مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ 
فِشَيْءٍ، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِئْرًا مِّنَ النَّارِ". 
مُتَقَنِّعَلَيْهِ.

ا 268 حضرت عائشہ ﴿ بیان فرماتی بین کہ میرے پاس ایک ورت اس حال میں آئی کہ اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھیں وہ سوال میں آئی کہ اس نے میرے پاس سوائے بیٹیاں تھیں وہ سوال کر رہی تھی ۔ اس نے میرے پاس سوائے دی۔ اس نے اس نے اس کے دو جھے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں میں دی۔ اس نے اس کے دو جھے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی اور خود اس میں سے پچھنیں کھایا 'چر کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ پھر جب نبی شاقیہ ہمارے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ کو میہ بات بتلائی تو آپ شاقیہ نے فرمایا:'' جے اس بیٹیوں میں سے کسی معاملے کے ساتھ آز مایا جائے اور دو میں سے کسی معاملے کے ساتھ آز مایا جائے اور دو میں سے کسی معاملے کے ساتھ آز مایا جائے اور دو کی آگے۔'' (بخاری وسلم)

فا کدہ: اس میں بھی بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت اور اس کا اجرعظیم بیان کیا گیا ہے کہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے بچاؤ کا باعث ہوں گی' اس لیے ان نے نفرت کرنا اور انھیں بوجھ سجھنا کم از کم ایک مسلمان کوزیب نہیں دیتا۔

[268] صحيح البخاري، الزكاة، باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة ···· حديت: 1418، وصحيح مسلم، البروالصلة والأدب، باب فضل الإحسان إلى البنات، حديث:2629.

٣٣ ـ بَابُ مُلَاطَفَةِ الْيَتِيم وَالْبَنات.

[٢٦٩] وَعَنَّ عَايِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَضْعُمْتُهَا

تَلَاثُ تَمْرَاتِ، فأَعْطَتْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مَنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تُمْرَةً لِتَأْكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا، فَلَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ

لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا مِهَا الْجَنَّةَ، أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ». رَواهُ مُسْلِمٌ.

[269] حضرت عاكشه بالجابيان فرماتي ميں كه ميرے ماس ایک مسکین عورت این دو بیٹیال اٹھائے ہوئے آئی۔ میں نے اسے کھانے کے لیے تین تھجوری دیں۔ پس اس نے دو کھجوریں تو اپنی دو بیٹیول کو دے دیں اور ایک تھجور اس نے کھانے کے لیےاینے مندکی طرف بڑھائی تو وہ بھی اس سے اس کی بیٹیوں نے کھانے کے لیے مانگ لی چنانچہ اس نے وہ تھجور بھی' جسے وہ خود کھانا جا ہتی تھی' وو حصے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں میں نقسیم کر دی۔ مجھےاس کی بیہ بات بڑی اچھی لگی۔ میں نے اس واقع کا ذکر رسول الله طافع سے کیا تو آپ وَالْفِيانِ فِي مايا: "الله تعالى في اس ك اس عمل كى وجه سے اس کے لیے جنت واجب فرما دی ہے (یا یہ فرمایا:) کہ اس کی وجہ سے اسے جہنم کی آ گ سے آزاد کردیا ہے۔" (مسلم)

300 ==

علاق الده: اس میں اڑ کیوں کی پرورش کی فضیلت کے علاوہ اس بات کا بھی بیان ہے کہ اگر عورت کو اپنے خاوند کی طرف ے صدقہ وخیرات کی عمومی اجازت حاصل ہو تو وہ صدقہ کر سکتی ہے۔ اس کے ثواب میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے عورت کوصدقہ کرنے کی وجہ سے اور مرد کو اس پر رضا مند ہونے کی وجہ ہے اجر ملے گا۔

> [٢٧٠] وَعَنْ أَبِي شُرَيْح خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍو الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

> «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أُحَرِّجُ حَقُّ الضَّعِيفَيْنِ: اَلْيَتِيم وَالْمَرْأَةِ". حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بإشنَادِ جَيِّدٍ.

وَمَعْنَى :[أُحَرِّجُ]: أُلْحِقُ الْحَرَجَ، وَهُوَ الْإِلْثُمُ بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأَحَذِّرُ مِنْ ذٰلِكَ تَحْذِيرًا يَلِيغًا، وَأَزْجُرُ عَنْهُ زَجْرًا أَكِيدًا.

[270] حضرت ابوشر کے خویلدین عمروخزاعی جھٹا سے روایت ہے نبی اکرم علیہ نے فرمایا: "اے اللہ! میں لوگوں کو دوضعفوں کے حق سے بہت ڈرا تا ہوں ( کہان میں کوتاہی مت كرنا:) ايك يتيم اور دوسرى عورت ـ " (بيحديث حن ب اے امام نسائی نے عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔)

أَحَرَّ جُ كِمعَىٰ مِن كه جو ان دونوں كے حقوق ضائع كرتا ہے ميں اے كناہ كارسمحقا موں اور اسے اس سے نہایت بختی کے ساتھ ڈرا تااور تا کید کے ساتھ روکتا ہوں۔

🕊 فاکدہ: انسانی معاشروں میں کمزور طبقات کے ساتھ عام طور پرظلم روار کھا جاتا ہے؛ بالخصوص عورتیں اوریتیم اس کا خاص

[269] صحيح مسلم، البروالصلة والأدب. باب فضل الإحسان إلى البنات، حديث: 2630.

[270] السنن الكبراي للنساني:363/5 - حديث:9150

نشانہ بنتے ہیں۔ان کو جائیدادوں میں ان کے شرعی حق ہے محروم رکھا جا تا ہے بلکہ ان کی جائیدادوں کو ہتھیا لیا جا تا ہے اور ان سے ہرطرح کی بدسلوکی روارتھی جاتی ہے۔ نبی اکرم ٹائیڈ نے ایسےاوگوں کے لیے بخت وعید بیان فرما کرمسلمانوں کو ان کی حق تلفی اوران کے ساتھ ظلم وزیادتی کرنے سے روکا ہے۔لیکن برقسمتی سے مسلمان اپنے ندہب کی تعلیمات پرممل نہیں کرتے اورمسلمان معاشروں میں بھی یہ ندکورہ کمز ورطبقات ظلم وستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ ہے اسلام بدنام ہور ما ہے اورلوگ کہتے میں کہ اسلام نے عورت کے حقوق کا شحفظ نبیں کیا ' حالائکہ ایسانہیں ہے۔ اس بارے میں اسلام کی تعلیمات تو واضح ہیں ۔مسلمانوں کا طرزعمل اسلام سے مختلف چیز ہے اس کا الزام ان کے مذہب پر عا کہ نہیں کیا عاسكتاً ـ كاش! مسلمان اس بات كومجعيس كدان كے غلط طرز عمل كى وجد سے اسلام كى بدنا مى ہور ہى ہے اور يوں وہ دوگوند جرم کا ارتکاب کررہے ہیں۔ایک حق تلفی اورظلم اور دوسرا دنیا کی نظروں میں اسلام کی تذلیل اوراس کا انتخفاف۔گویا وہ اسلام کی تبکیغ کی بجائے اسلام کی طرف لوگوں کے آنے میں رکاوٹ ثابت ہورہے میں۔ هٰدَاهُمْ اللَّهُ تَعَالٰي.

اوي حديث: حضرت ابوشريح خويلد بن عمروالخزاعي النينا خويلد بن عمرو بن صخر بن عبدالعزي الخزاي-ان کی کنیت ابوشریح ہے۔ان کا نام مختلف فیہ ہے۔ کعب بن عمرؤ عمرو بن خویلید اور بعض کے نز دیک مانی ہے۔ مدینہ میں رے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور فتح مکہ میں بنوکعب بن خزاعہ کا ایک علم ان کے ہاتھ میں تھا۔ اپنے دور کے دانا لوگوں میں شار ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 68 ہجری کو وفات پائی۔

> [٢٧١] وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَأْي سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضُلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "هَلْ تُنْصَرُونَ، وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضَعَفَائِكُمْ؟».

[271] حضرت مصعب بن سعد بن اني وقاص بيان کرتے ہیں کہ (ان کے والد )حضرت سعد کو یہ خیال ہوا کہ انھیں اینے ہے کم تر لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو نبی طاقیا نے فرمایا: ' متم لوگ تو اضی کمزوروں کی وجہ سے مدد کیے اور رزق دیے حاتے ہو۔ (پھران سے برتر ہونے کے زعم کا کیا جوازہے)۔"

> رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ هَكَذَا مُرْسَلًا، فَإِنَّ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ تَابِعِيٌّ ، وَرَوَاهُ الْحَافظُ أَبُوبَكُرِ الْبَرْقَانِيُّ فِي صَجِيجِهِ مُتَّصِلًا عَنْ مُصْعَبِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

اسے امام بخاری بنگ نے اسی طرح مرسل بیان کیا ہے۔ اس لیے کہ مصعب بن سعد تابعی ہیں۔اور حافظ ابوبکر برقانی بن نے این 'فقیح'' میں اسے متصل بیان کیا ہے' یعنی عن مصعب عن أبيه كرماتها

ﷺ فاکدہ:اس میں بہرہ ورطبقات کونصیحت کی گئی ہے کہ وہ اپنے سے کم تر اور بے وسیلہ لوگوں کوحقیر اور اپنے کوان سے برتر نتشجھیں بلکہان کا احترام اور ان سے تعاون کریں ۔ کیا پیۃ ہےالقد تعالیٰ آٹھی کی وجہ ہے شہمیں بھی روزی اور دعمن پرغلبہ

[271] صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، حديث: 2896.

٣٣ ـ بَابُ مُلَاطَفَةِ الْبَيْمِ وَالْبُنَاتِ.... عطافر ماربا بو\_ عطافر ماربا بو\_

عوطا فرما الرماية و\_

کے راوی حدیث: [حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص جلائے] ابوزرارہ بدنی ان کی کنیت اور نام مصعب ہے۔
ان کی ایک نبیت زہری بھی ہے۔ تابعی ہیں۔ اپنے باپ سعد بن ابی وقاص اور حضرت علی کے علاوہ دیگر صحابہ المائی المیٹ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ طبقات ابن سعد میں ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہیں۔ حافظ ابن حجر جلائے بھی انھیں ثقہ قرار دیتے ہیں۔ 103 ہجری میں فوت ہوئے۔

[۲۷۲] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عُوَيْمِو رَضِيَ اللهَ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «الْبُغُونِي اللهُ الشُعْفَاء، فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ، وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ.

[272] حضرت ابو درداءعو يمر رہائن بيان كرتے ہيں كه ميں نے رسول الله طاق كو فرماتے ہوئے سا: " مجھے تم كمزوروں ميں تلاش كرو۔ يقيناً تحماری اپنے ان ضعفاء كى وجہ بى سے مدد كى جاتى اور شخصيں روزى دى جاتى ہے۔ " (اے ابوداود نے عمد اسند كے ساتھ روایت كيا ہے۔)

فوائد ومسائل: ﴿ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ کمزور اور غریبوں کے دل زخارف دنیا (دنیا کی خوبھورتی اور جاذبیت) سے پاک ہوتے ہیں اس لیے ان میں اخلاص اور انابت الی اللہ کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی دعائیں بھی بارگاہ اللی میں مقبول ہوتی ہیں۔ ﴿ اس کوسٹن نسائی کی ایک دوسری حدیث میں زیادہ وضاحت ہے بیان فرمایا گیا ہے: ''اللہ تعالی اس امت کی مد فرما تا ہے اس امت کے کمزور لوگوں کی دعا' نماز اور ان کے اخلاص کی وجہ فرمایا گیا ہے: ''اللہ تعالی اس امت کی مد فرمایا ہے اس امت کے کمزور لوگوں کی دعا' نماز اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔' (سنن النسائی، الجہاد، حدیث: (عام اللہ عنی اللہ عنی اللہ عنی ابغوا لی ہیں جس کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔ لیکن ابو داود کے شخوں میں ' فی " کے بغیر ہے۔ البتہ ایک نسخ میں ابنغوا لی الشہ عَنی ہوں گے: میرے لیے کمزور مسلمانوں کو تلاش کرو ( تا کہ ہیں ان کی مخلصانہ دعاؤں سے مدد حاصل کروں۔)

ال کی بن عبد اللہ بن قیس تھا۔ نہایت جلیل القدر اور عابد وزاہد صحابی تھے۔ انسار سے ان کا تام عویمر بن زید یا عویمر بن عامر یا عویمر بن مامر یا عویمر بن مالک بن عبداللہ بن قیس تھا۔ نہایت جلیل القدر اور عابد وزاہد صحابی تھے۔ انساری اور خزر جی کہلا تے ہیں۔ غزوہ بدر کے دن مشرف بداسلام ہوئے اور غزوہ کا صدیمی شرکی رہے۔ حضرت عمر جائز نے ان کو بدری صحابہ میں شارکیا ہے۔ قرآن کو جمع کرنے والوں میں شامل تھے۔ ومشق کے گور زرہے۔ ان کے بہت سے اقوال زریں میں مشلاً: بعض اوقات ایک لمحے کی شہرت طویل حزن و ملال سے دو چار کر دیتی ہے۔ 32 ہجری میں فوت ہوئے۔ 179 فرامین نبویہ کے راوی ہیں۔

[272] سنن أبي داود، الجهاد، باب في الانتصار برذُّل الخيل والضعفة، حديث:2594.

## باب: 34- عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کا بیان

الله تعالیٰ نے فرمایا: ''اورتم ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے ہے گز ربسر کرو''

اور فرمایا: "اورتم برگز عورتوں کے درمیان برابری کا معاملہ نہیں مُرسکو گے اگر چہتم اس کی خواہش بھی رکھو للبذا تم کسی ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو لکتی جھوڑ دو اور اگر اصلاح کا رویہ اختیار کرو اور اللہ ہے ۔"

ڈرتے رہوتو بلاشیہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہر بان ہے۔"

#### [٣٤] بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

قَالَ اللهُ تَـعَـالْــى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤا أَن تَصَّدِلُوا بَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالْمُعُلَّالَةُ اللَّهُ اللَّالْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[273] حضرت ابو ہریرہ فائٹۂ سے روایت ہے رسول اللہ فائٹی نے فر مایا: ''عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو' اس

[٢٧٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُونُ اللهِ ﷺ: "اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا،

[273] صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، بات خنق آدم و دريته، حديث:3331 و النكاح، باب المداراة مع النساء..... -حديث:5184، وصحيح مسلم، الرضاع، باب الوصية بالنساء، حديث: (59)-715 بعد الحدث: 1466-

٣٤ - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

304

فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضَّلَعِ أَعْلَمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ». مُتَّقَقُ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ فِي [الصَّحِيحَيْنِ]: «اَلْمَوْأَةُ كَالضَّلَعِ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اِسْتَمْتَعْتَ وَفِها عَوَجٌ».

وَفِي رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ: ﴿إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلْى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عَوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا».

قَوْلُهُ : [عَوَجٌ]: هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالْوَاوِ .

لیے کہ عورت کی تخلیق پہلی ہے ہوئی ہے اور پہلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر کا حصہ ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے لگے گا تو اسے توژ ٹیٹھے گا۔ اور اگر اسے چھوڑے گا تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گئ چنانچے تم عور توں کا خیال رکھا کرو۔''

(بخاری وسلم)

اور تحیین ہی کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے:

"عورت پسلی کی طرح ہے۔اگر تو اسے سیدھا کرے گا تو تو ٹر
دے گا۔ اور اگر تو اس سے فائدے اٹھائے تو اس کی کجی کی

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے:'' عورت پہلی ہے پیدا کی گئی ہے۔ یہ کی طریقے سے بھی تیرے لیے سیدھی نہیں ہو گئی ہے۔ پینا خچہ اگر تو اس سے فائدہ اٹھائے تو اس مجھی کی حالت میں فائدہ اٹھائے تو اس مجھی کی حالت میں فائدہ اٹھا' اگر تو اسے سیدھا کرنے گئے گا تو اسے تو ڑ ڈالے گا اور اس کا تو ڑ دینا ہے۔''

حالت ہی میں فائدہ اٹھا۔''

عُوجٌ: یه عین اور واؤ پرز بر کے ساتھ ہے۔ (لیکن امام نووی کیفی اس کتاب کے مؤلف نے اپنی ہی ایک اور کتاب "تہذیب الاساء واللغات" میں یہ بھی کہا ہے کہ "اے دوسر مے محققین نے عین کی زیر کے ساتھ صنبط کیا ہے" اور یہی زیادہ صحیح اور مشہور ہے۔)

فوائد ومسائل: السِنْ وُسُوا بِالنِّسَآءِ مِعنی ہیں: عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول اوراس پرعل کرو۔ یا تحصار ابعض بعض سے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی بابت وصیت طلب کر ہے۔ مطلب ہر دوصورتوں میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے اس لیے کہ عورت فطری طور پر مرد سے کمزور بھی ہے اور بج فطرت اور کم عقل بھی۔ بنا بریں زیادہ عقل اور زیادہ صبر وقوت رکھنے والے مرد کو تحل اور عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک ہی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس وصیت اور تاکید میں نوشگوار گھریلو زندگی کا راز مضمر ہے۔ ﴿ جولوگ اس کے برعکس عورت کے ساتھ بے رہانہ اور منشد داند رویہ اختیار کرتے اور سوچتے ہیں کہ اس طرح وہ اسے سیدھا کر لیں گے وہ خام خیالی میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کا گھر جہنم کدہ بنا رہتا ہے یا پھر (طلاق کی وجہ سے) اجڑ جاتا ہے اور اگر بچے بھی ہول تو ان کی زندگیاں الگ بریاد ہوجاتی ہیں۔

[۲۷٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيزٌ، عارِمٌ مَنِيعٌ فِي أَشْقَلْهَا ﴾ إِنْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ، عارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ»، ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاء، فَوَعَظَ فِيهِنَّ، فَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرٍ يَوْمِهِ ". ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرٍ يَوْمِه ". ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ وَقَالَ: «لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟ ". مُتَقَقِّ عَنْهِ.

[274] حضرت عبدالله بن زمعه بنالله سے روایت ہے کہ انھول نے نی اکرم مائلا کو خطبہ دیتے ہوئے سنا آپ نے (صالح منها کی ) اونٹنی کا اور اس آ دمی کا ذکر فر مایا جس نے اس کی کوچیں کاٹ دی تھیں (اور پھراہے ذبح کر دیا تھا)۔ جنانچہ رسول الله طَيْنَةِ فِي مِلَا: " ﴿ إِذْ الْبَعَثَ أَشْفًا هَا ﴾ ( يعني به آیت تلاوت فرمائی اور پھراس کےمعنی بیان فرمائے) کہ اؤمٹن کو ہلاک کرنے کے لیے ایک شریر آ دمی اٹھا جے ایئے خاندان کی حمایت حاصل تھی۔'' پھر آپ ماٹیٹا نے عورتوں کا ذ کر فرمایا اوران کے بارے میں نصیحت فرمائی' آب ٹاکٹانے فرمایا: " تم میں سے ایک آ دمی اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کوغلام کی طرح مارتا ہے۔ (اس نادان کو یہ پیتے نہیں ہوتا کہ) شاید اینے دن کے آخر میں (یعنی رات کو) اس کے ساتھ وہ ہم بستری کرے۔' (مطلب مید تھا کہ جب مرداین بیوی سے اس طرح فائدہ اٹھانے اور اس کے ساتھ جنسی تسکین حاصل كرنے يرمجبور بوتو پھراسے بے رجماند انداز سے مارنے یٹنے کا کیا جواز ہے۔ اسے تو عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے)۔ پھرآ پ نے لوگوں کو گوز مارنے (آ واز ہے ہوا خارج کرنے) پر بیننے (سے روکا اوراس) پر انھیں وعظ کیا اور فرمایا: "تم میں سے ایک شخص ایسے کام پر کیوں ہنتا ہے جے وہ خود بھی کرتا ہے؟'' ( بخاری ومسلم )

عَادِمٌ: "عين "اور" را "ك ساته - شرير اور فتند برداز - الْبَعَثَ: تيزى ك ساته الله أيا كرا موا -

وَ[الْعَارِمُ]، بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ: هُوَ الشَّرِّيرُ الْمُفْسِدُ، وَقَوْلُهُ: [اِنْبَعَثَ]، أَيْ: قَامَ بِسُرْعَةِ.

علیہ فوائد ومسائل: ﴿ اسلام نے اگر چہ ناگزیر حالات میں عورت کو سر زنش کرنے کی اجازت وی ہے لیکن اس کے لیے قرآن سے ایک حکیماند تریب بیمعلوم ہوتی ہے کہ پہلے انھیں وعظ ونصیحت کریں' اس سے وہ نہ سمجھے تورات کو اس کے قرآن سے ایک حکیماند ترتیب بیمعلوم ہوتی ہے کہ پہلے انھیں وعظ ونصیحت کریں' اس سے وہ نہ سمجھے تورات کو اس کے

<sup>[274]</sup> صحيح البخاري، التفسير، سورة ﴿وَالشَّمْسِ وُصُحاهَا ﴾. حديث:4942، وصحيح مسلم، الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبّارون، والجنة يدخلها الضعفاء، حديث:2855.

ساتھ سونا ترک کردیں جوایک سمجھ دارعورت کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ اس ہے بھی نہ سمجھ تو بھر چہرہ اور سرچھوڑ کراس کی تھوڑی ہی گوثال کریں بشرطیکہ ایسا کرنے ہے اس کے سدھرنے کی امید ہؤورنہ اس ہے بھی گریز ہی بہتر ہے تاہم حسب ضرورت واقتضا تینوں کام بیک وقت بھی کیے جا بحتے ہیں لیکن وعظ ونصیحت کو بالکلیہ نظر انداز کر کے مارنا پیٹینا اور وہ بھی نہایت بے رحمانہ طریقے ہے جس کی اسلام نے قطعاً اجازت نہیں دی ہے جی خیبیں۔ ﴿ اس حدیث میں نہی سُونیا کو ہو نہا کے اس حدیث میں نہی سُونیا کی نہا ہے کہ جب مرد کے لیے عورت کا وجود ناگز ہر ہے اور اس کے بغیراس کے لیے رات گز ارنامشکل ہے تو پھر اے اونڈی یا غلام کی طرح کیوں مارنا ہے۔ اسے سیسجھنا چاہیے کہ اس کے بھی جذبات ہیں اور زندگی گز ارنے کے لیے وہ بھی گاڑی کا ایک بہیہ ہے۔ اگر اس کی گوش مالی کی ضرورت چیش آبی جائے تو اس کی اس واقعی حیثیت کوساسنے رکھتے ہوئے ہی مار پیٹ والا معاملہ کرے نہ کہ اس کی اس اہمیت کوفراموش کر دے۔ ﴿ اس طرح کسی کے گوز مار نے پر رحے پادنا بھی کہتے ہیں ) بنستا بدا ضلاقی ہے۔ اس کی ہیں شرمندہ نہ کیا جائے۔ (جے پادنا بھی کہتے ہیں ) بنستا بدا ضلاقی ہے۔ اس لیے بنس کرا ہے کہل میں شرمندہ نہ کیا جائے۔ اس کی اس ایمیت کو تراموش کر دے۔ ﴿ اس کی اس ایمیت کو تراموش کر دے۔ ﴿ اس کی ایس ایمیت کو تراموش کر دے۔ ﴿ اس کی ایس ایمیت کو تراموش کی ترامیا کی اس ایمیت کو تراموش کر دے۔ ﴿ اس کی ایس ایمیت کو تراموش کر دے۔ ﴿ اس کی ایس ایمیت کو تراموش کر دے۔ ﴿ اس کی ایس ایمیت کو تراموش کی جو نہ ہی ایک ایس ہے کونکہ یہ ایک ایس ہونا ہے۔ اس لیے بنس کرا ہے مجلس میں شرمندہ نہ کیا جائے۔

راوی حدیث: [حضرت عبدالله بن زمعه ﴿ لَهُ فَيْا عبدالله بن زمعه بن اسود بن عبدالمطلب اسدی\_مشهور صحافی میں ۔ ان کا شارا بل مدینہ میں ہوتا ہے۔ اور بیسر دارانِ قریش میں سے تھے۔ ان کی والدہ ام المومنین ام سلمه ﴿ مِنْنَا کی بہن تھیں ۔ بیرسول الله علیہ الله علیہ الوجر بن عبدالرحلن اور عروہ بن زبیر نے ان سے روایت کی ہے۔ حضرت عثان بن عفان دہنؤ کی شہادت والے دن شہید ہوئے ۔ بین عفان دہنؤ کی شہادت والے دن شہید ہوئے ۔

[٢٧٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ"، أَوْ قَالَ:

«غَيْرَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

سائی نے فرمایا: ''مومن مرد ایمان دارعورت (یوی) سے نفرت نه کرے۔ اگر اس کی کوئی ایک عادت یا صفت اسے ناپند ہوگی تو اس کی کسی دوسری صفت سے وہ خوش بھی ہوگا۔''یا آخر کی جگہ آپ نے غیر 'فرمایا۔ (مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔) (مسلم)

[275] حضرت ابو ہر برہ جانئز سے روایت ہے رسول اللہ

یفُر کُ: "یا پر زبر" قاساکن اور را" پر زبر معنی ہیں: نفرت

کر نے بغض رکھے۔ کہا جاتا ہے: عورت نے اپنے خاوند

سے نفرت کی یا بغض رکھا اور خاوند نے اپنی بیوی سے نفرت
کی یعنی بغض رکھا ۔ واللہ اعلم۔

وَقَوْلُهُ: [يَفْرُك]: هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ وَفَتْحِ الْيَاءِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ مَعْنَاهُ: يُبْغِضُ، يُقَالُ: فَرِكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، بِكَسْرِ الرَّاءِ، يَغْرَكُهَا بِفَتْحِهَا: أَيْ : أَبْغَضَهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ﷺ فوائد ومسائل: ۞اس میں بھی از دواجی زندگی گزارنے کے لیے ایک نہایت حکیمانه کلته بیان فرمایا گیا ہے اور وہ یہ کہ ہڑخص میں اگر پچھ خامی یا کوتاہی ہوتی ہے تو پچھ خوبی بھی ہوتی ہے۔مرد کونصیحت کی جارہی ہے کہ وہ عورت میں کوئی خامی

<sup>[275]</sup> صحيح مسلم، الرضاع، باب الوصية بالنساء، حديث:1467،

ایسی دیکھے جواسے ناپہند ہو تو اے نظر انداز کر کے اس کی خوبیوں پر نظر رکھے۔اس طرح اس کے لیے اس کی بعض ناپہند یدہ خصلتوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ ۞ ای طرح عورت بھی اگر مرد کی بعض باتوں سے دل گیر ہوتو اے بھی اس کی خوبیوں پر نظر رکھتے ہوئے اس کی بعض خامیوں کوزیادہ اہمیت نہیں دینی جا ہے۔

[ 276 | حضرت عمر و بن احوص جشمي خاتفًا سے روایت ہے' انھول نے نبی اللہ کو جہ الوداع کے خطبے میں فرماتے ہوئے سنا۔آ ب نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنابیان کی اور وعظ و تذکیر ک' اس کے بعد فر مایا:''سنو! عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کروُاس لیے کہ وہ تمھارے پاس قیدی ہیں۔تم ان سے اس (ہم بستری اور اپنی عصمت اور تمھارے مال کی حفاظت وغيره) کے علاوہ اور کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے (اور جب وہ اپنا یہ فرض ادا کر رہی ہوں تو پھران کے ساتھ بدسلو کی کا جواز کیا ے؟) ہال اگر وہ کسی کھلی ہے حیائی کا ارتکاب کریں (تو پھر شمھیں آھیں سزا دینے کاحق ہے)'جنانچداگر وہ ایبا کریں تو انھیں بستروں سے علیحدہ حچھوڑ دواور انھیں مارولیکن اذیت ناک مارند ہو۔ پھراگر وہتمھاری فرماں برداری اختیار کرلیں ، توان کے لیے کوئی اور راستہ مت ڈھونڈ و۔ ( یعنی طلاق وغیرہ دینے کا مت سوچو۔) ماد رکھو! جس طرح تمھاراحق تمھاری بولوں یر سے'(ای طرح)تمھاری بیولوں کا حق تم یر ہے۔ پستمھاراحق ان ہریہ ہے کہ وہتمھارے بستر ایسےلوگوں کو نہ روندنے دیں جنھیںتم ناپیند کرتے ہواور ایسےلوگوں کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دیں جنھیںتم اچھانہیں سمجھتے۔ (حاہے وہ کوئی اجنبی مرد یا عورت ہو یا بیوی کے محارم و ا قارب میں سے ہو۔) سنو! اوران کاحق تم پر بیہ ہے کہتم ان کے ساتھ ان کی پیشاک اور خوراک میں اجھا سلوک کرد ( لعنی طاقت کے مطابق یہ چیزیں احسن طریقے سے آھیں مہیا کرو۔'')(اے ترمذی نے روایت کیا ہےاور کہا ہے: پیحدیث

[۲۷٦] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَسِ الْجُشَمِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ بَيْكُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ، بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللهَ تَعَالَى، وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانِ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانِ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَ فَيُنِيَّةً، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاصْرِبُوهُنَ فَي الْمَضَاجِعِ، وَاصْرِبُوهُنَ فَي الْمَصَاجِعِ، وَاصْرِبُوهُنَ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَصَاجِعِ، وَاصْرِبُوهُنَ فَمُ مَنْ اللّهَ عَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَ فَكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُسَكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُسَلُوهُ عَلَيْهِنَ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُسَكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُسَكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُسَكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فَي كُولَونَ عَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُسَكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فَي كُولُونَ عَلَيْهِنَ أَنْ لَا يَعْمَونَ فِي كِسُولِهِنَ فِي كِسُولِهِنَ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَقُهُنَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَ فِي كِسُولِهِنَ فِي كِسُولِهِنَ فَي كُولُولِهُ وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَنُ وَطَعَامِهِنَ " وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَنُ صَعِيخً .

[276] جامع الترمذي. الرضاع، بأب ما جاء في حق المرأة على زوجها، حديث: 1163.

٣٤\_ بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنَّسَاءِ صَدَّ مَا مَا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْسَاءِ صَدَّ مَا اللَّهُ مَا اللّ

حسن صحیح ہے۔)

قَوْلُهُ عَلَيْهِ، بِالْعَيْنِ الْمُهُمَلَةِ، وَهِيَ الْأَسِيرَاتُ جَمْعُ عَانِيَةً كَ جَمْعُ جَامِعَى: إِلَى قَيدى - الله الله عَلَيْهِ، بِالْعَيْنِ الْمُهُمَلَةِ، وَهِيَ الْأَسِيرَةُ، عاني ہے - رسول الله عَلَيْهِ نَهُ وَرت كو فاوند كے ماتحت وَالْعَانِي: اَلْأَسِيرُ. شَبَّةَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهُ اَلْمَوْاَةَ بُونَ مِينُ قيدى كَ ساتح تشيه دى ہے - ضَرْبٌ مُبَرِّحٌ فِي وَالْعَانِي: اَلْأَسِيرُ. شَبَّةَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ اَلْمَوْاَةَ بُونَ عَلَيْهِ اَلْمَوْاَةَ بُونَ مِينَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أَعْلَمُ.

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں ایک تو وہی مارنے کا جواز ہے۔ لیکن اس صورت میں اور اس طریقے ہے جس کی وضاحت اس سے قبل کی گئی ہے تاہم اگر مار کا فائدہ نظر نہ آتا ہوتو اس سے اجتناب ہی بہتر ہے کیونکہ اس صورت میں نفرت و عداوت میں اضافے کا زیادہ امکان ہے اور یہ چیزیں حسن معاشرت کے منافی ہیں۔ ﴿ خاوند کی عدم موجود گی میں عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عصمت اور خاوند کے مال وغیرہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ خاوند کے ناپسندیدہ افراد کو خیاہوں اس کے قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہوں گھر میں داخل ہونے اور وہاں بیٹھنے کی اجازت نہ دے۔ ﴿ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ طاقت کے مطابق اچھالباس اور اچھی خوراک اور دیگر ضروریات زندگی فراہم کرے۔

راوی حدیث: [حضرت عمر و بن الاحوص را الله عمر و بن احوص بن جعفر بن کلاب جشمی اور کلا بی ہیں۔ یہ ابوعمر کا قول ہے لیکن صاحب اسد الغابہ کہتے ہیں کہ ابوعمر کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ ابن مندہ اور ابونعیم نے ان کا نسب بیان نہیں کیا بلکہ انھوں نے انھیں جشمی کہنے پر اکتفا کیا ہے۔ ان سے ان کے بیٹے سلیمان نے روایت کی ہے۔ صحابی رسول میں۔ کتب احادیث میں ان سے صرف دو (2) احادیث مروی میں۔

[۲۷۷] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا حَقُ زُوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا

إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحُ،

وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ». حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: مَعْنٰى [لَا تُقَبِّحْ]، أَيْ: لَا تَقُلْ

[277] حضرت معاویه بن حیده ناشزے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ تائیل سے پوچھا: ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ تو آپ تائیل نے فرمایا:''جب تو کھائے تو اسے کھلا' جب تو لباس پہنے تو اسے بھی پہنا اور اس کے چرے پرمت مار' نہ اسے برا بھلا (یا بدصورت) کہہ اور اس سے (بطور تعبیہ) علیحد گی اختیار کرنی ہوتو گھر کے اندر ہی کر۔''

[277] سنن أبي داود، النكاح، باب في حق المرأة على زوجها، حديث:2142.

عور تول کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کا بیان

قَبَّحَكِ اللهُ .

یہ حدیث حسن ہے۔ اسے ابوداود نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ لاَتُفَبِّحْ کے معنی میں: اسے بیانہ کہہ کہ اللہ تجھے فتیج بنا دے یا تیرا پیڑ وغرق کردے۔

فوائد ومسائل: ﴿ نافر مان عورت کوراہ راست پرلانے کے لیے علیحدگی (ترک تعلق) کی ضرورت پیش آئے تو گھر کے اندر بیترک تعلق اس طرح کیا جائے کہ رات کواس کے ساتھ سونا چھوڑ دیا جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ بیعلیحدگی صرف بسترکی حد تک بی ہؤبات چیت ترک نہ کی جائے۔ ترک کلام سے بعد (دوری) میں اضافے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ علاوہ ازیں اگرکوئی خاص سبب ہوتو گھر سے ہاہر بھی علیحدگی کی اجازت ہے کیئن ہوی پر پھٹکار بھیجنا' ہر روز مارنا' ماں بہن یا طلاق جسے الفاظ استعمال کرتے رہنا' گھر سے نکالنا یا نکالنے کی دھمکی دینا' یا خوراک یا لباس مہیا نہ کرنا یا غیر مہذبانہ ہتھکنڈ کے اختیار کرنا اور نا شائستہ سز ائیس دینا اور چہر سے پرتھیٹر مارنا اور آئے دن مخاطات بکنا سب ناجائز اور ممنوع ہے۔ بیوی کو بار بار طعنے اور کچو کے دینا اور اولاد یا اپنے رشتہ داروں کے سامنے ذیل کرنا اور بھی براہے۔ بیسب طریقے غلط اور تہذیب وشرافت سے دور ہیں جوایک انسان کو کی صورت زیب نہیں دیتے۔ ﴿ ہوی گھر کی ملکہ ہوتی ہے اسے عزت اور قار سے رکھنا چاہیے۔ جب عورت حد سے گزرتی نظر آئے تو پھر جوطر یقے قرآن وحدیث میں آئے ہیں اٹھی پر اکتفا کرنا وقار سے رکھنا چاہیے۔ جب عورت حد سے گزرتی نظر آئے تو پھر جوطر یقے قرآن وحدیث میں آئے ہیں اٹھی پر اکتفا کرنا وار سے ان سے تجاوز دین اور دنیا دونوں کی بنائی کا باعث ہے۔

اوی حدیث: احضرت معاویه بن حیده قَشَیری والنوا معاویه بن حیده بن معاویه بن قشر بن کعب قشری بسره مین راوی حدیده بن معاویه بن عبر بن مین رہے خراسان میں غزوه کرتے رہے اور وہیں فوت ہو گئے ۔ صحابی ہیں ۔ ان سے کی احادیث مروی ہیں ۔ یہ بہز بن میکیم کے دادا ہیں ۔ اور بہز بن حکیم کے دادا ہیں ۔ اور بہز بن حکیم کے متعلق امام ابوداود فرماتے ہیں: ' دہبز بن حکیم بن معاوید کی احادیث میں جہوں ۔ '

[۲۷۸] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ". رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[278] حضرت ابو ہریرہ ڈھٹیو سے روایت ہے اُرسول اللہ علی نے فر مایا: "تم میں کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر وہ ہے جو میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتول کے حق میں سب سے بہتر ہے۔" (اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اوراسے حسن سیح کہا ہے۔)

[۲۷۹] وَعَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ». فَجَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: فَجَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: فَقَالَ: ذَئِرْنَ النَّسَاءُ عَلَى

[279] حفرت ایاس بن عبدالله بن افی ذباب و الله ی الله ی در ایت بن الله و الله و

[278] جامع الترمذي. الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، حديث: 1162.

[279] سنن أبي داود. النكاح. باب في ضرب النساء. حديث: 2146.

٣٤- بَابُ الْوَصِيْةِ بِالنِّسَاءِ .... وقد من وقد من وقد من وقد المستحدد الله الله المناه وقد المستحدد 310

أَزْوَاجِهِنَّ، فَرَحَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَّشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ بَيْتِ مُحَمَّدِ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَّشْكُونَ أَزُوَاجَهُنَّ، لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ». روَاهُ أَبُو ذَاوُدَ بِإِسْنَادِ صَحِيح.

خاوندول پر دلیر ہوگئی ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ نے ان کے مار نے کی رخصت عنایت فرما دی (جس پر مُر دول نے عمل کیا) تو رسول اللہ علیہ کی از واج مطہرات علی شکلیت کثرت سے عورتیں آنے لگیس جواپنے خاوندول کی شکلیت کرتی تھیں۔ چنا نچہ رسول اللہ علیہ آنے فرمایا: ''محمد (علیہ آ) کے گھر والوں کے پاس بہت می عورتوں نے ججوم کیا ہے جو این مہت کی عورتوں نے ججوم کیا ہے جو این میں نہم نہیں ہیں۔ (یا در کھو!) ایسا کرنے والے لوگ تم میں بہتر نہیں ہیں۔'' (اسے ابو داود نے سیج سند

قَوْلُهُ: [فَيُرْنَ]: هُوَ بِذَاكِ مُعْجَمَةٍ مَّفْتُوحَةٍ، ثُمَّ هَمْزَةٍ مَّكْسُورَةٍ، ثُمَّ رَاءٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ نُونٍ، أَيْ: هَمْزَةٍ مَّكْسُورَةٍ، ثُمَّ رَاءٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ نُونٍ، أَيْ: إِجْتَرَأْنَ، قَوْلُهُ: [أَطَافَ]، أَيْ: أَحَاطَ.

ذَئِدٌ ذَنَ ' وَالَ ' مفتوحه کیم' ہمزہ' مکسورہ کیم' را' ساکن اور نون' کے ساتھ۔ دلیر ہو گئیں۔ أَطَافَ کے معنی بین: گیرلیا بھوم کیا۔

فاکدہ: اس میں واضح فرمادیا گیا کہ عورتوں کو مارنے پیٹنے والے اخلاقی کاظ ہے بہترین انسان نہیں ہیں۔ مکارم اخلاق کا نقاضا یہی ہے کہ اس سے گریز ہی کیا جائے جیسے نبی سی بھی کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے بھی کی بیوی کونہ کی خادم کو نہ کسی اور چیز کواپنے باتھ سے مارا، البتہ جہاد میں اپنے ہاتھوں سے کافروں کو مارا 'یا جب اللہ کی حرمتوں کو پامال ہوتے دیکھتے تو پھر آپ ضرورانقام لیتے۔ ویکھیے: (صحبح مسلم، الفضائل، حدیث 2328)

راوی حدیث: [حضرت ایاس بن عبدالله جائفنا ایاس بن عبدالله بن فیاب اور بقول بعض ذیاب الدوی - مکه میں رہے ۔ ان سے صرف عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عن عبدالله عبد الله بن عبدالله عبد الله بن عبدالله عبد الله بن عبدالله بن ع

[280] حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص بالتناسي روايت بيئر و بن عاص بالتناسي روايت بيئر سول الله من ين أن فر مايا: '' دنيا ساز وسامان بيك عورت بيء'' (مسلم)

[٢٨٠] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اللَّنْيَا
مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ». رَوَاهُ

فوائد ومسائل: ﴿ دوسرى حدیث میں نیک عورت کی صفات یہ بیان کی گئی میں کہ جب خاونداس کی طرف دیکھے تو وہ اے خوش کردئے جب اے حکم کرے تو وہ بجالائے اور جب وہ گھرسے غائب ہوتو وہ اپنے نفس (عصمت) کی اوراس کے

[280] صحيح مسلم، الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، حديث:1469.

عورت يرغاوند كحق كابيان

311 .....

مال کی حفاظت کرے۔ (سنن أبی داود ۱ الز کاۃ، حدیث:1664) ﴿ اس میں اس امرکی ترغیب ہے کہ اگر انسان کو دنیا اور آخرت کی کا میابی مطلوب ہے تو وہ عورت کا انتخاب کرتے وقت صرف اس کے حسن و جمال ٔ یا حسب ونسب یا مال ودولت ہی پرنظر ندر کھے بلکہ دین کو ان سب پر مقدم رکھے اور دین دار اور پابند شریعت عورت ہی سے زکاح کرے الیہ عورت دین ودنیا کی سعادت کا باعث ہوگی۔

# [٣٥] بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ يِمَا فَضَكُلُ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَيِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَالْفَكَلِحُتُ قَنِئَتُ خَلْفِظَتُ لِلْعَيْبِ بِمَا خَفِظَ اللهِ ﴿ النساء: ٣٤].

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَمِنْهَا :حَدِيثُ عَمْرِو بُنِ الْأَحْوَصِ السَّابِقُ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ.

[٢٨١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ﴿. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: ﴿إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنتْهَا الْمَلَاثِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ».

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ رَّجُلٍ يَّدْعُو امْرَأْتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَتَأْلِى عَلَيْهِ الْمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا، عَلَيْهِا،

### باب:35-عورت پرخاوند کے حق کا بیان

الله تعالیٰ نے فرمایا: ''مردعورتوں پر حاکم ہیں بہسباس کے جواللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور بہسبباس کے جو وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ نیک عورتیں فرماں برداری کرتی ہیں اللہ کی حفاظت سے (مال و آبروکی) نگہبانی کرتی ہیں۔''

احادیث میں ایک عمرو بن احوص کی وہ حدیث ہے جو اس سے ماقبل باب میں گزری۔ (دیکھیے: حدیث نمبر 276)

[281] حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''جب آ دمی اپنی عورت کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ نہ آئے 'تو خاوند وہ رات اس سے ناراضی کی حالت میں گزارے تو صبح تک فرشتے اس (عورت) پر لعنت کرتے رہے ہیں۔'' (بخاری وسلم)

بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے: ''جب عورت اپنے خاوند (کی خواہش کے باوجوداس) کے بستر کو چھوڑ کررات گزارے تو صبح تک فرشتے اس پرلعنت جھیجے رہتے ہیں۔''

ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ تابیج نے فرمایا: ' وقتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جوآ وی اپنی بیوی کواپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ آنے سے انکار کر

[281] صحيح البخاري، بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم: أمين ····· حديث:3237، وصحيح مسلم، النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، حديث:1436. ٣٥ ـ بَابُ حَقُّ الزُّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

حَتّٰى يَرّْضٰى عَنْهَا».

دے تو وہ (اللہ) جوآ سانوں میں ہے اس پر ناراض رہتا ہے ۔ يہاں تک كەوە خاونداس سے راضى ہوجائے۔''

🎎 🛚 فوائد ومسائل: 🛈 اس ہےمعلوم ہوا کہ عورت کے لیے خاوند کی اطاعت فرض و داجب ہے۔اگر عذر شرعی نہ ہونے کے باوجوداطاعت ہےا نکارکرے گی تو غضب الہی کی مستحق قرار پائے گی اوراس وقت تک اللہ کے ہاں ملعون ومغضوب رہے گی جب تک وواینے خاوند کوراضی ندکر لے گی۔ ﴿ اس میں ان عورتوں کے لیے بخت تنبیہ ہے جواپی بدمزاجی اور ضدی پن کی وجہ سے خاوند کی ناراضی کی پروانہیں کرتیں اور اپنی راج ہٹ اور تریابہٹ (ضد' غرور) پرمصر رہتی بیں۔ ق اس سے بیجھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی تمام مخلوقات سے بالا' آسانوں پر بیعنی عرش پر ہے جس طرح اس کی شان

> [٢٨٢] وْعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». مُتَّغَقَّ عَلَيْهِ.

[282] حضرت ابوہریرہ جانن ہی سے مروی ہے رسول الله سائیل نے فرمایا: ''کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر (نفلی) روز ہ رکھے اور نہ بیہ جائز ہے کہاس کی اجازت کے بغیر کسی کواس کے گھر میں آنے کی اجازت دیے۔'' (بخاری

💥 فاكده: اس كافائده واضح ہے۔اس سے ايك اصول يہ بھى معلوم ہوا كەنفلى عبادت سے اگركسى انسان كاحق فوت ہوتا

ے ہرایک ہے اس کی اپنی رعیت کے بارے میں یوحیا

[283] حضرت عبدالله بن عمر النبي سے روایت ہے نبی اکرم سائیلم نے فر مایا:'' فتم میں سے ہر شخص فرمہ دار ہے اور تم سب ہے اس کی اپنی رعیت کے بارے میں بازیرس ہو گی۔امیر (اپنی رعایا کا) ذمددار ہے۔آ دمی اینے اہل خاند کا ذہے دار ہے۔عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمددار ہے۔ چنانچہ (اس طرح) تم سب ذمددار ہواورتم میں

[٢٨٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النِّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّكُمْ رَاع، وَكُلُّكُمْ مُسْتُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاع، وَالرَّجُلُ رَاع عَلٰى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمُ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَّسْئُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ہے تو اس نفلی عبادت پر انسان کاحق مقدم ہوگا۔

[282] صحيح البخاري. النكاح. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. حديث:5195. وصحيح مسلم، الزكاة . باب ما أنفق العبد من مال مولاه، حديث:1026.

[283] صحيح البخاري، الجمعة، باب الجمعة في القراق والمدن. حديث:893. وصحيح مسلم، الإمارة، باب فضيلة الأمير العادل،

#### حائے گا۔' ( بخاری ومسلم )

🏄 فائدہ: بیرحدیث اس لحاظ سے نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں معاشرے کے ہر فرد کو 'چاہے وہ حکمران ہویا ایک عام آومی حتی کد گھر کی چارد بواری کے اندرر ہنے والی عورت کو بھی اپنے اپنے دائرے میں اپنے فرائض ادا کرنے اصلاح کرنے اور عدل وانصاف کے قیام کا ذیمہ دار اور اس میں کوتا ہی کرنے پر بازیرس کا حق دار قرار دیا گیا ہے۔

عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَى قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ رسول الله عَلَيْ فِرمايا: "جب آوى اين ضرورت ك لي زُوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّور». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنِّسَائِيُّ ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ]

[٢٨٤] وَعَنْ أَبِي عَلِيٌّ طَلُق بْنِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ 💎 [284] حضرت ابوعلى طلق بن على النَّوَا سے روایت ہے ً ا بنی بیوی کو بلائے تو اسے جاہیے کہ وہ (فوراً) آجائے ' اگرچہ وہ تنور پر (روئی وغیرہ ایکانے میں مصروف) ہو'' (اے تر ندی اور نسائی نے روایت کیا ہے اور امام تر مذی نے اسے حسن سیجے

🗯 فاکدہ:اس ہے بھی عورت کے لیے خاوند کی اطاعت کی اہمیت اور تا کیدواضح ہے۔

🚣 🗀 راوی حدیث: ٦حضرت ابوعلی طلق بن علی ڈائٹؤ اطلق بن علی بن طلق بن عمرو۔ یہ قیس بن طلق کے والد ہیں۔ان کی کنیت ابوملی ہے۔ یہ اس وفعہ میں تتھے جو بمامہ سے رسول اللہ ساتین کی خدمت میں آیا تھا اور اسلام قبول کیا تھا۔ان کی احادیث بھی اہل بمامہ سے مروی ہیں۔ نبی اکرم ﷺ ابھی مدینہ میں تشریف لائے ہی تھے کہ پیھی آئینچے۔اورمسجد نبوی کی تغمیر میں زور شوراور ذوق شوق سے حصہ لیا۔ان سے 14 احادیث مروی ہیں۔

> [٢٨٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ عِنْهُ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا». رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[285] حضرت ابو ہریرہ ہاللہ سے روایت ہے نبی اکرم عَلَيْهُ فِي اللهِ وَالربيس سي كوكسي ك ليسجده كرنے كا تھم ویتا تو یقیناٌ عورت کوحکم ویتا که وه اینے خاوند کو مجده کرے۔'' (اے تر مذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن میچے کہا ہے۔)

🌋 فائدہ:اس ہے بھی اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ عورت کے لیے خاوند کی عزت و توقیر کتی ضروری ہے۔

[286] حضرت ام سلمه ولين سے روايت ہے رسول الله طالية في فرمايا: "جس عورت كا انتقال اس حال ميس موا

[٢٨٦] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ: «أَيُّمَا امْرَأَةِ مَاتَتْ،

[284] جامع الترمذي، الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. حديث:1160. والسنن الكبري للنساني:131/5 ، حديث: 8971

[285] جامع الترمذي، الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة ، حديث: 1159.

[286] جامع الترمذي، الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، حديث:1161.

وَذَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتِ الْجَنَّةُ». رَوَاهُ كراس كا فاونداس سے فوش قاتو وہ جنت میں جائے گی۔ " التَّوْمِذِيُّ، وَفَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. (استرندی نے روایت کیا ہے اور اسے صن کہا ہے۔)

فوائدومسائل: ﴿ يفضيلت اليى عورتوں كے ليے ہے جواسلام كے احكام وفرائض كى پابندى كے ساتھ اپنے خاوندكو بھى خوش ركھنے كا اہتمام كرتى ہيں۔ اللہ تعالى ان كى چھوٹى غلطياں معاف فرما كران كو ابتدا ہى ميں جنت ہيں بھيج دے گا۔ جہاں بدمزاج اورا كھڑفتم كى عورتيں ہيں وہاں نيك مزاج اورخوش خصال خوا تين بھى ہيں۔ يہ حديث الي محمود الصفات خوا تين كے ليے خوشخرى ہے۔ ﴿ دو ہو حاضر ميں صبر اور برداشت كا فقد ان ہے اور معمولى معمولى باتوں پر الجھنا وہا كى شكل اختيار كر چكا ہے۔ مرد وعورت ہر دو سيحھتے ہيں كہ وہ ايك دوسرے كے حقوق ادا كر رہے ہيں۔ يبال عورت كے ليے تنبيد ہوكي اجتماع باتوں، كردارورو ہے اور اقد امات ہے كريز كرنا چا ہيے جس سے خاوندكو تكليف ہوتى ہو۔ گھروں كے عموماً جھڑے ہے كہ اسے اليى باتوں، كردارورو ہے اور اقد امات ہے كريز كرنا چا ہيے جس سے خاوندكو تكليف ہوتى ہو۔ گھروں كے ناروارو ہے جھڑے ہيں ابھی وجو ہات كی بنا پر نہيں ہوتے بلكہ بيوى اور خاوند كے والدين اور بهن بھا ئيوں كے ناروارو ہے كی وجہ سے ہوتے ہيں اس ليے اس معاطے ميں فريقين كومبر و برداشت سے كام لينا چا ہے اور بيوى كو چا ہے كہ اس سليے كی وجہ سے ہوتے ہيں اس ليے اس معاطے ميں فريقين كومبر و برداشت سے كام لينا چا ہے اور بيوى كو چا ہے كہ اس سليے ميں خاوند سے تعاون كرے۔

[۲۸۷] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ: «لَا تُؤْذِي الْمُرَأَةُ زَوْجَهَا فِي اللَّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، يُوشِكُ أَنْ قَالَ: حَدِيثٌ حَسَدٌ. يُقَارِقَكِ إِلَيْنَا». رَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَدٌ.

[287] جامع الترمذي، الرضاع، باب الوعيد للمرأة على إيذاء المرأة زوجها، حديث:1174، وسنن ابن ماجه، النكاح، باب في المرأة تؤذي زوجها، حديث:2014.

اہل وعیال برخرچ کرنے کا بیان 315

[288] حضرت اسامه بن زید ڈیشنا سے روایت ہے نبی ک ا كرم اللهُ في فرمايا: "مين نے اپنے بعد مردوں كے حق مين عورتوں ہے زیادہ خطرناک فتنہ کوئی اور نہیں جھوڑا۔''

[٢٨٨] وَعَنْ أُسَامَةً بْن زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةُ هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

( بنخاری ومسلم )

💒 فوائد ومسائل: ①اس میں نبی ﷺ نےعورت کے وجود کےحسن و جمال کومر دوں کے لیے تمام فتنوں میں سب سے بڑا اورسب سے زیادہ خطرناک فتنہ قرار دیا ہے جس کا مشاہدہ ہم آ سانی کیا جا سکتا ہے۔ بالعموم عورتوں کی ناجائز خواہشات کی بھیل کے لیے ہی مردرشوت خوری اور نا حائز ذرائع آیدنی اختیار کرنے پرمجبور ہوتے ہیں۔اگرعورتیں نت نے فیشوں کے مطابق لباس اور زیورات بیننے کا شوق فضول ترک کر کے سادگی کواپنالیں تو مرد کوحرام ذرائع آیدنی اختیار کرنے کی ضرورت پیش نیآئے۔ ② شادی بیاہ کےموقعوں برعورتیں ہی تمام بے ہودہ رسم ورواج کرنے برمردوں کوآ مادہ کرتی ہیں۔ اور یوں حدود شریعت کی یامالی کے ساتھ بے بناہ اخراجات کا باعث بنتی ہیں۔اگرعورتیں دنیا کے رسم و رواج کی جبائے ، شریعت کواہمیت دیں تو شادیاں بھی راحت وسکون کا باعث بن سکتی ہیں جب کہ بہآج کل ایک عذاب اور وبال جان بنی ہوئی ہیں۔اسی طرح زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی عورت کی حشر سامانیاں محتاج وضاحت نہیں۔اللہ تعالی ان فتنوں ہے۔ محفوظ رکھے۔

### باب:36-اہل وعیال پرخرچ کرنے كابيان

[٣٦] بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ

اللَّه تعالَىٰ نے فرمایا: ''اور باپ یرُ جس کا وہ بچہ ہے ان (رودھ بلانے والیوں) کا کھانا اور لباس ہے دستور کے مطابق -'' قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى ٱلْمَؤْلُودِ لَمُ رِزْقُهُنَّ وَكَسُوتُهُنَّ بِٱلْمُعْرُونِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]

اور فرمایا: ' حیا ہے کہ خرچ کرے کشائش والا اپن کشائش (وسعت) کے مطابق'اور جھےاس کی روزی نیی تلی ملتی ہوا سے جاہیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں ہے اس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس ہے زیادہ کا مکلّف ( وْمدوار ) نہيں بنا تاجتنا اس نے اسے دیا ہے۔''

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيْنَفِقُ مِمَّا ءَائِنَهُ أَللَّهُ لَا يُكْلِفُ أَللَهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا ﴾ [الطَّلاق: ٧]

[288] صحيح البخاري، النكاح، باب ما يتفي من شوم المرآة.....، حديث:5096. وصحيح مسلم، الرقاق، بأب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء، حديث:2740،

٣٦ بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِبَالِ ..

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَآ أَنفَقَتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُهُ ﴾ [سَبا: ٣٩].

[۲۸۹] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اوراللد تعالی نے فرمایا: ''تم جو کچھے بھی خرچ کرؤاللہ اس کا عوض (دنیایا آخرت میں) عطافر ما تا ہے۔''

316 and additional transfer of the No. 100 (1997).

[289] حضرت ابو ہریرہ ہی تنظیہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ نے راست اللہ نے فر مایا: ''ایک وہ وینار ہے جے تو اللہ کے راست (جہاد) میں خرچ کر ہے۔ اور ایک وہ دینار ہے جوتو کی گردن (کے آزاد کرنے) میں خرچ کر ہے۔ اور ایک وہ دینار ہے جو تو اپنے تو کسی مسکین پر صدقہ کرے اور ایک وہ دینار ہے جو تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے۔ ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار میں ہے جو تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے۔'' (مسلم)

فائدہ: یہ ایسے تخف کا تذکرہ ہے جو صاحب نصاب نہ ہواور قلیل آمدنی کا حامل ہو۔ اس کے لیے تھم یہ ہے کہ پہلے اپنے بال بچوں کی ضروریات اوران کی خوراک و پوشاک پرخرچ کرئے ای میں اس کے لیے زیادہ اجر ہے کیونکہ اہل و عیال کاخرچ اس کے ذھے واجب ہے جب کہ دوسرے مقامات پرخرچ کرنا ایک نفلی عبادت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ فرض و واجب کو چھوڑ کرنفلی عبادت میں ثواب نہیں۔ البتہ جو خض صاحب حیثیت اور صاحب نصاب ہے اس کا معاملہ اس سے مختلف ہے اس کے لیے زکاۃ کی رقم اہل وعیال پرخرچ کرنے کی بجائے دوسری مَد وں پرخرچ کرنا ضروری ہے بلکہ حسب صرورت واقتضا زکاۃ کے علاوہ بھی۔

[۲۹۰] وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ - وَيُقَالُ لَهُ: أَبُو عَبْدِ اللهِ - وَيُقَالُ لَهُ: أَبُو عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: "أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ عَلَى الرَّجُلُ: دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

2901 احضرت ابوعبدالله اور بعض كنزد يك ابوعبدالرحمٰن ثوبان بن بجيد أرسول الله طَلَقَهُ كَ آزاد كرده غلام سے روايت ہے رسول الله طَلَقَهُ نے فرمایا: ''سب ہے افضل دینار جو آدمی خرچ كرتا ہے وہ دینار ہے جسے وہ اپنے بال بچوں پر خرچ كرے۔ اور (پھر) وہ دینار ہے جو الله ك راستے ميں اپني سواري پر خرچ كرے۔ اور (تيسرے نمبر پر) وہ دینار ہے جا الله ك راستے ميں اپني سواري پر خرچ كرے۔ اور (تيسرے نمبر پر) وہ دینار ہے جسے الله كے راستے ميں اپنے ساتھيوں پر خرچ كرے۔ ' (مسلم)

ﷺ فوائد ومسائل: ١٠ اس حديث كابھي وہي مفهوم ہے جو ماقبل حديث كا تھا'اس ميں بھي كم آمدني والے كوسب ہے يہلے

<sup>[289]</sup> صحيح مسلم، الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك ..... حديث: 995.

<sup>[290]</sup> صحيح مسلم، الزكة ، باب فضل النفقة على العيال والمملوك .....، حديث: 994.

ا پنے اہل وعیال برخرج کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اے افضل قرار دیا گیا ہے گھر پھھ کے جائے تو ترتیب فدکور کے مطابق خرچ کرے۔ ﴿ پیصورت مطلق نہیں بلکہ بہا اوقات افضلیت اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ضرورت ہے تو انسان بیوی بچول پر کم خرچ کر کے اللہ کے راہتے میں دیتا ہے تو یہ یقینا افضل ہوگا۔ اس طرح بیوی بچول پر خرچ کرنے کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ فضولیات میں اڑانے کے لیے تو دافر روپے ہوں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے انسان کیے کہ میرا بمشکل گزارا ہوتا ہے۔

[۲۹۱] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله! هَلْ لَي أَجْرٌ فِي بَنِي قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله! هَلْ لَي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْهِمْ؟ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هُكَذَا وَهُكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ! لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ». مْتَفَقٌ علَيْه.

اس کے باوجوڈ پیاللہ کا فضل وکرم ہے کہ اس میں بھی وہ خصرف اجرد یتا ہے جو مال باپ کے دلول میں ہوتی ہے اس کے باوجوڈ پیاللہ کا فضل وکرم ہے کہ اس میں بھی وہ خصرف اجردیتا ہے بلکہ دوسری مَد وں کے مقابلے میں زیادہ اجر ویتا ہے بلکہ دوسری مَد وں کے مقابلے میں زیادہ اجر ویتا ہے بلکہ دوسری مَد وں کے مقابلے میں زیادہ اجر ویتا ہے ۔ وَذَٰلِكَ مِنْ فَضُلِ اللّٰهِ عَلَيْهَا وَعَلَى النَّاسِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

[٢٩٢] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ فِي بَابِ النِّيَّةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَشِيَّةٌ قَالَ لَهُ: "وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَةٌ تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ اللهِ عِلَى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[292] حصرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹھ سے اپنی اس طویل حدیث میں بھے ہم پہلے کتاب کے آغاز میں نبیت کے باب میں بیان کر آئے ہیں روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ کی رضا کے لیے خرج نے ان سے فرمایا: ''تم جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرج کرو گئاس پر سمھیں ضرور اجر دیا جائے گا' حتی کہ اس (لقمے) پر بھی جوتم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔'' (بخاری وسلم)

فا کدہ: اس میں بھی اصل تکتہ یہی ہے کہ انسان اس نیت سے بیوی بچوں کو کھلائے بلائے کہ بیاللّٰہ کا تھم ہے تو بی فطری اللّٰہ کا تھم ہے تو بی فطری داعیہ بھی طاعت وعبادت بن جائے گا جس پر انسان اجر کا مستحق ہوگا۔

[291] صحيح البخاري، الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، حديث:1467، وصحيح مسلم، الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد....، حديث:1001.

[ 292] صحيح البخاري، الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، حديث:56، وصحيح مسلم، الوصية، ياب الوصية بالثلث، حديث:1628 مطولًا.

٣٦ بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْمِيَالِ . ... ٣٦ يَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْمِيَالِ .

318 -----

[293] حضرت ابومسعود بدری اللط ہے روایت ہے نبی الکرم اللط نبی نبی کے خبر مایا: ''جب آ دمی اینے اہل وعیال برثواب

ا کرم میجھ سے کرمایا۔ جب آ دی آپیے اس وعیاں پر تواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ شار ہوتا

ے۔''( بخاری و مسلم )

ﷺ فائدہ:'' ثواب کی نیت ہے'' کا مطلب ہے کہ میں بال بچوں کی کفالت کا وہ فرض ادا کر رہا ہوں جواللہ نے مجھ پر عائد کیا ہے' نیز صلد رحمی کا بھی تقاضا ہے اوراس ادائیگی فرض اور صلد رحمی سے مجھے اللہ کی رضا اوراس کا قرب حاصل ہوگا۔ از این نیست سے میں خوج مجموع میں میں میں میں اور سالہ دیا ہے۔

تواس نیت سے بچوں پرخرچ بھی اجروثواب کا ہاعث ہے۔

[٢٩٣] وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ

عَنْه، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى

أَهْلِهِ نَفَقَةً يُحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ ﴿. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

[ ٢٩٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ [ 294] حَفْرت عَبِدَاللَّهُ بَن عَاصَ عَاصَ عَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَي

بِالْمَوْءِ إِنْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ». حَدِيثٌ صَحيحٌ

َ رَوَاهُ أَبُودَاوُدُ وَغَيْرُهُ.

[294] حضرت عبدالله بن عمر وبن عاص والله سے روایت بے رسول الله والله فی فر مایا: "آ دمی کے گناہ گار ہونے کے لیے بہی کافی ہے کہ وہ جن کی روزی کا ذمہ دار ہے ان (کے حقوق) کو ضائع کر وے (یعنی ان کے نان نفقہ میں کوتا ہی کرے)۔ "ریے حدیث سیج ہے اے ابو داود وغیرہ نے

اورمسلم میں بھی اس کے ہم معنی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا: ''آ وی کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ جس کی خوراک کا ذمہ دارہے اس سے ہاتھ روک لے۔'' وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِمَعْنَاهُ، قَالَ: «كَفْى بِالْمَرْءِ إِنْمُا أَنْ يَحْسِن عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ».

فوائد ومسائل: ﴿ مطلب یہ ہے کہ این اہل وعیال کی کفالت سے غفلت یا اعراض اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کے نامہ اعمال میں اس کوتا ہی کے علاوہ کوئی اور گناہ نہ بھی ہوئت بھی عنداللہ مؤاخذ ہے کے لیے یہی کافی ہے۔ ﴿ علاوہ ازیں حدیث کے الفاظ میں اتن عمومیت ہے کہ اس میں اہل وعیال کے علاوہ خادم اور نوکر چا کر بھی آ جاتے ہیں کیونکہ انسان ان کی بھی خوراک اور کی بھی خوراک اور کی بھی خوراک اور کی بھی خوراک اور انسانی ضروریات کا مہیا کرنا' مالک کی ذمہ داری ہے اور اس میں کوتا ہی عنداللہ جرم ہے۔

[ ٢٩٥] وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ [ 295] حضرت ابو مرره التَّخاب روايت بكه في أكرم

[293] صحيح البخاري. الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، حديث:55، وصحيح مسلم، الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد..... حديث:1002.

[294] سنن أبي داود، الزكاة، باب في صلة الرحم، حديث:1692، وصحيح مسلم، الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك...... حديث:996.

[295] صحيح البخاري، الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿فَامَّا مَنْ أَعُطَى وَاتَّقَى.....﴾ .....، حديث:1442، وصحيح مسلم، الزكاة، باب في المنفق والممسك، حديث:1010.

النَّبِيِّ يَتَّقُقُ قَالَ: "مَا مِنْ يَوْمِ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اَللَّهُمَّ! أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اَللَّهُمَّ! أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَقًا». مُثَنَّةً عَلْه.

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں ایکھے لوگوں کے حق میں دعائے خیر اور برے لوگوں کے لیے بددعا کرنے کا جواز ہے۔ ﴿ اس سے ریکھی معلوم ہوا کہ جس طرح مخلوق پر خرچ کرنا باعث نواب ہے اس طرح انفاق سے ہاتھ کھینچ لینا عذاب کا باعث ہے۔ گویا تنگ دل اور بخیل کوانسانوں کے علاوہ فرشتے بھی قابل نفرت بجھتے ہیں۔ کنجوں کی کہیں بھی عزت نہیں ہے۔

[٢٩٦] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِيْهُ قَالَ: ﴿ اَلْٰيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْنِيدِ الشَّفْلَى، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ ، وَوَاهْ الْبُخَارِيُّ .

[296] ابوہریرہ گڑئ ہی ہے روایت ہے نبی اکرم طریقہ نے فرمایا: ''بلند ہاتھ (دینے والا) نچلے ہاتھ (ما لگنے والے) ہے بہتر ہے۔ اور خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کرجن کی دیکھ بھال کا ذمہ دار تو ہے۔ اور بہترین صدقہ وہ ہے جو تو گری (بے نیازی) کے بعد ہو۔ اور جو (سوال یا حرام ہے) بیچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اے بچالیتا ہے۔ اور جو بے نیازی چا ہے اسلا (غنا وتو نگری سے نواز کر) بے نیاز کر جائے۔ '' (بخاری)

قا کدہ: اس میں انفاق فی سبیل اللہ اہل وعیال کی اولیت وفوقیت اور عفت وقناعت کا بیان ہے نیز جو شخص اللہ سے جس چیز کی خواہش اور دعا کر ہے اللہ اس میں اس کی مدوفر ما تا ہے۔

باب:37- پسندیده اورعده چیزین خرچ کرنے کابیان

[٣٧] بَابُ الْإِنْقَاقِ مِمَّا يُحِبُّ وَمِنَ الْجَيِّدِ

الله تعالى نے فرمایا: ''تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے تا آ ککہ تم پیندیدہ چیز (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو۔'' قَالَ اللهُ تَعَالٰي: ﴿ لَنَ لَنَالُواْ الَّذِرَ حَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢]

<sup>[296]</sup> صحيح البخاري، الزكاة، باب لاصدقة إلا عن ظهر غني .....، حديث: 1428 مختصراً ، ونحوه من حديث حزام: 1427.

٣٧ـ بَابُ الْإِنْفَاقِ مِمَّا يُحِبُّ وَمِنَ الْجَيِّدِ تَنْتَ مَا مَا مَا مَا مَا مَا يَعْمَى الْجَيِّدِ تَنْت

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلَّذِيقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا ٱخْرُجْتَا لَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضُ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]

اور فرمایا: ''انے ایمان والو! اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کرو' اور ان چیزوں سے جوہم نے تمھارے لیے زمین سے اگائی میں۔ اور ردی اور خراب چیز خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو۔''

> [٢٩٧] عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِّنْ نَّخْل، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَّاءٍ فِيهَا طَيِّب. قَالَ أَنَسَ": فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ ٱلَّبِرَ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يُحْبُونَ﴾ قَامَ أَبُوطَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَيْكَ: ﴿ لَنَ لَنَالُوا اللَّهِ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُّ مَالِي إِلَىَّ بَيْرَحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، أَرْجُو برَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، فَضَعْهَا يَارَسُولَ اللهِ! حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "بَخ! ذْلِكَ مَالٌ رَّابِحٌ، ذْلِكَ مَالٌ رَّابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرْى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ». فَقَالَ أَبُوطَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَارَسُولَ اللهِ! فَقَسَّمَهَا أَبُوطَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ، وَبَنِي عَمِّهِ. مُتَفَقَّ عَلَيْه.

[297] حضرت الس جائفة ہے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ بڑینی انصار مدینہ میں تھجور کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ دولت مند تھے اور اٹھیں این مالول میں سب سے زیادہ پیندیدہ بیرجاء (نامی باغ) تھا۔ یہ سید نبوی ك بالكل سامنے تھا۔ نبي نابية اس ميس تشريف لاتے اور باغ میں موجود پا کیزہ پانی پیتے۔حضرت انس (راویؑ حدیث) فرمات بين كه جب آيت: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُبِحِبُوْنَ ﴾ نازل مولى تو ابوطلحه طافية رسول الله طافية كي خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! الله تعالى نے آپ پر بيآيت نازل فرمائي ب: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ .....﴾ (وتم برگز نیکی كونبیس پہنچ سكو كے تا آ كله تم اين پندیده چیزین خرج کرو۔ ' اور مجھے اینے مالول میں سب سے زیادہ محبوب بیرجاء (باغ) ہے میں اسے اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ ہے اس کے اجر کی اور اس کے پاس اس کے ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ چنانچہ آب الله كى دى موئى سمجھ كے مطابق جہال مناسب سمجمين اسے اینے تصرف میں لائیں۔ رسول الله علام نے ارشاد فر مایا: '' واه واه! بینو برُ الْفع بخش مال ہے' پیرتو برُ الْفع بخش مال ہے۔تم نے جو کچھ کہا ہے میں نے س لیا ہے۔میری رائے یہ ہے کہتم اسے اپنے قرابت مندوں میں نقسیم کر دو۔'' ابوطلحہ نے فرمایا: ٹھیک ہے یارسول اللہ! میں ایسا ہی کروں گا۔ جنانچہ

[297] صحيح البخاري، الزكاة- باب الزكاة على الأفارب، حديث:1461، وصحيح مسلم، الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين..... حديث.998. انھوں نے اسے اپنے رشتے داروں اور پچپازاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ ( بخاری وسلم )

قَوْلُهُ عَلَىٰ الصَّحِيحَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ [رَابِحٌ] وَ [رَابِحٌ] بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالْيَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ، أَيْ: رَايحٌ عَلَيْكَ نَفْعُهُ. وَ[بَيْرَحَاءُ]: حَدِيقَةُ نَخْلِ، وَرُويَ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَفَتْحِهَا.

مَالٌ رَابِعُ: ووصحین 'میں رَابِعٌ اور رَابِعٌ، لعنی 'نبا' اور'یا' دونوں کے ساتھ روایت کیا گیاہے۔ رَابِعٌ کی صورت میں معنی ہوں گے: اس کا نفع تیری ہی طرف لوث کرآ ہے گا۔ بیرحاء: محجوروں کا باغ۔ 'نبا' پرزیر اور زبر دونوں طرح مروی ہے۔

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں صحابہ کرام ﷺ فی اللہ علیہ کے اس بے مثال جذبے کا بیان ہے جو اللہ تعالی اور رسول اللہ علیہ کی اطاعت کا اور اعلیٰ درجات حاصل کرنے کا ان کے اندرتھا۔ ﴿ اسِیٰ محبوب ترین اموال اللہ کی راہ میں خرج کرنا ' کمال ایمان کی علامت ہے۔ ﴿ صدقہ وخیرات میں پہلے اسے قریبی رشتے داروں کوترجے دی جائے اگروہ غریب اور امداد کے مستحق ہوں 'بصورت دیگر جو مستحق ہوں ان پرصدقہ کیا جائے۔

باب: 38- اپنے گھر والوں اور اپنی باشعور اولاد اور اپنے تمام ماتخوں کو اللہ کی فرماں برداری کرنے کا حکم دینے اور انھیں اس کی مخالفت سے روکنے انھیں سزادینے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں کے ارتکاب سے بازر کھنے کا بیان

[٣٨] بَابُ وُجُوبِ أَمْرٍ أَهْلَهُ وَأَوْلَادَهُ اللهُ مَا اللهُ مَنْ فِي رَعِيَّتِهِ بِطَاعَةِ اللهُ مَنْ فِي رَعِيَّتِهِ بِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى، وَنَهْيِهِمْ عَنِ الْمُخَالَفَةِ وَتَأْدِيهِمْ، وَمَنْعِهِمْ مِنَ ارْتِكَابِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَمْرَ أَهَلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرَ عَلَيْهَا﴾ [طه: ١٣٢]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَنَائِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهُلِيكُوْ نَوالَ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُوْ نَارًا﴾ [التَّحْرِيم: ٦].

[٢٩٨] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِّنْ

اللّٰد تعالىٰ نے فرمایا: ''اپنے گھر والوں کونماز کا حکم دواور اس پر قائم رہو۔''

اور فرمایا: ''اے ایمان والو! بچاؤتم اپنی جانوں کو اور ایخ گھر والوں کوآگ ہے۔''

[298] حضرت الوہر رہے ہیں تھے ہے دوایت ہے انھوں نے فرمایا: حضرت حسن بن علی ٹراٹنڈ نے صدقے کی تھجوروں میں

[298] صحيح البخاري، الزكاة، باب ما يذكر في الصدقة للنبي ﷺ و آله. حديث:1491، وصحيح مسلم، الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ وعلى آله.....، حديث:1069. حلال نہیں۔''

تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَّنَّةِ: "كَحْ كَحْ، إِرْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ».

وَقَوْلُهُ: [كَخٍ كَخٍ]: يُقَالُ بِإِسْكَانِ الْخَاءِ، وَيُقَالُ بِإِسْكَانِ الْخَاءِ، وَيُقَالُ بِكَسْرِهَا مَعَ التَّنُوينِ، وَهِيَ كَلِمَةُ زَجْرٍ لِلصَّبِيِّ عَنِ الْمُسْتَقْذَرَاتِ، وَكَانَ الْحَسَنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَبِيًّا.

کخ کخ: ''خا'ساکن کے ساتھ۔ اسے دو زیروں کے ساتھ ہی پڑھا جا سکتا ہے' یعنی کئے۔ یہ بچوں کو نالپندیدہ چیزوں سے روکنے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کا کلمہ ہے۔ حضرت حسن ڈائٹ (اس وقت) بیجے تھے۔

ے ایک تھجور لے کرایے منہ میں ذال لی تو رسول اللہ نظام

نے فرمایا: 'دنہیں نہیں' اسے بھینک دو' کیاشتھیں معلوم نہیں

ایک روایت میں (اس طرح) ہے: "ہمارے کیے صدقہ

کہ ہم صدقے کی چیز نہیں کھاتے۔'' ( بخاری وسلم )

فوائد ومسائل: ﴿ اس معلوم ہوا کہ نبی سی اور آپ کی آل کے لیے صدقہ حلال نہیں تھا۔ آل سے مرادیہاں ہو ہائم اور بنوالمطلب ہیں (اس کی مزیر تفصیل کے لیے دیکھیے: عدیث نمبر 346 کے فوائد)۔ ﴿ بچوں کی تعلیم و تربیت کا پہلو بھی واضح ہے۔ بچوں کو جن چیز وں سے رو کنا ضروری ہے والدین کی ذمه داری ہے کہ وہ ان کا خیال رکھیں اور افھیں ان چیز ول سے روکتے اور سمجھاتے رہیں۔ ﴿ صدقے کا مال تو می امانت ہے۔ جن گھر وں اور اداروں میں بی جمع ہوان کے ذمہ داران کا فرض ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور اصل مستحقین تک اسے پہنچائیں اور اسے عزیز وا قارب کی دست برد سے بیائیس۔

[۲۹۹] وَعَنْ أَبِي حَفْصِ عُمْرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ رَبِيبِ رَسُولِ اللهِ بِنَيْ قَالَ: عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ رَبِيبِ رَسُولِ اللهِ بِنَيْ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ بِنَيْقَ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ يَدِينَ تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ يَبِينِكَ اللهِ اللهَ تَعالَى، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ»، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ. مُتَقَى عَلَيْهِ.

وَ [تَطِيشُ]: تَدُورُ فِي نَوَاحِي الصَّحْفَةِ.

[299] حضرت ابوحف عمر بن ابی سلمه عبدالله بن عبدالاسد رسول الله طرق کے بروردہ (بعنی ام المونین حضرت ام سلمه عبدالله طرق کے بیٹے) سے روایت ہے کہ میں بچہ تھا اور رسول الله طرق کے زیر پرورش تھا اور میرا ہاتھ (کھاتے وقت) پیالے میں گھومتا تھا' تو رسول الله طرق نے مجھ سے فرمایا: ''اے لئے! اللہ کا نام لو (بسم الله بڑھو)' دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور ایٹ قریب سے کھاؤ۔'' چنا نچہ اس کے بعد میرے کھانے کا طریقہ یہی رہا۔ (بخاری ومسلم)

تَطِيشُ كِمعَىٰ بِين : پيالے كے كناروں ميں ہاتھ كھومتا تھا۔

[299] صحيح البخاري، الأطعمة ، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، حديث:5376، وصحيح مسلم، الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، حديث:2022. ابل وعیال وغیرہ کواطاعت الٰہی کا تھم دینے کا بیان

🗯 فوائدومسائل: 🛈 اس میں بھی بچوں کوادب واخلاق سکھانے کی تعلیم ہے۔ 🕲 کھانے کا آغاز کیم اللہ ہے کیا جائے اور جب ایک ہی بڑے برتن (سینی یا تھالی وغیرہ) میں متعدد افراد کھا کمیں تو اپنے آگے سے کھایا جائے۔ ہاں اگرانواع و اقسام کے کھانے اور پھل وغیرہ ہول تو حسب خواہش ایک دوسرے کے آگے ہے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ ﴿موقع يربی بجے کو تنبیہ ونصیحت کی جائے کیونکہ بیزیا دہ مؤثر رہتی اور اس کے دل ود ماغ میں رائخ ہوجاتی ہے۔

🕰 راوی حدیث: حضرت الوحفص عمر بن الوسلمه والتناعم بن الوسلمه عبر الله الله عبدالله بن عبدالاسدالقرشي مخزوي ان کي کنیت ابوشف ہے۔ان کی ماں امسلمہ ام المومنین ہیں۔ ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ کے درمیانی عرصے میں پیدا ہوئے۔ نبی ﷺ کے رہیب تھے بینی رسول الله طائیا نے ان کی پرورش کی تھی۔حضرت علی ٹاٹنز نے اٹھیں بحرین اور ایران کا گورنر بنایا۔83 یا84 ہجری میں وفات یائی۔ان کی مرویات کی تعداد 12 ہے۔

> [٣٠٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "كُلُّكُمْ رَاع، وَكُلُّكُمْ مَّسْتُولٌ غَنْ رَّعِيَّتِهِ، ٱلْإِمَامُ رَاعٍ وَّمَسْئُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعِ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَّعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَّمَسْتُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[300] حضرت ابن عمر في نظا بيان فرمات بين كه بين في سنا ُ رسولِ الله عليم فرمات تھے: ''تم سب کے سب ذمہ دار ہؤاورتم میں سے ہرایک سے اس کی رعیت کے بارے میں یو چھا جائے گا۔امام (حکمران) ذمہ دار ہے اور اس سے اپنی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ آ دمی اپنے گھر والوں کا محکران ہے اور اس سے اپنی رعیت (اہل خانہ) کے بارے میں یو چھا جائے گا۔عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اپنی رعیت ( گھر میں رہنے والے بیجے اور دیگر افراد) کے بارے میں بازیرس ہوگی۔خادم اینے آ قا کے مال کانگران ہے'اس سے اس کی رعیت (مال واسباب) کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چنا نچیتم سب (اینے اپنے وائرے

www.KitaboSunnat.com ين گران اور ذمه دار بواورسب سے ان كى (اپنى اپنى)

🚨 فائده: فوائد کے لیے دیکھیے: حدیث نمبر 283.

[٣٠١] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

[301] حضرت عمرو بن شعيب ثانينا اپنے باپ اور وہ (شعیب) اینے دادا (عبداللہ بن عمرو واتف) سے روایت

رعیت کے بارے میں بازیرس کی جائے گی۔'' ( بخاری وسلم )

<sup>[300]</sup> صحيح البخاري. العنق، باب كراهية التظاول على الرقيق..... حديث:2554، وصحيح مسلم، الإمارة، بأب فضيلة الأمير العادل..... حديث: 1829 ،

<sup>[301]</sup> سنن أبي داود، الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث:495.

کرتے ہیں کہ رسول اللہ ساتیم نے فرمایا: "جب تمھارے
بیجے سات سال کے ہو جائیں تو انھیں نماز کی تلقین کرواور
جب دس سال کی عمر کو پہنچ جائیں (اور نماز میں سستی کریں) تو
اس پر انھیں سرزنش کرو اور ان کے درمیان بستروں میں
تفریق کردو۔ "ریے دیث حن درج کی ہے اے الوداود نے حن

«مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ». خديثٌ حَسَنُ رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ بِإِسْنَادِ حَسَن.

فوائد ومسائل: ①اس حدیث ہے نماز کی اہمیت بھی واضح ہے نیز پیرواضح ہوا کہ تعلیم وتربیت کے نقطۂ نظرہے بچوں کو مارنا پٹینا جائز ہے' تاہم پیر ماروحشیاند انداز ہے نہ ہو بلکداس طریقے ہے ہو کدیجے کی تربیت بھی ہوجائے اوراہے کوئی

سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔)

جسمانی نقصان بھی نہ پنچے۔ یہ فلسفہ بالکل غلط ہے کہ بچوں کو کچھ نہ کہا جائے 'مار پیٹ تو کجا' ڈانٹ ڈپٹ سے بھی گریز کیا جائے' بلکہ تہذیب وتربیت کے لیے مناسب سزاوتعز برضروری ہے۔ © فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز ہی کی طرح دیگرا دکام ۔

شریعت بھی بچول کے ذہن نشین کرائے جائیں اورممکن ہوتو ان کی عملی مشق بھی جیسے رمضان میں حسب عمراور حسب طاقت' بچول سے چند روزے رکھوائے جائیں تا کہ روزوں کی اہمیت وفرضیت ان کے دماغوں میں بیٹھ جائے اور جب وہ شعور و اپنے کے بیم سخور بیٹے تھے علی سے پنچے قوتہ زیری ملید ہوروں کی ایمیت اسلام کے سے میں میں میں میں اس سے اپنے اس

بلوغت کی عمر کو پہنچیں تو آخیں علم ہو کہ بنج وقتی نماز کی طرح رمضان المبارک کے روزے بھی ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری اور فرض ہیں۔ وَعَلٰی هٰذَا الْفِیانِس، اسی طرح دیگر احکام ومسائل اور معاملات کی تعلیم بچوں کوان کی سمجھ کے مطابق دی جائے۔ 103 سال کی عمر میں بچہ بالغ تو بالعوم نہیں ہوتا' تاہم کچھ تمیز وشعوراس کے اندر پیدا ہوجا تا ہے۔اس

سے بی رس بات کے دوں اور اور ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ اس اور سے اس میں ایک میں ایک میں ایک ساتھ سلانے کی بجائے علیحدہ علیحدہ بستر وں پر سلایا جائے 'بالحضوص بچے اور بچیوں کو۔ لیے اس عمر میں انھیں ایک ساتھ سلانے کی بجائے 'علیحدہ علیحدہ بستر وں پر سلایا جائے 'بالحضوص بچے اور بچیوں کو۔

ابوابراہیم ان کی تعدیث: [حضرت عمرو بن شعیب بمطفی ] ابوابراہیم ان کی کنیت ہے۔ نام ونسب عمرو بن شعیب بن تحدین عبد اللہ بن عمر بن عاص یہی قرشی مدنی ہے۔ طائف میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ امام نسانی بھنے وغیرہ نے انھیں ثقہ قرار دیا ہے۔ 118 ہجری میں وفات یائی۔

[حضرت شعیب بن محمد براننے] تقد تابعین میں سے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے والد جن کا نام محمد تھا ان کے زمانۂ صغرت بی میں وفات پا گئے تھے چنانچہ ان کی کفالت ان کے وادا حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص جائلۂ مشہور صحابی نے کی۔ (ان کا تذکرہ حدیث: 138 کے تحت گزر چکا ہے۔) اپنے وادا سے ان کا ساع صحح ہے البذا بیسند نہ تو مرسل ہے اور نہ منقطع بلکہ متصل ہے اور حسن کے درجے سے کم نہیں ہے۔

[302] حضرت ابوثرية سبره بن معبد جهنى التاتفات سروايت بيئر من معبد جهنى التاتفات الله عام مين التاتفات الله من التاتفات الله عام مين التاتفات الله من التاتفات الله من التاتفات التاتفا

[٣٠٢] وَعَنْ أَبِي ثُرَيَّةَ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَّمُوا

[302] سنن أبي داود، الصلاة، باب متّى يؤمر الغلام بالصلاة حديث:494. وجامع الترمذي، الصلاة، باب ما جاء متّى يؤمر الصبي بالصلاة، حديث: 407.

الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ لِسَيْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ». حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: «مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا يَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ».

نمازسکھاؤاوردس سال کی عمر میں اس (نماز میں کوتا ہی کرنے) پران کی گوش مالی کرو۔'' (پیصدیث حسن ہے اسے ابوداوداور ترندی نے روایت کیا ہے۔اور امام ترندی نے کہا ہے: پیصدیث حسن ہے۔) اور ابو داود کے الفاظ بیہ ہیں:'' بچوں کو نماز (پڑھنے) کا حکم دؤ جب وہ سات سال کی عمر کو پہنچ جائیں ۔''

## باب:39- پڑوی کاحق اوراس کے ساتھ حسن سلوک کی تا کید کا بیان

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَعْبُدُوا اللّهَ وَلَا نُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَ وَالْبَسَكَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَادِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَادِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَسْبِ وَابْنِ السَّهِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾ [النساء: ٣٦].

[٣٩] بَابُ حَقِّ الْجَارِ وَالْوَصِيَّةِ بِهِ

اللدتعالی نے فرمایا: "تم الله کی عبادت کرواس کے ساتھ کسی کوشر یک مت تھم راؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرؤئیز رشتے داروں ٹیموں مساکین کرشتے داروں ٹر یبی پڑوی اور جبنی (یا دور کے) پڑوی اور بہلو کے ساتھی (ساتھ بیٹھنے والے) اور مسافر اور اپنے مملوکہ غلام باندیوں وغیرہ کے ساتھ احسان کرو۔ "

[٣٠٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ

[303]حضرت ابن عمر اور حضرت عائشه خائش ہے روایت

[303] صحيح البخاري، الأدب، باب الوصاءة بالجار، حديث:6015،6014، وصحيح مسلم، البر والصلة والأدب، باب الوصية بالجار والإحسان إليه، حديث:2625,2624. ٣٩\_ بَابُ حَقَّ الْجَارِ وَالْوَصِيَّةِ بِهِ ۗ ۗ ٢٠٠٠ عَلَى الْجَارِ وَالْوَصِيَّةِ بِهِ ٢٠٠٠ عَلَى المُعَارِ وَالْوَصِيَّةِ بِهِ ٢٠٠٠ عَلَى ١٩٠٠ عَلَى ١٩٠٠ عَلَى الْجَارِ وَالْوَصِيَّةِ بِهِ

عَنْهُمَا، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَازَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّقُهُ».

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

یبال تک که میں گمان کرنے لگا که به اسے وراثت میں (بھی)شریک تھبرادیں گے۔''(بخاری وسلم)

ہے کہ رسول اللہ طائع نے فرمایا: '' مجھے حضرت جرمل مایلا

یرٌوی (کے ساتھ حسن سلوک) کی ہمیشہ تا کید کرتے رہے'

فا کدہ: اس حدیث سے داضح ہے کہ پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام میں کتنی اہمیت اور تا کید ہے۔ اس طرح پڑوسیوں سے بدسلوکی دوسر بے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے زیادہ علین جرم ہے۔

[٤٠٤] وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَاأَبَا ذَرِّ! إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي ﷺ أَوْصَانِي: ﴿إِذَا طَبَحْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرُ مَاءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ أَصَانِي: ﴿إِذَا طَبَحْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرُ مَاءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ أَهُلَ بَيْتٍ مِّنْ جِيرَانِكَ، فَأَصِبْهُمْ مُنْهَا بِمَعْرُونٍ ﴿

[304] حضرت ابوذر رہائی ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ فرمایا: ''اے ابوذر! جبتم شور بے والا سالن پکاؤتو اس میں پانی زیادہ کر لواورا پنے پڑوی کا خیال رکھو۔'' (مسلم)

اور مسلم کی ایک اور روایت کے الفاظ میں 'حضرت ابوذر چھٹے فرماتے میں کہ میرے خلیل (نبی طلیظ) نے مجھے تاکید فرمائی:''جبتم شور بے والا سالن ریاؤ تو اس میں پانی زیادہ کراؤ پھراپے پڑوسیوں کے گھر والوں کودیکھواورا سے بھلائی

کے ساتھ اس میں ہے پچھ حصہ پہنچاؤ۔''

فوائد ومسائل: ﴿ اِس سے معلوم ہوا کہ بڑوی اگر غریب 'مسکین اورای قتم کے جتاج ہوں تو پھر انھیں نظر انداز کر کے خود بی سب پچھ کھا ٹی جانا 'اسلام میں ناپیندیدہ ہے 'بلکہ تاکید ہے کہ ایسے غریب پڑوسیوں کا خیال رکھو اور محض اپنے کام وربین کی لذت ہی سامنے مت رکھو بلکہ اگر زیادہ تو فیق نہیں ہے تو سالن میں پانی کا اضافہ کر کے اس میں سے بی پچھ حصہ ان کودے دو۔ ﴿ اس سے بی بات نکلتی ہے کہ اگر اللّٰہ نے تنہوں صاحب حیثیت بنایا ہے تو اس کے مطابق ان کے ساتھ دسن سلوک کروادراس میں تفافل یا تجابل سے کام مت لو۔

[٣٠٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "وَاللهِ! لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ! لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ! لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ! كَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ! كَا قَالَ: وَاللهِ! كَا قَالَ: "اللهِ! كَا فَهُ مَنْ يَارَسُولَ اللهِ! كَا قَالَ: "اللهِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ مِوَائِقَهُ". مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

[305] حضرت ابو ہر رہ رہ انٹی ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مالی نظیم نے فرمایا: ''اللہ کی قسم! وہ مومن نبیں اللہ کی قسم! وہ مومن نبیں اللہ کی قسم! وہ مومن نبیں۔'' عرض کیا گیا: اللہ کے رسول! کون؟ آپ مالی نے ارشاد فرمایا: '' وہ شخص جس کی شرارتوں

[304] صحيح مسلم، البروالصلة والأدب، باب الوصية بالجار والإحسان إليه، حديث:(142)-2625.

[305] صحيح البخاري، الأدب، باب إنم من لم يأمن جاره بوائقه، حديث:6016 محتصراً، وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان تحريم إيذاء الجار، حديث:46. پردوسی کے حقوق اور اس سے حسن سلوک کرنے کا بیان میں میں میں میں × میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ میں 327

ہے اس کا پڑوی محفوظ نہ ہو۔'' ( بھاری وسلم )

اورمسلم کی ایک روایت میں ہے:'' و چھن جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوی امن میں نہ ہو۔''

بُوائِقً کے معنی ہیں: وسیسہ کاریاں اور شرارتیں۔

وَفِي رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَّا يَلْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَّا يَا مُنْ اللهِ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ».

[ٱلْبَوَائِقُ]: ٱلْغَوَائِلُ وَالشُّرُورُ.

💥 فاكده: اس معلوم ہواكہ پڑوسيول كودكھ پہنچانا اتنا بڑا جرم ہے كہ انسان جنت ہے محروم ہوسكتا ہے۔

[٣٠٦] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَانِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِّجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[306 احضرت ابوہریرہ ڈھٹنے ہی سے روایت ہے رسول اللہ مُلٹیٹی نے فرمایا:''ا ہے مسلمانوں کی عورتو! کوئی پڑوئ اپنی پڑون کی بڑون کے لیے کوئی ہدید کمتر نہ سمجھے اگر چہوہ (مدید) بکری کا کھر ہی ہو۔'' (بخاری ومسلم)

فلک فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کو جا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بدید دیتے رہا کریں امیر کواپی حیثیت کے مطابق اور غریب کواپی حیثیت کے مطابق مقبول ہوگا بھر بید دوں ۔ اس کا معمولی سا ہدیہ بھی عنداللہ مقبول ہوگا بھر طیکہ اضاص سے دیا گیا ہو ﴿ فَمَنْ یَعْمَلْ مِشْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَ اَنْ ﴾ ویسے بھی غریب کا ہدیہ بھی غامیر کے دل مقبول ہوگا بشرطیکہ اضاص سے دیا گیا ہو ﴿ فَمَنْ یَعْمَلْ مِشْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَ اَنْ ﴾ ویسے بھی غریب کا ہدیہ بھی غاامیر کے دل میں اس کی قدر میں اضافے کا باعث ہوگا۔ البت امیر کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی شایان شان ہدیہ بھی کوئکہ وہ وسائل سے بہرہ ور ہے۔ بین نہ وکہ جو چیز باسی ہو جائے یا اپنا ہی اس کے کھانے کو نہ چا ہے تو ایسی میر کی بی چیزیں پڑوسیوں کو بھیج دی جائیں۔ اس میں عدم اخلاص کے ساتھ ساتھ ہڑوتی کی حقارت کا جذبہ بھی شامل ہے جب کہ مدید کے امطلب تو اخلاص ومجت کا اظہار ہے۔ اور جس میں کسی غریب پڑوتی کے لیے تحقیر شان کا جذبہ کا رفر ما ہؤوہ ہدیہ کسی کا م کا۔ اور اللہ کے ہاں اس کی کیا قدر ومنزلت ہوگی۔ ہاں اگر تحقیر شان والی بات نہ ہوتو پھر کمتر چیز بھی جوخودا سے پیند نہ ہؤ کو دے دینا اسے قدر ومنزلت ہوگی۔ ہاں اگر تحقیر شان والی بات نہ ہوتو پھر کمتر چیز بھی جوخودا سے پیند نہ ہؤ کی میں غریب کو دے دینا اسے کی پھینک دینے ہے بہتر ہے بشرطیکہ بجائے خودوہ چیز کار آمد ہو۔

[٣٠٧] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ». ثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةً: مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ! وَاللهِ! لَأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[307] حصرت ابو ہریرہ رہ انٹیا ہی سے روایت ہے رسول اللہ طاقی نے فرمایا: '' کوئی پڑوی اپنے پڑوی کو (اپنی مشتر کہ) دیوار میں لکڑی (یا کیل وغیرہ) گاڑنے سے ندرو کے۔'' پھر حضرت ابو ہریرہ فرمات: کیا وجہ ہے کہ (اس فرمان رسول کے باوجود) میں شمصیں اس حکم سے منہ چھیرتے ہوئے دیج تا

[306] صحيح البخاري، الهبة و فضلها والتحريض عليها، باب فضل الهبة، حديث:2566، وصحيح مسلم، الزكاة، باب الحث على الصدقة...... حديث:1030.

[307] صحيح البخاري، المظالم، باب لايمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبة في جداره، حديث:2463، وصحيح مسلم، المساقاة والعزارعة، باب غرز الخشبة في جدار الجار، حديث:1609، ٣٩\_ بَابُ حَقِّ الْجَارِ وَالْوَصِيَّةِ بِهِ

ہوں' اللہ کی قتم! میں اسے تمھارے کندھوں کے درمیان بھینک کے رہول گا۔ (لیعنی ضرور تمھارے سامنے پیش کروں گا۔) (بخاری وسلم)

رُوِيَ [خُشُبَهُ]: بِالْإضَافَةِ وَالْجَمْعِ، وَرُوِيَ [خُشُبَهُ]: بِالْإَضَافَةِ وَالْجَمْعِ، وَرُوِيَ [خَشَبَةً]: بِالتَّنْوِينِ عَلَى الْإِفْرَادِ. وَقَوْلُهُ:[مَالِمِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ] يَعْنِي: عَنْ هٰذِهِ السُّنَّةِ.

خُشْبَهُ: جمع اور اضافت کے ساتھ یعنی اپنی لکڑیاں۔
اسے تنوین کے ساتھ مفرد بھی روایت کیا گیا ہے کیعنی خَشَبَةً
مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ: "میں مصیں منہ پھیرتے
ہوئے دیکھا ہوں" کا مطلب ہے: اس سنت اور تھم ہے۔

فائدہ: اس جھم اور تاکید کی اہمیت ان آبادیوں اور بستیوں میں سامنے آتی ہے جوجھونپر ایوں اور خیموں پر مشمل ہوں 'یا ایسے علاقوں میں جہاں اب بھی دو پڑوسیوں کے درمیان پختہ دیوارا کیے ہی ہوتی ہے (بڑے شہروں کی طرح اپنی اپنی الگ الگ دیوار نہیں ہوتی۔) تاہم اس سے بیاصول ضرور معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے معاملے میں انسان کو بدمزاج اور بدمعالمہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کیل کا ٹھونکنا یا ایک کیلڑی کا گاڑنا بھی اسے نا گوار ہو بلکہ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ صرف بدمعالمہ نہیں ہونا چاہیے کہ اور کی بھی آگیا ہے ہم ہمدردی ٹھک ٹھک کی آ واز ہی ہونا چاہیے۔ مسلمان تو تمام کے تمام ایک جسم کی طرح ہیں 'چہ جائیکہ دو پڑوی بھی آپس میں ایک دوسرے کے دست وہاز و نہ ہوں۔

[308] حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ بی سے روایت ہے ہے کہ شک رسول اللہ ساٹھ نے فرمایا: ''جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اسپے پروی کو ایذا نہ پہنچائے' جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے' اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے' اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کرے درنہ خاموش رہے۔''

(بخاری ومسلم)

[٣٠٨] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَسْكُتْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

فائدہ: اس حدیث میں ایمان کے تمرات کابیان ہے۔ جس میں مذکورہ خوبیاں نہیں ہیں اسے تجھ لینا چاہیے کہ وہ ایمان کی برکات سے محروم ہے اس کا ایمان بے تمر درخت کی طرح یا اس پھول کی طرح ہے جوخوشبو ہے محروم ہے یا ایک ایسا قالب ہے جس میں روح نہیں۔

[308] صحيح البخاري، الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، حديث:6018، وصحيح مسلم، الإيمان، باب الحث على إكرام الجار .....، حديث:47.

[٣٠٩] وَعَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْهُ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهٰذَا اللَّفْظِ، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ لِيَسْكُتُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهٰذَا اللَّفْظِ، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ يَعْضَهُ.

[309] حضرت ابوشر کے خزاعی بڑائٹ سے روایت ہے ۔ ب شک نبی اکرم ٹٹٹٹٹ نے فرمایا: '' جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر نے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کلمہ گخیر کے یا چھر خاموش رہے۔'' (ان الفاظ کے ساتھ اہام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اہام بخاری نے اس کے بعض الفاظ روایت کیے ہیں۔)

> [٣١٠] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ عِلَيْهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلْى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: «إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ، وَأَبُودَاوُدَ.

[310] حضرت عائشہ جھٹاسے روایت ہے کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے دو پڑوی ہیں ان میں سے میں کس کو مدیہ جھیجوں؟ آپ جھٹان ارشاد فرمایا: ''جس کا دروازہ تیرے زیادہ قریب ہو۔''(اے بخاری اور ابوداود نے بیان کیاہے)

الکہ: جب انسان سب پڑوسیوں کو ہدیہ دینے کی استطاعت ندر کھے اور صرف کسی ایک ہی کو ہدیہ دینا چاہئے تو اس کی ترتیب اس میں بیان کر دی گئی ہے کہ الأقرب فالأقرب کا اصول پیش نظر رہے۔

[٣١١] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَىٰهُ: «خَيْرُ اللهُ عَنْهُمَا فَالَتَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ». وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ». رَوَاهُ التَّرْهِدِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[311] حضرت عبداللہ بن عمر الله سے روایت ہے روایت ہے رسول اللہ طاقی نے فرمایا: "اللہ کے ہاں ساتھیوں میں سب سے بہتر ساتھی کے لیے بہتر ہو۔ اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر پڑوی وہ ہے جواپنے پڑوی کے حق میں بہتر ہو۔" (اے تر فدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: یہ حدیث سے۔)

فائدہ: ساتھی کالفظ عام ہے جس میں سفر وحضر کا ہر ساتھی آ جاتا ہے، یعنی زندگی میں ہروہ مخض جس سے اس کو واسطہ پڑے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور پڑوی کے ساتھ بھی۔اللّٰہ کے ہاں خاص مقام حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔

[308] صحيح البخاري، الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. حديث:6019، وصحيح مسلم، الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف...... حديث:48.

[310] صحيح البخاري، الشفعة ، باب أي الجوار أقرب، حديث:2259.

[311] جامع الترمذي، البروالصلة و الأدب، باب ما جاء في حق الجوار، حديث:1944.

• ٤ - بَابُ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الْأَرْخَامِ :::: : : : : : : : :

## [٤٠] بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الْأَرْحَام

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا ثُثْمِرِكُواْ بِهِ مَشَيْعًا وَعِالْوَلِلَتِينِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَنَعَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَادِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَادِ اللّجُنُبِ وَالضَّاحِدِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّكِيدِ لِومَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْمَ ﴾ [النساء: ٣٦]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي شَاءَتُونَ بِهِـ، وَٱلْأَرْضَامَ﴾ [النَّسَاء:١]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ؞َ أَن يُوصَلَ﴾ الْآيَة [الرعد: ٢١]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ خُسَنًا ﴾ [الْعَنْكَبُوت: ٨]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا نَعَبُدُوا إِلَا إِيَّاهُ وَالْوَلِدَيْنِ إِحْسَدَنَا إِمَّا يَبْلُغَنَ عِندَكَ الْكِبَرَ آحَدُهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا فَلَا لَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الل

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَـٰلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشَّكُّرُ لِي

باب:40-والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتے داروں سے صلہ رحمی کرنے کا بیان

الله تعالی نے فرمایا: ''تم الله کی عبادت کرواس کے ساتھ کسی کوشریک مت تھہراؤ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کروؤنیز رشتے دار (یا قریبی) کروؤنیز رشتے دار (یا قریبی) پڑوی اور اچنبی (یا دور کے) پڑوی اور پہلو کے ساتھی (ساتھ پٹھنے والے) اور مسافر اور اپنے مملوک (غلام ٔ باندیوں) کے ساتھ اچھا برتا و کرو''

اورالله تعالی نے فرمایا: ''اور ڈرواللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور ڈرو قرابت مندیوں (کے توڑنے)سے۔''

اور فرمایا: ''اوروہ لوگ جوملاتے ہیں انھیں جنھیں ملانے کا اللہ نے تھم دیا ( یعنی صلد رحمی کرتے ہیں )۔''

اور فرمایا: ''ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کی ہے۔''

اور فرما یا اللہ تعالیٰ نے: ''تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف ایک رب کی کرواور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرؤ اگر ان میں سے ایک یا دونوں ہی تمھاری موجودگی میں بڑھا پے کو پہنی جائیں تو آخیں اُف (اونہہ) تک مت کہواور نہ آخیں ڈانٹو اور (جمیشہ) ان دونوں سے ادب کی بات کہواور نہ آخیں ڈانٹو اور (جمیشہ) ان دونوں سے ادب کی بات کہواور ان کے سامنے عاجزی کے باز و جھکا دو نیاز مندی سے اور ان کے سامنے عاجزی کے باز و جھکا دو نیاز مندی سے اور ان کے لیے کہو (بید عاکرو): اے رب! ان پر رحم فرمائ جس طرح بچین میں اُنھوں نے (پیار و محبت سے) جھے بالا۔'' اور خم مے ناکید کی اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے: ''اور جم نے تاکید کی انسان کواس کے والدین کے مارے میں۔ یہٹ میں رکھا اے انسان کواس کے والدین کے مارے میں۔ یہٹ میں رکھا اے

والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتے داروں سے صلہ حجی کرنے کا بیان بیاب کا انتخاب میں میں میں میں میں انتخاب کا علا

وَلُوْ الْدَيْكَ ﴾ [القمان: ١٤].

اس کی ماں نے تھک تھک کڑاور دودھ چیٹرانا ہےاس کا دوسال میں' حق مان میرااوراپنے والدین کا (اور پھراسےادا کر)''

[٣١٢] عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى؟ قَالَ: «اَلصَّلاَةُ عَلٰى وَقْتِهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيِّ؟ قَالَ: «بِرُّ عَلٰى وَقْتِهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيِّ؟ قَالَ: «اَلْجِهَادُ فِي الْوَالِدَيْنِ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيِّ؟ قَالَ: «اَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ». مُتَفَقٌ عَلَيْه.

المعدد والمعنوبيان عبدالله بن مسعود ولله بيان فرمات بين مسعود ولله بيان فرمات بين كه مين نے نبی اكرم طالع سے يو چها: كون ساعمل الله كوزياده محبوب ہے۔ آپ طالع نے فرمایا: "اپ طالع نے فرمایا: "اپ طالع نے فرمایا: "والدین کے ساتھ نیکی كرنا۔" میں نے كہا: پھركون سا؟ آپ طالع نے فرمایا: "والدین کے ساتھ نیکی كرنا۔" میں نے كہا: پھركون سا؟ آپ طالع نے فرمایا: "اللہ كرنا۔" میں جہادكرنا۔"

( بخاری ومسلم )

نائدہ: نماز کے اپنے وفت پر پڑھنے کا مطلب ہے: اول وقت یا کم از کم پابندی کے ساتھ اسے اس کے وقت پر پڑھنا۔ مینہیں کہ کاروباری اور دیگر دنیوی مصروفیات میں اسے تاخیر سے یا بے وقت پڑھنا 'نماز اور جہاد افضل ترین اعمال میں سے ہیں۔ ان کے ساتھ والدین ہے حسن سلوک کے تھم کو بیان کرنے سے اس کی اہمیت واضح ہے۔

[٣١٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَزِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[313 | حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹے سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فر مایا: '' کوئی اولا ڈاپنے والد کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی' مگریہ کہوہ اپنے باپ کوغلام پائے اور وہ اسے خرید کر آز ادکر دے۔'' (مسلم)

فائدہ:اس حدیث سے والدین کی عظمت اور ان کے حقوق کی اہمیت واضح ہے۔

[٣١٤] وَعَنْهُ أَيْضًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَصُلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

[314] حضرت ابو ہررہ ڈھٹھ بی سے روایت ہے رسول اللہ طرحی نے فرمایا: '' جوشخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرئے اور جواللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور جواللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور جواللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے

[312] صحيح البخاري، مواقبت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، حديث:527 وصحيح مسلم، الإيمان، باب بنان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، حديث:85.

[313] صحيح مسلم، العتق، بأب فضل عتق الوالد، حديث: 1510.

[314] صحيح البخاري. الأدب، باب إكرام الضيف و خدمته إياه بنفسه، حديث: 6138 وصحيح مسلم. الإبمان. باب الحث على إكرام الجار والضيف.....، حديث: 47.

٤٠ ـ بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الْأَرْخَامِ

332

كه بھلائى كى بات كرے يا پھر خاموش رہے۔' ( بخارى وسلم )

فوائد ومسائل: ﴿ يَهِالَ بِيهِ عَدِيثُ صلارَى كَمْسَلَعَ كَى ابهيت كے ليے بيان ہوئى ہے۔ صله رحى كامطلب ہے: رشتے داروں كے ساتھ حسن سلوك كرنا 'ان ہے ہرصورت ميں تعلق جوڑ كرركھنا حتى كه اگر رشتے دار بداخلاقى كامظاہرہ اور تعلق توڑ نے كاار تكاب كريں 'تب بھی حقوق قرابت كی ادائيگی اور تعلق جوڑ ہے رکھنے كا اجتمام كيا جائے۔ اس كانام صله رحى ہے اور شريعت اسلاميہ نے اس كی بڑى تاكيد كی ہے۔ ﴿ رشتے دارول ميں نخيال اور ددھيال دونوں شامل جيں۔ دونوں كو ہر حال ميں عزت كی نگاہ ہے د كھنا چاہيے۔

[315] حضرت ابو ہر رہے ہی ٹیٹا ہی ہے روایت ہے رسول [٣١٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ الله طَيْمَ فِي فِر مايا: "بِ شِك الله تعالى في مخلوق كو يبدا تَعَالَى خَلَق الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ فرمایا' جب وہ ان کی پیدائش ہے فارغ ہوا تو رحم (رشتہ الرَّحِمْ، فَقَالَتْ: هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ داری) نے کھڑے ہو کر کہا: یہاں شخص کا مقام ہے جوقطع رحی الْقَطِيعَةِ؟ قَالَ: نَعَمَّ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ ے تجھ سے بناہ مانکے؟ اللہ تعالی نے فرمایا: بال کیا تواس وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلْي، قَالَ: بات برراضی نہیں کہ میں اس ہے (تعلق ) جوڑوں جو تچھ ہے فَلْلِكَ لَكِ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِقْرَءُوا إِنْ جوڑے اور اس سے قطع (تعلق) کر لوں جو تھے قطع کرے شِئْتُمْ: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمُ إِن نَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي (نوڑے؟) رحم (رشتہ داری) نے کہا: کیون نہیں (ایابی ہونا ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْجَامَكُمْ 0 أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ عاہے)۔اللہ نے فرمایا: پس بہ تیرے لیے ہے (یعنی ایما فَأَصَيَّهُمْ وَأَعْمَى أَنصَارَهُمْ ﴿ [محمد: ٢٢ ، ٢٣]. بى موكا) \_ پر رسول الله الله الله الله إن فرمايا: "اگرتم جاموتو (اس مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. كَى تائيد مين بهآيات قرآني) يرُهانو: ﴿ فَهَلُ عَسَيْتُمْ ..... وَ

اور بخاری کی ایک روایت میں ہے اللہ تعالی نے فرمایا: ''جو تھیے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو تھیے کا ئے (توڑے) گا میں اسے کاٹ دوں گا۔''

اَعْمٰى اَبْصَارُهُمْ، " في (اعمنافقو!) تم سے يهي اميد ہے

کہ جب محصیں اقتدار ملے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور اینے رشتے ناتے توڑ ڈالو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پراللہ نے

لعنت فرمائي اورانھيں بہرااوراندھا کرديا۔'' (بخاري وسلم )

وَفِي رِوَايَةٍ لِّلْبُخَارِيِّ:فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: «مَنْ *وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ".* 

<sup>[315]</sup> صحيح البخاري، الأدب، باب من وصل وصل الله. حديث:5987، 5988، وصحيح مسلم، البروالصلة والأدب، باب صلة الرحم و تحريم قطيعتها، حديث: 2554،

والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتے دارول سے صلد رحمی کرنے کا بیان

فاکدہ: اس ہے بھی صلہ رحمی کی تائید واضح ہے کہ بیٹمل اللہ سے خصوصی ربط و تعلق کا ذریعہ ہے اور قطع رحمی کینی رشتے داروں کے حقوق کی ادائیگی سے انکار اور ان سے تعلق برقر ارر کھنے سے اعراض اللہ کی ناراضی اور اس کے غضب کا باعث ہے۔

[٣١٦] وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: "أُمُّكَ". قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمُكَ". قَالَ: شُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَمُوكَ". مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ؟ قَالَ: «أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَمُّكَ، ثُمَّ أَمْنَاكَ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ أَمْنَاكَ أَمْنَاكُ أَمْنِكُ أَمْنَاكُ أَمْنِكُ أَمْنَاكُ أَمْنُ أَمْنُوا أَ

وَ [الصَّحَابَةُ]: بِمَعْنَى الصُّحْبَةِ. وَقَوْلُهُ: [ثُمَّ أَبَاكَ] هَكَذَا هُوَ مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مَّحْذُوفٍ، أَيْ: ثُمَّ بِرَّ أَبَاكَ وَفِي رِوَايَةٍ: «ثُمَّ أَبُوكَ» وَهٰذَا وَاضِحٌ.

[316] حضرت ابو ہریرہ ٹائٹوئی سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ ٹائٹوئی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

اے اللہ کے رسول! میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ ٹائٹوئی نے فرمایا: ''تمھاری مال۔'' اس نے کہا: پھرکون؟ آپ ٹائٹوئی نے فرمایا: ''تمھاری نے پھر پوچھا: پھرکون؟ آپ ٹائٹوئی نے فرمایا: ''تمھاری مال۔'' اس نے پھر پوچھا: پھرکون؟ آپ ٹائٹوئی نے ارشاد مال۔'' اس نے پھر پوچھا: پھرکون؟ آپ ٹائٹوئی نے ارشاد فرمایا: ''تمھارا باپ۔'' رہخاری دسلم)

ایک اور روایت میں (اس طرح) ہے اس نے پو چھا: اے
اللہ کے رسول! میرے الجھے سلوک کا سب سے زیادہ حق وار
کون ہے؟ آپ طافیا نے فرمایا: ''تمھاری ماں، پھرتمھاری
مال پھرتمھاری ماں، پھرتمھارا باپ پھر جوتمھارے سب سے
زیادہ قریب ہو پھر جوتمھارے سب سے زیادہ قریب ہو۔''

صحابہ صحبت (حسن سلوک) کے معنی میں ہے۔ ثُمَّ أَباكَ:
یفعل محذوف بِسِ كا مفعول ہونے كی وجہ سے منصوب ہے۔
لیعنی ثُمَّ بِرَّ أَبَاكَ (پُرتم اپنے باپ كے ساتھ حسن سلوک
کرو۔) اور ایک روایت میں ثُمَّ أَبُوكَ (رفعی حالت) ہے۔
بیر کیب واضح ہے (اس میں فعل محذوف مانے كی ضرورت
نہیں ہے)۔

فاکدہ: اس میں باپ کے مقابلے میں ماں کاحق مقدم اور تین گنا زیادہ بتلایا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو مرد کے مقابلے میں عورت کاضعف اور اس کا زیادہ ضرورت مند ہونا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تین تکلیفیس ایس ہیں جوصرف ماں اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے۔ باب اس میں شریک نہیں ہوتا: ﴿ 9 (نو) مبینے تک حمل کی تکلیف ہے کہ زیگی کی تکلیف اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے۔ باب اس میں شریک نہیں ہوتا: ﴿ 9 (نو) مبینے تک حمل کی تکلیف ہے۔

<sup>[316]</sup> صحيح البخاري، الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، حديث:5971، وصحيح مسلم، البروالصلة والأدب، باب بر الوالدين وأيهما أحق به؟، حديث:2548.

جس میں عورت کوموت و حیات کی کشکش کے جال گداز مرحلے ہے گزرنا پڑتا ہے۔ ﷺ پھر دوسال تک رضاعت (دودھ پلانے) کی تکلیف۔ جس میں اس کی را توں کی نیند بھی خراب ہوتی ہے اس کاحسن اورصحت بھی متاثر ہوتی ہے اور بچے کے آرام وراحت کے لیے بعض دفعہ خوراک میں بھی احتیاط اور پر ہیز کی ضرورت پیش آتی ہے۔

[٣١٧] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، مَنْ أَذْرَكَ أَبْوَيْهِ عِنْدَ أَمُّ رَغِمَ أَنْفُ، مَنْ أَذْرَكَ أَبُوَيْهِ عِنْدَ الْجَنَّةَ». أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[317] حضرت ابو ہریرہ بھاتھ ہی سے روابیت ہے نبی کا کرم سطیقی نے فرمایا: ''ناک خاک آلود ہو پھر ناک خاک آلود ہو پھر ناک خاک آلود ہواس شخص کی جس نے بڑھا پ میں اپنے والدین کو پایا'ان میں سے ایک کو یا دونوں کو اور پھر (بھی ان کی خدمت کر کے) جنت میں نہیں گیا۔'' (مسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ رَغَامٌ : مثى كو كہتے ہيں' ناك كا خاك آلودہ ہونا' كنابيہ ہے ذلت ہے۔ گويااس كى ناك مثى ميں مل گئی۔ اس ميں ايسے بدنھيب كے ليے بددعاياس كے انجام بدكى خبرہے جواپنے والدين كے ساتھ حسن سلوك اوران كى خدمت كر كے اپنے رب كوراضى نہيں كرتا۔ ﴿ والدين كى خدمت تو ہر عمر ہى ميں ضرورى ہے' وہ جوان ہوں' تب بھى۔ حديث ميں بڑھا ہے كا ذكر اس ليے ہے كہ كبرى (بڑھا ہے) ميں والدين خدمت اور نيكى كے زيادہ ضرورت مند ہوتے ہيں۔ احتياج اورضعف كے اس دور ميں آھيں حالات كے رحم وكرم پر چھوڑ دينا نہايت سنگ دلانہ جرم اور چند در چند قبيح فعل ہے اورا پنى اس ذكيل حركت كى دجہ ہے وہ جنت ہے محروم رہ سكتا ہے۔

[٣١٨] وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي قَرَابةٌ أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي قَرَابةٌ أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَسْبِنُونَ إِلَيْ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيْ، فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، وَيَجْهَلُونَ عَلَيْ، فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ، مَا دُمْتَ عَلَى ذٰلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[318] حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ ہی سے روایت ہے ایک آ دی نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے پچھر شتے دار ہیں ان سے صلد رحی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں۔ میں ان سے احجھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بیا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان سے خل اور برد باری سے پیش سلوک کرتے ہیں۔ میں ان سے خل اور برد باری سے پیش آتے ہیں۔ آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں۔ تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے اور ان کے مقابلہ میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرارو سے بہی رہے گا۔'(مسلم)

۔ سَسِفُهُمْ: 'تا'بُرِیشْ 'سین''کے ینچے زیراور'فا'بُرتشدید۔اور وَ [تُسِفَّهُمْ]: بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ

[317] صحيح مسلم البروالصلة والأدب ، باب رغم من أدرك أبويه أو أحدهما .....، حديث:2551.

وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ. وَ[الْمَلُ]: بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ النَّامِ، وهُوَ الرَّمَادُ الْحَارُ: أَيْ كَأَنَّمَا تُطْعِمُهُمُ اللَّامِ، وهُوَ الرَّمَادُ الْحَارُ: أَيْ كَأَنَّمَا تُطْعِمُهُمُ مِّنَ الرَّمَادَ الْحَارِ مِنَ الْأَلَمِ، الْإِثْمِ بِمَا يَلْحَقُهُمْ أَكِلَ الرَّمَادِ الْحَارِ مِنَ الْأَلَمِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى هٰذَا الْمُحْسِنِ إِلَيْهِمْ، لٰكِنْ وَلَا شَيْءَ عَلَى هٰذَا الْمُحْسِنِ إِلَيْهِمْ، لٰكِنْ يَنَالُهُمْ إِنْمٌ عَظِيمٌ بِتَقْصِيرِهِمْ فِي حَقِّهِ، وَإِلْهُ أَعْلَمُ.

مَلَّ: میم کے زبر اور "لام" کی تشدید کے ساتھ ۔ گرم راکھ گویا کہ توان کو گرم راکھ کھلا رہا ہے۔ یہ تشبید ہے کہ جس طرح گرم راکھ کھانے والے کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح ان قطع حرص کرنے والوں کو گناہ ملے گا' اور ان کے ساتھ اس احسان کرنے والے پر کوئی ملامت نہیں۔ گناہ عظیم کے ستحق وہی جیں کیونکہ وہ اس کے حق میں کوتا ہی اور اسے اذبیت میں مبتلا کررہے ہیں۔ واللہ أعلم.

فوائد ومسائل: ﴿ الكِ رشة دارى بدسلوى ياقطع رحى ورشة دارى بدسلوى اورقطع رحى كے ليے وجہ جواز نہيں كوئكدرشة داروں كى بدسلوكى كے باوجودان سے حسن سلوك بى كى تاكيد ہے۔ ﴿ ہرحال ميں حسن سلوك كرنے والا الله كوئكدرشة داروں كى بدسلوكى كے باوجودان سے حسن سلوك بى كى تاكيد ہے۔ ﴿ ہرحال ميں حسن سلوك كرنے والا الله كے بال نہايت معزز ومكرم ہے اور الله تعالى اس كے ليے آسانوں سے مددگار نازل فرما تا ہے۔ ﴿ قطع رحى كا انجام مرك مراك كھانے كے انجام بدكى طرح نہايت براہے۔

[٣١٩] وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْهُ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُئْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[319] حضرت انس ٹھٹنا سے روایت ہے رسول اللہ اللہ عند ہے کہ اس کی روزی میں فرانی اور اس کی عمر میں تاخیر (لیعنی اضافہ) کیا جائے تو اسے حیاہے کہ صلد رحی کرے۔'' (بخاری وسلم)

وَمَعْنَى [يُنْسَأُ لَهُ فِي أَثَرِهِ]، أَيْ: يُؤَخَّرَ لَه فِي أَجَلِهِ وَعُمُرهِ.

يُنْسَأَلُهُ فِي أَثَرِهِ كِمعنى بين كهاس كى اجل اور عمر مين تاخير كى جائے ؛ يعنی لمبی عمر دی جائے۔

فاکدہ: صلد رحی کے اخروی اجرو تو اب کے علاوہ یہ دو بڑے فاکدے ہیں جو انسان کو عاصل ہوتے ہیں۔ رزق میں اضافے سے مرادیا تو فی الواقع مقدار میں زیادتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کروی جاتی ہے یا پھر مراداس کے رزق میں برکت ہے اس طرح عمر کی زیادت کا مسئلہ ہے یا تو یہ حقیقی طور پر زائد کر دی جاتی ہے یا اس سے بھی اس کی عمر میں برکت مراد ہے یعنی اس کی زندگی بہر پہلوفو ائد سے لبریز ہوجاتی ہے۔

[٣٢٠] وَعَنْهُ قَالَ:كَانَ أَبُوطَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ

[320] حضرت انس ٹاٹٹؤ ہی سے روایت ہے کہ حضرت

[319] صحيح البخاري، الأدب، باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم، حديث:5986، وصحيح مسلم، البروالصلة والأدب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، حديث:2557،

[320] صحيح البخاري، الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، حديث:1461 وصحيح مسلم، الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين .....، حديث:998

عَنْهُ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِّنْ نَّحْلٍ، وَكَانَ مُسْتَقْبِلَةَ أَحَبَ آمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءُ، وَكَانَتُ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مِن مَّاءٍ فِيهَا طَيْبٍ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَنَ لَنَالُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ابوطلحہ والنیز انصار مدینہ میں تھجوروں کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ مال دار تھے اور انھیں اینے مالوں میں سب سے زیادہ پیندیدہ بیژ خاء (نامی باغ) تھا۔ یہ سحد نیوی كے سامنے تقا۔ نبی سائلہ اس میں تشریف لاتے اور باغ میں موجود پاکیزہ یانی نوش فرماتے۔ چنانچہ جب آیت ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبرَّحَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُجِبُّوْنَ ﴾ نازل بوكى تو ابوطلح والنورسول الله طاقيم كي خدمت مين حاضر بوت اورعرض كيا: اے اللہ کے رسول! اللہ تعالی نے آپ پر بیآ بت نازل فراكى ب: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ .... ﴾ (وتم بركز يَكَى كونهين بيني سکو گئے جب تک کہتم اپنی پیندیدہ چیزیں (اللہ کی راہ میں) خرچ نہیں کرو گے ''اور جھے اپنے مالوں میں سب سے زیادہ محبوب بیرُ حَاءَ (باغ) ہے میں اسے اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہول ٔ میں اللہ سے اس کے اجر کی اور اس کے پاس اس کے ذخيره مونے كى اميدركتا مول ينانچة آپ جہال الله آپ كوسمجماع اس اس الي تصرف ميس لائيس - رسول الله عليهم نے فرمایا: ''واہ واہ! بیاتو بڑا نفع بخش مال ہے۔ بیاتو بڑا نفع بخش مال ہے۔تم نے جو کھ کہا ہے میں نے س لیا ہے۔ میری رائے بہ ہے کہتم اسے اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو'' حصرت ابوطلحہ الأفؤنے قرمایا: (ٹھیک ہے اے اللہ کے رسول!) میں ایبا ہی کروں گا۔ چنانچہ انھوں نے اسے اپنے رشتے داروں اور چیازاد بھائیوں میں نفشیم کردیا۔

(بخاری ومسلم)

بیحدیث ای سے قبل آباب الإنفاق مما یحب ومن الحدید] میں گرر چک ہے۔ ویکھیے مدیث: 297- (یہاں اسے صلد حمی کے اثبات کے لیے دوبارہ لایا گیا ہے۔)

وَسَبَقَ بَيَانُ أَلْفَاظِهِ فِي بَابِ الْإِنْفَاقِ مِمَّا يُحِبُّ [رقم: ٢٩٧].

الله فا كده: اس سے يه واضح بواكه الله كى راه ميں صدقه وخيرات كرتے وقت يہلے اپنے قريبى رشتے داروں كوديكها جائے

والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتے داروں سے صلد حمی کرنے کا بیان

اگر وہ مستق امداد ہوں تو ان کی امداد کی جائے اس کے بعد اگر کچھ بیچ تو دوسروں پر صدقہ کیا جائے۔ اس کے برعکس درست نہیں کہ دوسروں کوتو ہر طرح کا مفاد پہنچایا جائے مگراینے محروم رہیں۔ بہرصورت انھیں مقدم رکھنا جا ہے۔

> [٣٢١] وَعَنْ غَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ:أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللهِ عِلَيْهُ، فَقَالَ: أَبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْزَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ الله تَعَالَى . قَالَ: «فَهَلْ لَّكَ مِنْ وَّالِدَيْكَ أَحَدُ حَيُّ؟»، قَالَ: نَعَمُ، بَلُ كِلَاهُمَا. قَالَ: "فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللهِ تَعَالَى؟»، قَالَ نَعَمْ. قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ، فَأَحُسِنْ صُحْبَتَهُمَا». مُتَفَقَّ عَلَيُّهِ. وَهُذَا لَفُظُ مُشْلِمٍ.

[321] حضرت عبرالله بن عمرو بن عاص والمثن روايت كرتے ميں كدايك آ دمى نبي طبيرً كے ياس آيا اور عرض كيا: میں آ ب ہے ہجرت اور جہادیر بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اجر كاطالب مول - آب عليه في في حيما: " تيرے مال باپ میں ہے کوئی زندہ ہے؟''اس نے جواب دیا: ہاں' بلکہ دونوں ، بی (زندہ میں)۔ آپ اللہ نے اس سے یو چھا: '' کیا تو (وافعی) اللہ سے اجر کا طالب ہے؟ "اس نے کہا: ہاں۔ آ ب عَلَيْهُمْ نِهِ فَرِمَا يَا: '' پِيمِرتُو اينے والدين كے پاس لوث جا اور ان كى الچھى طرح خدمت كر ـ'' ( بخارى ومسلم \_اوريدالفاظ صحح مسلم <u>کے ہیں۔</u>)

> وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُمَا : جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيِّ وَالِدَاكَ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ».

صیح بخاری اور صیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے: ایک آدمی آیا اوراس نے آپ القائے سے جباد میں جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ اللہ فی اس سے یوچھا: "کیا تیرے مال باپ زندہ ہیں؟''اس نے جواب دیا: ہاں۔آپ ﷺ نے فرمایا:'' چنانچہ تو اٹھی کی خدمت کی *کوشش کر*''

ﷺ فوائد ومسائل: ① جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے یعنی مسلمانوں کی پوری آبادی میں سے حسب ضرورت کچھ لوگ جہادییں حصہ لیں نو سب کی طرف سے جہاد کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اس صورت میں جہاد میں حصہ لینے کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے کیونکہ ان کی خدمت فرض مین ہے۔ فرض کفایہ کی ادائیگی کے لیے فرض مین جھوڑ نا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں اس صورت کا بیان ہے۔ © بعض مخصوص حالات میں جہاد فرض عین ہوجا تا ہے اس وقت والدین کی اجازت ضروری نہیں کیونکہ اس وقت ہر تخص کے لیے جہاد میں حصہ لینا ناگزیر ہوتا ہے۔خصوصًا اس وقت جب وشمن حدے بڑھ جائے اورنظریاتی اورملکی سرحدوں برحملہ آ ورہو۔

[٣٢٢] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَيْسَ [322] حضرت عبدالله بن عمرو وتن بي الله عن النَّبِيّ

[321] صحيح المخاري. الجهاد والسير، باب الجهاد بإذن الأبوين. حديث:3004، وصحيح مسلم. البر والصلة والأدب. باب برالوالدين وأيهما أحق به، حديث: 2549.

[322] صحيح البخاري، الأدب، باب ليس الواصل بالمكافئ، حديث: 5991.

الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيءِ، وَلْكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

نی علیدہ نے فرمایا: ' وہ مخص صله رحی کرنے والانہیں ہے جو (کسی رشتے وار کے ساتھ ) احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے بلکہ اصل صله رحی کرنے والا وہ ہے جب اس سے قطع رحی (بسلوکی وغیرہ) کی جائے تووہ صله رحی (حسن سلوک) کرے۔' (بخاری)

وَ[قَطَعَتْ] بِفَتْحِ الْقَافِ وَالطَّاءِ. وَ[رَحِمُهُ] مَرْفُوعٌ.

قطعت: "قاف اور 'طا" پرزبر (صیغه معروف کیل بعض روایات مین "قاف" کے ضمه کے ساتھ بصیغه مجبول بھی ہے کما فی فتح الباري.) رَحِمُهُ: مرفوع ہے۔ (بنابر فاعلیت۔)

فاکدہ: اس حدیث سے صلہ رحی کے حقیقی تقاضے واضح ہوتے ہیں۔ جورشتے وارادب واحرام سے پیش آئیں اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں ' ظاہر بات ہے آپ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے۔ لیکن بی صلہ رحی نہیں ہے واحسان کے بدلے احسان ہے۔ اس کے برعکس آپ کا ایک قریبی رشتے دار بداخلاق ہے' آپ سے بدسلوکی کرتا ہے اور آپ سے تعلق توڑنے پر تلار ہتا ہے (جیسا کہ جہالت کے بیمظاہرے ہمارے معاشرے میں عام ہیں) لیکن آپ صبر و محل اور عفو و درگز رہے کام لیتے ہیں' بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیتے ہیں' ترک تعلق کی کوششوں کے مقابلے میں تعلق برقر اررکھتے ہیں۔ یہ ہے اسل صلہ رحی جس کا تقاضا اسلام کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بیہ جذبات' انا اور و قار کا مسئلہ ہے۔ اس جموثی انا کوشر بیت کے تقاضوں پرقر بان کر دینا بہت دل گردے کا کام ہے۔ لیکن کمال ایمان بھی یہی ہے کہ ایسا کیا جائے' ورنہ ہا ہم مسکر اہوں کے تبادلے میں تو کوئی کمال نہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: [323] حضرت عا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهِ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ عَلَيْهِ فَعْمايِ: "رَمْ (اللهُ عَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ الرَّبِيِّ ہِ: جو جُصلاً اللهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اللهُ اللهِ اللهُ الل

فاکدہ: رحم (رشتے داری) کا اس طرح بولنا اور اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کرنا (جیسا کہ اس سے پہلے ایک حدیث میں گزرا) اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔وہ ہرایک چیز میں ادراک وشعور اور گویائی کی قوت پیدا کرنے پر قادر ہے۔

[٣٢٤] وَعَنْ أُمْ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةً بِنْتِ [324] م المومنين حضرت ميموند بنت حارث اللهاس

[323] صحيح البخاري، الأدب، باب من وصل وصله الله، حديث: 5989، وصحيح مسلم، البرو الصلة و الأدب، باب صلة الرحم و تحريم قطيعتها، حديث: 2555.

[324] صحيح البخاري، الهبة .....، باب بمن يبدأ بالهدية، حديث:2594، وصحيح مسلم، الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ..... حديث:999. والدین کے ساتھ حسن سلوک اورر شتے داروں سے صلد رحمی کرنے کابیان

الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَّلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ، قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ!؟ أَنِّي أَعْتَفْتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: «أَوَ فَعَلْتِ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

روایت ہے کہ انھوں نے ایک لونڈی آ زاد کر دی اور نبی علیج ہے(اس کی)اجازت نہیں لی۔ چنانچہ جب وہ دن ہواجوان کے یاس نبی مراتیم کے تشریف لانے کا دن تھا (اور آپ تشريف لائے) تو انھوں نے كہا: اے الله كے رسول! كيا آپ نے محسوس کیا کہ میں نے اپنی لونڈی آ زاد کر دی ہے؟ آپ طَالِيَا فِي فِر مايا: '' كيا (واقعي) تونے ايها كيا ہے؟'' انھوں نے ا كها: بال \_ آب عليه في فرمايا: "الرقووه اين ماموول كو دے دیتی تو تیرے لیے زیادہ اجر کا باعث ہوتا۔''

(بخاری ومسلم)

🚨 فوائد ومسائل: ① عورت کواین مملو که چیز میں خاوند کی اجازت کے بغیر تصرف کرنے کاحق حاصل ہے جب کہ خاوند کی زیر ملکیت چیزوں میں اسے بیرح نہیں۔ ﴿ ضرورت مند رشتے دار پرصدقہ کرنا' غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت دالانکمل ہے کیونکہ آزادی صرف صدقہ ہے جب کہ قرابت دار کوصد قہ دینے میں صدیے کے ثواب کے ساتھ صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا۔

عَلَى الوي حديث: [حضرت ام المونيين ميمونه بنت حارث وللثنا ام المونين ميمونه بنت حارث بن حزن بن ججير عام به بلالید انھوں نے رسول اللہ علیم کے لیے اپنانفس ہدکیا تھا۔ 7 ہجری میں عمرة القضاء کے موقع پر نبی طائیم نے ان سے نکاح کیا۔ 51 یا 61 یا 66 جمری میں وفات یائی۔ان سے مرویات کی تعداد 46 ہے۔

> رُضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُلْتُ: قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِيَةٌ، أَفَأُصِلُ أُمِّي؟ قَال: «نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[٣٢٥] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنُتِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ [325] حضرت اساء بنت الوبكر صديق برسين روايت كرتى بیں کہ میری ماں جب کہ وہ ابھی مشر کتھیں (رسول اللہ سَالَیْمَ ا اور مشرکین کے درمیان ہونے والے معامدہ حدیدہ کے دوران) میرے یاس آئیں۔ میں نے رسول الله من فی ا یو چھا کہ میری والدہ میرے یاس آئی ہیں اور مجھ سے حسن سلوک کی خواہش مند ہیں۔ کیا میں (ان کی خواہش کے مطابق) ا بنی والدہ ہےصلدرحمی کروں؟ آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا: '' ہاں تم اینی والدہ ہےصلہ رحمی کروی' ( بخاری وسلم )

[325] صحبح البخاري، الهبة ..... باب الهذية للمشركين، حديث:2620، وصحيح مسلم، الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ١٠٠٠٠٠ حديث:1003، وَقَوْلُهَا: [رَاغِبَةً]، أَيْ: طَامِعَةٌ عِنْدِي تَسْأَلُنِي رَاغِبَةٌ كَمِعَىٰ بِنِ: مِر بِ إِس جو بُ اس مِن سَكَى شَيْنًا، قِيلَ: كَانْتُ أُمَّهَا مِنَ النَّسَبِ، وَقِيلَ: مِنَ يَيْنَ وَلَاهُ تَعْيَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَل

فوائد ومسائل: ﴿ يه مِنْ سِيدَ آنَى تَفْسِ ان كانام بعض في قتيله بنت عبدالعزى اوربعض في قيله بيان كيا هم و مسائل: ﴿ يه معلوم بواكه والدين مشرك وكافر بول بن بجى ان كى خدمت اوران سے حسن سلوك كرنا ضرورى بن بيسے مقر آن ميں الله تعالىٰ في فرمايا ہے: ﴿ وَصَاحِبْهُ مَا فِي اللّٰهُ نُيا مَعْرُوْفًا ﴾ (الله مان 313) " ونيا كے كاموں ميں الله تعالىٰ في بيان كيا مان كاماتھ وينا۔ '

سف راوی حدیث: [حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق بیت اسم المونینن سیده عائشه صدیقه بیت کی بردی بهن تھیں۔
عبداللہ بن زبیر بیت کی والدہ ہیں۔ مکہ بین اسلام لانے والے قدیم الاسلام سلمانوں بین سے تھیں۔ مدینه منوره کی طرف بہرت کی نہایت فصیح و بلیغ کلام کرتی تھیں۔ شعر بھی کہتی تھیں۔ حاضر قلب و د ماغ خاتون تھیں۔ اپنے بیٹے عبداللہ کے قل بہرت کی ۔ نہایت فصیح و بلیغ کلام کرتی تھیں۔ شعر بھی کہتی تھیں۔ حاضر قلب و د ماغ خاتون تھیں۔ اپنے بیٹے عبداللہ کے قل کی جرت فر مائی تو انھوں نے ایک کپڑا بھاڑ کر نبی کیے جانے کے بعد بیا نامین بھو کئیں۔ جب رسول اللہ سکا بھی نے مدینہ کی کی جرت فر مائی تو انھوں نے ایک کپڑا بھاڑ کر نبی شکھ کو اس میں کھانا با ندھ کر دیا جس کی وجہ ہے نبی بھی نے انھیں جنت میں دو کپڑے کے نکڑوں کی بشارت دی۔ اسی بنا کہتا ہے ہود کوئی دانت پران کا ذات النطاقین لقب پڑ گیا۔ 37 جبری میں فوت ہوئیں۔ تقریباً میں اس کی عرضی اس کے باوجود کوئی دانت کرانہ ہی عقل میں کوئی تغیر آیا تھا۔ نبی بھی کی 156 حادیث ان سے مروی ہیں۔

المعرود رَضِيَ الله عَنْهُ وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ بْنِ حُلِيّكُنَّ»، قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْد اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ اللهِ عَنْهُ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْهُ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدْقَةِ اللهِ عَنْهُ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْهُ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدْقَةِ صَرَفْتُهَا إِلَى عَبْدُاللهِ: بَلِ النِّيهِ صَرَفْتُهَا إِلَى عَيْرِكُمْ. فَقَالَ عَبْدُاللهِ: بَلِ النِّيهِ صَرَفْتُهَا إِلَى عَيْرِكُمْ . فَقَالَ عَبْدُاللهِ: بَلِ النِّيهِ وَإِلَّا رَسُولَ اللهِ عِنْهُ مَا اللهِ عَيْرِكُمْ . فَقَالَ عَبْدُاللهِ: بَلِ النِّيهِ وَإِلَّا رَسُولَ اللهِ عَيْمَ مَا اللهِ عَنْهُ مَا اللهِ عَنْهُ مَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَلَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا عَلَى عَلْهُ الله عَنْهُ الله عَلَى الله عَنْهُ الله عَلَهُ الله عَنْهُ الله عَلَى اللهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ا 326 احضرت عبداللہ بن مسعودی اہلیہ سیدہ زینب ثقفیہ اللہ سالیہ نے جمیں (عورتوں کو) وعظ فر مایا اور (اس میں) فر مایا: ''اے عورتوں کی جماعت! تم صدقہ کیا کرو' چاہے شخصیں اپنے زیورات ہی میں سے کرنا پڑے۔'' حضرت زینب بیان کرتی میں کہ میں (اپنے خاوند) عبداللہ بن مسعود کے پاس لوٹ کرآئی اور ان سے کہا کہتم تھوڑی کمائی کرنے والے آدمی ہو اور رسول اللہ طاقیا نے ہمیں صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے' تو تم رسول اللہ طاقیا نے ہمیں صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے' تو تم رسول اللہ طاقیا ہے کہا کہ میں صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے' تو تم رسول اللہ طاقیا ہے کہا کہ میں صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے' تو تم رسول اللہ طاقیا ہے کہا کہ بیاس جاؤ اور ان سے لوچھو کہ وہ صدقہ (اگر میں شخصیں دے دوں تو) کیا وہ مجھ سے کھائیت کر جائے گا' ورنہ پھر میں

[326] صحيح البخاري، الزكاة، بأب الزكاة على الزوج والآيتام في الحجر، حديث:1466، وصحيح مسلم، الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين..... حديث:1000،

والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتے داروں سے صلد حمی کرنے کا بیان

الله على قد أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا لِللهِ عَلَيْهُ الْمَهَابَةُ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِللَّ فَقُلْنَا لَهُ: إِنْتِ رَسُولَ اللهِ عِلَى فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ: أَتُجْزِيهُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَام فِي الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا وَلا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ. فَدَحَلَ بِلللَّ حُجُورِهِمَا وَلا تُخْبِرُهُ مَنْ نَحْنُ. فَدَحَلَ بِلللَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنْ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ الْأَنْصَارِ وَرَيْنَبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْأَنْصَارِ وَرَيْنَبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْأَنْصَارِ هِيَ اللهِ عَنْ الْأَنْصَارِ هِيَ اللهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وہ تمھارے علاوہ کسی اور کو دے دول۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا: بلکہ تو خود ہی جا۔ جنانچہ میں گئی تو وہاں رسول اللہ تاتیخ کے دروازے پر ایک اور انصاری عورت بھی ( کھڑی) تقى \_ ميري ضرورت بھي وہي تقي جواس کي تقي \_ اور رسول الله . مُنْ يَنْ كُواللَّه كَى طرف ہے رعب و دیدیہ عطا کیا گیا تھا (جس کی وجہ سے ہم میں سے کسی کواندر جانے کی جرأت نہ ہوئی)۔ اتنے میں بلال ڈائٹۂ باہر نگلے۔ہم نے ان سے کہا:تم رسول اللہ ﷺ کو جا کر بتلا و کہ دروازے پر دوعورتیں (کھڑی) ہیں اور بيمسكه يوچستى بين كها گروه اييخ خاوندون پراوران كي گودون میں زیر پرورش بیموں پرصدقہ کریں تو کیاوہ (شرعاً) کافی ہو جائے گا؟ (ليكن) رسول الله ﴿ فَيْ الله عَلَيْهِ كُو بيمت بتلانا كه بهم كون بير ينانچه بلال رسول الله علية كى خدمت ميس تشريف لے گئے اور جا کرآپ سے مسئلہ یو چھا۔ آپ نے فرمایا: ''بیہ دوعورتیں کون (کون) ہیں؟'' حضرت بلال نے کہا: ایک انصاری عورت ہے اور دوسری زینب \_ رسول الله طافیج نے يوجيها: "كون ى زينب؟" انهول نے كہا: عبدالله بن مسعود ولينفذكي امليه \_ رسول الله مثليَّةِ في فرمايا: " (أنصين حا كربتلا دو کہ) ان کے لیے دوگنا اجر ہے ایک رشتے داری کا اجر اور دوس اصدقے کا اجر۔'' (بخاری وسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ معلوم ہوا کہ عورت اپنے خاوند کوصد قد اور زکاۃ کی رقم بھی دے کتی ہے اگر وہ غریب ہوا ابہتہ خاوند اپنی عورت کو زکاۃ نہیں دے سکتا کیونکہ عورت کے نان و نفقہ کا وہ خود ذمہ دار ہے جب کہ عورت خاوند کی نفیل نہیں۔ گویا اصول سے ہوا کہ زکاۃ دینے والے پڑجن کا نان نفقہ واجب ہے ان کو وہ زکاۃ کی رقم نہیں دے سکتا 'جیسے انسان کی بیوی ہے اصول سے ہوا کہ زکاۃ دینے والے پڑجن کا نان نفقہ واجب ہے ان کو وہ زکاۃ کی رقم نہیں دے سکتا 'جیسے انسان کی بیوی ہے جو بین اور والدین ہیں۔ ﴿ بوقت ضرورت عورت عورت متر و جاب کی پابندی کے ساتھ 'گھر ہے باہر جاسکتی ہے۔ ﴿ دینی مسائل ومعاملات میں عورتوں کو بھی مردوں کی طرح دلجیتی لینی جا ہیے اور اس میں شرم و جاب مانع نہیں ہونا جا ہے۔ ﴿ اللہ معالم کی خدیث کے مدین کے مدین کے مدین کی زوجہ محتر مہ ہیں۔ مداکل حدیث نے دو جہ این مسعود ﴿ اللّٰ اللہ من معود ﴿ اللّٰ کَا رَائِ کُلُونِ کُلُونِ

یہ کراوی حکدیت استفری کی بہت مقعید روجہ استفراد کی معلود بی جہا یہ صفرت فہداللد بن معلود بی می روجہ مرمہ ہیں۔ بنو تقیف کے ساتھ ان کا تعلق تھا' اس لیے ان کو تقفید کہا جاتا ہے۔ ان کے باپ کا نام معاوید یا عبداللہ بن معاوید یا ابو معاویہ ہے۔ انھوں نے نبی اکرم مؤیزم' ابن معود اور حضرت عمر بڑائنڈ سے روایات بیان کی ہیں۔ ان سے ان کے بیٹے مجتبع

اوربعض دوسرے لوگوں نے حدیثیں بیان کی ہیں۔ان سے کل 8 فرامینِ نبویہ مروی ہیں۔

[٣٢٧] وَعَنْ أَبِي شَفْيَانَ صَحْرِ بْنِ حَرْبٍ رَضِيَ اللهُ عِنْهُ، فِي حَدِيثِهِ الطَّرِيلِ فِي قِصَّةِ هِرَقَّلَ، رَضِيَ اللهُ عِنْهُ، فِي حَدِيثِهِ الطَّرِيلِ فِي قِصَّةِ هِرَقَّلَ، أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لِأَبِي سُفْيَانَ: فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ؟ – يَعْنِي النَّبِيَ وَيُحْهُ – قَالَ: قُلْتُ: يَقُولُ: «أُعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ وَحْدَهُ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وَالصَّدْقِ، وَالْعَفَافِ، وَالصَّدِق، وَالْعَفَافِ، وَالصَّلَةِ». مُتَفَقَّ عَلَيْه.

[327] حضرت ابوسفیان صحر بن حرب طالئون سے ہرقل (شاہ روم) کے قصے سے متعلق کمبی حدیث میں مروی ہے کہ ہرقل نے ابوسفیان سے بوچھا (جب کہ دہ ابھی کا فریضے:) وہ (رسول) شھیں کس چیز کا تھم دیتا ہے؟ اس کی مراد نبی طالقیا کہتا ہے: اس کی مراد نبی طالقیا کہتا ہے: ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کوشر یک مت ہے: ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کوشر یک مت کھہراؤ اور وہ باتیں چھوڑ دو جو تمھارے آ باء واجداد کہتے (اور کرتے آئے) میں اور وہ جمیں نماز کا راست بازی کا کپاک دامنی اور صلہ رسی کا حکم دیتا ہے۔ (بخاری وسلم)

فائدہ: اس میں تو حید کے ساتھ نماز اور مکارم اخلاق کی تعلیم ہے۔ نماز باجماعت عبادات میں سب ہے اہم ہے اور راست بازی وغیرہ اخلاقی خوبیال ہیں۔ایک مسلمان کو تو حید ورسالت کے اقرار کے بعد عبادات کی ادائیگی کا پابند اور مکارم اخلاق کا مظہر ہونا چاہیے۔

[٣٢٨] وَعَنْ أَبِي ذَرٌ رَضِيَ اللهُ عنْهُ، قَالَ: قَالَ رَضِيَ اللهُ عنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكُرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيراطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ ذَمَّةً وَّرَحَمًا».

بِيهِ السِيراتِ فَاستُوضُوا بِالْمَلِيهِ حَيْرًا ، فإِلَّ لَهُ ذِمَّةً وَّرَحِمًا ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِذَا افْتَتَحْتُمُوهَا، فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا»، أَوْ قَالَ: «ذِمَّةً وَّرَحِمًا»، أَوْ قَالَ: «ذِمَّةً وَّصِهْرًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[328] حضرت ابو ذر الله سے روایت ہے رسول الله الله عنقریب ایساعلاقه فتح کرو گے جس میں قبر اطاعات کا دکر ہوتا ہے۔''

اور ایک روایت میں ہے: ''تم عنقریب مصرفح کروگے اور بیرایک سرزمین ہے جس میں قیراط کا لفظ عام بولا جاتا ہے۔ چنانچیتم اس کے باشندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا' اس لیے کدان کا (ہمارے ساتھ) ذمہ اور دشتہ ہے۔''

ایک اور روایت میں ہے: ''جبتم اسے فتح کر لوتو اس کے باشندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا' اس لیے کدان کے لیے ذمہ اور رشتہ ہے۔''یا فر مایا: ''ذمہ اور سسرالی تعلق ہے۔''

<sup>[327]</sup> صحيح البخاري، بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي .....، حديث: 7، وصحيح مسلم، الجهاد والسير، باب كتاب النبي على الله الله المنام يدعوه إلى الإسلام، حديث: 1773.

<sup>(328)</sup> صحيح مسلم، فضائل الصحابة ، باب وصية النبي ﷺ بأهل مصر، حديث: 2543.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: اَلرَّحِمُ الَّتِي لَهُمْ كَوْنُ هَاجَرَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ عَلَيهِ السَّلَامِ، مِنْهُمْ وَ[الصَّهْرُ]: كَوْنُ مَارِيَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْهُمْ.

علائے کرام بیان کرتے ہیں کہ ان کا وہ رشتہ جس کا حوالہ رسول اللہ طاقیا نے ویا وہ حضرت اسلیل کی والدہ ہاجرہ علیا کا ان میں سے ہونا ہے۔ اور سسرالی تعلق کا مطلب رسول اللہ طاقیا کے صاحبز ادے ابراہیم شاقیا کی والدہ حضرت ماریہ طاقیا کا ان میں سے ہونا ہے۔

[329 مطرت ابو مرمره والثين سے روایت ہے کہ جب

فوائد: ﴿ قَيْرَاطُ وَيِنَارُ وَ وَرَبِهِم كَى طُرِحَ ايكَ سَلَمُ اور ان كا ايك جز تھا۔ وائق ورہم كے چھٹے جھے كو كہا جاتا ہے۔ قيراط وائق كا نصف ہے۔ مصر ميں اس كا استعال عام اور بول جال ميں بھى اس كا چلن تھا۔ ﴿ وَمَدْ يَہَاں وَمَام (حق اور حرمت) كَمْ عَنْ مِيں ہے۔ اس ميں رخم اور سسرالی تعلق كى بنا پر اہل مصر ہے حسن سلوك كى تاكيد ہے اس ليے اسے صلہ رحمى كے باب ميں بيان كيا گيا ہے۔ ﴿ اس مِيں بَيْ مَا يَحْمَرُه ہے كہ آپ نے جس طرح پیش گوئی فر مائی اس طرح ہى ہوا اور آپ كو قات كے تھوڑ ہے وہ اور کے مصر پر مسلمانوں كى حكومت قائم ہوگئی۔

[٣٢٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَرَلَتُ هَٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَأَنْدِرْ عَشِيرَتِكَ الْأَقْوَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] دَعَا رَسُولُ اللهِ عِنْهُ قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ، وَخَصَّ، وَقَالَ: ﴿ يَا بَنِنِي عَبْدِ شَمْسٍ! يَابَنِي كَعْبِ بْنِ لُوَيِّ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، يَابَنِي عَبْدِ مَنَافِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، يَابَنِي عَبْدِ مَنَافِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، يَابَنِي عَبْدِ مَنَافِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، النَّارِ، يَابَنِي هَاشِمٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، يَابَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّبِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، يَابَنِي هَاشِمٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ يَالِكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا لَكُمْ مُنَ اللهِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا يَبَعِيكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا يَبِعَلِيهَا مِنَ اللهِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا يَبِي

آیت ﴿ وَانْدِرْ عَشِیْرْ تَكُ الْافْرِیدْنَ ﴾ 'ایخ قربی رشت داروں کو ڈرایے''! نازل ہوئی تو رسول اللہ تاثیم نے قریش کو بلایا۔ چنانچہ ان کے عام و خاص سب جمع ہو گئے۔ آپ تو بی ایک نازل ہوئی اسے بنوکعب بن لؤی! اپنے نفوں کو رجہم کی ) آگ سے بچاؤ۔ اے بنومرہ بن کعب! اپنی نفوں کو رجہم کی ) آگ سے بچاؤ۔ اے بنوعبرمناف! اپنی نفوں کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنو باشم! اپنی نفوں کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنو باشم! اپنی نفوں کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنو باشم! اپنی نفوں کو آگ سے بچاؤ۔ اے نفوں کو آگ سے بخوا۔ ایک نفوں کو آگ سے بخوا کو کا مقابلہ نامی کی کرفوں کو آگ سے کسی جنر کا اختیار نہیں رکھتا۔ سوائے اس کے کہ محمارے ساتھ (میری) رشتے داری ہے سوائے اس کے کہ محمارے ساتھ (میری) رشتے داری ہے شوے میں (دنیا کی حدتک) ضرور کھول کو کا رکھول گا۔'' (مسلم)

بِبَلَالِهَا: دوسری آبائر زبراور زیر دونوں طرح سیح ہے۔اور بلال کے معنی ہیں: پانی۔ اور مطلب حدیث کا ہے کہ میں رشتے داری ضرور قائم رکھوں گا۔ آپ نے رشتے داری کے قَوْلُهُ ﷺ:[بِبِلَالِهَا]: هُوَ بِفَنْحِ الْبَاءِ الثَّانِيَةِ وَكَسْرِهَا وَ[الْبِلَالْ]: اَلْمَاءُ. وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: سَأَصِلُهَا، شَبَّهَ قَطِيعَتَهَا بِالْحَرَارَةِ تُطْفَأُ بِالْمَاءِ

• ٤ - بَابُ بِرَّ الْوالِدَيْنِ وَصِلْةِ الْأَرْخَامِ

وَهٰذِهِ تُبَرَّدُ بِالصِّلَةِ.

توڑ نے کو حرارت (گرمی) کے ساتھ تشبید دی جسے پانی سے بجھایا جاتا ہے اور اس قطع رحی کو بھی صلدرحی سے ٹھنڈ اکیا جاتا ہے۔

344 ...

فوائد ومسائل: ﴿ معلوم ہوا کہ قیامت والے دن حسب نسب کا منہیں آئے گا' حتی کہ نبی طبیع ہے قرابت داری بھی افع نہیں و کے ۔ وہاں صرف ایمان اور عمل صالح کی بنیاد ہی پر نجات ہوگی۔ جن کے حق میں شفاعت کی اجازت ہوگی اور نبی اکرم طبیع اور دیگر صالحین جن کے لیے شفاعت کریں گے وہ بھی گناہ گارا ہل ایمان ہی ہوں گے نہ کہ ایمان وعمل صالح سے محروم کافر ومشرک ۔ ان کے لیے نبیات ہوگی نہ شفاعت ۔ ﴿ وَمُوت وَبَلِغُ کے اولین ستی اپنے قربی رشتے دار مسلم میں ۔ کی رشتے دار کا فر ومشرک ہوں 'تب بھی رشتے داری کے حقوق اور صلدر می ہیں۔ پہلے انھیں اللہ کے احکام پہنچائے جائیں۔ ﴿ وَرَائِمَ مِنْ اَوْلُونَ مِنْ اَوْلُونَ مِنْ اور اَئِم مِنْ قَاضا ہے ہے کہ انھیں ایمانی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی جائے تاکہ وہ جہنم کی آگے ہوئی۔ کا کہ اور ایم میں تھا ضابے ہے کہ انھیں ایمانی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی جائے تاکہ وہ وہ جہنم کی آگے ہوئی۔ میں میں اور اس کا اولین حق اور اہم تر تقاضا ہے ہے کہ انھیں ایمانی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی جائے تاکہ وہ وہ جہنم کی آگے ہوئی۔

[٣٣٠] وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْثَةَ جِهَارًا غَيْرَ سِرِّ، يَقُولُ: "إِنَّ آلَ بَنِي فُلَانِ لَيْسُوا بِهَوْلِيَائِي، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَكُنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُهَا بِبَلَالِهَا». مُتَفَقَّ عَلَيْه، وَاللَّفُظُ لِلْهَا بِبَلَالِهَا». مُتَفَقَّ عَلَيْه، وَاللَّفُظُ لِلْهَا بِبَلَالِهَا». مُتَفَقَّ عَلَيْه، وَاللَّفُظُ لِلْهُمْ رَحِمٌ أَبُلُهَا بِبَلَالِهَا». مُتَفَقَّ عَلَيْه، وَاللَّفُظُ

قائدہ: حدیث میں بنی فلال کی آل (اولاد) سے مراد نبی ﷺ کے وہ قریبی رشتے دار ہیں جوایمان نہیں لائے تھے۔ آپ نے وضاحت فرمادی کہ گوان سے میر کی قرابت قریبہ ہے لیکن ان سے میر کی محبت و ولایت (دوئق) نہیں ہے کیونکہ کا فراورمومن کے درمیان دوئتی نہیں ہوسکتی۔ ولایت (دوئتی اور محبت) کا یہ تعلق تو صرف اللہ اور اس کے بعد اللہ پرایمان لانے والے اہل ایمان کے ماہین ہی ہوسکتا ہے، البتہ قرابت دار سے (بشر طیکہ وہ محارب نہ ہوں) صلہ رحمی ہوسکتی ہے۔

سلط راوی حدیث: [حضرت ابوعبدالله عمر و بن عاص بیلین عمر و بن عاص بین واکل بن ہاشم بن سعید قریق سہی ۔ کئیت ان کی ابوعبدالله اور بقول بعض ابو محد ہے۔ کفار قریش نے انھیں نجاشی کے پاس اس غرض سے بھجا کہ یہ مہاجرین کو واپس لائیں لیکن نجاشی نے مہاجرین کو واپس کرنے سے انکار کیا اور انھیں کہا: اے عمر وا محمد تمارے عمر زاو بین ان کا حال تم سے کیوں مخفی ہے؟ الله کی فتم اوہ اللہ کے سے رسول بیں عمر و نے کہا کہ آپ ایسا کہتے ہیں؟ اس نے کہا: ہاں میں کہتا ہوں کہ محمد الله کے سے رسول بین چنانچہ یہ عمر و و بین نجاشی کے پاس مسلمان ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ خیبر والے سال اور بقول بعض 8 ججری میں فتح مکہ سے چھ ماہ پہلے یہ اسلام لائے۔ انھوں نے نبی بالین کی اس شرط پر بیعت کی کہ ان کے بال

1330 صحيح البخاري، الأدب، باب تبل الرحم ببلالها، حديث:5990 و صحيح مسلم، الإيمان، باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم، والبراءة منهم، حديث:215. از اسلام دور جہالت والے سارے گناہ معاف ہونے چاہئیں۔ چنانچہ نبی سِ بِیّا نے انھیں فر مایا کہ جمرت اور اسلام قبول کرنا تمام گناہ تم کردیتے ہیں۔43 جمری میں صحیح قول کے مطابق مصر میں فوت ہوئے۔

[٣٣١] وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ خَالِدِ بْن زَيدِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُولَ اللهُ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُلْخِلُنِي الْجَنَّةَ، وَيْبَاعِدُنِي مِنَ اللهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُلْخِلُنِي الْجَنَّةَ، وَيْبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، فَقَالَ النَّبِيُ بَيْتُ : «تَعْبُدُ الله، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ النَّارِ، فَقَالَ النَّبِيُ بَيْتُ : «تَعْبُدُ الله، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُقِيلُ الله، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ الرَّحِمَ». مُتَفَقِّ عَلَيْه.

[331] حضرت ابوابوب خالد بن زیدانصاری ڈاٹھ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے ایسا عمل بتلا ہے جو مجھے جنت میں داخل اور جہنم سے دور کر دے۔ نبی اکرم ساتھ نے فرمایا: ''تم (صرف) اللہ کی عبادت کرواس کے ساتھ کسی کوشر یک مت شمبراؤ 'نماز قائم کرو'زکا ق دواور صلدرجی کرو'' (بخاری وسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ اس حدیث سے صحابہ کرام شاشہ کی حصول جنت اور جہنم سے بیخنے کی حرص کا پیتہ چاتا ہے نیز بی بھی معلوم ہوا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خود ساختہ چلوں اور وظائف کا سہارا لینے کی بجائے اہل علم سے حصول جنت کا راستہ پوچھنا چاہیے اور مسلمان کو ہر عمل علی وجہ البصیرت کرنا چاہیے۔ ﴿ اس حدیث میں جج اور روز ول کا ذکر نہیں ہے حالانکہ بیار کان اسلام بیان کرنا مقصود نہیں تھا کیونکہ وہ شخص مسلمان تھا نیز جج کیونکہ زندگی میں استطاعت کے بعد ایک بار فرض ہے اور روز ہے بھی سال بعد آتے ہیں اس لیان کا مسلمان تھا نیز جج کیونکہ زندگی میں استطاعت کے بعد ایک بار فرض ہے اور روز ہے بھی سال بعد آتے ہیں اس لیان کا خواہ و کے ذکر نہیں کیا تا کہ سائل کو بات مختصر ہونے کی بنا پر یاد رہے۔ اور آپ ﴿ اِیّهُ کی عادت مبارکہ تھی کہ سائل کے حالات و ظروف کے مطابق جواب و ہے تھے جیسا کہ آپ سے عابت ہے کہ بھی سوال کرنے والے کئی دوسرے افراد کو آپ طابقی نے اس سے مختلف جوابات دیے۔ ﴿ اس میں ان اعمال کی نشاند بی کردی گئی ہے جو جنت میں جانے اور جہنم سے نجات پانے کا سبب ہیں جس سے واضح ہو جا تا ہے کہ جنت محض آرز دور ن اور تمن وں سے یا ایمان و ممل کے بغیر کس سفارش سے نہیں طے گی۔

ابوابوب ہے اور کنیت ہی ہے مشہور ہیں۔ انصاری ہیں۔ مدینہ میں تشریف آ وری کے وقت نبی اکرم سائیل کی اوٹنی انصاری ۔ کنیت ابوابوب ہے اور کنیت ہی ہے مشہور ہیں۔ انصاری ہیں۔ مدینہ میں تشریف آ وری کے وقت نبی اکرم سائیل کی اوٹنی آخیس کے دولت کدے پرفروکش ہوئی تھی۔ آپ کا شار جلیل القدر اور اکا برصی ہوتا ہے۔ غزوہ بدر میں شریک تھے۔ ارض روم میں جہاد کرتے ہوئے 50 ججری میں جام شہادت نوش کیا۔ دیوار قسطنطینیہ کے زیرسایدان کی قبر مبارکہ ہے ہی جگہ اب بیزار کے نام سے مشہور ہے۔

[332]حضرت سلمان بن عامر الله النائة سے روایت ہے نبی کا

[٣٣٢] وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

<sup>[331]</sup> صحيح البخاري، الزكاة، باب وجوب الزكاة، حديث:1396، وصحيح مسلم، الإيمان. باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة...... حديث:13.

<sup>[332]</sup> جامع الترمذي، الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، حديث:658.

عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْ قَالَ: "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْبُفْطِرْ الرَمِ النَّيْمَ فَرْمِايِ: "جبتم مِن ہے وَنَ تَحْص روزه مُحولِ تِو عَلَى تَمْرٍ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا، فَالْمَاءُ، الله عَلَى تَمْرٍ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا، فَالْمَاءُ، الله عَلَى الْمِسْكِينِ بركت ہے۔ الرَجُور مِيسر نه بوتو پانى سے (محولے) كونكه بيع فَإِنَّهُ طَهُورٌ». وَقَالَ: "اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ بركت ہے۔ الرَجُور مِيسر نه بوتو پانى سے (محولے) كونكه بيع صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ، يَال بَهِ الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ، عَلَى الله عَنْ الرَّحِمِ ثِنْتَانِ وَمَدَقَةً مِنْ الرَّحِمِ فَالَ الله عَلَى الله

(اسے ترندی نے روایت کیاہے اور کہاہے بیصدیث حسن ہے۔)

فوائد ومسائل: ۞ روزہ کھجوریا پانی ہے کھولنا زیادہ اجر وثواب کا باعث ہے۔ان کے علاوہ جس چیز ہے بھی افطار کیا جائے تمام چیز ول کا ثواب برابر ہے۔ بعض الوگول کا نمک سے افطار کرنے کو باعث اجر قرار دینا بلا دلیل ہے۔ ② غریب رشتے دار پر صدقہ کرنے کا دوہرا اجر ہے۔ عمومًا لوگ اپنے عزیز وا قارب کو بھلا دیتے ہیں مگر الیانہیں کرنا چاہیے بلکہ دوسروں کی بہنسیت ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔

خط راوی حدیث: [حضرت سلمان بن عامر طلائنیا ان کا سلسایونب یول ہے: سلمان بن عامر بن اوس بن حجر بن عمر و بن حجر بن عمر و بن حجر بن عامر بن اوس بن حجر بن عمر و بن حارث الضبي بمشہور صحابی بیں۔ بھرہ میں رہائش پذیر رہے۔ نبی طلاقت معاویہ تک زندہ رہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جنگ جمل میں شہید ہوئے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 100 کریں خلافت معاویہ تک زندہ رہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جنگ جمل میں شہید ہوئے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر ہان کی مرس کے قریب تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی بھی صحابی 'ضعی'' نہیں ہے۔ محمد بن سیرین اورام ہذیل وغیرہ ان سے روایات لیتے ہیں۔ نبی طلاقیہ کے 13 فرامین کے راوی ہیں۔

[٣٣٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتُ تَحْتِي اهْرَأَةٌ، وَكُنْتُ أُجِبُهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتٰى عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِي: طَلَقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتٰى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّبِيِّ يَظِيْهَ، فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ، فَمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّبِيِّ يَظِيْهَ، فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ يَظِيْهُ، وَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّوْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[333] حضرت ابن عمر والشاست روایت ہے کہ میرے نکاح میں ایک عورت آبی عمر والشاست میں محبت کرتا تھا۔ (لیکن میرے والد) عمر واللہ عمر واللہ اسے ناپند کرتے تھے چنانچہ انھوں نے مجھے کہا: اسے طلاق دے دے۔ میں نے انکار کیا۔ چنانچہ حضرت عمر واللہ نبی علی اللہ کے اور ان سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نوایش نے مجھے سے فرمایا: ''اسے طلاق دے دے۔'' (اے ابو داود اور تر ندی نے روایت کیا ہے۔ امام تر ندی فرماتے میں: یہ صدیث حسن صحیح ہے۔)

🎎 فوائدومسائل: 🛈 اگر دالدین کاحکم طلاق دینی واخلاقی نمیادول پر ہوتواس کی اطاعت ضروری ہے جبیبا کہاس حدیث

[333] سنن أبي داود. الأدب. باب في برالوالدين. حديث:5138، وجامع الترمذي. الطلاق واللعان.....، باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلّق زوجته، حديث:1189. والدین کے ساتھ حسن سلوک اورر شنے داروں سے صلہ رحی کرنے کا بیان میں میں ان میں ان میں میں میں میں میں میں میں م

میں ہے۔ اگراس کے اسباب بچھاور ہول تو پھر والدین کوادب واحترام سے تمجھایا جائے تا کہ وہ بھی راضی ہو جائیں اورخواہ مخواہ عورت پر بھی ظلم نہ ہو۔ ﴿ اولا داگر نافر مانی کرے تو والدین حاکم وقت سے شکایت کر سکتے ہیں۔ اور حاکم وقت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر والدین کی شکایت حقیقت پر بٹنی ہوتو حکماً اس پر عمل کر وائے۔ ﴿ اس روایت کے بعض طرق میں ہے کہ سیدنا ابن عمر جائی نے رسول اکرم سائی بڑے شکایت کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر والدین ظلم کریں تو ان کی شکایت مجھی حاکم سے کی جاسکتی ہے اور بیادب کے منافی یا نافر مانی کے زمرے میں نہیں آئے گا۔

[٣٣٤] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ لِيَ الْمَرَأَةُ وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا؟ فَقَالَ: سِمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اَلْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ، فأَضِعْ فَلْكَ الْبَابَ، أو احْفَظْهُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: خَلِكَ الْبَابَ، أو احْفَظْهُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَجِيحٌ.

فوائدومسائل: ﴿ وَالِدَيْنِ (مِينَهُ عَنْ بِينَ بَضِغَ وَالأَاسِ اعْتَبَارِ ہے اِس كَا اطلاق بان اور باپ دونوں پر ہوتا ہے اور جس طرح وَ الِلَدَيْنِ (مِينَهُ عَنْ بِينَ عَنْ بِينَ بِينَ وَنُول ہوتے بِينَ وَ الله كا اطلاق بھى دونوں پر ہوجاتا ہے۔ ﴿ اس عَيْنِ بِينَ الْهِ مِنْ وَالِينَ مِينَ الْهِ وَمِينَ مِينَ اللهِ وَاللهِ مِينَ اللهِ وَمِينَ مِينَ اللهِ وَمِينَ مِينَ الْهُ وَمِينَ مِينَ الْمِينَ وَكُنْ وَمِينَ مِينَ اللهِ وَمِينَ مِينَ اللهُ مِينَ اللهِ وَمِينَ مِينَ اللهِ وَمِينَ مِينَ اللهِ مِينَ اللهِ وَاللهِ وَمِينَ مِينَ اللهِ وَمِينَ مِينَ اللهِ وَمِينَ اللهِ وَمِينَ مِينَ اللهِ وَمِينَ مِينَ اللهِ مِينَ اللهِ وَمِينَ اللهِ وَاللهِ وَمِينَ مِينَ اللهِ وَاللهِ وَمِينَ مِينَ اللهِ وَمِينَ مِينَ اللهِ وَاللهِ وَمِينَ اللهِ وَمِينَ مِينَ وَاللهِ وَمِينَ مِينَ اللهِ وَمِينَ اللهِ وَمِينَ اللهِ وَمِينَ مِينَ اللهِ وَمِينَ اللهِ وَمِينَ اللهُ وَاللهِ اللهِ وَمِينَ اللهُ وَمِينَ اللهِينَ اللهُ وَمِينَ اللهُ اللهِ وَمِينَ اللهِ وَمِينَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[٣٣٥] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ وَاللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ وَاللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ وَاللهُ عَالَ: "الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ».
رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي الصَّحِيحِ مَشْهُورَةٌ، مِنْهَا: حَدِيثُ أَصْحَابِ الْغَارِ، وَحَدِيثُ

[335] حضرت براء بن عازب بن شخاسے روایت ہے نبی کا اگرم سطح نے فر مایا: ''خالہ مال کے مرجعے میں ہے۔''(اے تر ندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: بیاحدیث حسن صبح ہے۔)

امام نووی بنے فرماتے ہیں: اس باب سے متعلق 'وصیح'' میں بہت سی حدیثیں ہیں اور مشہور ہیں' ان میں سے اصحاب

[334] جامع الترمذي، البر و الصلة ..... باب ما جاء من الفضل في رضا الو الذين، حديث: 1900.

[335] جامع الترمذي، البر والصلة ..... باب في بر الخالة، حديث: 1904.

جُرَيْجِ وَقَدْ سَبَقَا ، وَأَحَادِيثُ مَشْهُورَةٌ فِي الصَّحِيح حَلَفْتُهَا اخْتِصَارًا، وَمِنْ أَهَمُّهَا: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الطَّوِيلُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى جُمَلِ كَثِيرَةٍ مِّنْ قَـوَاعِدِ الْإِسْلَامِ وَآدَابِهِ، وَسَأَذْكُرُهُ بِتَّمَامِهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فِي بَابِ الرَّجَاءِ، قَالَ فِيهِ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي إِنَّ بِمَكَّةً - يَعْنِي: فِي أَوَّلِ النُّبُوَّةِ-، فَقُلْتُ لَهُ:مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «نَبِيِّ». فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِيَ اللهُ تَعَالَى». فَقُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوَحَّدَ اللهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ». وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ. وَالله أُعْلَمُ.

غار کی اور جُرُ بُجُ کے قصے پرمشمل احادیث ہیں جو پہلے گزر چی ہیں۔ (ویکھیے: حدیث:12اور 259) ان کے علاوہ بھی ' وصحیح'' میں متعدد مشہور حدیثیں ہیں جنھیں میں نے اختصار کے پیش نظر حیصور دیا ہے۔ان میں ہے اہم ترین حضرت عمرو بن عبسہ جانٹھا کی طویل حدیث ہے جوایسے بہت سے جملوں پر مشتمل ہے جن میں اسلام کے قواعد اور اس کے آ داب کا بیان ہے میں وہ پوری حدیث ان شاء اللہ باب الرجاء میں ذ کر کروں گا' اس میں حضرت عمرو بن عبسہ ﴿ اللَّهُ نِهِ بِيانِ كِيا ہے کہ میں نبی اللہ کے وعوائے نبوت کے ابتدائی دور میں کے گیا اور نبی الله کی خدمت میں حاضر ہوا؟ میں نے آپ سے کہا: آپ کون ہیں؟ آپ طاب نے جواب دیا: ' و نبی '' میں نے کہا: نبی کیا موتا ہے؟ آپ طفی نے فرمایا: "(جے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللّٰہ کی طرف ہے بھیجا جائے ) اور مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔'' میں نے کہا: آپ کو اللہ نے کیا وے کر بھیجا ہے؟ آپ اللہ نے مجھے صلدری کرنے اور بتوں کے توڑنے کا تھم دے کر بھیجا ہے نیز یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ سی کو شر یک نه گلبرایا جائے۔'' اس طرح پوری حدیث بیان کی۔ والله أعلم

🗯 فوائد ومسائل: ① خالہ بھانچے کی وارث ہے نہ بھانجا خالہ کا ، تا ہم خالہ کے ساتھ ادب واحترام اورحسن سلوک کا معاملہ ای طرح کرنے کا حکم ہے جس طرح ماں کے ساتھ صلہ رحی کا حکم ہے۔ ﴿ اس حدیث کا پس منظریہ ہے کہ رسول الله طالقة جب صلح حديبيا كي الطلح سال عمره اداكر في سي تشريف لائ تو واليسي پرسيدنا حمزه والله كي بيني آ گئی۔سیدناعلی ہلنڈا سے گھر لے گئے اور فاطمہ بھناسے فر مایا: اسے اپنے ساتھ رکھو۔ اب زیداورجعفر بہتھا کہنے یگے: ہمارا حق زیادہ ہے کہ اے اپنے ساتھ رکھیں ۔ بیرحضرت زید جائٹا کی جیٹیجی تھی اورسیدناعلی اورسیدنا جعفر جائٹا کی چھا زادتھی ، البتہ سید ناجعفر بڑھنے کی بیوی اس بچی کی خالتھی۔اس موقع پررسول اکرم ٹائیڑ نے یہ ارشاد فر مایا تھا کیونکہ جس طرح خالہ تربیت كرسكتى باسطرح كوكي اورنبيس كرسكتار ويكهي : (صحيح البخاري، الصلح، حديث: 2699)

## [٤١] بَابُ تَحْرِيمِ الْعُقُوقِ وَتَطِيعَةِ الرَّحِمِ

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن ثَوَلَيْتُمْ أَن تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۞ أُولَتِكَ اللَّذِينَ لَمُنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى الْصَارَهُمْ ﴾ لَمُنَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَقَالَ تَعَالَٰى: ﴿ وَٱلذِّينَ يَنقُصُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَنقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَا آَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَتِكَ لَمُهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ شُوَّهُ ٱلدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٥]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا إِيَّاهُ وَلَا لِكَا إِيَّاهُ وَلِلْكِيْنِ إِحْسَنَا الْمِنَا يَبَلُغَنَّ عِندَكَ الْحِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَا أَنْ وَلَا نَشْرَهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُعْمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا قَوْلًا حَيْرِيمًا وَقُل لَهُمَا فَوْلًا حَيْرِيمًا وَقُل لَهُمَا فَوْلًا لَمُ مَنْ الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِ حَيْرِيمًا وَقُل لَهُمَا كَاللهُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

[٣٣٦] وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نَّفَيْعِ بْنِ الْحَادِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيَّ: "أَلَا أُنْبَتُكُمْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ: كَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: بَلَى يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «أَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ».

## باب:41-ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور رشتے داری توڑ ناحرام ہے

الله تعالی نے فرمایا: '' پھر (اے منافقو!) تم ہے یہی امید ہے کہ جب شخصیں افتد ار ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یبی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اوران کو بہرہ اور اندھا کر دیا۔''

اور الله تعالی نے فرمایا: ''جولوگ الله کے عبد کو پخته کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور وہ اس چیز کو کا شخ ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے' اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں' یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھرہے۔''

اور فرمایا: ''اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اس ایک رب کی عبادت کرواور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرؤ اگر تمھارے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھا ہے کو پہنچ جائیں تو آھیں اُف بھی نہ کہواور نہ آھیں اور ڈانٹو' اور ان سے آھی بات کہو۔ اور اپنے بازو نرمی اور شفقت سے ان کے لیے جھکا دواور ان کے حق میں دعا کرو: اس بان پررم فرما' جیسے انھوں نے بچپن میں جھے (بیار وحبت نے بال پر م فرما' جیسے انھوں نے بچپن میں جھے (بیار وحبت نے بالا۔'

[336] حضرت ابو بكرة نفيع بن حارث بالله سے روايت بي مارث بالله الله عليه الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على ا

[336] صحيح البخاري، الشهادات، باب ما قبل في شهادة الزور، حديث: 2654، وصحيح مسلم، الإيمان، باب الكبائر واكبرها، حديث: 87.

وَكَانَ مُتَّكِتًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: «أَلَا! وَقَوْلُ الزُّورِ بَلَائِيًّا ﴾ آپ الله الله كا شريك شمرانا الله و وَشَهَادَهُ الزُّورِ». فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: بِپِى نافر مانى كرناـ ''اور آپ يُك لگائے ہوئے تَحْ كِير لَيْتَهُ! سَكَتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

بتلایے)۔ آپ اُلَّیْا نے فرمایا: "اللّٰد کا شریک تھرانا ماں
باپ کی نافرمانی کرنا۔ "اور آپ طیک لگائے ہوئے سے پھر
(سیدھے ہوکر) بیٹھ گئے اور فرمایا: "سنو! جھوٹی بات کہنا اور
جھوٹی گواہی دینا (یہ بھی بڑے گنا ہوں میں سے ہیں)۔ "پھر
آپ اس بات کو دہراتے رہے کہنا ہوں تک کہ ہم نے کہا: کاش
آپ خاموش ہوجا کیں۔ (بخاری وسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ اس مِيں چند كبيره گنا موں كا بيان ہے۔ كبيره گناه وہ ہے جس كے ارتكاب پرقر آن كريم يا حديث شريف ميں سخت وعيد وارد ہو۔ اس كي تفصيل يوں ہے: ﴿ وه كام كرنے والا حدكا ستحق طبر تا ہے۔ ﴿ كرنے والے كوجہنم كے عذاب كى وعيد سائى گئى ہو۔ ﴿ اس ملعون قرار ديا گيا ہو۔ ﴿ جس كام كے مرتكب كو كافريا خارج الله البالغة الم 122 عداب كى وعيد سائى گئى ہو۔ ﴿ اس ملعون قرار ديا گيا ہو۔ ﴿ جس كام كے مرتكب كو كافريا خارج الله البالغة الم 1262 عداب كام كے حرام ہونے كی نص ہو۔ ﴿ كسى گناه پر اصرار ہمى كبيره گناه بن جاتا ہے۔ (حجة الله البالغة الم 1262) هو۔ ﴿ كسى كام كرا مي كافر كو الله البالغة الم 1262) عداد علی من فرانی اور شرك كا ایک ساتھ و كركر كے واضح فرما دیا كہ بيدونوں گناه بہت ہى خطرناك ہيں اور اس طرح جموفی بات اور جھوفی گواہی كے ذكر پر تكيہ چھوڑ كر نبی علی ہے گا ہی ہم جانا اس بات كی طرف اشارہ كرتا ہے كہ آ پ كے نزد يک ان كے اندر بھى بہت زيادہ شناعت و قباحت ہے۔ الله تعالی ان تمام گنا ہوں ہے مسلمانوں كو تحفوظ ر كھے۔ ﴿ اس ملم اور ایت علی اور بي منہوم کے بعض طرق ميں ان گنا ہوں كومبلكات ( تباہ كر دیتے ہیں ۔ کے بعض طرق ميں ان گنا ہوں كو مبلكات ( تباہ كر دیتے ہیں ۔ کے بعض طرق ميں ان گنا موں كومبلكات ( تباہ كر دیتے ہیں ۔ کے بعض طرق ميں ان گنا موں كے انمان كے المال صالح كو تباہ كر دیتے ہیں ۔

[٣٣٧] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ بَشِيْهُ قَالَ: «ٱلْكَبَائِرُ: ٱلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْبَهِينُ الْغَمُوسُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

[اَلْيَمِينُ الْغَمُوسُ]: اَلَّتِي يَحْلِفُهَا كَاذِبًا عَامِدًا، سُمِّيَتْ غَمُوسًا، لِأَنَّهُ تَغْمِسُ الْحَالِفَ فِي الْإِثْم.

[337] حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص بن شیار دوایت هم و بن عاص بن شیار دوایت هم و بن عاص بن شیار دوایت هم نبی با بین: الله کے ساتھ شریک گرداننا مال باپ کی نافر مانی کرنا فقل نفس (ناحق کسی کو مار دینایا خودکشی کرنا) اور جیمو فی قسم کھانا۔'' (بخاری)

یَمِین غَمُوس (جھوٹی قشم) وہ ہے کہ جان بوجھ کر انسان جھوٹی قشم اٹھائے۔اسے غموس اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیشم کھانے والے کو گناہ میں ڈبودیت ہے۔

فوائد ومسائل: ﴿ كِيرِه مُناه اور بَهِي بهت ہے ہیں جن کوبعض محدثین نے مستقل کتابوں میں جمع بھی فرمایا ہے جیسے النَّرَ وَاجِرُ عَنِ اقْتِرَافِ الْكَبَائِدِ اور كِتَابُ الْكَبَائِدِ لِلذَّهَبِي وغيره \_ يهاں صرف موقع كى مناسبت سے نبى النَّيْمَ نے چند الله كا يذكره فرمایا ہے ۔ یا مقصد یہ بتانا تھا كہ یہ چند فدكوره مُناه كبيره مُناموں میں سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔

[337] صحيح البخاري. الأيمان والنذور، باب البمين الغموس .....، حديث:6675،

© شرک اور والدین کی نافر مانی کو ایک ساتھ ذکر کرنے کی وجہ بیہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ گناہ درجہ بدرجہ سنگین ہیں۔ بعض روایات میں انھیں اکبرالکبائر بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی کے حقوق میں سے اولین فرض جو بندے پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے اور حقوق العباد میں سب سے مقدم والدین کے حقوق ہیں۔ جو شخص والدین کی نافر مانی کرتا ہے وہ قاتل ہے بھی بڑھ کر مجرم ہے۔

[٣٣٨] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مِنَ الْكَبَائِرِ شَمْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ »، قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، اللهِ! وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَسُبُ أَبَاهُ، وَيَسْبُ أُهَّهُ ، فَيَسُبُ أُهَّهُ ، فَيَسُبُ أُمَّهُ ، مُثَقَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةِ: " إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ اللَّجَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ اللَّجُلُ وَالِدَيْهِ"، قِيلَ: يَارَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يَلْعَنُ اللَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: "يَشَبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُ أَبَاهُ، وَيَسُبُ أُمَّهُ».

[338] حضرت عبدالله بن عمرو دولته بی سے روایت ہے اسول الله علی نے فرمایا: '' کبیرہ گناموں میں سے ایک بیہ (میلی) ہے کہ آ دمی اپنے والدین کو گائی دے۔' صحابہ خواللہ کے رسول! کیا آ دمی اپنے ماں باپ کو (بھی) گائی دیتا ہے؟ آپ علیہ نے فرمایا: '' ہاں۔ایک شخص کسی کے باپ کو گائی دیتا ہے وہ بلٹ کراس کے باپ کو گائی دیتا ہے اور وہ دیتا ہے۔ (ای طرح) وہ اس کی ماں کو گائی دیتا ہے اور وہ جواب میں اس کی ماں کو گائی دیتا ہے اور وہ والدین کی گائی کا سبب بنا)۔' (بخاری وسلم)

ایک اور روایت میں ہے: '' ہے شک سب سے بڑا گناہ سے ہے کہ آ دئی اپنے والدین پرلعنت کرے۔'' پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! آ دمی اپنے والدین پرکیے لعنت کرتا ہے؟ آپ سال ہے فرمایا:''وہ کسی کے باپ کوگالی ویتا ہے اور وہ جواباس کے باپ کوگالی ویتا ہے۔ اور وہ کسی کی مال کوگالی ویتا ہے۔ اور وہ کسی کی مال کوگالی ویتا ہے۔ اور وہ کسی کی مال کوگالی ویتا ہے۔ (تو گویا ہے اس بنا)۔''

فوائد ومسائل: ﴿ اس ہے معلوم ہوا کہ انسان کو کسی دوسرے کے والدین کو گائی نہیں دینی چاہیے کیونکہ اس طرح وہ بھی جواب میں اس کے والدین کو گائی دے گا اور بول بیا ہے والدین کی ذلت اور بے توقیری کا باعث ہے گا۔ ﴿ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کسی بھی طریقے یا فعل وحرکت سے والدین کو گالیاں دلوانے کا سبب بنتا ہے وہ کہیر و گناہ کا مرتکب ہے خواہ وہ کام جس کے ارتکاب سے یہ گالیاں دلوانے کا سبب بنا ہے معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی تائید سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص ڈائی ارتکا ہے جھی ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں: [مِنَ الْحَبَائِدِ عِنْدُ اللّٰهِ تَعَالَى أَنْ يَسْسَبَ

<sup>[338]</sup> صحيح البخاري، الأدب، باب لابسب الرجل والديه، حديث:5973، وصحيح مسلم، الإيمان، باب الكبائر وأكبرها، حديث:90.

٤١.. بَابُ تَحْرِيمِ الْعُقُوقِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ ٢٠٠٠

الوَّجُلُ لو الده ] '' كبيره گناموں ميں سے يہ بھى ہے كه آدى والدين كو گالياں دلوانے كا باعث بينے' ' (صحيح الأدب الممفرد، حدیث:22) اس ليے كوئى بھى ايبا كام كرنے سے بچنا چاہيے جس سے لوگ كام كرنے والے كے والدين كو يُرا بھلا كہيں ۔ ﴿ صحابِ كرام خُرَثُمْ نَے رسول اكرم سِ الله على الله كام كرنے والدين كو گائى دے۔' ' پر تعجب كا اظہار كيا جس سے معلوم ہوتا ہے كہ فطرت سليمه اس سے گھن كھائى ہے اور بيا تناشنج فعل ہے كہ ل از اسلام جا بلى معاشرے ميں بھى اس كا تصور نہيں تھا۔ اس سے ان جا بل مسلمانوں اور مغرب زدہ نام نہاد تہذيب يافتہ لوگوں كو بھى سبق سيكھنا چاہيہ جو والدين كو برا بھلا كہتے بيں۔ اس كى فيادى وجه اسلامى تعليمات سے دورى ہے۔ ﴿ اس مِين ان نوجوانوں كے ليے بھى ليے كھر گر بيہ جن كى جائيں دے كرگرم ہوتى ہيں۔ ايے دوستوں سے جن كى ميادت ہو كنارہ شى كرنى چاہيہ دورى ہے۔ ﴿ اس مِين الله عادت ہو كنارہ شى كرنى چاہيہ دورى كے الله عادت ہو كہا كہا كہا ہوتا ہو وہ استاد كی طرف رجوع كرسكتا ہے كنارہ شى كرنى چاہيہ دورى كى بجائے رجوع كرنا ضرورى ہے۔ ﴿ علامہ ماوردى نے اس سے بي بھى استناط كيا ہے كہ جس شخص كے بارے ميں يقين ہوكہ وہ سركے ہے شراب بنائے گايا ريشم خود بينے گا وغيرہ تو اسے يہ چيز فروخت نہيں كرنى چاہيں۔ وصحيح الادب المفرد : (47/14)

رَضِيَ [339] حضرت الوحم جبير بن مطعم جَاتَوَ بروايت بَ لُجَنَّةَ رسول الله عَلِيَّةِ نِ فرمايا: " وقطع حمى كرنے والا جنت ميں قَاطِعَ نبيس جائے گا۔ " سفيان (راوى) نے اپنى روايت ميں قَاطِع كى بجائے قاطع رَجم كالفاظ بيان كيے ہيں۔ (بخارى وسلم)

[٣٣٩] وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدِ جُبَيْرِ بْنِ مُطَّعِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَةَ قَاطَع». قَالَ: شُفْيَانُ فِي رِوَايَتِهِ: يَعْنِي: قَاطِعَ رَحِم. مُثَفَقٌ عَلَيْهِ.

فا کدہ: اس میں قطع رحی پر کتنی بخت وعید ہے۔ اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں بیا گناہ کبیرہ عام ہے۔ اس قتم کی سخت وعیدوں کا مقصد ریہ ہے کہ مسلمان ان گناہوں سے فیچ کررہیں۔ اُعَادُنَا اللّٰهُ مِنْهَا ·

[٣٤٠] وَعَنْ أَبِي عِيسَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ [340] حضرت ابوعينى مغيره بن شعبه بالنَّهُ سے روايت رضي اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهُ تَعَالَى ﴾ بَ بَى تَا اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهُ تَعَالَى ﴾ بَ بَى تَا اللهُ عَنْهُ عَفُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَوَأَدَ نَافُر مَانَى صُرورت كَ مُوقَع بِرَخْرَى مَهُ كَرَا اور بغير ضرورت كَ مُوقَع بِرَخْرَى مَهُ كَرَا اور بغير ضرورت عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَمَثْعُا وَهَاتِ، وَوَأَدُ السُّوَّالِ، عَسَالًا وَمَالًا وَمُعْلَو مُعْلَقُونَ اللهُ مَقَالًا عَلَيْهِ وَقَالَ مَالًا وَمُعْلًا وَمُعْلًا وَاللَّا وَمُعْلَمُ عُمُعُونَ وَاللَّا وَمَالًا وَمُعْلَمُ عُمُ وَلَا لَا مُعْلَقُهُ وَاللَّا وَمُعْلَمُ عُلُولًا وَمَالًا عَلَا لَهُ مَالًا وَمُعْلَمُ عَلَيْهِ وَقَالًا وَمَالًا وَمَالًا وَمَالًا وَمَالًا وَمُعْلَقُونَ اللَّهُ مَالًا وَعَالًا وَمُعْلَوْلًا وَالْمُولُ عَلَى وَاللَّا وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَاللَّا عَمْ اللَّهُ وَمُعْلًا وَمُعْلَى وَاللَّا وَمُعْلِمُ وَاللَّا وَمُعْلَقُونُ وَاللَّا وَمُعْلَمُ وَاللَّا وَمُعْلَلًا وَاللَّالُولُهُ وَاللَّا وَمُعْلَى وَاللَّا وَمُعْلَمُ وَاللّا وَمُعْلَمُ وَاللَّا عُلَا اللَّهُ وَاللَّا وَمُعْلَى وَاللَّا وَمُعْلِمُ عَلَيْهِ وَاللَّا وَمُعْلَمُ وَاللَّا وَمُعْلِمُ وَالْمُ وَاللَّا وَاللَّا وَالْمُ وَاللَّا وَالْمُ وَاللَّالِهُ عَلَيْهِ وَاللَّا وَمُعْلِمُ وَاللَّالِهُ وَاللَّا وَالْمُعْلِمُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّا وَمُعْلِمُ وَاللَّا وَمُعْلِمُ وَاللَّا وَا

. [339] صحيح البخاري، الأدب، باب إثم القاطع. حديث:5984، وصحيح مسلم، البروالصلة والأدب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، حديث:2556.

3403] صحيح البخاري، الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، حديث:5975، وصحيح مسلم، الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة...... حديث:593 بعد حديث:1715.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

والدين کي نافر ماني اورقطع رحي کي وعيد 🚃 🗝

قَوْلُهُ: [مَنْعًا]: مَعْنَاهُ: مَنْعُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ. وَ[هَاتِ]:طَلَبُ مَا لَيْسَ لَهُ. وَ[وَأَدَ الْيَنَاتِ]: مَعْنَاهُ: دَفْنُهُنَّ فِي الْحَيَاةِ. وَ[قِيلَ وَقَالَ]: مَعْنَاهُ: ٱلْحَدِيثُ بِكُلِّ مَا يَسْمَعُهُ، فَتَقُولُ: قَالَ كَذَا، وَقَالَ فُلَانٌ كَذَا مِمَّا لَا يَعْلَمُ صِحَّتَهُ وَلَا يَظُنُّهَا، وَكَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا، أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. وَ[إِضَاعَةُ الْمَالِ]: تَبْذِيرُهُ وَصَرْفُهُ فِي

غَيْرِ الْوُجُوهِ الْمَأْذُونِ فِيهَا مِنْ مَّقَاصِدِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا، وَتَرْكُ حِفْظِهِ مَعَ إِمْكَانِ الْحِفْظِ. وَ [كَثْرَةُ السُّؤَالِ]: أَلْإِلْحَاحُ فِيمَا لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ.

وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ سَبَقَتْ فِي الْبَابِ قَبْلُهُ. كَحَدِيثِ: "وَأَقْطَعُ مَنْ قَطَعَكِ»، وَحَدِيثِ: "مَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ".

ضائع كرنے كوتمھارے ليے ناپندكيا ہے۔ ' ( بخاري وسلم ) مَنْعًا كا مطلب ب: واجبات كاداكرني سالكار كرنار هات كامطلب ب: اليي چيزكا سوال كرنا جواس كا حق نه ہو۔ اور وَأَدُ الْبِنَاتِ كِمعنى مِين: زنده بچيول كو قبر میں وفن کردینا۔ قبل و قال کے معنی ہیں: جس بات کو بھی وہ سے اس کی بابت لوگول سے کہے: اس طرح کہا گیا ہے اور فلال نے اس طرح کہا ہے درآ ں حالیکہ اسے اس کی صحت کاعلم ہے نہ گمان۔ آ دمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی كافى بى كەوە جو كچھ سے (بلاتحتیق) بیان كروے۔ إِضَاعَةُ الْمَالِ كامطلب فضول خرچي اوراليي جگهول برخرچ كرنا ہے جہاں دنیاو آخرت کے شرعی مقاصد میں ہے کوئی مقصد حاصل نه ہواور جہال مال بچاناممکن ہووماں اسے بچانے کی کوشش نه كى جائے۔ كَثْرَةُ السُّوَّالِ كا مطلب بے: بغير حاجت کے جیت کرسوال کرنا۔

اس باب سے متعلق اور احادیث بھی ہیں جو اس سے ماقبل کے باب میں گزر چکی میں جیسے حدیث و أَقْطَعُ مَنْ قطعُك اور صريتُ مَنْ قطعَني قطعُهُ اللَّهُ.

🎎 🏼 فوائد و مسائل: ① علامه طبی برك نے اس حدیث کوحن اخلاق کی معرفت میں اصل قرار دیا ہے کہ اس میں عمدہ اخلاق اوراچھی صفات کو جاننے کا نہایت عمدہ معیار بتایا گیا ہے۔ ( فنح البادی:502/10) ﴿ باپ کوچھوڑ کر ماں کا ذکراس لیے کیا گیا ہے کہ بالعموم مال کی نرمی کی وجہ سے اولاد ماں کی نافرمان زیادہ ہوتی ہے اور باپ کی تکریم کے ساتھ ساتھ اس کا ڈربھی ہوتا ہے۔ ورنہ ماں باپ دونوں کی نافر مانی ہے بچنا ضروری ہے۔ ﴿ ماں باپ کے ساتھ صلدرحی اور ان کی اطاعت کرنے کا اندازہ اس بات ہے بھی ہوتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:'' اگر ماں باپ تھے تمام مال سے علیحدگی کا حکم دیں تب بھی ان کی بات نہ محکرا۔' ﴿ اولاد کے نافرمان ہونے کی درج ذیل وجوہات ہوسکتی ہیں: ⊕ جہالت: والدین اولا د کی دینی تربیت نہیں کرتے۔والدین کے قول وفعل میں تناقض بھی اولا د کو نافر مان بنا دیتا ہے۔ 🕾 بری صحبت: والدین خوداییخ والدین کی نافر مانی کر چکے ہوتے ہیں جس کی سز ا کے طور پرخودان کی اولاد بھی نافر مان ہوتی ہے۔ ﷺ اوقات بداخلاق بیوی بھی آ دمی کو والدین کی نافر مانی پر اجھارتی ہے۔ ؟ بسا اوقات والدین اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتے تو یہ وجہ بھی اولا د کے نافر مان ہونے کا سبب بن جاتی ہے ٔ اس لیے والدین کو بھی ان چیزوں کا خیال

ركهنا جايييه

راوی حدیث: [حضرت ابوعیدالله مغیره بن شعبه بن شعبه بن شعبه بن شعبه ان کی کنیت میں دوقول ہیں: ابوعیسیٰ یا ابوعبدالله ۔سلسله نسب بول ہے: ابوعبدالله مغیره بن شعبه بن مسعود تقفی مشہور ومعروف صحالی ہیں۔ غزوہ خندق کے قریب قریب مسلمان ہوئے اور ججرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ۔ دور اسلام کے معرکوں میں سے سلح حدیبیہ میں شرکت ان کا پہلا معرکہ تھا۔ اس کے بعد قاد سید رموک اور جنگ بمامہ وغیرہ میں شریک ہوئے۔امیرمعاویہ نے اضیں کوفیدکا گورنر بنایا۔ بہت مقلمند دانا و بین وقطین اور رعب و دہشت والے انسان تھے۔ 50 ججری کو کوفید میں فوت ہوئے۔ ان کی مرویات کی تعداد معلم نے 136

وَالْأَقَارِبِ وَالزَّوْجَةِ وَسَائِرِ مَنْ يُنْدَبُ بِيوى اورجن كااكرام مستحب بَان سب وَالْأَقَارِبِ وَالزَّوْجَةِ وَسَائِرِ مَنْ يُنْدَبُ بِيوى اورجن كااكرام مستحب بَان سب إِحْرَامُهُ إِحْرَامُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[٣٤١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ يَشِيلُ الرُّجُلُ وُدَّ النَّبِيِّ وَاهُ مُسْلِمٌ. النَّبِيَّ يَشِيْهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ أَبَرَ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرُّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[342] حضرت عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن مر بیاتی آ دی اضیں مکہ عمر بیاتی است روایت کرتے ہیں کہ ایک دیباتی آ دی اضیں مکہ ایک راستے میں ملاے عبداللہ بن عمر جی بیاتی آ دی اضیں کیا اور اسے اس گدھے پر سوار کر لیا جس پر وہ خود سوار تھے اور اسے وہ عمامہ بھی وے دیا جوان کے سر پر تھا۔ (حدیث کے راوی) ابن دینار بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عمر بی تھوڑی تی کہا: اللہ آ پ کا بھلا کرئے بیتو دیباتی لوگ ہیں تھوڑی تی چیز سے بھی راضی ہوجاتے ہیں (ان کے ساتھ اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟) حضرت عبداللہ بن عمر بی بیش نے فرمایا:

[٣٤٢] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَمُنَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَعْرَابِ غُمَرَ، لَقِيهُ بِطَرِيقِ مَكَّةً، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَادٍ كَان يَرْكَبُهُ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى حِمَادٍ كَان يَرْكَبُهُ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ، قَالَ ابْنُ دِينَادٍ: فَقُلْنَا لَهُ! كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ، قَالَ ابْنُ دِينَادٍ: فَقُلْنَا لَهُ! وَمُلْمَ لَيُوضُونَ أَصْلَحَكَ اللهُ! إِنَّهُمُ الْأَعْرَابُ، وَهُمْ يَرُضُونَ أَصْلَحَكَ اللهُ! إِنَّهُمُ اللهُ عُمْرَ: إِنَّ أَبَا هٰذَا كَانَ وَدُّا لِكُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّ أَبَرَ الْبِرِ صِلَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: "إِنَّ أَبَرَ الْبِرِ صِلَةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: "إِنَّ أَبَرَ الْبِرِ صِلَةً

الرَّجُل أَهْلَ وُدُّ أَبِيهِ».

[342.341] صحيح مسلم، البروالصلة والأدب، باب فضل صلة أصادقاء الأب والأم ونحوهما، حديث: 2552-

خطاب کا دوست تھا اور میں نے رسول اللہ طاقیۃ کو فرماتے ہوئے سنا ہے:''سب سے بڑی نیکی آ دمی کا اپنے باپ کے دوستوں سے نیکی کرنا ہے۔''

ایک اور روایت میں ہے جوابن دینار ہی ابن عمر طاتنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر جب مکہ جاتے تو ان کے یاس ایک گدھا ہوتا'جب وہ اونٹ کی سواری ہے اکتا جاتے تو اس پرسوار ہوکر راحت حاصل کرتے۔ اور ایک عمامہ ہوتا جے وہ سریر باندھ لیتے۔اس دوران کہایک دن وہ اس گدھے پر سوار من آپ کے پاس سے ایک دیماتی گزرا۔ آپ نے اس سے بوچھا: کیا تو فلاں بن فلاں کا بیٹانہیں ہے؟ اس نے جواب دیا: ماں 'کیول نہیں۔ آپ نے اسے وہ گدھا دے دیا اور فرمایا:اس پرسوار ہوجا-اوراہے تمامہ (بھی) عنایت فرما دیا اور کہا: اس کے ساتھ اپنے سرکو باندھ لے۔ چنانچہ ابن عمر والٹا ك بعض ساتھيول نے ان سے كہا: الله تعالى آب كومعاف فرمائے! آپ نے اس دیہاتی کووہ گدھا بھی دے دیا جس یر آپ (دوران سفر میں) آ رام حاصل کرتے تھے اور وہ عمامہ بھی دے دیا جس کے ساتھ آپ اپناسر باندھتے تھے آپ نے فرمایا: میں نے رسول الله طابع کوفر ماتے ہوئے سنا ہے: ''سب سے بڑی نیکی سے ہے کہ آ دی اسے بات کے (مرنے کے ) بعد'اس کے دوستوں سے تعلق برقرار رکھے اور ان سے حسن سلوک کرے۔' (اور شمصیں معلوم ہونا جا ہیے که) اس کا باپ حضرت عمر ولائذ کا دوست تھا۔ (یہ تمام روایات امام سلم نے بیان کی ہیں۔)

وَفِي دِوَايَةٍ: عَنِ ابْنِ دِينَادٍ عِنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةً كَانَ لَهُ جِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ، إِذَا مَلَّ رُكُوبِ الرَّاجِلَةِ، وَعِمَامَةٌ يَشُدُ بِهَا رَأْسَهُ، فَيَيْنَا هُو يَوْمًا عَلَى ذَٰلِكَ الْجِمَارِ، إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيُّ، هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَٰلِكَ الْجِمَارِ، إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: أَنْ فُلَانِ ابْنِ فُلَانِ؟ قَالَ: بَلَى، فَقَالَ: أَنْ فُلَانِ ابْنِ فُلَانِ؟ قَالَ: بَلَى، فَقَالَ: أَنْ فُلَانِ؟ قَالَ: بَلَى، فَأَعْطَاهُ الْجِمَارَ، فَقَالَ: إِرْكَبْ هٰذَا، وَأَعْطَاهُ الْعِمَامَةَ، وَقَالَ: أَشْدُد بِهَا رَأْسَكَ. فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: غَفَرَ اللهُ لَكَ! أَعْطَيْتَ هٰذَا الْأَعْرَابِيَّ أَصْحَابِهِ: غَفَرَ اللهُ لَكَ! أَعْطَيْتَ هٰذَا الْأَعْرَابِيَ عَمَارًا كُنْتَ تَشُدُ بِهَا رَأْسَكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَعَلَى رَمُولَ اللهِ يَتَعَلَى مَنْ أَبَرً الْبِرِ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدُ رَأْسِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَعْمُ رَأُسِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَعْمُ رَأُسِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَعْمُ رَأُسُكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْمَلَ وَيُعَمِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدُ يَهُ وَيَعْمَلَ اللهُ عَنْهُ. رَوْى هٰذِهِ الرِّوايَاتِ كُلْهَا صُدِيقًا لِعُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. رَوْى هٰذِهِ الرِّوايَاتِ كُلْهَا صُدِيقًا لَعُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. رَوْى هٰذِهِ الرِّوايَاتِ كُلْهَا صُدِيقًا لَعُمْرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ. رَوْى هٰذِهِ الرِّوايَاتِ كُلْهَا صُدِيقًا لَعُمْرَ

فوائد ومسائل: ﴿ اس ہے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی وفات کے بعدان کے دوستوں ہے تعلق برقر اررکھنا اوران سے حسن سلوک کا معاملہ کرنا ضروری ہے کیونکہ بیا یک بہت بڑی نیکی اورصلہ رحی کا تقاضا ہے۔ اس اعتبار ہے ماں باپ کے دوستوں کو فراموش کر دینا اور ان ہے تعلق استوار نہ رکھنا' شرعًا سخت ناپشدیدہ ہے۔ ﴿ اگر کوئی شخص ماں باپ کی وفات کے بعدان سے صلہ رحی کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ملنے والوں سے اچھا سلوک کرے۔

(3) رشتہ داروں کے بارے میں معلومات رکھنا اور ان سے اچھا سلوک کرنا پیندیدہ فعل ہے۔ (4) ایک سے زائد سواریاں رکھنے میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ سیدنا ابن عمر ہوئی جا تن ہے جسیسا کہ دہ سر پر کپڑا رکھیں۔ سلف صالحین کا بیکی معمول تھا، تاہم بوفت ضرورت گھریا گھر سے باہر نظے سر رہنا بھی جا تن ہے جسیسا کہ سیدنا ابن عمر چینز نے عمامہ بدوی کو دیا تو یقینا ان کا سر زنگا ہوگیا ہوگا۔ (6) ضرورت سے زائد مال یا گاڑی عزیز و اقارب، جن کے پاس نہ ہو اُٹھیں دینا باعث فضلیت ہے۔ (7) س حدیث سے صحابہ جن اُٹھی سنت ہونے کا بھی خوب اندازہ ہوتا ہے۔

[٣٤٣] وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ - بِضَمَّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ السَّينِ - مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، السَّينِ - مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي سَلِمَةَ فَقَالَ: يَارْشُولَ اللهِ! هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا ؟ فَقَالَ: اللهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا ؟ وَلِلْمُتَعْفَارُ لَهُمَا ، وَلِيْفَادُ فَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا يُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا ، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا ». رَوَاهُ أَبُو دَوْدُ أَبُو

[343] حضرت ابو اُسید (ہمزہ پر پیش اور سین پر زبر)
مالک بن رہیمہ ساعدی جائے ہوئے سے کہ ایک دفعہ ہم
رسول اللہ عالیٰ کے پاس بیٹے ہوئے سے کہ بنوسلمہ قبیلے کا
ایک آ دمی آ پ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے
اللہ کے رسول! کیا کوئی الیی نیکی بھی باقی ہے جو میں والدین
کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کروں؟ آ پ طائیہ نے
فرمایا: ''ہاں' ان کے حق میں دعائے خیر کرنا اور ان کے لیے
مغفرت مانگنا' ان کے بعد ان کے (کیے گئے) عہد کو پورا کرنا
ور ان کے ان رشتوں کو جوڑنا جو آخی کی وجہ سے جوڑے
جاتے ہیں اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔' (ابوداود)

<sup>[343]</sup> سنن أبي داود، الأدب، باب في بر الوالدين، حديث: 5142.

فضائل بتانے کی بجائے قرآن وسنت کی روثنی میں ان کی رہنمائی کریں۔ ﴿ خیر القرون میں پیعقیدہ نہایت پختہ تھا کہ نیکی صرف وہی ہے جھے اللہ تعالی اور اس کے رسول طبیخہ نیکی قرار دیں۔ ورنہ وہ صحابی عربی زبان کے ماہر تھے اور ہمارے ملاؤل سے زیادہ خوبصورت وظائف واوراد گھڑ کر ثواب پہنچانے کا طریقة ایجاد کر سکتے تھے۔

> مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ نُسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ، مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ، وَلُكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ، ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقٍ خَدِيجَةً، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنْ لَّمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِلَّا خَدِيجَةً! فَيَقُولُ: ﴿إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[٣٤٤] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ:

وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ، فَيُهْدِي فِي خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ.

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ يَقُولُ: «أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةً».

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: إِسْتَأُذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةً، فَارْتَاحَ لِذَٰلِكَ فَقَالَ: «اَللَّهُمَّ! هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ».

[344] حفرت عاكثه بالله سے روایت ہے كہ مجھے نى طَافِينَا كَى بيويول ميں ہے كسى پراتنى غيرت نہيں آئى جتنى غیرت خدیجہ ﷺ برآئی ٔ حالانکہ میں نے انھیں بھی دیکھا بھی نہیں لیکن (غیرت اس لیے آئی که) آپ ان کا ذکر کثرت سے فرماتے تھے'نیز (آپ کا یہ عمول تھا کہ )اکثر آپ بکری ذبح فرماتے اوراس کےاعضاءالگ الگ کرتے اور پھراٹھیں ۔ خدیجہ کی سہیلیوں کو ارسال فرماتے ۔ بسا اوقات میں آپ سے کہتی کہ دنیا میں خدیجہ کے سواکوئی عورت ہی نہیں ہے! آپ تاتی فرمات: "(شمیں کیا معلوم) وہ الیں اور الیں عورت تھی (اس کی خوبیال گنواتے )۔اور میری اولا دبھی اس سے ہے۔ '( بخاری ومسلم )

ایک اور روایت میں ہے: آپ بکری ذیج فرماتے اور خدیجہ ك سهيليوں كوا تناا تنا گوشت مديد جھيجة جواٹھيں كافي ہوتا۔

ایک اور روایت میں ہے: جب آپ بکری ذرج کرتے تو فرماتے:"اسے فدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیج دو۔"

ایک اور روایت میں ہے' حضرت عا کشہ پڑھٹا فر ماتی ہیں کہ (ایک مرتبه) حضرت خدیجه کی بمشیره باله بنت خویلد نے رسول الله تُلْقِيْنَ ہے (گھر کے اندر) آنے کی احازت طلب کی تو آپ نے ایبامحسوں کیا جیسے خدیجہ احازت مانگ رہی ہے( یعنی خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا ) اور اس وجہ ہے ہی آ ب الله عن المالية أو بهت خوشى مولى اور فرمايا: "أ الله! باله بنت

[344] صحبح البخاري، مناقب الأنصار. باب تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها ﷺ. حديث: 3818 وصحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل خديحة أم المؤمنين من عنها، حديث:2435.

٤٤- يَابُ بِرُ أَصْدِقَاءِ الْأَبِ وَالْأُمَّ وَالْأَقَارِبِ.... نتن من تقديد السيد المستعد ال

خویلد ہے۔' (یعنی فرحت اوراستعجاب کے ملے جلے جذبات میں بے ساختہ یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نگلے۔)

فَارْتَاحَ: "حا" کے ساتھ۔ اور اہام حمیدی کی کتاب الجمع بین الصحبحین میں یہ فارْتَاع "حا" کی بجائے" مین الجمع بین الصحبحین میں یہ فارْتَاع "حا" کی بجائے" میں کے ساتھ ہے جس کے معنی ہیں: آپ اس کی آ وازس کر فکر مند ہو گئے (لیعنی خد بچے کی یاد نے آپ کومغموم کردیا۔)

قَوْلُهَا: [فَارْتَاحَ]: هُوَ بِالْحَاءِ، وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ لِلْحُمَيْدِيِّ: [فَارْتَاعَ] بِالْعَيْنِ، وَمَعْنَاهُ: إهْتَمَّ بهِ.

فائدہ: اس میں ایک تو ان خوبیوں کا اجمالی ذکر ہے جن ہے حضرت خدیجہ بڑتا متصف تھیں۔ دوسرے اس محبت کا بیان ہے جو ان خوبیوں کی وجہ ہے نبی ساتھ آپ کو ان کے ساتھ تھی۔ تیسرے اس بر وصلہ کا تذکرہ ہے جو آپ نے ان کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کے ساتھ برقر ار رکھا۔ چو تھے اس بات کا اثبات ہے کہ سوائے ابراہیم بڑتا کے جو حضرت ماریہ بڑتھا کے بطن ہے تھے آپ کی ساری اولا و حضرت خدیجہ بڑتھا ہے تھی۔ پڑجم ان انسانی جذبات کی وضاحت ہو ایک محبوب شخصیت کی یاد ہے انسان پر طاری ہوتے ہیں جوخوش کن بھی ہو کتے ہیں اور فکر واندوہ میں مبتلا کر نے والے بھی۔

[٣٤٥] وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، فِي سَفَرٍ، فَكَانَ يَخْدُمُنِي، فَقُلْتُ لَهُ: لَا لَقُعُلْ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ تَصْنَعُ يَرْسُولِ اللهِ عِنْهُ شَيْنًا، آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لَّا يَرْسُولِ اللهِ عِنْهُ شَيْنًا، آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لَّا أَصْحَبَ أَحَدًا مِّنْهُمْ إِلَّا خَدَمْتُهُ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

[345] حضرت الس بن ما لک راتی ہے روایت ہے کہ میں حضرت جریر بن عبداللہ بیکی راتی کے ساتھ ایک سفر میں گیا تو (میری کم عمری کے باوجود) وہ میری خدمت کرتے۔ میں نے ان سے کہا: آپ اس طرح نہ کریں۔ انھوں نے فرمایا: میں نے انصار کو دیکھا ہے کہ دہ رسول اللہ شائی کے ساتھ اس طرح ہی کیا کرتے تھے تو میں نے بھی قتم کھائی تھی کہ (جب بھی) مجھے ان میں سے کسی کے ساتھ مصاحب (ہمنشنی یا ہم سفری) کا موقع ملا تو میں اس کی ضرور خدمت کروں گا۔ سفری) کا موقع ملا تو میں اس کی ضرور خدمت کروں گا۔

فوائد ومسائل: ﴿ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام ﴿ اللّٰہ کے دلوں میں نبی اکرم سُلِیّہ کی محبت کس قدرتھی کہ اس محبت کی وجہ سے وہ رسول اللّٰہ سُلِیّہ کے خادموں کی خدمت کو بھی سعادت سجھتے تھے اگر چہ عمر میں وہ چھوٹے ہی ہوں۔ اس میں صحابہ کی تواضع کا بھی اظہار ہے کہ اپنے سے چھوٹے کی تعظیم وخدمت میں بھی انھیں تامل نہیں تھا۔ ﴿ صحابہ کرام شائیہ کا باہمی تعلق برادرانہ دوستانہ اور مخلصانہ تھا اور اس کی اصل بنیاد نبی اکرم شائیہ سے عقیدت و وابستگی تھی، گویا وہ

[345] صحيح مسلم، فضائل الصحابة ، باب في حسن صحبة الأنصار بينيَّ، حديث:2513

﴿ وُحَمَّاءُ بِيْنَهُمْ ﴾ كَاعْمَلَيْ تَفْيِر سے ٥٠ ووسرول كى خدمت كا جذبه نهايت قابل قدر چيز ہے۔ اس طرح بزرگوں كے خادمين كى بھى تكريم كرنى چاہيے۔

[٤٣] بَابُ إِكْرَامِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيَانِ فَضْلِهِمْ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنَكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو الطّهِ يرًا ﴾ [الأَحْزَاب: ٣٣]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ شَكَتَهِرَ ٱلنَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢].

وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةً، وَعَمْرُو بْنُ مُسْلِم إِلَى زَيْدِ بْنِ وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةً، وَعَمْرُو بْنُ مُسْلِم إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فَلَمّا جَلَسْنا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فَلَمّا جَلَسْنا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ رَصَيْنٌ: لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ! خَيْرًا كَثِيرًا، رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ يَظْهُ، وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ، وَغَزَوْتَ مَعَهُ، وَصَلَيْتَ خَلْفَهُ: لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ! خَيْرًا كَثِيرًا، وَصَلَيْتَ خَلْفَهُ: لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ! خَيْرًا كَثِيرًا، وَصَلَيْتَ خَلْقُهُ: فَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ! خَيْرًا كَثِيرًا، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! وَاللهِ! لَقَدْ كَيْرَتْ سِنِي، وَقَدُمَ عَهْدِي، وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللهِ بَيْتَهُ، فَمَا حَدَّثُلُكُمْ فَاقْبُلُوا، وَمَا لَا فَلَا فَلَا عَلَيْهِ، فَمَا حَدَّثُلُكُمْ فَاقْبُلُوا، وَمَا لَا فَلَا فَيَا اللهِ بَيْتَ مَكَةً وَالْمَدِينَةِ، فَكَا يَعْمَ عَلَيْهِ، وَوَعَظَ، وَذَكَرَ، ثُمَّ قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ ، وَالْمَدِينَةِ، فَكَا إِلَا أَيُهُا النَّاسُ! فَإِلَى مَنْهُ أَلُولُ اللهِ وَمَعْظَ، وَذَكَرَ، ثُمَّ قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ ، وَالْمَدِينَةِ، فَمَا اللّهُ اللهَا النَّاسُ! فَإِلَى اللهِ مَا عَلَى اللهِ اللهَ اللهُ ا

باب:43-رسول الله منافية كيابل بيت كى تكريم اوران كى فضيلت كابيان

الله تعالیٰ نے فرمایا: ''الله تعالیٰ یمی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت! وہتم سے گندگی دور کر دے اور شمصیں خوب پاک کر دے۔''

ادراللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''اور جو شخص اللہ کی (عظمت کی) نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً ہددلوں کے تقوای ہے ہے''

[346] یزید بن حیان کہتے ہیں کہ میں حصین بن سرہ اور عمرو بن مسلم حضرت زید بن ارقم دائی کے پاس گئے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھ گئے تو ان سے (ہمارے ایک ساتھی) حصین نے کہا: آپ نے تو بہت بھلائی پائی ہے۔ آپ نے رسول اللہ طبیع کو دیکھا (آپ کی زبان مبارک سے) آپ کی با تیں سنیں آپ کے ساتھ ال کر جہاد کیا اور آپ کے کے باتھ ال کر جہاد کیا اور آپ کے بیتے بھلائی کی باتیں جو آپ نے بہت بھلائی بائی ہے۔ اے زید! آپ نے بہت بھلائی بائی ہے۔ اے زید! ہمیں بھی رسول اللہ اللہ اللہ کا کھی بات نے فرورسول اللہ ساتھ کی اللہ ساتھ کی اللہ ساتھ کی کوئی بات نے فرمایا: ہمیتے الراب) میں من وسال کے اعتبار سے بوڑھا ہوگیا ہوں ہوگیا ہوں 'نبی طبیع کے ساتھ کر را ہوا زمانہ بھی کافی بیت گیا ہوں ہوگیا ہوں اللہ طبیع کی بعض با تیں بھی میں بھول گیا ہوں کے وجھے یاد تھیں۔ چنانچہ جو با تیں میں تھارے سامنے بیان کے ورب اس کی مجھے کروں اس کی مجھے

[346] صحيح مسلم، فضائل الصحابة بين باب من فضائل علي بن أبي طالب ري المناس مديث: 2408.

٢٧ بَابُ إِكْرَام أَهْل بَيْتِ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ وَبَيَانِ فَضُلِهِمْ

أَنْ يَأْتِنِي رَسُولُ رَبْيِ فَأْجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْن: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ، فِيهِ الْهُدْى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ». فَحَتَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: "وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذْكُرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي». فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؟ يَا زَيْدُ! أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلٰكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ، قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيٌّ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُلُّ هُوُّلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

تكليف مت وينا (لعني مجبورنه كرنا-) پر فرمايا: ايك دن رسول الله ساليَّة ن جميل مكاور مدين كورميان ياني ك ایک چشم برخطبہ دیا جسخم کہا جاتا تھا۔سب سے پہلے آپ ''امابعد! سنوُا ہے لوگو! میں بھی ایک انسان ہوں ٔ قریب ہے

> وَفِي رِوَايَةٍ: «أَلَا! وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْن: أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللهِ وَهُوَ حَبْلُ اللهِ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ».

نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فر مائی اور وعظ ونصیحت کی پھر فر مایا: کہ میرے رب کا قاصد میرے یاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں (لیعنی اللہ کے پاس جانے کی ) میں تم میں ، دو بھاری چیزیں (نہایت عظیم اور مہتم بالشان) جھوڑ کر جارہا ہوں۔ ان میں ہے کہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشیٰ ہے تم اللہ کی کتاب کو اختیار کرو اور اسے مضبوطی ے پرو۔ "پس نی طفیم نے اللہ کی کتاب برعمل کرنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دی۔ پھر فرمایا: ''اور (دوسری چیز) میرے اہل بیت میں میں مصیل اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یادد مانی کراتا ہوں' اپنے گھرانے کی بابت شمھیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ' حصین نے ان سے کہا: اے زید! آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ وائل کی ازواج مطہرات اور ایک آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: (یقیناً) آپ کی ہویاں آپ کے اہل بیت میں ہے ہیں۔ کیکن یہاں (اس سے مراد) آپ کے وہ اہل بیت ہیں جن پرآ پ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ حصین نے یو چھا: وہ كون بين؟ حضرت زيد نے جواب ديا: وه آل عليٰ آل عقيل اُ آل جعفراورآل عباس ( الله الله على حصين في كها: ان سب برصدقة حرام بي؟ انھول نے كہا: بال-(مسلم) ایک اور روایت میں ہے: دوسنو! میں تم میں دو بھاری

چریں چھوڑے جارہا ہوں: ایک ان میں سے اللہ کی کتاب

ے اور وہ (اللہ تک پہنچنے کے لیے) اللہ کی ری ہے۔ جواس

کی پیروی کرے گا' ہدایت پر ہوگا اور جواس کوچھوڑ دے گا وہ

## گمرای پر ہوگا۔''

فوا کد و مسائل: ﴿ اس میں نبی سائے کی اشریت کا اور تمام انسانوں کی طرح آپ پر موت کے وارد ہونے کا اثبات ہے۔ ﴿ اللّٰهُ کَ کتاب کے ساتھ تمسک اور اہل ہیت کی عزت و تکریم کی تاکید ہے۔ ﴿ اہل ہیت نبوک دوشم کے ہیں: ایک از واج مطہرات جونص قرآنی ہے ثابت ہیں۔ (اس کی ضروری تفصیل کے لیے ملاحظہ ہور آقم کی تفییر'' احسن البیان' سور العزاب آیت 33 کا عاشیہ) اور دوسرے وہ ہیں جن کو نبی سائے ہے خاندانی قرابت ہے۔ ان میں بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں۔ جن میں آل علیٰ آل عقیل'آل جعفر'آل عباس اور آل حارث شامل ہیں۔ اس دوسری قسم پر صدقہ حرام ہے۔ بعض اہل علم نے اس صدقے سے صدقہ واجب یعنی زکاۃ مراد لی ہے اس لیے وہ دوسرے صدقات کوان کے لیے جائز جمجھے ہیں' جب کہ جمہور علاء دونوں قسم کے صدقہ واجب یعنی زکاۃ مراد لی ہے اس لیے وہ دوسرے صدقات کوان کے لیے جائز جمجھے ہیں' جب کے جمہور علاء دونوں قسم کے صدقے کی تخصیص خبیں کی ہے' بلکہ مطلقاً صدقے کوآل مجد کے لیے حرام کہا ہے جس میں دونوں قسم کے صدقے شامل ہیں۔ یہی مسلک رائ ہے۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: فقہ السنہ 'کتاب الزکاۃ) ﴿ انسان کتابی عظیم کیوں نہ ہو بھول جاتا ہے' جو بھی نہیں بھولتا ہے۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ و: فقہ السنہ 'کتاب الزکاۃ) ﴿ آن کے ساتھ سنت کو چھوڑ کر جانے کا ہے مگر یہاں قرآن کے ساتھ سنت کو چھوڑ کر جانے کا ہے مگر یہاں قرآن کے ساتھ سنت کو جھوڑ کر جانے کا ہے مگر یہاں قرآن کے ساتھ سنت کو ایکا و اور اہل بیت از واج مطہرات اور آل رسول کی عزت کرو۔ ان کے حقق کا خاص خیال رکھو۔

اوی حدیث: [حضرت بزید بن حیان بطف ] بزید بن حیان بیش سے معان تیمی کوفی ہیں ۔ صحابی نہیں بلکہ اوسط تابعین میں سے میں۔ اصحاب صحاح ستدامام مسلم ابوداود اور ابوعبد الرحمٰن نسائی بلت ان سے روایات بیان کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر بشک کہتے ہیں: بزید بن حیان چوشھ طبقے کے تُقدروای ہیں۔

[٣٤٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ أَبِي بَكْرِ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الضَّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ: أُرْقُبُوا مُحَمَّدًا ﷺ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .

[347] حفرت ابن عمر ریای حضرت ابو بکر صدیق ریایی کا قول نقل کرتے ہیں جو انھی پر موقوف ہے کہتم حضرت محمد عَلَیْنَا کا ان کے اہل بیت کے بارے میں خیال رکھو۔ ( بخاری )

> مَعْنَى [أُرْقُبُوا]: رَاعُوهُ وَاحْتَرِمُوهُ وَأَكْرِمُوهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أُد قُبُوا كِمعنى بين: ان كاخيال ركھواور احترام واكرام كرو\_والله أعلم.

فوا کد ومسائل: ﴿ اِس مِیں اہل بیت نبوی کی محبت اوران کی عزت و توقیر کو نبی اکرم سُرُیّنَا کے احترام و وقار کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے، بعنی جو اہل بیت کی عزت کرے گا' وہ گویا نبی اکرم سُرِیّنا کی قدر دمنزلت کرنے والا شار ہوگا' اس کے برعکس جو دل عظمت اہل بیت سے خالی ہے' وہ دل احترام نبوت ہے بھی خالی ہے۔ ﴿ محبت و تعظیم کا مطلب بینہیں ہے کہ تعلیم معصوم مانا جائے اوران کی شان میں افراط وغلو کیا جائے جیسا کہ اہل تشقیع کا رویہ ہے' بلکہ ان کے سارے دین کی

[347] صحيح البخاري، فضائل أصحاب النبي عليه باب مناقب قرابة رسول الله على السبب حديث:3713.

بنیاد ہی افراط وغلواورائمہ اہل بیت کی معصومیت پر ہے ٔ حالانکہ محبت و تعظیم کا مطلب ان کی سیرت وکر دار کے تابندہ نقوش کواپٹانا اور ان کی صالحیت و تقوائے الٰہی کی وجہ سے ان کی محبت وعظمت کو اپنے دل میں رکھنا ہے 'نہ کہ ایک مخصوص خاندان کے چندا فراد کے ساتھ جذباتی وابستگی رکھنا اور ان کی شان میں غلو کرنا۔

> [ ٤٤] بَابُ تَوْقِيرِ الْعُلَمَاءِ وَالْكِبَارِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ وَتَقْدِيمِهِمْ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَرَفْعِ مَجَالِسِهِمْ، وَإِظْهَارِ مَرْتَبَتِهِمْ

باب:44-علماء بڑے لوگوں اور اصحاب فضل کی تعظیم اور انھیں اور ول پر برتر کی دیئے ان کی مجالس کی قدر ومنزلت بڑھانے اور ان کے مرتبے کو نمایاں کرنے کا بیان

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَنَذَكَّرُ أَوْلُواْ ٱلاَّلْبَبِ﴾ [الزمر: ٩].

الله تعالی نے فرمایا: ''اے پیٹیبر! کہددیجے: کیا وہ لوگ جوعلم رکھتے اور وہ جوعلم نہیں رکھتے' برابر ہو سکتے ہیں فیصحت تو صرف اہل دانش ہی حاصل کرتے ہیں۔''

[٣٤٨] وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو الْبَدْرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ النَّبُدْرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ كَانُوا فِي اللهِ عَنْهُ الْقَوْمَ أَقْرَقُهُمْ مِالسَّنَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي فِي اللهِ بَوْدَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي اللهُ بَرِّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي اللهِ بَرِّةِ سَوَاءً؛ فَأَقْدَمُهُمْ سِنَّا، وَلَا يَؤُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا يَؤُذِنِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[348] حضرت ابومسعود عقبہ بن عمر و بدری انصاری ڈائنڈ عروبات ہے رسول اللہ اللہ علی آغر نے فرمایا: ''لوگوں کی امامت وہ کرائے جو ان میں کتاب اللہ کو سب سے اچھا پڑھنے والا بورا گر آوہ ت میں وہ سب برابر ہوں تو پھر ستی امامت وہ ہوست کا علم سب سے زیادہ رکھنے والا ہورا گرسنت کے علم میں سب برابر ہوں تو پھر وہ جس نے جمرت سب سے علم میں سب برابر ہوں تو پھر جو عمر میں بھی سب برابر ہوں تو پھر جو عمر میں سب سے بڑا ہورا اور کوئی شخص کی دوسر شخص کے میں سب سے بڑا ہورا اور کوئی شخص کی دوسر شخص کے اور اللہ یکہ وہ موجود نہ ہویا وہ اجازت دے دے رہ اور اس کے گھر میں اس کی مخصوص عزت اجازت دے دے رہ اور اس کے گھر میں اس کی مخصوص عزت اوالی جگہ براس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔'' (مسلم)

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا»، بَدَلَ «سِتُا»: أَوْ إِسْلَامًا.

اورمسلم ہی کی ایک اور روایت میں بڑی عمر والے کی جگہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کا ذکر ہے۔

[348] صحيح مسلم المساجد و مواضع الصلاة ، باب من أحق بالإمامة؟. حديث:673.

وَفِي رِوْايَةِ: "يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً، فَيَوُمُّهُمْ أَقْدُمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَوُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنَّا».

وَالْمُرَادُ [بِسُلْطَانِهِ]: مَحَلُّ وَلَا يَتِهِ، أَوِ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَخْتَصُّ بِهِ وَ[تَكْرِمَتُهُ]: بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ: وَهِيَ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ مِنْ فِرَاشٍ وَسَرير وَّنَحُوهِمَا.

اور ایک روایت میں ہے: ''لوگول کی امامت وہ کرائے جو کتاب اللہ کا سب سے اچھا قاری اور اس میں سب سے زیادہ ماہر ہو۔ اگر قراءت میں سب برابر ہوں تو پھروہ امامت کرائے جو ہجرت میں قدیم تر ہو۔ اگر ہجرت میں سب برابر ہوں تو پھروہ امامت کرائے جو عمر میں سب سے بڑا ہو۔'

سُلْطَانِه سے مراذاس کے غلبہ و تسلط اور حکر انی کا علاقہ یا وہ جگہ ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور تُکرِمَتِه کے '' تا'' پرزبراور''را'' کے ینچے زیر ہے۔ کسی انسان کامخصوص بستر' چاریائی اوران جیسی بی کوئی چیز۔

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں درجہ بدرجہ تحقین امامت کا بیان ہے۔ ان میں سب سے مقدم قرآن کا اچھا قاری اوراس کا ماہر ہے؛ بشرطیکہ وہ عامل اور متھ بھی ہو 'آج کل کے قاریوں کی طرح ہے عمل نہ ہو' جیسا کہ دوسری روایات میں اپنے میں سے بہتر شخص کو امام بنانے کا تکم دیا گیا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ہمرحال جہاں اس شرط کے مطابق اچھا قاری ہوگا' وہ امامت کا لیکن عمل و تقویٰ سے ان کی اکثریت کا وامن خالی ہے۔ بہرحال جہاں اس شرط کے مطابق اچھا قاری ہوگا' وہ امامت کا اولین ستحق ہوگا اور عالم کا درجہ بھی اس کے بعد ہی ہوگا۔ ﴿ اچھی قراء ت سے مراد تکلف وصنع نہیں جس کا نمونہ مصری قاریوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں میں ماتا ہے؛ بلکہ حسن صوت 'تجوید اور ترشل سے پڑھنا ہے جس کا عمدہ نمونہ سعودی عرب بالخصوص حربین شریفین کے ائمنہ حضرات کے لیج میں ماتا ہے جس میں روت ' خلوص اور سوز ہے۔ ذادھ ہُم اللّٰه شرفًا وَ تَعْظِیمًا ، ﴿ علا قَلْ علی اللّٰه اللّٰمُ اللّٰهُ علی میں بی حاکمان مجاز لوگوں کے نقیلے افر اور علی ایک انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مجدوں میں نماز بھی خرون اور لی میں بی حاکمان مجاز لوگوں کے نقیلے ملکوں کی بالا دست سوسائٹی میں ہے علی اور بھی عام ہے اور افتدار اوقتدار سے بہرہ ورحکم ان اور ان کے ماتحت ساری بیوروکر لی نماز جیسے فریضے سے ویسے ہی عافل ہے۔ فالی اللّٰه اللّٰه شکی سے بہرہ ورحکم ان اور ان کے ماتحت ساری بیوروکر لی نماز جیسے فریضے سے ویسے ہی عافل ہے۔ فالی اللّٰه اللّٰه شکی کے گھر' وفتر یا اور ان کے ماتحت ساری بیوروکر لی نماز جیسے فریضے سے ویسے ہی عافل ہے۔ فالی اللّٰه اللّٰه شکی کے گھر' وفتر یا اور ان کے ماتحت ساری بیوروکر لی نماز جیسے فریضے سے ویسے ہی عافل ہے۔ فالی اللّٰه اللّٰه شائم شت کے سے بہرہ ورحکم ان اور ان کے ماتحت ساری بیوروکر لی نماز جیسے فریضوں جگر پر کرے ' اللّٰ می کدوہ خوداس کی امامت کے میں آور کی عالم کے منبر یا مصلائے امامت کی جہنے نے میں میں امامت کے کمر نماز کے اسے میں امامت کے اس میں کے گھر' وفتر یا اور ان کے ماتحت ساری بی وصور کی میں میں کے گھر نماز کی میں کے گھر نماز کی میں کے گھر نماز کے کا میں کا کمی کے گھر نماز کی میں کے گھر نماز کی کیا کے کا میں کے کمر کے کے میں کو کی کو کی کے کو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی

[349] حضرت عقبہ بن عمر و شائنا ہی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طالبہ نماز میں ( لیمنی شروع کرتے وقت) ہمارے کندھوں کو جھوتے اور فر ماتے:'' برابر ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرؤ اس طرح تمھارے ول ( آپس میں )مختلف ہو جائیں

[٣٤٩] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَشُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: "اِسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو لَا الْأَحْلَامِ وَالنَّهٰى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ لَالُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ

<sup>[349]</sup> صحيح مسلم الصلاة ، باب تسوية الصفوف و إقامتها ..... حديث: 432.

٤٤ ـ بَابُ تَوْقِيرِ الْعُلَمَاءِ وَالْكِبَارِ وَأَهْلِ الْفَصْلِ ...

يَلُونَهُمُ ١٠ رَوَاهُ مُشْلِمٌ.

گے۔ میرے قریب تم میں سے وہ لوگ (کھڑے) ہول جو سمجھ دار اور عقلمند ہول' پھر وہ جو (عقل وفہم میں) ان سے قریب ہول' پھروہ جوان سے قریب ہوں۔'' (مسلم)

وَقَوْلُهُ ﷺ: [لِيلِنِي]: هُوَ بِتَخْفِيفِ النُّونِ وَلَيْسَ قَبْلَهَا يَاءً، وَرُوِيَ بِتَشْدِيدِ النُّونِ مَعَ يَاءٍ وَلَيْسَ قَبْلَهَا. وَ[النُّهْي]: اَلْعُقُولُ: وَ[أُولُو الْأَحْلَام]: هُمُ الْبَالِغُونَ، وَقِيلَ: أَهْلُ الْحِلْم وَالْفَضْلِ.

لِيلِنِي بِخفيف 'نون' كساته اوراس سے بہلے 'یا 'بھی نہیں۔ اور یہ لِیکی بیٹی مروی ہے بیتی 'نون' مشدد اوراس سے نہیں۔ اور اس سے مقل اور اُولُو سے ماقبل 'یا' نُهیٰ ' نُهْیَةٌ کی جمع ہے: عقل۔ اور اُولُو الاَّحْدَلامِ سے مراد بالغ بیں۔ اور بعض کے نزد یک اہل حلم فضل۔ الاَّحْدَلامِ سے مراد بالغ بیں۔ اور بعض کے نزد یک اہل حلم فضل۔

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں ایک تو صف بندی کی تاکید ہے اور اس کا آپ وائید اتنا اہتمام فرماتے کہ نمازیوں کے کندھے پکڑ کپڑ کرصفیں درست کرواتے۔ ﴿ آپ نے صف بندی ہے اعراض اور گریز کو باہمی اختلاف کا ذریعہ اور باعث قرار دیا۔ افسوں ہے کہ پنج براسلام نے تو اس مسئلے کو آئی اہمیت دی اور آج ان کے نام لیواصفیں درست کرنے پر سخ پاہوجاتے ہیں اور بعض تو مسجد چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کہ میں کہاں ان لوگوں کی مسجد میں آگیا جہاں ہیر کے ساتھ ہیر ملانے کی کوشش کی ہوتا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ اکثر علاء سرے سے صف بندی کا مسئلہ بیان ہی نہیں کرتے اور وہ بیان بھی کس طرح کریں کہ ان کی مسجد دول میں تو فاصلہ چھوڑ چھوڑ کر کھڑ ہے ہونے کا رواج ہے جوسنت نبوی کے یکس خلاف ہے۔ ﴿ الله عَلَى وَجِهُ عَلَى کُولُ مَنْ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى غَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى غَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى غَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى غَلَى غَلَى غَلَى الله عَلَى غَلَى غَلَى عَلَى غَلَى الله عَلَى غَلَى غَلَى غَلَى غَلَى الله عَلَى غَلَى غَلَى غَلَى غَلَى عَلَى غَلَى غَلَى غَلَى غَلَى عَلَى غَلَى غَلَى غَلَى غَلَى غَلَى عَلَى غَلَى غَل

[٣٥٠] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْتُهُ: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو اللهِ عِلْتُهُ: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو اللهُ عَلَيْ مَلَائِينَ يَلُونَهُمْ» ثَلَاثًا «وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

> بچو-"(مسلم) سره مدار مندر سرد شده نزار این

فوائد ومسائل: ﴿ آخری جملے ہے مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجد میں اور نمازی کے پاس شور وغل اور لڑائی جھگڑا نہایت ناپسندیدہ فعل ہے جس سے اجتناب ضروری ہے تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں کو مسجد میں آنے سے روکا جائے۔ ﴿ مجد میں بازار کی طرح شور وغل اور بے رگام گفتگو سے اجتناب کرنا جا ہے۔

[350] صحيح مسلم. الصلاة ، باب تسوية الصفوف و إقامتها ..... حديث : (123)-432.

[٣٥١] وَعَنْ أَبِي يَحْلَى وَقِيلَ: أَبِي مُحَمَّدِ سَهُلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً - بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الثَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الثَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الثَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الثَّاءِ الْمُهَلَّةِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ إِلَى خَيْبَرَ، وَهِي يَوْمَئِذِ صُلْحٌ، فَتَفَرَقًا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلِ وَهُو يَتَشَحَّطْ فِي دَمِهِ قَتِيلًا، فَذَفَنَهُ، ثُمَّ قَلِمَ الْمَدِينَةَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةُ وَحُويَقِمَةُ ابْنَا مَسْعُودِ إِلَى النَّهِي يَتِكَلَّمُ، فَقَالَ: اللَّهُ اللَّهُ مُن يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: اللَّهُ اللَّهُ مُن يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: اللَّهُ اللَّهُ مِن يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: اللَّهُ اللَّهُ مُن يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: اللَّهُ مُن يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: اللَّهُ مِن يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: اللَّهُ مُن يَتَكَلِّمُ مُن يَتَكَلِّمُ، فَقَالَ: اللَّهُ مُن يَتَكَلِّمُ، فَقَالَ: اللَّهُ مُن يَتَكَلِّمُ، فَقَالَ: اللَّهُ مُن يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: اللَّهُ مُن يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: اللَّهُ مُن يَتَكَلِّمُ مُن يَتَكَلِّمُ مُن يَتَكَلِّمُ مُن يَتَكَلَّمُ مُن يَتَكَلَّمُ مُن وَتَسْتَحِقُونَ وَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلَكُمْ؟ اللَّهُ مُن يَتَكَلَّمُ الْحَدِيثِ. مُقَفَّى عَلَيْهِ.

[351] حضرت ابویکیٰ اور بعض کے نزدیک ابو محرسبل ین الی حثمہ (حامرز براور ثاسائن )انصاری ڈلٹیڈروایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مہل جانئے اور محیصہ بن مسعود جانئے خیبر کی ا طرف گئے (جہال میبود آباد تھے)۔ اور ان دنوں (ان کی مسلمانوں سے )صلح تھی۔ پھر (وہاں پہنچ کر اپنی اپنی ضرورت کے مطابق) دونوں ایک دوسرے ہے الگ ہو گئے۔حضرت محصہ عبداللہ بن مہل کے باس آئے (تو دیکھا کہ) انھیں قل كر ديا كيا ہے اور وہ خون ميں لت يت تڑب رہے ہيں' چنانچہ انھوں نے اٹھیں فن کیا' پھر مدینہ آئے اور عبدالرحمٰن بن سہل اور محیصہ وحویصہ مضرت مسعود کے بیٹے نتیوں نبی طافیاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔عبدالرحمٰن گفتگو کرنے لَكُونُو آپ طَيْنَا نِے فرمایا: ''برا آ دمی بات كرے برا آ دمی مات كرے۔' اورعبدالرحمٰن ان متيوں ميں سب سے نوعمر تھے۔ چنانجہ وہ خاموش ہو گئے اور حضرت مسعود والنیز کے دونوں بیٹوں نے گفتگو کی (یہ دونوںعیدالرحمٰن اورعیداللہٰ مقتول کے چیازاد بھائی تھے۔) آپ مالیہ نے (ساراواقعہ س کر) فرمایا: '' کیاتم قتم کھاتے ہواور اپنے (بھائی کے) قاتل سے حق ما تگتے ہو؟" اور مکمل حدیث ذکر کی۔ (بخاری وسلم) كبِّرْ كَبِّرْ كِمِعَىٰ ہِن: بِرُا آدمی گفتگو كرے۔

وَقَوْلُهُ ﷺ: [كَبِّرْ كَبِّرْ]، مَعْنَاهُ: يَتَكَلَّمُ لْأَكْبَرُ.

فوائد ومسائل: ﴿ مصنف (امام نووی بنت ) نے یہاں حدیث کا صرف وہ حصنقل کیا ہے جو باب ہے متعلق تھا ایعنی مجلس میں گفتگو کا اولین حق بڑے آ دمی کا ہے۔ لیکن ہاسی صورت میں ہے جب فضل وشرف اور عقل ونہم میں سب مساوی ہوں ور نہ شرف وضل میں متاز آ دمی گفتگو کا اہل ہوگا۔ ﴿ اس میں قسامت کا بیان ہے۔ قسامت کا طریقہ اسلام ہے قبل جا بلیت میں رائج تھا ' اسلام نے بھی اسے برقر اررکھا ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ کسی علاقے میں کوئی شخص قتل کیا ہوا پایا جا بایا حالے کین قاتل معلوم نہ ہوتو اس صورت میں مقتول کے ورثاء میں سے بچاس آ دمی یا چند آ دمی بچاس قسمیں کھا کریہ کہ

[351]صحيح البخاري، الجزية والموادعة، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغبره، حديث:3173، وصحيح مسلم، القسامة والمحاربين، باب القسامة، حديث:1669، 12. بَابُ تَوْقِيرِ الْمُلْمَاءِ وَالْكِبَارِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ ..... ينص عص ينص على الله الله على المستحدد 366

دیں کہ اس علاقے کے کسی آ دمی نے اسے قبل کیا ہے تو اہل علاقہ کو اس کی دیت اوا کرنی پڑے گی۔ اور اگر وہ مدعیٰ علیم فتمیں کھا کر یہ کہددیں کہ ہمارے علاقے کے کسی آ دمی نے قبل نہیں کیا ہے تو وہ بھی دیت کی اوا کیگی سے نیج جا کیں گ اور اس صورت میں اولیائے مقتول کو دیت کی اوا کیگی بیت المال سے کی جائے گی۔ چنانچہ اس واقعہ کو دیث میں بھی بہی ہوا کہ جب نبی طاقیۃ نے مقتول کے بھا کیول سے تم کھانے کے لیے کہا تو انھوں نے یقینی علم نہ ہونے کی وجہ سے تسمیس کھانے سے انکار کر دیا اور نبی طاقیۃ نے اہل خیبر سے بھی قسمیں نہیں اٹھوا کیں کیونکہ ان کے یہودی ہونے کی وجہ سے اولیائے مقتول کو ان کی قسموں پر اعتبار نہیں تھا۔ چنانچہ اس کی دیت آپ نے خودادا فر مائی۔

خط راوی حدیث: [حضرت ابو محمد سهل بن ابی حثمه رفاتین ایساری خزرجی اور مدنی بین مینارسیابه بین ان کا شار موتا ہے۔ رسول الله علیم اس دار فانی سے جب رحلت فرما گئے تو اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ 3 بجری بین پیدا ہوئے۔ ان کا شار اہل مدینہ بین ہوتا ہے۔ اگرچہ کوفہ کو اپنامسکن بنائے ہوئے تھے کیکن حضرت مصحب بن زبیر کے دور میں مدینہ میں فوت ہوئے۔ نبی مالین کے فرامین کودل میں جگہ دی اور بیشتر احادیث یاد کیس۔ نبی اکرم مالین کی کا احادیث کے داوی ہیں۔ کے داوی ہیں۔

[٣٥٢] وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَ يَعْنِي كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ، يَعْنِي فِي الْقَبْرِ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لَلْقُرْآنِ؟» فَي الْقَبْرِ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لَلْقُرْآنِ؟» فَإِذَا أَشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ. وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

[352] حضرت جابر برائنو سے روایت ہے کہ نبی مالیوالم غزدہ احد کے شہداء میں سے دو (دو) آ دمیوں کو ایک (ایک) قبر میں اکٹھا فن فرماتے اس وقت پوچھے: ''ان میں سے کے قرآن زیادہ یاد تھا؟'' جب آپ کوان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے بتلایا جاتا تو آپ قبر میں پہلے اسے اتارتے (یااسے جانب قبلہ آگے رکھتے)۔ (بخاری)

فوائد ومسائل: ﴿ لحدا ووقبر بوتی ہے جو وسط قبر ہے ایک جانب بنائی جائے۔ اور جو قبر سیدھی ہوتی ہے جیسا کہ عام قبریں ہوتی ہیں اے شق کہا جاتا ہے۔ ﴿ اس میں حافظ قرآن کی ترجیح اور فضیلت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح اہل علم اہل زہد و تقویٰ اور دیگر اہل شرف و فضل کومقدم رکھا جائے گا۔ ( فنح البادي) ﴿ و نیاوی عزت و جاوای و نیا کی زندگی میں ہوتی ہے اور قرآن اور دین کی وجہ سے ملنے والی عزت ہونے کے بعد بھی برقر ارزیتی ہے۔

[٣٥٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكِ، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ،

ا 353 احضرت ابن عمر ﴿ الله سے روایت ہے رسول الله طَلَقَهُ نَے فرمایا: ' دمیں نے اپنے آپ کوخواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں۔ چنانچہ میرے پاس دو آ دمی آئے

<sup>[352]</sup> صحيح البخاري، الجنائز، بأب الصلاة على الشهيد، حديث:1343.

<sup>[353]</sup> صحيح البخاري، الوضوء، باب دفع السواك إلى الأكبر، حديث:246. وصحيح مسلم، الرؤيا، باب رؤيا النبي ﷺ. حديث:2271.

علائے كرام اور اصحاب فصل كى تعظيم كرنے كابيان

فَنَاوَلْتُ السُّوَاكَ الْأَصْغَرَ، فَقِيلَ لِي: كَبَرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا». روَاهُ مُسْلِمٌ مُسْنَدًا والْبُخَارِيُ

ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا۔ میں نے مسواک چھوٹے کو دے دی تو مجھے کہا گیا: بڑے کو دیں۔ تو میں نے وہ ان میں سے بڑے کو دے دی۔'' (اے مسلم نے منداور

367 ....

بخاری نے معلق بیان کیا ہے۔)

فوائد ومسائل: ﴿ مندهدیث وہ ہوتی جس میں سلسلۂ سند کے تمام راوی مذکور ہوں۔ اور معلق وہ ہے جس میں سند کے اولین ایک دوراوی یا اس سے زیادہ یا سارے ہی راوی حذف کر دیے گئے ہوں۔ گویا بخاری میں اسے بغیر سند کے (تعلیقاً) ذکر کیا گیا ہے۔ ﴿ اس سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اجازت کے ساتھ ایک شخص کی مسواک دوسرا شخص کر سکتا ہے۔ دوسراوہی کہ ہر معاطع میں پہلے بڑے کو مقدم کیا جائے گا' الا میہ کہ کسی چھوٹے میں کوئی وجہ فضیلت وامتیاز موجود ہو۔ ﴿ اللّٰ میہ کہ کسی چھوٹے میں کوئی وجہ فضیلت وامتیاز موجود ہو۔ ﴿ اللّٰ میہ کہ سی کے خواب بھی ایک طرح کی وحی ہوتی ہے اور ان میں بیان کیے گئے احکام' شرعی احکام کا درجہ رکھتے ہیں۔ ﴿ اللّٰ میہ کے اللّٰ اللّٰ کے گئے احکام' شرعی احکام کا درجہ رکھتے ہیں۔

[٣٥٤] وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِشْهُ: "إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ تَعَالَى إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ، وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ». حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ.

[354] حضرت ابوموی خات ہے روایت ہے رسول اللہ مائی ہے فرمایا: ' صفید رئیش (بزرگ) مسلمان حامل قرآن (حافظ قاری اور عالم) کی جوقرآن کے بارے میں حدسے تجاوز کرنے والا ہونداس سے اعراض و بے وفائی کرنے والا اور منصف بادشاہ کی عزت کرنا 'اللہ کی عزت کرنے کے ہم معنی ہے۔ ' (بیحدیث حسن ہے۔ اے ابوداود نے روایت کیا ہے۔)

فوائد ومسائل: ① بزرگ ہے مراہ وہ مسلمان شخص ہے جو بوڑھا اور پاکباز ہو۔ ﴿ حامل قرآن میں قرآن کا حافظ قاری اور عالم سب آ جاتے ہیں بشرطیکہ وہ قرآن میں غلوکر نے والے ندہوں کینی اس برعمل کرنے میں تشدد کرنے اور اس کے مشتبہات ہے اپی فکری واعتقادی کجوں پر تاویلات کے گور کھ دھندے کے ذریعے سے بردہ ڈالنے والے ندہوں۔ اسی طرح قرآن برعمل اور اس کی تلاوت ہے اعراض وگریز کرنے والے ندہوں۔ ﴿ عدل وانصاف کرنے والے حکمران اور بادشاہ کی تحریم بھی واجب ہے۔ ان تینوں کی عزت کرنے کا تھم اللہ کی طرف سے ہے اس لیے ان کی عزت ایسے ہی سے باللہ کی عزت کرنے کا تھم اللہ کی طرف سے ہے اس لیے ان کی عزت ایسے ہی ہے۔

[٣٥٥] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُغَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهِ عَنْهُمْ. اللهِ عَنْهُمْ مَغِيرَنا، ويَعْرَفْ شَرَفَ اللهِ عَنْهُمْ مَغِيرَنا، ويَعْرَفْ شَرَفَ

[355] حضرت عمرو ہن شعیب انتخابینے باپ (شعیب) سے اور وہ اپنے دادا (عبداللہ) سے روایت کرتے ہیں' رسول اللہ عن این فرمایا:''اس شخص کا تعلق ہم (مسلمانوں)

<sup>[354]</sup> سنن أبي داود، الأدب، باب في تنزيل الناس مناز لهم، حديث: 4843.

<sup>[355]</sup> سنن أبي داود، الأدب، باب في الرحمة ، حديث:4943، وجامع الترمذي، البرو الصلة ...... باب ما جاء في رحمة الصبيان، حديث،1920،

£2. بَابُ تَوْقِيرِ الْعُلْمَاءِ وَالْكِبَارِ وَأَهْلِ الْفَضَل..... ين من من ين ي

كَبِيرِنَا». حَدِيثٌ صجيحٌ، رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَالنِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: «حَقَّ كَبِيرِنَا».

سے نہیں جو ہمارے جھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑے
کے شرف وفضل کونہیں پہچانتا۔' (یہ حدیث سیح ہے۔اسے ابوداود
اور تر ندی نے روایت کیا ہے اور امام تر ندی فرماتے ہیں: یہ حدیث
حسن سیح ہے۔)
ابو داود کی روایت میں ہے: ''ہمارے بڑے کے حق کو
نہیں پہچانتا۔'

فوائدومسائل: ﴿ وَهِم مِين سِينِين ' كا مطلب يہ ہے کہ سلمانوں کے طریقے پرنہیں 'یا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔اور جس سے رسول اکرم ﷺ القلقی کا اظہار فر مائیں اس سے بڑا بدنھیب اور کون ہوسکتا ہے؟ ﴿ چھوٹوں پر رحم کرنے کا مطلب ان کے ساتھ شفقت واحسان کا معاملہ کرنا ہے اس طرح چھوٹوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سے بڑے اور اصحاب علم وضل کی تعظیم بجالائیں اور ان کا احترام کریں۔

> [٣٥٦] وَعَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبِ رَحِمَهُ اللهُ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، مَرَّ بِهَا سَائِلٌ، فَأَعْطَتْهُ كِسْرَةً، وَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيْئَةٌ، فَأَقْعَدَتْهُ، فَأَكَلَ فَقِيلَ لَهَا فِي ذَٰلِكَ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيُعْتَدُ: «أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ». رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ، لٰكِنْ قَالَ: مَيْهُونَ لَمْ يُدُرِكُ عَائِشَةً.

[356] میمون بن ابی شبیب بلت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ بیشا کے پاس سے ایک سائل گزرا آپ نے اسے روٹی کا ایک بگڑا دیا۔ ایک اور آ دمی گزراجس پر (ایجھے) کپڑے اور (ایجھی) حالت تھی۔ آپ نے اسے بٹھایا (اور کھلا یا) چنا نچھاس نے کھایا۔ حضرت عائشہ سے اس کی بابت یو چھا گیا تو انھوں نے کہا: رسول اللہ بٹائیا نے فر مایا: ''لوگوں کو ان کے مرتبوں پر اتارو (ان کی حیثیت کے موافق ان سے سلوک کرو)۔' (اسے ابوداود نے روایت کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ میمون نے حضرت عائشہ کونیس پایا۔)

وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي أَوَّلِ صَحِيحِهِ تَعْلِيقًا، فَقَالَ: وَذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ بِيَنِيْهَ، أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ. وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِاللهِ فِي كِتَابِهِ [مَعْرِفَةِ عُلُومِ وَذَكَرَهُ الْحَلِيثِ]. وَلَمْ يَذْكُرُ لَهُ سَنَدًا، وَقَالَ: هُو حَدِيثٌ ضَحِيحٌ.

امام مسلم نے اسے اپنی صحیح کے شروع میں تعلیقا ذکر کیا ہے اور کہا ہے حضرت عائشہ سے مذکور ہے انھوں نے کہا: ہمیں رسول اللہ طاقیق نے حکم دیا کہ ہم لوگوں کوان کے مرتبوں پر اتاریں۔ اور اسے امام حاکم ابو عبداللہ نے اپنی کتاب معرفة علوم الحدیث میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند ذکر نہیں کی اور کہا: بیصریث سے جے ہے۔

[356] ضعيف- سنن أي داود، الأدب، باب في تنزيل الناس منازلهم، حديث: 4842.

فاکدہ: بیروایت ضعیف ہے؛ تاہم لوگوں کے مراتب اوران کے مقام ومنصب کی رعایت اوراس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرنے کی تاکید دیگر سیح احادیث میں وارد ہے۔ کسی عالی مرتبت کواس کے مقام سے نہ گراؤ اور نہ کسی فروتر مقام والے کو بلند تر مقام پر فائز کرو۔ ہرایک کواس کی حیثیت کے مطابق مقام دو۔ بصورت دیگر بہت می پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔

خط راوی حدیث: حضرت میمون بن ابی شبیب برات ] ابونصر میمون بن ابی شبیب ربعی کوفی طبقهٔ ثالثه کے تابعی میں ۔ حافظ ابن مجر برات ان کے متعلق تقریب التبذیب میں رقمطراز ہیں: "صدوق" ہیں اور کثرت سے مرسل روایات بیان کرتے ہیں۔قصهٔ جماجم میں 83 ہجری کوفوت ہوئے۔

[٣٥٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْن قَيْس، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِس عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ، كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ: يَاابْنَ أَخِي! لَكَ وَجُهٌ عِنْدَ هٰذَا الْأَمِيرِ، فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ لَهُ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: هِيَ. يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! فَوَاللهِ! مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ، وَلَا تَحْكُمُ فِينَا بِالْعَدْكِ، فَغَضِبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ اللَّهَ تَعَالَٰى قَالَ لِنَبِيِّهِ عِلَى : ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنَ بِٱلْعُرِفِ وَأَغْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩] وَإِنَّا لَهَٰذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، وَاللهِ! مَا جَاوَزُهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

[357] حضرت ابن عباس جائفات روايت ب كرعيدند بن حسین (مدینه) آئے اور اپنے بھتیج حربن قیس کے پاس تھہرے۔اورحران لوگوں میں سے تھے جنھیں حضرت عمرا پینے قریب جگه دیتے تھے۔ (علادہ ازیں) قراء حضرات ٔ حضرت عمر چائٹنا کی مجلس اور ان کی مشاور تی سمیٹی کے ارکان تھے خواہ وہ بوڑھے ہوتے یا جوان۔عیبینہ نے اپنے بھتیج سے کہا:اے برادرزادے! محصیں امیر المونین کے ہاں خاص مقام حاصل ے جھے ان سے ملنے کی اجازت لے دیں۔ انھوں نے اس کے لیے اجازت مانگی۔حضرت عمر نے انھیں اجازت دے دی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو کہنے لگے: اے ابن خطاب! الله كى قتم! تم جميل زياده عطيه نبيل دية اور نه جارك درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے ہو۔حضرت عمر (بہن کر) غضب ناک ہو گئے' حتی کہ اُھیں سزادینے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حرنے ان سے کہا: امیر المونین! الله تعالیٰ نے اپنے پیغیر ے فرمایا ہے:''عفو و درگز راختیار کریں' نیکی کا تھم دیں اور جاہلوں سے اعراض فر مائیں۔'' اور یہ عیدنہ بھی جاہلوں میں سے ہے۔اللّٰہ کی قشم! حضرت عمر کے سامنے جب انھوں نے یہ آیت تلاوت کی تو انھوں نے اس سے تجاوز نہیں کیا (یعنی اس برعمل کیا)۔اور وہ اللہ کی کتاب کے حکم پر بہت تھبر جانے ۔

[357] صحيح البخاري، التفسير، باب: ﴿ خُذِ الْعَفُو َ وَأَمُّرْ بِالْعُرْفِ ١٠٠٠٠ ﴾، حديث: 4642.

والے تھے (یعنی اے بن کرا پنا ارادہ ختم کر دیتے اور کتاب اللہ کے حکم کوتر جی دیتے )۔ ( بخاری )

فوائد ومسائل: ﴿ فَرَايِهِ وَرَايِتِ اسَ عِبْلِ بِالِ الصبر ، حديث: 50 ميں گزر چکی ہے۔ ﴿ يواقعداس باب ميں اس ليے ذكر كيا گيا ہے كداس ميں اہل علم وقراء حضرات كے حضرت عمر راف كي مجلس خاص كے اصحاب اور اركان مشاورت ہونے كا ذكر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے كدار باب اختيار واقتد اركو جا ہے كہ وہ اپنے مشير اور معاون اليے لوگوں كو بنائيں جوعلم وضل اور زيد وتقو كي ميں ممتاز ہوں تا كہ وہ وہ نيا كے عارضي مفاوات سے بالا ہوكر أخيس اخلاص وديانت سے بسے اور صائب مشور سے دیں۔ علاوہ ازیں حكمر انوں كو صبر وتحل ميں بھی ممتاز ہونا جا ہے۔

[٣٥٨] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقَدْ كُنْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ
اللهِ بَشِيَّةٌ غُلَامًا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ، فَمَا يَمْنَعُنِي
مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا أَنَّ هُهُنَا رِجَالًا هُمْ أَسَنُّ مِنِّي.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[358] حضرت ابوسعید سمرہ بن جندب بڑائن سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ طاقیۃ کے زمانے میں نوعمر بچہ تھا اور میں آپ طاقیۃ کی با تیں یاد کر لیتا تھا الیکن انھیں بیان کرنے سے مجھے یہ بات روکتی تھی کہ وہاں مجھے سے زیادہ عمر والے لوگ موجود ہوتے تھے۔ (بخاری وسلم)

فوائد ومسائل: آابن علان نے کہا ہے کہ علائے حدیث نے اس بات کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے کہ جب شہر میں زیادہ بڑا عالم محدث اور صاحب شرف وفضل بزرگ ہوتو اس ہے کم ترشخص حدیث بیان کرئے تاہم دوسر ہے علوم میں یہ بات مکروہ نہیں۔ ﴿ استادیا بڑے عالم کی اجازت ہے شاگر دیا چھوٹا عالم بھی حدیث بیان کرسکتا ہے نیز جس مجلس میں کوئی محدث یا زیادہ بڑا عالم ہوتو آ داب کا نقاضا یہ ہے کہ اس کے بیان پر اکتفا کیا جائے۔ ویسے کسی شہر میں کوئی حدیث سانا یا بیان کرنا چاہے تو ہر ذی علم بیان کرسکتا ہے بشر طیکہ وہ حدیث وضعی نہ ہو۔ شرعا احادیث کے بیان میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

[٣٥٩] وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللهُ لَهُ مَنْ يُكُومُهُ عِنْدَ سِنّهِ». رَوَاهُ التَّزْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

[359] حضرت انس برلتونسے روایت ہے رسول الله طائیا کی اس کے بڑھا ہے گی اس کے لیے ایسے اشخاص وجہ سے عزت کرتا ہے جواس کے بڑھا ہے میں اس کی عزت کریں گئے۔'' (اے امام ترفدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: بیر صدیث غریب ہے۔)

[358] صحيح البخاري، الجنائز، باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، حديث:1331 مختصراً، وصحيح مسلم، الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، حديث:(88)-964 واللفظ له.

(359) ضعيف. جامع الترمذي، البرو الصلة.....، باب ما جاء في إجلال الكبير .....، حديث:2022.

المل الله كي م مشيني اوران مي محبت كرفي كابيان مين من المناه من المناه من المناه من المناه ال

فا کدہ: بیحدیث ضعیف ہے۔ رسول اکرم سی ای طرف اس کی نسبت درست نہیں تاہم اس میں اخلاق کریمہ کی جس جزا کا بیان ہے وہ دیگر نصوص کے اعتبار ہے تیج ہے۔

[24] بَابُ زِيَارَةِ أَهْلِ الْخَيْرِ وَمُجَالَسَتِهِمْ وَطَلَبِ زِيَارَتِهِمْ وَطَلَبِ زِيَارَتِهِمْ وَطَلَبِ زِيَارَتِهِمْ وَطَلَبِ زِيَارَتِهِمْ وَطَلَبِ زِيَارَتِهِمْ وَالدُّعَاءِ مِنْهُمْ وَزِيَارَةِ الْمَوَاضِعِ الْفَاضِلَةِ

باب: 45-اہل خیر کی زیارت'ان کی ہم نشینی' ان کی صحبت ومحت'ان سے ملاقات کرکے ان سے دعا کرانے اور متبرک مقامات کی زیارت کرنے کا بیان

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَشَنْهُ لَا أَسْرَحُ حَقَّ أَبَلُغُ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴾ الله قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلُ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن لَهُ مُوسَىٰ هَلُ أَنْ مُعْمَا عُلِمَٰ مَا عُلِمْتُ وَشَدَا ﴾ [الْكَهف: ٢٠- ٢٦]

الله تعالی نے فرمایا: "اور جب موی نے اپنے نوجوان (ساتھی) سے کہا: میں تو سفر جاری رکھوں گا میہاں تک کہ میں دوسمندروں (بحر فارس اور بحر روم) کے ملنے کی جگه پر پہنچ جاؤں یا پھر میں طویل عرصے تک چاتا رہوں گا ..... الله تعالی کے اس قول تک ..... حضرت موی نے (حضرت خضر سے) کہا: کیا میں تیرے ساتھ چلوں اس شرط پر کہ تو جھے ہدایت کی وہا تیں سکھائے جو کچھے سکھائی گئی ہیں۔"

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم فِٱلْغَدُوٰ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَمُ ﴾ [الْكَهْف: ٢٨].

نیز الله تعالی نے فرمایا: ''روکے رکھ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کوشنج وشام' وہ اس کی رضا کے طالب ہیں۔''

آبُوبَكُمْ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ أَبُوبَكُمْ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، قَالَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ اللهُ عَنْهَا، فَلَمَّا كَمَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَزُورُهَا، فَلَمَّا النَّهَيَا إِلَيْهَا، بَكَتْ، فَقَالًا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ أَمَا النَّهَيَا إِلَيْهَا، بَكَتْ، فَقَالًا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لُرَسُولِ اللهِ عَنْهُ، فَقَالَتْ : إِنِّي لَا أَبْكِي أَنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ فَقَالَتُ : إِنِّي لَا أَبْكِي أَنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ فَقَالَتْ : إِنِّي لَا أَبْكِي أَنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ

1360 حفرت انس والنوسے روایت ہے کہ نبی سالیدہ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر ٹالٹو نے حضرت عمر ڈالٹو سے کہا:
آ و ہم حضرت ام ایمن والٹو کے پاس چلیں۔ ہم ان کی زیارت کیا زیارت کریں جس طرح رسول اللہ طالیدہ ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں ان کے پاس پہنچے تو وہ رو پڑیں۔ انھوں نے کہا: تم کیوں روتی ہو؟ کیا تم نہیں جانتیں کے اللہ عالیہ کے پاس جو پچھ ہے وہ رسول اللہ عالیہ کے لیے (دنیا

[360] صحيح مسلم، فضائل الصحابة ، باب مِن فضائل أم أيمن برِّيَّة، حديث: 2454.

ه٤-بَابُ زِيَارَةِ أَهْلِ الْخَيْرِ وَمُجَالَسَتِهِمْ وَصْحْبَتِهِمُ وَمحبَّتِهِمْ....

تَعَالَى خَيْرٌ لِّرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، فَهَيْجَتْهُمَا عَلَى النُّكَاءِ، فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ے) زیادہ بہتر ہے؟ انھوں نے جواب دیا: میں اس لیے نہیں روتی کہ مجھے اس بات کاعلم نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جو کبھے ہو وہ رسول اللہ طاقیۃ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں تو اس لیے روتی ہوں کہ آسان سے وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ چنانچے حضرت ام ایمن ڈھنانے (اپنی اس بات سے) ان دونوں کو بھی رونے پر بھڑکا دیا (مجبور کر دیا) اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے گے۔ (مسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ حضرت ام ایمن حبشہ کی رہنے والی خاتون اور عبداللّہ بن عبدالمطلب (رسول اللّه ﷺ کے والد) کی خدمت گارتھیں۔ جب آپ شیخ کے والد عبداللّٰہ کی وفات کے بعد آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت ام ایمن نے بھی آپ کی پرورش اور تکہداشت میں خوب حصہ لیا۔ بعد میں رسول اللّه طیخ نے ان کو آزاد فرما دیا اور پھر ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ بھائلا کے ساتھ کروا دیا۔ ﴿ حدیث میں صالحین کی جدائی پر رونے کے جواز کے علاوہ ایسے لوگوں کی زیارت کا جوائی کی جدائی پر رونے کے جواز کے علاوہ ایسے لوگوں کی زیارت کا جوائی اس واقع جسی استجاب ثابت ہوتا ہے جن کی زیارت کے لیے انسان کے دوست احباب جایا کرتے ہوں۔ علاوہ ازیں اس واقع سے اس محبت کا بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے جو صحابہ کرام ڈیکٹ کو پیغیراسلام کے ساتھ تھی۔

[٣٦١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النّيِّ وَاللّهُ عَنْهُ، عَنِ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ اللّهَ عَنْهُ وَيَوْ أَخْرَى، اللّهُ يَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَى فَأَرْصَدَ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخُا لِي فِي عَلَيْهِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نَعْمَةٍ تَرُبُهَا هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نَعْمَةٍ تَرُبُهَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: لا، غَيْرَ أَنِي أَحْبَبُتُهُ فِي اللهِ تَعَالَى، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَكَ كَمَا أَحْبَبُتَهُ فِيهِ اللهِ قَدْ أَحَبَكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ اللهِ قَدْ أَحْبَكَ مَا أَحْبَبُتَهُ فِيهِ اللهِ قَدْ أَحْبَكَ مَا أَحْبَبُتُهُ فِيهِ اللهِ قَدْ أَحْبَكَ كَمَا أَحْبَبُتُهُ فِيهِ اللهِ قَدْ أَمْبُكُ أَيْهُ اللّهِ لَكُونُ اللّهُ قَدْ أَحْبَكَ كَمَا أَحْبَبُتُهُ فِيهِ اللهِ قَدْ أَحْبَلُكَ مَا أَحْبَبُتُهُ فِيهِ اللهِ قَدْ أَحْبَلُكَ مَا أَنْ اللهَ قَدْ أَحْبَكَ مَا أَحْبَبُتُهُ فِيهِ اللهِ قَدْ أَحْبَلُكَ مَا أَنْ اللهَ قَدْ أَحْبَلُكَ مَا أَحْبَلُكَ اللهَ قَدْ أَحْبَلُكُ اللّهُ قَدْ أَحْبَلُكُ أَلَا اللّهِ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَكُونُهُ اللّهِ لَعْهُ لِللّهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَاللّهُ لَلْكَ عَلَيْهِ اللّهُ لَعْهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَعْهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَعْلَى اللّهُ لَلْهُ لَا لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَاللّهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَهُ لِلللّهُ لَا لَاللّهُ لَلْهُ لَا لَاللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَالَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَا أَنْهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا أَلْهُ لَا أَلْهُ لَا أَنْهُ لَا أَنْهُ لَالِهُ لَاللّهُ لَا أَلْهُ لَا أَلْهُ لَاللّهُ لَا أَلْهُ لَا أَلْهُ لَا أَلْهُ لَا أَلْهُ لَا أَلْهُ لَاللّهُ لَا أَلْهُ لَا أَلْهُ لَا لَاللّهُ لَا أَلَاللهُ لَا لَاللّهُ لَلْهُ لَا أَلْهُ لَ

[361 حضرت ابو ہریہ دھائی سے روایت ہے کہ نبی اکرم طائی نے فرمایا: 'ایک آ دمی کسی دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بھا دیا جو اس کا انتظار کرتا تھا' جب وہ شخص اس کے پاس سے گزراتو فرشتے نے بوچھا: تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا: اس بستی میں میرا بھائی رہتا ہے اس کے پاس جا رہا ہوں۔ فرشتے نے بوچھا: کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے تم ہے تکلیف اٹھا رہے ہو اور اس کا بدلہ جس کی وجہ سے تم ہے تکلیف اٹھا رہے ہو اور اس کا بدلہ اتار نے جا رہا ہوں۔ فرشتے اللہ کے ایک خرستادہ ہوں (اور سے بتا نے کہا: میں اس سے اللہ کے فرستادہ ہوں (اور سے بتا نے کہا: میں تیری طرف اللہ کا فرستادہ ہوں (اور سے بتا نے کہا: میں تیری طرف اللہ کا فرستادہ ہوں (اور سے بتا نے کہا: میں تیری طرف اللہ کا فرستادہ ہوں (اور سے بتا نے کہا: میں تیری طرف اللہ کا فرستادہ ہوں (اور سے بتا نے کہا: میں تیری طرف اللہ کا فرستادہ ہوں (اور سے بتا نے کہا: میں تیری طرف اللہ کا فرستادہ ہوں (اور سے بتا نے کہا: میں تیری طرف اللہ کا فرستادہ ہوں (اور سے بتا نے کہا: میں تیری طرف اللہ کیا فرستادہ ہوں (اور سے بتا نے کہا: میں تیری طرف اللہ کیا فرستادہ ہوں (اور سے بتا نے کہا: میں تیری طرف اللہ کیا فرستادہ ہوں (اور سے بتا نے کے لیے آیا ہوں کہ ) اللہ تعالی (بھی) تھے سے محبت کرتا ہوں

[361] صحيح مسلم، البر والصلة والأداب، باب فضل الحب في الله تعالى، حديث:2567.

جياتواس عصرف الله كے ليمحبت كرتا ہے۔" (مسلم)

اُرْصَدَهُ نِكَذَا يهاس وقت بولا جاتا ہے جب اس كى حفاظت كے ليكسى كومقرركر \_ الْمَدْرَجَةُ "ميم" اور" رائر ربر راسته اور تربُّها كمعنى بين: اس كى حفاظت كرتا اور اس كى درستى كے ليے كوشش كرتا ہے \_

يُقَالُ: [أَرْصَدَهُ] لِكَذَا: إِذَا وَكَّلَهُ بِحِفْظِهِ. وَ الْمَدْرَجَةُ]: بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالرَّاءِ: اَلطَّرِيقُ. وَمَعْنَى [تَرُبُهَا]: تَقُومُ بِهَا، وَتَسْعٰى فِي صَلَاحِهَا.

فائدہ: اس میں محض اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کی فضیلت کا بیان ہے کین یہ آج کل مفقود ہے۔ لوگ عموماً کسی غرض یا مطلب ہی سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ بے شک یہ ملناجا کز ہے گر مذکورہ حدیث میں جوفضیلت بیان ہوئی ہے وہ محض اللہ ہی کے لیے ملاقات کرنے پر بیان ہوئی ہے۔

[٣٦٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخَا لَهُ فِي اللهِ، نَادَاهُ مُنَادٍ: بِأَنْ طِبْتَ، وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوّأُتَ مِنَ الْجَنّةِ مَنْزِلًا». رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنُ، وَفِي بَعْض النُسَخ: غَرِيبٌ.

[362] حضرت ابو ہریرہ ڈائٹہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ سائٹی نے فرمایا: ''جو شخص کسی بیار کی بیار پری کرے یا محض اللہ سائٹی ہے نے فرمایا: ''جو شخص کسی بیارک بیار پری کرے یا واللہ ہ واز بلند کہتا ہے: مجنے مبارک ہواور تیرا چلنا خوش گوار ہواور تیرا چلنا خوش گوار ہواور تیرا چلنا خوش گوار ہواور تیجے جنت میں ٹھکانا نصیب ہو۔' (استر ندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: یہ حدیث حسن ہے۔اور بعض شخوں کے مطابق کیا ہے اور کہا ہے: یہ حدیث حسن ہے۔)

فوائد ومسائل: ① اس میں بھی عیادت (مزاج پری) اور محض رضائے البی کے لیے مسلمان بھائی کی زیارت کی فضیلت کا اثبات ہے۔ ② اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھے اور نیک لوگوں کی زیارت کے لیے جانا بہت بڑا ممل ہے۔ اس سفر کے ایک ایک قدم پر ثواب لکھا جاتا ہے۔

[٣٦٣] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ يَشِيُّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجَدَ مِنْهُ رِيحًا طَبِّبَةُ، وَإِمَّا أَنْ تَجَدَ مِنْهُ رِيحًا طَبِّبَةُ، وَإِمَّا أَنْ تَجَدَ مِنْهُ رِيحًا طَبِّبَةُ، وَنَافِخُ

[363] حضرت ابوموسی اشعری را تا سے روایت ہے ۔ بے شک نبی اکرم تا قال نے فرمایا: '' نیک ساتھی کی اور برے ساتھی کی مثال الی ہے جیسے کستوری اٹھانے والا اور آگ کی بھٹی دھو نکنے والا ہو۔ چنانچہ کستوری اٹھانے والا یا تو مجھے کستوری اٹھانے والا یا تو مجھے کستوری) عطیہ دے دے گایا تو خوداس سے خرید لے گا۔

[362] جامع الترمذي، البرو الصلة.....، باب ما جاء في زيارة الإخوان، حديث:2008.

[363] صحيح البخاري، الذبائح والصيد، باب المسك، حديث:5534، وصحيح مسلم، البر والصلة والأدب، باب استحباب مجالسة الصالحين ...... حديث:2628،

الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيمَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ (بید دونوں صورتیں نہ ہوں تب بھی) یا بیہ کہ تو اس سے با کیزہ رِيحًا مُّنْتِنَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[يُحْذِيكَ]: يُعْطِيكَ.

خوشبو یا لے گا۔ اور بھٹی دھو تکنے والا یا تو تیرے کیڑے جلا دے گا' یا پھر تو اس ہے بد بودار بو یائے گا۔'' ( بخاری ومسلم ) يُحْذِيكَ كِمعنى بين: وه تَخْفِي دِعِيلًا

علام فوائدومسائل: اس میں نیکوں کی صحبت اختیار کرنے اور برے لوگوں کی ہم نشینی سے اجتناب کرنے کی تلقین کی گئی ہے کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت میں عطر فروش کی طرح فائدہ ہی فائدہ ہے کہ ان کے ساتھ رہنے سہنے اور اٹھنے بیٹھنے سے انسان ان كار ات قبول كرے كا اور آ سته آ سته ان كے سانچ ميں وهل جائے گا۔ ﴿ رُول كي صحبت بَعثي كي آ ك جلانے ير مامور هخص كى طرح ہے كداس سے انسان كونقصان ہى چنچے گا' فائدہ كوئى نہيں كى شاعر كا قول ہے : لائصنعب الأرْدْي غَنَّرُ دٰی'' گھٹیالوگوں کے ساتھ نہ رہوکہتم بھی گھٹیابن جاؤ گے۔''

> [٣٦٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ عِنْ قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَع: لِمَالِهَا، وَلِحَسبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّين تَربَتْ يَدَاكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[364] حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے روایت ہے کہ نبی اکرم س این از نکاح کیا جاتا سے جاروجوہ کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال کی بنا پڑاس کے خاندانی حسب ونسب کی بنا پڑاس کے حسن و جمال کی بنا پر اور اس کے دین کی بنا پر۔ چنانچہ تو دین دار عورت (سے نکاح کرنے میں کامیالی) حاصل کر' تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔' ( بخاری و مسلم )

اس کے معنی ہیں کہ لوگ عام طور پر نکاح کرتے وقت ان حیار چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ تیری خواہش یہ ہونی جا ہے کہ دین دارعورت سے نکاح ہواوراس کی کوشش بھی ہو اوراس کی رفاقت اختیار کرنے کی خواہش بھی ہو۔ وَمَعْنَاهُ: أَنَّ النَّاسَ يَقْصِدُونَ فِي الْعَادَةِ مِنَ الْمَوْأَةِ هٰذِهِ الْخِصَالَ الْأَرْبَعَ، فَاحْرِصْ أَنْتَ عَلَى ذَاتِ الدِّينِ، وَاظْفَرْ بِهَا، وَاحْرِصْ عَلْي

ﷺ فوا کد و مسائل: ﴿ ایک دین دارعورت بی سیح معنول میں نیک چلن شوہر کی اطاعت گز ار اور وفا دار ہوتی ہے جس سے انسان کی زندگی بھی خوش گوارگزرتی ہے اور آئندہ نسل کی اصلاح وتربیت کے لیے بھی وہ مفیداور مؤثر ثابت ہوتی ہے جب کہاس خوبی سے محروم دوسری تین قتم کی عورتیں انسان کے لیے بالعموم زحمت کا اور اولا د کے لیے بھی بگاڑ ہی کا باعث ہوتی ہیں' اس کیےعورت کے انتخاب میں دین کومقدم رکھا جائے۔ © لڑکیوں کے رہنتے کرتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہاؤ کا نیک ہو۔ مال و دولت کے لالچ میں بے دین کورشتہ دینے کے بہت زیادہ مفاسد ہیں کہ و نیا

<sup>[364]</sup> صحيح البخاري. النكاح، باب الأكفاء في الدين، حديث:5090، وصحيح مسلم، الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، حديث:1466.

اہل اللّٰہ کی ہم شینی اوران سے محبت کرنے کا بیان

میں پریشانی کے ساتھ ساتھ اپنی آئندہ نسل کو بھی اینے ہاتھوں خراب کرنا ہے۔

[٣٦٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِجِبْرِيلَ: "مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَرُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَرُورُنَا؟"، فَنَزَلَتْ: ﴿وَمَا نَنَذَلَكُ لَا إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكُ لَهُ مَا بَكِينَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْكَ لَا مُ مَا بَكِينَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَلْكَ ﴾ [مريم: ٦٤]. زواه البُخاريُ .

[365] حضرت ابن عباس پیش سے روایت ہے نبی اکرم علی نے حضرت جبریل سے کہا: ''جتنائم ہم سے اب ملتے ہو اس سے زیادہ ملنے میں تمھارے لیے کیارکاوٹ ہے؟'' تو یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ وَمَا نَتَنَوَّلُ إِلَّا بِاَمْدِ رَبِّكَ .....﴾ ''ہم تمھارے رب کے تھم ہی سے اترتے ہیں (جتناوہ چاہتا اور جب چاہتا ہے) اس کے لیے ہے جو یکھ ہمارے آگے پیچے ہے اور جو یکھاس کے درمیان ہے۔'' (بخاری)

375 .... ..........

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں نبی ﴿ تِیمْ کے جبریل سے ملاقات اور اس علم کے حصول کے شوق کا بیان ہے جو وہی کے ذریعے سے آپ پر نازل ہوتا تھا۔ ﴿ فرشتوں کا مامور من اللہ ہونا 'یعنی ان کا زمین پراتر نا چڑھنا یا کوئی اور کام انجام دینا' بیسب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ فرشتوں کے اپنے اختیار سے نبیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام مخلوقات اللہ کے حکم کی پابند میں جبکہ اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نبیں۔

[٣٦٦] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيِّ». رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ.

[366] حضرت ابوسعید خدری بیانیو سے روایت ہے نبی کا کرم طابق نے فرمایا: ''کسی مومن ہی کو ساتھی بناؤ۔ اور تحصارا کھانا صرف پر ہیز گار ہی کھائے۔'' (اسے ابوداود اور ترندی نے ایس سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔)

فوائد ومسائل: ﴿ اس حدیث میں کفار سے دوئی اور ہم نشینی کی ممانعت اور صرف اہل تقوی کے ساتھ دوستانہ اور ہم نشینی کی ممانعت اور ضرف اہل تقوی کے ساتھ دوستانہ اور ہم نشینی کی اور انتہاں تائم کرنے کی تاکید ہے۔ ﴿ وَعُوت میں نیک اور متقی لوگوں کو بلایا جائے اور فی سبیل اللہ خرچ کرتے وقت بھی نیک نمازیوں کو متخب کرنا چاہیے البتہ انسانیت کے نقاضے کے مطابق کا فروں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر مسلمان اور کا فردن ورت مند ہول تو مسلمان کو ترجیح دینا ضروری ہے۔

[٣٦٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ

[367] حضرت ابوہررہ فائن سے روایت ہے، نبی علیم

[365] صحيح البخاري، التفسير، باب: ﴿ وَمَا نَتَنَّزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكْ ١٠٠٠٠٠٠. حنيث:4731.

[366] سنن أبي داود، الأدب، باب من يؤمر أن يجالس، حديث:4832، وجامع الترمذي، الزهد.....، باب ما جاء في صحبة المؤمن، حديث:2395.

[367] سنن أبي داوده الأدب، باب من يؤمر أن يجالس؟ حديث:4833، وجامع الترمذي، الزهد...... باب حديث: 1 الرجل على دبن خليله ..... ٢ حديث:2378.

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اَلرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرُ أَحُدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ». رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَالتُّرْمِذِيُّ بِإِسْنادِ صَحِيحٍ، وَقَالَ النَّرُمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنُّ.

نے فرمایا: ''آ دمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ چنا نچہ تمھارا ہر آ دمی بیضرور و کیھے کہ وہ کس کے ساتھ دوسی کررہا ہے۔'' (اے ابو داود اور ترندی نے سیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔اورامام ترندی فرماتے ہیں: بیصدیث حسن ہے۔)

فائدہ: اس میں بھی دین دارلوگوں کے ساتھ ہی دوت کرنے کی ترغیب اورغیر دین داروں سے بیچنے کی تاکید ہے۔ دور حاضر میں کیونکہ عزت اور وقار کے پیانے بدل گئے ہیں' اس لیے تئی اچھے بھلے لوگ بھی نیک اور دیندارلوگوں کی بجائے ہیں وردین داروں سے نہصرف اعراض بلکہ آتھیں حقارت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں جوری کو گئا ہے جو کئی بھی اعتبار سے میچے نہیں۔

وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيُ بَيْنَةٍ: اَلرَّجُلُ يُحِبُّ الْفَوْمُ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ الْقَالَ: "اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ».

[368] حفرت ابوموی اشعری طائز سے روایت ہے نبی کا اکرم طاقیہ نے فرمایا: ''آ دمی اس کے ساتھ ہو گا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگا۔'' (بخاری ومسلم)

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ طافیۃ سے پوچھا گیا کہ آ دمی کچھاوگوں سے محبت کرتا ہے طالانکہ وہ ان سے ملانہیں (یعنی ان کے ہم رتبہ نہیں)؟ آپ طافیۃ نے فرمایا: ''آومی ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا۔''

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ اس میں اہل خیر وصلاح کے ساتھ محبت رکھنے کی فضیلت کے علاوہ اللہ کے فضل وکرم کا بھی بیان ہے کہ وہ ان سے محبت رکھنے کی وجہ ہے ان سے کم مرتبہ لوگوں کو بھی بلند تر ورجوں پر فائز کر کے محبوبین کے ساتھ ملاد ہے گا۔ ﴿ اس میں بیتر ہیب ہے کہ برے اور بدکردار لوگوں کے ساتھ خصوصی تعلق اور محبت نہایت خطرناک ہے کہ کہیں انسان کا حشر انھی کے ساتھ نہ ہو۔ اُعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهُ .

[٣٦٩] وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُولُ اللهِ قَالَ لِرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَا أَعْدَدتُ لَهَا؟» قَالَ: حُبُّ اللهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: ﴿ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ».

[369] حفرت انس جھٹن سے روایت ہے کدایک دیہاتی نے رسول اللہ علیہ ہے پوچھا: قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: ''تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟''اس نے کہا: اللہ اوراس کے رسول سے محبت

[368] صحيح البخاري، الأدب، باب علامة الحب في الله .....، حديث:6170، وصحيح مسلم، البر والصلة و الأدب. باب المرء مع من أحبّ، حديث:2641،

[369] صحيح البخاري، فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب عمر بن الخطاب.....، حديث:3688، وصحيح مسلم، البر والصلة والأدب، باب المرء مع من أحبّ، حديث:2639.

اہل اللہ کی ہم نشینی اوران سے محبت کرنے کا بیان .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلهٰذَا لَفُظُ مُسْلِمٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُمَا : مَا أَعْدَدُتُّ لَهَا مِنْ كَثِيرٍ صَوْم، وَلَا صَلَاةٍ، وَلَا صَدَقَةٍ، وَلٰكِنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُّولَهُ.

(یعنی ان کی اطاعت اور حکموں کی فرماں برداری۔) آپ سی ایش نے فرمایا: '' تو اٹھی کے ساتھ ہوگا جن سے تو نے محبت رکھی۔'' (بخاری و مسلم۔ بیالفاظ مسلم کے ہیں۔)

اور بخاری ومسلم کی ایک اور روایت میں ہے (دیباتی نے جواب میں کہا:) میں نے اس (قیامت) کے لیے نہ تو زیادہ (نفلی) نمازیں اور نہ زیادہ (نفلی) نمازیں اور نہ زیادہ صدقہ لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے مجت رکھتا ہوں۔

فوائد ومسائل: صحابۂ کرام ڈواٹھ کی اللہ اور رسول اللہ سی اللہ سے محبت ، محن زبان کی حد تک نہیں تھی جیسے آج کل ہم مسلمانوں کی ہے بلکہ ان کے ہاں محبت کا مطلب اطاعت اور فرمال برداری کرنا تھا جو فی زمانہ مفقود ہے اور یہی مطلب اس قول کا ہے کہ میں نے زیادہ روزوں اور نمازوں وغیرہ کا تو اہتمام نہیں کیا ہے ۔ یعنی فلی روزوں اور نمازوں کا ورنہ فرض نمازیں اور فرض روز ہے اور اس طرح فرض صدقہ (زکاۃ) نہایت ضروری ہیں ۔ ان کی ادائیگی کے بغیر تو مسلمانی کا یا اللہ اور رسول سے محبت کرنے کے دعوے کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ ﴿ اگرانسان کو اللہ اور رسول سے بچی محبت ہوگی جس کا عملی مظاہرہ اس کی زندگی میں فرائض و واجبات اور سنن واحکام کی پابندی سے ہوگا تو پھر اس نے اگر نوافل کا زیادہ اہتمام نہ بھی کیا ہوگا تو اللہ کے ہاں وہ سرخروقرار پائے گا۔ یہی مطلب اس حدیث کا ہے۔ ورنہ فرائض وسنن کی ادائیگی کے بغیر اللہ ورسول سے محبت کا وعویٰ فریب نفس کے سوا پھی نہیں جس کی کوئی قدرو قیمت اللہ کے ہاں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان : ﴿ فَلُ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَبِعُونِیْ ﴿ اَلْ عَمْران 313) کا مفاوا ور تقاضا بھی یہی ہے۔

[ ٣٧٠] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1370 حفرت ابن مسعود ڈاٹؤ سے روایت ہے کہ ایک آدی رسول اللہ طاقبہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

اے اللہ کے رسول! اللہ شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو پچھلوگوں سے محبت رکھتا ہے جب کہ وہ (عمل وتقوای میں) ان کے ساتھ نہیں ملا (یعنی ان کے سے اعمال صالحہ اس نے نہ کیے ہیں اور نہ کرنے کی طاقت ہی ہے)؟ رسول اللہ شاقیہ نے فرمایا: ''آ دمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے رسول اللہ شاقیہ نے فرمایا: ''آ دمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگا۔'' رہخاری وسلم)

علك فاكده: [لَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ ] كامطلب بودنيا مين عمل كے لحاظ سے ان كونبيس ملا كين آخرت ميں الله تعالى الله فضل

13701 صحيح البخاري، الأدب، باب علامة الحب في الله .....، حديث:6169، وصحيح مسلم، البو والصلة والأدب، باب المره مع من أحب، حديث:2640.

وکرم ہے اہل خیر وتقوی کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ ہے اسے ان کے ہم رتبہ کر کے ان کے ساتھ ملادے گا۔ بیسوال بھی صحابی نے کیا اور جن کی بابت سوال کرر ہاہے وہ بھی صحابہ تھ۔۔۔۔ اس کے باوجود بیصدیث تھم کے اعتبار سے عام ہے لیکن شرط میہ ہے کہ عقیدہ قرآن وسنت کے مطابق ہواور حتی المقدور احکام شریعت کی پابندی ہو۔

[٣٧١] وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيِّ عَنِ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ قَالَ: «اَلنَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَةِ خِيَارُهُمْ فِي الْفِضَةِ، خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودُ مُجَنَّدَةً، فَمَا الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودُ مُجَنَّدَةً، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اخْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ».

[371] حضرت ابو ہر رہ دائن سے روایت ہے' نبی سائین میں سائین سے فرمایا: ''لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح (مختلف) کانیں ہیں۔ان میں سے زمانہ 'جابلیت کے بہتر لوگ اسلام میں بھی بہتر ہیں جب کہ اضیں دین کی سمجھ ہو (اور اس پر وہ عامل ہوں)۔ اور رومیں مختلف قتم کے لشکر ہیں۔ چنانچہ ان روحوں میں ہے جن کی (عالم ارواح میں) ایک ووہرے سے جان پہچان ہوگئ وہ (ونیامیں) آپس میں مانوس ہیں۔اور جو وہاں ایک دوسرے سے ابنان بہتان وہ رہنے میں) ایک دوسرے سے وہاں ایک دوسرے سے انجان رہیں' وہ (دنیا میں) ایک دوسرے سے ابنان رہیں' وہ (دنیا میں) ایک

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ قَوْلَهُ: «اَلْأَرْوَاحُ.» مِنْ رِوَايَةِ اور امام بخارى بنت نے نبی سُطُنِهُ كا فرمان: اَالْأَدْوَاحُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. .... النج النج عشرت عائش سُمُنَا سے روایت کیا ہے۔

فوائد و مسائل: ﴿ کا نین ایک دوسرے ہے مختلف ہوتی ہیں۔ کسی سے صاف سھری چیزیں نگلتی ہیں اور کسی سے ردی۔ یہی حال افلاق واعمال کے لحاظ ہے لوگوں کا ہے۔ ان میں پھی اچھے اور برے دونوں قتم کے لوگ ہیں۔ ﴿ ذمانه کا ہمیت کے اچھے لوگ (یعنی شرف و فضل اورا خلاق و کردار کے امتبار سے ) ایمان لانے کے بعد بھی اگر دین کے تقاضوں کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو ان کا شرف و فضل اسلامی معاشرے میں بھی زمانه کفری طرح برقر اررہے گا ایمان و اسلام سے اس میں کی نہیں آئے گی بلکہ اضافہ ہوگا۔ ﴿ ' رومیں' مختلف قتم کے لفکر ہیں' کا مطلب مزاجوں اور طبیعتوں کا فطری اختلا ہیں بدوں کے ساتھ متعارف ہوں گے اور و فون کی اسے دونوں اسے انظری اختلا تا ہے اخلاق و کردار کے حال لوگوں ہے دبط و صنبط اور تعلقات رکھیں گے جیسے ایک فارتی شاعر نے کہا ہے:

کند بهم جنس با بهم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز

بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے دل میں اہل خیر و صلاح سے نفرت رکھتا ہے اسے سوچنا جا ہیے کہ ایسا

[371] صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب الأرواح جنود مجنّدة، حديث:3336، وصحيح مسلم، البروالصلة والأدب، باب الأرواح جنود مجندة، حديث:2638. کیوں ہے۔ بیتواس کے انجام بد کی خطرناک علامت ہے اور پھراپنے اس شریبند مزاج کو بدلنے کی سعی کرنی چاہیے۔

[372] حضرت اسير بن عمرو ( بهمزه پرپیش اورسین پر ز ہر ) اور بعض کے نز دیک اسیر بن جابر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے باس جب بھی اہل یمن میں سے غازیان اسلام آتے تو ان سے یو چھتے: کیا تمھارے اندر اولیں بن عامر ہیں؟ حتی کہ بالآخر (ایک وفد میں) اولیں آ گئے تو حضرت عمر ڈائٹؤ نے ان ہے یو جیھا:تم اولیس بن عامر ہو؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ آپ نے یوچھا: مراد (کے گھرانے) اور قرن (قبیلے) ہے تمھاراتعلق ہے؟ انھوں نے کہا: مال۔حضرت عمر نے پوچھا: تمھارے جسم پر برص کے داغ تھے جو میچ ہو گئے سوائے ایک درہم جینے تھے کے؟ انھوں نے کہا: ہاں۔آپ نے بوجھا:تمھاری والدہ (زندہ) ہیں؟ انھوں نے کہا: ماں۔حضرت عمر ﴿اللَّهُ نِے فر مایا: میں نے رسول الله طافية كوفرمات بهوئ سنا ہے: " تمھارے یاس مراد (گھرانے) اور قرن قبیلے کا اولیں بن عامراہل یمن کے ان غازیوں کے ساتھ آئے گا جو جہاد میں شکر اسلام کی مدد كرتے ہيں۔ اس كے جمم ير برص كے داغ مول كے جو سوائے درہم جنتی جگہ کے سیح ہو گئے ہوں گے۔وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والا ہوگا۔ اگر وہ اللہ پر کوئی فتم کھالے تو یقینا اللہ اس کی قتم کو پورا فر ما دے گا۔ چنانچہ اگر تم (اےعمر!) ان ہےایئے لیےمغفرت کی دعا کروا سکوتو ضرور كرواناً " اس ليمتم ميرے ليے بخشش كى وعا كر دو! چنانچدانھوں نے عمر بھانڈ کے لیے بخشش کی وعافر مائی'اس کے بعد حضرت عمر نے ان سے بوجھا: اب كدهر جانے كا ارادہ ہے؟ انھول نے کہا: کوفہ۔حضرت عمر وہاؤ نے فرمایا: کیا میں

[٣٧٢] وَعَنْ أُسَيْرِ بْن غَمْرِو ﴿ وَيُقَالُ: اِبْنُ جَابِرٍ وَهُوَ: بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ -قَالَ: كَانَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِذَا أَتْى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُوَيُسُ ابْنُ عَامِرِ؟ حَتَّى أَتْنَى عَلَى أُوَيْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.. فَقَالَ لَهُ : أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَكِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ، فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: لَكَ وَالِدَةً؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُّرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ، فَبَرَأُ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَّشْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ»، فَاسْتَغْفِرْ لِي، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَيْنَ تُريدُ؟ قَالَ: ٱلْكُوفَة، قَالَ:أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا؟ قَال:أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِّنْ أَشْرَافِهِمْ، فَوَافَى عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْس، فَقَالَ: تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاعِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ اللَّهُ عَامِرٍ مَعَ أَهْدَادٍ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِّنْ مُّرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنِ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ

[372] صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل أويس القربي بير، حديث: 2542.

ه٤. يَابُ زِيَارَةِ أَهُلِ الْخَيْرِ ومُجَالَسَتِهمْ وَصُحْبِتِهمْ وَمُحَبِّتِهمْ .... .......................

بِهَا بَرِّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ، فَافْعُلْ.» فَأَتَى أُويْسًا، فَقَالَ: السّتَغْفِرْ لِي قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَغَرِ صَالِحٍ، فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: لَقِيتَ غُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: لَقِيتَ غُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَاسْتَغْفِرْ لَهُ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ، فَالْ لَقَ عَلَى وَجْهِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

کوفے کے گورز کو تھارے لیے (تحریر) لکھ کرنہ دے دوں؟
حضرت اولیں نے جواب دیا: میں ان لوگوں میں رہنا (یا شار
کرانا) زیادہ لیند کرتا ہوں جوغریب مسکین قتم کے میں جنھیں
کوئی جانتا ہے نہ ان کی کوئی پروا کی جاتی ہے۔ جب آئندہ
سال آیا تو بمن کے معزز لوگوں میں سے ایک شخص حج پرآیا
اوراس کی ملاقات حضرت عمر سے ہوئی۔ انھوں نے اس سے
حضرت اولیں کی بابت بوچھا: تو اس نے ہتلایا کہ میں
انھیں اس حال میں چھوڑ کرآیا ہوں کہ ان کی زندگی نہایت
سادہ ئے اوردنیا کا سامان بہت کم رکھتے ہیں۔ حضرت عمر نے

فرمایا: میں نے رسول اللہ طافیفہ کو فرماتے ہوئے سا ہے: 'دہمھارے ماس مراد (گھرانے) اور قرن قبیلے کا اولیس بن

عامریمن کے رہنے والوں میں سے مجاہدین کے امدادی فوجی گروہ کے ساتھ آئے گا۔ اسے برص کی تکلیف ہو گی جو

درست ہو چکی ہو گی سوائے ایک درہم جتنی جگہ کے۔اس کی

والده (زنده) ہوگی جس کے ساتھ وہ بہت اچھا سلوک کرنے والا ہوگا۔ اگر وہ اللہ پرتشم کھالے تو اللہ اس کی قشم پوری فرما دے گا۔ چنانچہ اگرتم ان سے مغفرت کی دعا کروا سکوتو ضرور کروانا۔'' تو یہ (یمنی) شخص حج سے فراغت کے بعد حضرت

اولیں کے پاس گیا اور ان سے درخواست کی: میرے لیے بخشش کی دعا فرما کیں۔اولیس نے جواب دیا: ایک نیک سفر سے تو تم نئے نئے آئے ہوئتم میرے لیے بخشش کی دعا کرؤ

نیز انھوں نے کہا: کیا تم عمر کو ملے؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ چنانچیاولیں نے اس شخص کے لیے مغفرت کی دعافر مائی' تب

لوگوں نے ان کے مقام کو سمجھا' اور وہ (اولیس) اپنے سامنے (کی طرف) چل پڑے۔(مسلم)

اور مسلم کی ایک اور روایت حضرت اسیر بن جابر بن الله ای سے ہے کہ کونے کے کچھ لوگ حضرت عمر منافظ کے پاس آئے

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُشْلِمٍ : أَيْضًا عَنْ أُسَيْرٍ بْنِ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَفَدُوا عَلَى عُمَرَ

ابل الله كي جم نشيني اوران مع حبت كرنے كابيان

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ هَاهْنَا أَحَدُّ مِّنَ القَرَبيِينَ؟ فَجَاءَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ: «إِنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُمْ مِّنَ الْيَمَن يُقَالُ لَهُ: أُوَيْسٌ، لَا يَدَعُ بِالْيَمَن غَيْرَ أُمَّ لَّهُ، قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا اللهَ تَعَالَى، فَأَذْهَبَهُ إِلَّا مَوْضِعَ الدِّينَارِ أُوِ الدِّرْهَمِ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمُ · فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ».

وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أُوَيْسٌ، وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَمُرُوهُ، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ».

قَوْلُهُ: [غَبْرَاءِ النَّاسِ]: بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، وَإِسْكَانِ الْبَاءِ وَبِالْمَدِّ، وَهُمْ فُقَرَاؤُهمْ وَصَعَالِيكُهُمْ وَمَنْ لَّا يُعْرَفُ عَيْنُهُ مِنْ أَخْلَاطِهِمْ. وَ[الْأَمْدَادُ]: جَمْعُ مَدَدٍ وَهُمُ الْأَعْوَانُ وَالنَّاصِرُونَ الَّذِينَ كَانُوا يُمِدُّونَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجِهَادِ.

ان میں ایک ایبا آ دمی بھی تھا جو حضرت اولیں کا استہزا كرنے والول ميں سے تھا (كيونكه وہ ان كى فضلت سے ناواقف تھا۔) حضرت عمر جائٹا نے یو حیصا: کیا یہاں قرنیوں میں سے بھی کوئی ہے؟ چنانجہ سخض آیا۔حضرت عمر والفانے فرمایا: رسول الله طالية في فرمايا بها: "تمهار عياس يمن ے ایک آ دمی آئے گا جے اولیس کہا جاتا ہوگا: وہ یمن میں صرف اپنی والدہ کو چھوڑ کر آئے گا۔اے برص کی بھاری تھی تو اس نے اللہ سے دعا کی جس کی وجہ سے اللہ نے اس سے وہ یماری دورکر دی' اوراب (وه برص کا داغ) صرف ایک دینار یا درہم جتنا باتی رہ گیا ہے۔ چنانچیتم میں سے جو بھی اسے ملے اس ہے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائے۔''

اورمسلم ہی کی ایک اور روایت میں حضرت عمر جی تؤ سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله طافی کوفرماتے ہوئے سا ہے:'' تابعین میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جسے اولیں کہا جاتا ہے۔ اس کی والدہ (زندہ) ہے۔ اور اس کےجسم پر (برص کے) سفید داغ ہیں۔تم اس سے کہو کہ وہ تمھارے لیے بخشش کی وعا کر ہے۔''

غَبْراء النَّاسي: "فين "برزبر" إ"ساكن اوراس ك بعد''الف'' مد ودہ۔علاقے کےغریب' مفلس اور ان کے ورمیان غیر معروف . أمداد، مدو کی جمع ہے: وہ اعوان و انصار جو جہاد میں مسلمانوں کی مدد کرتے تھے۔

ﷺ فوائدومسائل: ① پیحدیث نبی اللہ کے واضح معجزات میں ہے ہے کہ آپ نے حضرت اولیں بھٹ کے نام اوران کی بعض صفات وخصوصیات بیان فرمائیں جواس طرح پائی گئیں جس طرح آپ نے فرمایا تھا۔ ﴿ سادگَ عزات اور مم نامی کی فضیلت بھی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ ﴿ والدین كے ساتھ حسن سلوك كی فضیلت پية چلتی ہے۔ ﴿ بيرحديث

ه، يَابُ زِيَارَةِ أَهْلِ الْخَيْرِ وَمُجَالَسَتِهِمُ وَصْحُبْتَهِمُ وَمحَبَّتِهِمْ..... عند عند الله على الله على الخير ومُجَالَسَتِهِمُ وَصَحُبْتِهِمْ ....

اس بات پر بھی نص ہے کہ حضرت اولیں خیر التا بعین ہیں۔ بعض حضرات نے حضرت سعید بن میتب کو جو خیر التا بعین قرار و یا ہے تو اس سے مرادان کی علوم شرعیۂ تغییر طدیث اور فقہ وغیرہ میں تمام تا بعین پر افضلیت اور برتر کی کا اثبات ہے نہ کہ عنداللہ بہتر ہونا کیونکہ حدیث کی رو سے بیہ مقام خیریت حضرت اولیں کو حاصل ہے۔ (نووی) ﴿ حضرت اولیں کے بارے میں جو بیہ معروف ہے کہ انھوں نے جب سنا کہ احد میں رسول اللہ ساتین کے وانت شہید ہوگئے ہیں تو انھوں نے اپنے سارے دانت اس لیے توڑ ڈالے کہ نہ جانے آپ ساتھ کے کون سے دانت ٹوٹے ہیں تو یہ واقعہ سراسر باطل ہے اور اصول اسلام کے بھی مخالف ہے۔ ﴿ وسائل ہونے کے باوجود مسینی کی زندگی گزار تا باعث فضیلت ہے۔

منظ راوی کا حدیث: [حضرت أسیر بن عمر و طاقتنا انتین جابر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کندی سلولی دریکی اور شیبانی ہیں۔ صحافی رسول ہیں۔ علامہ ابن اثیر' اسدالغاب' میں رقم طراز ہیں کہ' یہ اُسیر بن عمر و ہیں۔' جبکہ بعض اُسیر بن عمر بھی کہتے ہیں۔ نبی اکرم طاقباً کی وفات کے وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ یہ بچاج بن یوسف کے دور تک زندہ رہے۔ نبی طاقباً کی دو (2) حدیثوں کے رادی ہیں۔

[٣٧٣] وَعَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: إِسْتَأْذَنْتُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ، فَأَذِنَ لِيَّ فِي الْعُمْرَةِ، فَأَذِنَ لِي وَقَالَ: «لَا تَنْسَنَا يَا أُخَيًّ! مِنْ دُعَائِكَ». فَقَالَ كَلِمَةً مَّا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا.

1373 احفرت مر بن خطاب ڈاٹن سے روایت ہے کہ میں نے نبی تالیہ سے عمرے پر جانے کی اجازت ما گی تو آپ نے میں نے بی حالت عنایت فرما دی اور فرمایا: ''اے میرے بیارے بھائی! ہمیں بھی اپنی دعا میں فراموش نہ کرنا۔'' حضرت عمر فرماتے ہیں: آپ کا بیارشاد (میرے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ) مجھاس کے مقابلے میں ساری دنیا بھی اچھی انہیں گئی۔

اور ایک روایت میں ہے نبی سطح نے فرمایا: "اے میرے پیارے بھائی! ہمیں بھی اپنی دعامیں شریک رکھنا۔"

(بیر حدیث صحیح ہے۔ اِسے ابو داود اور ترفدی نے روایت کیا ہے۔ امام ترفدی نے کہانبد حدیث حسن صحیح ہے۔)

وَفِي رِوَايَةٖ قَالَ: «أَشْرِكْنَا يَاأُخَيَّ! فِي دُعَائكَ».

حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٧٤] وَغَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

[374] حضرت ابن عمر بالطف بروايت م كه نبي مالياني

[373] [ضعيف] سنن أبي داود، الصلاة ، باب الدعاء، حديث: 1498، وجامع الترمذي، الدعوات، باب: 109، حديث: 3562. [374] صحيح البخاري، فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب من أتى مسجد قباء كل سبت و باب إتيان مسجد قباء ماشياور اكبا، حديث: 1393، وصحيح مسلم، الحج. باب فضل مسجد قباء.....، حديث: 1399،

الله تعالی کے لیے محبت کی فضیلت کا بیان

383

قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَزُورُ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، فَيُصَلِّى فِيهِ رَكْعَتَيْن. مُتَفَقٌ عَليْهِ.

قباء تشریف لے جایا کرتے تھے (مجھی) سوار ہوکر اور (مجھی) پیدل۔ وہاں پہنچ کرآپ دور کعت (نفل) ادا فرماتے۔ پیدل۔ وہاں پہنچ کرآپ دور کعت (نفل) ادا فرماتے۔

> وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ تُبَاءُ كُلَّ سَبْتٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

اور ایک روایت میں ہے: نبی سی ای بر ہفتے قباء تشریف کے جایا کرتے (مجھی) سواری پراور (مجھی) پیدل۔ اور حضرت این عمر ٹاٹھ بھی (آپ کی افتد امیں) ایسا کرتے تھے۔

فوائدومسائل: ﴿ قباء مدینے سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہتی تھی آج کل بیدیے کا ایک محلّہ ہے۔ اس میں نماز پڑھنے کو ایک حدیث میں نمی ساتی نئے خرے کے برابر قرار دیا ہے۔ (مسلد أحمد: 487/3، و صحیح الجامع الصغیر: 719/2، و فر الحدیث: 3872) بیحدیث [لائشڈ الرُّحالُ إِلَّا إِلَى ثَلْثَةِ مُسَاجِدًا کے منافی نہیں ہے جیہا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ قباء مدینے کے اتن قریب ہے کہ اس کے لیے شدرحال کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ (علامہ مناوی) علاوہ ازیں اس کی فضیلت بھی سے حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے ان میں تضادنہیں۔ ﴿ حضرت ابن عمر اللّٰهُ اللّٰ عَلَى مُنْ اللّٰهِ اللّٰ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ عَلَى عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلْ اللّٰ عَلَى اللّٰ الل

[ 3 ] إَنَابُ فَضْلِ الْحُبِّ فِي اللهِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ وَإِعْلَامِ الرَّجُلِ مَنْ يُحِبُّهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ، وَمَاذَا يَسَقُّولُ لَـهُ إِذَا أَعْلَمَهُ

باب:46-الله کے لیے محبت کی فضیلت اور اس کی ترغیب دینے کا بیان نیز بید که آدمی جس سے محبت رکھئا ہے تلانے کا کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے اور آگاہ ہونے والے کے محبت رکھتا ہے اور آگاہ ہونے والے کے جوانی کلمات کا بیان

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ. أَشِذَاهُ عَلَى ٱلكُنَّادِ رُخَمَاهُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩] إلى آخِرِ السُّورَةِ.

وَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ [الْخشر: ٩].

الله تعالی نے فرمایا:'' محمد (عرفیظ) الله کے رسول میں اور جوان کے ساتھ میں' وہ کا فرول پر سخت اور آپس میں نرم دل میں .....۔'' آخر سورت تک ۔

اورالله تعالیٰ نے فرمایا: 'اور (مال نے ان لوگوں کے لیے ہے) جنھوں نے (مدینہ کو) گھر بنالیا تھا اور ان (مہاجرین) سے پہلے (ایمان لا چکے تھے) وہ (انصار) ان سے محبت کرتے ہیں جوان کی طرف جمرت کرہے۔''

🛎 فاكدة آيات: ان دونول آيول ميں اس بات كا اظبار ہے كه مومنول كاتعلق آپس ميں محبت اور دوى كا مونا جاہيے

جیسے صحابہ کرام ٹوٹیڈ کے مامین آپس میں دوتی اور محبت تھی اور بیدد بنی محبت صرف اللہ کے لیے تھی' اس سے کوئی دنیوی مفاو اور غرض وابستہ نہیں تھی۔اہل ایمان کی محبت اس طرح دنیوی اغراض ومفادات سے بالا ہونی جا ہیے۔

[٣٧٥] وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَة الْإِيمَانِ: "قَالَ: "قَلاَثُ مَّنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَة الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَا للهِ، وَأَنْ سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبُ الْمَرْءَ لَا يُحِبُهُ إِلَّا للهِ، وَأَنْ يَحِبُ الْمَرْءَ لَا يُحِبُهُ إِلَّا للهِ، وَأَنْ يَحْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ، كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ، كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَهُ الله مِنْهُ،

[375] حضرت انس ڈٹائٹڈ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علی نے فرمایا: '' تین خصلتیں الی بیں جن میں وہ ہوں گئ وہ ان کی بدولت ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوں کرے گا: یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ان کے ماسوا ہر چیز (پوری کا نئات) سے زیادہ محبوب ہو۔ اور یہ کہ وہ کسی آ دمی سے صرف اللہ کے لیے محبت رکھے۔ اور یہ کہ وہ دوبارہ کفر میں لوٹے کؤ جب کہ اس سے اللہ نے اسے بچالیا' اس طرح برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو وہ براسمجھتا ہے۔''

(بخاری ومسلم)

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ اس میں محض اللہ کے لیے محبت رکھنے کوان خصائل حمیدہ میں شار کیا گیا ہے جن کی بدولت انسان کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے اور اس کی علامت ہے ہے کہ اس محبت میں وینوی مفاوات کے نشیب و فراز کے ساتھ اتار چڑھا و نہیں آتا 'بلکہ یہ محبت ہر صورت میں قائم اور محبوب کا اکرام واحزام لاز ما برقرار رہتا ہے چاہے فریق فانی (محبوب) کا رویہ پسندیدہ ہویا ناپندیدہ ۔ ﴿ اللہ تعالٰی اور اس کے رسول سائیلہ کی محبت تو ایمان کی بنیاد ہے اور کا نئات کی ہر چیز ہے کا رویہ پسندیدہ ہویا ناپندیدہ ہونیا ناپندیدہ ہوئیا ناپندیدہ ہوئیا ناپندیدہ ہوئیا ناپندیدہ ہوئیا ناپندی ماں باپ وغیرہ کی خواہشات اور دنیا کے ہر مفاد اور غرض پر بالا ہواور جب ان دونوں کا نگراؤ ہوتو اللہ کی رضا اور رسول اللہ ناپی کے کہیں ارتکاب میں معصیت اللہ کی ناراضی کا سبب نہ بن جائے۔ ﴿ کُمُنِی ارتکاب معصیت اللہ کی ناراضی کا سبب نہ بن جائے۔

[٣٧٦] وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ [376] حضرت الوبريه اللهَ تصروايت به كه بي اكرم النبَيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلِّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ﴿ اللَّيْمَ فَرْمايا: "مات (متم ك) آوى الله بي كمالله تعالى ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللهِ أَصِي اس (قيامت ك) ون جب كماس كرمائ كرعائي وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ علاوه كُونَى مايه بيس بهوكا اللهِ (عَنْ كَ) مائ بيس جَله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[375] صحيح البخاري، الإيمان، باب خلاوة الإيمان، حديث:16، وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وحد حلاوة الإيمان، حديث: 43.

[376] صحيح البخاري، الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة و فضل المساجد، حديث: 660، وصحيح مسلم، الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة ، حديث:1031،

نَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالِ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَفَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

دے گا: انساف کرنے والا تحکمران۔ وہ نوجوان جو اللہ عزوجل کی عبادت میں پروان چڑھے۔ وہ آ دمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو (مسجد کی خاص مجبت اس کے دل میں ہو۔ایک نماز کے ابتظار میں مسجد کے میں ہو۔ایک نماز کے ابتظار میں مسجد کے اسلام ہو۔ وہ دو آ دمی جو ایک دوسرے سے صرف لیتہ کے لیے بعد دوسرے اس پروہ باہم جمع ہوتے اور اللہ کے لیے مجبت کرتے ہیں۔ اس پروہ باہم جمع ہوتے اور اس پرایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ وہ آ دمی جس نے کوئی مسین وجیل عورت دعوت گناہ دے لیکن وہ اس کے جواب میں کہے: میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ آ دمی جس نے کوئی صدقہ کیا اور اس کے جا کیں ہاتھ کو علم نہیں کہ اس کے دائیں ہاتھ کو علم نہیں کہ اس کے دائیں ہاتھ کو یاد کیا اور (اس کے خوف سے) اس کی تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور (اس کے خوف سے) اس کی آئیکھیں بہ پڑیں۔' (ہخاری وہ ملم)

فوائد ومسائل: ① اس روایت میں سات افراد بیان کیے گئے ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطافر مائے گا۔ بعض اور روایات میں ان ندکورہ اعمال کے علاوہ بھی کچھاو رعملوں پر اسی مقام خاص کی نوید بیان کی گئی ہے۔ بعض علاء نے ان اعمال کی تعداد سر تک بیان کی ہے۔ نبی گائیہ نے یہ اعمال مختلف احوال اور اوقات میں بیان فرمائے ہیں 'اس لیے ان میں کوئی منافات نہیں ہے۔ ② جو شخص گناہ پر قدرت کے باوجود اسے ترک کر دیتا ہے تو اس کا ترک کرنا بھی اس کی نیکی شار ہوگی اور بیاتی بڑی نیکی ہے کہ اس نیکی کا واسط و سے کرکی گئی دعا سے غار کے درواز سے سیخر بھی سرک گیا تھا۔

[٣٧٧] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَبْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي؟ اَلْيَوْمَ أُظِلَّهُمُ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[ 377] حضرت الوہریرہ بھٹی ہے روایت ہے رسول اللہ طلقہ نے فرمایا: ''اللہ تعالی قیامت والے دن فرمائے گا: میری عظمت وجلالت کے لیے باہم محبت کرنے والے کہاں بیں؟ آج میں انھیں اپنے سائے میں جگد دوں گا'جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی ساینہیں ہوگا۔'' (مسلم)

[377] صحيح مسلم البر والصلة والأدب باب فضل الحب في الله تعالى. حدبث 2566.

٤٦ بابُ فَضَّلِ الْحُبِّ فِي اللهِ ....

[٣٧٨] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْنَةَ حَتّٰى اللهِ بَيْنَةَ حَتّٰى اللهِ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُوْمِنُوا، وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَوَلَا أَدُلَّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتْمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[378] حضرت ابو ہریرہ ڈھٹؤ ہی سے روایت ہے رسول اللہ سؤیڈ نے فرمایا: ' فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب جب تک ایمان نہیں لاؤ گے۔ اورتم موئن نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے۔ اورتم موئن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے (صرف اللہ کے لیے) محبت نہیں کرو گے۔ کیا میں تمصیں ایکی چیز نہ بتلاؤں کہ جبتم اسے اختیار کرو گے۔ کیا میں تمصیں ایک چیز نہ بتلاؤں کہ جبتم اسے اختیار کرو گے۔ کو بائم محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ (وہ یہ کہ) تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔' (مسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ اِس مِيں سلام کو باہمی محبت کا ذریعہ بتلایا گیا ہے۔ اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ تم ہرمسلمان کو سلام کروئ حاہے تم اس سے شناسائی رکھتے ہو یانہیں رکھتے۔ اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ سلام کرنے ہی سے تم مومن اور جنت کے مستحق قرار پا جاؤ گئے بلکہ مطلب ہے ہے کہ ایمان اس وقت مفید ہوگا جب اس کے ساتھ عمل بھی ہوگا۔ ﴿ سلام اسلام کا ایک شعار اور ایمان کا ایک عملی مظاہرہ ہے۔ ایمان اور عمل کا اجتماع ایک مومن کو جنت میں لے جائے گا۔

[٣٧٩] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِيْثَةَ: «أَنَّ رَجُلًا زَارَ اللهُ لَهُ عَلَى أَخًا لَهُ لَهُ عَلَى أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا»، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ». رواهُ مُسْلِمٌ، وَقَدْ سَبَقَ بالْبَاب قَبْلُهُ.

[379] حضرت ابو ہریرہ بھی ہے روایت ہے رسول اللہ سی کی طرف اللہ سی کی طرف اللہ سی کی طرف اللہ سی کی طرف اللہ سی کی فرایا: ''ایک آ دمی سی دوسری بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کے راہتے میں اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھا دیا۔'' اور باقی حدیث میان کی جس میں فرشتے کا بیتول بھی ہے کہ وہ جانے والے سے کہتا ہے: ''اللہ تعالیٰ (بھی) تجھ سے محبت کرتا ہے جیسے تو اس کی وجہ سے اس سے محبت رکھتا ہے۔'' (مسلم) ہی حدیث باب سابق میں گزر چکی ہے۔ '' (مسلم) ہی حدیث باب سابق میں گزر چکی ہے۔ طلاحظہ ہو (حدیث اللہ 136)

[٣٨٠] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِب رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَنْصَارِ: «لَا

[ 380 | حفرت براء بن عازب التشاسة روايت ہے أبي الصار كے بارے ميں فرمايا: "ان سے محبت مومن

[378] صحبح مسلم. الإيمان، باب بيان أنه لايدخل الجنة إلا المؤمنون.... ، حديث:54.

[379] صحيح مسلم، البروالصلة والأدب، باب في فضل الحب في اللُّه تعالَى، حديث: 2567.

[380] صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب حب الأنصار من الإيمان، حديث:3783، و صحيح مسلم، الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى فيريد من الإيمان وعلاماته ..... حديث:75.

الله تعالیٰ کے لیے محبت کی فضیلت کابیان

يْحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنُ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مْنَافِقٌ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ہی کرے گا اور ان ہے بغض منافق ہی رکھے گا۔ جوان (انصار) ہے محبت کرے گا اللہ اس ہے محبت کرے گا اور جو ان ہے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ بھی اس ہے بغض رکھے گا ( یعنی ناپیند كرے گا) - ' ( بخاري ومسلم )

🗯 فوائد ومسائل: 🗈 انصار نے اسلام مسلمانوں اور نبی اکرم سرقیقے کے ساتھ جس طرح وفا داری کاحق ادا کیا' وہ اسلامی تاریخ کا روثن ترین باب اوران کے اخلاص وکردار کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے ان کے اس عمل وکر دار کا بیصلہ دیا کدان کی محبت کو ایمان کی علامت اور اپنی محبت کا ذریعه اور ان سے بغض ونفرت کو نفاق کی علامت اور اپنے ہاں بھی نالپندیدہ ہونے کا ذریعہ بتلایا۔ ② مدینے میں اوس اورخزرج دومشہور قبیلے تھے۔ اسلام سے قبل یہ دونوں قبیلے باہم برسر پریکارر ہتے تھے۔اسلام نے ان کو نہ صرف باہم ثیر وشکر کر دیا بلکہ ججرت کر کے آنے والےمسلمانوں کے لیے بھی انھوں نے اپنے دیدہ و دل فرش راہ کر دیے اور ان کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کیا۔ اسی لیے ان کا نام ہی انصار پڑ گیا۔ رضی اللُّهُ عَنْهُمْ ورضوا عنَّهُ.

> [٣٨١] وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِني اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ عَرَّوَجَلَّ: ٱلْمُتَحَابُونَ فِي جَلالِي، لَهُمْ مَّنَابِرُ مِنْ نُورٍ، يَغْبِطُهُمْ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[381] حفزت معافر فالتؤاس روايت ہے كه ميں نے رسول الله الله الله كوفرمات موئ سنان (قيامت والحون) الله تعالى فرمائ كاكميرى جلالت وعظمت كى خاطر بابهم محبت كرنے والے كہال ميں؟ ان كے ليے نور كے منبر ميں (جس يروه بيٹھيں گئ)ان پرانبياءاورشہداء بھی رشک کريں گے (اس مقام کی آرزوکریں گے'')۔ (اے امام ترندی نے روایت کیا ہےاور کہا ہے: بیرحدیث حسن سیجے ہے۔)

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ اس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا وہ مقام عظیم بیان فرمایا گیا ہے جوانھیں عنداللہ حاصل ہوگا۔ ﴿ انبیاء کے رشک کرنے کا مطلب پنہیں ہے کہ نھیں انبیاء ہے بھی زیادہ اونچامقام ملےگا' بلکہ سب ہے اونچے مقام پرتو انبیاء ہی فائز ہول گئے تاہم ہاہم محبت کرنے والوں کو بھی بہت اونچا مقام حاصل ہو گا جسے انبیاء بھی دیکھ کر خوش ہول گے اور اس پررشک کریں گے۔

[382] حضرت ابوادرلیس خولانی جات بیان کرتے ہیں که میں دمثق کی مسجد میں گیا تو دیکھا کہ ایک جوان آ دمی ہے جس کے اگلے دانت خوب تھکیلے ہیں اور اس کے پاس

[٣٨٢] وَعَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ، فَإِذَا فَتَى بَرَّاقُ الثَّنَايَا وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ. فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ،

<sup>[381]</sup> جامع الترمذي، الزهد ..... باب ما جاء في الحب في الله، حديث: 2390.

<sup>[382]</sup> الموطأ للإمام مالك. الشعر، بأب ما جاء في المتحابِّين في اللَّه: 439/2.

أَسْنَدُوهُ إِلَيْهِ، وَصَدَرُوا عَنْ رَأْيِهِ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا كَانَ فَقِيلَ: هٰذَا مْعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، هَجَرْتُ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ، مِنَ الْغَدِ، هَجَرْتُ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ، مِنَ الْغَدِ، هَجَرْتُ، فَانْتَظَرْتُهُ حَتّٰى قَضْى صَلَاتَهُ، ثُمَّ وَلَتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ: وَاللهِ إِنِي لَأُجِبُكَ للهِ، فَقَالَ: آلِلَّهِ ؟ فَقُلْتُ: أَللهِ، فَقَالَ: آلِلَّهِ ؟ فَقُلْتُ: أَللهِ، فَقَالَ: آللهِ ؟ فَقُلْتُ: أَللهِ، فَقَالَ: آللهِ ؟ فَقُلْتُ اللهِ عَلَيْهِ مِحْبُوةٍ رِدَانِي، فَقَالَ: آللهِ ؟ فَقُلْتُ اللهِ عَلَيْهِ مِحْبُوةٍ رِدَانِي، فَقَالَ: آللهِ ؟ فَقُلْتُ اللهِ عَلَيْهِ مَعْتُ رَسُولَ فَعَالَ: أَنْشِرْ، فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ فَجَبُذَنِي إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَنْشِرْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ فَجَبُذَنِي إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَنْشِرْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿قَالَ اللهُ تَعَالَى وَجَبَتُ مَحَبَتِي لِلْمُتَحَابِينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَ، وَالْمُتَرَاوِرِينَ لِيلَمُتَعَالِينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَرَاوِرِينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَرَاوِرِينَ فِيً ، وَالْمُتَجَالِينَ فِيَ ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِي ، وَالْمُتَرَاوِرِينَ فِي ، وَالْمُتَرَاوِرِينَ فِي ، وَالْمُتَرَاوِرِينَ فِي ، وَالْمُتَرَاوِرِينَ فِي الْمُؤَلِّلِ وَالْمُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ فَيْ الْمُؤَلِّلَ ، إلى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَالًا اللهُ ا

لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ آپس میں کسی چیز کی بابت اختلاف كرتے ميں تواس كے (حل كے) ليے اس سے سوال كرتے بيں اورائي رائے سے رجوع كركے اس كى رائے كو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس نوجوان کے متعلق يوچها (كه يكون ج؟) تو مجھے بتلايا كيا كه يه (صحالي رسول) حضرت معاذ بن جبل بالنفط ميں۔ جب اگلا دن ہوا تو ميں صبح سورے ہی مسجد میں آگیا الیکن میں نے دیکھا کہ جلدی آنے میں بھی وہ مجھ سے سبقت لے گئے ہیں اور میں نے انھیں (وباں) نماز پڑھتے ہوئے بایا تو میں ان کا انتظار کرتا رہا يبان تك كه وه ايني نمازے فارغ مو گئے۔ ميں ان كے سامنے کی طرف سے ان کے پاس آیا اضیں سلام عرض کیا اور پھر کہا: اللہ کی قتم! میں آ ب سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انھوں نے کہا: کیا واقعی؟ میں نے کہا: ہاں الله کی قتم! انصوں نے کہا: کیا واقعی؟ میں نے کہا: واقعی؟ الله کی قتم! چنانچہ انھوں نے مجھے میری حیاور کی گوٹ (کنارے) سے يكِڙا اور مجھے اپني طرف کھينجا اور فر مايا: خوش ہو جا کيونکه ميں نے رسول اللہ ﴿ قَيْمُ كُو فرماتے ہوئے سنا ہے: "الله تعالی ا فرماتا ہے: میری محبت واجب ہوگئ ہے ان کے لیے جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے میرے لیے ایک دوسرے کی ہمنشینی کرتے اور میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں كرتے اور ميرے ليے ايك دوسرے يرخرچ كرتے ہيں۔' ( برحدیث سیح ہے۔ امام مالک نے اسے موطا میں سیح سند کے ساتھ روایت کیاہے۔)

هَجَّرْتُ ! جيم "رشد صبح سورے جلدى آيا آللهِ فَقُلْتُ

أَللهِ: بيها بمزهمدوده باوراستفهام كي لي باور دوسرا بغير

قَوْلُهُ: [هَجَرْتُ»، أَيْ: بَكَرْتُ، وَهُوَ بِتَشْلِيلِ الْجِيمِ، قَوْلُهُ: [آللهِ، فَقُلْتُ: أَللهِ]: اَلْأَوَّلُ بِهَمْزَةِ مَّمْدُودَةٍ لِلْإِسْتِفْهَام، وَالثَّانِي بِلَا مَدِّ.

فوائد ومسائل: ① اس میں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت ایک دوسرے ہے میل ملاقات اور ایک

مدکے ہے۔

دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی فضیات کے علاوہ بیر مسئلہ بھی بیان ہوا ہے کہ انسان جس شخص ہے اللہ کے لیے محبت رکھے اس کو ہتلا دے۔ ۞ اس میں ایک ادب بیر بھی بیان ہوا ہے کہ جب انسان عبادت یا ورد (وظیفے) میں مشغول ہوتو ملا قاتی اس کے سامنے جا کرنہ بیٹھے تا کہ اس کا انہاک اورخشوع نہ ٹوٹے ' بلکہ اس کے پیچھے بیٹھ کر اس کا انتظار کرے اور فراغت کے بعداس کے سامنے آئے۔ ﴿ قرآن وحدیث کاعلم حاصل کرنے والے کا چیرہ رسول اکرم مالیّا ہم کی دعا کی برکت سے جمکتا ہے۔

🚣 راوگ حدیث: احضرت ابوا دریس خولانی بزلنهٔ 🛭 عائذ بن عبیدالله بن عمر ـ کنیت ابوا درلیں ہے ـ فقیہہ آ وی ہیں ـ تابعی ہیں۔عبدالملک بن مروان کی فرمانروائی میں بید دشق کے واعظ خطیب اور ان کے قاضی تھے۔ حافظ ذہبی ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ بیاہل شام کے بہت بڑے عالم تھے۔ 80 جمری میں فوت ہوئے۔

[٣٨٣] غنَّ أَبِي كَرِيمَةَ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِيكُرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَحَبُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ، فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ". رَواهُ آلْوِدَاوُد. وَالنُّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسٰنٌ.

[ 383 | حضرت ابوکریمه مقدادین معدی کرب بنائنڈ سے روايت بي الله في الله في الله في الله في الله بعالى سے محبت کرے تو اسے حاہیے کہ اسے بتلا دے کہ وہ اس سے محبت كرتا ہے۔" (اے ابوداود اور ترندى نے روایت كيا ہے۔ امام ترندی فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن ہے۔)

الكه والملاع دين مين حكمت بير بح كددوسراتخص بهي آگاه موجائة تاكديد محبت دوطرفه موجائه اور دونوں ايك دومرے ہے محبت اور تعاون کریں کیونکہ انسان جس ہے محبت کرتا ہے اس ہے گئی طرح کی امیدیں وابسة ہوتی ہیں اگر اسے بتادیا جائے تو وہ بھی اس کی رعایت رکھے گا۔

ا وي حديث: [حضرت مقداد بن معديكرب التينا] اسد الغابهُ تهذيب التهذيب اورتقريب بين مقداد بن معد یکرب کے بجائے مقدام ہے۔مقدام بن معد یکرب بن عمرو بن پزید الکندی۔کنیت ان کی ابویجیٰ یا ابوریمہ ہے۔ مشہور ومعروف صحافی میں۔ شام کو اپنی جائے سکونت بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے احادیث بیان کرنے والے زیادہ ترراوی شامی ہیں۔ بیاس وفد میں سے ایک ہیں جوشام کے کندہ علاقے سے نبی طاقیۃ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی اکرم 

> [٣٨٤] وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: "يَامُعَاذُ! وَاللهِ! إِنِّي لَأُحِبُّكَ، ثُمَّ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ! لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اَللَّهُمَ! أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ

[ 384 احضرت معاذ بالله الله على روايت ہے كه رسول الله سُولِيَّةً نِے ان کا ہاتھ پکڑا اور فر ماہا:''اے معاذ!اللہ کی قسم! میں تم ہے محت کرتا ہوں' پھراے معاذ! میں شہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہرنماز کے بعد پہ کلمات کہنا ہر گزنہ چھوڑنا: [اللّٰهُمَّ!

[383] جامع الترمذي، الزهد. .... باب ما جاء في إعلام الحب قبل حديث:2392، وسنن أبي داود، الأدب، باب الرجل يحب الرجل على خيريراه، حديث: 5124.

[384]سنن أبي داود، الوتر، باب في الاستغفار، حديث:1522. وسنن النساني، السهو، باب نوع اخر من الدعاء، حديث:1304.

٤٧\_ بَابُ عَلَامَاتِ حُبِّ اللهِ تَعَالَى لِلْعَيْدِ ...

390

وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عَبَادَتَكَ». حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ أَعِنِّي عَلَى فِي أَلَّهُ وَاللَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيح. ميرى مدوفرما ا

أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشَكُّرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ آ 'الله ميرى مدوفرما اس بات پركه ميں تيرا ذكر شكر اور تيرى اچھى عبادت كرول -' (يه حديث صحح بهدات ابوداود اور نسائى نے صحح سند كے ساتھ روايت كيا ہے۔)

ﷺ فاکدہ:اس حدیث میں اس امرکی ترغیب ہے کہ جس سے محبت ہواس کی دینی رہنمائی کا اہتمام کیا جائے۔اوراس کی ہرمکن اصلاح اور خیرخواہی کی جائے۔

سے کہا: میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اس نے جواب میں کہا: وہ اللہ تجھ سے محبت کرے جس کے لیے تو نے مجھ سند کے ساتھ تونے مجھ سند کے ساتھ

ﷺ فائدہ:انسان اگر کسی شخص ہے محبت کرتا ہوتو اس کا اظہار کسی تیسر نے فرد سے بھی کرسکتا ہے۔اور یہ بھی متر شح ہوتا ہے کدکسی شخص سے محبت کے بارے میں کسی صاحب ملم وفضل کی رائے بھی لے لینی جا ہیے تا کہ وہ تھیجے رہنمائی کر سکے۔

روایت کیا ہے۔)

باب: 47- بندے سے اللہ کے محبت کرنے کی علامات ان علامات سے متصف ہونے کی ترغیب اور ان کے حصول کے لیے سعی و کاوش کرنے کا بیان

[٤٧] بَابُ عَلَامَاتِ حُبْ اللهِ تَعَالَى لِلْعَبْدِ وَالْحَثِّ عَلَى التَّخَلُّقِ بِهَا وَالسَّعْيِ فِي تَحْصيلها

قَالَ اللهُ تَعَالٰي: ﴿قُلَّ إِن كُنتُمْ تُجِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي

الله تعالى نے فرمایا: "اے پنیمبر! کہہ دیجے: اگرتم الله

[385] سنن أبي داود الأدب، باب الرجل يحب الرجل على خير يراه، حديث: 5125.

يُضِينَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُرْ ذُنُوبَكُرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ ﴾ [ال عمران: ٣١]

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ مَسَوَّقَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعَنَّمَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعَنَّمَ عَلَى ٱللَّهُ وَلَا يَمَافُونَ لَوْمَةَ أَعَلَى ٱللَّهِ وَلَا يَمَافُونَ لَوْمَةَ لَا يَمِي دَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَاءً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ لآيم ذي ذيك فضلُ اللهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَاءً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُو

ے محبت کرنے ہوتو میری پیروی کرو' اللہ تعالیٰ تم ہے محبت کرنے لگ جائے گا اور تمھارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشے والا نہایت مبر بان ہے۔''

اوراللہ تعالی نے فرمایا: 'اے ایمان والوا تم میں سے جو این (اسلام) سے چرجائے (مرتد ہوجائے) تو (اس کی حجکہ) اللہ تعالی ایسے لوگ پیدا فرما دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ مومنوں برنم اور کا فروں پر سخت ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں جہاو کریں گے اور (وین کے معاطم میں) کسی ملامت گرکی ملامت کریں گے اور (وین کے معاطم میں) کسی ملامت گرکی ملامت فرما تا ہے عطا فرما تا ہے۔ اور اللہ تعالی کشائش والا جانے والا ہے۔''

فائدہ آیات: پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت کرنے والے نبی کرم ساتید کی اتباع کرتے ہیں۔ اتباع رسول کے بغیراللہ کی محبت کا دعویٰ بے حقیقت اور کھو کھلا ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول سے محبت کا مطلب بھی اتباع رسول ہی ہے نہ کہ اتباع کے بغیر محض محبت کے کھو کھلے دعوے۔ دوسری آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جن سے اللہ محبت فرما تا ہے یا جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی وہ صفات ہوتی ہیں جو آیت میں نہ کور ہیں۔ اس سے یہ بات بھی نگلتی ہے کہ جو اللہ کے محبوب اور اس کے مقرب بنتا جا ہے تیں وہ اپنے آپ کوان صفات حسنہ سے آراستہ اور ان کو حاصل کرنے کی مخلصانہ کوشش کریں۔ ان صفات کواختیار کے بغیر وہ اللہ کے محبوب ومقرب نہیں بن سکتے۔

[٣٨٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَنْ عَادٰى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهُ تَعَالٰى قَالَ: مَنْ عَادٰى لِي وَلِيًّا، فَقَدُ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتْ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتْ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتْ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيْ إِللنَّوافِلِ حَتَى أُجبَهُ، فَإِذَا أَخْبَئُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُمْشِي أَخْبَتُهُ، كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَمْشِي يُبْطِشْ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمُشِي بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمُشِي بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمُشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِينَتُهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي

ا 386] حضرت ابو ہریرہ بھٹنے سے روایت ہے رسول اللہ طلقہ نے فر مایا: '' بے شک اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: جو میرے کسی دوست سے دشنی کرئے بقیناً میرااس سے اعلان جنگ ہے۔ اور میرے بندے کا میرے عائد کردہ فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا مجھے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ (علاوہ ازیں) میرا بندہ (مزید) نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اور جب حتی کہ میں اس سے مجت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور جب

[386] صحيح البخاري، الرقاق، باب التواضع، حديث:6502.

لَأُعِيدُنَّهُ\*. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے'اس کی آئھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے'اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے وہ دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے (کسی چیز سے) پناہ مانگہ تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔'(بخاری)

> مَعْنَى: [آذَنْتُهُ»: أَعْلَمْتُهُ بِأَنِّي مُحَارِبٌ لَّهُ. وَقَوْلُهُ: [إسْتَعَاذَنِي]: رُوِيَ بِالْبَاءِ وَرُوِيَ بالنُّونِ.

آذُنَّتُهُ کے معنی میں: میں اسے بتلا دیتا ہوں کہ میری اس سے بتلا دیتا ہوں کہ میری اس سے بتلا دیتا ہوں کہ میری اس سے جنگ ہے۔ اور استعاذبی: " نون" کے ساتھ استعاذبی ہے۔ (مفہوم دونوں صورتوں میں ایک بی ہے۔)

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ اس میں اولیاء الله کا مقام اوران کی پہچان بیان کی گئی ہے۔ کمال ایمان وتقوای کا نام ولایت ہے جيها كه قرآن كريم مين اولياء الله كي تعريف ان الفاظ مين بيان كي كن عن اللَّذِيْنَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ (یونسے 63:10) "(اللہ کے ولی) وہ بیں جوایمان داراورمتقی ہیں۔"اس لحاظ سے ہرمومن ومتقی ولی اللہ ہے۔ گویا اولیاءاللہ کوئی مخصوص قشم کے افرادٔ یا ایمان وتقویٰ کے علاوہ کوئی خاص علامات کے حامل نہیں ہوتے' جیسا کہ عام لوگ بمجھتے ہیں' حتی کدوہ فرائض وسنن کے تارک بلکہ طبارت تک سے عافل پاگل یا نیم پاگل لوگوں کو ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ درست بات میہ ہے کہ ولی اللّٰہ فرائض وسنن کا پابنداورورع وتقوی (پر ہیز گاری) کا پیکر ہوتا ہے۔ ۞ اللّٰہ کے ولی ہے دشمنی اللہ ہے دشمنی ہے کیونکہ مسلمہ بات ہے دوست کا دوست بھی دوست اور دوست کا دشمن مثمن ہوتا ہے اس لیے اللہ کے ولیوں ہے دوستی اور محبت الله سے دوئتی ہے اور اللہ کے ولیوں ہے دشمنی اللہ ہے دشمنی ہے۔ بدایک مومن کامل (ولی اللہ) کا وہ مقام ہے جو عنداللداسے حاصل ہوتا ہے۔ ﴿ جب ایک مومن بندہ فرائض کی ادائیگی اور نوافل کے اہتمام سے اللہ کے بال قربت اور محبوبیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا خاص مددگار بن جاتا ہے اس کے اعضاء اور جوارح کی حفاظت فرماتا ہےاورانھیں اپنی نافرمانی کے لیے استعال نہیں ہونے ویتا۔ وہ اپنے کانوں سے وہی باتیں سنتا' اپنی آئکھوں سے و بی چیز دیکھنا' اپنے ہاتھوں ہے وہی چیز پکڑتا اور اپنے قدموں ہے اس چیز کی طرف چل کرجاتا ہے جواللہ کو پیند ہیں۔اللہ کی ناپندیدہ باتوں کی طرف وہ کان لگاتا ہے نہ آ تھا تھا کر ویکھتا ہے اسے ہاتھ لگاتا ہے نہاس کی طرف اس کے قدم اٹھتے ہیں۔ حدیث کا بیمطلب نہیں ہے جوبعض گراہ اورمشر کا نہ عقیدہ رکھنے والے لوگ اس سے اخذ کرنے کی ندموم سعی کرتے ہیں کہالتد تعالیٰ اولیاءاللہ کی آئکھ' کان' ہاتھ پیروغیرہ بن جاتا ہے' یعنی وہ اللہ کے وجود اوراس کی قدرت کا مظہر بن جاتے ہیں' یا اللہ تعالیٰ ان کے اندر حلول کر جاتا ہے' اب اللہ سے یا ان سے مانگنا ایک ہی بات ہے' کیونکہ وہ دونہیں

بندے سے اللّٰہ کے محبت کرنے کا بیان \_\_\_\_\_\_ 893

ایک ہی ہیں۔ چنانچان کے ہاں یا اللہ مدد بھی شیخ ہے اور یارسول اللہ مدداور یاعلی مدد یا حسین مدد یا عبدالقاور مددوغیرہ بھی صحیح ہے۔ یادر کھیں میصر سے المراہی بلکہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گراہی اورشرک ہے بچائے۔ حدیث کا شیخ مطلب وہی ہے جوہم نے پہلے بیان کیا ہے جس کی رو سے اللہ کا ولی اس چیز کو پہند اوراختیار کرتا ہے جواللہ کو پہند ہے اوران چیز ول سے اجتناب کرتا ہے جواللہ کو ناپند ہیں۔ ﴿ فرائض کی ادائیگی سب سے مقدم ہے اوران کی ادائیگی کے ذریعے ہی سے اللہ کا قرب عاصل کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پہند ہے کیونکہ یہی اصل نبیاد ہے۔ جس طرح بنیاد کے بغیر نوافل کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ فرائض کا تارک سرے ہے مسلمان ہی نہیں رہتا کیونکہ ان کے ترک پر کوئی وعید نہیں۔ البتہ فرائض کے ساتھ نوافل کا کہونکہ اس کے ترک پر کوئی وعید نہیں۔ البتہ فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام سونے پرسہا گہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ نوافل کے ترک پر کوئی وعید نہیں۔ البتہ فرائض کے ساتھ نوافل کا جہمام سونے پرسہا گہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ نوافل سے انسان کو اللہ کا خصوصی قرب اور وہ مقام محبوبیت حاصل ہوتا ہے جس کے بعدا سے اللہ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے۔ ﴿ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ این اللہ کی مشیت پر مجبور ہو۔ اس قبولیت علی ساتھ نوافل کے ترک کے بعدا سے اللہ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے۔ ﴿ اللہ قبول کرنے پر مجبور ہو۔ اس قبولیت عیں تاخیر بھی ممکن ہے بین دعا تو ضرور قبول کی جاتی ہے تا ہم اس کا ظہور خبلہ ہو یا بید ترکی مشیت پر مجبور ہو۔ اس قبولیت عیں تاخیر بھی ممکن ہے بین دعا تو ضرور قبول کی جاتی ہے تا ہم اس کا ظہور خبلہ ہو یا بید گری مشیت پر موقوف ہے۔

[٣٨٧] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِذَا أَحَبُ اللهُ تَعَالَى اللهُ يَجِبُّ فَلانَا فَأَجِبُوهُ، فَيُحَبُّهُ أَهْلِ السَّمَاءِ، إِنَّ اللهَ يُجِبُّ فُلانَا فَأَجِبُوهُ، فَيُجبُّهُ أَهْلِ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ». أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ». مُتَذَةً عَلَهُ.

[387] حضرت ابوہریہ بھٹھ بی سے روایت ہے نبی اکرم میں ایک سے فرمایا: 'جب اللہ تعالی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو بتلاتا ہے کہ اللہ تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے ، چنا نچہ تو بھی اس سے محبت کر تو جبریل میں آئی سے محبت کرنے جی اس سے محبت کرنے بیں کہ اللہ تعالی فلال بندے سے محبت کرتا ہے ، تم بھی اس سے محبت کرنے بیں کہ اللہ تعالی فلال بندے سے محبت کرتا ہے ، تم بھی اس سے محبت کرؤ چنا نچہ آسانوں والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے بین پھراس شخص کے لیے زمین میں بھی قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ (یعنی اللی زمین میں بھی وہ مقبول ومحبوب ہوجاتا ہے )۔'

( بخاری ومسلم )

اورمسلم کی ایک روایت میں ہے رسول الله طاللہ نے فرمایا: "الله تعالی جب کس بندے سے محبت کرتا ہے تو

وَفِي رِوَايَةٍ لَّمُسْلِمٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ، فَقَالَ: إِنَي

[387] صحيح البخاري، بده الخلق، باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم، حديث: 3209. وصحيح مسلم، البر و الصلة والأدب، باب إذا أحبّ الله عبدا حبّيه إلى عباده، حديث:2637.

أُحِبُ فُلانَا فَأَحْبِبُهُ، فَيَحِبُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنادِي فِي السَّمَاءِ، فَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُحِبُ فُلانًا فَأَجِبُوهُ، فَيْحِبُهُ أَهْلُ الشَّمُولُ فِي فَيْحِبُهُ أَهْلُ السَّماء، ثَمَّ يُوضعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ، فَيَقُولُ: إِنِّي أَبْغِضُ فُلانًا فَأَبْغَضْهُ، فَيَبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلانًا فَأَبْغِضُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، أِنَ اللهَ يُبْغِضُ فُلانًا فَأَبْغِضُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثَمَّ تُوضَعُ لَهُ فَلَانِهُ الْبُغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ».

جبر ملی میش کو بلاتا اور اس سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہول تو بھی اس سے محبت کر تو جبر میں اس سے محبت کر تو جبر میں اس سے محبت کرتے اور کہتے ہیں: ہے شک الله تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے 'تم بھی اس سے محبت کرو' تو آسان والے بھی اس سے محبت کر ف لگ جاتے ہیں؛ پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتے ہیں؛ پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہیں کو بلا کر فرما تا ہے: میں فلاں سے دشمنی کرتا ہول' تو بھی اس سے دشمنی کرتا ہول' تو بھی اس سے دشمنی کرتا ہول' تو بھی اس سے دشمنی کرتا ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے دشمنی کرتا ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے دشمنی کرتا ہے ہم بھی اس سے دشمنی کرو' تو آسان والوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے دشمنی کرتا ہے ہم بھی اس سے دشمنی کرو' تو آسان والے اس سے در سے کرو' تو

[٣٨٨] وَعَنْ عَائِشْةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّ رَصُولَ اللهِ تَتَظَ بَعثَ رَجُلًا عَلٰى سَدِيَّةٍ، فَكَانَ يَقْرَأُ لَا صُحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ، فَيَخْتِمُ بِهِ قُلُ هُوَ ٱللهُ

[388] صحيح البخاري، التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي فيئ أمته إلى توحيد الله تبارك و تعالى، حديث:7375. وصحيح مسلم. صلاة المسافرين و قصرها. باب فضل فرادة وقُل هُو الله احدَّهُ. حديث:813.

أَحَــُدُ ﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا، ذَكَرُوا ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ؟»، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمُنِ، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَفْرَأَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِيهِ: أَنْ أَفْرَأَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِيهِ: «أَحْبُوهُ أَنّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُهُ» مُتّفقٌ عَليْه.

میں) ﴿ فَلْ هُوَ اللّٰهُ احدٌ ﴾ پرختم كرتا۔ جب بير (لشكر والله عليم الله عليم و بتاليا۔ والله عليم الله عليم و بتاليا۔ آپ نے فرمایا: "اس سے پوچھو بيرابيا كيوں كرتا ہے؟" چنانچوانصوں نے بوچھا تو اس نے كہا كد (اس ميں) رحمٰن كى صفت ہے اس ليے ميں اسے (زيادہ) پڑھنا پيند كرتا ہوں۔ رسول الله علی فرمایا: "اسے بتلا دوكه الله تعالى رسول الله علی اسے فرمات فرماتا ہے۔" (بخاری وسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ الله کی صفات پر مشمل سورت کو پیند کرنا اور کثرت سے پڑھنا بھی الله کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر ہر رکعت کی قراءت کے آخریا شروع میں ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحدٌ ﴾ پڑھنے کا اہتمام کرئے تو یہ جائز ہے۔ اس میں شرعا کوئی قباحت نہیں۔ ﴿ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں قرآنی سورتوں کو ترتیب سے پڑھنا ضروری نہیں البتہ افضل ہے۔ ﴿ امام کی اگر کوئی خلطی سامنے آئے تو خود ہی اس کی اصلاح کرنے کی بجائے اس کے کی استادیا بڑے کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ جسے خلطی سمجھ رہے ہیں وہ واقعی خلطی ہو۔ اس کے کسی استادیا بڑے کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ جسے خلطی سمجھ رہے ہیں وہ واقعی خلطی ہو۔

## [4.٨] بَابُ التَّحْذِيرِ مِنْ إِيذَاءِ الصَّالِحِينَ وَالضَّعَفَةِ وَالْمَسَاكِينَ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْدُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينَا﴾ [الأخزاب: ٥٨]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا ٱلْمِيْتِمَ فَلَا نَقْهَرُ ۞ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهَرْ﴾ [الضُّحَى: ١٠٠٩].

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ، فَكَثِيرَةٌ مِّنْهَا:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْبَابِ قَبْلَ لَهُ عَنْهُ فِي الْبَابِ قَبْلَ لَهُذَا: "مَنْ عَالَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آفَنْتُهُ بِالْحَرْبِ".

وَمِنْهَا حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ رَضِيَ اللَّهُ

## باب:48- نیک لوگوں' کمزوروں اورمسکینوں کوایذ اپہنچانا نہایت خطرناک ہے

الله تعالى نے فرمایا: ''اور جولوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچائیں جب که انھوں نے کوئی جرم اور قصور نہ کیا ہوئتا والتی ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا یوجھالٹھایا۔'

اورالله تعالی نے فرمایا: ''لہذا آپ یتیم پر مختی نہ کریں۔ اورسوالی کونہ چیز کیں ''

اس باب سے متعلق احادیث کثرت سے ہیں۔ آتھی میں سے ابھی میں سے ابھی میں سے ابھی میں سے ابھی میں بیاب میں گزری ہے: ''جو میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے' میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔''

ای طرح حضرت سعد بن ابی وقاص دانتهٔ کی حدیث ہے

24 - بَابْ إِجْرَاء أَخْكَام النَّاسِ عَلَى الظَّاهِر . . . . .

عَنْهُ، اَلسَّابِقُ فِي "بَابِ مُلاطَفَةِ الْيَتِيمِ"، وقَوْلُهُ يَعِيْهُ: "يَاأَبَا بَكْرِ! لِئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ، لَقَدُ يَعِيْهِ: "يَاأَبَا بَكْرِ! لِئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ، لَقَدُ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ".

[٣٨٩] وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصَّبْح ، فَهُوَ فِي ذِمَةِ اللهِ، فَلا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ فِمَّتِهِ بِشَيْء، فَإِنَّهُ مَنْ يُطُلُبُهُ مِنْ ذِمَتِهِ بِشَيْء، فَإِنَّهُ مَنْ يُطُلُبُهُ مِنْ ذِمَتِهِ بِشَيْء، يُشْرِكُهُ، ثُمَّ يَكُبُهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَمَ اللهُ رَوْاهُ مُشَادًا

جوبنابُ مُلاطَفة الْيَتيم مِن كُرْري اور نبي عَلَيْه كايدفرمان كدائم الله المعلقة كايدفرمان كدائم المعلقة الموقيقة الموقية ال

[389] حضرت جندب بن عبدالله بالتوات بها روایت بها رسول الله سات فی نماز پڑھی وہ الله کی خماز پڑھی وہ الله کی حفاظت وضائت میں ہے۔ چنانچہ (یادرکھو!) الله تعالی تم سے اپنی ضائت کے بارے میں پچھ باز پرس نہ کرے' اس لیے کہ جس سے وہ اپنے ذھے کے بارے میں پچھ بھی باز پرس کرے گا تو (وہ کوتا ہی پر) اس کا مواخذہ کرے گا اور پھر اے منہ کے بل (اوندھا کرکے) جہنم کی آگ میں ڈال دے کے اسے منہ کے بل (اوندھا کرکے) جہنم کی آگ میں ڈال دے کے اسے منہ کے بل (اوندھا کرکے) جہنم کی آگ میں ڈال دے کے اسلمی

باب:49-ال بات کا بیان که لوگوں پر ظاہر کے اعتبار سے احکام کا اجرا ہوگا اور ان کے اندرونی احوال کا معاملہ اللہ کے سپر دہوگا

[٤٩] بَابُ إِجْرَاءِ أَحْكَامِ النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاهِ وَسَرَائِرِهِمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى

اللَّه تعالىٰ نے فرمایا: ''پس اگر وہ توبہ کرلیں' نماز قائم کریں

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّــلَوْةَ وَءَاتُوا ۗ

[389] صحيح مسلم؛ المساجد و مواضع الصلاة ، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، حديث: 657

احکام ظاہر کے اعتبارے جاری ہوں گے

ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ [التَّوْبَة: ٥].

اورز کا ة دیں توان کا راستہ حجوز دو۔''

397

ﷺ فائدہ آیت: مطلب میہ ہے کہ کفر وشرک ہے تو بہ کر کے اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور ظاہری طور پر وہ احکام و فرائض اسلام کی پابندی کرے تو پھراس ہے کسی قتم کا تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اگر و د نفاق کے طور پر ایسا کر رہا ہے یا نموو ونمائش یا کوئی اور مقصد اس کے پیش نظر ہے تو یہ چونکہ اندرونی معاملہ ہے اسے اللہ کے سپر دکر دیا جائے گا کیونکہ وہی دلوں کے احوال سے واقف ہے۔ کوئی دوسر شخص کسی کے دل میں جما نک کرنہیں دیکھ سکتا۔

آ • ٣٩٠] وعَنِ ابْنِ غَمْرَ رَضِي الله عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُمَا، أَنَّ يَشُولُ الله يَشْهِدُوا أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا الله ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله. وَيُقِيمُوا الصَّلَاة، ويُؤتُوا الزَّكَاة، فإذَا فعَلُوا ذٰلِكَ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوالهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلام، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى». مُتَفَقَّ عَلَيْه.

ا 1390 احضرت ابن عمر الله الله على الله الله الله في الله في

[390] صحيح البخاري، الإيمان، باب: ﴿ فَانْ تَأْمُوا وَاقَامُوا الصَّلاةَ ...... عديث.25، وصحيح مسلم، الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لاإنه إلا الله ..... حديث:22.

بی براتی ہے اس کے جواز میں سے شبہ ہوسکتا ہے۔ اسلام کا اصل امتیاز توبیہ ہے کہ اس نے دفای جنگ کے علاوہ اعلامے کلمة الله کے لیے مسلمانوں کو جنگ کرنے کا تھم دیا ہے۔ کفروشرک اور طاغوت کی حکمرانی' تاریکی ہے' گمراہی ہے اورظلم ہے۔اسلام کا مقصد دنیا ہے تاریکی' گمراہی اورظلم کا خاتمہ اورلوگوں کولوگوں کی بندگی ہے نکال کراللہ کی بندگی کی راہ پرلگانا اورائھیں عدل وانصاف مہیا کرنا ہے۔ ونیا کے جس خطے میں بھی غیراللہ کی بندگی اورظلم و جہالت کا اندھیرا ہوگا' اس کے خاتے کے لیے مسلمانوں پر جہاد کرنا ضروری ہے۔ جہاد کی ایک تیسری فتم پیہے کہ جہاں مسلمان کفار کے ظلم وستم کا نشانہ ہے ہوئے ہوں اُنھیں نرغه کفار سے نکالنے کے لیے کافروں ہے جہاد کیا جائے۔مسلمان جب تک پیفریضہ جباد ادا کرتے رہے اسلام بھی دنیا میں غالب رہااورمسلمان بھی سربلندرہے۔اور جب سےمسلمان اس فریضے سے غافل ہوئے میں اسلام بھی تککوم ہو کررہ گیا ہے اورمسلمان بھی ذیل وخوار ہورہے میں۔ گویا جہاد ہی میں اسلام کے غلبے اورمسلمانوں کی قوت وانتخام کا رازمضمر ہے۔ کاش مسلمان اس نکتے کواپنے اسلاف کی طرح تسجھیں۔ ﴿ قبولِ اسلام کے بعد ہر مسلمان کی جان و مال محفوظ سے البتد اسلام کے احکام ان پر لاگو ہوں گے جس میں ایک عظم ان کے مالوں میں سے زکاۃ وغیرہ کی ادائیگی ہے۔ای طرح اگر وہ کسی مسلمان کو نا جائز قتّل کر دیں گے تو قصاص میں انھیں بھی قتل کیا جائے گا'الایہ کہ مقتول کے ورثاءمعاف کردیں یا دیت قبول کر لیں۔ ﴿ الرَّسي شخص في اسلام قبول کرلیا ہے تو اس براس کے ظاہری حالات کےمطابق احکام اسلام کا اجرا ہوگا' اس کے باطن کونہیں کر پدا جائے گا۔ اگر اس کے دل میں کھوٹ ہے یا کوئی اور مقصداس کے پیش نظر ہے تو جب تک اس کا صحیح ثبوت مہیانہیں ہوگا' اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی اور اس کے باطن کا معامله الله كے سپر د ہوگا الله تعالى مى قيامت والے دن اس كا فيصله فرمائے گا۔ اس باب سے اس صديث كاتعلق اس آخری کتے سے ہے۔ اس سے استدال کرتے ہوئے بعض علی نے بیکھی کہا ہے کہ جواہل بدعت تو حید کا اقر ارکرنے والے اور احکام شریعت کے پابند ہول ان کی تکفیر جائز نہیں ہے۔

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عِنْهُ مَنْ أُشَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عِنْهُ يَقُولُ: "مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمْهُ، وَجَسَابُهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

2911 حضرت ابو عبدالله طارق بن اشيم بنائلة سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله طائلة کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے لا إلله الله کمبااور الله کے سوا دوسر معبودوں کا انکار کیا تو اس کا مال اور خون محفوظ (حرام) ہوگیا اور اس (کے باطن) کا حساب الله کے ذھے ہے۔' (مسلم)

ﷺ فائدہ: اس میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں جن کے بغیر تو حید کلمل نہیں ہوتی ۔صرف اللہ کی معبودیت کا اقرار اور غیروں کی معبودیت کا انکار۔

اوي حديث: [حضرت ابوعبدالله طارق بن اشيم الله المارق بن اشيم بين على من مسعود المجعى كوني مشهور صحابي بين \_

[391] صحيح مسلم الإيمان، باب الأمر بقنال الناس حتى يقولوا: لا إنه إلا الله ..... حديث: 23.

قلیل الحدیث ہیں۔ ان سے بقول بعض صرف 4 اور بقول دیگر 14 روایات نقل کی ًٹی ہیں۔ اور ان سے روایات لینے والوں میں ان کے ہیٹے سعد بن طارق بن اشیم کےعلاوہ کسی کا نام نہیں ملتا۔ کو فیوں میں ان کا شار ہوتا ہے۔

[٣٩٢] وَعَنُ أَبِي مَعْبَدِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلُتُ لِرسْولِ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قُلُتُ لِرسْولِ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قُلُتُ لِرسْولِ اللهِ عَنْهُ، قَالَنَا، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مَنَ الْكُفَّارِ، فَاقْتَلْنَا، فَمَّ لَاذَ فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيُّ بِالسَّيْفِ، فَقَطَعْهَا، ثُمَّ لَاذَ مِنِي بِشَجَرَةِ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، أَأْقُتُلُهُ»، فَتُلْتُهُ يَ رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهُ! وَقَالَ: "لا تَقْتُلُهُ»، فَتُلْتُهُ فَإِنْ قَالَتُهُ فَإِنْهُ رَسُولَ اللهِ! قَطَعَ إِحْدَى يَدَيُّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِك بَعْدَ مَا قَطْعَهَا؟ فَقَالَ: "لا تَقْتُلُهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنْهُ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ قَتُلْتُهُ فَإِنَّهُ كِيمَانِ لَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتُهُ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ بَمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتُهُ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتُهُ اللَّي قَالَ اللهِ إِلَيْ فَتَلْتَهُ مَا قَطَعَ إِلَى اللهِ اللهِ اللَّهُ اللّهُ ال

ا 392 احضرت ابومعبد مقداد بن اسود ولائية سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ طبقہ سے عرض کیا: بیہ بیان فرمایئے کہ اگر میری کا فروں میں سے کسی آ دمی سے ٹہ بھیڑ ہوجائے 'ہم آ پس میں لڑیں' وہ میر سے ایک ہاتھ کو تلوار سے کائ و نے پھر وہ میر سے وار سے بیخنے کے لیے ایک درخت کی پناہ لے لیا درخت کی پناہ لے بعد کیا میں اللہ پرایمان لے آیا' تو اس کے یہ کہنے کے بعد کیا میں اللہ پرایمان لے آیا' تو اس کے یہ کہنے کہ قبل مت کرو' اگر تم اس نے مرض کیا: اللہ کے رسول! اس نے میما ؟ میراایک ہاتھ کا اس نے میما اس کے بیا تھا اور کھا ہی تھے اور تم اس کے بیا ہو جاؤ دیا ورکھنا) وہ تمحار سے اس مرتبے پر ہوجائے گا جس پرتم اس کے تاس مرتبے پر ہوجائے گا جس پرتم اس کے تس پرتم اس کے تاس مرتبے پر ہوجائے گا جس پرتم اس کے تاس مرتبے پر ہوجائے گا جس پرتم اس کے تاس مرتبے پر ہوجائے گا جس پرتم کے جس پرتم اس کے تاس مرتبے پر ہوجائے گا جس پرتم کے جس پر وہ اس کی کہنے سے قبل تھا جو اس نے کہنا۔''

''وہ تمھارے مرتبے پر ہوجائے گا۔'' کا مطلب ہے: اس کاخون محفوظ ہوگا اور وہ مسلمان سمجھا جائے گا۔'' اور تم اس کے مرتبے پر ہوجاؤ گے۔'' کے معنی ہیں: اس کے وارثوں کے لیے بطور قصاص تمھارا خون بہانا جائز ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے کفر کے مرتبے پر ہوجاؤ گے ( یعنی کا فر ہوجاؤ گے جیسا کہ بظاہر میں مفہوم متبادر ہوتا ہے)۔ واللہ أعلم. وَمَعْنَى [أَنَّهُ بِمَنْزِلْتِكَ]، أَيْ: مَعْصُومُ الدَّمِ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامهِ. وَمَعْنَى [أَنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ]، أَيْ: مُبَاحُ الدَّمِ بِالْقِصَاصِ لِوَرَثْتِهِ، لَا أَنَّهُ بِمَنْزِلْتِهِ فِي الْكُفُو، وَاللهُ أَعْلَمُ.

فوائد ومسائل: ﴿ احكام اسلام كا نفاذ ظاہری حالات ہی پر ہوگا' باطن پرنہیں کیونکہ باطن کاعلم کسی کونہیں ہوسکتا' اس لیے کوئی قبول اسلام کا اظہار کرے گا تو اسے تسلیم کرنا ہوگا اور اس کے جان و مال کا تحفظ ضروری ہوگا اور چوشخص اس حرمت کے علم کے باوجود اسے قبل کر دے گا تو مقتول کے ورثاء کے لیے قصاص لینا جائز ہوگا۔ ﴿ اَلْرَكُونَی شخص جہالت یا تاویل

[392] صحيح البخاري، المغازي، باب: 12، حديث: 4019، وصحيح مسلم، الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله، حدث: 95. جہالت یا تاویل سے کام لیتے ہوئے قتل کرے گا تو صرف دیت کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ چنانچے بعض صحابہ نے یہی تاویل کرتے ہوئے کہاس نے صرف جان بچانے کے لیے اسلام کا اظہار کیا ہے اسلام کا اظہار کرنے والے کو قتل کر دیا تو نبی عرفی نے مقتول کے ورثاء کو دیت ادا فرمائی۔

خط راوی حدیث: احضرت ابومعبد مقداد بن اسود این کی کنیت ابواسود یا ابوعمر و بھی ہے۔ سلسائہ نسب بوں ہے:
مقداد بن عمر و بن تعلیہ ابہرانی۔ اور حلف کی وجہ سے کندی کہلاتے ہیں۔ مقداد بن اسود کے نام ہے معروف ہیں۔ اسود سے
مراد اسود بن عبد یغوث زہری ہے جس نے مقداد کو معنی (منہ بولا بینا) بنالیا تھا۔ اور جاہلیت میں اس کے ساتھ حلیقانہ
تعلقات قائم کر لیے بین لہٰذا اس کی طرف نسبت کی وجہ سے مشہور ہوگئے۔ اسلام لانے والوں میں چھٹے نمبر پر ہیں۔ دو
دفعہ شرف ججرت سے شرف یاب ہوئے۔ تمام سرایا اور غروات میں شریک رہے اور معرک نہ بدر کے روز گھڑ سواروں میں
شامل تھے۔ 33 ہجری کو 70 سال کی عمر میں جوف کے مقام پر فوت ہوئے۔ ان کی میت مدید میں لائی گئی اور عثمان غنی جھٹی شائل تھے۔ ناز و بڑھائی۔ انسان میں بھی بین فن کیا گیا۔ 24 فرا میں تحدید کے راوی ہیں۔

[٣٩٣] وَعَنْ أُسَامَةً بْنِ زِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةً، فَصَبَّحْنَا الْقُوْمَ عَلَى مِيَاهِهِمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ وَرَجُلٌ مِّنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُ، قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُ، وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، بَلْغَ ذٰلِكَ النَّيِ بِيِحْةٍ، فَقَالَ لِي: "يَا أُسَامَةُ! أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ مَا بَلْغَ ذٰلِكَ النَّيِ بِيحِةٍ، فَقَالَ لِي: "يَا أُسَامَةُ! أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ مَا بَلْ لِلهُ إِلَّا اللهُ؟!» قُمَّالَ : «أَقْتَلْتَهُ بَعْدَ مَا لَلْ يُكَرِّرُهَا عَلَيَ اللهِ إِلَهُ إِلَّا اللهُ؟!»، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَ اللهِ إِلَهُ إِلَّا اللهُ؟!»، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَ قَالَ لَا يُكَرِّرُهَا عَلَيَ قَالَ لَا إِلْهُ إِلَّا اللهُ؟!»، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَ قَالَ لَا يُعْدَى مَا تَلْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ؟!»، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَ عَنْ مَنْ تَنْ اللهُ يُعْلَى اللهُ اللهُ إِلَهُ إِلَّا اللهُ؟!»، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَ كَا اللهُ إِلَهُ إِلَّا اللهُ؟!»، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَ كَا اللهُ يَعْدَى اللهُ اللهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ؟!»، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيْ كَا اللهُ يُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَقَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُه

[393] حضرت اسامہ بن زید اللہ علی ایک شاخ حرقہ کی رسول اللہ اللہ اللہ علیہ نے ہمیں جبینہ قبیلے کی ایک شاخ حرقہ کی طرف (لڑائی کے لیے) بھیجا۔ چنانچے شیخ میم ان کے پائی ایک اور انساری کی ٹلہ بھیڑا ان کے ایک آ دمی کے ساتھ ہوئی۔ جب ہم نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تو اس نے اپنی انساری کی ٹلہ بھیڑا ان کے ایک آ دمی کے ساتھ کو ایک افساری نے تو اپنی گرفت میں لے لیا تو اس نے لا اللہ اِلّٰہ اِلّٰہ اللّٰہ یہ اس پر (میرے ساتھی) انساری نے تو اپنی ایک ایک میں مدینہ والی آ کے تو یہ بات نبی طابی کہ اسے فتل کر دیا۔ جب ہم مدینہ والی آ کے تو یہ بات نبی طابی کو کہ اسے کی اللہ اِللہ اِللّٰہ اللّٰہ کہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟' میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اس نے تو صرف جان بچانے کے لیے کیا: اللہ کے رسول! اس نے تو صرف جان بچانے کے لیے لیا اللہ اِلّٰہ اِلّٰہ اللّٰہ کے رسول! اس نے تو صرف جان بچانے کے لیے لیا اللہ اِلّٰہ اِلّٰہ اللّٰہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟' آ پ بہی فقرہ ایسا کیا تھا۔ آ پ تا ٹیٹ کے بعد بھی قتل کر دیا؟' آ پ بہی فقرہ ایسا کیا تھا۔ آ پ بی فقرہ ایسا کیا تھا۔ آ پ بی فقرہ ایسا کیا تھا۔ آ پ کا ٹیٹ کے بعد بھی قتل کر دیا؟' آ پ بہی فقرہ ایسا کیا تھا۔ آ پ کا ٹیٹ کے بعد بھی قتل کر دیا؟' آ پ بہی فقرہ ایسا کیا تھا۔ آ پ کا ٹیٹ کے بعد بھی قتل کر دیا؟' آ پ بہی فقرہ ایسا کیا تھا۔ آ پ کا ٹیٹ کے بعد بھی قتل کر دیا؟' آ پ بہی فقرہ ایسا کیا تھا۔ آ پ کا ٹیٹ کے بعد بھی قتل کر دیا؟' آ پ بہی فقرہ ایسا کیا تھا۔ آ پ کا ٹیٹ کے بعد بھی قتل کہ میں نے بار بار میر ے سامنے دہراتے رہے بیاں تک کہ میں نے بار بار میر ے سامنے دہراتے رہے بیاں تک کہ میں نے

[393] صحيح البخاري، المغازي، باب بعث النبي على أسامةً الله السناء حديث:4269، وصحيح مسلم، الإيمان. باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إنه إلا الله، حديث:96. آرزوکی کہ میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ (یعنی اب مسلمان ہوتا تا کہ میرے ہاتھوں ایک نومسلم کافتل تو نہ ہوتا)۔ (بخاری وسلم)

ایک اور روایت میں ہے رسول الله طافی نے فرمایا: ''کیا اس نے لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ کہا اور تم نے اسے قل کر دیا!'' میں نے کہا: اے الله کے رسول! اس نے قو ہتھیار (تلواریا نیز ) کے خوف سے میکلمہ کہا تھا۔ آپ طافیہ نے ارشاوفر مایا: ''کیا تم نے اس کا دل چیرا تھا کہ شھیں علم ہو گیا کہ اس نے میکلمہ دل سے کہا ہے یا نہیں؟'' چنا نچہ آپ یہ فقرہ و ہراتے رہے' یہاں تک کہ مجھے آرز وہوئی کہ (میں اس سے قبل مسلمان نہ ہوا ہوتا بلکہ) آج مسلمان ہوتا۔

[اَلْحُرَقَةُ]: بِضَمُّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ: بَطْنٌ مِّنْ جُهَيْنَةَ الْقَبِيلَةِ الْمُعْرُوفَةِ. وَقَوْلُهُ: [مُنْعَوِّذًا]، أَيْ: مُعْتَصِمًا بِهَا مِنَ الْقَتْلِ، لَا مُعْتَقِدًا لَهَا.

الَّهُو فَةُ تَحَارِيهِ فِي اور "را" پرز بر مشہور قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ ۔ مُسَعَو فُا کے معنی ہیں: قبل سے بچاؤ کے لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا' اس لیے نہیں کہ وہ دل سے اللہ کی توحید کا معتقد ہوگیا تھا۔

فوائد ومسائل: (() اس کا تعلق باب ہے واضح ہے کہ احکام اسلام کا نفاذ واجرا ظاہری حالات پر ہوگا۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس طرح انقامی کارروائیوں کا سدباب کر دیا گیا ہے ور نہ ہر شخص 'کسی دشن وغیرہ کوقل کر کے دعوی کر سکتا تھا کہ بیا ہے دعوائے اسلام میں جھوٹا تھا' اس لیے میں نے میکارروائی کی ہے۔ چنانچے سد ذریعہ کے طور پر باطنی کیفیت کے کھوخ لگانے کو سرے ہی سے غیر ضروری قرار دے دیا گیا اور صرف ظاہر پر معاملہ کرنے کی تاکید کی گئی۔ کیفیت کے کھوخ لگانے پر فصاص کا تھم اس لیے عائد نہیں کیا گیا کہ ان کا یہ فعل تاویل پر مبنی تھا' تاہم اس صورت میں دیت کی ادائیگی ضروری ہوگی' چاہے وہ بیت المال ہے ادائی جائے 'تاکہ ایک مسلمان کا خون ضائع نہ جائے۔

[٣٩٤] وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَعَنْ جُنْدُبِ بْعَثَ بَعْثًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْمٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وَأَنْهُمُ الْتَقُوا، فَكَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إِلَى رَجُلٍ

[394] صحيح مسلم، الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إنه إلا الله، حديث:97.

مَّنَ الْمُسْلِمِينَ قَصد لَهُ فَقَتْلَهُ، وَأَنَّ رَجُلًا مِّنَ موقع یا کرایت قتل کر دیتا .. (بیصورت حال دیکھ کر)مسلمانوں الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ فَقَتَلُهُ . وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أَسَامَةٌ بْنُ زَيْدٍ، فَلَمَّا رَفَعُ السَّيْفَ، قَالَ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَتَلُهُ, فَجَاءَ الْبَشِيرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ, فَسَأَلُهُ، وَأَخْبَرَهُ، حَتَّى أَخْبَرُهُ خَبَرَ الزَّجْلِ كَيْفَ صَنْغ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «لِم قَتَلْتَهُ؟» فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَقَتَلَ فُلَانًا وَّفُلَانًا - وَسَمَّى لَهُ نَفَرًا - وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «أَقْتَلْتَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، إِذَا جَاءَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اِسْتَغْفِرْ لِي، فَجَعَلَ لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَّقُولَ: «كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ مُشلِمٌ.

میں سے (بھی) ایک آ دمی اس کی غفلت کی تاک میں رہنے لگا تاکہ (موقع یا کر) وہ اس مشرک کوقتل کر دے۔ اور ہم آپیں میں گفتگو کرتے تھے کہ یہ اسامہ بن زید ڈائیر ہیں۔ (چنانچہ جلد ہی وہ وقت آ گیا اور) حضرت اسامہ نے (موقع یا کر) جب (اسے مارنے کے لیے) اس پرتلوارا ٹھائی تواس نے لا إِنْهَ إِلَّا اللَّهُ يرْ هليا ليكن أنهول نے (اسے ايميت نه دی اور) اسے قتل کر دیا۔ (اس لڑائی میں مسلمان فتح یاب ہوئے) اور خوش خبری وینے والا رسول الله ﴿ عَلَيْهِ كَى خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ تالیہ نے اس سے حالات یو چھے اور اس نے ہتلائے میال تک کداس نے اس آ دمی (حضرت اسامه) كا قصة بهى بيان كيا كداس في كيا كيا-آب في أخيس بلايا اوران سے يو چھا'آپ سيلفظ نے ارشادفر مايا: "تم نے اسے تحل كيول كيا؟" انھول نے جواب ديا: اے اللہ كے رسول! اس نے مسلمانوں کو بڑی تکلیف دی اور (ہمارے) فلاں فلال آ دمی کواس نے قتل کیا۔ اور انھوں نے نبی ساٹیٹا کے سامنے کی نام بیان کیے۔ (بیصورت حال و کچھ کر) میں نے اس شخص پر حمله کیا' جب اس نے تلوار دیکھی (بعنی اس کی زومیں آگیا) تواس نے لا إله إلَّا الله يرحويا - (جس سے يس يهي تمجما کہ بیصرف جان بیانے کے لیے کلمہ پڑھ رباہے۔) رسول الله علية فرمايا: 'و پهرتم نے اسے قل كرويا؟' أنهول نے كِها: بإن - آب سُ لِيَّةِ فِي فَرِمانيا: "جب بِيكُلمه لَا إِنْهَ إِلَّا اللَّهُ قیامت والے دن آئے گا تو تم کیا کرو گے ( کیا جواب دو گے)؟ محضرت اسامہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے ليه مغفرت كى دعا فرمائية - آپ يهى فقره و ہرات رہے اوراس بِرِكُونَى بات زياده نه فرماتے:''جب په کلمه لا إلَّهُ إِلَّا اللُّهُ قيامت والحدن آئے گا تو تم كيا كرو محج؟" (مسلم)

المرد کرشتہ صدیث اور اس حدیث میں بیان کردہ واقعہ ایک ہی ہے۔ صرف بعض الفاظ میں اختلاف ہے اورتشری کے بیان ہو چکی ہے جس کا خلاصہ یہی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد قبل کرنا درست نہیں۔

[٣٩٥] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتَبَةً بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهْ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ، يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ بِيَجَهُ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ اللهِ بَيَجَهُ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ اللّهَ بِمَا ظَهْرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا مِنْ الْعَمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا مَنْ مَعْمَدُ أَطْهَرَ لَنَا مُنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا شُوءًا، لَمُ اللهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا شُوءًا، لَمُ لَنْهُ مَوْلِنُ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةً. وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةً. رَوَاهُ اللّهُ خَارِيْقُ.

[395] حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب بڑالٹہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ علی ہے کے زمانے میں تو کچھلوگوں کا مؤاخذہ وحی کے ذرایعے ہے ہوجا تا تھا کین اب وحی کا سلسلہ منقطع ہوگیا ہے (اور باطن کے احوال پرمؤاخذہ ممکن نہیں رہا) 'اس لیے اب ہم جمھارا مؤاخذہ صرف جمھارے ان عملوں پر کریں گے جو ہمارے سامنے آئیں گے۔ چنانچہ جو ہمارے لیے بھلائی ظاہر کرے گا ہم اسے امن دیں گے (یااس پراعتبارو اعتماد کریں گے اور ہمیں اس کے اندرونی حالات سے کوئی سروکار نہیں ۔ ان کا حساب اللہ تعالیٰ بی اس سے کرے گا۔ اور جو ہمارے لیے برائی ظاہر کرے گا ہم اسے امن دیں گے (یااس پراعتبار کریں گے ادر ہو ہمارے لیے برائی ظاہر کرے گا ہم اسے امن دیں گے (یااس پراعتبار کریں گے) معالم نہیں کرے گا ہم اسے امن دیں گے (یااس پراعتبار کریں گے) معالم دارادہ کی تصدیق کریں گے اگر چہ وہ یہ کیے کہ اس کا اندرونی معالمہ دارادہ کی اجھا تھا۔ (بخاری)

گلفتہ فوائد و مسائل: ﴿ اِس ہے بھی ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ادکام کا اجرا ظاہری اعمال پر ہوگا'نہ کہ لوگوں کے ارادوں اور نیتوں پر کیونکہ ان کاعلم اللہ کے سوائسی کونہیں ہوسکتا۔ ﴿ دور حاضر میں اکثر لوگ علانیہ اسلامی ادکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اوران سے اصلاح کے لیے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت درست ہے۔ ایسے لوگ شیطان کے فریب زدہ ہیں۔ بھال اعمال کے بغیر نیت محصٰ کا کیا فائدہ؟ جب ظاہری اعمال ہی درست نہ ہوں تو یہ کیسے سلیم کرلیا جائے کہ نیت درست ہے۔ اس کو آپ مثال کے فریعے سے یوں سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کسی شیشے کے گلاس میں پانی ہواور وہ اندر سے صاف ہولین اس کے باہر گندگی گئی ہواور کوئی شخص آپ کواس میں پانی چیش کر کے کہے کہ جناب گلاس اندر سے صاف ہولین اس کے باہر گندگی گئی ہواور کوئی شخص آپ کواس میں پانی چیش کر کے کہے کہ جناب گلاس اندر سے صاف ہولی کیا آپ اسے صاف شرعیہ کا مخالف ہو' اس کے باطن کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔

آلودہ اوراد کا م شرعیہ کا مخالف ہو' اس کے باطن کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔

نان کو مدیث: در حضرت عبدالله بن عتبه بن مسعود بسك اعبدالله بن عتبه بن مسعود بذلی حجازی عقبلی نے ان کو صحابہ میں جبکہ امام بخاری بھے نے ان کو تابعین کے اعلیٰ طبقے میں شار کیا ہے۔ ان سے ان کے بیٹے حمزہ روایت کرتے ہیں

[395] صحيح البخاري، الشهادات، باب الشهداء العدرل ..... حديث: 2641.

٠٥- بَابُ الْخَوْفِ مَا الْحَالِي الْحَالِي اللَّهِ اللَّهِ الْحَوْفِ اللَّهِ اللّ

اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدِ گرامی سے بوچھا: کیا آپ کورسولِ عربی طاقیاً کا کوئی فرمان یاد ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں' مجھے یاد ہے کہ میں پانچ' چھسال کا تھا' آپ نے مجھے اپی آغوش میں بٹھالیا' میرے سر پردستے شفقت چھیرتے ہوئے مجھے اور میرے اہل وعیال کو برکت کی دعا دی۔

## [٠٥] بَابُ الْخَوْفِ

باب:50-خثیت الهی کابیان

الله تعالی نے فرمایا:'' اور مجھۃ ہی ہے ڈرو۔''

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: '' بے شک تیرے رب کی پکڑ ہڑی مخت ہے۔''

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''اورائی طرح ہے تیرے رب کی

یکڑ جب وہ کسی بہتی کو پکڑتا ہے جب کہ اس کے باشندے ظلم

کرنے والے ہوتے ہیں۔ یقیناً اس کی پکڑ نہایت دروناک

ہے۔ بلاشبہ اس میں اس خفس کے لیے نشانی ہے جو عذاب
آخرت سے ڈرتا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں لوگ اکٹے
کیے جائیں گے اور یہی دن سب کی حاضری کا ہے' ہم اسے
صرف ایک گئی ہوئی مدت کے لیے (مصلحاً) مؤخر کر رہے
میں۔ جب یہ دن آئے گا تو کسی کو اللہ کی اجازت کے بغیر
میارائے گفتگونییں ہوگا چنا نچ بعض لوگ بد بحث اور بعض نیک

بین ہول گے۔ جو بد بحث ہوں گئان کا ٹھکانا آگ ہے'
ان کے لیے اس میں چیخنا اور پکارنا ہوگا۔'

اور فرمایا: ''الله تعالی شخصی این ذات سے ڈراتا ہے۔''

اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے: ''جس دن بھاگے گا آ دمی اپنے بھائی ہے' اپنی ماں اور اپنے باپ سے' اپنی بیوی اور بیٹوں سے۔ ہرایک کے لیے الیمی حالت ہو گی جو اسے (دوسروں سے ) بے نیاز اور بے پرواکر دے گی۔''

اور فرمایا: "اے لوگؤ اینے رب سے ڈرؤ بے شک

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِيَّنَى فَٱرْهَبُونِ ﴾ [انْبَقرة: ٤٠] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِكَ لَسَبِيدٌ ﴾ [الْبُرُوج: ١٢]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ الْفَكَرَىٰ وَهِى ظَنَالُمَةً إِنَّ أَخْذَهُۥ أَلِيمٌ شَدِيدً 0 إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا أَخْذَهُۥ أَلِيمٌ شَدِيدً 0 إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَقَ مُ بَعْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ لَا يَقَ مُ مَّضَهُودٌ 0 وَمَا نَوْخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَعَدُودٍ 0 وَمَا نَوْخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَعَدُودٍ 0 وَمَا نَوْخِرُهُۥ إِلَّا لِإِذْبِهِ. فَمِنْهُمْ شَقِيًّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْشُ إِلَّا يِإِذْبِهِ. فَمِنْهُمْ شَقِيًّ وَسَعِيدٌ 0 فَأَمَا اللَّينَ شَقُوا فَنِي النَّارِ لَمَهُمْ فِهَا رَفِيرٌ وَسَعِيدٌ 0 فَأَمَا اللَّينَ شَقُوا فَنِي النَّارِ لَمَهُمْ فِهَا رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ [هود: ١٠٦-١٠٦]

وَقَالَ تَعَالَٰى: ﴿وَيُعَنِّدُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُمْ ۗ [آل عمدان: ٢٨]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَزَّهُ مِنْ أَخِيهِ ٥ وَأَتِيهِ وَأَبِيهِ٥ وَصَحِبْنِهِ. وَبَنِيهِ ٥ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأْنٌ يُقِّنِيهِ﴾ [عسر: ٣٤-٣٣]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَثَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّـٰقُواْ رَبَّكُمْ إِنَ

خثیت الہی کا بیان

405

زُلْزُلَةَ ٱلسَّنَاعَةِ شَيْءُ عَظِيدُ 0 يَوْمَ تَرَوُنَهَا تَذْهَلُ كَانِ كَلُولَةُ ٱلسَّنَاعَةِ شَيْءُ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ حَكُلُّ ذَاتِ حَمُلُ مُرْضِعَيَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ حَكُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَيْرَى ٱلنَّاسَ سُكَنْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنْرَىٰ وَلَا هُم بِسُكَنْرَىٰ وَلَا هُم بِسُكَنْرَىٰ وَلَا هُم وَلَيْكِنَ عَذَابَ آللَهِ شَدِيدُ ﴿ [الحج: ٢٠١]،

وَقَالَ ثَعَالَى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ. جَنَّنَانِ﴾ [الرحمٰن:٤٦] الْآيَات،

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَامَلُونَ٥ قَالُوٓا إِنَّا كُنَّ قَلُ فِي أَهْيِنَا شَفِقِينَ ٥ فَمَنَ اللَّهُ عَيْنَنا وَوَقَنْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ٥ إِنَّا كُنَّا مِن قَبِّلُ نَدْعُوهٌ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ [الطور: ٢٥ ٢٨]

وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرةٌ جِدًّا مَّعلُومَاتٌ، وَالْغَرَضُ الْإِشَارَةُ إِلَى بَعْضِهَا وَقَدْ حَصَلَ.

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَكَثِيرَةٌ جِدًّا، فَتَذْكُرُ مِنْهَا طَرَفًا وَباللهِ التَّوْفِيقُ.

[٣٩٦] عَنِ ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ بَيْتُ ، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لِللهِ مَعْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَوْفَةً ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً لَعْلَا ذَٰلِكَ ، ثُمَ يَكُونُ مُضْغَةً مَثْلَ ذَٰلِكَ ، ثُمَ يَكُونُ مُضْغَةً مِنْ الرُّوحَ ، مَثْلَ ذَٰلِكَ ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكَتْبِ رِزْقِهِ ، وَأَجَلِهِ ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكَتْبِ رِزْقِهِ ، وَأَجَلِهِ ،

قیامت کا بھونچال بڑی (ہولناک) چیز ہے۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ بلانے والی اپنے شیر خوار بیچ کو بھول جائے گی۔ اور ہرحمل والی کاحمل گرجائے گا۔ اورتم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں اور بیدہوخی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔'

اور فر مایا اللہ تعالیٰ نے:''اور اس شخص کے لیے دو باغ ہیں جوایینے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔''

اور فرمایا: ''اور (اہل جنت) ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوکر ایک دوسرے سے پوچیس گے۔ وہ کہیں گے: اس سے پہلے ہم اپنے اہل وعیال میں (دنیا میں اللہ سے) ڈرا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو (جہنم) کے عذاب سے بچالیا۔ بے شک ہم اس سے قبل اس کو پکارتے تھے' بلا شبہ وہ بہت احسان کرنے والا نہایت مہر بان ہے۔''

اوراس باب میں بہت آیات میں اور مشہور میں بہاں مقصود بعض کی طرف اشارہ ہی کرناہے جو کر دیاہے۔

اس موضوع پر احادیث بھی کثرت سے ہیں' جن میں سے بہال کچھ بیان کی جاتی ہیں۔وَ بِاللّٰهِ التَّوْ فِیقُ۔

[396] حضرت ابن مسعود و الناف سے روایت ہے کہ رسول اللہ طبقیہ نے ہمیں بیان فرمایا اور آپ سے بیں اور آپ کی بات کو بھی مانا جاتا ہے: '' بے شک تم میں سے برخض اپنی مال کے پیٹ میں جاتا ہے: '' بے شک تم میں سے برخض اپنی مال کے پیٹ میں رہتا ہے کھر ایک مثل (یعنی اتنی ہی مدت) منجمد خون بنا رہتا ہے۔ پھر ایک مثل (یعنی اتنی ہی مدت) منجمد خون بنا رہتا ہے۔ پھر اتنی ہی مدت گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے پھر (ایک سو بیس دن

[396] صحيح البخاري، بدء الخلق، باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم، حديث:3208، وصحيح مسلم، القدر، باب كيفية خلق الأدمى في بطن أمه..... حديث: 2643، کے بعد) فرشتہ بھیجا جاتا ہے وہ اس میں روح بھونگا ہے۔
اور فر شختے کو چار باتیں لکھنے کا تکم دیا جاتا ہے: اس کی روزی اس کی موت اس کا عمل اور وہ بدبخت ہے یا نیک ہے۔
چنا نچہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبور نہیں! بے شک تم میں سے ایک شخص جنتیوں والے عمل کرتا ہے کیماں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ جہنیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے اور چہنم میں داخل ہوجاتا ہے۔ اور بہنم میں داخل ہوجاتا ہے۔
والے کام کرنے لگ جاتا ہے فوص جہنمیوں والے کام کرتا ہے حتی کہ اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں والے کام کرتا ہے حتی کہ اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں والے کام کرتا ہے۔
کہ اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں والے کام کرتا ہے۔ کہ اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں والے کام

وَعَمَلِهِ، وَشَقِيِّ أَوْ سَعِيدٌ. فَوَالَّذِي! لَا إِلَهُ غَيْرُهُ! إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلْ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا فِمَل أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا فِمَل أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا فِمَل أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا فِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدُخُلُهَا». مُقَنَّقُ عَلَيْهِ.

( بخاری ومسلم)

اللہ وہ اکر ومسائل: ﴿ اس میں تقدر کا مسلہ بیان کیا گیا ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے اوراس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہرانسان کے متعلق پہلے ہی ہے کہ وہ نیک ہوگا یا بڑھتی ہوگا یا جہنی ۔ اوراس نے اپنے تملم کے مطابق یہ سبب پچھ پہلے ہی ہے کہ دو اور اس کے کسے کا مطلب بیٹیس ہے کہ انسان مجبور گھنی اور ارادہ واختیار کی قوت سے محروم ہے جسیا کہ بعض گراہ فرقوں نے ایسا بھی ہے۔ بلکہ بیتو اللہ کے نظم کا ایک اظہار ہے اس کا کوئی تعلق انسان کے ارادہ و اختیار ہے نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کے ارادہ و اختیار ہے نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو مجبور محسن نہیں بنایا ہے بلکہ اسے اور ان کی آزادی نے نواز اہے کوئکہ اس کے بغیراس کی آز ماکش بی نہیں ہوسکتی تھی کہ اسے نیک یا بد دونوں میں ہے کی بھی ایک بغیراس کی آز ماکش بین نہیں ہوسکتی تھی ۔ انسان کی آز ماکش جب بھی تھی کہ است نیک یا بد دونوں میں ہے کی بھی ایک راست کے اختیاب اور اس بڑمل کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ چنانچہ اللہ نے دونوں راستوں کی واضح طور پر نشاندہ کی کر کے است است کا ایک انسان کوئی ہوئی نیا ہے گوئی گئی گئی گئی گئی گئی ہوئی نیا ہوئی کہ اس کے دیا ہوئی انسان کوئی ہوئی نیا ہوئی نظم کر اس کے الیا ہوئی نظم کی اس میں ہوئی کوئی ہوئی اس کے ایک ہوئی ایک اس میں در کر رہوئی کو اپنا شعار کر کر سے جو سائل اختیار کر وہ کہ کہ اللہ تعالی ہوئی ایمان و تقوی کو اپنا شعار بیاؤ اس کے لیے جو اسائل اختیار کر نے کا مکلف ہے گوئی کی ایمان و تقوی کو اپنا شعار بناؤ اس کے لیے کہ انسان فرماد بتا ہے جو نیکی کو این نے گئی کے راستاں کوئی گئی گئی گئی کے راستاس کی کیا کہ کہ کہ کہ کا کوئی گئی کے راستاس کوئی گئی گئی گئی گئی کے راستاس کے لئے کھلتے چلے جا کمیں گئیں گورائی کے ادرائی طرح جو بدی راستوں کوئی آسان فرماد بتا ہے جو نیکی کو اپنا کے گئی گئی کے راستاس کے لئے کھلتے چلے جا کمیں گئی کی واضح کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کے میں گئیں گئیں گئی کی دراستا کی کئی کئی گئی گئی کے راستاس کے لئے کھلتے کیا کمیں گئیں گئی کے واس کے ایک کوئی کے ایک کی کہ کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کوئی کی کی کر کر کر کر کر کوئی کے اس کیا گئی کے راستاس کی کوئی کی کوئی کے کوئی کے کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کے کہ کی کوئی کے کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کے کہ کہ کوئی کی کوئی کے کہ کہ کہ کہ کی کوئی کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی کوئی کے کہ کہ کہ کوئی کی کوئی

خشيت البي كابيان

407

کواپنائے گا اس کے راستے اس کے لیے ہموار ہو جائیں گے۔ حدیث نبوی ہے: اِعْمَلُوا فَکُلَّ مُّیسَّرٌ لِّمَا خُلِقَ لَهُ آ (صحیح البخاری، النفسیو، حدیث: 4949) ﴿ علاوہ ازیں برائی کو زندگی کے سی مرحلے میں بھی اختیار نہ کرے کہ کہیں اسی پراس کی زندگی کا اختیام نہ ہو جائے اور ایول زندگی جرکی نیکیول پر پانی پھر جائے اور وہ جنتی کی بجائے جہنمی قرار پا حائے۔ اَعَادُنَا اللَّهُ مِنْ شُوء الْخَاتَمَةِ وَ مِنْ عَمَلِ أَهُلِ النَّادِ.

> [٣٩٧] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُؤْثَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذِ لَهَا سَبْعُونَ أَلْف زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَجُرُّونَهَا». روَاهُ مُسْلِمٌ.

[397] حضرت ابن مسعود خالیّن بی سے روایت ہے رسول اللہ علیّن نے فرمایا: ''اس دن (قیامت والے دن) جہنم کو اللہ علیّن ہے فرمایا: ''اس دن (قیامت والے دن) جہنم کو اس حالت میں لا یا جائے گا کہ اس کی ستر ہزار لگامیں ہوں گئ ہر لگام کے ساتھ ستر بزار فرشتے ہوں گے جواسے کھینچ رہے ہوں گے۔'' (مسلم)

فوائد ومسائل: آاس کاتعلق امورغیب ہے جن پرایمان رکھنے کا تھم ہے۔ اس کوتشبیہ وتمثیل قرار دینا سیح نہیں ہے؛ پر حقیقت پر بی محمول ہے؛ تا ہم اس کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے۔ ﴿ اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ انسان کو ہرے اعمال سے باز رہنا چاہیے اور خشیت الٰہی کا دامن ہر وقت تھاہے رکھنا چاہیے کیونکہ معصیت کا انجام جہنم ہے اور اس کی ہولنا کی حدیث میں واضح کی گئی ہے کہ انسان کومعصیت کرتے وقت اس کے انجام کوسا منے رکھنا چاہیے۔

[٣٩٨] وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَهُونَ أَهُلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَرَجُلَّ يُّوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، مَا فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، مَا يَرْى أَنَ أَحَدُا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا، وَإِنَّهُ لَأَهُونُهُمْ عَذَابًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[398] حضرت نعمان بن بشير شائلت روايت ہے كه ميں نے رسول الله والله كو فرماتے ہوئے سنا: "قيامت والله واللہ واللہ وہ بنيوں ميں سب سے زیادہ ملكے عذاب واللہ وہ آ دمی ہوگا جس كے پاؤں كتلوؤں ميں دوا نگارے ركھ جائيں گے جن سے اس كا دماغ كھولے گا۔ وہ خیال كرے گا كہ اس سے زیادہ سخت عذاب والا كوئی نہيں طالانكہ وہ ان جہنيوں ميں سب سے زیادہ ملكے عذاب والا ہوگا۔"

( بخاری ومسلم )

فوائد ومسائل: ﴿ صحیح مسلم کی دوسری روایات میں ہے کداس کے جوتے اور نتیم آگ کے ہوں گے جن ہے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے چولیج پررکھی ہوئی بنڈیا کھولتی ہے نیز بعض روایات میں یہ بھی صراحت ہے کہ پیشخص ابو طالب ہے۔ دیکھیے: (صحیح مسلم الایمان، حدیث :212) جو نبی اکرم ساتیدہ کا سگا چیا اور آپ کا نبایت بهدرو عم خوار

[397]صحيح مسلم الجنة وصعة نعيمها و أهلها، باب من شدة حر ثار جهنم، وبُعد قعرها ..... حديث:2842.

[398] صحيح البخاري، الرقاق، باب صفة الجنة والنار، حديث،656، وصحيح مسلم، الإيمان، باب أهون اهل النار عذابا ..... حديث:213. اور معاون تھا۔ لیکن چونکہ دولت ایمان سے محروم فوت ہوا' اس لیم متحق نار ہوا۔ آغاد فالله مند ، ﴿ جب ادفیٰ ترین عذاب کی مید کی مید اور شلوار مختوں سے عذاب کی مید کیفیت ہے تو سخت ترین عذاب والول کی کیا حالت ہوگی یاد رہے! تصویر بنانے والوں اور شلوار مختوں سے ینچے اٹکانے والوں کو عذاب ایم (دردناک عذاب) کی وعید سنائی گئی ہے۔

[٣٩٩] وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَ نَبِيَّ اللهِ عَنْهُ، أَنْ نَبِيَّ اللهِ عَنْهُ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارَ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَنَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَنَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى خُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى خُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى خُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى خُبُورَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَأْخُذُهُ إِلَى مُونِهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى مُونِهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى مُونِهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى مُونِهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى مُعْلِمٌ.

تَرْقُورَيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [الْحُجْرَةُ]: مَعْقِدُ الْإِزَارِ تَحْتَ السُّرَةِ وَالتَّرْقُوةُ]: بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ الْقَافِ: هِيَ النَّعْطُمُ الَّذِي عِنْدَ ثُغْرَةِ النَّحْرِ، وَلِلْإِنْسَانِ الْعَظْمُ الَّذِي عِنْدَ ثُغْرَةِ النَّحْرِ، وَلِلْإِنْسَانِ

تَزْقُوتَانِ فِي جَانِبِي النَّحْرِ .

وَ[الرَّشْحُ]: اَلْعَرَقُ.

[399] دھنرت سمرہ بن چندب ٹائٹنا سے روایت ہے نبی اکرم ٹائٹنا سے روایت ہے نبی اکرم ٹائٹنا نے فر مایا: ''جہنمیوں میں سے بعض وہ ہوں گے جنمیں آگ نے ان کے گھٹنوں تک بعض کوان کی بنسلی تک پکڑا ہوا تک 'بعض کوان کی بنسلی تک پکڑا ہوا ہوگا۔'' (مسلم)

اَنْحُجْزَةُ: ناف ہے نیچے ازار (تہ بندُ شلوار وغیرہ)

باند صنے کی جگد۔اَلتَّرْفُوةَ: '' تا' 'پرزبراور'' قاف' پرپیش۔
وہ ہڈی جو سینے کے گڑھے کے پاس ہے جسے اردو میں ہنلی
کہتے ہیں۔ یہ ہرانسان کے اندر سینے کے دونوں جانب دو
ہڈیاں (ہنسلیاں) ہوتی ہیں۔

ﷺ فاکدہ: جس طرح اہل جنت نثرف ونصل اور درجات میں کم و بیش ہوں گئے اسی طرح جبنمی بھی عذاب کی شدت اور تخفیف میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔

[ • • 2 ] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا ، أَنَّ الْعَالَمِينَ حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنْهِهِ . مُثَمَّقٌ عَلَيْهِ .

[400] حضرت ابن عمر چھٹی سے روایت ہے رسول اللہ سی اللہ علیہ اللہ عمر چھٹی سے روایت ہے رسول اللہ سی سی فرمایا: ''(روز قیامت) لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑ ہے ہول گے (اور پسنے میں شرابور ہول گے )حتی کہ ان میں سے کوئی اپنے آ دھے کا نول تک اپنے پسنے میں چھپا ہوا ہوگا۔'' ( بخاری و مسلم )

أَلْرَّشْحُ كِمِعَىٰ مِين: بسيند

ﷺ فائدہ: بیاس ہولنا کی کا ایک منظر ہے جو میدان محشرین بیا ہوگی اور لوگ حساب کے لیے بارگاہ الہٰی میں کھڑے ہوں گئے۔سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور اللہ کے عرش کے سائے کے سواکوئی سابیانہ ہوگا۔

[399]صحيح مسلم. الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب من شدة حر نار جهنم، وبُعد قعرها..... حديث:2845.

[400] صحيح البحاري، التفسير، باب: فيوم يُقُومُ النَّاسُ لِرَبُ الْعَالْمِيْنَ)، حديث: 4938، وصحيح مسلم، الجنة وصفة تعيمها وأهلها، باب في صفة يوم القيامة .....، حديث:2862.

[٤٠١] وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْهُ خُطْبَةً مَّا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطَّ، فَقَالَ: "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَضَجِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَيْهُ وَلَبُكُمْ خُنِينٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: بَلغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَصْحَابِهِ
شَيْءٌ فَخَطَب، فَقَالَ: «عُرِضَتْ عَليَّ الْجَنَةُ
وَالنَّارُ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ، وَلَوْ
تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبْكَيْتُمْ كَثِيرًا»،
فَمَا أَتْى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمٌ أَشَدُّ
مِنْهُ، غَطَّوْا رُوُّوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ.

[اَلْخَنِينُ]: بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، هُوَ الْبُكَاءُ مَعَ غُنَّةٍ وَّانْتِشَاقِ الصَّوْتِ مِنَ الْأَنْفِ.

الْخَنِينَ "فا"كماتهدناك عة وازتكالت موئرونا

فوائد ومسائل: ﴿ اس ہے معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ موجود ہیں اور دیگر بعض امورغیبیہ کی طرح نبی سائیج کو ان کا مثاہدہ کرایا گیا ہے۔ ﴿ زیادہ ہنتا پہندیدہ نہیں ہے کیونکہ بیغفلت اور آخرت فراموشی پر دلالت کرتا ہے جب کہ مسلمان کو ہر وقت چوکنا اور فکر آخرت ہے مضطرب رہنا جا ہے۔ ﴿ اللّٰہ کے خوف یعنی اس کے عمّاب ہے ڈرتے ہوئے رونا نہایت پہندیدہ ہے اور بیاس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل بیدار الله کی یا داور اس کے خوف ہے معمور ولرزاں اور فکر آخرت سے پریشان ہے۔ ﴿ علاء کو چاہے کہ گاہے گوگوں میں فکر آخرت کا شعور بیدار کرتے رہیں تا کہ وہ دنیا کی لذتوں میں بلکان نہ ہوجائیں۔

كررب تتقيه

[٤٠٢] وَعَنِ الْمِقْدَادِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ

[402] حضرت مقداد بن الله عن روايت ہے كه ميں في رسول الله طاليم كو فرماتے ہوئے سنا: '' قيامت والے دن

[401] صحيح البخاري، الرقاق، باب قول النبي ﷺ: [لو تعلمون ما أعلم لضحكته قليلًا وليكيتم كثيرًا ١. حديث:6486. وصحيح مسلم، الفضائل، باب توقيره ﷺ وترك إكثار سؤاله ..... حديث:2359.

[402] صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب صفة يوم القيامة ..... حديث:2864.

سورج کو تخلوق کے (اتنا) قریب کردیا جائے گا کہ وہ ان سے
ایک میل کے فاصلے پر ہوگا۔ ' حضرت مقداد ﴿ تَنَا ہِسِی اللّٰہ کَا قَتِم اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا قَتِم اللّٰہ کَا مِل اللّٰہ کَا مِل اللّٰہ کَا مِل اللّٰہ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ

الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقُدَادِ مِيلِ». قَالَ سُلَيْمُ بُنُ عَامِرِ الرَّاوِيُّ عَنِ الْمِقْدَادِ: قَوَاللهِ! مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ؟ أَمْسَافَةَ الْأَرْضِ أَمِ الْمِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ؟ وَلِلاَّرْضِ أَمِ الْمِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ؟ وَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدَرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، فَيَنَهُمْ مِّنْ يَكُونُ إلى كَعْنِيْهِ، وَمِنْهُمْ مَّنْ يَكُونُ إلى مَعْنِيْه، وَمِنْهُمْ مَّنْ يَكُونُ إلى وَقُونُهِ، وَمِنْهُمْ مَّنْ يَكُونُ إلى عَنْنِيه، وَمِنْهُمْ مَّنْ يَكُونُ إلى عَنْنِيه، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى عَنْنِيه، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اللهِ بَيْنَةِ مَنْ يَكُونُ اللهِ بَيْنَةِ مَنْ اللهِ بَيْنَةِ اللهِ اللهِ بَيْنَةً الْمُولُ اللهِ بَيْنَةً الْمَوْلُ اللهِ بَيْنَةً الْمُولُ اللهِ بَيْنَةً اللهِ اللهِ بَيْنَةً اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

فوا کد و مسائل: ﴿ حدیث میں میل کی وضاحت نہیں ہے کہ بیمسافت والا میل ہے یا سرمہ وانی کا میل ۔ مسافت والا میل ہمارے ملک میں ایک میل آٹھ فرلا نگ، یعنی 1.609 کلو میٹر ہے۔ شارعین حدیث نے اسے چھ ہزار ذراع اور بعض نے چار ہزار ذراع ہتلایا ہے۔ حافظ ابن مجر بنات نے اسے بارہ ہزار انسانی قدم کے برابر قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (مرعاۃ انسفاتیح، باب صلاۃ السفر) ﴿ اگریمیل ارش ہوتب بھی سورج کی شدت قرارت کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں سورج ، موجودہ سائنسی تحقیق کے مطابق نوکروڑ میل کے فاصلے پر ہے ، تب بھی موسم کرما میں کوئی شخص اس کی حرارت واقعی اتنی ہوگی کہ انسان حرارت کو برواشت نہیں کریا تا ، تو سورج جب صرف ایک میل کے فاصلے پر ہوگا تو اس کی حرارت واقعی اتنی ہوگی کہ انسان

ا 403 احضرت ابو بریرہ رہ انتخاب روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا:''قیامت والے دن لوگ کیلیئے میں (غرق) مول گئی بہال تک کہ ان کا پیدندز مین میں ستر ہاتھ (فرراع)

[٤٠٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَنْهُ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبُ عَرَفْهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا،

كِينِي مِين ووب بول ك\_ أعَادَنَا الله مِنهُ.

[403] صحيح البخاري، الرقاق، باب قول الله تعالى: ﴿ الا يَظُنُّ أُولَنكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوْثُونَ لِيوْمٍ عظنَمٍ ..... ﴾. حديث: 6532، وصحيح مسلم، الجنة وصفة نعيمها و أهلها، باب صفة يوم القيامة ..... عديث:2863.

خشيت الهي كابيان

وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانْهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

وَمَعْنَى [يَذْهُبُ فِي الْأَرْضِ]: يَنْزِلُ وَيَغُوصُ.

[٤٠٤] وعَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذْ سَمِعَ وَجْبَةٌ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُوْنَ مَا هٰذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «هٰذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْدُ سَبْعِينَ خَرِيفًا فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ حَتَى انْتَهٰى إِلَى قَعْرِهَا، فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

تک جائے گا'اور پسینہ اُٹھیں لگام ڈالے گا' بیباں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔'' ( بخدری دمسلم )

411

''زمین میں جائے گا۔'' کا مطلب ہے: زمین میں اترے گا اور سرایت کرے گا ( یعنی اتنی گہرائی تک پسیند زمین میں اتر جائے گا)۔

ا 404 احضرت ابو ہریرہ پھٹنؤہی ہے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ سطانی کے ساتھ تھے کہ آپ نے کسی چیز کے گرنے کا وصا کا سا۔ آپ سطانی نے فرمایا: '' کیا تم جانتے ہوئیہ کیا ہے ۔'' ہم نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ سطانی نے فرمایا: ''یہوہ پھر ہے جوستر سال پہلے جہنم میں کھینکا گیا تھا تو وہ اب تک جہنم میں گرتا رہا کہاں تک کہ اب وہ اس کی گہرائی میں پہنچا (جالگا) ہے جیسا کہ (ابھی) تم نے اس کے گرنے کا دھا کا سا ہے۔'' (مسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ جَنِهُم کَی گُبرانی سے اس کے عذاب کی شدت اور ہولنا کی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ﴿ اس میں صحابۂ کرام بین ﷺ کی بھی کرامت کا بیان ہے کہ انھوں نے رسول اللہ سائیڈ کے ساتھ اس دھا کے کوسنا۔ ﴿ حدیث کامقصود جَنِهُ کَی خوفنا کی وجولنا کی بتانا ہے تاکہ ہم اس کے عذاب اور تباہ کاریوں سے بچیس اور ہمیشہ برے افکار واعمال سے کنارہ کش رہیں۔

[٤٠٥] وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشْهُ: "مَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدِ إِلَّا سَيْكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبِيْنَهُ نَرْجُمانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ، فَلا مِنْهُ، فَلا مِنْهُ، فَلا مِنْهُ، فَلا مَرَى إِلَّا مَا قَدّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمُ مِنْهُ، فَلا مَرَى إِلَّا مَا قَدّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمُ مِنْهُ، فَلا مَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلا مَرى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلا مَرى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَمَنْهُ مَنْ مَا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةٍ».

[405] حضرت عدی بن حاتم بڑاؤ سے روایت ہے رسول اللہ سرائیو نے فرمایا: '' عنظریب تم میں سے ہر شخص سے اس کا رب اس حال میں کلام فرمائے گا کہ آ دمی اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ تو آ دمی اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اے آ گے بھیجے ہوئے ممل بی نظر آئیں گئ اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو ادھر بھی اپنے آ گے بھیجے ہوئے ممل بی دیکھے گا اور اپنے سامنے دیکھے گا تو سامنے اے جہنم ممل بی دیکھے گا اور اپنے سامنے دیکھے گا تو سامنے اے جہنم

[404]صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها و أهلها. باب جهنم أعاذنا الله منها، حدث2844:

[405] صحيح البخاري، التوحيد، باب كلام الرب تعالَى يوم القيسة مع الانبياء وغيرهم، حديث:7512، وصحيح مسلم، الزكاة، باب الحث على الصدقة ....، حديث:1016. کی آگ کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ چنانچیتم آگ ہے بچواگر چہ کھچور کے ایک ٹکڑے (کے صدقے کرنے) کے ذریعے ہی ہے ہو۔'' (بخاری وسلم)

فائدہ: بیصدیث پہلے آباب فی بیان کثرة طرف الخیر] (حدیث:139) میں بھی گزر چکی ہے بہاں اسے خثیت اللہ کے باب میں دوبارہ ایا گیا ہے کیونکہ اس میں خوف اللہی کی ترغیب اور محشر کی ہولنا کیوں سے تربیب بھی ہے۔

[ ٤٠٦] وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ. وَالشَمَعُ مَا لَا تَسَمَعُونَ، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَعْلَمُونَ الْقَبْ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لَلهِ تَعَالَى، وَاشِّ! لَوْ تَعْلَمُونَ لَا وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لَلهِ تَعَالَى، وَاشِّ! لَوْ تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ لَكَبْكُنْتُمْ كَثِيرًا، وَمَا أَعْلَمُ فَلَهُ وَلَكَ عَلَمُونَ لَلهُ وَلَلْكَ عَلَمُ فَلَهُ وَلَلْكَ اللهِ تَعَالَى، وَاشْدِ لَعُلَمُ اللهِ تَعْلَمُ اللهِ لَنَا اللهُ عَلَمُ اللهُ وَلَكَ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

وَ[أَطَّتُ]: بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ. وَ[تَطُّ]: بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ. وَ[تَطُّ]: بِفَتْحِ التَّاءِ وَبَعْدَهَا هَمْزَةً مَّكْسُورَةً. وَالْأَطِيطُ: صَوْتُ الرَّحْلِ وَالْقَتَبِ وَشِبْهِهِمَا، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ كَثْرَةً مَنْ فِي السَّمَاءِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْعَابِدِينَ قَدْ أَثْقَلَتْهَا حَتَى أَطَّتْ.

وَقَالَ: حَدِيثٌ خَسَرٌ".

وَ[الصَّعُدَاتُ] بِضَمِّ الصَّادِ وَالْعَيْنِ: اَلطُّرُونَا: تَسْتَغِيثُونَ.

[406] حضرت ابو ذر بھائو سے روایت ہے رسول اللہ طبیع نے فرمایا: 'میں وہ کچھ کھتا ہوں جوتم نہیں و کچھتا اور وہ کچھ سنتا ہوں جوتم نہیں سنتے ۔ آسان چر چراتا ہے اور اس کے لائق ہے کہ وہ چر چرائے ۔ اس میں چار انگلیوں کی بھی الی جگہ نہیں کہ جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی طبیکے اللہ کے آگے تعدہ ریز نہ ہو۔ اللہ کی سم اگرتم وہ باتیں جان لوجو میں جانتا ہوں تو تم ہندو تھوڑ ااور روؤ زیادہ اور تم بستروں پر (اپنی) عورتوں کے ساتھ لطف اندوز ہونا ترک کردواور تم اللہ کے ساتھ لطف اندوز ہونا ترک کردواور تم اللہ جاؤ۔' (اے ترندی نے روایت کیا ہے اور اے سن کہا ہے۔) جاؤ۔' (اے ترندی نے روایت کیا ہے اور اے سن کہا ہے۔) خور اس کے بعد '' ہمزہ 'پر زیراور' طا' پر تشدید۔ تَئِطُ : '' تا' پر زیراور کی آواز۔ مطلب یہ ہے کہ آسان کیاوہ اور ان جیسی چیزوں کی آواز۔ مطلب یہ ہے کہ آسان پر عبادت گزار فرشتوں کی کثر ت نے آسان کوا تنا ہو جھل کر دیا عبادت گزار فرشتوں کی کثر ت نے آسان کوا تنا ہو جھل کر دیا ہے۔

صْعَدَاتٌ: "صاور اور اعين وونول يرييش معنى بين:

راستے۔ تنجازُون کے معنی ہیں: بناہ اور مدد طلب کرتے ہوئے۔

فوائد ومسائل: ①اس میں بھی خوف الٰہی کی اہمیت کواجا گر کیا گیا ہے کیونکہ ایک مومن کے دل میں اللہ کی جنتی عظمت و جلالت ہوگی' اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کے مغذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید ہوگی اور وہ طاعات کو بجالائے گا اور معصیات سے اجتناب کرےگا۔ ② فرشتوں کی کثرت کا بیان ہے جو ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف اور اس کی گا اور معصیات سے اجتناب کرےگا۔ ② فرشتوں کی کثرت کا بیان ہے جو ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف اور اس کی

[406] جامع النرمذي. الزهد .... باب ما جاء في قول النبي يَرِيُّ [لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا]. حديث:2312.

بارگاہ نیاز میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔ جب فرشتوں کا بیرحال ہے جوایک لمجے کے لیے بھی اللہ کی نافر مانی نہیں کرتے تو انسان کے لیے جو ہر وقت حدود الہی کو پامال کرنے میں لگار ہتا ہے اللہ کی عبادت کتنی ضروری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ نافر مانیوں سے بازر ہے اور اللہ سے مدواور پناہ طلب کرتا رہے۔ ﴿ اس حدیث میں ان اوگوں کی تر دید ہے جو آسان کے وجود کوتشلیم نہیں کرتے بلکہ اس کو (جو ہمیں آسان نظر آتا ہے ) اپنی نظر کی انتہا سجھتے ہیں۔ اس میں آسان کے وجود اور اس کی آواز کا اثبات ہے۔ مزید اس پر فرشتوں کا سجدہ ریز ہونا بھی ثابت ہے جو کسی شوس چیز کے بغیر ممکن نہیں۔

[٤٠٧] وَعَنْ أَبِي بَرْزَةً - بِرَاءٍ ثُمَّ زَايٍ - نَضْلَةً ابْنِ عُبَيْدِ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ فِيهِ، وَعَنْ عَلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ فِيهِ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ ضَعِيعٌ.

ا 407] حضرت ابو برزہ (پہلے را اور پھرزا) نصلہ بن عبید اسلمی جُنائی ہے روایت ہے رسول اللہ تنظیم نے فرمایا:

''قیامت والے دن کسی بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے ( یعنی ہارگاہ النہی سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی) یہاں تک کہ اس سے (پانچ چیزوں کی بابت) یوچھ ندلیا جائے: اس کی عمر کے متعلق کہ اس نے اے کن کامول میں ختم کیا۔ اس کے علم کا کے متعلق کہ اس نے اسے کن کامول میں ختم کیا۔ اس کے علم مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس کے جسم کے بارے میں کہ کن چیزوں میں خرچ کیا۔ اس کے اسے حسن حجم کیا ( اے تریزی نے روایت کیا ہے اور اس کے اسے دوایت کیا ہے اور اس کے جسم کے بارے میں کہ کن چیزوں میں اسے حسن حجم کہا نے دوایت کیا ہے اور اسے حسن حجم کہا دوایت کیا ہے اور اسے حسن حجم کہا ہے۔)

<sup>[407]</sup> جامع الترمذي، صفة القيامة والرقائق ..... باب في القيامة، حديث: 2417-

## تصوركو مروقت اپنے سامنے رکھے۔

[ ٤٠٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: هُرَوْمَ بِنِ ثُعَيْرَتُ اَخْبَارَهَا ﴾ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: هُرَوْنَ مَا أَخْبَارُهَا ﴾ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هَالَ: هَإِنَّ أَخْبَارُهَا وَاللهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هَإِنَّ أَخْبَارُهَا وَاللهُ مَنْهُ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا، تَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا ، فَهٰذِهِ أَخْبَارُهَا ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَفَالَ: خديثُ حَمَنٌ ،

[408] حضرت ابو ہریرہ جائے سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُوٹی نے فرآن کریم کی آیت بہنو مینڈ تُحدِّثُ الْحُبَارُ هَا ﴾ ''جس دن زمین اپن خبریں بیان کرے گی۔'' علاوت فرمانی ''جس دن زمین اپن خبریں بیان کرے گی۔'' علاوت فرمانی ' گھر فرمایا:''کیا ہیں؟''صحابہ کرام بیان نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول سُوٹیل ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ طابقہ نے فرمایا:''اس کی خبریں سے ہیں کہ وہ ہر بین ۔ آپ طابقہ نے فرمایا:''اس کی خبریں سے ہیں کہ وہ ہر بین ہیں۔ آپ طابقہ نے فرمایا: ''اس کی خبریں سے ہیں کہ وہ ہر بین کہ وہ ہر بین کہ وہ ہر بین کہ اس کی بیت پر انصوں نے کیے۔ وہ کیے گی: تونے فلال فلال کام فلال فلال دن میں کیا تو یہی اس کی خبریں ہیں۔'' (اے کام فلال فلال دن میں کیا تو یہی اس کی خبریں ہیں۔'' (اے ترفیک نے روایت کیا ہے اور اے دن کہا ہے۔)

کلا فاکدہ: بدروایت ضعیف بئ تاہم یہ بات ثابت ہے کہ انسان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے مختلف شواہداور گواہیاں پیش کی جائیں گی۔

[٤٠٩] وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ، وَاسْتَمَعَ الْإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْجِ فَيَنْفُخُ "، فَكَأْنَ ذٰلِكَ ثَقُلَ عَلَى مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْجِ فَيَنْفُخُ "، فَكَأْنَ ذٰلِكَ ثَقُل عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عِلَى فَقَالَ لَهُمْ: "قُولُوا: حَسْبُنَا اللهُ وَبِعُمَ الْوَكِيلُ ". رَواهُ انْتُرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسْبُنَا اللهُ وَبِعُمَ الْوَكِيلُ ". رَواهُ انْتُرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسْنٌ.

[اَلْقَرْنُ]: هُوَ الصُّورُ الَّذِي قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَيُعَعَ فِي الصُّورِ﴾[الزمر: ٦٨]. كَذَا فَشَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

[409] حضرت ابوسعید خدری بناتی سے دوایت ہے رسول اللہ بنی فق نے فرمایا: '' میں کس طرح بنی خوتی رہ سکتا ہوں جب کہ صور (پھو تکنے) والاصور کومنہ میں لیے ہوئے ہو اور اللہ کی اجازت پر کان لگائے ہوئے ہوئے ہوئے کا حکم ویا جائے اور وہ صور پھو نگے۔'' تو بیہ بات رسول اللہ بن قیف کے صحابہ پر گویا گرال گزری چنانچہ آپ نے ان سے کہا: '' (گھراؤنییں بلکہ) کہو: ﴿حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ اللّٰهُ كَا اللّٰهُ وَنِعْمَ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَنِعْمَ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا ہے اور کہا ہے، بیعد یہ حسن ہے۔ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

فرماما سے: ﴿ وَ نَفِخَ فِي الصُّودِ ﴾ ''صور ميں يھوتكا جاتے

گا۔''اسی طرح رسول الله ﴿ الله عَلَيْمَ فِي اس كَى تَفْسِر بيان فرماكى

[408] اضعيف] جامع الترمذي، صفة القيامة... ، باب منه الفسير قوله تعالى: ﴿ يُو مُنذِ تُحدَّثُ اخْبار ها ﴾ أ، حديث:2429. [409] جامع الترمذي، صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الصور، حديث:2431. ہے (جیسا کہ ترفدی میں ہے: [الصُّورُ قرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ] "صورايك، نرسنگ ہے، ص

> [٤١٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللهِ ﷺ: "منْ خَافَ أَذَلَج، وَمَنْ أَذَلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلا! إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلَا! إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ». زواهُ التَرْمِذِيُّ وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

حَسَنْ. وَ[أَدْلَجَ]: يِإِسْكَانِ الدَّالِ، وَمَعْناهُ: سَارَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَالْمُرَادُ: اَلتَّشْمِيرُ فِي الطَّاعَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

1010 احضرت ابو ہر رہ ڈاٹھ سے روایت ہے رسول اللہ سائی اللہ سائی نہ فرمایا: '' جو شخص (وشمن کے حملے ہے) ڈرا اور رات کے ابتدائی حصے میں فکل گیا۔ اور جورات کی ابتدا میں فکل گیا وہ منزل کو پہنچ گیا۔ اچھی طرح سن لو! اللہ کا سودا' گراں قیمت ہے 'خبر وار! اللہ کا سودا جنت ہے۔'' (اسے تر ندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: یہ حدیث حسن ہے۔)

أَذَلَجَ: 'دُال' كَ سكون كَ ساتهد رات ك ببل حصد من نكل كرا بوا مراد الله كي اطاعت مين سرارى سے حصد لين بے والله أعلم،

المجلی فوائد و مسائل: ﴿ فَدُوره روایت کو بعض مخفقین نے ضعیف قرار دیا ہے لیکن دلائل کی رو سے مذکورہ روایت سیجے ہے۔
واللّٰه أعلم، ویکھیے: ﴿ السلسله المصحبحہ، حدیث 954) ﴿ امام طبی برنے فرماتے ہیں: ہی ویو نے نے بیمثال راوآ فرت کے سالک کے لیے بیان فرمائی ہے اس لیے کہ شیطان اس راستے پر جیٹھا ہوا ہے اور انسان کانفس اور اس کی جھوٹی آرزو کی شیطان کی مددگار ہیں۔ اگر وہ اپنے سفر آخرت میں بیدار مغزی سے کام لے اور اپنے عملوں میں اخلاص کا اہتمام کرے تو وہ شیطان کی مددگار ہیں۔ اگر وہ اپنے سفر آخرت میں بیدار مغزی سے کام ہے اور اس کے مراستے کو کھوٹا کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔ ﴿ اس فرمان میں آپ نے اس طرف بھی رہنمائی فرمائی کہ آخرت کے اس راستے کو طرکر نانہایت تخت اور اس کا حصول بہت دشوار ہے۔ میں موال می وکاوش سے حاصل نہیں ہوگا۔ جنت ایک نہایت گراں قیمت چیز ہے جب تک انسان اس کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی نہیں دے گا 'جنت کی نعمتوں کا استحقاق بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ ارشاد الہی انسان اس کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی نہیں دے گا 'جنت کی نعمتوں کا استحقاق بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ ارشاد الہی

٥١- بَابُ الرَّجاءِ .

ب: ﴿إِنَّ اللَّهُ اشْتَرْي مِنَ الْمُوْمِنِينَ انْفُسَهُمْ وَاهْوَالْهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجُنَّةَ ﴾ (التوبة1119)

[٤١١] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله رسي يَقُولُ: "يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً غُرَاةً غُرَّلًا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ٱلرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا يَنْظُرُ يَعْضُهُمْ إِلْمِي

بَعْض!؟ قَالَ: «يَاعَائِشَةُ! ٱلْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ تُهمَّهُمْ ذَٰلِكَ» .

[411] حضرت عاكشه وي السياح روايت بي كه مين في رسول الله عليمًا كو فرمات موع سنا: " قيامت والي ون لوگ' ننگے ہاؤں' ننگے بدن اور غیرمختون (بغیر ختنے کے) النص كي جائين ك-" (حضرت عائشه بي فرماتي بين) میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! (وہاں تو) مرد اور عورتیں انتہے ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آب نے ارشاد فرمایا: ''عائشہ! معاملہ اس ہے کہیں زیادہ

416

سخت ہوگا۔'' (یعنی موقف حساب کی ہولنا کی اور شدت ایک دوسرے کی طرف و تکھنے کی مہلت ہی نہیں وے گی)۔

دوسری روایت میں ہے: "معاملہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہوگا کہان کا بعض بعض کو دیکھیے۔'' ( بخاری وسلم )

غُولاً: نمین کے پیش کے ساتھ۔ جن کے ختنے نہ ہوئے

موں۔(جیسا کہ بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔)

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ ٱلْأَمْرُ أَهَمُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضِ ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

[غُرُلا]: بِضَمِّ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، أَيْ: غَيْرَ مَخْتُهِ نِيرَ َ.

علاه: اس میں بھی میدان محشر کی ہولنا کیوں کا بیان ہے جس سے باب کا حدیث سے تعلق واضح ہے۔مطلب اس باب اوراس میں نقل کردہ احادیث کا یہ ہے کہ ایک مومن کو آخرت کی تیاری اورروزمحشر پارگاہ الٰہی میں پیش ہوکر جواب د ہی کے احساس وتصور سے غافل نہیں رہنا جا ہے بلکہ اس دن کی ذلت ورسوائی ہے بیچنے کے لیے ایمان وتقویٰ کی زندگی گزارنی چاہیے۔ جولوگ ایبانہیں کریں گے اور آخرت کی فکر اور اللہ کے عذاب سے بےخوف ہوکر زندگی گزاریں گے' انھیں اللہ کی نافر مانی کرنے اور حدودِ النبی کو توڑنے میں کوئی با کے نہیں ہوگا۔لیکن اس کا متیجہ آخرت کا عذاب اور ذلت و رسوائی ہوگا۔

باب:51-الله تعالیٰ سے امیدورجاء كأبيان

[٥١] بَابُ الرَّجَاءِ

الله تعالى نے فرمایا: ''اے پیغیر! فرما دیں: اے میرے

قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ قُلْ يَنْعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَشَرَفُواْ

[411] صحبح البخاري، الرقاق، باب الحشر، حديث:6527، وصحيح مسلم، الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب فناء الدنيا و بيان الحشر يوم القيامة، حديث: 2859.

الله تغالیٰ ہے رحمت کی امیدر کھنے کا بیان

عَلَىٰٓ أَنْفُسِهِمْ لَا نَفْنَظُوا مِن زَحْمَةِ أَلِنَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ

ٱلذُّفُوَبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهَلْ ثَجَرِي ٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾ [سبأ: ١٧]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْـنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَقَوَلَىٰ﴾ [طه: ٤٨]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ﴾ [الأَعْرَاف:١٥٦].

بندو! جنھوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی (اللّٰد کی نافر مانی کا ارتکاب کر کے) اللّٰہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوؤ۔ بے شک اللّٰہ تمام گناہوں کو بخش دے گا' وہ بہت بخشنے والا نہایت مہریان ہے۔''

اورالله تعالی نے فرمایا: ''ہم ناشکرے اور نافرمان ہی کو بدلہ (سزا) دیتے ہیں۔''

نیز اللہ تعالی نے فرمایا: ''بے شک وی کی گئی ہماری طرف کہ عذاب کے مستحق وہی لوگ ہوں گے جنھوں نے جھلامااور منہ پھیرا''

اور فرمایا:''اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔''

فائدہ آیات: ان آیات بیں اللہ کے نافر مانوں کو ڈرایا بھی گیا ہے اور انھیں امید کی کرن بھی دکھائی گئی ہے جس کا مطلب سے ہے کہ اگر ساری زندگی نافر مانی میں ہی گزار دی اور آخر وقت تک انھیں ایمان اور تو ہہ کی سعاوت نصیب نہیں ہوئی تو ان کے لیے تو جہنم کا ابدی عذاب ہے، تا ہم جن لوگوں میں تو ہاور ندامت کا احساس پیدا ہو جائے 'چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار ہوں' انھیں ایمان و تو ہہ کا راستہ اختیار کر کے کفر و شرک اور معاصی سے باز آجانا چاہے۔ ایسے لوگ بیر نہ سوچیں کہ عمر تو عشق بتاں میں گزرگئ اب آخر میں مسلمان ہونے کا کیا فائدہ! نہیں بکہ اللہ تعالیٰ بہت مہر بان اور غفور ہے وہ تمام گناہ بخشے پر قادر ہے۔ آخری وقت میں بھی سے دل سے مسلمان یا تا ئب ہو جائیں گے اور ایمان وعمل کے تقاضوں کو بروے کا رائیں گے تو اللہ کی رحمت سے نامید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

گویایہ آیت ان کے لیے امید کی کرن ہے جن کی ساری زندگی کفر وشرک یا معصیت کے اندھیروں میں گزرگئی۔ اب اگروہ مسلمان یا معصیتوں سے تا بب ہونا چا ہیں توشیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دے کہ تمھارے تو گناہ اسنے زیادہ ہیں کہ اب وہ معاف بی نہیں ہو سے 'اس لیے مسلمان ہونے کا یا تو بہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیشیطانی وسوسہ ہے 'تم اللہ کے در پر آؤ تو تھی 'اس کی رحمت کا دروازہ تھیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے ہروفت کھلا ہے۔ اس آیت کا بیہ مطلب نہیں ہے جو عام لوگ سیجھتے ہیں کہ اللہ ورسول کے ماننے کے دعووں کے ساتھ اس کی ہوایات و تعلیمات کی مٹی پلید کرتے رہوا اس کی حدول اور ضابطوں کو پامال کرتے رہوا ور دیدہ دلیری کے ساتھ اس کی نافر مانی کا ارتکاب کرتے رہوا ور وعظ وقیعت کرنے اور خوف الہی یا دولانے پر پوری ڈھٹائی ہے کہدو 'کوئی فکر والی بات نہیں' اللہ تو ارتکاب کرتے رہوا وار وعظ وقیعت کرنے اور خوف اور اس کے عذاب سے یہ بے نیازی نہایت خطرناک ہے' ایسے خوش گمانوں کے لیے ان کا عذاب بھی دردناک ہے۔

الله کی رحمت کی امید رکھنا بلاشبہ ضروری اور ایمان کا حصہ ہے۔ رحمت اللی سے مابیتی یقیناً کفر وضلالت ہے لیکن امید کے لیے کوئی بنیاد بھی تو ہوئی چاہیے۔ ایک شخص تخم خطل بوکر امیدر کھے کہ اس کے باغ میں شمر بائے شیریں پیدا ہوں گے۔ لیک خض کنم سامنہ میں جافت اور خلل و ماغ کہیں گے۔ ایک خض پڑھے لکھے اور محنت کے بغیر یہ امیدا ہے ول میں پال کے کوڈوکٹر انجینئر سامنٹ وان بڑا تا جریاصنعت کاربن جاؤں گا کیا ایمی بے بنیاد امید کے برآنے کی کوئی تو قع کی جاسکتی ہے۔ پھر اللہ کے حکموں سے بغاوت اور سرکشی کر کے س طرح اللہ کی رحمت کی امید کی جاسکتی ہے۔ یہ امید نہیں سفاہت (بیوتونی) و جہالت ہے اور اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کے عدل واضاف کا افکار ہے۔

بہرحال یہ تھوڑی کی وضاحت اس لیے کی گئی ہے کہ رحت الٰہی کا بیعنوان اوراس کا غلط مفہوم بھی لوگوں کی بے عملی بلکہ بدعملی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔اللّٰہ تعالیٰ اس سوئے نہم ہے محفوظ رکھے اور اس کا صحیح مفہوم سیجھنے کی تو فیق ہے نوازے۔ اس سلسل کی دیاں میں دوروق کیوں

اب اس سلسلے کی احادیث ملاحظہ فر مائیں:

[۲۱۲] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّلَا اللهُ وَحُدْهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، وَالْجَنَّةَ حَقُّ، وَالنَّارَ مِنَ الْعَمَلِ». حَتَّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ».

وَفِي رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ: "مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ)

[412] حضرت عبادہ بن صامت باللہ علیہ ہوادہ ہے اللہ اللہ علیہ نے فرمایا: ''جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ کہ حضرت عیسی علیہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور یہ کہ حضرت عیسی علیہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہیں جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا اور اس کی روح ہیں۔ اور جنت اور دوز خ حق ہیں اللہ تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا'جس عمل پر بھی وہ ہو۔' ( بخاری وسلم )

اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے: ''جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سور نہیں اور یہ کہ محمد (ﷺ) اللہ کے رسول میں اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم حرام فرمادی''

فوائد ومسائل: ﴿ اِسْ مِيْسِ رَسُولُوں کَی عبدیت کا بیان اوران لوگوں کے عقائد کی نفی ہے جنھوں نے اللہ کے رسولوں کو اللہ کا اللہ کا بیٹا کہا ' الله کا عقامت سے متصف کیا یا انتھیں کسی اعتبار سے اللہ کا جزقرار دیا ' جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا ' یہود یوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور یہی گراہی امت محمدیہ کے ایک گروہ میں آگئ انھوں نے نبی کریم طاقیۃ کی بابت نُود ٌ مَّنْ نُودِ اللّٰهِ کا عقیدہ گھڑ لیا اور انھیں اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف قرار دے کر انھیں عبدیت سے نکال دیا۔ ﴿ اِسْ حَدِیثَ سے معلوم ہوا کہ رسولوں کی عبدیت کا اقرار ایمان کا حصہ اور اس سے انکار ایمان کے ایک جھے کا انکار دیا۔ ﴿

[412] صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء. باب قوله تعالى: ﴿ يَاهُلُ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فَيْ دَيْنَكُمْ ..... إ ..... حديث: 3435، وصحيح مسلم، الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا، حديث:28.

اورتوحیدالی سے اعراض ہے۔ ﴿ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت بلاشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملے گی لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحیداوراس کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ﴿ حضرت عیسیٰ میلا کے کلمة اللہ بونے کا مطلب ہے کہ وہ اسباب عادیہ سے بٹ کر بغیر باپ کے صرف اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے اور روح اللہ (اللہ کی روح) انھیں شرف و عزت کے طور پر کہا گیا ہے جیسے اونٹنی کی اور خانہ کعبہ کی نبیت اللہ کی طرف شرف و تکریم کے طور پر کی گئی ہے نافقة الله ، بیاضافت تشر افی کہلاتی ہے۔ ﴿ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ایک مومن کو ایمان سے خارج نہیں کرتا جیسا کہ بعض گراہ فرقوں کا عقیدہ ہے ، بلکہ وہ مومن ہی رہتا اور اس کا استحقاق جنت برقر ارر ہتا ہے ، تاہم یہ خول جنت اللہ کی مشیت پر موقوف ہے وہ چاہے تو گناہ گارمومن کے گناہ معاف فرما کر پہلے مرحلے ہی میں جنت میں داخل فرما وے اور اگر چاہم کے حرام ہونے کا مطلب یہ دخول جنت اللہ کا مراد کے اور اگر چاہم کی سزا دائی نہیں ہے کہ مومن کے گناہوں کے مطابق عارضی ہے۔ جب وہ اپنے گناہوں کی سزا دی گئات کے گئاہوں کی سزا کھئے سے کہ مومن کے گئا ہوں کی مطابق عارضی ہے۔ جب وہ اپنے گناہوں کی سفارش پر اسے جنہم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جبھی جائے گا۔ بھگت لے گا ٹال کے بغیر بھی جب اللہ جائے گا یاسی کی سفارش پر اسے جنہم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

[٤١٣] وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عِنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عِنْهُ: "يَقُولُ اللهُ عَزْ وَجَلَّ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزِيدُ، وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَجَزَاءُ سَيّئَةِ سَيّئَةٌ مَثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنْهُ فَرَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي مِنِّي فَرَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْنُهُ هَرُولَةً، وَمَنْ لَقَيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يَشْرِكُ بِي شَيْنًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَعْفِرَةً". رَوَاهُ مُسْلِمُ. يُشْرِكُ بِي شَيْنًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَعْفِرَةً". رَوَاهُ مُسْلِمُ.

[413] حضرت ابو ذر بالأثارت به كه نبی ماید این به که نبی ماید نفر مایا: "الله عزوجل فرما تا به: جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے دس گنا اجر به یا اس سے بھی زیادہ میں دوں گا۔ اور جس نے برائی کی تو برائی کا بدلہ اس کی مثل ہوگا' (زیادہ نبیس) یا میں بخش (ہی) دوں گا۔ جو مجھ سے ایک بالشت کے برابر (نیکیوں کے ذریعے سے) قریب ہوگا' میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوگا' میں اس سے میں اس سے دو ہاتھ قریب ہول گا۔ اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوگا' میں اس کے طرف دوڑ تا ہوا آؤں گا۔ اور جو مجھ سے دو ہاتھ قریب ہول کا میں اس کی طرف دوڑ تا ہوا آؤں گا۔ اور جو مجھ سے نبیس کر سے کا کوشر یک نہ شھراتا ہوتو میں اس سے ای قدر بخشش لے کے کر ملی کوشر یک نہ شھراتا ہوتو میں اس سے ای قدر بخشش لے کر کرملوں گا۔ " (مسلم)

مَنْ تَقَوَّبَ كِ معنى ميں: جو ميرى طاعت كے ذريع سے ميرے قريب ہوتو ميں اپنى رصت كے ساتھ اس كے قريب ہوتا ہوں۔اگر وہ ميرى طاعت ميں سرگرى سے حصہ ليتا ہے تو ميں اس كى طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں' لينى ميں اس مَعْنَى الْحَدِيثِ: [مَنْ تَقَرَّبَ]: إِلَيَّ بِطَاعَتِي. [وَتَقَرَّبُ]: إِلَيَّ بِطَاعَتِي. [وَقَإِنْ أَادَ زِدْتُ. [فَإِنْ أَلَائِيهُ بِرَحْمَتِي، وَإِنْ زَادَ زِدْتُ. [فَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي]: وَأَسْرَعَ فِي طَاعَتِي. [أَتَيْنُتُهُ هَرُولَةً]، أَيْ: ضَبَبْتُ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ، وَسَبَقْتُهُ

[413] صحيح مسلم، الذكر والدعاء والنوبة والاستغفار، باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى ١٠٠٠٠ حديث: 2687.

بِهَا، وَلَمْ أُحْوِجْهُ إِلَى الْمَشْيِ الْكَثِيرِ فِي الْوُصُولِ إِلَى الْمَشْيِ الْكَثِيرِ فِي الْوُصُولِ إِلَى الْمَقْصُودِ. [وَقُرَابُ الْأَرْضِ]: بِضَمْ الْقَافِ وَيُقَالُ بِكَسْرِهَا، وَالضَّمُّ أَصَحُ، وَالشَّهُرُ، وَمَعْنَاهُ: مَا يُقَارِبُ مِلْأَهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

پر رحمت کا دریا بہا دیتا اور رحمت کے ساتھ اس کی طرف پیش قدمی کرتا ہوں اور اسے مقصود حاصل کرنے کے لیے زیادہ چلنے کی تکلیف نہیں دیتا۔ اور قُرابُ اُلّارْضِ:" قاف"پر پیش بعض کے نزدیک قاف "پرزیر ہے لیکن پیش زیادہ صحح اور مشہور ہے۔ اس کے معنی میں: جو زمین کے بھراؤ کے برابر مو۔ واللّٰه أعلیہ.

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے اس فضل وکرم کی وسعت کا بیان ہے جس کا اظہار اس کی طرف ہے اپ اطاعت گز اربندوں کے لیے ہوتا رہتا ہے اور قیامت والے دن بطور ضاص ہوگا اور وہ ایک ایک کی طرف ہے اپنے اطاعت گز اربندوں کے لیے ہوتا رہتا ہے اور قیامت والے دن بطور ضاص ہوگا اور وہ ایک ایک کئی پرکم از کم دس دس گنا اجر ضرور دے گا اور اس سے زیادہ بھی جتنا وہ چاہے گا 'حتی کہ سات سوگنا بلکہ اس سے زیادہ تک پرکم اور اس کی مغفرت سے مایوس نہ ہو۔ ﴿ اللّٰہ تعالٰی کا قریب ہونا 'چل کرآ نا اور دوڑ کرآ نا' اس کے حقیق معنی پرمحول ہوگا اور بیا ایسے ہی ہوگا جیسے اس کی شان اور عظمت کے لاکن ہے۔ اس کی تشبید اور تمثیل نا جائز ہے۔

[ ٤ ١٤] وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ بِيَّاثِةٍ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا الْمُوجِبَّانِ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَّاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا دَخَلَ النَّارَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[414] حفرت جابر بی سخنے روایت ہے کہ ایک دیماتی فی سختی کہ گئے کہ ایک دیماتی میں خاصر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ( تا پیلی ) وو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ''جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں تھہرا تا تھا' وہ جنت میں جائے گا۔ اور جسے اس حال میں موت آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کی اور کو شریک تھہرا تا تھا تو وہ جنم میں جائے گا۔'' (مسلم )

علا فوائد ومسائل: ﴿ اس كا مطلب بھى يہى ہے كہ مومن وموحد بالآ خرجنتی ہے ، چاہے وہ ابتدا ہى ميں جنت ميں چلا جائے ياسزا بھگت كر۔ وہ بميشہ جنم ميں نہيں رہے گا۔ خُلُود فِي النَّادِ (دوزخ ميں بميشہ رہنے) كامستی صرف كافر اور مشرك ہے۔ ﴿ اس امر كى ترغيب ہے كہ ايمان لاكراس برقائم رہنا جاہيے اور پھر الله تعالى كى رحمت كى اميدر كھنى جاہيے۔ مشرك ہے۔ ﴿ اس امر كى ترغيب ہے كہ ايمان لاكراس برقائم رہنا جاہے اور پھر الله تعالى كى رحمت كى اميدر كھنى جاہيے۔

[ ٤١٥] وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ [ 415] حفرت الس اللهِ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ وَلَك بَيُ اللهِ عَنْهُ عَلَى الوَّحْلِ - قَالَ: "يَامُعَاذُ!" اكرم الليَّةِ نَ جب كه حفرت معاذ اللهُ آب كے يَتِجِي

[414] صحيح مسلم، الإيمان، بأب الدليل على من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة .....، حديث: 93.

[415] صحيح البخاري، العلم، باب من خصّ بالعلم قومًا دون قوم ..... حديث:128، وصحيح مسلم، الإيمان، باب الذليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا، حديث:32.

قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! قَالَ: «يَامُعَادُ!» قَالَ: (يَامُعَادُ!» قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! قَالَ: «يَامُعَادُ!» قَالَ: لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! وَسَعْدَيْكَ! وَلَمُ فَالَ: «مَا مِنْ عَبْدِ يَشْهَدُ وَسَعْدَيْكَ! وَلَا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا مَنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ». قَالَ: يَا رَسُولَ مَنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أَخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: «إِذَا يَتَكِلُوا». فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثَّمًا. فَيُشَتَعُ عَلَيْهِ

سواري برسوار تھے فرمایا:''اےمعاذ!'' اٹھوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا: "اے معاذ!'' انھوں نے عرض کیا: حاضر ہوں اے اللہ کے رسول! آب نے فرمایا: ''اے معاذ!'' انھوں نے عرض کیا: حاضر ہوں اے اللہ کے رسول! تین مرتبہ (آپ نے اکھیں بکارا اورمعاذ نے لبَّیْت وَسَعْدَیْكَ كہا۔ اس کے بعد) آپ نے ارشاد فرمایا: ''جو بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (مظیماً) اس کے بندے اور رسول میں بشرطیکہ بی گواہی ول کی سچائی سے ہو تو اللہ اسے جہنم کی آ گ پرحرام فرما دیتا ہے۔'' حضرت معاذ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا یہ بات میں لوگوں کو نہ بٹلا وُں تا کہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا: ''تب وہ ای پر جمروسا کر لیں گے (اورعمل سے غافل ہو جائیں گے)'' چنانچہ حضرت معاذ نے (اس بات کواینے تک محدود رکھا اور) اپنی موت کے وقت گناہ ہے بیخنے کے لیے اس فرمان نبوی کو بیان فرمایا ۱ (بخاری ومسلم)

تَأَثُّمًا : كتمان علم كے گناہ سے ڈرتے ہوئے۔

وَقَوْلُهُ: [تَأَثَّمُا]، أَيْ: خَوْفًا مِّنَ الْإِثْمِ فِي كَتُم هٰذَا الْعِلْم.

گلات فوائد و مسائل: ﴿ امام طِي مِن مِن فرمات بين كه ' دل كي سچائى ہے' كا مطلب ہے استقامت اور تو حيد و رسالت كى گوائى كے تقاضوں كا اہتمام ۔ حافظ ابن حجر بنت فرماتے ہيں كہ امام طبى كا مقصد اس وضاحت ہے اس اشكال كو دور كرنا ہے جو حدیث كے ظاہر الفاظ ہے نكتا ہے ، اس ليے كہ حدیث ميں عموم ہے كہ جو بھى تو حيد و رسالت كى گوائى دے گا وہ جہنم ميں نہيں جائے گا جب كہ اہل سنت كے نزد يك ويكر دلائل قطعيہ ہے شابت ہے كہ گناہ گار مومن جہنم ميں بطور سزا جائيں گا ور پھر شفاعت ہے نكالے جائيں گے جس سے معلوم ہوتا ہے كہ حدیث كا ظاہرى مفہوم مراد نہيں ہے بلكہ واسرے دلائل كوسامنے رکھتے ہوئے اس كا مفہوم شعين ہو گا اور وہ بيہ ہے كہ اس كا عموم اعمال صالحہ كے ساتھ مقيد ہے ، لينى جو تو حيد ور سالت كى گوائى كے ساتھ احكام وفر انتف اسلام كى پابندى اور ايمان و تقا كى كے تقاضوں كا بھى اہتمام كر ہے گا وہ جہنم ميں نہيں جائے گا۔ ﴿ بعض كے نزد يك اس حدیث ہے ایسے لوگ مراد ہیں جضوں نے كفر و شرك سے تا ئب ہوكر وجہنم ميں نہيں جائے گا۔ ﴿ بعض كے نزد يك اس حدیث ہے ایسے لوگ مراد ہیں جضوں نے كفر و شرك سے تا ئب ہوكر ہے دل ہے تو حيد در سالت كا افر اركر ليا ليكن اس كے فور أبعد انھيں موت آ گئى اور انھيں عمل كا موقع ہى نہيں ملا ہي ليوگ

یقیناً جنتی ہوں گے۔ ﴿ بعض کے نزدیک جہنم پرحرام ہونے کا مطلب سے ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ان کے لیے حرام ہونے ماطلب سے ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ان کے لیے حرام ہے مطلقاً جہنم میں داخل ہونا حرام نہیں۔مومن اپنے گناہ کی وجہ سے (اگر اللہ چاہے گاتو) عارضی طور پر جہنم میں جائے گا اور پھراسے زکال لیا جائے گا۔ ﴿ اس سے ایک مسلہ سے بھی معلوم ہوا کہ عام لوگوں کے سامنے ایسی چیزیں بیان مہیں کرنی چاہئیں جن کا صحیح طور پر بھینا ان کے لیے مشکل ہواور اپنی نافہمی کی وجہ سے وہ انھیں اپنی ہے مملی اور برحملی کے لیے دجہ جواز بنالیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوفتح الباری۔ باب مذکور)

[٤١٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَوْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، شَكَّ الرَّاوِئُ، وَلَا يَضُرُّ الشَّكُّ فِي عَيْنِ الصَّحَابِيِّ، لِأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ عُدُولٌ- ، قَالَ: لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ، أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أَذَنْتَ لَنَا فَنَحَرَّنَا نَوَاضِحَنَا، فَأَكَلُنَا وَاذَّهَنَّا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿الْفُعَلُوا ۗ، فَجَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ، وَلٰكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، ثُمُّ ادْعُ اللَّهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذٰلِكَ الْبَرَكَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمُ»، فَدَعَا بِنَطْع فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ. فَجَعَلَ الرَّجُّلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ، وَيَجِيءُ الْآخَرْ بِكَفّ تَمْرِ، وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكِسْرَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطْع مِنْ ذٰلِكَ شَيْءٌ يَّسِيرٌ، فَذَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ» فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرْكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَئُوهُ، وَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَ فَضْلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ

[ 416 ] حضرت أبو هربره ما حضرت أبو سعيد خدري والتن سے روایت بے راوی نے شک کا اظہار کیا ہے اور صحابی کی تعیین میں (صحالی سے روایت کرنے والے راوی کا) شک مضر نہیں ہے کیونکہ صحابی کوئی بھی ہؤسب عدول (روایت حدیث میں معتبر) میں ٔ روایت یہ ہے کہ جب غز وۂ تبوک ہوا تو اس موقع پر صحابہ ٹرائیے کو سخت بھوک تگی۔ انھوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو ہم اینے اونٹ نحر ( ذ یک ) کر کیں اور ان کا گوشت کھائیں اور چربی حاصل کریں؟ رسول الله طاقة في مایا: " ( تھیک ہے) کرلو۔''اشنے میں حضرت عمر بٹائنا آ گئے اور انھوں نے (یہ بات من كر) كها: الالله كرسول! آب اس طرح كريس گے تو سوار پال كم موجائيں گى البته آپ بيكريں كدان سے ان کے بیچ کھیے کھانے کا سامان منگوالیں 'پھران بران کے لیےاللّٰہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرما دیں۔شاید (اس طرح) الله تعالی ان کے لیے اس میں برکت ڈال دے۔رسول الله الله فرمايا: "بال مليك ہے۔ " چنانچة آپ نے چڑے كا ایک دسترخوان منگوایااوراہے بچھا دیا' پھرآپ نے صحابہ ہے ان کے بیچ کھیچ زادراہ منگوائے۔ چنانچہ کوئی مکئی کی ایک مثمی لایا' دوسرا کوئی تھجور کی مثمی اور کوئی روٹی کا نکرا لایا' یہاں تک کہ دستر خوان پراس سے پچھ چیزیں جمع ہو تئیں۔ پھررسول الله علیہ فی برکت کی دعا فرمائی کھر فرمایا: "اپنے

الله تعالى سے رحمت كى اميدر كھنے كابيان

غَيْرُ شَاكُ ، فَيُحْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(اینے) برتنوں میں ڈال لو۔"جنانچہ صحابہ نے اینے اپنے برتنوں میں ڈالنا شروع کیا' یہاں تک کےلٹنگر میں انھوں نے کوئی برتن ایبانہیں چھوڑا جسے نہ بھرا ہو (علاوہ از س) سب نے کھایا' یہاں تک کہ وہ میر ہو گئے اور پچھ نیج بھی گیا۔ رسول الله ﷺ نے ارشاد فر مایا:''میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کوئی بندہ بھی ایبانہیں جوکلمہ 'توحید ورسالت کے ساتھ اللّٰہ کو ملے' اس حال میں کہاہے کوئی شک وشیہ نہ ہو' پھراہے جنت میں جانے ہے روک دیا جائے۔'' (مسلم)

ﷺ فوا کدومسائل: 🛈 اس میں نبی اٹنٹی کے معجز ہے کا اور آپ کی دعا کی تا خیراور برکت کا بیان ہے کہ تھوڑا سا کھانا کیورے لشکر کو کا فی ہو گیا۔ ② غزوہ تبوک کے شرکاء کی تعداد کتنی تھی اسی مشندروایت میں بیاتعداد بیان نہیں ہو کی' حافظ این حجر ملك نے'' فتح الباری'' میں سیر ومفازی کی بعض روایات کے حوالے سے 30اور 40 ہزار تک کی تعداد بیان کی ہے۔ بدروایات اگر چیفتاج صحت ہیں' تاہم سیحے بخاری کی روایت ہے اتنا تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اس کے شرکاء کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ روایت بخاری کےالفاظ میں:''اس جنگ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مسلمان کثیر تعداد میں شامل تھے جنھیں کسی رجیٹر میں شار کرنا نہایت مشکل تھا'اں میں کس شخص کی غیرحاضری کا آپ سے خفی رہ جاناممکن تھا'الا پیر کہ وتی کے ذریعے ہے آپ كومطلع كروما حائے\_' ويلھے:(صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة تبوك حديث كعب بن مالك) اس سے اتّا بہرحال ثابت ہوتا ہے کہاس لشکر میں مسلمان بہت بزی تعداد میں شریک تھے۔اس طرح چندسیر سامان خوراک بزاروں افراد پر مشتمل لشکر کو کافی ہو گیا۔ ﴿ اس ہے میں جمی معلوم ہوا کہ مفضول ﴿ غیر افضل اُحض اینے ہے افضل اور برتر شخص کو مشوره دے سکتا ہے۔ای طرح افضل شخص کوایئے ہے کم رتبہلوگوں کےمشورے بھی سننے جاپئیں ممکن ہے اس میں بہتری کا زیادہ پہلوہو۔اس سے نہ افضل کے رہے میں کی آتی ہے اور نہ اسے مفضول کی طرف سے افضل کی شان میں گتاخی قرارد ہاجاسکتا ہے۔ www.KitaboSunnat.com

[٤١٧] وَعَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِم، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَى اجْتِيَازُهُ قَبَلَ

[417] حضرت عتبان بن مالك الطفئة سيد روايت سے اور بدان لوگوں میں ہے ہیں جو جنگ پدر میں شریک تھے ا فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم بنوسالم کونماز پڑھاتا تھا اور میرےاوران کے درمیان ایک ایسا (برساتی) نالہ بڑتا تھا کہ

[417] صحيح البخاري، التهجد، باب صلاة النوافل جماعة، حديث:1186، وصحيح مسلم، المساجد. باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر، حديث: 33 بعد حديث: 657.

جب بارتیں (زیادہ) ہوتیں تواہے بارکر کے ان کی مسجد تک جانا میرے لیے وشوار ہوتا۔ چنانجہ میں رسول الله الله الله کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا کہ میری نگاہ كنرور ہو گئ ہے اور وہ نالہ جو ميرے اور ميرى قوم كے درمیان سے بارش آنے کی وجہ سے بہتا ہے اور اسے پار کرنا میرے لیے دشوار ہوتا ہے ، لہذا میری خواہش ہے کہ آ پ میرے گھر تشریف لائیں اور وہاں کسی جگہ پر نماز پڑھا دیں' میں اسے جائے نماز بنا لول گا۔ رسول الله طاقع نے فرمایا: ''اچھامیں عنقریب (ایبا) کرول گا۔'' چنانچہ (دوسرے دن )صبح ك وقت عب كرسورج خوب حراه جاتها رسول الله طايم اورا بوبكر جَانَةُ تشريف لائے۔رسول الله مَائِيَّةُ نِي اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ میں نے آپ کو اجازت دے دی۔آپ بیٹھے بھی نہیں اور فر مایا: " متم اینے گھر میں سے کس جگہ کومیرے نماز پڑھنے کے لیے پیند کرتے ہو۔'' میں نے اس جگه کی طرف اشارہ کیا جس میں میں یہ پیند کرتا تھا کہ آب نماز يڑھيں۔ چنانچەرسول الله ﴿ كَاللَّهِ كَامْرَ مِنْ مُوكِ اور آپ نے اللہ اکبر کہا اور ہم نے آپ کے پیچھے صف باندھ ل- آپ نے دورکعتیں پڑھائیں پھرسلام پھیردیا- ہم نے بھی آ ب کے سلام کے ساتھ سلام چھیر دیا۔ میں نے آپ کو اس خزیرہ (ایک مخصوص کھانا) کے لیے روک لیا جوآپ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ آس یاس کے گھر انوں نے بھی س لیا کہ رسول اللّٰد طَافِيِّ ميرے گھر تشريف فرما ہيں، توان ميں ہے لوگ آنے شروع ہو گئے حتی کہ گھر میں بہت ہے لوگوں کا جوم ہو گیا۔ ایک آ دمی نے کہا: مالک کو کیا ہوا کہ میں اسے (پیال) نہیں دیکچر ہا؟ ایک دوسر تے خص نے کہا: وہ تو منافق ہے۔ وہ الله اور اس کے رسول ہے محبت نہیں رکھتا۔ رسول الله سَالِيَةً نِے فر مایا: ''مه بات مت کہو۔ کیاتم نے نہیں دیکھا کہ

مَسْجِدِهِمْ، فَجِنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: إنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ، فَوَدِدْتْ أَنَّكَ تَأْتِي، فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَأَفْعَلُ»، فَغَدَا عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَبُوبَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ، وَاسْتَأْذَنَّ رَسُولُ اللهِ عِلْجَ، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟»، فَأَشَرْتُ لَّهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّي فِيهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ. فَصَلَّى رَكْعَنَيْنِ، ثُمُّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلْمَ، فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرَةٍ تُصْنَعُ لَهُ، فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي، فَثَابَ رِجالٌ سِّنْهُمْ حَتِّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا فَعَلَ مَالِكٌ لَا أَرَاهُ!؟ فَقَالَ رَجُلٌ: ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لَّا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُلْ ذٰلِكَ، أَلَا تَرَاهُ قَالَ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجُهَ اللهِ تَعَالَى؟!» فَقَالَ: اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَمَّا نَحْنُ فَوَاللهِ! مَا نَرَى وُدَّهُ، وَلَا حَدِيثَهُ إِلَّا إِلَى الْمُنَافِقِينَ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْجَ: «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللهِ». مُثَفَقٌ عَلَيْهِ. اس نے لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ كہا ہے۔اس كے ذريعے سے وہ الله كى رضامندى كا طالب ہے!'' اس نے جواب ديا:
(حقيقت تو) الله اوراس كارسول بہتر جانتے ہيں جہاں تك ہارا تعلق ہے ہم تو الله كى قتم! اس كى محبت اور اس كى بات چيت منافقين ہى كے ساتھ ديكھتے ہيں۔ رسول الله بات چيت منافقين ہى كے ساتھ ديكھتے ہيں۔ رسول الله الله في فرمايا: ''جس نے الله كى رضا كے ليے لا إِلَهَ إِلَّا الله يُرحم ليا' الله نے الله كى رضا كے ليے لا إِلَهَ إِلَّا الله يُرحم كي آگ پرحم ام كرديا ہے۔'' (جنارى وسلم)

وَ [عِتْبَانُ]: بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، وَإِسْكَانِ النَّاءِ الْمُشْنَاةِ فَوْقُ وَبَعْدَهَا بَاءٌ مُّوَحَدَةٌ. وَ النَّاءِ الْمُشْنَاةِ فَوْقُ وَبَعْدَهَا بَاءٌ مُّوَحَدَةٌ. وَ النَّاءِ: هِيَ وَ النَّاءِ: هِيَ دَقِيقٌ يُطْبَخُ بِشَحْمٍ. وَقَوْلُهُ: [فَابَ رِجَالً]: بالثَّاءِ الْمُثْلَثَةِ، أَيْ: جَاءوا وَاجْتَمَعُوا.

عِنْبَان: ''عین' کے ینچ کرو'''تا''ساکن اوراس کے بعد''با'' ہے۔ الْخَویرَةُ:''خا''اور''زا'' کے ساتھ ۔ باریک آٹے اور چربی سے بنائی ہوئی وش ۔ ثاب رِجَانُ:''فا'' کے ساتھ ۔ معنی میں: لوگ آئے اور جمع ہوگئے۔

فوائد ومسائل: ﴿ وادی دو پہاڑوں یا چٹانوں کے درمیان شیبی جگہ کو کہا جاتا ہے جو برساتی اورسیابی پانی کی گزرگاہ ہوتی ہے۔ مالک سے مراڈ مالک بن ذهن یا دفیش ہے جیسا کہ مسلم کی دوسری روایت میں ہے۔ ﴿ ابن قتیبہ نے کہا ہے کہ خزیرہ وہ کھانا ہے کہ گوشت کے جھوٹے کھوٹے کھڑے کر کے آئیس پکایا جاتا ہے جب وہ گل جاتے ہیں تو اس میں باریک آئے گی آمیزش کر دی جاتی ہے۔ اگر میہ گوشت کے بغیر ہوتو اسے 'عصید ہ' کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں اس کے لیے جشیشہ کا لفظ آیا ہے اسے دشیشہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ بھی فزیرہ بی کی طرح ہے۔ ﴿ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عذر شری کی وجہ ہے آدی گھر پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کے لیے گھر میں ایک جگہ خصوص کر لینا بھی بہتر معلوم ہوا کہ عذر شری کی وجہ ہے آدی گھر پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کے لیے گھر میں ایک جگہ خصوص کر لینا بھی بہتر ہے۔ ﴿ وَصَاحِت ہُم بِہِ اِلْ خَرَجَعَتی ہے۔ اس آخری کتے کی وضاحت ہم پہلے کر آتے ہیں 'اسے دوبارہ ملاحظ فرمالیا جائے۔

اوی حدیث: [حضرت عتبان بن ما لک ٹائٹھ متبان بن ما لک بن عمر بن العجلان انساری خزرجی سالمی۔ بیان صحابہ میں سے ہیں جو جنگ بدر میں شریک تھے۔لیکن ابن اثیر کے بقول ابن اسحاق نے انھیں بدری صحابیوں میں شار نہیں کیا۔امام بخاری ومسلم بنٹ نے ان سے صرف ایک روایت بیان کی ہے۔امیر معاویہ کے دور خلافت میں انھوں نے اپنی جان جان آفریں کے سپردگی۔

426 .. : .....

[418] حفرت عمر بن خطاب ڈائؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تائیڈ کے پاس کچھ قیدی آئے۔ (آپ نے دیکھا کہ) ان میں سے ایک عورت (اپنے بچ کی علاش میں) دوڑتی پھرتی ہے۔ جب قیدیوں میں وہ کوئی بچہ پاتی تواسے کپڑ کر اپنے سینے سے چیٹا لیتی اور اسے دودھ پلانے لگی۔ رسول اللہ تائیڈ نے فر مایا: ''مھارا کیا خیال ہے کہ بیعورت اپنے بخے کو آگ میں بچینک دے گی؟'' ہم نے کہا: نہیں اللہ کا آپ نے ارشاد فر مایا: ''یقینا اللہ تعالی اپنے بندوں پراس سے کہیں زیادہ مہر بان ہے جتی بیعورت اپنے بندوں پراس سے کہیں زیادہ مہر بان ہے جتی بیعورت اپنے بندوں ہے۔'' (بخاری وسلم)

[٤١٨] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَادِمَ رَسُولُ اللهِ يَضَيَّ بِسَبْي، فَإِذَا امْرَأَةٌ مَّنَ السَّبْي مَنْ السَّبْي تَسْعَى، إِذْ وَجَدَتُ صَبِيًّا فِي السَّبْي أَخَذَتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ أَخَذَتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَشِيَّةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَشِيَّةُ: "أَتْرَوْنَ هٰذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟» قُلْنًا: لا، وَاللهِ! فَقَالَ: «لَلهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ بِوَلْدِهَا». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

[418] صحيح البخاري، الادب، بنب رحمة الولد وتقبيله و معانقته. حديث:5999، وصحيح مسلم، التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى ....، حديث:2754.

[٤١٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقِ، كَتَبَ فِي كِتَابٍ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَعْلِبُ غَضَبِي ".

وَفِي رِوَّايَةٍ: «غَلَبْتُ غَضَبِي».

وَفِي رِوَايَةٍ «سَنِقَتْ غَضْبِي». مُثَفَقٌ عَلَيْهِ.

[419] حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے روایت ہے رسول اللہ طابیۃ نے فرمایا: '' جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنی اس عرش پر ہے نے اپنی اس خاص کتاب میں جو اس کے پاس عرش پر ہے کھے دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہوگ۔'' اور روایت میں ہے: ''میرے غصے (غضب) پر اور روایت میں ہے: ''میرے غصے (غضب) پر

ادر ایک اور روایت میں ہے:''ممیرے عصے (عضب) پر غالب ہے۔''

ایک اور روایت میں ہے:''میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔'' ( بخاری وسلم )

فوائد ومسائل: ① امام خطابی بنك فرماتے بین كه كتاب سے مراد یا تو الله تعالی كا فیصلہ ہے جواس نے كیا ہوا ہے، جیسے ﴿ كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبُوّ اَنَا وَرُسُلِیْ ﴾ (المجادلة 21:58) میں كتب بمعنی قضی ہے۔ یا پھر اس سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں اس نے سب کچھلکھ رکھا ہے۔ ② الله تعالی عرش پر ہے اور یہ كتاب بھی اس كے پاس ہے اس كی حقیقت و كيفيت كو جائے ہے ہم قاصر بین تا ہم إسْتِوَاء عَلَى الْعُرْشُ كَى كَيفيت جائے بغير اس پر ايمان رکھنا ضرورى ہے۔ (فتح البادي، التوحيد، باب و كان عوشه على المماء) يتابرين إسْتِوَاء كم معنی غلب وتسلط كرنا يكسر غلط ہے۔

[٤٢٠] وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِائَةً جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ يَقُولُ: «جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِائَةً جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ يِسْعَةً وَيَسْعِينَ، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَٰلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ حَتَٰى تَرْفَعَ الدَّابَةُ حَلَيْرَهُ مَنْ وَلَلِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ».

[420] حضرت ابو ہریرہ بی بی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ تائی کو فرماتے ہوئے سنا: "اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سوجھے کیے ان میں سے ننانوے اپنے پاس محفوظ رکھ لیے اور ایک حصہ زمین میں اتارا۔ اس ایک حصے کی وجہ سے اللہ کی تمام مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے کہ بیال تک کہ ایک جانور بھی اپنا کھر اپنے بیجے سے ہٹالیتا ہے کہ کہیں اسے تکلیف نہ کہنچے۔"

ایک اور روایت میں ہے: ''اللہ کے پاس سور حتیں ہیں۔ اس نے ان میں سے ایک رحمت جنوں' انسانوں' چو پایوں اور کیڑے مکوڑ دل کے درمیان اتاری ہے۔ اس ایک حصہ رُحمت وَفِي دِوَايَةٍ: ﴿إِنَّ لِلهِ تَعَالَى مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَّاحِدَةً بَيْنَ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَايْمِ وَالْهَوَامِّ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا

[419] صحيح البخاري، بده الخلق. بات ما جاه في قول الله تعالى : ﴿ وَهُو اللَّذِي يَبُدُهُ الْحَلَقَ ····· ﴾. حديث:3194. وصحيح مسلم التوبة. باب في سعة رحمة الله ····، حديث:2751.

[420] صحيح البخاري، الأدب، باب جعل الله الرحمة في مائة جزه ، حديث:6000، وصحيح مسلم، التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى ..... حديث:2753.

تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، وَأَخْرَ اللهُ تَعَالَى يَسْعًا وَيَسْعِينَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وُتَشْعِينَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وُتَشْعِينَ رَحْمَةً،

اُنَّتُو اللهُ تَعَالَى تِسْعًا كَى وجد سے وہ ایک دوسرے پرنری کرتے اور رحم سے پیش بادہ فیوم الله تعالَی تیسائی بادہ فیوم الله بادہ فیوم بانورائی ہے چہر مہریانی کی وجد سے وحق جانورائی بی وجہ کرتا ہے۔ اور الله نے ننانوے رحمتیں چیچے رکھ چھوڑی ہیں جن کے ساتھ وہ قیامت والے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔'(بخاری وسلم)

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِّنْ رِوَايَةِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لِللهِ تَعَالَى مِائَةَ رَحْمَةٍ فَمِنْهَا رَحْمَةٌ يَّتَرَاحَمُ بِهَا الْخُلُقُ بَيْنَهُمْ، وَ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ لِيَوْم الْقِيَامَةِ».

اور اسے مسلم نے حضرت سلمان فاری رہائی ہے بھی روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: '' بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس سور حمیں ہیں۔ آتھی میں سے ایک وہ رحمت ہے جس کی وجہ سے مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے اور ننا نوے رحمیں قیامت کے دن کے لیے (محفوظ) ہیں۔'

وَفِي رِوَايَةٍ: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ مِائَةً رَحْمَةٍ، كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ، فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ رَحْمَةً، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهٰذِهِ الرَّحْمَةِ».

اورایک روایت میں ہے: '' بے شک اللہ تعالیٰ نے 'جس روز آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا' سور حمیّں پیدا کیں۔ ہر رحمت (اگر اس کا جسمانی وجود ہوتو اتی ہے کہ) آسان و زمین کے درمیان خلا کو پر کر دے، پھر ان میں سے ایک رحمت کواس نے زمین میں رکھ دیا' اس کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر اور وحشی جانور اور پرندے ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں۔ چنا نچہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کواس (و نیوی) رحمت کے ساتھ ملا کر مکمل فرمائے گا (اور پھراس کے ساتھ الم کرکھل فرمائے گا (اور پھراس کے ساتھ اپنے بندوں پر رحمت کرے گا)''

فوائد ومسائل: ﴿ اس ہے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے پررتم وشفقت کا معاملہ کرنا اللہ کو پہند بھی ہے اوراس کا نصال و کرم بھی ، اس لیے اس نے رحمت کا بیایک حصد و نیامیں نازل فرمایا ہے۔ اور جو محفی اتناسنگ دل ہو کہ وہ وہ موہ وشفقت کے جذبات ہی ہے نا آشنا ہوتو بیایک نہایت ہی ناپیندیدہ چیز ہے۔ علاوہ ازیں اللہ کے فضل و کرم ہے محروی کی علامت بھی جذبات ہی ہے۔ ﴿ الله تعالیٰ قیامت اللہ علی نیفیناً بندوں کے لیے ہوئی امید اور زبردست خوش خبری ہے لیکن جو اس بنیاد پر اس کی مخالفت کو اپنا شیوہ اور اس کی صدود کی پامالی کو اپنا و تیرہ بنا اس کے لیے اس کا غضب بھی اس روز نہایت شدید ہوگا ، اس لیے ترک فرائن اور اعراض و اشکبار کے ساتھ رحمت اللی کی امید ترک فرائن اور اعراض و اشکبار کے ساتھ رحمت اللی کی امید تخم خطل کی کاشت کر کے کسی ثمر شیریں کی پیداوار کی امید رکھنے کے متر ادف ہے۔

[٢١١] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِي اللَّهِ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ بَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: ﴿أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَبُنا، فَقَالَ: اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ الذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! اغْفِرُ لَيْ ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَيْ رَبِّ! اغْفِرُ بِالذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، وَيَأْخُذُ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَيْ رَبِّ! اغْفِرُ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَيْ رَبِّ! اغْفِرُ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَب عَبْدِي ذَنْبًا فَعْلِمَ أَنَ لَهُ رَبًا يَعْفِرُ الذَنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، قَدُ فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، قَدُ فَعَلِمَ أَنَ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، قَدُ فَعَلْمَ أَنَ لَهُ رَبًا يَعْفِرُ الذَنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، قَدُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ النَّاعَة عَلْهُ عَلْمُ مَا شَاء». مُتَفَقَ عَلَيْهِ.

اللہ میرا گناہ بخش دے ابو ہریرہ ٹوٹٹ نبی ٹائیٹی سے اللہ تعالی کا اللہ میرا گناہ کر کے پھر کہے: اے اللہ میرا گناہ بخش دے تو اللہ تبارک وتعالی فرما تا ہے: میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رہ ہے جو گناہ بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رہ ہے جو گناہ کناہ کا ارتکاب کرتا ہے، پھر وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور کہتا ہے: اے میرے رہ! میرا گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تبارک وتعالی فرما تا ہے: میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور گناہ کی وجہ سے گرفت بھی فرما تا ہے: میرے بندے نے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے گرفت بھی فرما تا ہے میرے ہیں میرا گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: میرے ہیں میرا گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: میرے ہیں کرتا ہے اور گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رہ ہے جو رب میرا گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: میرے بندے نے پھر گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ کیا در این کی وجہ سے گرفت بھی کرتا ہے۔ یقینا میں نے اپنے بندے کو بخش ویا تو وہ جو چا ہے گناہ کرتا ہے۔ اپناہ کی دیتا ہے اور اس کی وجہ سے گرفت بھی کرتا ہے۔ اپناہ کرتا ہے۔ اپناہ کی دیتا ہے اور اس کی وجہ سے گرفت بھی کرتا ہے۔ '(بخاری وسلم)

''تووہ جو جا ہے کرے'' کا مطلب ہے کہ جب تک وہ اس طرح کرے گا کہ گناہ کر کے توبہ کرتا رہے تو میں اسے بخشا رہوں گا،اس لیے کہ توبہ اپنے ماقبل کے گناہ ختم کردیتی ہے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: [فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ]، أَيْ: مَادَامَ يَفْعَلُ مَا شَاءَ]، أَيْ: مَادَامَ يَفْعَلُ هَكَذَا، يُذْنِبُ وَيَتُوبُ أَغْفِرُ لَهُ، فَإِنَّ التَّوْبَةَ نَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا.

فوائد ومسائل: ﴿ اس حدیث کامفہوم یہ ہے کہ جب تک ایک بندہ مومن کا ول احکام وفرائض اللی کے بارے ہیں اعراض اوراستکبارے پاک ہے نیکن اس ہے بار بارگناہ کا ارتکاب ہوجا تا ہے اوروہ ہر دفعہ گناہ کے بعد بارگاہ اللی میں گڑ گڑا تا اوراستخفار کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے معاف فرما تا رہتا ہے کیونکہ وہ تو ہواستخفار کر کے اصرار ہے گریز کر رہا ہے اور مواخذ ہ اللی ہے کرز رہا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت وجلالت سے اس کا ول لبریز ہے اور اس کے سامنے اظہار بندگی میں اسے کوئی عارفیوں ہے اور بندے کی میخوبی ایک ہے کہ اللہ تعالی اسے پند فرما تا ہے، اس لیے وہ فرما تا ہے کہ بندہ جب تک عاجزی سے میرے سامنے جھکٹا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ ﴿ اس کے برعکس ایک بندہ وہ ہے جو بار بارگناہ کا ارتکاب کرتا ہے گھر نہ تو ہو استغفار کرتا ہے اور نہ اللہ کے مؤاخذے کا کوئی اندیشراس کے دل میں وہ ہے جو بار بارگناہ کا ارتکاب کرتا ہے گھر نہ تو ہو استغفار کرتا ہے اور نہ اللہ کے مؤاخذے کا کوئی اندیشراس کے دل میں

ہے۔ ظاہر ہے کہ بیڈخض ندکورہ بندہ موکن ہے یکسر مختلف ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اس سے مختلف ہوگا۔ پہلا کردار ایک بندہ موکن کا ہے جس پر اللہ تعالیٰ گناہ کے باوجود اپنی خوشی کا اظہار فرما تا ہے اور دوسرا کردار ایک باغی اور سرکش کا ہے جس کے لیے اس نے شخت عذاب تیار کررکھا ہے۔ جَعَلْنَا اللّٰهُ مِنَ الْأَوَّ نِينَ.

گا-'(مسلم)

کلی فوائد ومسائل: ﴿ غلطی اور گناہ ہو جانا انسان کی فطری کمزوری ہے لیکن غلطی کوتشلیم کرنے کے بجائے اس پر اصرار کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ﴿ اس کا مطلب بھی بہی ہے کہ گناہ کر کے گناہ پر اصرار کرنے کی بجائے تو ہہ واستغفار کو اللہ تعالیٰ پند فرما تا ہے حتی کہ اگر ایسے لوگ ناپید ہو جائیں کہ جن ہے نہ گناہ کا صدور ہواور نہ وہ تو بہ کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرما دے گا جواس طرح کریں گے۔ ﴿ اس کا پہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ وہ گنا ہوں کو پہند فرما تا ہے اور گناہ گار اس سے مجبوب ہیں بلکہ وہ تو بہ وانا بت کو پہند فرما تا ہے اور ایسے ہی لوگ اسے محبوب ہیں اور یہی اس حدیث کا مفاد ہے۔ ﴿ تو بہ کرنا بہت

بڑی نیکی ہے۔ اس سے ہرشم کے گناہ معاف بوجاتے ہیں۔

[٤٢٣] وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ خَالِدِ بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتُمُولُ: 

﴿ لَوْلَا أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ، لَخَلَقَ اللهُ خَلْقًا يُدنِبُونَ،

فَيَسْتَغْفِرُونَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[ ٤ ٢ ٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ بَيْنَةَ، مَعَنَا أَبُوبَكْرٍ وَّعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ بَيْنَةُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، فَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، فَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ

14231 حضرت ابو ابوب انصاری بی شن سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سائٹیا کو فرمائے ہوئے سا: ''اگرتم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالی ایسی مخلوق پیدا فرماتا جو گناہ کرتی اور استغفار کرتی 'لہٰذا وہ اُحیس بخش ویتا' (مسلم)

[424] حفرت ابو ہریرہ بھٹھ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ طقائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر وعمر طائق بھی لوگوں کی ایک جماعت میں موجود تھے تورسول اللہ طائلہ ہمارے درمیان میں سے اٹھ کرتشریف

[422] صحيح مسلم، التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة، حديث: 2749.

[423] صحيح مسلم، التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة، حديث:2749.

[424] صحيح مسلم، الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا، حديث:31.

دُونَنَا، فَفَزِعْنَا، فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، حَتَّى آتَبْتُ حَائِطًا فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، حَتَّى آتَبْتُ حَائِطًا لَلْأَنْصَارِ - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَى قَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذْهَبْ فَمَنْ لَقِيتَ وَرَاءَ هٰذَا لَحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَيَشُرُهُ بِالْجَنَّةِ». رَوَاهُ مُسْلَمٌ.

لے گئے اور ہمارے پاس واپس آنے میں دیر لگا دی۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں ہماری غیر حاضری میں (وشمن نے) آپ کو نقصان نہ پہنچایا ہو چنانچہ ہم گھرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ گھرانے والوں میں میں سب سے پہلا شخص تھا۔ چنانچہ میں رسول اللہ ساتھ کی تلاش میں نگلا یہاں تک کہ میں انصار کے ایک باغ میں آگیا، پھر انھوں نے لمجی حدیث ذکر فرمائی جس میں رسول اللہ ساتھ کا یہ فرمان سایا کہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ باتھ کی تاہم کی جا ہر جو بھی شخصیں ابو ہریرہ باتھ کی ایک کے باہر جو بھی شخصیں ملئے جو دل کے بیتین کے ساتھ کو ایک ایک آپ آپ کا ایک میں میں دے تو تم اسے جنت کی خوش خبری سا دو۔ ' (مسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ اِس کا مطلب بھی بہی ہے کہ مومن بلا خرجت میں جائے گا۔ یا تو پہلے مرحلے میں یا پھرسز ا بھگت کر۔ ﴿ رہنما اِ بِی جماعت سے بوقت ضرورت اٹھ کر جاسکتا ہے۔ یہ کوئی اخلاق کے منافی نہیں۔ ﴿ یہ جو نبی کریم سابقال کے بارے میں حاضر ناظر کا مسئلہ بنایا ہوا ہے چھے نہیں۔ ﴿ حجابہ کو نبی سابقاً کی بابت تشویش رہتی تھی اور یہ ان کی آپ سے ہے بناہ محبت کی دلیل ہے۔ ﴿ آ دمی اپنے علاوہ دوسرے کو بھی تبلیغ واشاعت کا کہہ سکتا ہے۔ ﴿ لَا اللّٰهُ کی بردی فضیلت ہے۔

[٥ [ ٤ ] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَسْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ بِحَثْثَ ثَلَا قَوْلَ اللهِ عَنَّ روا وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ عَنْهُ: ﴿ رَبِّ إِنَهُنَ أَصْلَلَنَ كَثِيرًا فَرَا مِن يَعْنِي فَإِنَّهُ مِنِي ﴾ [إبراهيم: ٣٦] ، فَنَّ مَن تَبِعنِي فَإِنَّهُ مِنِي ﴾ [إبراهيم: ٣٦] ، فَنَّ لَهُمْ فَإِنَّكُ مَا يَعْنِي فَإِنَّهُم عِبَادُكُ وَإِن تَغَفِّر مَم لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنَتَ ٱلْمَرْبِيرُ لَلْكَرِيمُ ﴾ [الْمَائِدة: ١٨٨] ، فَرَفَع اور لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنَت ٱلْمَرْبِيرُ لَلْكَرِيمُ ﴾ [الْمَائِدة: ١٨٨] ، فَرَفَع اور يَدْيُو وَقَالَ: «اللهُمْ أَلْمَتِي أُمْتِي أُمْتِي!» وَبَكَى، فَقَالَ اللهُ الْحَالَةُ وَالْمَائِدَة عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ اورا أَعْلَمُ ، فَقَالَ اللهُ أَمْتِي أَمْتِي أَمَّانِي أَمْتُ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ اورا أَعْلَمُ ، فَقَالَ اللهُ عَنْهُ إِلَى مُحَمَّدٍ مِنْ اللهُ عَنْهُ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ اللهُ أَعْلَى اللهُ أَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ إِلَى مُحَمَّدٍ وَمَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِلَى مُحَمَّدٍ وَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِلَى مُحَمَّدٍ وَمُ اللهُ فَمَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[425] حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص الله سے دوایت ہے کہ نبی اکرم الله اللہ اللہ تعالی کے قول کی تلاوت فرمائی جو ابراہیم ملینہ کے بارے میں ہے: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ ..... فَاللَّهُ مِنْنَى ﴾ ''اے میرے دب! انھول نے بہت سے لوگوں کو گئراہ کردیا' پھرجس نے میری پیروی کی' وہ مجھ سے ہے۔'' العزیدُ شخص اور حضرت عیسی ملینہ کا قول: ﴿ إِنْ تُعذِّبُهُ ﴿ .... الْعَزِیدُ الْحَکِیمُ ﴾ ''اگرتو انھیں عذاب وے تو یہ تیرے بندے ہیں اور آھیں بخش دے تو تو یقیناً غالب' حکمت والا ہے۔'' اور آھیں بخش دے اپنے ہاتھ (دعا کے لیے) اٹھائے اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ (دعا کے لیے) اٹھائے اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ (دعا کے لیے) اٹھائے اور فرمایا: ''اور آپ کی

[425] صحيح مسلم، الإيمان، باب دعاء النبي على لامته وبكانه شفقة عليهم. حديث:202.

تَعَالٰى: يَاجِبْرِيلُ! اذْهَبْ إِلٰى مُحَمَّدِ فَقُلْ: إِنَّا مَاكُمُون سے آنسورواں ہو گئے۔اللہ عزومل نے فرمایا:اے جبريل! محدكے ياس جا'اور تيرارب خوب جانتاہے'اوران سے یوچھ وہ کیوں روتے ہیں؟ چنانچہ جریل آپ کے پاس آئے تو رسول اللہ طائلہ نے اٹھیں وہ بتلایا جوآپ نے (اپنی

امت کے بارے میں ) فرمایا تھا' حالانکہ اللہ اسے خوب جانتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا: اے جبریل! محد کی طرف (پھر) جا اوران سے کہدکہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں

خوش کر دیں گئے آپ کونمگین نہیں کریں گے۔ (مسلم)

علا فوائد ومسائل: ﴿ اس مين ايك تواس شفقت ورحمت كابيان ہے جو نبي منتقط كے دل ميں اپني امت كے لوگوں كے لیے تھی اور جس کا کامل اظہار قیامت والے دن ہوگا۔ دوسرا اللہ کی اس محبت کا تذکرہ ہے جواللہ کواسینے آخری پیغمبر طاقیام سے ہے اور ان دونوں باتوں کا فائدہ امت محدیہ کے اہل ایمان کو ہوگا کہ قیامت والے دن وہ اس کی وجہ ہے اللہ کی رحمت ومغفرت سے شاد کام ہول گے۔ جَعَلْنَا اللهُ مِنْهُمْ . (2 علاء انبیاء کے دارث ہیں ' انھیں امت کا اس طرح درداور احساس ہونا چاہیے جس طرح رسول ا کرم مزاتیا ہم کو تھا۔

> [٤٢٦] وَعَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ، فَقَالَ: ﴿ يَا مُعَاذًا هَل تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟» قُلْتُ: اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللهَ عَلَمِ الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَّا يُعَذَّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ «لَا تُبَشِّرْهُمْ فَتَتَكلُو ١». مُثَفَقٌ عَلَيْهِ.

سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُو وُّكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[ 426 ]معاذین جبل ڈلٹنڈ سے روایت ہے کہ میں گدھے يرني اللهيم ك يتحصر ارتها أب في فرمايا: "اح معاذ! كيا تم جانتے ہواللہ کاحق اس کے بندوں پر کیا ہےاور بندوں کا حق الله يركيا ہے؟ " ميں نے كہا: الله اور اس كا رسول بہتر جانتے ہیں۔آپ نے فرمایا:''بے شک ہندوں پراللہ کاحق یہ ہے کہ دہ (صرف)اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک ندهٔ همرائیں ۔اوراللہ پر بندوں کاحق پیہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دیے جو اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کھبرا تا ہو۔'' میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا میں لوگوں کو خوش خبری نه دول؟ آپ نے فرمایا: "انصیس خوش خبری مت دؤوہ پھراسی (ایمان) پر بھروسا کرلیں گے۔'' (بخاری ومسلم)

[426] صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب اسم الفرس والحمار، حديث:2856، وصحيح مسلم، الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، حديث:30.

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ عام لوگ جو بات کو اپنے سیاق وسباق کے مطابق سجھنے سے بالعموم قاصر ہوتے ہیں ، وہ یہی سمجھ کیس گے کہ خوات کے لیے تو حید و رسالت کا زبانی اقر ارکر لینا ہی کافی ہے ان کے عملی تقاضوں کو بروئے کار لانا ضروری خبیں اور چروہ اس پر اعتاد کر کے عمل سے عافل ہو جائیں گے۔ حالا نکہ اقر ار باللمان سے ایک مومن کو یہ شخط تو یقیدیا حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا' بالآ خروہ جنت میں چلا جائے گالیکن عام لوگ بیسجھ لیتے ہیں کہ مومن چاہے کتنا بھو جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا' ہالآ خروہ جنت میں چلا جائے گالیکن عام لوگ بیسجھ لیتے ہیں کہ مومن چاہے کتنا جائے گا جب کہ دیگر دلائل شرعیہ کی روسے ایسا سمجھنا سے جیسا کہ اس کی وضاحت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ بہر حال جائے گا جب کہ دیگر دلائل شرعیہ کی روسے ایسا سمجھنا سے جیسا کہ اس کی وضاحت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ بہر حال اس قتم کی احادیث میں مومن کے جہنم میں جانے کی نفی سے مراؤ خلود فی النّاز (جہنم میں ہمیشہ رہنے) کی نفی ہے' مطلق عذاب اور دخول جہنم کی نفی نہیں۔

[ ٤٢٧] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ رَضِيَ اللهُ الرَّمِ اللهُ الْمَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ رَضِيَ اللهُ الرَّمِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ا 1427 حضرت براء بن عازب و الشه سے روایت ہے نی اکرم سائی نے نے فر مایا: "مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گوائی دیتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد (سائی ) اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہی مطلب اللہ کے اس قول کا بھی ہے: ﴿ يُنْبَتْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

فوائدومسائل: ﴿ يحديث الله تعالى عفرمان: ﴿ يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُواْ …… الْآيَةَ ﴾ (ابراهيم 27:14) كى تغيير عهد عن دونون جز الحصّے بيان بوت بين لا إِلَهُ إِلّا اللهُ ال

[٤٢٨] وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْهُ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: "إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً، أَطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِّنَ الدُّنْيًا، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى

[428] حضرت انس بٹائٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طبیعہ نے فرمایا: '' کا فرجب دنیا میں کوئی اچھاعمل کرتا ہے تو اسے اس کا بدلہ دنیا کی کچھ لذتوں میں سے دے دیا جاتا ہے

[427] صحيح البخاري. التفسير. باب:﴿يُنْبِتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمْنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِبَ﴾، حديث:4699. وصحيح مسلم. الجنة وصفة نعيمها وأهْلها. باب عرض مفعد الميت من الجنة والنارعليه...... حديث:2871.

[428] صحيح مسلم. صفات المنافقين و أحكامهم. باب جزاء المؤمن بحسناته ..... حديث:2808.

434

يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ، وَيُعْقِيُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ».

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا، وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ، فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ لِلهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ، لَمْ يَكُنُّ لَّهُ حَسَنَةٌ يُجُونِي بِهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ایک اور روایت میں ہے:''اللہ تعالیٰ سی مومن پراس کی نیکی کے معاملے میں ظلم نہیں کرتا' اسے اس کی نیکی کا صلہ دنیا ہی میں ویا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اسے بدلہ ویا جائے گا۔لیکن کا فرکواس کی ان احیمائیوں کا صلۂ جووہ اللہ کے لیے کرتا ہے دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے بیباں تک کہ جب وہ آ خرت میں پہنچے گا تواس کے پاس کوئی نیک عمل ایسانہیں ہو گاجس پراسے بدلہ دیا جائے۔'' (مسلم)

(لِعِني آخرت میں اے کوئی صانبیں ملے گا) لیکن مومن کا

معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کی نیکیوں کا آخرت میں (صلہ دیئے

کے لیے) ذخیرہ کر لیتا ہے اور دنیا میں اسے رزق اس کی

فرماں برداری کی وجہ ہے دیتا ہے۔''

ﷺ فوائدومسائل: 🛈 کافربھی دنیامیں بہت ہے ایسے ممل کرتے ہیں جن کاتعلق رفاہ عامہ سے یا بھلائیوں سے ہوتا ہے ً تو الله تعالیٰ ان حسنات کا صله تھیں دنیا کے مال واسباب کی صورت میں یاان سے کوئی امتلا ٹال کر دے دیتا ہے کیونکہ اخروی اجر و ثواب کے لیے تو ایمان ضروری ہے اور کافر ایمان ہے محروم ہوتا ہے اس لیے وہ آخرت کے ثواب ہے بھی محروم رہےگا۔۞اس ہےمعلوم ہوا کہ ایمان اورعقیدہ برعمل کی بنیاد اورعنداللہ قبولیت کے لیےشرط اور مدار ہے۔

> [٤٢٩] وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثُل نَهَرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْم خَمْسَ مَرَّاتِ ١٠ رُوَاهُ مُسْلِمٌ.

الْعُمُو: بمعنى كثير ہے۔

[ 429] حضرت جابر ولأنظ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا:'' یا کچ نماز وں کی مثال اس لبالب جاری نہر کی طرح ہے جوتم میں ہے کسی کے دروازے پر ہؤوہ اس ے روزانہ ہانچ مرتبعسل کرے۔''(مسلم)

[النَّغَمُّ]: الْكَثِيرُ. ﷺ فوائدومسائل: 🗈 اس میں پابندی سے نماز پنجاگانہ پڑھنے کے فوائد کا بیان ہے کہ جس طرح روزانہ پانچ مرتبہ نہانے

والے کا جسم میل کچیل ہے یا ک صاف رہتا ہے ای طرح نمازی کے بھی صغیرہ گناہ نماز سے معاف ہوجاتے ہیں اور کبیرہ گناہ ہے تو بہ کر لے تو وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ﴿ اول تو فرائض ٰ یعنی نماز وغیرہ کا پابند کبیرہ گناہ کا ارتکاب نبیں کرتا اورا گربھی ارتکاب ہو جائے تو اس پراصرار اور دوامنہیں کرتا' بلکہ فوراْ تو یہ واستغفار کر لیتا ہے اوراس کےصغیرہ گناہ نماز

ہے معاف ہوتے رہتے ہیں۔

[429] صحيح مسلم، المساجد، باب المشي إلى الصلاه تمحي به الخطاب ..... حديث:668.

[٤٣٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَّجُل مُّسْلِم يَّمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ \*. رَوْاهُ

[430] حضرت ابن عباس ڈائٹنا سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله علي كوفرماتے ہوئے سنا: "جومسلمان آدى مرجائے اورایسے حالیس آ دمی اس کی نماز جنازہ پڑھیں جو اللّٰہ کے ساتھ کسی کوشریک تھہرانے والے نہ ہوں تو اللّٰہ تعالٰی میت کے حق میں ان کی سفارش قبول فرما تا ہے۔ " (مسلم)

🗯 فوائدومسائل: 🛈 شفاعت قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ میت کی مغفرت کے لیے جود عاکرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا اوراس کو بخش دیتا ہے بشرطیکہ میت بھی شفاعت کے قابل ہو۔ ② جنازے میں موحدین کی جتنی کثرت ہوگی اتن بی زیادہ میت کے بارے میں اچھی امید کی جاسکتی ہے بشرطیکہ مرنے والابھی موحد ہؤورنہ شرک کے لیے تو وعائے مغفرت ہی جائز نہیں۔ 🕃 توحید باری تعالٰی کی اہمیت وفضیلت بھی اس حدیث ہے ثابت ہوتی ہے۔

[٤٣١] وَعَن ابْنِ مَسْغُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، [431] حضرت ابن مسعود جائناً سے روایت ہے کہ ہم تقریبًا حالیس آ وی ایک خصے میں رسول الله طافیظ کے ساتھ تھے آپ نے (وہاں) فرمایا: 'سیاتم پندکرتے ہو کہتم اہل جنت كا چوتھا حصه ہو؟" ہم نے كہا: ہال، آپ نے فرمايا: "كياتم يبندكرت موكهتم الل جنت كالتبائي حصه مو؟" بهم نے کہا: ہاں۔ آپ نے فرمایا: 'دفتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے! میں یقیناً امید رکھتا ہوں کہ تمھاری تعداد اہل جنت میں آ دھی ہوگی اور پداس لیے کہ جنت میں مسلمان ہی داخل ہول گے۔ اور تم مشرکین کے مقابلے میں ایسے ہی ہوجیسے کالے بیل کی کھال میں سفید بال ياسرخ بيل كى كھال ميں سياہ بال ہوں ـ'' ( بخاري وسلم )

قَالَ: كُنَّا مُعَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ فِي قُبَّةٍ نُحْوًا مِّنْ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْل الْجَنَّةِ؟»، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «أَمَّرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟»، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَذٰلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُّسْلِمَةٌ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ». مُتَّفَقِّ عَلَيْهِ.

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ اس مين ايك تواس حقيقت كابيان بيكه الله ايمان وتوحيد كے مقابلے ميں اہل شرك كثرت سے ہوں گے جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ ﴿ دوسری امتوں کے مقابلے میں امت محمد یہ کے مسلمان جنت میں زیادہ ہول گے حتی کدان کی تعدادُ اہل جنت میں نصف ہوگی ۔اس میں امت محدیہ کے لیے خوش خبری جهى إوران كي تو قيروعزت بهي \_ جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهُمْ.

[430] صحيح مسلم، الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، حديث:948.

[431] صحيح البخاري، الرقاق، باب الحشر، حديث:6528، وصحيح مسلم، الإيمان، باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. حديث:221،

٥١- بابُ الرَّجاءِ ...

[٤٣٢] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللهُ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، فَيَقُولُ: هٰذَا فِكَاكُكَ مِن النَّارِ».

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ يَغْفِرُهَا اللهُ لَهُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قَوْلُهُ: [دَفَعَ الله إلى كُلْ مُسْلِمٍ يَهُودِيّا أَوْ نَصْرَانِيّا، فَيَقُولُ: هٰذَا فِكَاكُكَ مِنَ النّارِ]، مَعْنَاهُ: مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله مَعْنَاهُ: مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: "لِكُلِّ أَحَدٍ مَّنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْزِلٌ فِي النّارِ، فَالْمُؤْمِنُ إِذَا دَحَلَ الْجَنَّةَ خَلَفَهُ الْكَافِرُ فِي النّارِ، فَالْمُؤْمِنُ إِذَا دَحَلَ الْجَنَّةَ خَلَفَهُ الْكَافِرُ فِي النّارِ، لِأَنّهُ مُسْتَحِقُ لَذَٰلِكَ بِكُفْرِهِ». وَمَعْنَى النّارِ، النّارِ، لِأَنّهُ مُسْتَحِقُ لَذٰلِكَ بِكُفْرِهِ». وَمَعْنَى النّارِ، وَمَعْنَى أَنْتُ مُعَرَّضًا لِدُخُولِ النّارِ، وَمَعْنَى أَنْ لِلنّارِ عَدَدًا وَهُذَا فِكَاكُكَ]: أَنّكَ كُنْتَ مُعَرَّضًا لِدُخُولِ النّارِ عَدَدًا وَهُذَا فِكَاكُكَ]: أَنّكَ كُنْتَ مُعَرَّضًا لِدُخُولِ النّارِ عَدَدًا وَهُذَا فِكَاكُكَ]: أَنّكَ كُنْتَ مُعَرَّضًا لِدُخُولِ النّارِ عَدَدًا يَمْلُؤُهُا، فَإِذَا دَحَلَهَا الْكُفَّارُ بِذُنُوبِهِمْ وَكُفْرِهِمْ، صَارُوا فِي مَعْنَى الْفِكَاكِ لِكُونَا لِمُعَلَاكِ لِلنَّارِ عَدَلًا لِلْمُسْلِمِينَ. وَالله أَعْلَمُ.

[432] حضرت ابومولی اشعری قاتی سے روایت ہے رسول اللہ تالیہ نے فرمایا: ''جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی ہرمسلمان کے ایک یہودی یا عیسائی سپر وفرمائے گا اور کہے گا کہ یہ تیرا آگ سے فدیہ ہے (یعنی تیری جگہ جہم کا عذاب بھگتے گا)۔''

ایک اور روایت میں اضی ابومولی ڈاٹیزی سے مروی ہے،
نی سی ٹیٹ نے فرمایا: ''قیامت کے روز پچھ مسلمان ایسے بھی
آئیں گے جن کے گناہ پہاڑوں کی مثل ہوں گئ اللہ تعالیٰ
انھیں بخش دے گا۔'' (مسلم)

"الله تعالی ہر مسلمان کے ایک یہودی یا عیسائی سپرو فرمائے گا ..... کے معنی وہ ہیں جوایک دوسری حدیث حدیث ابو ہریرہ میں بیان ہوئے ہیں: "بر شخص کا ایک مقام جنت میں ہیں ہے اور ایک جہنم میں۔ چنانچہ مومن جب جنت میں چلا جائے گا تو کا فرجہنم میں اس کا جائٹین ہوگا وار" تیرا فدید "اس کا مطلب ہے کہ تو جہنم میں واضل کرنے کے لیے بیش کیا گیا تھا اور یہ (کافر) تیرا فدید ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے آگ کے لیے ایک تعداد مقرر کی ہے کہ جن سے وہ اس آگ کو کھرے گا۔ چنانچہ جب کافرا ہے کھراور گناہ کی وجہ سے آگ میں داخل ہوں گے تو وہ ایسے ہوں گے کہ گویا وہ مسلمانوں میں داخل ہوں گے تو وہ ایسے ہوں گے کہ گویا وہ مسلمانوں کے لیے جہنم سے رہائی کا ذریعہ بن گئے ۔ والله اعدم

علاد: اس میں اہل ایمان کا حسن انجام اور اہل کفروشرک کا انجام بدیان کیا گیا ہے۔

[ ٤٣٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، [ 433] حضرت ابن عمر اللهِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، والله عَنْهُمَا من اللهِ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَمُومِ اللهُ عَنْهُمَا وَمُومِ اللهُ عَنْهُمَا وَمُومِ اللهُ عَنْهُمَا وَمُومِن اللهِ عَنْهُ عَنْهُمَا وَمُومِن اللهِ عَنْهُ عَنْهُمَا وَمُومِن اللهِ عَنْهُ عَنْهُمَا وَمُومِن اللهِ عَنْهُمَا وَمُومِن اللهِ عَنْهُمَا وَمُومِن اللهِ عَنْهُمَا وَمُومِن اللهِ عَنْهُمَا وَمُومِن اللهُ عَنْهُمَا وَمُومِن اللهُ عَنْهُمَا وَعَنْهُمَا وَمُومِن اللهِ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَعَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَعَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمُ وَاللهُ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ وَاللهُ عَنْهُمُ وَاللهُ عَنْهُمُ وَاللهُ عَنْهُمُ وَاللهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَنْهُمُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَنِهِ الللهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَهُ عَالْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ وَلَا الللهُ عَلَيْهُمُ وَلَا لِللللهُ عَلَيْهُمُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا عَلَا لَهُ عَلَالًا وَلِمُ عَلَيْهُمُ وَلَا عَلَالُهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَالًا وَاللّهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُمُ عَلَالُهُ عَلَالًا عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَالُهُ عَلَالِكُ عَلَالِهُ عَلَيْكُمُ عَلَالِكُ عَلَالُهُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَالُهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَالًا عَلَالِكُومِ عَلَيْكُمُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالْمُ عَلَالُهُ عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَال

[432] صحيح مسلم، التوبة، في سعة رحمة الله تعانى على المؤمنين ...... حديث:2767.

1433 صحيح البخاري، التفسير، باب قوله: ﴿ويثُولُ الْاسْهادْ لِمُؤْلاً ِ الَّذِيْنِ كَذَبُوا﴾، حديث:4685، وصحيح مسلم، التوبة، في سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين..... حديث:2768.

الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ، فَيُقَرِّرُهُ بِلْنُوبِهِ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: رَبِّ! أَعْرِفُ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ شَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَعْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَعْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ». مُتَغَفِّرٌ عَلَيْهِ.

اپنے رب کے قریب کر دیا جائے گاختی کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت اور رحمت میں لے لے گا' پھر وہ اس سے اس کے گنا موں کا افرار کروائے گا' اس سے کہے گا: کیا تو فلاں گناہ جانتا ہوں کیا تجھے فلال گناہ کا علم ہے؟ مون کہے گا: ہاں اے رب! جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں نے و نیا میں بھی تیرے ان گنا ہوں پر پردہ ڈالے رکھا اور آج میں تیرے ہے گناہ معاف کرتا ہوں پر پردہ ڈالے رکھا اور آج میں تیرے ہے گناہ معاف کرتا ہوں کھراسے اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا۔' ( بخاری وسلم )

[كَنَفُهُ]: سَتْرُهُ وَرَحْمَتُهُ.

فا کدہ: اس میں ایسے اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ خصوصی فضل وکرم کا معاملہ فرمائے گا اور ان کے گناہ معاف فرما کریم کی میں خصص جنت میں بھیج وے گا۔ جَعَلَنَا اللّٰهُ مِنْہُدُ.

[٤٣٤] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلَا أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبِيِّ بِيُنَّهِ، فَأَتَى النَّبِيِّ بِيُنَّهِ، فَأَخْبَرَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيرِ ٱلْعَسَلَوٰةَ طَرَقَ لَا أَخْبَرَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيرِ ٱلْعَسَلَوٰةَ طَرَقَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

1434 حضرت ابن مسعود بالانتخاص روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کو بوسہ دے دیا گھر وہ نبی ٹالٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو ہتا یا جس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی: ﴿ وَ اَقِیمِ الصَّلاةَ طَرَفَی النَّهَارِ ..... یُذْهِبُنَ السَّیْنَاتِ ﴾ ''اور تم نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر السَّیْنَاتِ ﴾ ''اور تم نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر ایسی صبح و شام) اور رات کے پچھ جھے میں ۔ ب شک نیک کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔''اس آ دمی نے کہا: نیک کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔''اس آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا ہے تھم میرے لیے (خاص) ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ''رنبین بلکہ) میری تمام امت کے لیے ہے۔' (بناری وسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ نَمَازِ سِي صغیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ ﴿ آیات کے نزول کا سبب جاہے کوئی خاص واقعہ ہی ہوئی سے کوئی خاص واقعہ ہی ہوئیکن اس کا تھم عام ہوتا ہے۔ ﴿ گناہ گار کو مایوں کرنے کی بجائے کہ وہ مزید سرکتی پراتر آئے امید ولائی جاہے کہ اللہ تعالی نیک اعمال کے ذریعے سے اسے معاف کر دے گا تا کہ اس میں نیکی کا جذبہ پیدا ہواوروہ اپنے گناہ پرنادم ہو۔

<sup>[434]</sup>صحيح البخاري. مواقيت الصّلاة. باب الصلاة كنّارة، حديث:526. وصحيح مسلم. التوبة. باب قوله تعالَى: ﴿إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهَنِن السِّيّات﴾، حديث: 2763.

[ ٤٣٥] وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عِنْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عِنْ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْ فِي كِتَابَ اللهِ، قَالَ: اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْ فِي كِتَابَ اللهِ، قَالَ: اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْ فِي كِتَابَ اللهِ، قَالَ: نَعَمْ. الصَّلاة؟ اللهِ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اللهَ عُفْرَ لَكَ اللهَ مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

ا 435 حضرت انس بالنظات روایت ہے کہ ایک آوی ایک آوی ایک آلی کے دسول!

مجھ سے ایبا جرم سرزد ہو گیا ہے جس پر میں سزا کا مستحق ہو گیا ہول آپ وہ سزا مجھ پر نافذ فرمائیں۔ (استے میں) نماز کا وقت ہو گیا اور اس نے رسول اللہ طاقیۃ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو اس نے (پھر) کہا: اے اللہ کے رسول! مجھ سے قابل سزا جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے آپ میرے بارے میں اللہ کی کتاب (کا حکم) نافذ فرما کیں۔ آپ نے فرمایا: ''کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟''اس نے کے فرمایا: ''کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟''اس نے کہا: ہاں۔ آپ نے فرمایا: '' تیرا گناہ معاف کردیا گیا ہے۔'' کہا: ہاں۔ آپ نے فرمایا: '' تیرا گناہ معاف کردیا گیا ہے۔'' (بخاری وسلم)

أَصَبْتُ حَدُّا كِ معنى ميں: مجھ سے اليا گناہ ہو گيا ہے جو موجب تعزير ہے۔ اس سے مراد حقیق حد شرعی نہیں ہے ؛ جیسے زنا اور شراب نوشی وغیرہ کی حد ہے۔ اس لیے کہ بیرحدین نماز سے معاف نہیں ہوتیں 'نہ حاکم وقت ہی کو بیا ختیار ہے کہ وہ ان کا نفاذ ترک کردے۔

[1436حضرت الس شائلة بى سے روایت ہے رسول الله طایق نے فرمایا: '' بے شک الله تعالی بندے کی اس اوا پرخوش ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھائے اور اس پر الله کی حمد کرے یا پائی پینے تو اس پر الله کی حمد کرے یا پائی پینے تو اس پر الله کی حمد کرے ۔'' (مسلم)

اَلاَّ حُلَةً: "ہمزہ "پرزبر۔ بدایک مرتبہ کھانے کو کہتے ہیں اُ جیسے اَلْعُدُوّةُ صبح کے کھانے اور الْعَشُوةُ شام کے کھانے کو کہتے ہیں۔ والله أعلم. وَقَوْلُهُ: [أَصَبُتُ حَدًّا]، مَعْنَاهُ: مَعْصِيةً تُوجِبُ التَّعْزِيرَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْحَدَّ الشَّرْعِيَّ الْحَقِيقِيِّ كَحَدِّ الزِّنَا وَالْخَمْرِ وَغَيْرِهِمَا، فَإِنَّ لَمْذِهِ الْخُدُودَ لَا تَسْقُطُ بِالصَّلَاةِ، وَلا يَجَوزُ لِإِمَام تَرْكُهَا.

[٤٣٦] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَيْرُضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَّأْكُلُ الْأَكْلَةَ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا». وَوَاهُ عُلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا». وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[اَلْأَكْلَةُ] بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ: وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الْأَكْلِ كَالْغَذُوةِ وَالْعَشْوَةِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

4351]صحيح البخاري، الحدود، باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟، حديث:6823. وصحيح مسلم، التوبة، باب قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْحَسَابُ يُذْهِبُنُ السَّبِءَ بَ الحديث:2764.

[436] صحيح مسلم، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب، حديث:2734.

علام فوائد ومسائل: ٦ كهان يا يانى وغيره يين ك بعد الدمند بلله كبنا جا بي ببتر ب كدكوني مسنون دعا يؤها ل جَائَ صِيحَ [الْحَمْدُ اللهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكَ فِيهِ، غَيْر مَكْفِيّ وَلَا مُودَع وَلا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا. يا الْحَمْدُ اللَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرُّوانَا. غَيْرِ مَكْنِيِّي وَلَا مَكْفُورٍ } (صحيح البخاري. الأطْعمة. باب ما يقول إذا فرخ من طعامه، حدیث: 5459.5458) ۞ اس باب میں اس حدیث کولانے کا مقصد خوف اور رجاء (امید) دونوں باتوں کا استحضار ( ذہمن میں موعود کرنا) ہے۔کھاتے پینے وقت اللہ کو یا در کھو گے تو اللہ کی رضا مندی کی امید ہے۔ علاوہ ازیں بینوف بھی دامن گیر رہے کہ وہ اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے وہ اگر جاہے تو تم سے پنجتیں سلب کر لے پانعمتوں کی فراوانی کے ہاوجود شمصیں كمان ييخ ك قوت محروم كرد، جيم بعض يماريون مين اليا موتاب أعادُنا الله مِنْهَا.

> [٤٣٧] وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الله تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطْ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْل حَتَّى تَطُلْعَ الشَّمْسُ مِنْ مَّغْرِبِهَا». زَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[ 437] حضرت ابومونی بھٹا ہے روایت ہے کہ نبی اکرم عَلَيْهُ نِهِ فَرَمَا لِيا: ' بِ شِك الله تعالى رات كو اينا باتھ وراز فرما تا ہے تا کہ دن کو برائی کا ارتکاب کرنے والا توبہ کرلے۔ اور دن کواپنا ہاتھ دراز فرما تا ہے تا کہ رات کو برائی کا ارتکاب كرنے والا توبيكر لئ يهال تك كه سورج مغرب سي طلوع

ﷺ فوائد ومسائل: ① بیرحدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ ( دیکھیے رقم الحدیث: 17 ) © ہاتھ کھیلا نا کنا یہ ہے قبول تو بہ سے جیسے سن چیز کولینا ہوتو ہاتھ بھیلائے جاتے ہیں اور نہ لینا ہوتو قبض کر لیے جاتے ہیں۔ ربی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کس طرح پھیلاتا ہے سواس کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے۔ تاہم اس میں اللہ کی صفت ید کا بیان ہے جس پر بغیر کسی تاویل یا تثبیہ کے ایمان رکھنا ضروری ہے جس طرح اس کی دوسری صفات پر ایمان ضروری ہے یہی سلف کا مذہب ہے۔ ﴿ اللّٰه تعالی کی طرف سے ہاتھ پھیلانے کینی قبول توبیکا سلسلہ جاری رہے گائیباں تک کہ قیامت کے قریب جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تو بیسلسلہ موقوف ہو جائے گا اور اس کے بعد کسی کا ایمان لا نا اور تو بہر رنا قبول نہیں ہوگا' اس لیےانسان کوتو بہ کرنے میں تاخیرنہیں کرنی چاہیےاورتو بہ بھی وہ جو بھی قربہ ہو۔

[438] حضرت ابوجيح عمرو بن عبسه (عين اور با پر زبر) سلمی بیاشی سے روایت ہے کہ میں (اسلام سے قبل) زمانہ ک جاہلیت میں مّمان کرتا تھا کہاوگ مّمراہی پر ہیں اور وہ کسی دین رِنہیں ہیں اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں' پھر میں نے ایک آ دی کی بابت سنا کہ وہ کے میں (بتوں کے خلاف) کچھ

[٤٣٨] وَعَنْ أَبِي نَجِيح عَمرِو بْنِ عَبَسَةً -بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالْبَاءِ - اَلسَّلَمِيّ رَضِيَ اللهُ عَلْهُ، قَالَ: كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْشُوا عَلٰى شَيْءٍ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْنَانَ، فسَمِعْتُ برَجُل بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارُا،

<sup>[437]</sup> صحيح مسلم التوبة باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكروت ..... حديث: 2759-

<sup>[438]</sup> صحيح مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو بن عبسة ، حديث: 832-

440 باتیں کرتا ہے۔ جنانچہ میں اپنی سواری پر بیٹھا اور اس شخص ك ياس مكة آيا تو ديكها كدرسول الله النيام حييب كراينا تبلیغی کام کر رہے ہیں اور آپ پر آپ کی قوم دلیر ہے۔ چنانچے میں نے چوری چھے آپ سے ملنے کی تدبیر کی حتی کہ میں کے میں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے آپ سے کہا: آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: 'میں نبی ہوں'' میں نے كها: نى كون موتاج؟ آپ نے فرمايا: "(جمے الله اين احكام و بر بصبح اور) مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔'' میں نے كہا: آپ کواللہ نے کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا: '' مجھے اس نے بھیجا ہے کہ میں صلہ رحمی کا حکم دوں' بتوں کو توڑ دوں اور بیا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ شہرایا جائے۔' میں نے کہا: اس کام پر آپ کے ساتھ کون ( کون ) ہے؟ آپ نے فرمایا:''ایک آ زاد مخض اور ایک غلام۔'' اور اس ونت آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت بلال الشائل تقد میں نے کہا: میں (بھی) آپ کا پیروکار ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''تم آج اس کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے۔کیاتم میرااورلوگوں کا حال نہیں دیکھ رہے؟ للہذا تم (ابھی) اینے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ' جبتم میری بابت سنو کہ میں غالب آ گیا ہوں تو پھرمیرے پاس آنا۔'' چنانچديين ايخ گھروالول كے پاس آگيا اور رسول الله طافع (بالاخر مكه چھوڑ كر) مدينة تشريف لے آئے اور ميں اپنے گھر والول میں تھا۔ چنانچہ میں نے خبروں کی جنتجو شروع کر دی اور جس وفت آپ مدينه آ گئے تو ميں (آپ كى بابت) لوگوں سے بوچھنا۔ یہاں تک کہ بچھلوگ باشندگان مدینہ میں سے آئے تو میں نے کہا: اس آ دمی کا کیا حال ہے جو ( کے نے ہجرت کر کے ) مدینے آیا ہے؟ انھوں نے کہا: لوگ اس کی طرف تیزی ہے آرہے ہیں' اس کی قوم نے تو اسے قتل

فَقَعَدْتُ عَلَى رَاجِلَتِي. فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ. فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَنْ مُسْتَخْفِيًا ، جُرَآءً عَلَيْهِ قَوْمُهُ ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةً، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «أَنَا نَبِيٌّ "، قُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ: «أَرْسَلْنِي اللهُ»، قُلْتُ: وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوحَّدَ اللَّهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ". قُلْتُ: فَمَنْ مَّعَكَ عَلَى هٰذَا؟ قَالَ: احُرٌ وَعَبْدٌ» وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُوبَكُو وَّبَلَالٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قُلْتُ: إِنِّي مُتَّبِعُكَ، قَالَ: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ ذَٰلِكَ يَوْمَكَ هٰذَا ، أَلَا تَرْى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ؟ وَلٰكِنِ ارْجِعْ إِلٰى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي». قَالَ: فَلَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَكُنْتُ فِي أَهْلِي، فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الْأَخْبَارَ، وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَلِمَ الْمَدِينَةَ، حَتَّى قَدِمَ نَفَرٌ مِّنْ أَهْلِي الْمَدِينَةَ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ؟ فَقَالُوا: اَلنَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ، وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذٰلِكَ. فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةً». قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأَجْهَلُهُ، أَخْبَرْنِي عَن الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْح، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْع، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ، وَحِينَبَّذِ يَسْجُدُ

کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن وہ ایبانبیں کر سکے۔ چنانچہ میں مدینے آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''بان'تم وہی ہو جو مجھے کے میں ملے تھے۔'' میں نے كها:اے الله كے رسول! آپ مجھے وہ باتيں بتلاكيں جواللہ نے آپ کوسکھلائی ہیں اور میں ان سے ناواقف ہوں۔ مجھے نماز کے متعلق بتلا ہے۔ آپ نے فرمایا: ''تم صبح کی نماز بڑھو' پھر سورج کے ایک نیزے کی مقدار بلند ہونے تک نماز ہے رکے رہو اس لیے کہ جب تک سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان نکلتا ہےاوراس وقت کافر اسے سحدہ کرتے ہیں۔ پھرتم نماز پڑھؤ اس لیے کہ نماز میں فرشتے گواہ ہوتے اور لکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں بہاں تک کدسایہ (کم ہوتے ہوتے) نیزے کے برابر ہوجائے۔ (بدنصف النهار معنی زوال کا وقت ہے۔) پھر (اس وقت) نماز سے رک جاؤ' اس لیے کہ اس وقت جہنم بھڑ کائی جاتی ہے' پھر جب سابہ بڑھنے لگے (بہ ظہر کے وقت کا آغاز ہے) تو نماز یرهؤ اس لیے کہ نماز میں فرشتے گواہ اور ( لکھنے کے لیے) حاضر ہوتے ہیں' یہاں تک کہتم عصر کی نماز مڈھو' پھر (نمازعصر کے بعد)تم نماز ہے رک جاؤ 'یبال تک کہ سورج غروب ہو جائے اس لیے کہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت اسے کافرسجدہ كرتے ہيں'' میں نے كہا: اے اللہ كے نبی! وضو كے بارے میں بھی مجھے بتلائے؟ آپ نے فرمایا: "تم میں سے جو شخص بھی وضو کا پانی اینے قریب کرے اور (ہاتھ وهونے کے بعد) کلی کرے' ناک میں پانی ڈالے اور ناک جھاڑ کر صاف کرے تو اس کے چیرے' منہ اور ناک کے گناہ گر جاتے (حجمر جاتے) ہیں' کچر جب وہ اپنا منہ دھوتا ہے' جیسے

لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَّحْضُورَةٌ حتَّى يَسْتَقِلَّ الظَّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ اقْصُرْ عَن الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تُسْخِرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلٍّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَّحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغُرْبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىٰ شَيْطَان، وَحِينَئِذِ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ» قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! فَالْوُضُوءُ حَدِّثْنِي عَنْهُ؟ فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّتُ وَضُوءَهُ، فَيَتَمَضْمَضٌ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثرُ ، إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذًا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجُهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْن، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ، إِلَّا خَرَّتُ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلِّى، فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى، وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجْدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ للهِ تَعَالَى، إلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ و لَدَتْهُ أُمُّهُ».

اسے اللہ نے علم دیا ہے او اس کے چبرے کی غلطیاں اس کی واڑھی کے کناروں سے پانی کے ساتھ گر جاتی ہیں گھرا ہے دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کی خطائیں اس کی انگلیوں سے پانی کے ساتھ نکل جاتی ہیں گھروہ اپنے سر کامسے کرتا ہے تو اس کے سرکی غلطیاں اس کے بالوں کے کنارہ سے پانی کے ساتھ نکل جاتی ہیں گھروہ اپنے دونوں کنارہ سے پانی کے ساتھ نکل جاتی ہیں گھروہ اپنے دونوں ہیر مختوں تک دھوتا ہے تو اس کے ہیروں کے گناہ اس کی پیر مختوں تک دھوتا ہے تو اس کے ہیروں کے گناہ اس کی بیر مختوں سے پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ (اس کے بعد) اگروہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھی کیس اللہ کی حمد و شااور بزرگ اس طرح بیان کی جس طرح وہ اس کاحق رکھتا ہے اور اپنی دل کو البتہ اس طرح بیان کی جس طرح وہ اس کاحق رکھتا ہے اور اپنی تو وہ گنا ہوں سے اس طرح پاک صاف ہوکر ڈکاتا ہے دل کو البتہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔''

یہ حدیث عمرہ بن عب نے حضرت ابو امامہ رسول اللہ اللہ علیہ کے صحابی سے بیان کی تو ان سے ابوامامہ رائیڈ نے فرمایا:
اے عمرہ بن عب او کیھوتم کیا بیان کررہے ہو۔ ایک ہی جگہ پڑا اس آ دمی کو یہ مقام دے دیا جائے گا؟ (یعنی صرف ایک وضو کرنے پر ہی تم سارے گناہوں سے پاکیزگی کا مقام عطا ہونے کی بات کر دہ ہو؟) حضرت عمرہ نے فرمایا: اے ہونے کی بات کر دہ ہوگئی میری مثمیاں کمزور ہوگئیں اور میری موت قریب آ گئی ہے اور جھے کوئی ضرورت بھی نہیں ابوامامہ! میری موت قریب آ گئی ہے اور جھے کوئی ضرورت بھی نہیں اگر میں نے یہ حدیث رسول اللہ تائیل ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ تک نہ سی ہوتی تو میں بھی سے اگر میں نہ کرتا کیکن میں نے تو یہ حدیث اس سے بھی حدیث میان نہ کرتا کیکن میں نے تو یہ حدیث اس سے بھی نیادہ مرتبہ سی ہے۔ (مسلم)

جُهُ آهُ عَلَيْهِ قُوْ مُهُ بُهِيمٌ كَي بِشِ اور مِر كِساتِي عُلَمَآهُ

فَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةً بِهِذَا الْحَدِيثِ أَبَا أَمَامَةً صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو أَمَامَةً: يَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةً! أَنْظُرْ مَا تَقُولُ فِي مَقَامٍ وَّاحِدِ يُعْطَى هٰذَا الرَّجْلُ؟ فَقَالَ عَمْرُو: يَا أَبَا أَمَامَةً! لَقَدُ كَبِرَتْ سِنِّي، وَرَقِّ عَظْمِي، وَاقْتَرَبَ أَجَلِي، وَمَا كَبِرَتْ سِنِّي، وَرَقِّ عَظْمِي، وَاقْتَرَبَ أَجَلِي، وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَلَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَلَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِلَّا مُرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، حَتَى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، مَا حَدَّثُتُ أَبُدًا بِهِ، وَلٰكِنِي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. وَلَكُمْ وَالْكَ. مَا حَدَّثُتُ أَبُدًا بِهِ، وَلٰكِنِي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. وَلَا كَلَى مَا حَدَّثُتُ أَبُدًا بِهِ، وَلٰكِنِي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: [جُرَآء عَلَيْهِ قَوْمُهُ]: هُوَ بِجِيمٍ مَّضْمُومَةٍ

وَبِالْمَدِّ عَلَى وَزُنِ عُلَمَآءَ، أَيْ: جَاسِرُونَ مُسْتَطِيلُونَ غَيْرُ هَاتِبِينَ. هٰذِهِ الرُّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ، وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُهُ: [حِرَاءً] بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَقَالَ: مَعْنَاهُ: غِضَابٌ ذَوُو غَمَّ وَهَمَّ، قَدْ عِيلَ صَبْرُهُمْ بِهِ، حَتَّى أَثَّرَ فِي أَجْسَامِهِمْ، مِنْ قَوْلِهِمْ: حَرَى جَسُمُهُ يَحْرَى، إِذَا نَقَصَ مِنْ أَلَم أَوْ غَمَ وَنَحُوهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ بِالْحِيمِ. قَوْلُهُ: ﷺ: [بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَادِ]، أَيْ: نَاجِينَتَيْ رَأْسِدِ، وَالْمُرَادُ التَّمْثِيلُ، مَعْنَاهُ: أَنَّهُ حِينَتِذٍ يَتَحَرَّكُ الشَّيْطَانُ وَشِيعَتُهُ، وَيَتَسَلَّطُونَ وَقَوْلُهُ: [يُقَرَّبُ وَضُوءَهُ]، مَعْنَاهُ: يُحْضِرُ الْمَاءَ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ. وَقَوْلُهُ: [إِلَّا خَرَّتُ خَطَايَا]، هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، أَيْ: سَقَطَتْ، وَرَوَاهُ بَعضُهُم: [جَرَتْ] بِالْجِيم، وَالصَّحِيحُ بِالْخَاءِ، وَهُوَ رِوَايةُ الْجُمْهُورِ . وَقَوْلُهُ : [فَيَنْتَثِرُ]، أَيْ: يَسْتَخْرِجُ مَا فِي أَنْفِهِ مِنْ أَذًى، وَالنَّثْرَةُ: طَرَفُ الْأَنْفِ.

کے وزن پر ہے معنی ہیں: آپ کی قوم آپ پر جسارت اور وست درازی کرنے والی اور آپ سے بے خوف ہے۔ یہی مشہور روایت ہے اور امام حمیدی بلت وغیرہ نے اس کو بیان كيا ہے۔ (بعض كے نزديك) يد حِر آءٌ: حائے مكسورہ كے ساتھ ہے۔اس کے معنی وہ بیان کرتے ہیں:غضب ناک عم اورفکر والے کہ جن کے صبر کا پیانہ لبریز ہو چکا' حتی کہ اس کا اثران کےجسموں پر ہوگیا ہو۔ جب کسی کاجسم دردیاغم وغیرہ سے بلکان ہو جائے تو کہتے ہیں: حُوای جسْمُهُ يَحْوَى. ای قول سے حر آئے۔لیکن سیح بیدے کہ یہ جیم کے ساتھ ہے۔ بَیْنَ قُرْنَیْ شَیْطَانِ: شیطان کے سر کے دونوں کناروں کے درمیان۔اور مراد تمثیل ہے۔اس کے معنی ہیں كه شيطان اوراس كا تُوله اس وقت حركت كرتا اورغلبه وتسلط اختیار کرتا ہے (لیکن اسے تمثیل کی بجائے حقیقی معنوں کیعنی ظاہر بر محمول کرنا زیادہ صحیح ہے گوہم اس کی حقیقت ہے نَاآ شَنا بِين ) \_ يُقُرِّبُ وَضُوءَهُ كِمعَى بِين: اس ياني كوايي قریب کرے جس سے وہ وضو کرے۔ إلَّا خُرَّتْ خَطَاياً میں خَوَّتْ: "فا" کے ساتھ ہے جمعنی گرنا۔ اور بعض نے اسے جُونَّ: "جيم" كے ساتھ روايت كيا ہے۔ اور سيح "خا"كے ساتھ ہاور یہی جمہور کی روایت ہے۔ فینتیٹر: ناک سے گندگی حِمارُ كرصاف كرنا - النَّشُرَةُ: ناك كے كنار بے كوكت ميں -

تکروہ اوقات کا بیان اور وہ ہیں: نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک' زوال کے دفت' عصر کے بعد غروب آفتاب تک اور عین طلوع وغروب کے وقت۔ ﴿ وَضُواور نَمَاز ' بِيصغيره گنامول كا كفاره ميں اورائ مناسبت ہے بيروايت اس باب ميں ذكركي كنى ہے۔ ﴿ اہل عرب بالعموم بادينشين تضاس ليے نصف النهار (زوال) كا وقت معلوم كرنے اور سورج كے طلوع کا اندازہ کرنے کے لیے نیزے کا تذکرہ فرمایا کیونکہ اس کے لیے ان کے بال اس کا استعمال تھا۔ اب فلکیات کے علم نے تمام سیاروں کی رفتار کا ٹھیک ٹھیک انداز ہ کر کے تمام اوقات طلوع وغروب اور زوال وغیرہ کی تعیین کر دی ہے تاہم شہروں سے دور' پہاڑوں اور جنگلات وغیرہ میں رہنے والوں کے لیے اب بھی یہ پیانے مفید ہیں اور وہ ان سے کام لیتے ہیں۔ ® زمانهُ کجاہلیت میں بھی نیک اور سیج الفطرت لوگ بتوں کی عبادت کو گمرا ہی ہی سیجھتے تھے۔

ا 439 حضرت ابومولى اشعرى بالتؤسية روايت بي في ا كرم على فير في في مايا: " جب الله تعالى تسي امت ير رحت كرنے كا ارادہ فرما تا ہے توامت ہے پہلے اس امت كے نی کی روح قبض فرمالیتا ہے۔ چنانچہ نبی کواس کے لیے پیش رواور میرسامان بنا دیتا ہے۔ (لیمنی پہلے جا کر انتظام کرنے والا۔) اور جب سی امت کی ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو نبی کی زندگی ہی میں اس پر عذاب نازل فرما دیتا ہے اور نبی ان کی ہلاکت کا آئکھول سے مشاہدہ کرتا ہے۔ چنانچے اس امت کو ہلاک کر کے جب وہ اس کی تکذیب اور نافر مانی کرتی ہے

اس کی آنکھوں کوشنڈا کردیتا ہے۔''(مسلم)

[٤٣٩] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عِنْ قَالَ: ﴿إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى رَحْمَةً أُمَّةٍ، قَبَضَ نَبيَّهَا قَبْلَهَا، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًّا وَّسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةً أُمَّةٍ، عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٌّ، فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ حَتَّ يَنْظُرُ، فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَاكِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ». رَوَاهُ سُسْلِمٌ.

ﷺ فائدہ: اس میں پینمبروں کی بابت اللہ کے ایک قانون کا تذکرہ ہے جس مے مقصود نبی سرائیلم کی مخالفت ہے لوگوں کو ڈرانا اور آپ کی اتباع کی ترغیب دینا ہے تا کہ قیامت والے دن لوگ آپ کی شفاعت مے فیض یاب ہو عیس کیونکہ آپ این امت کے سالاراور پیش رو ہیں۔

## باب:52-الله ہے اچھی اُمیدر کھنے كى فضيلت

الله تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کی بابت خبر دیتے ہوئے اس کا قول نقل فرمایا: 'میں اپنا معاملہ اللہ کے سیرو [٥٢] بَابُ فَضْلِ الرَّجَاءِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنِ الْعَبْدِ الصَّائِحِ: ﴿ وَأُفْرَضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ٥

[439] صحيح مسلم، الفضائل، إذا أراد الله تعالى رحمه أمة قبض نبيها قبلها، حديث:2288.

فَوَقَدُهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواْ ﴾ [غافر: ٤٤، ٤٥]. كرتابول يقينا الله بندول كور يكيف والا ب- چنانچ الله في

اے ان برائیوں ہے بچا لیا جس کی تدبیریں (اس کے مخالفین نے) کی تھیں۔''

فائدہ آیات: بینیک آ دمی وہ ہے جسے قر آن نے آل فرعون میں سے ایک مومن کہا ہے اس نے فرعونیوں کو حضرت موکی ملیٹ کے خلاف کسی قسم کی کارروائی سے اجتناب کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس مشورے پر اسے اپنی جان کا بھی خطرہ لاحق تھا'اس لیے اس نے اپنی تقریر کے آخر میں بیالفاظ کہنے جس میں اس نے اپنے معاطے کو اللہ کے سپر دکر دینے کا اعلان کر کے اللہ سے اچھی امید وابستہ کی ۔ چنانچہ اللہ نے بھی اس کی امید کے مطابق اس کی مدوفر مائی اور فرعونیوں کے کید و مکر سے اسے بیالیا۔ اب چندا صاویت ملاحظہ ہوں:

[٤٤٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ يَضِيُ أَنَهُ قَالَ: "قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدُ ظَنَّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي - عِنْدُ ظَنَّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي - وَاللهِ! للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَحِدُ ضَاللَّهُ بِالْفَلَاةِ - وَمَنْ نَقَرَّبَ إِلَيْ شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ فِإِلْفَلَاةٍ - وَمَنْ نَقَرَّبَ إِلَيْ فِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، فِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْ فِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِذَا أَقْبَلُ إِلَيْهِ أَهْرُولُ». فَتَفَقْ

وَهٰذَا لَفْظُ إِحْدَى رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ. وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ [رقم:٤١٣] فِي الْبَابِ قَبْلَهُ.

عَلَيْهِ -

وَرُوِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: "وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذُكُرُنِي" بِالنُّونِ، وَفِي هٰذِهِ الرِّوَايَةِ "حَيْثُ»

[440] حضرت ابو ہریرہ بھاتھ ہے روایت ہے رسول اللہ علیٰ نے فرمایا: ''اللہ عزوجل فرماتا ہے: میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہول (یعنی اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں) اور میں اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں) اور میں اس کے ساتھ ہول جہاں بھی وہ جھے یاو کرے۔اللہ کی تم ایقینا اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ پراس آدی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو جنگل میں اپنی گم شدہ چیز کو پالیتا ہے (اور اس پرخوش ہوتا ہے)۔اور جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھ میں۔ جو میں دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ ورجب وہ میں دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ اور جب وہ میری طرف چانا ہوا آتا ہوں۔ نربخاری وسلم)

اور بیمسلم کی روایات میں سے اس کی ایک روایت کے الفاظ میں۔اس کی شرح اس سے ماقبل کے باب میں گزر چکی ہے ویکھیے: (باب الرجاء، حدیث: 413)

اور حیمین میں مروی الفاظ [وَأَنَّ مَعَهُ حِینَ یَدُّکُرُنِی] "نون" کے ساتھ میں جب کہ اس روایت میں ریے" ثا" کے

[440] صحيح البخاري، التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ أَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. ... ﴾ ....، حديث: 7405 وصحيح مسلم، التوبة. باب في الحض على التوبة والفرح بها، حديث:2675 قبل حديث: 2744.

٥٢ ـ بَابُ فَضْلِ الرِّجاءِ

بِالثَّاءِ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ.

ساتھ ہے۔اور دونوں (یعنی حین،نون کے ساتھ یا حَیْثُ،

ٹا کے ساتھ )صحیح ہیں ( کیونکہ دونوں صورتوں میں معنی سیح ہیں: جہال بھی'یا جس وقت بھی مجھے یاد کرے )۔

ﷺ فوائد ومسائل: ۞اس میں توبہ کی فضیلت کے علاوہ اللّہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی ترغیب ہے لیکن جس طرح بغیر مل جلائے اور پیج بوئے فصل کی پیداوار کی امیدر کھنا حماقت ہے ای طرح انتال صالحہ کے بغیر اللہ سے اچھی امید وابستہ کرنا بھی نادانی ہے۔ یہ گویا بالواسط ممل کی ترغیب ہے کیونکہ عمل کے بغیر کسی بھی چیز کی امید نہیں کی جاسکتی۔ 🛈 مدایک فطری بات ہے کہ اچھے عمل کرنے والا اللہ سے اچھی ہی امید وابسة کرے گا اور برے عمل کرنے والا بری امید-اوراسی کے مطابق اللّٰہ کا معاملہ بھی اینے بندوں کے ساتھ ہوگا' اچھی امیدر کھنے دالوں سے اچھااور بری امیدر کھنے والوں سے برا کیونکہ دونوں کی بنیادان کےاینے اپنے عمل پر ہوگی اوراٹھی عملوں کےمطابق اچھی یابری جزا ہوگی۔

[٤٤١] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ [441] حضرت جابر بن عبدالله دیکش ہے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ طاقان کو وفات سے نتین ون قبل یہ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عِلَيْ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثِةِ أَيَّامٍ ،

فرماتے ہوئے سنا ''تم میں سے کسی شخص کوموت نہ آئے

گراس حال میں کہ وہ اللہ عز وجل کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ببوية (مسلم)

[442] حضرت الس طاللة سے روایت ہے کہ میں نے

رسول الله الله الله كو فرمات موسة سنا: "الله تبارك و تعالى

فرماتا ہے: اے انسان! جب تک تو مجھے پکارتارے گااور مجھ

ہے (اچھی) امید رکھے گا' میں تجے بخشا رہوں گا' جاہے

تیرے عمل کیسے ہی ہوں اور میں پروانہیں کروں گا۔اے ابن

آ دم! اگر تیرے گناہ آ سان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں' پھرتو

مجھ ہے بخشش طلب کرے تو میں تخھے بخش دوں گا اور میں

ﷺ فائدہ: اس کا مطلب بھی بین ہے کہ انسان کو ہر وفت اچھے عمل کرنے حامبیں کیونکہ موت کا کوئی پیۃ نہیں کس وقت آ جائے' جب کدموت کے وقت انسان کواللہ کے ساتھ عفو و رحت کی امیدرکھنی جائے جوایمان وعمل صالح کے بغیرممکن مميل - گويا اس حديث كا وبي مطلب ب جوقر آن كريم كي آيت ﴿ وَلَا تَمْوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (آل عمران 102:3) ''جتعیں موت نہ آئے گراس حال میں کہتم مسلمان ہو'' کا ہے۔

> [٤٤٢] وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا

> يَقُولُ: «لَا يَمُوتَنَ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ

باللهِ عَزَّ وَجَلَّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ابْنَ آدَمُ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أَبَالِي. يَا ابْنَ آدم! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ

وَلَا أَبَالِي. يَا ابْنَ آدمَ! إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابٍ الْأَرْضِ خَطَايًا، ثُمَّ لقِيتني لَا تُشْرِكُ بِي شَيْتًا،

[441] صحيح مسلم، الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب الأمر بحسن الظن بالله تعالىٰ عندالموت، حديث: 2877.

[442] جامع الترمذي، الدعوات ١٠٠٠٠٠٠ باب الحديث القدسي: [يا أبن أدم الإنك مادعو تني ١٠٠٠٠٠]، حديث:3540٠

الله تعالى يدخوف اوراميدر كحضه كابيان

447

**لَأَقَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً**». روَاهْ التَّرْمِذِيُّ وَفَالَ: حدِيثٌ حَسَنٌ.

کوئی پروائہیں کروں گا۔ اے آدم کے بیٹے! اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہوں کے ساتھ آئے اور تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو میرے میں ملے کہ تو میرے ساتھ کی کوشر یک نہیں گھراتا ہوگا تو میں تیرے پاس زمین بھر بخشش لے کرآؤں گا۔'' (اسے ترندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: یہ حدیث ہے۔)

[عَنَانُ السَّمَاء]: بِفَتْحِ الْعَيْنِ، قِيلَ: هُو مَا عَنَّ لَكَ مِنْهَا، أَيْ: ظَهَرَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسُكَ، عَنَّ لَكَ مِنْهَا، أَيْ: ظَهَرَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسُكَ، وَقِيلَ: هُوَ السَّحَابُ. وَ[قُرَابُ الْأَرْضِ]: بِضَمِّ الْقَافِ، وَقِيلَ بِكَسْرِهَا، وَالضَّمُّ أَصَحُ وَأَشْهَرُ، وَهُوَ: مَا يُقَارِبُ مِلْأَهَا. وَاللهَ أَعْلَمُ.

عَنَانَ السَّمَاءِ: 'عين ' پر زبر ـ بعض كے نزديك اس كے معنى بين: جو تيرے ليے اس سے ظاہر ہو ليعنى جب اپنا سر اٹھا كر ديكھ ـ اور بعض كے نزديك معنى بين: بادل ـ قَرَابُ الأَدْضِ: '' قاف' بر بيش اور بعض كے نزديك زير ہے جبكہ بيش ہى سيح اور مشہور ہے : وہ چيز جو تقريباً تقريباً قريباً فرين بھر ہو ـ و و اللّه أعله.

فوائد ومسائل: ﴿ اس کا مطلب بین بین ہے کہ انسان گناہ آ لو در زندگی کو اپنا شیوہ بنا لے کیونکہ ایسا شخص تو پھر تو بہ وانابت الی اللہ کی توفیق ہے ہی بالعوم محروم رہتا ہے۔ اس کا شیخے مطلب بیہ ہے کہ انسان سے نادانی اور غفلت میں کتنے بھی گناہ ہو جائیں نگن اے اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے بلکہ خلوص دل سے تو بہ کر کے اگر وہ اللہ سے مغفرت کا طلب گار ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی آ غوش رحمت اپنے لیے واپائے گا۔ گذاہ موانی نا قابل معافی جرم ہے۔ شرک کے علاوہ کیے بھی اور کتنے بھی گناہ ہوں ان کی مغفرت کی امید ہے۔ اللہ چاہے گاتھ کی شرک نا قابل معافی جرم ہے۔ شرک کے علاوہ کیے بھی موانے گی۔ بہر حال گناہ گار مومن کے لیے جہنم کی سرا تو پہلے مرحلے میں معاف فرما دے گا ور نہ بچھ سرا کے بعد معافی ہوجائے گی۔ بہر حال گناہ گار مومن کے لیے جہنم کی سرا دائی نہیں جیے مشرک کے لیے ہے۔ ﴿ شیطان کا طریقتہ واردات بیہ کہ پہلے بندے کو گناہ پر آ مادہ کرتا ہے اور جب وہ اس کا مرتکب ہوجا تا ہے تو بھرا سے تو بہ سے غافل رکھتا ہے اور اگر کبھی بندہ انا بت الی اللہ کا سوچ تو گنا ہوں کی طرف توجہ ایک لیہ بی فہرست انسان کے سامنے کھول کر اسے مغفرت سے ناامید کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف توجہ ولائی گئی ہے۔

باب:53-الله سے خوف اور امید (بیک وفت دونوں باتیں )ر کھنے کا بیان

[٥٣] بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ

امام نووی (مؤلف ریاض الصالحین) فرماتے ہیں:معلوم ہونا چاہیے کہ بندے کے لیے حالت صحت میں پسندیدہ بات اِعْلَمْ أَنَّ الْمُخْتَارَ لِلْعَبْدِ فِي خَالِ صِحْتِهِ أَنْ يَّكُونَ خَانِفَا رَاجِيْا، وَيَكُون خَوْفُهُ وَرَجَاؤُهُ

٥٣ - بابُ الْجَمْع بَيْنَ الْخُوَفِ وَالرَّجَاءِ

سَوَاءً، وَفِي خَالِ الْمَرَضِ يُمَحِّضُ الرَّجَاءَ،

وَقَوَاعِدُ الشَّرْعِ مِنْ نَصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى ذَٰلِكَ.

یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید ہو اور اس کا خوف اور امید برابر ہو اور بیاری کی حالت میں امید کا پہلو غالب رکھے۔ شریعت کے اصول اور کتاب وسنت کی نصوص اور دیگر دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔

448

الله تعالى نے فرمایا: "الله تعالى كى تدبير سے خسارہ پانے والے لوگ ہى بے خوف ہوتے ہیں۔ "

اورالله تعالى نے فرمایا: ''بشک الله کی رحمت سے وہی لوگ ناامید ہوتے ہیں جو کا فر ہیں۔''

اور فرمایا: ''اس دن کئی چېرے (امید سے) روثن اور کئی چېرے (خوف ہے) ساہ چول گے۔''

اور فرمایا: '' بلاشبه تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے اور وہ یقیناً بہت بخشنے والانہایت مہر بان ہے۔''

اور فرمایا:'' بے شک نیک لوگ نعمتوں میں اور کا فرجہنم میں ہوں گے۔''

اور فرمایا:''چنانچہ جس شخص کے اعمال کی تراز و بھاری ہوگئ تو وہ اپنی پسند کی زندگی میں ہوگا۔ اور جس کی تر از وہلکی ہوگئ تواس کا ٹھکا نا ہاویہ گڑھا ہوگا۔''

اس مفہوم کی اور بہت ہی آیات ہیں۔ چنانچہ دویا زیادہ متصل آیتوں میں خوف اور امید دونوں جمع ہوجاتے ہیں۔ یا کسی ایک ہی آیت میں ان کا اجتماع ہوجا تا ہے۔

فائدہ آیات: مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے قرآن مجید میں دونوں پہلوؤں کوساتھ ساتھ بیان کیا ہے کیونکہ دونوں بہلوؤں کوساتھ ساتھ بیان کیا ہے کیونکہ دونوں بی باتیں اپنی اپنی جگہ نہایت اہم اور ضروری بین اس لیے کہ اللہ کے عذا ب سے بخوف بھی ضروری ہے اور امید دلیر کردیتی اور اس کی رحمت سے مایوی ہے علی کی تاریکیوں میں دھکیل دیتی ہے۔ اس لیے خوف بھی ضروری ہے اور امید بھی۔ اہل ایمان کی صفات بھی یہی بیان کی گئی بیں۔ ادشاد اللی ہے: ﴿ يَدْعُونَ لَا بَنَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا ﴾ (السجدة بھی۔ اہل ایمان کی صفات بھی یہی بیان کی گئی بیں۔ ادشاد اللی ہے: ﴿ يَدْعُونَ لَا بِنَا اِسِی لِیے کہا جاتا ہے: آلَا يُرسَانُ اِسْدَ اِسْدَ اِسْدِ اِسْدَ بُولُ اِسْدَ اِسْدِ اِسْدَ بُولُ اِسْدَ اِسْدَ اِسْدِ اِسْدَ اِسْدَ اِسْدِ اِسْدَ اِسْدِ اِسْدَ اِسْدَ اِسْدَ اِسْدَ اِسْدِ اِسْدَ اِسْدِی اِسْدَالِ اِسْدَ اِسْدَ اِسْدَ اِسْدَ اِسْدَ اِسْدَالِ اِس

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكُرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ﴾ [الأغرَاف: ٩٩]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُمْ لَا يَائِكُسُ مِن زَّفِجٍ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلۡكَفِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ ﴾ [آل عمران:١٠٦]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيثُ﴾ [الأغرّاف: ١٦٧].

وَقَالَ نَعَالَى : ﴿ إِنَّ ٱلْأَثْرَارَ لَقِى نَصِيمِ ٥ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَغِى جَجِيمٍ ﴾ [الانفطار:١٤،١٣]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَلَمَا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِيئُهُ ۗ 0 فَهُوَ فِي عِيشَكَةٍ زَاضِيئَهُ ۗ 0 فَأُمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَزِيئُهُ ۗ 0 فَأَمَّامُهُ عَسَاوِيئَهُ ﴾ [الْقارعة: ٦- ٩]

وَالْآيَاتُ فِي لَهٰذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ . فَيَحْتَمِعُ الْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ فِي آيَتَيْنِ مُقْتَرِنَتَيْنِ أَوْآيَاتٍ أَوْآيَاتٍ أَوْآيَاتٍ أَوْآيَاتٍ أَوْآيَةٍ .

بَيْنَ الْحُوفِ وَالرَّجَاءِ أَ أيمان حوف اوراميد كورميان ب-"اباس سليلي احاويث ملاحظهون:

[٤٤٣] وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَصُولَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْدَ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، فَالَ: اللهِ عَنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنْبِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَبْطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ا 443 حضرت ابو ہر پرہ خاتی ہے روایت ہے رسول اللہ خاتی نے فرمایا: ''اگر مومن کو اس سز ااور عذاب کا ( کماحقہ ) علم ہوجائے جواللہ کے ہاں ( نافر مانوں کے لیے ) ہے تو اس کی جنت کی کوئی امید نہ رکھے۔ اور اگر کا فرکو اللہ کی اس رحمت کا صحیح علم ہوجائے جواللہ کے پاس ہے تو اس کی جنت رحمت کا ضحیح علم ہوجائے جواللہ کے پاس ہے تو اس کی جنت سے کوئی ناامید نہ ہو۔'' (مسلم)

ﷺ فوائد ومسأئل: ﴿ اس میں اللہ کے عذاب کی حشر سامانی کا بھی بیان ہے تا کہ انسان اس سے بیچنے کی سعی کرے اور اس کی وسعت رحمت کا بھی تا کہ انسان اس کی مغفرت ورضا مندی کی امید بھی رکھے۔ ﴿ بیدرحمت اَنْھی لوگوں پر ہوگی جو اس کے اطاعت گزار ہوں گے اور مستحق عتاب وہ ہول گے جواس کے نافر مان ہوں گے۔

[ ٤٤٤] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا وُضِعَتِ الْحِنَارَةُ وَاحْتَمَلْهَا النَّاسُ أَوِ الرِّجَالُ عَلٰى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتُ صَالِحَةً، قَالَتُ: قَدْمُونِي قَدْمُونِي قَدْمُونِي، وَإِنْ كَانَتُ صَالِحَةً، قَالَتُ: قَدْمُونِي قَدْمُونِي قَدْمُونِي، وَإِنْ كَانَتُ غَيْرَ صَالِحَةِ، قَالَتُ: يَا وَيُلَهَا! أَيْنَ تَذْهَبُونَ كَانَتُ غَيْرَ صَالِحَةِ، قَالَتُ: يَا وَيُلَهَا! أَيْنَ تَذْهَبُونَ كَانَتُ غَيْرَ صَالِحَةِ، قَالَتُ: يَا وَيُلَهَا! أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْنَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانُ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

[444] حفرت ابوسعید خدری بالی سے روایت ہے اسول اللہ طاقیہ نے فرمایا: ''جب جنازہ (تیار کر کے) رکھا جاتا ہے اور لوگ یا آ دمی اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک (آ دمی کا) جنازہ ہوتو کہتا ہے: مجھے آ گے لے چلو۔ اور اگر وہ بدکار کا جنازہ ہوتو کہتا ہے: چلو۔ اور اگر وہ بدکار کا جنازہ ہوتو کہتا ہے: ہائے ہلاکت ہے اسے کہاں لیے جارہے ہو؟ انسان کے سوا اس آ واز کو ہر چیز سنتی ہے اور اگر انسان اسے من لے تو (اس کی تاب نہ لا سکے اور ) ہے ہوش ہوجائے۔'' (بخاری)

فوائد و مسائل: ① میت کا بولنا جب که وہ جنازے کی صورت میں ہوتی ہے امورغیب سے ہے جس کی خبر اس صحیح حدیث میں دی گئی ہے۔ یقینا مرنے والا یہ کہتا ہوگا'اس پرایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مردے کو بھی قوت گویائی عطا کرسکتا ہے' جیسے وہ قبر میں عطا فرما تا ہے اور مشرکئیر وہاں اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے۔ ②اس حدیث کا مقصد لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینا ہے تا کہ مرنے کے بعد اس بینہ نازے کہ مجھے کہاں لے جارہے ہو بلکہ وہ یہ کیے کہ مقصد لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینا ہے تا کہ وہاں اللہ کی نعمتوں سے میں شاد کام جوں۔ ③اس سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد بی انسان کو ایپ انجام کا اندازہ ہو جاتا ہے بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب فرشتے اس کی روح قبض بعد بی انسان کو ایپ انجام کا اندازہ ہو جاتا ہے بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اسے ایپ ٹھکانے کا پیتا چل جاتا ہے۔

(443) صحيح مسلم، التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى و أنها سبقت غضبه، حديث: 2755. [444] صحيح البخاري، الجنائز، باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. حديث:1314. [ ٤٤٥] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، [ 445] حضرت ابن مسعود ﴿ وَايت بَ رَايت بَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

فوائد ومسائل: ( مطلب یہ ہے کہ نیکی کا راستہ اپنانے والے کے لیے جنت قریب اور اس کا حصول مہل ہے اور اس کا طرح جو بدی کا راستہ اختیار کرے گا'اس کے لیے جنہم قریب ہے۔ ( اس میں نیکی کی ترغیب ( شوق دلایا گیا ہے ) اور بدی ہے تر ہیب (ڈرایا گیا) ہے۔

## [\$ 6] بَابُ فَضْلِ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى وَشَوْقًا إِلَيْهِ

قَــالَ اللهُ تَـغــالْــى:﴿وَيَخِـرُّونَ لِلْأَذْفَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُوۡ خُشُوعًا﴾ [الإشرَاء:١٠٩]

وَقَالَ تَعَالَٰى: ﴿ أَفِينَ هَٰذَا ٱلْمُدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبْتُكُونَ﴾ [النجم: ٥٩، ٦٠].

۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:''اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گریڑتے ہیں اور یہ (قرآن) آھیں خشوع میں اور بڑھا

باب:54-الله تعالیٰ کے خوف اوراس کی

ملاقات کے شوق میں رونے کی فضیلت

ں رپاہے۔'' دیتاہے۔''

ریہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''کیاتم اس قرآن سے تعجب کرتے ہواور منتے ہؤرو نے نہیں''

ﷺ فائدہ آیات: ان میں اہل ایمان کے رونے کا اور کافروں کا اس کے برعکس بننے کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کا وصف اللہ کے خوف اور اس کے شوق ملاقات میں رونا ہے اور کا فراس وصف سے محروم ہوتے ہیں بلکہ وہ قرآن سن کر بینتے اور استہزا کرتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں چندا حادیث ملا خلہ ہوں:

[٤٤٦] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ يَحَلَّمُ: "إِقْرَأُ عَلَيَّ الْقُرْآنَ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي". أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي". فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى جِنْتُ إِلَى فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى جِنْتُ إِلَى

[446] حضرت ابن مسعود بھٹھ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ سھٹھ نے فر مایا: ''مجھے قرآن پڑھ کر ساؤ۔'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میں آپ کوقرآن پڑھ کر ساؤں جب کہ قرآن آپ پر انزا ہے؟ آپ نے فر مایا: ''میں اینے علاوہ دوسرے سے سنتا پیند کرتا ہوں۔'' چنانچہ

[445] صحيح البخاري. الرقاق، باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ..... حديث:6488

[446] صحيح البخاري، التفسير باب:﴿ فَكَيْفُ إِذَا جَنْنَا ﴿ وَصَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُسَافِرِين وقصوها ، باب فضل استماع القرآن ﴿ وَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِذَا جَنْنَا ﴿ وَ عَلَيْهُ الْمُسَافِرِين وقصوها ، باب

ملاقات اللی کے شوق میں رونے کی فضیات کا بیان

لهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِشْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَحِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١١] قَالَ: «حَسْبُكَ الْآنَ»، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ. فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. مُثْفَقٌ عَلَيْهِ.

میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء پڑھی یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا: ﴿ فَكُنْفُ إِذَا جِنْنا ﴿ مِنْنَا ﴿ فَكُنْفُ إِذَا جِنْنا ﴿ مَنْ اسْ هَوْلاَ إِنَّ اسْ وقت كيا حال ہوگا جب ہم ہرامت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کوان سب پر گواہ بنائیں گے۔'' تو آپ گواہ بنائیں گے۔'' تو آپ کے طرف آپ نے فرمایا:''بس اب كافی ہے۔'' میں آپ كی طرف متوجہ ہوا تو د يکھا كہ آپ كی آئے ہوں سے آنو جاری ہیں۔ متوجہ ہوا تو د يکھا كہ آپ كی آئے ہوں سے آنو جاری ہیں۔ (بخاری وسلم)

451

ﷺ فائدہ: اس میں دوسروں سے قرآن کریم سننے کا استحباب ہے تا کہ انسان اس میں مزید غور وفکر کر سکے'نیز قرآن کریم سن کررونے کی ترغیب ہے اور بیردت اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جبکہ قرآن کو انہاک سے سمجھ کر پڑھایا ساجائے۔ بیہ کیفیت جس قدرزیادہ ہوگی قرآن سننے کا اس قدر لطف زیاد وآئے گا۔

[٤٤٧] وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ خُطْبَةً مَّا سَمِعْتُ مِثْلُهَا قَطْ، فَقَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا فَقَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَيْرًا». قَالَ: فَعَظّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عِنْهُ وُجُوهَهُمْ، وَلَهُمْ خَنِينٌ. مُتَمَنَّ عَلَيْهِ اللهِ عِنْهُ وُجُوهَهُمْ، وَلَهُمْ خَنِينٌ. مُتَمَنَّ عَلَيْهِ

وَسُبَقَ بَيَانُهُ [رقم: ٤٠١] فِي بَابِالْخُوْفِ.

بذكور، حديث: 40 1) أن من منتقد المدين المنتقد المدين المنتقد المدين المنتقد المدين المنتقد المدين المنتقد المدين المنتقد المدين ا

کھٹے فوائد ومسائل: ﴿ یہاں اس باب میں اس حدیث کے ذکر کرنے سے مقصوداس بات کا اثبات ہے کہ صحابہ کرام ڈولٹے۔ وعظ ونصیحت سن کر اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ اس میں صحابہ کرام ڈولٹے کی اقتدا کرنے کی ترغیب ہے کہ وعظ و نصیحت سن کرآئیسیں برنم ہو جانی چاہئیں۔ ﴿ اس سے علم کی فضیات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے پاس جس قدر زیادہ علم ہوگائی قدر زیادہ فکر آخرت اور تقویل پیدا ہوگا۔

[٤٤٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ:

[448] حضرت ابوہریرہ التاہ سے روایت ہے رسول اللہ

[447] صحيح البخاري، الوقاق، باب قول النبي ﷺ : [لو تعلمون ما أعلم .....]، حديث: 6486، و صحيح مسلم، انفضائل، باب توقيره ﷺ و ترك إكثار سؤاله .....، حديث: 2359،

[448] جامع النومذي، فضائل الجهاد ..... باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله، حديث: 1633.

452 .....

سائیز نے فرمایا: '' و و شخص جہنم میں نہیں جائے گا جواللہ کے ڈر سے رویا' بیہاں تک کہ دود در تضنوں میں واپس چلا جائے۔ اور اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھانہیں ہوگا۔'' (اسے ترندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: پیصدیث حسن صحیح ہے۔) قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكْى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَٰى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ عُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ ﴿. رَوْاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

اللہ کا اند ومسائل: ﴿ ظاہر بات ہے جس شخص کے دل میں اللہ کا اثنا خوف ہو کہ وہ اس کی بنا پر روتا ہوئو وہ کب اللہ کا نافر مان ہوسکتا ہے۔ یقینا اس کی زندگی بالعموم اللہ کی اطاعت میں اور گنا ہوں سے اجتناب کرتے ہوئے ہی گزرے گی، اس لیے ایس شخص کے بارے میں یہ کہنا بالکل شخص ہے کہ اس کا جہنم میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے تھن سے نکلے ہوئے وودھ کا تھن میں واپس جانا ناممکن ہے۔ ﴿ ای اللہ پر بھی جہنم وودھ کا تھن میں واپس جانا ناممکن ہے۔ ﴿ ای طرح اللہ کی راہ میں جہاد کی بڑی فضیلت ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ پر بھی جہنم حرام ہے کیونکہ اس راہ میں مجاہد پر جوگر دوغبار پڑتا ہے' اس کے ساتھ جہنم کا دھواں جمع نہیں ہوسکتا۔ بشرطیکہ کمیرہ گنا ہوں سے وہ مجتنب رہا ہو۔

[٤٤٩] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَا ظِلْ إِلَّا ظِلْهُ: إِمَامٌ اللهُ فِي ظِلّهِ مَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلْهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مَعَلَقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ، اللهُ مَعَلَقٌ فَي اللهِ اللهُ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَنْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِي أَخَافُ اللهُ، وَرَجُلٌ مَعْدَقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُعْفَقُ بَصِدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ بَصِدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ بَصِدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا خَتْمَ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تَنْفِقُ بَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

ا 449 حضرت الوہریہ بھٹٹ ہی سے روایت ہے اسول اللہ سی تقافی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اس (قیامت کے) دن جبکہ اس کے سائے میں کہ اللہ تعالی کوئی سائی ہیں ہوگا' اپنے (عرش کے) سائے میں جگہ دےگا:
انصاف کرنے والاحکمران ۔ وہ نو جوان جواللہ کی عبادت میں پلا بڑھا۔ (یعنی بجین سے ہی اس کی تربیت اسلامی خطوط پر بولی اور جوانی کی آئیسیں کھولتے ہی وہ اللہ کی عبادت کو بجھتا کھا اور چوانی کی آئیسیں کھولتے ہی وہ اللہ کی عبادت کو بجھتا کھا اور چوانی کی آئیسیں کھولتے ہی وہ اللہ کی عبادت کو بجھتا کے ساتھ اٹکا ہوا ہو ( کہ کب اذان ہوا ور وہ نماز پڑھنے کے کے ساتھ اٹکا ہوا ہو ( کہ کب اذان ہوا ور وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے )۔ وہ دو آ دمی جضوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے جائے )۔ وہ دو آ دمی جنوب کے اور دین کی پابندی اور اس برایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں ( یعنی وین کی پابندی انسی باہم جدا کر دیتا ہے )۔ وہ آ دمی جسے حسب ونسب اور است وضب اور اس بہم جدا کر دیتا ہے )۔ وہ آ دمی جسے حسب ونسب اور است نے سے انسی باہم جدا کر دیتا ہے )۔ وہ آ دمی جسے حسب ونسب اور سے نے بی انسی باہم جدا کر دیتا ہے )۔ وہ آ دمی خصب ونسب اور دین سے انسی نے سے دسن و جمال والی عورت نے دعوت گناہ دی کیکن اس نے سے دست و نسب اور دین میں و جمال والی عورت نے دعوت گناہ دی کیکن اس نے سے دست و نسب اور دیں سے دسب و نسب اور دین سے نہ دس و جمال والی عورت نے دعوت گناہ دی کیکن اس نے سے دست و نسب اور دیں سے نہ کی سے حسب و نسب اور دیں سے نہ کوت گناہ دی کیکن اس نے بی

1449 صحيح البخاري، الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة و فضل المساجد، حديث: 660، وصحيح مسلم، الزكاة، باب فضل إخفا الصدقة، حديث:1031 کہ کرکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں (ردکردیا)۔ وہ آدی جس نے اس طرح جھپ کرصد قد کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی سیلم نہیں ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور (اس کے خوف سے ) اس کی آنکھول سے آنسو جاری ہوگئے۔'(بخاری وسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ بيروايت اس ي قبل باب فضل الحب في الله (قم: 376) ميں گزر چکی ہے۔ اس باب ميں الله کی نافر مانی است کے ليے لائے ہيں۔ يہ الله کا خوف انسان کو دنیا میں الله کی نافر مانی سے روکنا ہے۔ جس کا صله آخرت میں الله کی رضامندی اور اس کی نعمتوں بھری جن ہے۔ ﴿ وَلَى الله کی معصتوں سے روکنا ہے۔ جس کا صله آخرت میں الله کی رضامندی اور اس کی نعمتوں بھری جن لیے خلوت اختیار کر نے خور وفکر کر ہے اور زنگار آلود ہو جائے ہیں اور وہ زنگ آنسوؤل سے اثر تا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ چند کھے خلوت اختیار کر کے خور وفکر کر ہے اور اپنے پاپ اور رب تعالیٰ کی عنایات کا جائزہ لے کر گنا ہول پر شرمندہ ہوکر ندامت کے آنسو بہائے کہ اس سے دلوں کو جلا ملتی ہے اور رب تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔

ا 450 حضرت عبدالله بن شخیر رفائظ سے روایت ہے کہ میں رسول الله طبق کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ (میں نے دیکھا کہ) آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے اس طرح آوازنکل ربی تھی جیسے چو لیج پر رکھی ہوئی بنڈیا سے نکلتی ہے۔ (بیصدیث سیح ہے۔ اسے ابوداود نے روایت کیا ہے۔ اور ترندی نے اسے 'الشمائل' میں صیح سند سے روایت کیا ہے۔ اور ترندی نے اسے 'الشمائل' میں صیح سند سے نات کیا ہے۔ اور ترندی نے اسے 'الشمائل' میں صیح سند سے نات کیا ہے۔ اور ترندی نے اسے 'الشمائل' میں صیح سند سے نات نات کیا ہے۔ اور ترندی نے اسے 'الشمائل' میں صیح سند سے نات نات کیا ہے۔ اور ترندی نے اسے 'الشمائل' میں صیح سند سے نات نات کیا ہے۔ اور ترندی نے اسے 'الشمائل' میں صیح سند سے نات نات کیا ہے۔ اور ترندی نے اسے 'الشمائل' میں صیح سند سے نات نات کیا ہے۔ )

[ • 0 2] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخْيرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْطَةً وَهُوَ يُصَلِّي وَلَيْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْطَةً وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٍ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ، حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ الْإِسْنَادِ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ إللهُ السَّمَائِلِ اللهُ صَحِيحٍ.

> ایں سعادت بہ زور بازو نیست تا نہ بخشد خداۓ بخشدہ

🛈 رسول الله ﷺ کو جنت کی یفتین و بانی کرائی گئی۔ آپ کو جنت کا نظارہ بھی ہوا' الله تعالیٰ نے اگلی پیچیلی خطائیں بھی

1450] سنن أبي داود، الصلاة، باب البكاء في الصلاة، حديث:904. والمواهب المحمديه بشرح الشمائل الترمذية. باب ما جاء في بكاء رسول الله: 258/2 ، طبع دارالكتب العلمية، وسنن النسائي، السهو، باب البكاء في الصلاة، حديث: 1215 واللفظ له. ٥٤ ـ بَابُ فَضُل الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ١٠٠٠٠

معاف فرما دیں اور اس کے باوجود بھی خوف کا بیہ عالم! روز قیامت کی بولنا کی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تنصفائيون يردلالت كرتا ہے۔

مُعَمَّى راويٌ حديث: احضرت عبدالله بن تخير ﴿ إِنْ اللهُ عبداللهُ شخير بن عوف بن كعب الحرشي العامري - اصحاب رسول ميس ہے ہونے کا شرف حاصل ہے۔ بنوعامر کے اس وفد کے ممتاز فرد تھے جو نبی اکرم حالیتی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ ان کا شاربصری صحابه میں موتا ہے۔ان سے 6 فرامین نبوی منقول میں۔

[451] حضرت الس طالنزے روایت ہے کہ رسول اللہ [٤٥١] وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ وللله عن الله عن كعب والتلا عن الله عز وجل في مجه رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿إِنَّ كَلَم دِيا بِي كُمِين تَجْمِي مِورةَ ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفُرُّوا ﴾ راه الله عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: ﴿لَمْ يَكُن كر سناؤل ـ " حضرت الى نے كها: الله نے ميرا نام ليا ہے؟ الَّذِينَ كُفَرُوا﴾ قَالَ: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: "نَعَمْ"،

آپ نے فرمایا: ''ہاں۔'' تو حضرت ابی (بے اختیار) رو فَيَكْمِي أَبَيٌّ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . یڑے۔( بخاری ومسلم )

وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلَ أُبَيٌّ يَّبْكِي.

ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت الی رونے

🗯 فوائد و مسائل: ① اس میں حضرت ابی بن کعب علا کی فضیلت کابیان ہے جوحفظ اور قراءت قرآن میں امتیاز

کی وجہ سے انھیں حاصل ہوئی۔ © فرحت ومسرت کے موقع پررونے کا جواز کیونکہ یہ بھی ایک فطری چیز ہے۔علاوہ ازیں اس میں اعتراف تقصیر بھی شامل ہوجائے تو سجان اللہ! کہ مجھ پرتواللہ نے اتنا بڑا انعام کیا' جب کہ میں نے اللہ کی نعمتوں براس کاشکر ہی ادانہیں کیا۔ ③ دوسروں کو قرآن سانا بھی سنت ہے۔ ﴾ علم میں تواضع اور خا کساری پیندیدہ بھی ہےاور ضروری بھی' جیسے رسول اللہ ﷺ نے اس کا اظہار فر مایا ' ور نہ پندار علم کا غرور )ا چھے اچھوں کو ہر باد کردیتا ہے۔

[452] حضرت انس ٹائٹز ہی ہے روایت ہے کہ حضرت ابو بكر ﴿ عَلَيْهَا فِي رسولِ الله حَلَيْهِ كَي وفات كے بعد حضرت عمر ولی سے کہا: ہارے ساتھ حضرت ام ایمن جہا کے یاں چلیں ہم ان کی زیارت کریں جس طرح رسول الله طاقیم ان سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ چنانچے جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ رو بڑیں۔ان دونوں نے ان سے کہا: تم

[٤٥٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ: اِنْطَلَقْ بِنَا إِلْي أُمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزُورُهَا، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ، فَقَالَا لَّهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْلُم اللهِ تَعَالَى خَيْرٌ لُرَسُولِ اللَّهِ ﷺ! قَالَتْ: إِنِّي لَا أَبْكِي أَنِّي لَا

[451] صحيح البخاري. مناقب الأنصار. باب مناقب أبي بن كعب ينهي، حديث: 3809. وصحيح مسلم. صلاة المسافرين و قصرها، باب استحباب قراءة القرآن على أهل الغضل ..... حديث:799.

[452] صحيح مسلم. فضائل الصحابة، باب من فضائل أم أيمن برتج، حدث:2454

ملاقات البی کے شوق میں رونے کی فضیات کا بیان

أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِّرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَٰكِنِّي أَبْكِي أَنَّ اللهِ ﷺ، وَلَٰكِنِّي أَبْكِي أَنَّ الْسَّمَاء. فَهَيَّجَنْهُمَا عَلَى الْبُكَاء، فَجَعَلا يَبْكِنِانِ مَعَهَا. رَواهُ مُسْلمٌ وَقَدْ صَبَقَ فِي باب زِيَارَة أَهْل انْخَيْر [رقم: ٣٦٠].

کیوں روتی ہو؟ کیاتم نہیں جانتیں کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ رسول اللہ نظر کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ حضرت ام ایمن طاق نے فرمایا: میں اس لیے نہیں رور ہی ہوں کہ میں یہ بات نہیں جانتی کہ اللہ کا تیاہ کے لیے زیادہ بہتر ہے (یقینا میں بیجانتی ہوں) لیکن میں تو اس لیے رور ہی ہوں کہ آ سان ہے وہی کا سلسلہ ختم ہوگیا ہے ۔ تو اس بات ہوں کہ آ سان ہے وہی کا سلسلہ ختم ہوگیا ہے ۔ تو اس بات نے ان دونوں کو بھی رونے پر مجبور کردیا اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے گے۔ (مسلم) (یہ روایت بائٹ ذِیادَةِ آهُل ساتھ رونے گے۔ (مسلم) (یہ روایت بائٹ ذِیادَةِ آهُل ساتھ رونے گے۔ (مسلم) (یہ روایت بائٹ ذِیادَةِ آهُل ساتھ رونے گے۔ (مسلم)

ﷺ فائدہ: امام نووی بنت اس روایت کو یہاں انقطاع خیر پررونے کے جواز کے اثبات کے لیے لائے ہیں کیونکہ نیک لوگوں کے وجود مسعود سے بہت می بھلا ئیاں وابستہ ہوتی میں۔ان کے دنیا سے اٹھ جانے سے اہل دنیا بہت می برکات اور شمرات حسنہ سے محروم ہوجاتے ہیں جس پر اللہ والوں کو یقیناغم ہوتا ہے۔

[٤٥٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا اشْنَدَّ بِرَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا، قَيلَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: إلْمُرُوا أَبَا بَكُرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فَقَالَتْ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: إِنَّ أَبَا بَكُرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ، فَقَالَ: لَاللهُ عَنْهَا: إِنَّ أَبَا بَكُرٍ لَمُ لَلهُ عَنْهَا: إِنَّ أَبَا بَكُرٍ لَمُ لَلهُ مَنْهَا: إِنَّ أَبَا بَكُرٍ لَلهُ عَنْهَا: إِنَّ أَبَا بَكُرٍ لَمُ لَلهُ مَنْهَا: إِنَّ أَبَا بَكُرٍ لَمْ لَهُ مُلْمُ مَنْهُ الْبُكَاءُ، فَقَالَ: لَا مُرَاوِهُ فَلْيُصَلِّ».

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشُةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[453] حفرت ابن عمر پانٹیا سے روایت ہے کہ جب (مرض الموت میں) رسول اللہ پائیل کی تکلیف زیادہ شدید ہوئی تو آپ سے نماز (باجماعت) کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا: ''ابو بکر ٹائٹا سے کہوہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔'' حضرت عائشہ ٹاتیا نے کہا: ابو بکر زم ول آ دمی میں جب وہ قرآن پڑھتے میں تو ان پر گریہ طاری ہوجاتا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتے میں تو ان پر گریہ طاری ہوجاتا ہے۔

ایک اور روایت میں ہے جوحضرت عائشہ پڑھا سے مروی ہے وہ بیان فرماتی ہیں: میں نے کہا کہ ابو بکر جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو (ان پر گریہ و بکا طاری ہوجائے گا اور) وہ رونے کی وجہ سے لوگوں کواپنی آ واز سنانے سے قاصر رہیں گے۔ (بناری وسلم)

علا فوائدومسائل: ١٠ اس مين حضرت الو كمرصديق النيز كي فضيات كابيان ہے۔ ان كي اس فضيات كي وجہ سے صحابہ نے

[453] صحيح النخاري، الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة، حديث:664 وصحيح مسلم، الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر .....، حديث: 418. اٹھیں رسول اللہ سائیم کی وفات کے بعد اپنا خلیفہ بنایا۔ سیدنا عمر ڈائٹو نے فرمایا: جس شخص کو نبی اکرم سائیم نے ہمارے دین کے لیے پہند فرمایا: جس شخص کو نبی اکرم سائیم کے لیے پہند فرمایا: کمیں ہم اسے دین و دیا میں اپنا امیر بنا کیں گے۔ © قراءت قرآن کے وقت رونے کا جواز اور ابوبکر ڈائٹو کا یہ وصف خاص تھا جوان کے کمال ایمان کی دلیل ہے۔ © امام اگر کسی وجہ سے نماز پڑھانے سے قاصر ہوتو اسے چاہیے کہ اپنا نائب مقرر کر دے۔ ﴿ اُقَرَّ اِبرُ ہے قاری ) کی موجودگی میں قراءت قرآن میں اس سے کم اور علم وضل میں ہو آخص امامت کرواسکتا ہے۔

[308] وَعَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْرَحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَتِي بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا، فَقَالَ: قُبِلَ مُضْعَبُ بْنْ عُمَيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَهُوَ خَيْرٌ مِّنِي، فَلَمْ يُوجَدْ نَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ، إِنْ غُطِّيَ بِهَا رَأْسُهُ، ثُمَّ بْسِطَ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ، إِنْ غُطِّيَ بِهَا رَأْسُهُ، ثُمَّ بُسِطَ لَا مِنَ الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا مَنَ الدُّنْيَا مَنَ الدُّنْيَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجَلَتْ مَا أَعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ أَوْ قَالَ: أَعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ أَوْ قَالَ: أَعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ مَا أَوْ قَالَ: أَعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا عَجَلَتْ مَا أَعْطِينَا مَا بُسِطَ مَا أَوْ قَالَ: أَعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا عَجَلَتُ مَا أَعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ مَا أَوْ قَالَ: أَعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا عُجَلَتْ مَا أَعْطِينَا مَا بُسِطَ مَا أَوْ قَالَ: أَعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا عُجَلَتْ مَا بُعِي حَتَّى تَرَكَ الطَعَامَ.

[454] ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف بلات سے روایت ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بلائے کے پاس (افطاری کے وقت) کھانالایا گیاجب کہ آپ روزے دار تھے۔ آپ نے فرمایا:
مصعب بن عمیر بھائی شہید کر دیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے؛
ان کے گفن کے لیے صرف ایک چا درمیسر آئی (جواتی ٹی تھی ان کے کفن کے لیے صرف ایک چا درمیسر آئی (جواتی ٹی تھی کہ اس سے ان کا مرڈ ھانیا جاتا تو ان کے بیر ننگے ہوجاتے اور پیرڈ ھانے جاتے تو سر کھلارہ جاتا۔ اس کے بعد ہمارے لیے دنیا فراخ کردی گئی جوتم و کھر ہے ہو یا (یے فرمایا) کہ ہمیں دنیا وزیا عرب کہ بین کہ کہیں دنیا وزیاجی بھر ہمیں ہمیں ہماری نیکیوں کا جلدی بدلہ تو نہیں دے دیا گیا و دنیا ہی میں ہمیں ہماری نیکیوں کا جلدی بدلہ تو نہیں دے دیا گیا گئی ہمیں تھوڑ دیا۔ (بخاری)

فوائد ومسائل: ①اس میں صحابہ بندہ کی تواضع اور ایک دوسر ہے گی تکریم واحترام کا بیان ہے۔عبدالرحمٰن بن عوف عوائد ومسائل: ①اس میں صحابہ بن تعمیر بھو ہو ہو افضل ہیں لیکن وہ حضرت مصعب کی شہادت اور اس دور کی غربت و نا داری کو یا دکر کے انھیں اپنے ہے بہتر قرار دے رہے ہیں کہ انھوں نے نہایت تھی مراصل اور مشکل ترین حالات میں کفار ہے کر کی اور جام شبادت نوش فر مایا۔ ② دنیا کی وسعت و فراخی سے وہ سخت اندیشہ محسوس کرتے تھے جبدان کا مال لوگوں کے یا جباد ہی کے کام آتا تھا۔ آج ہماری دولت کا مصرف صرف میرہ گیا ہے کہ شادی بیاہ کی فضول رسومات پر اسے اڑا دیں یا سنگ و خشت کی تعمیر اور اس کی آرائش و زیبائش پر اسے برباد کر دیں لیکن اس کے باوجود اللہ کا کوئی خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ فراوانی دولت کی بہی وہ تباہ کاریاں ہیں جن سے صحابہ کرام ٹوئی ڈرتے تھے اور کوئی خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ فراوانی دولت کی بہی وہ تباہ کاریاں ہیں جن سے صحابہ کرام ٹوئی ڈرتے تھے اور نی ساتھ ہے نہیں اخروی صلے کی نمیس اخروی صلے کی نہیں کرنا چیا ہے کہ مائش بھی ہو سکتی ہو سکتی ہو ساتھ کی جبارہ کرنا چیا ہے کہ مقاسلے میں اخروی صلے کی نمیس کرنا چیا ہے کہ مائش بھی ہو سکتی ہو سکتی ہو ساتھ کی جبارہ مومن کو دنیا کے مقاسلے میں اخروی صلے کی نمیس کرنا چیا ہے کہ مائش بھی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو ساتھ کی جبارہ مومن کو دنیا کے مقاسلے میں اخروی صلے کی خبیبرس کرنا چیا ہے کہ میں آخروی صلے کی ساتھ کی خبیبرس کرنا چیا ہے کہ مقاسلے میں اخروی صلے کی ساتھ کی خبیبرس کرنا چیا ہے۔ کہ مومن کو دیا کے مقاسلے میں اخروی صلے کی ساتھ کے دور سات کی خبیبرس کرنا چیا ہے۔ کہ مائی کو دور سے کی خبیبرس کرنا چیا ہے کہ مور سے کہ کیا کہ مور ساتھ کی خبیبرس کرنا چیا ہے۔ کہ مور ساتھ کی خبیبرس کرنا ہو کیا ہے کہ مور ساتھ کی خبیبرس کرنا ہو کہ کردیں کی دور سے کیا جو دور سے کی خبیبرس کرنا ہو کو کی کی دور سے کی خبیبرس کرنا ہو کی کو دور سے کی خبیبرس کرنا ہو کیا ہو کر سے کرنے کے دور سے کرنا کی خبیبرس کرنا ہو کی کو دور سے کی خبیبرس کرنا ہو کی کرنے کی دور سے کرنا ہو کر کر کی کو دور سے کرنا ہو کرنے کی دور سے کرنا ہو کی خبیبرس کرنا ہو کرنا ہو کر کیا گیا ہو کرنا ہو کر کی کرنا ہو کر کی کرنا ہو کرنے کی دور سے کرنا ہو کرنا ہو کرنے کی خبیبرس کرنا ہو کرنا ہو

زمداور فقركي فضيلت كابيان

457

زیادہ امیداور ضرورت ہے۔

راوی حدیث: دصرت ابرا جیم بن عبدالرحمٰن بن عوف بلت یا ابرا جیم بن عبدالرحمٰن بن عوف زبری تابعی۔ حافظ ابن حجر بلك نے صیغه تمریض کے ساتھ انھیں صحابی کہا ہے۔ ابن عمر طالعنا ہے ان کا ساع ثابت ہے۔ ان سے روایت لینے والے اصحاب کتب ست یعنی امام بخاری مسلم ابوداو دُ نسائی اور ابن ما جد دغیرہ ہیں۔ یہ 95 ججری میں فوت ہوئے۔

[803] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ صُدَيِّ بْنِ عَجْلَانَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، غنِ النَّبِيِّ بَيْثَةِ قَالَ: "لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ: قَطْرَةُ دُمُوعٍ مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَأَمَّا الْأَثْرَانِ: فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، وَأَمَّا الْأَثْرَانِ: فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّنْ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالَى». رَوَاهُ التَّرْبِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

14551 حضرت الوامامه صدى بن مجلان بابلى سے روایت به نبی طاقیة نے فرمایا: "الله تعالی کو دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں: ایک آنسوؤں کا وہ قطرہ جواللہ کے راستے میں بہایا جائے۔ رہے دو نشان تو (ان میں سے) ایک نشان تو وہ ہے جواللہ کے راستے میں (لڑتے ہوئے) لگے اور دوسرا (نشان) وہ ہے جواللہ تعالی کے فرائض میں سے کوئی فرض ادا رشان) وہ ہے جواللہ تعالی کے فرائض میں سے کوئی فرض ادا کرتے ہوئے لگے۔ "(اے ترفدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: سے حدیث حسن ہے۔)

فائدہ: اس میں خوف الٰہی ہے رونے کی جہاد فی سبیل اللہ میں بہنے والے خون کی اسی طرح اس راہ میں باقی رہ جانے والے زخمول کے نشانات اور فرائض کی ادائیگی میں لگنے والے نشانات کی فضیلت ہے۔

[٤٥٦] حَدِيثُ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ عِلَىٰ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُهُونُ.

[456] حضرت عرباض بن ساریہ جلگٹۂ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ طالیٰ نے ایسا وعظ فر مایا جس سے دل ڈر گئے اور آئکھیں بہیہ پڑیں۔

الله على السُّنَّةِ وَ آدَابِهَا و وقم 157 من الأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلى السُّنَّةِ وَ آدَابِهَا وقم 157 من كُرريكي بـ

باب:55- زہدگی فضیلت ' دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فقر کی فضیلت

قَالَ اللهُ تَعَالٰى: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كُمَّآءٍ

[٥٥] بَابُ فَضْلِ الزُّهْدِ فِي اللُّنْيَا وَالْحَثّ

عَلَى التَّقَلُّلِ مِنْهَا، وَفَضْلِ الْفَقْرِ

الله تعالى نے فرمایا: "بلاشبه دنیا كى زندگى كى مثال اس

[455] جامع النرمذي، فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل المرابط، حديث:1669-

[455] سنن أبي داود، السنة، باب في لزوم السنة، حديث:4607، وجامع الترمذي، العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة..... حديث:2676، پانی کی می ہے جے ہم نے آسان سے اتارا کھر اس کے ساتھ ذیین کی نباتات مل کرنگی جس میں سے انسان اور چو پائے کھاتے ہیں۔ یبال تک کہ جب زمین نے اپنی روئق پکڑی اور خوب مزین ہوگئی اور زمین کے مالکوں نے سمجھا کہ بے شک وہ اس (فصل کاٹنے) پر قادر ہیں تو ہمارا تھم (عذاب) رات یا دن کو (اچا تک) آگیا۔ چنانچہ ہم نے اسے کئی ہوئی کھتی کی طرح کر دیا گویا کل وہ تھی ہی نہیں۔ ہم اسی طرح صاف صاف نشانیاں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جوغور وفکر کرتے ہیں۔ "

اور الله تعالی نے فرمایا: "اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کردو (وہ الی ہے) جیسے پانی ، جسے ہم نے آسان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب پھولی کھی وہ چورا چورا ہوگئی، اسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تیرے پروردگار کے بال بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ "

اور فرمایا: "تم جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا اور زینت (و آرائش) ہے۔ اور آپس میں فخر (وستائش) جتانا اور ایک دوسرے پر مال اور اولا دہیں کثرت جتانا ہے۔ (اس کی مثال ایس ہے) جیسے بارش کہ (اس سے کھیتی اگتی اور) کسانوں کو کھیتی بھلی گئی ہے؛ پھر وہ خوب زور پر آتی ہے؛ پھر (اے دیکھنے والے!) تو اے دیکھنے ہے کہ پک کر زرد پڑجاتی ہے؛ پھر چورا چورا ہوجاتی ہے۔ اور آخرت میں (کافروں کے لیے) مغذاب شدیداور (مومنوں کے لیے) اللہ کی طرف سے بخشش عذاب شدیداور (مومنوں کے لیے) اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔ "

أَنزَلْنَهُ مِن السَّمَاءِ فَأَخْلَطُ بِهِ. نَبَثُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَٱلْأَنْفُدُ حَقَّ إِذَا أَخْذَتِ ٱلأَرْضُ رُخْرُفَهَا وَازَيَّنَتَ وَظَرَّ أَهْلُهُمَّ أَنْبُهُمْ فَكِيرُونَ عَلَيْهَا آتَنْهَا آمُّرُنَا لَيَّلًا أَوْ نَهُارًا فَجَعَلْنَهُمَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ إِلَاَّمْسِنَ كَذَلِكَ نَهُصِّلُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ بَنَفَكُرُونَ ﴾ [يونس: ٢٤]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنِيَا كَمَآءِ أَنَرَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلْاَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذَرُوهُ ٱلْيَئِثُ وَكَانَ ٱللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْلَدِرً ٥ الْمَالُ وَٱلْبَنُونَ نِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ [الْكَهْن : ٢٥،٤٥]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَعْلَمُواْ أَنَّمَا الْمُيَّوَةُ الدُّنْيَا لِيَبُ وَهَٰوَّ وَلِينَةٌ وَتَعَالَمُ وَلَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَلِ وَالْأَوْلَةِ كَمْثَلِ عَيْنَةً وَتَعَالَمُ فَي الْمُمُولِ وَالْأَوْلَةِ كَمْثَلِ عَيْنَةً وَتَعَالَمُ مُنَاقًا مَنْ اللَّهُ مُنْ يَهِيجُ فَنَرَنَهُ مُصْفَرًا ثُمُ يَكُونُ حُطَنَمًا وَفِي اللَّهِ عَلَاثُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ بِنَ اللَّهِ يَكُونُ حُطَنَمًا وَفِي اللَّهِ عَلَاثُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ بِنَ اللَّهِ وَرَضُونَ فَي وَاللَّهُ وَلَا مَتَنْعُ الْعُرُودِ ﴾ وَرَضُونَ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَلَا مَتَنْعُ الْعُرُودِ ﴾ [الحديد: ٢٠]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿زُنِينَ لِلنَّاسِ كُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ

النِّكَآءِ وَالْبَيْنِينَ وَالْقَنْطِيرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْمُنْكِةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْفَيْمِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَكُعُ الْحَيْفِةِ الدُّنِيَّ وَاللَّهُ عِندَمُ خُسْنُ الْمَثَابِ ﴾ وَلَكَ الْمُثَابِ ﴾ [العمران: ١٤]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَنُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا يَغُرَّنَّكُمْ اللَّهِ حَقُّ فَلَا يَغُرَّنَّكُمْ اللَّهِ الْغَرُورُ﴾ وَلَا يَغُرَّنَّكُم اللَّهِ الْغَرُورُ﴾ [فاطر: ٥]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلْهَانَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ٥ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ٥ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمُقَايِرَ ٥ كُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥ كُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥ كُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥ كُمَّ كَلًا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥ كُمَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَيْقِينِ ﴾ [التَّكَاثر: ١-٥]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا هَنذِهِ الْعَيَوَةُ الدُّنِيَّا إِلَا لَهُوُّ الْكَنِيَّا إِلَا لَهُوُّ الْعَيْنَ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِى الْعَيْوَانُّ لَوَ كَانُواْ وَلَعِبُّ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِى الْعَيْوَانُّ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونِكَ ﴾ [الْعَنكَبوت: ٢٤]

وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ مَّشْهُورَةٌ.

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْضَرَ. فَنُنَبِّهُ بِطَرَفٍ مِّنْهَا عَلَى مَا سِوَاهُ.

[٤٥٧] عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْأَنْصَادِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَشِحُ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ اللهُ عَنْهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا، الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا، فَقَدِمَ بِمَالٍ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعْتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ فَقَدِمَ بِمَالٍ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعْتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةً، فَوَافَوُا صَلَاةً الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْثَةً، وَلَمُولِ اللهِ عَيْثَةً، وَلَمُولِ اللهِ عَيْثَةً، إنْصَرَف، وَيَشَعِبُ اللهِ عَيْثَةً، إنْصَرَف،

کی محبت مزین کی گئی ہے، جوعورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مولیثی اور کھیتی ہیں (مگر) یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے یاس بہت اچھاٹھ کانا ہے۔''

اور الله تعالى نے فرمایا: 'اے لوگو! بلا شبہ الله كا وعدہ سچاہئے كھر شہمیں ونیا كى زندگى دھوكے میں نہ ڈال دے اور نہ (شیطان) فریب دینے والا الله كے بارے میں شهمیں فریب دے .'

نیز فرمایا: 'وقته حیس کثرت (مال وغیره) کی طلب نے عافل کردیا۔ یہاں تک کہتم نے قبری جادیکھیں۔ ویکھو میں عنقریب معلوم ہوجائے گا۔ پھر دیکھو میں عنقریب معلوم ہوجائے گا۔ پھر دیکھو میں عنقریب معلوم ہوجائے گا۔ دیکھوا گرتم بقینی علم کے ساتھ جان لو۔''

اور الله تعالی نے فرمایا: "بیه دنیا کی زندگی تو ایک تھیل تماشا ہے اور بلاشبہ دار آخرت (کی زندگی) بی اصل زندگ ہے کاش!لوگ جانتے ہوتے ۔"

اوراس باب میں کثرت ہے آیات ہیں اور مشہور ہیں۔ اور احادیث وہ بھی حصر وشار سے زیادہ ہیں ہم ان میں سے چنداحادیث ذکر کرتے ہیں:

[457] عمر و بن عوف انصاری ولائل سے روایت ہے کہ رسول اللہ طابقہ نے ابوعبیدہ بن جراح ولائلہ کو بحرین جیجا کہ وہاں سے جزید (وصول کرکے) لائیں۔ چنانچہ وہ بحرین سے مال کے کرآئے۔انصار نے ابوعبیدہ کے آئے کی خبر سی تو وہ سب رسول اللہ طابقہ کے ساتھ فجر کی نماز میں آپنچے۔ جب رسول اللہ طابقہ نے نماز پڑھائی اور واپس جانے لگے تو وہ

فَتَعَرُّضُوا لَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُمْ، ثُمَّ قَالَ: "أَظُنُّكُمْ سمِعْتُمْ أَنَّ أَيًّا غُيَيْدَة قَدِمَ بِشَيَّءٍ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ؟ ۗ فَقَالُوا: أَجَلْ يَارَشُولَ اللهِ! فَقَالَ: «أَبْشِرُوا وَأَمَّلُوا مَا يَسُرُّكُمُ، فَوَاللهِ! مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كُمَّا تَنَافَسُوهَا، فَتُهْلِكُكُمْ كُمَا أَهْلَكَتْهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

آپ کے سامنے آ گئے۔ آپ نے جب انھیں دیکھا تو مسكرائے اور پھر فرمایا:''میرا خیال ہے کہتم نے سن لیا ہے کہ ابوعبیدہ بح بن سے کچھ مال لے کر آئے ہیں؟" انھوں نے کہا: ہاں ،اے اللہ کے رسول! آب نے فرمایا: '' (واقعی مال آیا ہے ٔ لہٰذا) تم خوش ہوجاؤ اورخوش کن چنز وں کی امیدرکھو۔ اللّٰہ كَى قَتْم اللَّمِ بِحِيمَ مُحَارِكِ بارے مِين فقر سے انديشہ نبيس (كه وہ تمھارے بگاڑ کا سبب ہے )لیکن بیاندیشہ ضرور ہے کہتم پر د نیا فراخ کردی جائے 'جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کی گئی تھی' پھر تم اس میں اس طرح رغبت کرو جیسے انھوں نے کی تھی اور یہ چیز شمصیں بھی ہلاکت میں ڈال دے جیسے اس نے اٹھیں ہلاکت ہے دوحیار کیا۔"(بخاری وسلم)

علا الله : اس معلوم ہوا كركسى فرديا قوم كافقر وتنگ دى ميں مبتلا ہونا دين كے لحاظ سے اتنا خطرناك نبيس بي جتنى مال ودولت کی فراوانی خطرناک ہے اس لیے اس میں نبی کریم ﷺ نے اپنی امت کو مال واسباب دیا کی فروانی ہے ڈرایا ہے تا کہ وہ اس فقنے کی حشر سامانیوں سے اپنا دامن بچا کر رکھیں لیکن آپ دیکھ کیجیے کہ آپ نے جس چیز ہے ڈرایا تھا اب وہ واقعہ بن کرسامنے آگئی ہے اور دولت کی ریل پیل نے اہل ٹروت کی اکثریت کو دین ایمان اور ان کے تقاضوں سے كيسرغا فل كرديا ہے۔ وين سے بيانحراف اوراعراض ہى وہ ہلاكت ہے جس كا آپ مائيۃ نے انديشہ ظاہر فرمايا تھا۔

[٥٨] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ زَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِّنْ زَهْرَة الدُّنْبَا وَزبنتهَا». مُتَّمَّقٌ عَلَيْهِ .

ا 458 حضرت ابوسعید خدری جانئ سے روایت ہے کہ (الك مرتبه) رسول الله طاقية منبر يرتشريف فرما جوئ اورجم جھی آپ کے اردگرد بیٹھ گئے آپ نے ارشاد فرمایا: ''میں اینے بعدتمھارے بارے میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ پیر ہے کہتم پر دنیا کی رونق اور اس کی زیب وزینت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔'' (بخاری ومسلم )

> [٤٥٩] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهَ تُعَالِّي مُسْتَخْلِفُكُمْ

[ 459] حضرت ابوسعید خدری جانش ہی سے روایت ہے رسول الله عليم في الرشاوات بي شك ونياشيرين اورشاواب

[458] صحيح البخاري، الزكاة، باب الصدقة على البتامي، حديث:1465 وصحيح مسلم، الزكاة، باب التحذير من الاغترار .....، حديث: 1052٠

[459] صحيح مسلم الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء ..... حديث: 2742-

ز مداور فقر کی فضیلت کا بیان

فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا اللَّانْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاء». رَوَاهُ مُشلِمٌ.

ہے (یعنی ذوق و بھر دونوں کی لذت کی جامع ہے)۔ یقینا الله تعالی اس میں شمصیں جانشین بنا کر دیکھے گا کہتم کیسے عمل کرتے ہو۔ چنانچہ تم دنیا (کے فریب) سے بچو اور عورتوں (کے فتنے اور کر) سے بچو۔'(مسلم)

461

فوائد ومسائل: ﴿ يه حديث باب في التقوى ﴿ (رقم: 70) ميں گزرچکى ہے۔ ﴿ عورتوں كے كمروكيد ہے بيخے كى ليطور خاص تاكيد ہے معلوم ہوتا ہے كه مردول كے ليے عورت كا فتنه نهايت ہى خطرناك ہے اوراس تنبيہ ہے مقصود يہ ہے كہ اس سے بيخے كے ليے بھى خاص اہتمام كى اوران احتياطى تدابير كے اختيار كرنے كى ضرورت ہے جو شرايعت نے بتلائى بين مثلاً: عورتوں كا پرده فظر نچى ركھنا ' اختلاط (مرد و خواتين كے ايك ساتھ رہنے ) بالخصوص خلوت نشينى (مرد كا عورت كے پاس تنهائى اختيار كرنے ) ہے گريز وغيره ۔ ﴿ جولوگ شرايعت كى بتلائى ہوئى ان ہدايات كى پروانهيں كرتے 'وه بالعموم عورت كے پاس تنهائى اختيار كرنے ہيں ان واوا كے تيرول ہے گھائل اس كى زلف گره گير كے اسيراوراس كے جلوه حسن كے قتيل ہوجاتے ہيں۔ أَعَاذَنَا اللّٰهُ مُنْهَا.

[٤٦٠] وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ وَعَنْ أَنْسُ لِلاَّ عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ». وَتَقَنَّ عَلْنُهُ.

فائدہ: نبی سوئین نے دوموقعوں پر یہ ارشاد فر مایا: ایک اس وقت جب مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے نہایت مشکل حالات اور تنگ دستی میں خندق کھودر ہے تھے جس سے مقصد مسلمانوں کو صبر اور حوصلے کی تلقین تھی کہ ان کھن مراحل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چندروزہ تکلیف اور مشقت ہے اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے اور اصل حقیقی زندگی بھی وہی ہے کیونکہ وہ دائی ہے اور اس کا آ رام بھی لازوال ہے۔ دوسرے اس موقع پر جب ججۃ الوداع میں آپ نے اپنے ساتھ مسلمانوں کا ایک جم غیفر دیکھا تو آپ نے بیارشاد فر ماکر مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ اس کشرت و طاقت کو دیکھ کر بے جا مسلمانوں کو ایک جمند اور جاہ وحشمت فتم ہوجائے گی۔ اصل تندگی تو ترت کی ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے بھر پورسعی کی ضرورت ہے۔

[٤٦١] وَعَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ بِيَنِيَّةً قَالَ: "مِثْبَعُ [461] حضرت انس بِيَّنَو بِي برول اللهِ بِيَنِيَّةً قَالَ: "مِيْنَانِ، اللهُ وَيَعْلَقُ (اس كَ يَتِي لَكُنَّ (اس كَ اللهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ: فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، اللهُ وَيَعْمَلُهُ:

14601 صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب التحريض على القتال....، حديث:2834 وصحيح مسلم، الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب وهي الخندق، حديث:1805،

461] صحيح البخاري، الرقاق، باب سكرات السوت، حديث:6514 وصحيح مسلم، الزهد والرقائق. باب: (الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر)، حديث2960، 462

وَيَبْقَى وَاحِدٌ: يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ».

مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

ساتھ جاتی) ہیں: اس کے گھر والے اس کا مال اور اس کا ممل' پھر دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں اور ایک باقی رہ جاتی ہے: اس کے گھر والے اور اس کا مال (یعنی غلام وغیرہ) واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل (اس کے ساتھ ہی) باقی رہ جاتا ہے۔'' (بخاری ومسلم)

السنان کے اس میں مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ زبد و تقوی والاعمل اختیار کریں نہ کو فسق و فجور والا کیونکہ یدعمل ہی انسان کے ساتھ قبر میں جاتا ہے اور ای کی بنیاد پر اس کی سعادت مندی یا بدختی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر عمل صالح کی بوخی ساتھ لے کر جائے گا تو برزخ میں آسودگی اور راحت کی زندگی ہے بہرہ ور ہوگا اور اگر اس کا دامن عمل صالح ہے خالی ہوگا تو چاہے اس نے کروڑوں اور اربوں کی چائیدادا ہے بیچھے چھوڑی ہواس کے قطعاً کوئی کام نہ آئے گی کیونکہ اس کے ساتھ جانے والا تو اس کا براغمل ہوگا جے اس نے اختیار کیے رکھا۔ یہ براغمل اسے برزخ میں امن اور راحت سے محروم اور عذاب میں مبتلار کھے گا۔

[462] حضرت انس بھاتھ ہی سے روایت ہے رسول اللہ علیہ سے فرمایا: '' قیامت والے دن جہنیوں میں سے ایسے شخص کو لایا جائے گا جو و نیا میں سب سے زیادہ خوشحال رہا ہوگا 'اسے جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا' پھر پوچھا جائے گا: میں آدم! کیا تو نے بھی جملائی (راحت) دیکھی؟ کیا آمہ بھی تھی پرخوشحالی کا گزر ہوا؟ وہ کہے گا: نہیں 'اللہ کی فتم' اے میرے رب! اور جنتیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب نے ریادہ وکھی اور مصیبت زوہ تھا' اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا؛ پھر اس سے پوچھا جائے گا: اب حنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا؛ پھر اس سے پوچھا جائے گا: اب میں ایک آر ہوا؟ وہ کہے گا: نہیں اللہ کی فتم! میرے میا تھے بھی ختی اور تکلیف ہی ساتھ بھی تحقی کو گزر نہیں ہوا' نہ بھی میں نے تحتی اور تکلیف ہی ساتھ بھی تحقی کا گزر نہیں ہوا' نہ بھی میں نے تحتی اور تکلیف ہی

[٤٦٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰهَ الْفَرْقَىٰهُ وَالْمَا اللهِ عَلَىٰهُ اللهِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فِأَنْعُمِ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَا هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ! يَارَبِ! وَيُؤْتَى بِأَشَدَ النَّاسِ بُؤْسًا فِي اللَّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا فَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةً قَطُهُ؟ وَاللهِ! مَا مَرَ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ بُؤْسًا وَلَا رَأَيْتُ بُؤْسًا وَلَا يَقَلُّ.

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ اس میں بھی آخرے کی زندگی کی ترغیب ہے کہ دنیا کی پنعتیں' جن کے حصول کے لیے انسان

[462]صحيح مسلم. صفات المنافقين وأحكامهم ، باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار ...... حديث: 2807.

شریعت کے ضابطوں کو پامال کرتا ہے' جہنم کے ایک غوطے ہی ہے فراموش ہوجائیں گ'اس لیے کیوں نہ انسان ایمان وعمل صالح کی زندگی افتیار کرے تا کہ آخرت کی دائی نعتوں اور اس کی مسرتوں ہے وہ ہمکنار ہو۔ © اس دنیا میں دکھوں اور پریشانیوں کی زندگی مشکلات میں سہی لیکن بہت جلد ختم ہوجائے گی اور جنت کی نعتیں دیکھتے ہی ساری مشکلات بھول جائیں گی۔

[٤٦٣] وَعَنِ الْمُسْتَوْرَدِ بُنِ شَدَّادٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[463] حضرت مستورد بن شداد ﴿ تَوْلَا سے روایت ہے اُسول الله عَلَیْ نَے فرمایا: ''آ خرت کے مقابلے میں ونیا کی مثال ایسے ہے جیسے تم میں ہے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں قربو کے اور (پھر نکال کر) ویکھے کہ وہ سمندر کا کتنا پانی ایپ ساتھ لائی ہے۔' (مسلم)

الکے خاکدہ: اس میں آخرت کی نعتوں اور اس کی دائی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی قدرہ قیمت اور اس کی زندگی کا تناسب بیان کیا گیا ہے۔ بیتناسب اس طرح ہی ہے جیسے ایک قطرۂ آب اور سمندر کے پانی کے درمیان ہے۔

[٤٦٤] وَعَنْ جَابِرِ رَضِي اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْهُ مَرَّ بِجَدْيِ اللهِ عِنْهُ مَرَّ بِالشُّوقِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ، فَمَرَّ بِجَدْيِ أَسَكَّ مَيِّتِ، فَتَنَاوَلَهُ، فَأَخَذَ بِأَذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْكُمْ أَسَكَّ مَيِّتِ، فَقَالُوا: مَا يُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ!؟ ثُمَّ قَالَ: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَكُمْ؟» قَالُوا: وَاللهِ! لَوْ كَانَ حَيَّا لَا يَحْبُونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟» قَالُوا: وَاللهِ! لَوْ كَانَ حَيَّا كَانَ عَيْبًا، أَنَّهُ أَسَكُّ، فَكَيْفَ وَهُو مَيِّتًا! قَالَ: «فَوَاللهِ! لَلدُّنْيَا أَهُونُ عَلَى اللهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ». زوَاهُ مُسْلِمٌ.

1464] حضرت جابر بالتفاس روایت ہے کہ رسول الله میں بازار سے گزرے اور آپ کے دونوں طرف لوگ تھے تو آپ کا بکری کے ایک چھوٹے کا نوں والے مردار بیج کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے اسے اس کے کان سے پکڑا اور فرمایا: "تم میں سے کوئی اسے ایک درجم میں بھی لینا پیند کرے گا؟" افھوں نے کہا: جم تو اسے (ایک درجم کیا) کسی بھی چیز کے بدلے میں لینا پیند بیس کرتے اور ہم اسے لے کرکریں گے بھی کیا؟ آپ نے پھر فرمایا: "کیا تم پیند کرو گے کہ یہ تصویں (مفت بی) مل جائے؟" افھول نے کہا: الله گے کہ یہ تصویں (مفت بی) مل جائے؟" افھول نے کہا: الله

[464]صحيح مسلم، الزهد والرقائق، باب: (الدنبا سجن للمؤمن وجنة للكافر)، حديث:2957-

[463] صحيح مسلم، الجنة و صفة تعيمها و أهلها، باب فناء الدنيا والبان الحشر يوام القيامة، حديث:2858-

وَ [الْأَسَكُ]: الصَّغيرُ الْأُذُن.

464

کی قتم! یه (بچه) اگر زنده موتا تب بھی عیب دار تھا کیونکه چھوٹے کانوں والا ہے۔ تو اب اے کون کے گا جب کہ یہ مردار ہے! آپ نے فر مایا: ''اللہ کی قتم! یقیناً اللہ کے نزد یک دنیا اس ہے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا بکری کا یہ مردار بچہ تمھاری نظروں میں۔'' (مسلم)

كَنْفَتْيُه كامطلب ہے: آپ كى دونوں جانب: اَلْأَسَكُّ: حَيْفِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

ﷺ فائدہ:اس ہے بھی دنیا کی بے چیئی واضح ہے جس کے لیے نادان انسان کیا کیا کچھ کرگزرنا ہے۔

[465] حضرت الوذر ر التائن سے روایت ہے کہ میں نبی النائياء کے ساتھ مدینے کی سنگ ریزے والی زمین پر جلا جاریا تھا کداحدیمار ہمارے سامنے آگیا۔ آپ نے فرمایا: "اے ابوذر! "بيس نے كہا: ليك اے الله كرسول! (حاضر جناب!) آپ نے فرمایا:'' مجھے یہ بات پیندنہیں کہ میرے پاس احد یباڑ کے برابرسونا ہو' پھر مجھ پرتین دن ایسے گزر جائیں کہ اس میں سے ایک وینار میرے یاس موجود ہو (لعنی ایک دینار بھی اینے پاس رکھنا پیند نہ کروں) مال صرف اتنا جے میں قرض کی ادائیگی کے لیے سنھال کر رکھالوں مگر میں اسے اللّٰہ کے بندوں میں اس طرح' اس طرح اور اس طرح تقشیم كردول ـ' اين وائيل بأنين اور بيحي كي طرف (اشاره فرمایا) - آپ پھر آ گے چلے اور فرمایا: "زیادہ مال و دولت والے وہی قیامت کے دن (اجروثواب میں) بہت کم ہوں گے ۔ مگر وہ لوگ جو مال کواس طرح' اس طرح اور اس طرح' اینے دائیں' بائیں اور پیچھے' (لوگوں پر )خرچ کریں اور ایسے لوگ بہت کم بیں۔'' پھرآ پ نے مجھ سے فرمایا:''اپنی جگہ پر رہنا اور جب تک میں تیرے پاس ندآ وُں پہاں ہے نہ

[٤٦٥] وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﴿ فِي حَرَّةٍ بِالْمَدِينَةِ ، فَاسْتَقْبَلَنَا أُخُدٌ فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ!». قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هٰذَا ذَهَبًا تَمْضِي عَلَيَّ ثَلَائَةُ أَيَّام وَّعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنِ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هٰكَذَا، وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا» عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَعَنْ خَلْفِهِ، ثُمَّ سَارَ فَقَالَ: «إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هُكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا» عَنْ يَّومِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، «وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ»، ثُمَّ قَالَ لِي: «مَكَانَكَ لَا تَبْرَحْ حَتْى آتِيكَ»، ثُمَّ انْطَلَقَ فِي سَوَادِ اللَّيلِ حَتَّى تَوَارَى، فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدِ ارْتَفَعَ، فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ عِنْ فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ: «لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ»، فلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَنَانِي، فَقُلْتُ:

فَوْلُهُ: [كَنَفَتَيْهِ]، أَيْ: عَنْ جَانِبَيْهِ.

14651 صحيح البخاري، الرقاق، باب المكثرون هم المقلّون، حديث6443 وصحيح مسلم، الزكاة، باب الترغيب في الصدقة، حديث:94بعد حديث:991

لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ مِنْهُ، فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: «فَاكَ فَقَالَ: «فَاكَ فَقَالَ: «فَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَقَالَ: مَنْ مَّاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِبِيلِ أَتَانِي فَقَالَ: مَنْ مَّاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ رَنٰى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ مَتَّفَقً عَلَيْهِ. وَهِذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.

بٹنا۔' پھرآپ رات کی تاریکی میں آگے چلے گئے یہاں تک کہ آپ او جسل ہوگئے۔ (اچا تک) میں نے ایک او نجی آواز سن مجھے اندیشہ ہوا کہ کوئی (دشن) آپ کے دریے تو نہیں ہوگیا۔ چنا نچہ میں نے آپ کے پاس جانے کا ارادہ کیا لیکن مجھے آپ کا قول یاد آگیا کہ''میرے آنے تک یہاں ہے نہ بٹنا۔'' پس میں وہیں رہا' یہاں تک کہ آپ میرے پاس من تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کیا: میں نے ایک آواز من تھی جس سے میں ڈرگیا تھا' اور ساری بات آپ سے ذکر کیا۔ آپ نے نے فرمایا: ''وہ جبریل سے وہ میرے پاس کی۔ آپ نے ایک آبان ہوتو وہ جنت میں مرگیا' وہ اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ شہرا تا ہوتو وہ جنت میں جو خص مرگیا' وہ اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ شہرا تا ہوتو وہ جنت میں جو جو کی کہا۔ آگر چہ وہ زنا اور چوری کرے۔''

( بخاری ومسلم الفاظ بخاری کے ہیں۔)

فوائد وسائل: ① اس کے آخری جھے کا مطلب ہیہ ہے کہ موحد موئن جنتی ہے اگر چداس ہے بعض کہرہ گناہوں کا ادتکاب بھی ہوجائے۔ اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل وکرم ہے اسے معاف فرما کر جنت میں بھیج و ہے گایا بھر سز ابھگنتے کے بعد بالآخر جنت میں چلا جائے گایا بعض نے اسے ان افراد پر محمول کیا ہے جضوں نے موت کے وقت خالص تو بہ کی اور اس کے بعد افسے من جلا جائے گایا بعض نے اسے ان افراد کے کہیرہ گناہ بھی اللہ تعالی بغیر سز او یے معاف فرما و ہے گا۔ ② اس کا بہلا حصد باب ہے متعلق ہے جس میں کم ہے کم مال و اسباب دنیا رکھنے کی ترغیب ہے کیونکہ زیادہ مال و الے اج میں کم ہول گے۔ اس سے میں معلوم ہوا کہ قرض کی ادائی کی کے لیے رقم سنجال کررکھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضرور کی ہے کیونکہ نظام معلوم ہوا کہ قرض کی ادائی گئی کے لیے رقم سنجال کررکھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضرور کی ہے کیونکہ نظام معلوم ہوا کہ قرض زیادہ ضرور کی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں نبی طائی ہے کہ فقراء نظام معلوم ہوا کہ قرض زیادہ ضرور کی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں نبی طائی ہے کہ فقراء محاب کرام ٹولٹ نے رسول اللہ علاقہ ہے کہ خوال معلوم ہوا کہ قرض کیا: اللہ کے رسول! مال و دولت والے صدقہ و خیرات کے ذریعے ہے ہم صحاب کرام ٹولٹ نے رسول اللہ طائب کی صورت ہے ہے کہ حدیث الباب میں مال داروں کی عمومی صالت بتائی گئی ہے کہ دورج میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو مال اللہ کے راستے میں خرج ہے کہ دورج میں این لوگوں کا تذکرہ ہے جو مال اللہ کے راستے میں خرج ہے کہ دورت نیادہ ہوگا۔

٥٥ .. بَابُ فَضْل الزُّهْدِ..... وَفَضْل الْفَقْرِ

[٤٦٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَضُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، لَسَرَّنِي أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ لِلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ

ا 466 حضرت الوہر رہ والتی ہے روایت ہے رسول اللہ علی علی اللہ علی

ﷺ فائدہ: یعنی تین راتیں گزرنے سے پہلے پہلے میں اسے اللہ کی راہ میں خرج کرکے فارغ ہوجاؤں۔اس سے نبی سی اللہ کی راہ میں خرج کرکے فارغ ہوجاؤں۔اس سے نبی سی اللہ کی معلوم ہوا کہ کے زہد کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ دنیا کا مال اپنے پاس رکھنا پہند ہی نہیں فرماتے تھے۔اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک آرز واورخواہش کا اظہار جائز ہے۔

[٤٦٧] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
«أَنْظُرُوا إِلْى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى 
مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَّا تَرْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ
عَلَيْكُمْ». مُنْفَقٌ عَلَيْهِ، وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِم.

[467] حضرت ابو ہررہ اللظ ہی سے روایت ہے رسول اللہ علی فرمایا: ''ایسے لوگوں کی طرف دیکھو جو (دنیا کے مال واسباب کے لحاظ سے) تم سے ینچ ( کمتر ) ہوں۔ اور ان کی طرف مت دیکھو جو (مال و دولت میں) تم سے اوپر (بڑھ کر) ہوں۔ اس طرح زیادہ لائق ہے کہ پھرتم اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری نہ کرو جو اس کی طرف سے تم پر ہوئی بیں۔ ' (بخاری وسلم یہ الفاظ سلم کے ہیں۔)

اور بخاری کی روایت میں ہے: ''جبتم میں سے کوئی شخص ایسے آ دمی کو دیکھے جسے مال اور پیدائش میں اس پر فضیلت دی گئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسے خض کو (بھی) دیکھے جو (ان چیز وں میں) اس سے نیج ایعنی کمتر ہے۔' وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيَّ: «إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ».

فوائد ومسائل: ﴿ ونيوى مال واسباب كے امتبار ہے اپنے ہے بالالوگوں کود كھنے ہے فی الواقع انسان اللہ كی نعمتوں كى نافذرى اور ناشكرى كرتا ہے جیسا كہ نبی سالا ہے نہ سالا ہے اس ليے اس كا بہترين علاج وہى ہے جوخوداس حديث ميں آپ كى نافذرى اور ناشكرى كرتا ہے جیسا كہ نبی سالا ہے كہ اپنے ہے كمتر لوگوں كو ديھو تمصارے پاس اگرا نبنا چيموٹا موٹا مكان ہے آپ كى زبان مبارك ہى ہے بيان كرويا گيا ہے كہ اپنے ہے كمتر لوگوں كو ديھو تمصارے پاس اگرا نبنا چيموٹا موٹا مكان ہے

[466] صحيح البخاري، الرقاق، باب قول النبي ﷺ: اما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا]، حديث: 6445 وصحيح مسلم، الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يودّي الزكاة، حدبث:991

[467] صحيح البخاري، الرقاق، باب لينظر إلى من هو أسفل منه ·····، حديث: 6490، وصحيح مسلم، الزهد والرقائق، باب: (الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر)، حديث:2923 جس میں موسم کی تختیوں سے تم محفوظ رہتے ہوتو فلک ہوس عمارتوں اور عالی شان کوٹھیوں کی طرف مت دیکھو بلکہ ان لوگوں کو دیکھو جو بے گھر ہیں اور تھڑ وں اور فٹ پاتھوں پر رات گزارتے ہیں یا جھو نپڑ یوں میں رہتے ہیں جو ہارش میں چھانی کی طرح ٹیکتی ہیں اور سیلا بی پانی کے ایک ہی رہلے میں بہہ جاتی یا پیوند زمین ہوجاتی ہیں۔ و عَلٰی هٰذَا الْقِیاس. ② تاہم دین کے اعتبار سے ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو زیادہ متقی اور عبادت گزار ہوں تا کہ انسان کے اندر تقوی اور عبادت کا مزید شوق پیدا ہوجیسا کہ دوسری احادیث میں سے چیز بیان فرمائی گئی ہے۔

[٤٦٨] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَعِسَ عَبْدُ اللَّينَارِ وَالدَّرْهَمِ وَالْقَطِيقَةِ وَالْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيّ رَضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ» رَوَاهُ النُّبْخَارِئُ.

[468] حضرت ابو ہر برہ ڈیٹٹو ہی سے روایت ہے نبی منطقط نے فر مایا: '' وینار و درہم اور شال و دوشالے کا بندہ (پرستار) ہلاک ہو کہ اسے بیر چیزیں دی جائیں تو خوش اور اگر نہ دی جائیں تو ناراض ہوتا ہے۔'' ( بخاری )

ﷺ فاکدہ: ونیا' وینار و درہم اور جادروں کا بندہ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے احکام و ہدایات کے مقابلے میں دنیا کی ان چیزوں کے حصول کوتر جیجے دیتا اور شب وروز آتھی میں مگن رہتا ہے۔ گویاوہ اللہ کی بندگی کی بجائے مال واسباب کی بندگ کرتا ہے اور بیغیراللہ کی بندگی اس کی ہلاکت کا باعث ہے۔

[٢٦٩] وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الصُّقَّةِ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَنَيْهِ رِدَاءٌ، سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الصُّقَّةِ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَنَيْهِ رِدَاءٌ، إِمَّا إِزَّارٌ، وَإِمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ لَمَا عَنْ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرْى عَوْرَتُهُ. وَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

[469] حضرت ابو ہریرہ ٹائٹھ بی سے روایت ہے کہ میں نے ستر اہل صفہ کو دیکھا' ان میں ہے کسی کے پاس جسم کے اور کا پورا حصہ چھپانے کے لیے چا در نہیں تھی' کسی کے پاس (نچلا دھر ڈھا تکنے کے لیے) ازار (پاجامہ تہ بند اور شلوار وغیرہ) ہوتی اور کسی کے پاس چا در ہوتی جے وہ اپنی گردنوں میں باندھ لیت وہ کپڑا کسی کی نصف پٹڈلی تک پہنچا اور کسی کے گنوں تک پہنچا اور کسی کے گنوں تک بہنچا اور کسی کے کہیں ان کا قابل ستر حصہ عریاں نہ ہوجائے۔ (بخاری)

فوائد ومسائل: ﴿ صفائي حِيرَ بِ يا ذيوزهي كوكتِ بِين \_مسجد نبوي كَ آخر مين بيد چبوتره تفاجس پر حِيت وُالي تُخ تقي \_ اس مين نبي عن بين عامل دين حاصل كرنے والے اور جباد كي تربيت لينے والے صحاب وقت گزارتے ہے ان كوابل صفه كہا جاتا تھا۔ ان كى كوئى متعين تعداد نبيين تقي اس ميں كي بيشي ہوتي رئتي تھي ۔ بيا سلام كاسب سے پہلا مدرسه يا نبوي درس گاه تھى اور معسكر بھى ۔ ﴿ اس مِين آج كل كے طلبائے علوم دينيه كے ليے بردى عبرت ہے كہ صحابہ جو تي كس طرح ايك

<sup>[468]</sup> صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، حديث:2886. [469] صحيح البخاري، المساجد، باب نوم الرجال في المسجد، حديث:442

چبوترے پراپنے شب وروز گزار کراورای طرح کھانے سے بے نیاز ہوکر ( کہ بھی مل گیا تو کھالیانہیں تو فاقہ ) دین کاعلم حاصل کیا اور جہاد کی تربیت لی۔

فوائد ومسائل: ﴿ ایک مون کے لیے جنت میں جونعتیں تیار ہیں اس کے اعتبار سے یہ دنیا مومن کے لیے قیدخانہ ہے۔ اور کافر کے لیے جو دائی عذاب ہے اس کے اعتبار سے دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ایک مومن شہوات وخواہشات نفس سے بچتا ہوا جس طرح مومنانہ ومتقیا نہ زندگی گزارتا ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ قیدخانے میں ہے اور وہ قواعد وضوابط کے شیخے میں کسا ہوا ہے جب کہ کافر ہر قید اور ضا بطے سے آزاد اور خواہشات و شہوات کی لذتوں میں منہمک رہتا ہے۔ یوں گویا دنیااس کے لیے جنت ہے۔ ﴿ اس کی تائیدایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں رسول اکرم علیجہ نے مومن کو سدھائے ہوئے اونٹ کے ساتھ تشیہ دی ہے کہ اسے جہاں لیے جایا جائے چلا جاتا ہے اور جہاں بھیا یا جائے ہی جاتا ہے اور جہاں بھیا یا جائے۔ (سن ابن ماجہ، المفدمة، حدیث ۵۴٪) ﴿ مقصد اس عدیث سے مومن کو آخرت کی تیاری کی ترغیب اور دنیوی لذتوں سے اجتنا ہی تاکید ہے۔

[٤٧١] وَعَنِ ابْنِ عُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَخَذَ رَشُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْكِبَيَّ، فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيل».

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا، يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ، فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ، فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ، فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

قَالُوا فِي شَرْحِ لَهَذَا الْحَدِيثِ مَعْنَاهُ: لَا تَرْكَنْ إِلَى الدُّنْيَا وَلَا تَتَّخِذُهَا وَطَنَّا، وَلَا تُحَدِّثُ نَفْسَكَ بِطُولِ الْبَقَاءِ فِيهَا، وَلَا بِالْإعْتِنَاءِ بِهَا، وَلَا تَتَعَلَّقُ مِنْهَا إِلَّا عِبْنَاء فِيهَا، وَلَا تَتَعَلَّقُ مِنْهَا إِلَّا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْغَرِيبُ فِي غَيْرٍ وَطَنِهِ، وَلَا

ا کھ تشہید دی ہے کہ اسے جہال لے جایا جائے چلا جاتا ہے اور مقد حدیث 44: ﴿ مقصد اس حدیث سے مومن کو آخرت کی ۔۔۔ ۔۔ [ 471] حضرت ابن عمر برات سے روایت ہے کہ رسول اللہ ۔ والین نے میرے کندھے سے پکڑ کر فرمایا: ''تم ونیا میں ایسے

رہوگویاتم ایک بردنسی یاراہ گیرہو۔''

حضرت ابن عمر ٹاٹنا فرمایا کرتے تھے: جب تم شام کروتو صبح کا انتظار مت کرو اور جب صبح کروتو شام کا انتظار مت کرو۔ اور اپنی صحت میں بیاری کے لیے اور اپنی زندگی میں موت کے لیے (پچھے) حاصل کرلو۔ (بخاری)

علماء نے اس حدیث کی شرح میں اس کے معنی میہ بیان کیے ہیں کہ (اس کا مطلب ہے:)تم دنیا کی طرف زیادہ مت جھکونہ اسے متعقل وطن بناؤ'نہ اپنے جی میں زیادہ و دیرونیا میں رہنے اور اس پر زیادہ توجہ دینے کا پروگرام بناؤ۔ اس سے تم

<sup>[470]</sup> صحيح مسلم، الزهد والرقائق، باب: (الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر)، حديث:2956-

<sup>[471]</sup> صحيح البخاري، الرقاق، باب قول النبي ﷺ [كُنْ فِي الذُّنْيَا ١٠٠٠، حديث: 6416.

تَشْتَغِلْ فِيهَا بِمَا لَا يَشْتَغِلُ بِهِ الْغَرِيبُ الَّذِي يُرِيدُ النَّذِي يُرِيدُ اللَّهَ التَّوْفِيقُ. الذَّهَابَ إلٰى أَهْلِهِ. وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

صرف اتنا بی تعلق رکھ جتنا ایک مسافر اجنبی دیس سے تعلق رکھتا ہے۔ اور دنیا میں زیادہ مشغول نہ ہوائی طرح جیسے ایک مسافر جوایئے گھر جانے کا ارادہ رکھتا ہو دیار غیر سے زیادہ وابستگی نہیں رکھتا۔ وَ بِاللَّهِ النَّهُ فِيقُ.

ﷺ فائدہ: جوشخص دنیا کوایک مسافر خانہ اور گزرگاہ سمجھے گا'وہ یقیناً زخارف دنیا ہے اپنا دامن الجھانا پیند نہیں کرےگا۔ انسان کی غلطی یہی ہے کہ وہ اس کی اس حیثیت کونہیں سمجھتا اور بل کی خبر نہ ہونے کے باوجود سو برس کے سامان کی تیاری میں لگار ہتا ہے جیسا کہ کسی نے کہا ہے ۔ سامان سو برس کا ہے، بل کی خبر نہیں

[٤٧٢] وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! دُلِّنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِيَ اللهُ، وَأَحَبَّنِيَ النَّاسُ، فَقَالَ: وإِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِيَ اللهُ، وَأَحَبَّنِيَ النَّاسُ، فَقَالَ: وإِذَا عَمِلْتُهُ فَي اللهُ أَنْهَا يُحِبَّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسُ يُحِبَّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسُ يُحِبَّكَ النَّاسُ ». خديثٌ خسن رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة وَغَيْرُهُ بُأْسَانِيدَ حَسَنَة.

1472 حضرت ابوعباس بهل بن سعد ساعدی ڈاٹھؤ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نبی اگرم ساٹیا کم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے ایسا عمل بتلایے جب میں وہ کروں تو اللہ بھی مجھے سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھے محبوب جانیں ۔ آپ نے فرمایا: '' ونیا ہے بے رغبت ہوجاؤ' اللہ تم سے محبت کرے گا اور لوگوں کے پاس جو پچھ ہے اس سے بے نیاز ہوجاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔'' (یہ صدیث حسن ہے' دیے صدیث حسن سندوں کے ساتھ صدیث حسن سندوں کے ساتھ

فوائدومسائل: ﴿ مَدُورہ روایت کو بعض محققین نے سند اضعیف قرار دیا ہے جبکہ درست اور رائح موقف یہ ہے کہ یہ روایت شواہد اور متابعات کی بنا پرحسن در جے تک پہنچ جاتی ہے۔ اورحسن حدیث محدثین کے نزدیک قابل عمل اور قابل حجت ہے۔ تحقیق بحث کے لیے دیکھیے: ﴿ سلسلة الأحادیث الصحیحة: 624/2-628، وقعم الحدیث: 944 وَ اَبِلُ حِت ہے۔ تحقیق بحث کے لیے دیکھیے: ﴿ سلسلة الأحادیث الصحیحة: 624/2-628، وقعم الحدیث: 944 وَ اَبِلُ حِت ہے۔ تحقیق کرنا اور کمائی کے ناجائز وَ اَبِلُ اَبْرُنْ مِن کا نام نہیں بلکہ زبد کا مطلب ہے کہ رزق علال پر قناعت کرنا اور کمائی کے ناجائز فرائع اختیار کرنے سے اجتناب کرنا کیونکہ اسلام میں ترک دنیا کی اجازت ہے نہ مال و دولت کے حصول کی سعی وکوشش ندموم' اس لیے دنیا سے تعلق اور معاش کے لیے سعی و جہد زبد کے منافی نہیں۔ بلکہ صرف حلال ذرائع اور حلال آ مدنی پر کفایت اسے عبادت کا درجہ عطا کردیتی ہے۔ اسی طرح لوگوں کے مال و دولت سے بے نیازی اور ان سے صرف نظر کر لینا بھی زبد اور استغنا و قناعت کا حصہ ہے۔ ﴿ اَسُ لَا اَسُ اِلَٰ فَا لَدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کی سامنے دست طلب دراز کرنے سے انسان نظروں میں محبوب اور معزز ہوجاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بھس لوگوں کے سامنے دست طلب دراز کرنے سے انسان نظروں میں محبوب اور معزز ہوجاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بھس لوگوں کے سامنے دست طلب دراز کرنے سے انسان نظروں میں محبوب اور معزز ہوجاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بھس لوگوں کے سامنے دست طلب دراز کرنے سامنان

روایت کیا ہے۔)

[472] سنن ابن ماجه الزهد، باب الزهد في الدنيا، حديث:4102.

ه ٥ - باب فضل الرُّهْدِ..... وَفَضَل الْفَقُورِ · اللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

ذلیل ہوتا ہے اورلوگ اسے پیندنہیں کرتے جبکہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اس سے جتنا مانگووہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے بلکہ نہ ما تگنے

پردہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک عربی شاعرنے کیا خوب کہا ہے ۔

وَاسْتَلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لاَ تُحْجَبُ وَاسْتَلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لاَ تُحْجَبُ

لَا تَسْئُلُ بَنِي آدَمَ حَاجَتَهُ اللّٰهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُوَّالَهُ

یعنی انسان کے سامنے اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ مت پھیلا وُ' اس سے مانگوجس کے فضل وکرم کا دروازہ ہروقت کھلار ہتا ہے۔اگر ہندہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دینو وہ ناراض ہوتا اور ہندے سے بار بار مانگا جائے تو بندہ غضب ناک ہوجا تا ہے۔

[٤٧٣] وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا أَضَابَ اللهُ عَنْهُ مَا أَضَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: فَقَدْ رَأَيْتُ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: فَقَدْ رَأَيْتُ رَشُولَ اللهِ عَنْهُ، يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتُوي مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَل مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

رَدِيءُ التَّمْرِ.

[473] حضرت نعمان بن بشیر راشند سے روایت ہے کہ حضرت عمر راشن نے دنیا کے اس مال واسباب کا ذکر کیا جو لوگوں کو (پہلے کے مقابلے میں زیادہ) حاصل ہوگیا تھا اور پھر فرمایا: میں نے رسول رائین کو دیکھا کہ آپ سارا دن بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر جھکے رہتے (تا کہ بھوک کی شدت کم محسوس ہو) آپ کوردی کھجور بھی میسر نہ ہوتی جس سے آپ اینا پیٹ بھر لیتے۔ (مسلم)

[اَلدَّقَلُ]: بِغَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالْقَافِ: الدَّقَلْ: وال"اورةاف"رزبركَ المُهْمَلَةِ وَالْقَافِ:

فاکدہ: سیدنا عمر شین کے زمانے میں کثرت فقوحات کی وجہ سے لوگ پہلے کی نسبت زیادہ خوشحال ہوگئے تو انھوں نے لوگوں کو یاد دلایا کہ وہ وقت یاد رکھو جب اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان نہایت تخصن حالات اور فقر و فاقد سے دوچار رہے تی کہ پیغیبر اسلام نبی کریم شینے تک کی بیرحالت تھی جوروایت میں بیان ہوئی ہے۔مقصداس کے بیان سے لوگوں کو سینچیر کرنا تھا کہ تہیں مال ودولت کی فراوانی اور دنیوی آسائشوں کی کثرت شخصیں دنیا کی محبت میں اس طرح نہ پھنسا دے کہ آخرت کی زندگی کوئم بھلا بیٹھواورغفلت کا شکار ہوجاؤ۔

[٤٧٤] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَّأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفِّ لِّي، فَأَكَلُتُ حَتَٰى

[474] حضرت عائشہ جھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ سکتی کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ میرے گھر میں کوئی چیز ایس نہیں تھی جو کوئی جاندار کھائے سوائے ان تھوڑے سے جو

[473]صحيح مسلم الزهد والرقائق باب: (الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر)،حديث: 2978٠

[474] صحيح البخاري، فرض الخمس، باب نفقة نساء النبي ﷺ بعد و فاته، حديث:3097 وصحيح مسلم، الزهد والرقائق،باب: (الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر)، حديث: 2973-

زبداورفقركي فضيلت كابيان

471 Commissional Actions on the Name of States of the Name of States of the States of

طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ. مُتَّمَّقٌ عَلَيْهِ.

کے جومیرے طاق میں رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ میں ایک مدت دراز تک ای میں ہے (لے لے کر) کھاتی رہی (بالآخر ایک دن) میں نے اسے نایا تو وہ ختم ہوگیا۔ (بخاری وسلم)

> [شَطْرُ شَعِيرٍ]، أَيْ: شَيْءٌ مِّنْ شَعِيرٍ، كَذَا فَسَّرَهُ التِّهُ مِذَيُّ.

شُطْرُ شعیر کے معنی ہیں: تھوڑے سے جَو امام تر مذی نے اس کی ای طرح تفیر کی ہے۔

فوائد ومسائل: ﴿ نِي عَلَيْمَ كَى زَندگَ كَ آخرى دور مِيں اگر چه مال غنیمت کے آنے كى وجہ ہے مسلمانوں كى حالت فدر ہے بہتر ہوگئ تھى اگر آپ چا ہے تو پہلے كى نبیت آسودگى ہے ساتھ وقت گزار کتے تھے لیکن آپ نے اى فقر وتنگدتى كى زندگى كوافتيار كے ركھا جو غنیموں كے آنے ہے پہلے تھى۔ ﴿ اس مِيں سيده عائشہ جِينا نے آپ كى اى زاہدانه زندگى كا تذكره فرمایا ہے حالانكه بید آپ كى سب سے زیادہ چہیتی یوى كا گھر تھا۔ اس ہے آپ كے عدل وانصاف كا بھى پہ چلنا ہے كہ عائشہ ہے شديد محبت كے باوجود آپ نے عائشہ كے ساتھ دوسرى يويوں كے مقابلے ميں كوئى ترجيحى سلوكنيس كيا بكہ سب كے ساتھ كياں معاملہ فرمایا۔ ﴿ اس مِيں علائے كرام اور ان كے اہل خانہ كے ليے براسبق ہے كہ وہ اہل دنیا اور ان كوميسر آسائشوں كى طرف نه ديكھيں بلكہ پنج مبراور آپ كى از واج مطہرات كى زندگيوں كوسا مند كھتے ہوئے كم ہے اور ان كوميسر آسائشوں كى طرف نه ديكھيں بلكہ پنج مبراور آپ كى از واج مطہرات كى زندگيوں كوسا مندر كھتے ہوئے كم ہے امران كوميسر آسائشوں كى طرف نه ديكھيں۔ ﴿ اس سے يہمی معلوم ہوا كہ كھانے چينے كى چيز وں كو بغير نا پے تو لے سے استعال كيا جائے اس ميں بركت رہتى ہے اور نا پے تو لئے سے بركت ختم ہو جاتى ہے۔

[200] وَعَنْ عَمْرِهِ بْنِ الْحَارِثِ أَخِي جُونِيْرِيَةَ بِئْتِ الْحَارِثِ أَخِي جُونِيْرِيَةَ بِنْتِ الْخَارِثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهُ عِنْدُ مَوْتِهِ دِينَارًا، وَلَا قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهُ عِنْدُ مَوْتِهِ دِينَارًا، وَلَا قَالَ: مَوْتِهُ دِينَارًا، وَلَا أَمَةُ، وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَعْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكُبُهَا، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

[475] حضرت عمرو بن حارث ام المونین حضرت جویریه بنت حارث را الله کے بھائی، سے روایت ہے کہ رسول الله سی اپنی نے اپنی موت کے وقت کوئی وینار و درہم چھوڑا نہ کوئی فلام لونڈی اور نہ کوئی اور چیز ۔ البتہ وہ سفید خچر چھوڑا جس پر آپ سوار ہوتے تھے اور اپنے ہتھیار اور وہ زمین جسے آپ نے مسافروں کے لیے صدقہ (وقف) کردیا تھا۔ (بخاری)

فوا کدومسائل: ﴿ مَن 5 جَرَى مِيل غزوه بني المصطلق ہوا اس ميں جو کا فرمرد وعورت قيدي ہے ان ميں جوريہ وَ اَن جَمي خَسِينَ اَن مِيل جوريہ وَ اَن مِيل جوريہ وَ اَن مِيل جوريہ وَ اَن مِيل جوريہ وَ اَن مِيل اِن مِيل المِيل مِيل اِن مِيل المِيل اِن مِيل اِن مِي

<sup>[475]</sup> صحيح البخاري، المغازي، باب مرض النبي ﴿ وَ وَفَاتُه ..... حديث:4461.

بین ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو کھے چھوڑ جا کیں وہ صدقہ ہے۔ "ویکھیے: (صحیح البخاري، فرض الخمس، حدیث:3093) وفات کے وقت آپ نے کوئی غلام اور لونڈی الی نہیں چھوڑی جس کوآپ نے آزاوند کرویا ہو۔

نظ راوی حدیث: [حضرت عمروین حارث طائمیًا] عمروین حارث بن ابی ضرارین حبیب خزاعی مصطلقی به بینیایه بنونزاندگی شاخ بنوالمصطلق کی طرف نبیت کی وجہ ہے مصطلقی کہلاتے ہیں۔ یہ قلیل الحدیث صحابی ہیں۔ ام المومین حضرت جو رید بنت حارث کے بھائی ہیں۔ ان سے یہی ایک حدیث مروی ہے۔

[٤٧٦] وَعَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللهِ تَعَالَى، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَّاتَ اللهِ تَعَالَى، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ نَمِرَةً، فَكُنَّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ نَمِرةً، فَكُنَّا إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ، بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ أَنْ نُغَطِّي رِجُلَيْهِ شَيْئًا مِّنَ الْإِذْخِرِ، وَمِنَّا رَأُسَهُ، فَهُو يَهْدِبُها مُثَنَا اللهِ يَظِيْ أَلْ ذُخِرٍ، وَمِنَّا مَنْ الْإِذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ الْإِذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَلْاذْخِرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَلْاذْخِرٍ، وَمِنَّا

[476] حضرت خباب بن ارت بھٹن سے روایت ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے رسول اللہ سٹیٹی کے ساتھ بجرت کی تو ہمارا اجر اللہ پر ثابت ہوگیا۔ چنانچہ ہم میں سے بعض وہ ہیں جو نوت ہوگئے اور اپنے اجر میں سے کوئی حصہ (مال غنیمت وغیرہ کی صورت میں) انھوں نے نہیں کھایا۔ ان میں سے ایک حضرت مصعب بن عمیر ڈھٹنا ہیں جو کھایا۔ ان میں سے ایک حضرت مصعب بن عمیر ڈھٹنا ہیں جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ انھول نے ایک کمبل اپنے پیچھے چھوڑا تھا'جب ہم اس کے ساتھ ان کا سرڈھانیٹ تو ان کے حضرت کھانے تو ان کے حساتھ ان کا سرڈھانیٹ کے حساتھ ان کا سرڈھانیٹ کے حساتھ ان کی سرٹھانیٹ کے حساتھ ان کی سرٹھانیٹ کے حساتھ ان کے حساتھ ان کی سرٹھانیٹ کے حساتھ ان کی سرٹھانیٹ کے حساتھ کے حساتھ

پیر ننگے ہوجاتے اور جب پیرڈھانیتے تو سرکھل جاتا۔ چنانچہ

ہمیں رسول اللّٰہ ﷺ نے حکم دیا کہ ہم ان کا سرڈ ھانپ دیں

اور ان کے پیروں پر پچھا ذخر گھاس ڈال دیں۔ اور بعض ہم میں سے وہ ہیں جن کے پھل یک گئے ہیں اور وہ اسے چن

رہے ہیں (بعن ان سے فائدہ اٹھار ہے ہیں)۔ (بخاری وسلم)

اَلْنَهِرَةُ: اون کی وهاری دار چادر۔ أَینَعَتْ کِ معنی بین:

پک گئے اور پالیے۔ یَهْدِبُهَا: 'یَا 'پرزبراور'وال' پرزبراور پیش وونوں طرح منقول ہے۔ معنی بین: وہ پھل کاٹ اور چن رہا ہے۔ اور یہ اللہ نے ان پر دنیا کے مال و اسباب کے جو دروازے کھولے اور اس پر اُھیں قدرت عطافر مائی' اس کے لیے استعارہ ہے۔

[اَلنَّهِرَةُ]: كِسَاءٌ مُّلَوَّنٌ مِّنْ صُوفٍ. وَقَوْلُهُ: [أَيْنَعَتْ]، أَيْ: نَضِجَتْ وَأَدْرَكَتْ. وَقَوْلُهُ: [يَهْدِبُهَا]: هُوَ يِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمَّ الدَّالِ وَكَسْرِهَا، لُغَتَادِ؛ أَيْ: يَقْطِفُهَا وَيَجْتَنِيهَا، وَكَسْرِهَا، لُغَتَادِ؛ أَيْ: يَقْطِفُهَا وَيَجْتَنِيهَا، وَهٰذِهِ اسْتِعَارَةٌ لَمَا فَتَحَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ مِّنَ الذَّنْيَا وَتَمَكَّنُوا فِيهَا.

[476] صحبح البخاري. مناقب الأنصار، بأب هجرة النبي ﷺ و أصحابه إلى المدينة. حديث:3897 وصحيح مسلم، الجنائز، باب في كفن الميّت. حدبث:940، فوائد ومسائل: ﴿ اس میں ہجرت اور جہاد کی فضیلت اوراس کے اجر و تواب کا بیان ہے۔ یہ اجر و نیا میں مال غنیمت کی صورت میں بھی ان غازیان اسلام کو ملتا ہے جو جہاد ہے بخیریت واپس آجاتے ہیں اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور جو لوگ میدان جہاد ہی میں جام شہادت نوش کرجاتے ہیں ان کا سارا اجر قیامت ہی کو ملے گا' و نیا میں وہ جہاد کے پھل لوگ میدان جہاد ہی میں جام شہادت نوش کرجاتے ہیں ان کا سارا اجر قیامت ہی کو ملے گا' و نیا میں وہ جہاد کے پھل سے محروم رہتے ہیں۔ ﴿ بسا اوقات انسان اپنی نیکی کا پھل کھائے بغیر ہی اس د نیا ہے چلا جاتا ہے اور اللہ تعالی اس کی اولا دکواس کی نیکیوں کی بدولت خیر و برکت عطافر ما دیتا ہے جیسا کہ سورہ کہف میں خضر ملینڈ کے واقعہ میں دوقیموں کی دیوار کو درست کرنے کے واقعہ میں بتایا گیا ہے۔

[ ٤٧٧] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كَانَتِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كَانَتِ اللهُ عَنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقْى كَافِرًا مَّنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[477] حطرت سبل بن سعد ساعدی را این سعد روایت بے روایت بے رسول اللہ سی فرمایا: ''اگر دنیا کی وقعت اللہ کے نزدیک ایک مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔'' (اسے امام ترفدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: میں حدیث صبح ہے۔)

اکندہ: اس سے واضح ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا اور اس کے مال واسباب کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے لہذا اہل ایمان کے نزدیک بھی اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہونی چاہیے اور اسے صرف آخرت کی زندگی سنوار نے کے لیے ایک ذریعہ یا متحان سجھنا چاہیے۔

[٤٧٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْهُ يَقُولُ: اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى، وَمَا وَالاَهُ، وَعَالِمًا وَمُتَعَلِّمًا». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: عَدِيثٌ حَسَرُ.

[478] حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ٹائیڈ کو فرماتے ہوئے سنا: ''لوگو آگاہ رہو! دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور ان چیزوں کے جو اس سے تعلق رکھتی میں اور سوائے دینی علوم سے بہرہ ور اور اس کا علم حاصل کرنے والوں کے۔'' (اے تر ندی نے روایت کیا اور کہا ہے: یہ

حدیث حن ہے۔) فوائد ومسائل: ۱ اس سے مراد دنیا کا مطلقا ملعون ہونانہیں بلکہ اصل مطلب دنیا کی ان چیزوں کا ملعون ہونا ہے جو

[477] جامع الترمذي، الزهد ..... باب ما جاء في هو ان الدنيا على الله عزو جل، حديث: 2320.

ه ٥ \_ بَابْ فَضْل الرُّهْدِ..... وَفَضْل الْفَقْر على الله على الل

بندوں کی مدایت اور فیض رسانی کا ذریعہ ہے' بصورت دیگر یہ بھی ندموم وملعون ہے۔ ﴿ اس میں علماء اور طلبائے علوم دینیہ کی فضیلت ہے اور دیگر لوگوں کو ترغیب ہے کہ وہ بھی علم اور علماء سے کسی ندکسی طرح ضرور منسلک رہیں۔

[٤٧٩] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيُنَةِ: ﴿ لَا تَشَخِذُوا اللهِ وَلِيُنَةٍ: ﴿ لَا تَشَخِذُوا الضَّيْعَةُ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا﴾. رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَرٌ.

[479] حضرت عبدالله بن مسعود بالله سے روایت ہے، رسول الله طابقیا نے فرمایا: ' 'تم جائیدادیں نه بناؤ' اس کا نتیجه به ہوگا که تمھاری رغبت دنیا میں بڑھ جائے گی۔' (اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: بیصدیہ حسن ہے۔)

اور فائدہ: ضینعة ، سے مراد زمین صنعت و زراعت اور کاروبار ہے ادر مطلب بیہ ہے کہ ان میں اتنا زیادہ انہاک اور دلیس نہیں ہونی چاہیے کہ ان میں اتنا زیادہ انہاک اور دلیس نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کا مقصد زندگی صفایت آلوں کی بجائے کہی چیزیں بن جائیں اور اس کے شب وروزای تگ و دو میں صرف ہوں ورند حسب ضرورت و کفایت تو زمین کاروبار اور جائیداد وغیرہ بنانا اور رکھنا سب جائز ہے ممنوع نہیں۔

[٤٨٠] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عِلَيْهُ وَضَى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَّنَا، فَقَالَ: «مَا هَٰذَا؟» فَقُلْنَا: قَدْ وَهِيَ، فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ، فَقَالَ: «مَا أَرَى الْأَمْرَ قَدْ وَهِيَ، فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ، فَقَالَ: «مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَا أَعْجَلَ مِنْ ذُلِكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ، والتَّرْمِذِيُّ عَسَنٌ إِلِسْنَادِ البُّخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَعَيحٌ.

فوائد ومسائل: ﴿ خُص ، ہے مرادیا تو چھپر ہے یا وہ گھر ہے جولکڑی اور کانوں ہے بنا ہوتا ہے اور مٹی ہے اسے لیپ ویا جا تا ہے۔ وہ مٹی کی لیائی ہی میں مصروف ہوں گے۔ ﴿ آ بِ کے ارشاد کا مطلب بینہیں ہے کہ مکان کی لیپا پوتی نہ کی جائے بلکہ مطلب موت کی یا دو ہائی ہے تا کہ موت ہر وقت انسان کے سامنے رہے اور وہ کسی وقت بھی اس سے خفلت نہ برتے۔

[٤٨١] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ. قَالَ: سَمِعْتُ رَشُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ

[481] حفرت كعب بن عياض الله الله عن موايت م كه مين من الله عنه كله عنه الله عنه الل

[479] جامع الترمذي الزهد .... باب منه حديث: [لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا]، حديث: 2328.

[480] جامع الترمذي، الزهد ..... باب ما جاء في قصر الأمل حديث: 2335-

[481] جامع الترمذي، الزهد ..... باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال، حديث: 2336:

فِتْنَةً، وَفِئْنَةُ أُمَّتِي: ٱلْمَالُ». رَوَاهُ الثَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

لیے ایک فتنہ ہوتا ہے (یعنی ایسی چیز جس کے ذریعے سے
اسے آزمایا جاتا ہے)۔ اور میری امت کے لیے فتنہ
(آزمائش) مال ہے۔' (اسے امام ترفدی نے روایت کیا ہے اور
کہا ہے: یہ حدیث حس صححے ہے۔)

فوائد ومسائل: © فتنے کے معنی آزمائش کے ہیں۔ جس کو جس چیز سے آزمایا جائے وہ اس کے لیے فتنہ ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید میں اولاد اور مال کو بھی انسانوں کے لیے فتنہ کہا گیا ہے 'حالانکہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں' لیکن چونکہ ان نعمتوں کے ذریعے سے انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے، اس لیے اضیں فتنے سے تعبیر فرمایا۔ ﴿ اس حدیث میں اعتدال کو طوظ رکھے ورنہ وہ اس آزمائش میں ناکام ہو سکتی ہے میں اعتدال کو طوظ رکھے ورنہ وہ اس آزمائش میں ناکام ہو سکتی ہے اور یہ مال موقعت اللی ہے اس کے لیے عذا ہے شدید کا باعث بن سکتا ہے۔

اوی حدیث: احضرت کعب بن عیاض جھٹ اسمانی ہیں۔اہل شام میں شار کیے جاتے ہیں۔ابوعر کہتے ہیں کہ انھوں نے جابر بن عبداللہ اور بھل کے جاتے میں۔ابوعر کہتے ہیں کہ انھوں نے جابر بن عبداللہ اور بھل کے کہ ام درواء جھٹ سے دوایت کی اور بیان کی ہے۔اسماب کتب ستہ میں سے امام تر مذی اور نسائی نے ان کی روایات کو بیان کیا ہے۔

[ ٤٨٢] وَعَنْ أَبِي عَمْرِو - وَيُقَالُ: آَبُو عَبْدِ اللهِ، وَيُقَالُ: آَبُو عَبْدِ اللهِ، وَيُقَالُ: آَبُو لَيْلَى - عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النّبِيَ بِيهِ قَالَ: "لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌ فِي سِوى هٰذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتٌ يَسْكُنُهُ، وَقُوبٌ فِي سِوى هٰذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتٌ يَسْكُنُهُ، وَقُوبٌ يُوارِي عَوْرَتَهُ، وَجِلْفُ الْخُبْزِ، وَالْمَاءُ». رَوّاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

[482] حضرت ابوعمرو اوربعض كنزديك الوعبدالله يا الولي عثان بن عفان جلائي سے روایت ہے نبی اکرم خلاق اللہ اللہ عن عثان بن عفان جلائي سے روایت ہے نبی اکرم خلاق اللہ عن حفر مایا: '' ابن آ دم كے ليے ان چيزوں كے علاوہ كسى چيز ميں حق نبيس ہے: ايك گھر جس ميں اس كى رہائش ہو كيڑا ميں حق نبيس سے وہ اپناستر چيپائے بغيرسالن كے (يا موثى) روثى اور پانی '' (اے امام تر فدى نے روایت كيا ہے اور كہا ہے: يہ حديث سے حدیث ميں ہے۔)

قَالَ التَّرُهِذِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنَ سَمِعْتُ النَّصْرَ بْنَ شُمَيْلِ سَالِمٍ الْبَلْخِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّصْرَ بْنَ شُمَيْلِ يَقُولُ: اَلْخُبْنُ لَيْسَ مَعَهُ إِدَامٌ. وَقَالَ عَيْرُهُ: هُوَ غَلِيظُ الْخُبْزِ. وقَالَ الْهَرَوِيُّ: الْمُرَادُ بِهِ عَيْرُهُ: هُوَ غَلِيظُ الْخُبْزِ، وقَالَ الْهَرَوِيُّ: الْمُرَادُ بِهِ هُنَا وِعَاهُ الْخُبْزِ، كَالْجَوَالِقِ وَالْخُرْجِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

امام ترفدی بران فرماتے ہیں: میں نے ابوداودسلیمان بن سالم بنی سے سنا' وہ فرماتے ہیں: میں نے نظر بن شمیل سے سنا کہ جلف وہ روٹی ہے جس کے ساتھ سالن نہ ہو۔ اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ موٹی روٹی کوجلف کہتے ہیں۔ اور امام ہروی نے کہا کہ جِلْفٌ سے مراد روٹی رکھنے کا برتن ہے، جیسے گون (موٹے بالوں یا رسیوں سے بنا ہوا تھیلا) یا

<sup>[482]</sup> جامع الترمذي، الزهد .....، باب منه الخصال التي ليس لابن أدم ....، حديث: 2341.

## خرجي (زنبيل تُوكري بوراوغيره) وَاللَّهُ أَعْلَمْ.

علاق الدہ: ندکورہ روایت ضعیف ہے تاہم ویگر صحیح احادیث سے بیٹا بت ہے کدانسان کو دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہنا چاہیں۔ چاہیے۔ مسافر جس طرح کم از کم سامان کے ساتھ سفر کرنا پیند کرتا ہے انسان کو بھی کم از کم سامانِ دنیا کے ساتھ گر ادرا کرنا چاہیے۔ چاہیے۔

معد راوی حدیث: احضرت عثمان بن عفان بن عفان بن عفان بن عفان بن عفان بن ابی العاص بن امیداموی قرشی ان کا نسب عبد مناف میں جا کر رسول اللہ طبقہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ان کی کنیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابوعبداللہ ابوعم واور بقول بعض ابولیل ہے۔ تیسر عظیفہ کر اشد ہیں عفرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ سیدہ رقیہ اورام کلثوم بن بن اکرم طبقہ کی اگرم طبقہ کی اگرم طبقہ کی اسلام بیٹیاں تھیں ان کی زوجیت میں رہیں اس بنا پر' ن والنورین' کہلاتے ہیں۔ ان بڑے آ ومیوں میں سے ہیں جن کے اسلام لانے ساسلام کو بہت تقویت ملی ۔ مکد میں بیدا ہوئ اور بعثت کے تصور می بعد اسلام قبول کر لیا۔ آپ جا بلیت میں بھی نہا بیت شریف اورغن تھے۔ قبول اسلام کے بعد آپ کا سب سے بڑا کا رنامہ اپنے خالص اور حلال مال سے جیش عسرہ کی تیاری ہے۔ آپ کے عبد خلافت میں بہت زیادہ علاقہ فتے ہوا۔ باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے مدینہ منورہ میں 35 ہجری کو اس حال میں شہید کیا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ نبی طبقہ سے 146 فرامین روایت منورہ میں 35 ہجری کو اس حال میں شہید کیا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ نبی طبقہ سے 146 فرامین روایت کر نے کا شرف حاصل ہے۔

[٤٨٣] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخُيرِ يِكَسْرِ الشِّينِ وَالْخَاءِ الْمُشَدَّدَةِ الْمُعْجَمَتَيْنِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عِنْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ النَّبِي عِنْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ النَّبِي عِنْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ النَّبِي عَنْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ النَّهِ كُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ قَالَ: ﴿ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي ، مَالِي اوَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ! مِنْ مَّالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ مَالِي! وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ! مِنْ مَّالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ! ؟ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

[483] حضرت عبدالله بن شخیر (شین کے پنچ زیر اور خا کے بیٹی خیر وایت ہے کہ میں نی اور تشدید) الله کی اور تشدید کی آرزو نے خفلت میں ڈال دیا۔' اللّٰک کُرُر ﴿ وَسَمِعِیں کُرْت کی آرزو نے خفلت میں ڈال دیا۔' اللّٰک کُرُر ﴿ وَسَمِعِیں کُرْت کی آرزو نے خفلت میں ڈال دیا۔' اللّٰک کُرُر آپ نے فرمایا:''انسان کہتا ہے: میرا مال میرا مال خالانکہ اے انسان! تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھا کرفتم کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کرکے آگے (آخرت کے لیے) چلا ویا۔' (مسلم)

فائدہ: اس میں اس امرکی ترغیب ہے کہ انسان کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہوتو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ کی پندیدہ راہوں پرخرچ کرے کیونکہ بیصدقہ کیا ہوا مال ہی آخرت کے لیے ذخیرہ ہوگا جہاں اس کو اس کا اجرو ثواب ملے گا۔ باقی جو مال وہ اپنے کھانے چنے اور لباس وغیرہ پرخرچ کرے گا وہ سب اس دنیا ہی میں ختم اور بوسیدہ ہوجائے گا اور آخرت میں اس کا کوئی حصداس کے کام نہیں آئے گا۔

<sup>[483]</sup> صحيح مسلم. الزهد والرقائق.باب: (الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر)، حديث:2958-

[ ٤٨٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِي بَيْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! إِنِّي لَأُحِبُّكَ، فَقَالَ: «أَنْظُرْ مَاذَا تَقُولُ؟» قَالَ: وَاللهِ! إِنِّي لَأُحِبُّكَ، فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ لِإِنِّي لَأُحِبُّنِي فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ مُواتِي الْفَقْرِ أَسْرَعُ إِلَى مُنْتَهَاهُ». رَوَاهُ التَّوْمِذِيُ. مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ». رَوَاهُ التَّوْمِذِيْ. وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[اَلتَّجْفَافُ]: بِكَسْرِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ وَإِسْكَانِ الْجِيمِ وَبِالْفَاءِ الْمُكَرَّرَةِ وَهُوَ شَيْءُ يُلْبَسُهُ الْفَرَسُ، لِيُتَّقْى بِهِ الْأَذٰى، وَقَدْ يَلْبَسُهُ الْإِنْسَانُ.

[٤٨٥] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا ذِقْبَانِ جَائِعَانِ أَرْسِلَا فِي غَنَم بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى أَرْسِلَا فِي غَنَم بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَاكِ وَالشَّرَفِ لِلدِينِهِ». زواه التَّرُمذِيُّ وَفَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[484] حضرت عبداللہ بن معفل بڑتؤ سے روایت ہے کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ کی سم ! میں یفیغ ہے کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ کی سم ! میں یفیغ آپ سے مجت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: دوکھو کیا کہدرہا ہے!''اس نے (پھر) کہا: اللہ کی سم ! میں یفیغ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تین مرتبہ اس نے اس طرح کہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا:''اگرتو (واقعی) مجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تین مرتبہ اس لیے کہ فقر اس شخص کی ہما۔ آپ نے ارشاد فرمایا:''اگرتو (واقعی) مجھ سے محبت کرتا ہے اتی تیزی سے جاتا ہے کہ اتنا کے کہ اتنا تیز سیلا ہے کا پانی بھی اپنے بہاؤ کے رخ پڑتیں جاتا ہے' کہ اتنا تیز سیلا ہے کو رخ پڑتیں جاتا ہے' (اسے تیز سیلا ہے کو رائی ہی ہے اور کہا ہے: یہ مدیث حسن در ہے کی ہے۔ ) اکتر شیف فی نے انتظام کی اور 'قائی مکر ر۔ وہ چیز (حجول وغیرہ) جو گھوڑ ہے کی پشت پر ڈالی جاتی ہو دو چیز (حجول وغیرہ) جو گھوڑ ہے کی پشت پر ڈالی جاتی ہو رائی ہاتی ہے تیا ہا سکے (اور آرام سے سواری کی جا سے کی جا سکے (اور آرام سے سواری کی جا سکے کہ کی گھار (ضرورت پڑنے پر) انسان بھی اسے کہن لیتا ہے۔

[485] حضرت كعب بن مالك بالتلا سي روايت بئ رسول الله سي روايت بئ رسول الله سي الله بن الله بن

فوائدومسائل: ﴿ مال وجاه کی محبت کی بیر حشر سامانیان 'جس کی نشاند ہی اس حدیث میں کی گئی ہے 'آن ہر طرف دیکھی جا سکتی ہیں جتی کے معلاء اور مدعیان زید و تقوی بھی 'جب ان کے اندران چیزوں کی حرص آگئی تو وہ ان ہلا کتوں ہے اپنا دامن منہیں بچا سکے ۔ ﴿ آج و بنی جماعتیں جس انتشار اور شدید اختلافات کا شکار ہیں ان کے اسباب میں بھی مال وجاه کی محبت سرفہرست ہے ۔ جس میں علماء کی اکثریت بھی ہو تمتی ہے مبتلا ہے۔ فَالِنَی اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰه

<sup>[484]</sup> ضعيف - جامع الترمذي، الزهد ....، باب ما جاد في فضل الفقر، حديث: 2350 . [485] جامع الترمذي، الزهد ....، باب حديث [485] جامع الترمذي، الزهد ....، باب حديث [485]

هه ـ بابُ فَضْل الزُّهْد. . . . . . وفَضْل الْفَقُر ي - - -

[٤٨٦] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَامَ رَسُولُ اللهِ بَشَيْهُ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً! فَقَالَ: "مَا لِي وَلِللتُّنْيَا؟ مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا لِكَ وَطِاءً! فَقَالَ: "مَا لِي وَلِللتُّنْيَا؟ مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِ اسْتَظُلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا». إلَّا كَرَاكِ اسْتَظُلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا». رَوَاهُ التَّرْمِذِي وَقَالَ: خديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[486] حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طالبہ (ایک مرتبہ) ایک چٹائی برسوئے جس سے آپ کے پہلو میں (چٹائی کے) نشان پڑگئے۔ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر (اجازت دیں تو) ہم آپ کے لیے ایک نرم گدا تیار کر دیں! آپ نے فر مایا:" مجھے دنیا سے کیا سروکار؟ میں تو دنیا میں اس سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے نیچے سامیہ حاصل کرنے کے لیے ٹھہرا' پھر چل پڑا وراس درخت کو چھوڑ دیا۔" (اسے تر ندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: بیرے دیئے حسن سے جے۔)

ﷺ فائدہ: اس میں نبی سولیا کے زہدے علاوہ دنیا کی حقیقت ایک تمثیل کے ذریعے سے نہایت بلیغ انداز میں واضح کردی گئے ہے۔ کاش لوگ اس حقیقت کو سمجھ کر دنیا کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں جواس حدیث کا مفاد ہے۔

[٤٨٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْفَقَ: «يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّة قَبْلُ الْأُغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ». رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: خدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحُ.

[487] حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: '' جنت میں فقراء مال داروں سے پانچ سو سال پہلے داخل ہوں گے۔'' (اسے ترندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: بیرحدیث حسن صحیح ہے۔)

فائدہ: فقراء سے مراد وہ فقراء بیں جوایمان میں کامل اور اعمال صالحہ کے پابندر ہے ہوں گے، نیز انھوں نے فقر پرصبر کر کے مانگنے سے اجتناب کیا ہوگا۔ یہ مال داروں سے پہلے جنت میں جائیں گے کیونکہ مال داروں کا حساب ہوگا کہ مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرج کیا 'جبکہ فقراء سے یہ سوال نہیں ہوگا۔

[ ٤٨٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إطّلَعْتُ فِي فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقْرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ». مُتَقَقَّ عَلَيْهِ مِن رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا مِّنْ رِوَايَةَ عِمْرَانَ رِوَايَةَ عِمْرَانَ

[488] حضرت ابن عباس اور عمران بن حصین خافیہ سے روایت ہے کہ نبی اگرم ساتی ہے فرمایا: ''میں نے جنت میں حصا نکا تو دیکھا کہ اس میں اکثر نادار لوگ میں کچرجہنم میں حجا نکا تو اس میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔'' (بخاری ومسلم میں حضرت ابن عباس جھی کی روایت ہے اور بخاری نے اسے میں حضرت ابن عباس جھی کی روایت ہے اور بخاری نے اسے

[486] جامع الترمذي، الزهد ..... باب حديث: [ما الدنية إلا كراكب استظل]، حديث: 2377

[487] جامع الترمذي، الزهد .....، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم، حديث: 2353.

[488] صحيح البخاري. بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة و أنها مخلوفة، حديث:3241 وصحيح مسلم الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء ..... حديث:2738,2737

ز مداور فقر کی فضیلت کا بیان 479 % \*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

حضرت عمران بن حصین جینئرے بھی روایت کیا ہے۔)

ابْن الْحُصَيْن .

🗯 فوائد ومسائل: 🛈 نبی ﷺ کو جنت اور دوزخ کا پیمشاہدہ یا تو معراج کے موقع پر کرایا گیا، یا کشف کے ذریعے ہے جیسے سیج حدیث سے ثابت ہے کہ نماز کسوف میں آپ کو کشف کے ذریعے سے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا۔ ② فقراء کی اکثریت اس لیے جنت میں جائے گی کہ وہ ایمان وعمل صالح کی پابندی مال داروں کے مقابلے میں زیادہ کرتے ہیں ' جبکہ مال داروں کی اکثریت مال کے گھمنڈ میں ایمان وعمل کے تقاضوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ اورعورتوں کے زیاد ہ جہنم میں جانے کی وجہ خود دوسری حدیث میں بیان کر دی گئی ہے کہ بیآ پس میں زیاد ولعن طعن اور خاوندوں کی ناشکری كرتى ميں ُاس ليےعورتوں كوان كوتا بيوں كااز الدكر ناجا ہے۔

[٤٨٩] وَعَنْ أُسَامَةَ بُن زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. عَنِ النَّبِيِّ بِينَ إِنَّةٍ قَالَ: "قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةً مَنْ دُخَلَهَا الْمُسَاكِينُ! وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ! غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أَمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَ[الْجَدُّ]: ٱلْحَظُّ وَالْغِنٰي . وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هٰذَا الْحَدِيثِ فِي بَابِ فَضْلِ الضَّعَفَةِ [رقم:٢٥٨].

[٤٩٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ

أَلَا كُلُّ شَيْءِ مَّا خَلَا اللهَ بَاطلُ". مُتَّفَقٌ عَليْه .

[489] حضرت اسامه بن زید پیشناسے روایت ہے کہ نبی اکرم طالبیلانے فرمایا: ''میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو (میں نے دیکھا کہ) اس میں داخل ہونے والے زیادہ مسائین میں اور مال دار لوگوں کو (حساب کے لیے) روکا ہوا تھا' البتہ جہنمیوں کوجہنم کی طرف لے جانے کا حکم دے دیا گیا تھا۔''( بخاری ومسلم )

النَّجَدُّ: مال و دولت \_ اس صديث كابيان بَابُ فَضْل الضَّعْفةِ مِين بَهِي كُرْر جِكاب (ملاحظه ، ورقم: 258)

[490] حضرت ابو مرره اللينة سے روايت ہے كه نبى ا كرم من تينهُ نے فرمايا: ''سب ہے تيجي بات جوکسي شاعر نے کہي' وہ لبید (شاعر) کی بات ہے (اس نے کہا:) سنو! اللہ کے سوا جو پچھ بھی ہے باطل (بے حقیقت) ہے۔' ( بخاری و مسلم )

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ وَهِي صِعلوم ہوا كہا چھ شعر پڑھنا 'كہنا اوران سے استشباد جائز ہے۔ ﴿ اس شعر میں ﴿ حُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ والامضمون يان كيا كيا بجس سة خرت كى زندگى كا دوام اور دنياكى تايائيد ارى كا اثبات بوتا ب مطلب بیرکہ میں آخرت کی طرف زیادہ توجہ رکھنی جاہیے۔

[489] صحيح البخاري، النكاح، باب:88، حديث:5196 وصحيح مسلم، الوقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقر المسم، حديث:2736 [490] صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب أيّام الجاهلية، حديث:3841 وصحيح مسلم، الشعر، باب: في إنشاد الأشعار ····· حدیث 6 د. 22

٥٦-بَابُ فَضْل الْجُوع وَخْشُونَةِ الْغَيْش وَالْاقْتِضار..... ﴿ إِنَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ

[٥٦] بَابُ فَضْلِ الْجُوعِ وَخُشُونَةِ الْعَيْشِ وَالْإِقْتِصَارِ عَلَى الْقَلِيلِ مِنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ وَالْمَلْبُوسِ وَغَيْرِهَا مِنْ حُظُوظِ النَّفْس وَتَرْكِ الشَّهَوَاتِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَكَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَكَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَالتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيْبًا 0 إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُطْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [مريم: ٢٥، ٥٩]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۗ قَالَ اللَّهُ اللَّهِ عَظِيمٍ 0 وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَظِيمٍ 0 وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَظِيمٍ 0 وَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَظِيمٍ 0 وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ أَلُهُ اللَّهِ عَظِيمٍ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ لَهُمْ عَامَى وَعَمِلَ صَلِيحًا ﴾ [القصص: ٨٠٠٧٩]

وَقَاٰلَ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ لَتُشْئُلُنَّ يَوْمَبِنٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ﴾ [التكاثر: ٨]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنهَا مَذْمُومًا مَّذْحُورًا﴾ [الإشراء: ١٨].

وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ مَّعْلُومَةٌ.

باب:56- فاقة 'تنگی اور کھانے پینے اور لباس وغیرہ نفسانی لذتوں میں قناعت اور مرغوب چیزیں ترک کر دینے کی فضیلت

480

الله تعالی نے فرمایا: '' پھران کے بعد پچھ نالائق لوگ ان کے جانثین ہوئے ، وہ نماز کو ضائع کرتے اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں' چنانچے جلد ہی وہ جہنم کے عذاب سے دو چار ہوں گے۔ مگر جس نے تو بہ کرلی' ایمان لایا اور عمل صالح کیے' تو ایسے لوگ یقیناً جنت میں جائیں گے اور ان پر پچھ لم نہیں کیا جائے گا۔''

اور الله تعالی نے فرمایا: ''چنانچہ وہ (قارون) اپنے پورے کر وفر کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا تو ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی کے طالب سے کہا: اے کاش! ہمیں بھی وہ مال اور سازوسامان ماتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ بلاشیہ وہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ اور جنھیں (دین کا) علم دیا گیا تھا انھوں نے کہا: تمھارے لیے بربادی ہؤ اللہ تعالی کا بدلہ ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو ایمان لائے اور الجھے مل کے۔''

اور فرمایا:'' پھرتم اس دن نعتوں کے بارے میں ضرور یو چھے جاؤ گے۔''

نیز فرمایا:''جو د نیائے فافی کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے د نیا میں ہی جتنا چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گئوہ دیں گئے پھر ہم اس کے لیے جہنم تجویز کریں گے وہ اس میں مذموم اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔''

اس موضوع پرآیات کثرت سے اور مشہور بیں۔

فائدہ آیات: مطلب یہ ہے کہ ہر طالب دنیا کو بھی دنیا اتنی نہیں ملتی جتنی اس کی خواہش ہوتی ہے بلکہ خواہش اور کوشش کے باوجود بھی اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ کی مثیت ہوتی ہے۔ جب یہ معاملہ ہے تو کیوں نہ انسان صبر وقناعت سے کوشش کے باوجود بھی اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ کی مثیت ہوتی اور برلحاظ سے بہتر ہے۔

[٤٩١] وَعَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبضَ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ.

[491] حضرت عائشہ بھی سے روایت ہے کہ حضرت محمد طابقہ کے گھر والول نے جوکی روٹی بھی دو دن متواتر پیٹ بھر کرنبیں کھائی حتی کہ آپ کی وفات ہوگئ۔ (بخاری وسلم)

بر ترین طان کی ایدا پ و وات ہوں۔ (بحاری و سم)

ایک اور روایت میں ہے: حفرت محمد علقہ کے گھر والوں
نے جب سے وہ مدینے آئے تین دن متواتر گندم کی روثی
پیٹ بھر کرنہیں کھائی مہاں تک کدآپ کی روح قبض کرلی گئی۔

فاکدہ: اس میں نبی طاقیۃ کے زہد استعفا و قناعت اور بے مثال سادگی کا بیان ہے۔ حتی کہ آخر میں جب آپ نے ازواج مطہرات جائیں گئے۔ کے ایک سال کا نان نفقہ ذخیرہ کر کے رکھنا شروع کردیا تھا آپ کا یہی حال رہا اور آپ اسے ضرورت مندول پرخرچ کردیتے تھے حتی کہ آپ کے پاس پھر پچھے نہ رہتا 'اس لیے ازواج مطہرات جائی کا یہ کہنا مبنی مردت مندول پرخرچ کردیتے تھے حتی کہ آپ کے پاس کھر کچھے نہ رہتا 'اس لیے ازواج مطہرات جائے کا یہ کہنا مبنی برحقیقت ہے کہ آل مجمد نے دودن مسلسل بیٹ بھر کرکھانا نہیں کھایا۔ ایک دن اگر پیٹ بھر کرکھالیا تو دوسرے دن اس طرح کھانا نصیب نہ ہوتا اور یوں ہی نبی طاقی کی رفاقت میں ان کی زندگی گزرگئی۔

[ [ [ 89 ] وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: وَاللهِ! يَا ابْنَ أُخْتِي! إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ وَهُمَ الْهِلَالِ مُثَمَّ الْهِلَالِ وَهُمَ الْهِلَالِ مُثَمِّلًا أَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَنَ الْانْصَارِ ، وَكَانَتْ لَهُمْ لَلْمُ اللهِ عَنْهُ مِنْ الْانْصَارِ ، وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَاتِحُ وَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ مِنْ الْانْصَارِ ، وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَاتِحُ وَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهِ مِنْ الْائْمَاءُ وَلَا اللهِ عَنْهُ مِنْ الْائْمَاءُ وَلَا اللهِ عَنْهُمْ مِنْ الْائْمَاءُ وَلَا اللهِ عَنْهُ مِنْ الْائْمَاءُ وَكَانَتُ لَهُمْ مَنْ الْائْمَاءُ وَلَا اللهِ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ .

[492] حضرت عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ بھی فرمایا کرتی تھیں: اللہ کی قسم! اے میرے بھانے! ہم چاند دیکھے' پھرایک چاند کی تھیں: اللہ کی قسم! اے میرے بھانے! ہم چاند (کیکن) پھرایک چاند کھروں میں آگ نہیں جلی تھی۔ میں نے کہا: حالہ جان! پھر آپ کا گزارہ کس چیز پر ہوتا تھا؟ انھوں نے فرمایا: دوسیاہ چیزوں' مجموراور پانی پر۔ البتہ رسول سی تھ کے بعض فرمایا: دوسیاہ پیزوں' مجموراور پانی پر۔ البتہ رسول سی تھ کے بعض بین دودھ دینے والے جانور پر کوی انصار میں سے تھے جن کے پاس دودھ دینے والے جانور بیجیج دیتے تھے' دہ آپ ہمیں (بھی) پلادیتے۔ (بخاری وسلم)

[491] صحيح البخاري. الأطعمة. باب ماكان النبي يَجْيُرُ وأصحابه ياكلون. حديث: 5416. وصحيح مسم، الزهد والرقائق، باب: (الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر)، حديث:2970.

[492] صحيح البخاري، الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب فضل الهبة، حديث:2567 وصحيح مسلم، الزهد والرفائق، باب: (الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر)، حديث:2972 واللّفظ له.

٥٦- بَابُ فَضُلِ الْجُوعِ وخُشُونَةِ الْعَيْشِ وَالْلِقْتَضَارِ.....

الله علام المعرب عائشہ اللہ اللہ علیہ بات شکوے کے طور پر بیان نہیں فر مائی بلکہ عبرت وموعظت کے لیے اسے بیان فرمایا تا کہ لوگ بھی و نیوی زندگی اس طرح سادگی کے ساتھ گز اریں۔ بالخصوص عورتیں' اینے خاوندوں کی حلال آیدنی کوسا منے۔ ر کھتے ہوئے اپنے گھر کا بجت (اخراجات کا گوشوارہ) تیار کریں اور خاوندوں پر زیادہ دباؤنہ ڈالا کریں جس ہے مجبور ہوکر وہ آمدنی کےحرام ذرائع اختیار کریں۔

> [٤٩٣] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَّصْلِيَّةٌ، فَدَعَوْهُ فَأَلِي أَنْ يَأْكُلُ، وَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ. رَوَاهُالْبُخَارِيُّ.

[493]حضرت ابوسعید مقبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ ہلنڈا بےلوگوں کے باس ہے گزرے جن کےسامنے بھنی ہوئی بکری تھی' چنانچہ انھوں نے ابو ہریرہ کو بھی وعوت وی کیکن انھوں نے اسے کھانے سے انکار کر دیا اور فر مایا: رسول الله طالفة ونياسے اس حال ميں تشريف لے گئے كه آپ نے جوکی روٹی (بھی) پیٹ بھر کرنہیں کھائی۔ (بخاری) مُصْلِيَّةُ "ميم رُرزبر معنى بن بجني بوئي \_

[مَصْلِيَّةٌ]: بِفَتْحِ الْمِيمِ، أَيْ: مَشْوِيَّةٌ.

ﷺ فوا کد ومسائل: ﴿ اس ہےمعلوم ہوا کہ صحابۂ کرام ٹوئٹۂ رسول اللہ ﷺ کی بیروی کا کتنا خیال رکھتے تھے حتی کہ شرعا جن چزوں میں آپ کی پیروی ضروری نہیں تھی صحابہ ان میں بھی آپ کی پیروی اور انباع کا امتمام فرماتے۔ بیاس غایت درجے کی محبت کا نتیجے تھا جو صحابہ کورسول اللہ طاقیہ کے ساتھ تھی۔ آج کل کے 'عاشقان رسول'' کی طرح وہ محبت کے محض زبانی کھو کھلے وعوے کرنے والے نہیں تھے وہ تھی محبت کرنے والے تھے جس کامنطقی نتیجہ اتباع رسول مڑھ ہے۔ ② جن وعوتوں میں اسراف کا مطاہرہ ہو' جیسے برقسمتی ہے آج کل کی دعوتوں میں بیاسراف عام ہے۔ (حتی کہ دین دارلوگوں کی دعوتیں جمی اس ہے مشتنی نہیں)' ان میں شرکت ہے انکار کردینا جاہیے تا کہ اسراف و تبذیر کی حوصله شکنی ہو۔ ایسی دعوتوں میں شرکت ے گریز' دعوت کا انکارنبیں بلکہ شرعی اصولوں اور اقدار کی پاسبانی اور ان کا احترام کرنا ہے جوایک نہایت مستحس عمل ہے۔

[ ٤٩٤] وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمْ ﴿ لَا 494] مَصْرَتَ الْسُ بَنَاتُنَا ﴾ ورايت ہے كه في اللهُ يَأْكُلُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتٍ، وَمَا أَكُلِّ خُبْزًا مُّرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

نے وفات تک چوکی (یا میز) پر کھانانہیں کھایا (جیسا کہ خوشحال لوگوں کا شیوہ ہے) 'نہ باریک آٹے کی جیاتی کھائی' یہاں تک کہ آپ و نیا ہے کوچ کر گئے ۔ ( بخاری )

وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ: وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْبِهِ قَطُّ.

اور بخاری ہی کی ایک اور روایت میں ہے: اور نہ آ پ نے بھنی ہوئی بکری کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔

🎎 فائدہ: مطلب میہ ہے کہ آپ نے خوشحال لوگوں کے طور طریق نہیں اپنا ہے بلکہ سادہ معاشرت اختیار کی اور فقراء کا سا

[493] صحيح البخاري. الأطعمة، باب ماكان النبي ﷺ وأصحابه يأكلون. حديث 5414. [494] صحيح البخاري، الرقاق، باب فضل الففر، حديث: 6450.

رہن مہن رکھا۔ای طرح خوش خورا کی اورشکم سیری کی بجائے بفترر کفاف خوراک (معمولی خوراک) پر قناعت کی۔ طابخہ ۔

[٤٩٥] وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيْكُمْ بَيْلِيْ، وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[اَلدَّقَلُ]: تَمْرٌ رَدِيءٌ.

[ ٢٩٦] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا رَأْى رَسُولُ اللهِ عِنْهُ النَّقِيَّ مِنْ حِينَ ابْتَعَتَهُ اللهُ تَعَالَى، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ كَانَ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ مَنَا خِلُ؟ قَالَ: مَا كَانَ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ مَنَا خِلُ؟ قَالَ: مَا رَأْى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَنْ حِينَ ابْنَعَتُهُ اللهُ تَعَالَى، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَعَالَى ، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ كُنْتُمْ وَنَا الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولِ؟ قَالَ: كُنَّ مَطْحَنُهُ وَلَا بَقِي ثَرَيْنَاهُ. رَوَاهُ وَنَا بَقِي ثَرَيْنَاهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

قَوْلُهُ: [اَلنَّقِيُّ]: هُوَ بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْقَافِ
وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ، وَهُوَ الْخُبْزُ الْحُوَّارٰی، وَهُوَ:
الدَّرْمَكُ. قَوْلُهُ: [فَرَّيْنَاهُ]: هُوَ بِثَاءٍ مُّثَلَّثَةٍ، ثُمَّ
رَاءٍ مُّشَدَّدَةٍ، ثُمَّ يَاءٍ مُّثَنَّاةٍ مِّنْ تَحْتُ، ثُمَّ نُونٍ،
أَىْ: بَلَلْنَاهُ وَعَجَنَّاهُ.

[٤٩٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ

14951 حضرت نعمان بن پشیر ٹائٹ سے روایت ہے کہ میں نے تمھارے نبی (ٹائٹ ) کواس حال میں دیکھا کہ ردی مجور بھی اتنی مقدار میں آپ کومیسر نہ تھی جس سے آپ اپنا پیٹ بھر لیتے۔ (مسلم)

ألدَّ قَالُ: روى تعجور اوني قسم كى تعجور

[496] حضرت سبل بن سعد ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

اَلَنَقِيُّ: "نون "برزبر" قاف" کے نیچ زیراور 'یا "مشدو۔ میدے کی روٹی۔ شَرِّیْنَاهُ: " ثا" پھر ' را" مشدد پھر ' یا "اور'' نون " یعنی ہم اے بھلوتے اور پھر آٹا گوندھ لیتے۔

[497] حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھ ایک دن یا ایک رات کو گھر سے باہر نکلے تو حضرت

[495] صحيح مسلم، الزهد والرقائق، باب: (الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر). حديث:2977.

[496] صحيح البخاري، الأطعمة، باب ماكان النبي عَينُ وأصحابه يأكلون، حديث: 5413.

[497] صحيح مسلم. الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ١٠٠٠٠٠ حديث: 2038.

٥٦ - بَابُ فَضَّلِ الْجُوعِ وَخُشُونَة الْعَبْشِ وَالْإِقْتَصَارِ .....

بأبي بَكْر وَّعُمْرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هٰذِهِ السَّاعَة؟» قَالَا: ٱلْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «وَأَنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! لَأَخْرَجْنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، قُومًا » فَقَامًا مَعَهُ. فَأَتْنِي رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْحَبًا وَّأَهْلًا! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عِلَيْ : «أَيْنَ فُلَانٌ؟» قَالَتْ: ذَهَتَ يَسْتَعْذَتُ لَنَا الْمَاءَ، إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ، فَنَظَرَ إِلْي رَسُولِ اللهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ٱلْحَمْدُ للهِ، مَا أَحَدُ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مّنِّي، فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بعِذْقِ فِيهِ بُشَرٌ وَّتَمْرٌ وَّرُطَبٌ، فَقَالَ: كُلُوا، وَأَخَذَ الْمُدْيَةُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْحَلُوبَ»، فَذَبَحَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذٰلِكَ الْعِنْقِ وَشَرِبُوا، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ وَّعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هٰذَا النَّعِيم يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هٰذَا النَّعِيمُ». رَوَاهُ

قَوْلُهَا:[يَسْتَعْذِبُ]، أَيْ: يَطْلُبُ الْمَاءَ الْعَدْنَ، وَهُوَ الطَّيِّبُ. وَ[الْعِدْقُ]، بِكَسْرِ

ابو بكر وعمر النفاس ملاقات موكنا \_ آب نے بوجھا: 'وستحصیں اس وقت کس چز نے باہر نکلنے پرمجبور کیا؟''ان دونوں نے کہا : بھوک نے اے اللہ کے رسول! آپ نے ارشاد فرمایا: "اس (الله) کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مجھے بھی اسی چیز نے باہر نکالا ہے جس نے شمصیں باہر نکالا۔ چلو اٹھو۔'' چنانچہ وہ دونوں بھی آپ کے ساتھ چل کھڑے ہوئے۔ آپ ایک انساری آ دی کے پاس آئے۔ وہ اس وقت گرمیں موجود نہیں تھا۔ جب اس کی بیوی نے آپ کو دیکھا تو کہا: خوش آ مديد (مَرْحَبًا وَأَهُلًا) - رسول الله عَلَيْ ني اس سے يوجها: "فلال (انصاري) كبال ج؟" اس في جواب ديا: وہ ہمارے لیے میٹھا یانی لینے گئے ہیں۔اسنے میں وہ انصاری آ ومی بھی آ گیا۔ چنا نجہ اس نے رسول الله طائیم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا اور پھر کیا: الحمدللّٰدُ آج مجھ ہے زیادہ معز زمهمانوں والا کوئی نہیں' کچر وہ گیا اور تھجور کا ایک خوشہ لا ما جس میں گدری ٔ خشک اور تر تھجور س تھیں 'اور کہا: کھائیں' اور خود اس نے جھری کیزلی۔ رسول اللہ علیم نے فرماما: ''( دیکھو ) دودھ دینے والی بکری فربح کرنے سے بچنا۔'' چنانچیہ اس نے ان کے لیے بکری ذبح کی۔ چنانچہ انھوں نے اس بکری کا گوشت کھایا اور اس خوشے ہے تھجوریں کھائیں اور ياني پيا\_ جب وه شكم سير اورسيراب موسكة تورسول الله عايم نے حضرت ابوبکر وعمر پڑٹین سے فرمایا: ' دفشم ہے اس ذات کی جس کے ماتھ میں میری جان ہے! قیامت والے دن ان نعتوں کے بارے میں ضرور یو چھا جائے گا۔ شہم*یں بھوک* نے تمھارے گھروں سے نکالالیکن اہتم ان نعتوں سے لطف اندوز ہوکرائے گھروں کولوٹ رہے ہو۔" (مسلم) يَسْتَعْدِبُ : مِيْها ليعنى ياكيزه اورخوش كوارياني طلب كرتا

ہے۔ الْعِدْقُ: ''عین' کے نیچے زیر اور'' وال' ساکن: شہی

الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ: وَهُوَ الْكِبَاسَةُ، وَهِيَ الْغُصْنُ. وَ[الْمُدْيَةُ] بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا: هِيَ السِّكِينُ. وَ[الْمُدْيَةُ] بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا: هِيَ السِّكِينُ. وَ[الْمُدْيَةُ]: ذَاتُ اللَّبَنِ. وَالشُّوَالُ عَنْ هٰذَا النَّعِيمِ سُوَّالُ تَعْدِيدِ النَّعَمِ لَا سُوَّالُ تَوْبِيخٍ وَتَعْدِيبٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ. النَّعَمِ لَا سُوَّالُ تَوْبِيخٍ وَتَعْدِيبٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَهٰذَا الْأَنْصَارِيُّ الَّذِي أَتَوْهُ هُوَ أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ وَهٰذَا الْأَنْصَارِيُّ الَّذِي أَتَوْهُ هُو أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كَذَا جَاءَ مُبَيَّنًا فِي رَوَايَةِ التَّرْمِذِي وَغَيْرِهِ.

شاخ ۔ اَلْمُدْینَّ: ''میم' پر پیش اور زیر' دونوں طرح جائز ہے۔
چھری ۔ حَلُوْ بٌ کے معنی ہیں: دودھ والا جانور۔''ان نعمتوں
کی بابت پوچھا جائے گا۔'' کا مطلب ہے: اللہ تعالی اپنی
نعتیں گنوائے گا نہ کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ اور عذاب کے لیے
سوال ہوگا' داللّٰہ أعلم اور بیانصاری جس کے پاس آپ
تشریف لے گئے تھے وہ ابوالہیثم بن تیبان جائڈ صحالی ہیں
جیسا کہ تر ندی وغیرہ کی روایات میں صراحت ہے۔

فوائد ومسائل: ﴿ اِسْ مِيْں رسول الله طَافِيْ مسيت آپ کے جانثار صحابہ لِوَّا اِللهُ عَلَى اس تَنگ دَى كا ذكر ہے جس سے مسلمان ابتدائی دور میں اور جمرت کے بعد گرزے۔ ﴿ ایسے ساتھیوں کے پاس طلب ضیافت کے لیے جانا جائز ہے جن کے متعلق علم ہو کہ اس سے دہ خوش ہوں گے۔ ﴿ اس حدیث ہے مہمان کی عزت افزائی اور اس کی آ مدیراللہ کا شکر اواکر نے کی ترغیب ثابت ہوتی ہے۔ ﴿ گھر میں خاوند نہ ہواور کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہوئیز خاوند کی واپسی بھی جلد ہی متوقع ہوتو عورت بھی اپنے خاوند کے مہمانوں کا استقبال کر سکتی اور اُٹھیں خوش آ مدید کہہ سکتی ہے۔

[٤٩٨] وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْمِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا عُنْبَةً بْنُ غَزْوَانَ، وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْبَصْرَةِ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللَّذُنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْم، وَوَلَّتْ حَذَّاء، وَلَمْ يَمُقَ اللَّذُنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْم، وَوَلَّتْ حَذَّاء، وَلَمْ يَمُقَا وَإِلَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى ذَارِ لَا زَوَالَ لَهَا، وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ فَا نَتْقِلُونَ مِنْ شَغِيرِ جَهَنَّم فَيَهُوي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا، لَا يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا، وَاللهِ! لَتُمْلَأَنَ، الْفَعِينَ عَامًا، لَا يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا، وَاللهِ! لَتُمْلَأَنَ، الْفَعِينَ عَامًا، وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَقِيرِ جَهَنَّم فَيَهُوي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا، لَا يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا، وَاللهِ! لَتُمْلَأَنَ، أَفَعَجِبتُمْ ؟ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَقْوِي فِيهَا مَنْ مِنْ مَنْ الرَّعَينَ عَامًا، وَلَيَابَيْنَ عَلَيْهِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ عَامًا، وَلَيَأْبَيْنَ عَلَيْهِ مَسِيرَةً أَرْبَعِينَ عَامًا، وَلَيَأْبِينَ عَلَيْهِ مَسِيرَةً أَرْبَعِينَ عَامًا، وَلَيَأْبَيْنَ عَلَيْهِ مَسِيرَةً أَرْبَعِينَ عَامًا، وَلَيَأْبِينَ عَلَيْهِ مَا سَبْعِينَ عَلَيْهِ مَنْ الرَّحَامِ، ولَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِع يَوْمُ وَهُو كَظِيطٌ مِنَ الرِّحَامِ، ولَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِع سَابِع قَامًا وَلَقَدُ وَالَعْفَ مَا الرَّحَامِ، ولَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِع سَابِع مَا الْمَعْذَى الْنَا أَنْ مَا بَيْنَ مِصْوَا عَنْهِ عَلَيْهِ مَنْ الرَّعُونِ مِنْ الْمَعْفِينَ عَلَيْهِ وَلَعُلُولُ وَلَا الْمَاءِ فَلَهُ وَلَعُلُونَا مُنَ الرَّعَامِ فَا وَلَقَدُ رَأَيْتُنِي سَابِعِينَ عَامًا وَلَوْلُونَ الْمَعْفِي الْمَا الْمَالِعُلُونَ الْمَالِعَلَى الْمُعْمِي الْمُولِقَلُ مَنْ الرَّعُونَ كُولُولُ الْمُعْلِقَا الْمَعْمُ الْمَا الْمُولُولُ الْمَا لَلْمُولُ الْمُؤْمِ لَيْنَا أَنْ الْمَالِعُلُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ لَا الْمَالِعُلُولُ الْمَالِعُلُولُ الْمُعِيلُولُ الْمَالِعُلُولُ الْمَالِولُولُ الْمَالِعُلُولُ الْمَالِعُلُهُ الْمَا الْمُولُولُ الْمَالِعُلُول

[498] حضرت خالد بن عمير عدوى بيان كرتے بيں كه بميں عتب بن غزوان نے خطبه ديا اور بيہ بھرہ كے گورنر ہے انھوں نے پہلے اللہ كى حمد و ثنا بيان كى بھر كہا: اما بعد! يقينا دنيا نے اپنے فنا اور ثم ہونے كا اعلان كيا اور نہايت تيزى سے منه بھير چلى اب دُرُ دِ يَة جام (تلجمت في برتن سے تيل يا پائى وغيرہ فكالنے كے بعد جو باقى رہ جائے) كى طرح اس كا بالكل تھوڑ اسا حصدرہ گيا ہے جے برتن والا (آخر ميں) بيتا (يا بالكل تھوڑ اسا حصدرہ گيا ہے جے برتن والا (آخر ميں) بيتا (يا طرف منتقل ہونے والے ہو جے زوال نہيں۔ چنا نچہتم اس كی طرف اپنی بہتر چیز لے طرف اپنی بوزا۔ اس ليے كہ جمارے سامنے ذكر كيا گيا ہے كہ کر منتقل ہونا۔ اس ليے كہ جمارے سامنے ذكر كيا گيا ہے كہ اكر منتقل ہونا۔ اس ليے كہ جمارے سامنے ذكر كيا گيا ہے كہ ايک بھر جہنم كے كنارے سے ڈالا جائے گا تو وہ اس ميں ستر

٥٦- يَابُ فَضْلِ الْجُوعِ وَخْشُونَةِ الْعَيْشِ وَالْإِقْبَصَارِ .....

سَبْعَةٍ مَّعَ رَسُولِ اللَّهِ يُتَنْهِ، مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّى قَرحَتْ أَشُدَاقُنَا، فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهُا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ، فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا، وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا، فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا أَصْبَحَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرٍ مِّنَ الْأَمْصَارِ ، وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا، وَعِنْدَ

سال تک گرتار ہے گا' پھر بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ یائے گا-الله كى قتم! وهجنم آ دميول سے تحردي جائے گى-كيا تمهين (اس یر) حمرت ہے؟ اور بدر بھی) ہمارے لیے ذکر کیا گیا اللهِ صَغِيرًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

> قَوْلُهُ: [آذَنَتْ]: هُوَ بِمَدِّ الْأَلِفِ، أَيْ: أَعْلَمَتْ. قَوْلُهُ: [بِصُرْم]: هُوَ بِضَمِّ الصَّادِ، أَيْ: بِانْقِطَاعِهَا وَفَنَائِهَا، وَقَوْلُهُ: [وَوَلَّتْ حَذَّاءَ]: هُوَ بِحَاءٍ مُّهُمَلَةٍ مَّنْتُوحَةٍ، ثُمَّ ذَالٍ مُّعْجَمَةٍ مُّشَدَّدَةٍ، ثُمَّ أَلِفٍ مَّمْدُودَةٍ، أَيْ: سَرِيعَةً. وَ[الصُّبَابَةُ]: بِضَمَّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ: وَهِيَ الْبَقِيَّةُ الْيُسِيرَةُ. وَقَوْلُهُ: [يَتَصَابُهَا]: هُوَ بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ قَبْلَ الْهَاءِ، أَيْ: يَجْمَعُهَا.

ے کہ جنت کے دروازے کے ایک پٹ سے دوسرے پٹ تک کی چوڑائی چالیس سال کی مسافت کے برابر ہے اور اس پر بھی یقیناً ایک دن ایبا آئے گا کہ وہ انسانوں کے ججوم اور بھیڑ ے جری ہوگی۔ اور تحقیق میں نے اینے آپ کورسول الله طالیہ کے ساتھ (ابتدا میں) سات آ دمیوں میں سے ساتواں آ دی و یکھا' (ہمارا حال اس وقت بیتھا کہ )ہمارے پاس کھانے کے لیے ورخت کے پتول کے علاوہ کچھ نہ ہوتا (جنھیں کھاتے کھاتے) ہماری باچیس زخمی ہوگئیں۔ (اٹھی ایام میں) مجھے ایک حادر مل گئی تو میں نے اسے اپنے اور سعد بن مالک (سعد بن ابی وقاص) کے درمیان پھاڑ کر دوحصوں میں (یعنی آ دھا آ دھا) کرلیا کیا نچاس کے آ دھے تھے کی میں نے ازار باندھ لی اورآ و ھے کی حضرت سعد نے۔ (ازاراس کیڑے یا جا درکو کہتے ہیں جوشلوار اور تہ بند وغیرہ کی طرح نچلے حصے پر باندھی جاتی تھی الیکن آج ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی شہر کا حاکم ینا ہوا ہے اور میں اس بات سے الله کی پٹاہ ما گلتا ہول کہ میں ا بینے دل میں تو بڑا ہوں اور اللہ کے ہاں چھوٹا ہوں۔ (مسلم) آذُنَتْ: "الف" بي مد اعلان كيا" آگاه كيا- صُوْمٌ: "صاد" بريبش فن اورخم بونا ولَتْ حَدَّاهُ: "ما" برزبر "ذال" برشد پهر"الف" مدوده تيزي سے الصُّبابةُ: ''صاد'' پرپیش \_ بچا ہواتھوڑا سا حصہ (جو برتن میں رہ جاتا مے) يَتَصَابُهَا: "فها" سے يملے بائے مشدور اے سميثماً جمع كرتا بي الْكَظِيظَ: بهت بهرا بوا فرحّتُ: " قاف "بر زبراور'' را'' کے نیچے زیرُ لیعنی اس میں زخم ہو گئے۔

وَ[الْكَظِيظُ]: اَلْكَثِيرُ الْمُمْتَلِيءُ. وَقَوْلُهُ: [قَرْحُتْ]: هُوَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الرَّاءِ، أَيْ: صَارَتْ فِيهَا قُرُوحٌ.

فوائد ومسائل: (() اس میں صحابہ کرام ڈوریم کی ناداری اور شکدتی کے علاوہ حسب ذیل فوائد کا بیان ہے: (() آخرت کی یاد دہانی اور عذاب جہنم سے ڈرانے کا بیان۔ (() ونیا کے نہایت تیزی سے فنا و زوال پذیر ہوجانے کی وضاحت۔ (() جنت اور دوزخ ' دونوں کی وسعت وعظمت کا بیان۔ (() بعد میں صحابہ کو حاصل ہونے والی خوشحالی کا تذکر کو 'جس سے اللہ کے اس وعدے کی تکمیل ہوئی کہ دہ انھیں دنیا میں افتدار وحمکن عطافر مائے گا۔ (() صحابہ کے اخلاق کر بیمانہ کا بیان کہ افتدار واقتدار سے بہرہ ورہونے کے باوجود ان میں کوئی بڑائی 'رعونت اور خوت پیدائبیں ہوئی بلکہ عاجزی اور تواضع ہی ان کا شعار رہا اور غرورنفس سے اللہ کی پناہ کے طالب رہے۔ (() اللہ کے ہاں بڑا ہونے کی آئر رز و' نہ کہ محض لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوجانا۔ معلمی حدوی بھری۔ بیتا بعی ہیں۔ متب بن غزوان سے مطالب رہے۔ (اللہ کے بال بڑا ہونے کی آئر ز و' نہ کہ محض لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوجانا۔ اور کی حدیث: احضرت خالد بن مجمیر عدوی بھری۔ بیتا بعی ہیں۔ متب بن غزوان سے روایات بیان کرتے ہیں۔ امام ابن حبان نے انھیں ثقة قرار دیا ہے۔ روایات بیان کرتے ہیں۔ امام ابن حبان نے انھیں ثقة قرار دیا ہے۔

[ 499] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ الْحَارِت اللهُ عَنْهَا حَرْت اللهُ وَالِي اللهُ عَنْهَا حَرْت عَالَثُهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا حَرْت عَالَثُهُ عَنْهَا حَرْتُ عَالَثُهُ عَنْهَا حَرْتُ عَالَثُهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا حَرْتُ عَالَثُهُ عَنْهَا حَرْتُ عَالَثُهُ عَنْهَا حَرْتُ عَالَثُهُ عَنْهَا حَرْتُ عَالَثُهُ عَنْهَا عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَعُلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاعِلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

علاہ: اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ نبی کریم تالیہ نے محض خوراک ہی میں قناعت سے کام نہیں لیا بلکہ لباس اور دیگر اسباب دنیا میں بھی آپ نے کم سے کم لباس اور سامان کے ساتھ گزارہ کیا۔ سالیہ اگر ہم بھی یہی طریقہ اپنائیس تو بہت مشکلات اور پریشانیوں سے نئے سکتے ہیں۔

[ • • 0] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنِّي لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمْى بِسَهْم فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ، وَهٰذَا السَّمُورُ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعْ كَمَا تَضِعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خَلْطٌ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

ا 500 حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹؤ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں عرب میں پہلا آ دی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیرا ندازی کی اور ہم رسول اللہ ڈاٹٹؤ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے (اور ہمارا حال میدتھا کہ) ہمارے پاس کھانے کے لیے خبلکہ (ایک جنگلی درخت) اوراس کیکر

[499] صحيح النجاري، اللباس، باب الأكسية و الخمائص، حليث:5818 وصحيح مسلم، النباس، باب التواضع في اللباس .....، حديث:2080 ·

[500] صحيح البخاري، الرقاق، باب كيف كان عيش النبي في و أصحابه وتخليهم عن الدنيا؟، حديث: 6453 وصحيح مسلم. الزهد والرقائق، باب: (الدنيا سجن للمؤمن و جنة للكافر)، حديث:2966

٥٦-بَابُ فَضُل الْجُوعِ وَخُشُونَةِ الْعَيْشِ وَالْإِقْبَصَارِ.....

کے درخت کے بتوں کے سوا کچھ نہ تھا' یہاں تک کہ ہمارا ایک آ دمی اس طرح قضائے حاجت کرتا جس طرح بحری (مینگنیاں) کرتی ہے وہ (خشکی کی وجہ سے) ملی ہوئی نہ ہوتی۔

(بخاری ومسلم)

488 . . . .

اَلْحُبْلَةُ: آما پر پیش اور آبا سما کن بیداور اَلسَّمَّرُ: کیکر دونوں جنگل کے معروف درخت ہیں۔ [ٱلْحُبْلَةِ]: بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الْمُهُمَلَةِ وَإِسْكَانِ الْبُاءِ الْمُوَكَّدَةِ: وَهِيَ وَالسَّمُّرُ نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنْ شَجَرِ الْبَادِيَةِ.

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ اس میں اللہ کی نعمتوں کے بیان کرنے کا اور گزشتہ تنگیوں کے ذکر کرنے کا جواز ہے بشرطیکہ شکو ہے کے طور پر نہ ہو۔ ﴿ اس میں سامان خوراک کے نہ ہونے کا مطلب بینہیں ہے کہ صحابہ جہاد میں جاتے وقت سامان خوراک کا بندو بست نہیں کرتے تھے بلکہ مقصد وسائل کی کی بیان کرنا ہے کہ اتنا سامان خوراک ساتھ نہیں ہونا تھا کہ وہ اختتام جنگ تک کفایت کرجائے نہ چھھے ہے سیلائی کا کوئی انتظام تھا کہ طلب کے مطابق رسد کا اہتمام ہوتا۔ نتیجہ بیہ وتا کہ بالآخر جنگل کے درخوں کے بیے کھا کر گزارہ کرنا پڑتا۔

> [ ٥٠١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَللَّهُمَّ! اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوثًا». مُتَّفَةٌ عَلَنْه.

[501] حضرت ابو ہر رہ ہاتھ ہے روایت ہے کدر سول الله عظیمہ نے دعا فرمائی: اے اللہ! محمد (سینی ایک گھر والوں کو صرف اتنی روزی و ہے جس سے ان کے جسم کا رشتہ برقر اررہ سیکے۔'(بخاری و مسلم)

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ وَالْغَرِيبِ: مَعْنَى [قُوتًا]، أَيْ: مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ.

اہل لغت اور مشکل الفاظ کے معانی بیان کرنے والوں
نے کہا ہے: قُوتًا کے معنی ہیں: اتنی خوراک جو انسان کو
مرنے نہ دے اور جسم و جان کے رشتے ' یعنی سانس کو برقرار
رکھے۔ (یعنی بقدر کفاف روزی نہ بالکل کم' جس سے بھوک
بھی نہ مئے نہ ذیادہ کہ خوب میر ہوکر کھایا جائے۔)

انبیاء یکی کا مضائل: ﴿ انبیاء یکی این کا مقصد ہی چونکہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو دنیا کے مشاغل ہنگاموں اور زیب و زینت سے ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ کریں اس لیے وہ دنیوی آلائشوں اور اس کی آرائش وآسائش سے پی کر رہنا پہند کرتے تھے تا کہ کوئی اس اعتبار سے ان پرحرف گیری نہ کرسکے جس سے ان کا مقصد بعثت متأثر ہو۔ اس لیے رسول اللہ

<sup>[501]</sup> صحيح البحاري. الرقاق، باب كيف كان عيش النبي في وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، حديث: 6460 وصحبح مسلم. الزكاة، باب في الكفاف والقناعة، حديث:1055

[502] حضرت ابو مرره والله فرمات مين كهاس الله كي قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں! میں اپنا پہیٹ بھوک کی شدت ہے زمین پر نیک ویتا تھااور (ای طرح بعض دفعہ ) بھوک کی شدت سے میں اینے پیٹ پر پھر باندھ لیتا تھا۔ ایک روز میں اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھا چنانچہ ابو بکرصدیق (میرے پاس سے) گزرے تو میں نے ان سے كتاب الله كى ايك آيت كمتعلق يوچها-مين في توان ے اس لیے بوچھا تھا کہ وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلا د س' کیکن وہ گزر ہی گئے اور پچھ نہ کیا۔ پھر میرے یاس ہے عمر فاروق گزرے تو میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق بوچھا۔ میں نے توان سے بھی اس کیے بوچھا تھا کہ وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلا د س' لیکن وہ بھی گزر گئے اور انھول نے بھی کچھ نہ کیا۔ پھر میرے پاس سے نبی عظیم گزرے تو آپ نے جس وقت مجھے دیکھا آپ مسکرائے اور میرے چہرےاور دل کی کیفیت کو جان گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ''ابو ہر رہو!'' میں نے کہا: حاضر اے اللہ کے رسول! آب نے فرمایا: 'ساتھ آؤ۔' اور آپ چل پڑے۔ میں بھی آپ کے پیچھے مولیا۔ آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ میں نے اجازت طلب کی تو مجھے بھی اجازت مرحت فرمادی اور میں بھی اندر چلا گیا۔ وہاں آپ نے دودھ کا ایک پیالہ یایا۔ آپ نے دریافت فرمایا:''بیددودھ کہاں ہے آیا؟'' گھر

[٥٠٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ! إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ. وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ ٱلْبُوبَكْرِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِّنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِّنْ كِتَابٍ اللهِ، مَا سَأَنْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، فَمَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَبَسَّمَ حِينَ رآنِي، وَعَرَفَ مَا فِي وَجْهِي وَمَا فِي نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: «أَبَا هِرِّ!» قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «اِلْحَقْ» وَمَضْى فَاتَّبَعْتُهُ، فَدَخَلَ فَأَسْتَأْذِنُ، فَأَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ، فَوَجَدَ لَبَنَّا فِي قَدَح، فَقَالَ «مِنْ أَيْنَ هٰذَا اللَّبَنَّ؟» قَالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ فَلَانٌ - أَوْ فَلَانَةٌ - قَالَ: «أَبَا هِرًّا ۗ قُلْتُ: نَبَيُّكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ﴿الْحَقُّ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي». قَالَ: وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ، لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ، وَلَا مَالٍ، وَلَا عَلٰىَ أَحَدٍ، وَكَانَ إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَنَّهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، وَأَصَابَ مِنْهَا، والول نے کہا: فلال مرد یا فلال عورت نے آپ کے لیے مدیہ جیجا ہے۔آپ نے فرمایا: 'ابوہریرہ!' میں نے کہا:اے الله کے رسول ( فرمایئے ) حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا: '' اہل صفد کے پاس جاؤ اور انھیں میرے پاس بلالاؤ۔'' حضرت ابوہر مرہ فرماتے میں: اہل صفہ (ورس گاہ نبوی کے طلباء) اسلام کے مہمان تھے۔ان کا کوئی ٹھکانانہیں تھا' گھر بارتھا نہ کوئی مال اور ندکسی اور کا سہارا۔ جب بھی نبی طفیۃ کے پاس صدقے ك كونى چيز آتى تو آپان كى طرف بھيج ديے۔ آپ خوداس میں سے پھھ نہ لیتے۔اور جب آب کے یاس کوئی مدید آتا تو آ پ انھیں بلا میں اورخود بھی اسے استعال فرماتے اور انھیں مجھی اس میں شریک فرماتے۔ (چنانچداپنی اس عادت مبارکہ کے مطابق جب آپ نے فرمایا: ''اہل صفہ کو بلالاؤ۔'') تو آپ کی بیر بات مجھے نا گوارس گزری ( کدایک پیالہ دووھ ہے اور میں بھوک کی شدت سے نار صال ہول اور آپ مجھے یلانے کی بچائے فرمارہے ہیں کہ اہل صفہ کو بلالاؤ۔) میں نے (ول میں) کہا: اس دود دھ ہے اہل صفہ کا کیا ہے گا! میں اس بات کا زیادہ حق دار ہول کہ میں اتنا فی لول جس سے میں طافت عاصل کرلول۔ چنانچہ جب وہ آئیں گے تو آپ مجھے ہی تھم دیں گے کہ میں انھیں دوں اور مجھے امیر نہیں کہ اس دودھ کا کچھ حصہ مجھے بھی ملے لیکن اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کے بغیر حارہ نہیں۔ چنانچہ (آپ کے فرمان کے مطابق) میں ان (اہل صفہ جُنائیہ) کے پاس آیا اور آنھیں بلایا ' تو وہ سب آئے اور اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔آپ نے انھیں اجازت دے دی اور وہ گھر میں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔آپ نے ارشاد فرمایا: ''اے ابوہریرہ!' میں نے كہا: حاضر ہوں اے اللہ كے رسول! آب نے فرمايا: "بيہ پیاله پکرواورانصین دو (باری باری پیش کرو)، "چنانچه مین

وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا ، فَسَاءَنِي ذَٰلِكَ فَقُلْتُ: وَمَا لهٰذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ! كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ أُصِيبَ مِنْ هٰذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوُّى بِهَا. فَإِذَا جَاؤُوا وَأَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ، وَمَا عَسَى أَنْ يَّبْلُغَنِي مِنْ لهٰذَا النَّبَنِ، وَلَمْ يَكُنْ مِّنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ بُدٌّ. فَأَتَيْتُهُمْ فَلَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا وَاسْتَأْذُنُوا، فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِّنَ الْبَيْتِ. قَالَ: «يَاأَبَا هِرَ!» قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «خُذْ فَأَعْطِهمْ». قَالَ: فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ، فَجَعَلْتُ أَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتِّي يَرُوٰى، ثُمَّ يَرُدُ عَلَيَّ الْقَدَحَ، فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوٰى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوٰى، ثُمَّ يَرُدُ عَلَيَّ الْقَدَحَ، حَتَّى انْتَهَيْثُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ، فَنَظَرَ إِلَى فَتَبَسَّمَ، فَقَالَ: «أَبَا هِرِّ!» قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «نِقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ» قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "أَقْعُدُ فَاشْرَتْ» فَقَعَدْتُ فَشَرِيْتُ، فَقَالَ: «اشْرَتْ». فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: «إِشْرَبْ» حَتَّى قُلْتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا! قَالَ: «فَأُرنِي». فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ، فَحَوِدَ اللهَ تَعَالَى، وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

نے پہالہ لیا اور ایک ایک آ دمی کو دینے لگا۔ ایک کو دیتا' تو وہ يتا يهان تك كدسيراب موجاتا٬ پيمروه پياله مجھےلوٹا ديتا٬ ميں وہ دوسرے کو دیتا' پس وہ ببتاحتی کہ سیراب ہو جاتا' کھر وہ یباله مجھے لوٹا دیتا' پھر (اگلا آ دی) پیتا اور سیراب ہوکر مجھے واليس لوثا ويتا' يهال تک ميں نبي مناثيا ميک پنجيج گيا اورسپ لوگ بی کرسیراب ہو چکے تھے۔آپ نے پیالہ پکڑااوراہے این باتھ پررکھااور پھرمیری طرف دیکھ کرمسکرائے اور فرمایا: "اے ابو ہر مرہ!" میں نے کہا: حاضر ہوں اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: ''اب میں اور تم ہی باقی رہ گئے۔'' میں نے کہا: اےاللّٰہ کے رسول! آپ نے تیج کہا۔ آپ نے فرمایا: '' بیڑھ جاؤ اور پو۔'' چنانجہ میں میٹھ گیا اور دودھ پیا۔ آپ نے فرمایا:''(اور) پوا" میں نے پھر پیا۔ پھر آپ یہی فرماتے رہے پیوا "(اور میں پیتارہا) یہاں تک کہ میں نے کہا قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا! اب میں کوئی گنجائش اس ك ليواي اندرنهين ياتا-آپ فرمايا: "احيها مجهد وكهاؤا" چنانچہ وہ پیالہ میں نے آپ کو دے دیا۔ تو آپ نے اللہ کی حمد کی اوراس کا نام لیا اور ( سب کا ) بچا دودھ کی لیا۔ ( بخاری )

فوائدومسائل: ﴿ اس میں معجز وَ نبوی ( ﷺ) کے علاوہ اصحاب صفہ کے ساتھ آپ کی محبت اور ان کا خیال رکھنے کا بیان ہے۔ ﴿ نبی طَیْنَ صدقے کی چیز نبیں کھاتے تھے، تاہم بدیے کی چیز کھالیتے۔ ﴿ آپ بدیے میں بھی دوسرول کوشریک فرماتے۔ ﴿ مسلمان کا بچاہوا کھانا بینا جائز ہے جیسے اس واقع میں ہے۔ ﴿ مبمان کومزید کھانے چینے کے لیے کہنے کا استحاب۔ ﴿ اللّٰ عَالَمُ مِیسر بولو خوب سیر بوکر کھانا پینا بھی جائز ہے۔ خاص طور پرغریب اور بھوکے نظے کوشکم سیر کرنامستحب ہے۔

5031 امحمہ بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حفزت الوہریرہ بھائنڈ نے فرمایا: میرا پیاحال ہوتا کہ میں منبررسول علقیم اور حضرت عائشہ بھائند بھائند جھرے کے درمیان بے ہوش ہوکر گر پڑتا 'تو آنے والا آتا اور اینا یاؤں میری گردن پررکھ دیتا اور خیال کرتا

[٥٠٣] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيدِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقَدُ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ يَتِيِّ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَغْشِيًّا عَلَيَّ، فَيَجِيءُ

[503] صحيح المخاري، الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر النبي على وحض على اتفاق أهل العلم ..... حديث:7324.

٥٦ - يَابُ فَضَل الْجُوعِ وَخُشُونَةِ الْعَيْشِ وَالْاقْتَصَارِ .....

الْجَانِي، فَيَضَعُ رِجُلَهُ على عُنْقِي، وَيَرَى أنِّي مَجْنُونٌ كيس ديوانه بول حالاتك مجھكوكى ديواكى مين هي حرف بھوک تھی (جس کی شدت ہے مجھے غثی آ جاتی )۔ (بخاری) وَمَابِي مِنْ جُنُونٍ. مَا بِي إِلَّا الْجُوغِ. رَوَاهُ الْبُخَارِئِي.

علم فا كده: گردن ير بيرر كھنے كا مقصد تحقير وتنقيص نبيس ہوتا تھا بلكہ بيام خيال تھا كه اس طرح بے ہوش آ دمي ہوش میں آ جاتا ہے۔اس میں صحابۂ کرام ٹوئیٹر کی اہتدائی تیکی کے ذکر کے ملاوہ ان کی خود داری اور صبر وقناعت کا بھی بیان مه دخي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ.

🗪 راوی ٔ حدیث: [حضرت محمد بن سیرین جنف ] بیتابعی میں۔ان سےان کےمولی انس بن مالک زید بن ثابت ' عمران بن حصیمن' ابو ہریرہ اور عائشہ ٹڑائیے وغیرہ کی روایات منقول ہیں۔ بیصوم داوی پر کار ہندر ہے تھے۔ عابد اور زاہد شخصیت تھی۔ابن سعدان کے بارے میں رقمطراز ہیں:''محمد بن سیرین ثقتۂ مامون' بہت او نیخ بڑے مرتبے والے کثیر العلمُ فقیہ اورامام تھے''110 ہجری میں فوت ہوئے۔

[504] حضرت عا نئشه بإنتاسي روايت ہے كەرسول الله [٤٠٤] وَعَنْ عَاثِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: تنظم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ ایک یہودی تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عَنْدَ يَهُودِيِّ کے پاس 30صاع جو کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی فِي ثُلَاثِينَ صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ. تھی۔ ( بخاری ومسلم )

ﷺ فاکدہ: اس میں نبی ﷺ کے زید کے بیان کے علاوہ اہل کتاب ہے ادھار وغیرہ کا معاملہ کرنے کا جواز ہے۔ آپ نے اصحاب شروت صحابہ کی بجائے ایک یہودی سے قرض اس جواز کی وضاحت کے لیے لیا' یا اس لیے کہ صحابہ آپ سے کوئی معاوضه يارقم واپس لينا پيندنه فرماتے جبكه آپ كي طبع غيوركويه پيندنهين تفا۔

[505] حضرت الس جافظ سے روایت ہے کہ نبی طافظ [٥٠٥] وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَهَنَ نے اپنی ذرہ جو کے بدلے میں گروی رکھی۔ اور میں آپ النَّبِيُّ عِنْهُ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ، وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عِنْهُ کے پاس جو کی روٹی اور پھلی ہوئی چربی جس میں کچھ تغیرآ چکا بِخُبْرِ شَعِيرِ، وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ تھا کے کر گیا اور میں نے آپ کی زبان مبارک سے بیہ يَقُولُ: «مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ وَّلَا أَمْسَى» فرماتے ہوئے سنا:''محمد (ﷺ) کے گھر والوں کے پاس ملتج وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ. رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ. اور شام کو ایک صاغ خوراک بھی نہیں ہوتی ۔'' حالانکہ وہ

نو(9) گھرتھے۔(بخاری)

إِهَاكَةُ " بهمزه " ك نيچ زير يَهْ على موكى جربي-

[أَلْإِهَالَةً]: بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ: اَلشَّحْمُ اللَّائِبُ. [504] صحيح المخاري، الجهاد والسير ، باب ما قبل في درع النبي رفي والقميص في الحرب، حديث: 2916 وصحيح مسلم، المساقاة والمزارعة، باب الرهن و جوازه في الحضر كالسفر، حديث:1603

[505] صحيح البخاري، الرهن في الحضر ، باب في الرهن في الحضر .....، حديث: 2508.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَ[السَّيخَةُ]: بِالنُّونِ وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ، وَهِيَ: الْمُتَغَيِّرَةُ.

[٥٠٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رُضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ، مَا مِنْهُمْ رَجُلُّ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، إمَّا إزَارٌ وَّ إمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ ، مِنْهَا مَا يَبْلُغْ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْن، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَزاهِيَةَ أَنْ تُرْى

عَوْرَتُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

علاه: بدروایت اس سے ماتبل باب (حدیث نبر 469) میں گزر چکی ہے۔

[٧٠٧] وَغَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَدَم حَشْوُهُ لِيفٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

الیّنید کا بستر چیزے کا تھا جس میں تھجور کے ورخت کی بیّلی حیمال بھری ہوئی تھی۔ ( بخاری )

السَّنِخَةُ: ''نون' 'اور' 'خا' كساته بس مين تغير آچكا مو-

[ 506] حضرت ابو ہر رہے ہ اللہ اسے روایت ہے کہ میں ئے

متر ابل صفہ کودیکھا'ان میں ہے کسی کے پاس اور نیچے کے

لیے بورا کپڑانہیں تھا۔ کسی کے پاس ازار (تہ بندوغیرہ) تھایا

(نسی کے پاس) صرف (اوپر کہنے والی) جادر جسے وہ اپنی

گر دنوں میں باندھ لیتے۔ وہ نسی کی آ دھی پیڈلیوں تک پہنچتی

اورکسی کے گخول تک چنانچہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے سمیٹ کر

رکھتا کہ نہیں اس کے بردے والی جگہ ننگی نہ ہوجائے۔

🗯 فوائد ومسائل: ① ان احادیث میں نبی ﷺ کی سادگی کا جونمونه ماتا ہے وہ آج کل کی پر تکلف معاشرت ہے کس قدر مختلف ہے جیے مسلمانوں نے بھی اپنالیا ہے۔ کاش! مسلمان اپنے پیغیبر کی سادگی کو اختیار کریں۔ ﴿ بَرَم گداز بستر انسان کوغافل کردیتا ہےاوررات کواٹھنا بھی نہایت گراں گزرتا ہے' پھرزم بستر پر نیند بھی زیادہ گہری آتی ہے۔

[٥٠٨] وَعَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَّعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَسَلَّمَ غَلَيْهِ، ثُمَّ أَذْبَرَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَخَا الْأَنْصَارِ! كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟» فَقَالَ: صَالِحٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟». فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضْعَةً عَشَرَ. مَا عَلَيْنَا بِعَالٌ، وَلَا خِفَافٌ، وَلَا قَلَانِسُ، وَلَا قُمُصُ، نَمْشِي فِي

ا 508 ]حضرت ابن عمر والشناسة روايت ہے كہ ہم رسول الله علية كساته بيش بوع سط كدايك انصاري آدي آيا اور آپ کوسلام کیا' پھروہ واپس جانے نگا تو رسول الله طرقیق نے فرمایا:''اےانصار کے بھائی!میرے بھائی سعد بن عبادہ كاكيا حال بيا" اس في كها: تحيك بين - رسول الله الله نے فرمایا: "تم میں سے کون ان کی عیادت کے لیے تیار ہے؟'' چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم دی سے کچھ اوپر تھے۔ ہمارے

[506] صحيح البخاري، الصلاة ، باب نوم الرجال في المسجد، حديث:442-

[507] صحيح البخاري، الرقاف، باب كبف كان عيش النبي في وأصحابه و تخليهم عن الدنيا، حديث: 6456.

[508] صحيح مسلم، الجنائز، باب في عيادة المرضى، حديث:925-

494

٥٦ يَابُ فَضُل الْجُوعِ وخُشُونَةِ الْعَيْشِ وَالْإِقْتِضارِ.....

تِلْكَ السَّبَاخِ، حَتَّى جِئْناهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ، حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

پاس جوتے تھے نہ موزے ٹو پیاں تھیں نقیصیں۔اس شوریلی زمین میں ہم پیدل چل رہے تھے بیہاں تک کدان کے پاس پہنچ گئے۔ چنانچہان کے گھر والے ان کے پاس سے پیچھے ہٹ گئے 'یہاں تک کدرسول اللّه ٹائیڈ اور آپ کے صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے'وہان کے قریب ہوگئے۔(مسلم)

فوائد و مسائل: ① اس حدیث میں صحابہ کرام ڈوئٹہ نے اپنی جو کیفیت بیان کی ہے اس کی مناسبت باب سے واضح ہے کہ ان میں کی فقرت سعد ڈھٹو کو اپنا ہے کہ ان میں کی قدر غربت اور سادگی تھی۔ © دوسرا نکت اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹر نے حضرت سعد ڈھٹو کو اپنا ہوائی کہا۔ جس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ دینی اخوت کا بھی ہے۔ ﴿ جُلُهُ مُلُّ ہُولُو گُر والوں کے لیے جُلُهُ خالی کردیں تا کہ وہ مریض کے پاس چند کھات بیٹھ کر مریض کی عیادت کر لیں۔

کو چاہیے کہ مزان بری کے لیے آنے والوں کے لیے جُلُه خالی کردیں تا کہ وہ مریض کے پاس چند کھات بیٹھ کر مریض کی عیادت کر لیں۔

[ ٥٠٩] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "خَيْرُكُمْ قَرْنِي، عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ"، قَالَ عِمْرَانُ: فَمَا أَدْرِي قَالَ النَّبِيُ بِيِّ مُوَّتَيْنِ أَوْ ثَكَرَانُ: فَمَا أَدْرِي قَالَ النَّبِيُ بِيِّ مُوَّتَيْنِ أَوْ ثَكَرَانُ: فَمَا أَدْرِي قَالَ النَّبِيُ بِيِّ مُوَّنَيْنِ أَوْ ثَكَرَانُ: فَمَا أَدْرِي قَالَ النَّبِيُ بِيْنَ مُوَّنَيْنِ أَوْ ثَكَرَانُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ يَشْهَدُونَ وَلَا يُوْتَمَنُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَظْهَرْ فِيهِمُ السَّمَنُ ". مُتَفَقَ عَلَيْهِ. وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرْ فِيهِمُ السَّمَنُ ". مُتَفَقَ عَلَيْهِ.

1509 حضرت عمران بن حصین الی سے روایت ہے نبی سے روایت ہے نبی سی الی خو مایا: ''تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے میں (میرے ہم عصر) ہیں' پھر وہ جوان کے بعد ہوں گے بعد آئیں گے (یعنی تابعین)' پھر وہ جوان کے بعد ہوں گے دینی تابعین)' پھر وہ جوان کے بعد ہوں گے ریعنی تابعین)' ' حضرت عمران فرماتے ہیں: مجھے یاونہیں رہا کہ آپ نے [ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ ] دو مرتبہ فرمایا تھا یا تین مرتبہ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جوگواہی ویں تین مرتبہ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جوگواہی ویں گئے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی اور وہ خیانت کریں گئے امانت دارنہیں ہوں گئے نذریں مانیں گے اور ان میں (دنیوی لذتوں میں رغبت کی وجہ سے) موٹایا ظاہر ہوگا۔'' (بخاری وسلم)

فوائد ومسائل: ① اس میں تین زبانوں کو خیر القرون (سب سے بہتر زبائے بدنقاوت درجات) کہا گیا ہے۔ ایک عہدرسالت یا عہدصابہ۔ دوسرا عبدتا بعین۔ تیسرا عبد تبع تا بعین جو 220 ہجری تک رہا۔ اس میں بدحیثیت مجموئی خیراور دین کا نظیہ رہا۔ بدعات کا ظہور نہیں ہوا اور لوگوں میں دین پڑمل کرنے کا جذبہ قوی اور توانا رہا۔ اس کے بعد بہتر رہ کا ان تمام چیزوں میں کمی آتی گئی حتی کہ ہر آنے والا دورا اپنے پہلے دور سے بدتر واقع ہورہا ہے۔ ﴿ علاوہ ازیں اب عمل و کردار کی

[509] صحيح البخاري، الشهادات، باب لايشهد على شهادة جور إذا أشهد، حديث:265، وصحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ..... حديث:2535 کوتا ہیوں نے جس طرح مسلمانوں کی امتیازی حیثیت کونتم کر دیا اور بدعات کی کثرت اور فقہی موشکا فیوں نے اسلام کے روئے آبدار کومنٹح کردیا ہے وہ کسی مے مخفی نہیں۔اب مسلمانوں کی اکثریت میں مسلمانہ اخلاق وکر دار ہے نہ وہ عقائد جو قرآن وحدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ فالی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ شنکی .

[ ٥١٠] وَعَنْ أَبِي أَمَامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا ابْنَ آدَمْ! إِنَّكَ أَنْ تَبُذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَّكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرُّ لَّكَ، وَلَا تُلامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَمَنٌ صَحِيحٌ.

[510] حضرت ابوامامہ ڈاٹٹز سے روایت ہے 'رسول اللہ اللہ نے فرمایا:'' اے فرزند آ دم! اگر تو زائد از ضرورت مال اللہ کی راہ میں خرج کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا' اوراگر تو اسے روکے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا' اوراگر تو اسے روکے گا تو تیرے لیے برا ہوگا۔ اور برابر سرابر مال پر تو ملامت کے لائق نہیں ہوگا۔ اور (خرج کرنے کی) ابتدا ان لوگول سے کر جن کے اخراجات زندگی کا ذمے دار تو ہے۔'' دائے تر ذرایت کیا ہے اور کہا ہے: بیر حدیث حس سے حکے ہے۔)

الله واکد و مسائل: ﴿ اس میں جہاں اپنی اور اپنی ایل وعیال کی ضرورت کے مطابق مال رکھنے کی اجازت بلکہ تاکید اور حکم ہے وہاں دوسری طرف ضرورت ہے زائد مال کو ضرورت مندوں پر خرج کرنے کا استجاب بھی ہے۔ ﴿ مال کے روک رکھنے کو انسان کے جق میں برا قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ صحیح نہیں۔ و نیا میں دولت کے ارتکاز (جمع کرنے) ہے گروش دولت رک جاتی ہے جس ہما معاشرے میں بہت ی خرابیاں پیدا ہوتی میں اور آخرت میں تو اس جُل کا انجام بدواضح بی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ سیطو َ قُولُ مَا ہِ جَلُوا اِبِهِ یَوْم الْقَیْمَةِ ﴾ (آل عسر ان انتخابی کا انتجام بدواضح بی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ سیطو َ قُولُ مَا ہِ جَلُوا اِبِهِ یَوْم الْقَیْمَةِ ﴾ (آل عسر ان کا تو اس جُل کا انتجام بدواضح بی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ سیطو َ قُولُ مَا ہِ جَلُوا اِبِهِ یَوْم الْقَیْمَةِ ﴾ (آل عسر ان کا تو اس جُل کا انتجام بدواضح بی ہوئی کے بعد میں بدورت ہوں تو ان بی توجہ کرج کرتا کی کہ بعد میں بول تو ان پرخرج کرتا کرنا ضروری نہیں ۔ لیکن میں جو ان قبیل کے بات میں میں ہوں تو ان بی طرح کرتا کرد ہوں اللہ کو ان ہیں اللہ کو ان ہوں کہ اللہ کو ان ہوں کہ ان ہوں کہ ان کو بالے کی توجہ کہ کہ اللہ کو ہوں ہوں ہوں کہ ان کی تاکید ہوتی اللہ کو ان کو بال ہوتی اللہ کو کہ کو بالہ کی ہوتی اللہ کو بالہ کی کو بالہ کو بالہ کی کو بیل کی ہوتی اللہ کی ہوتی اللہ کو بالہ کی کو بیل کی تو بیل کو بود اس کی انتہ ہوتی ہوتی النواز ' لیکس نوی الْمَالُ حقّ سِوی الزّ کا آن جالہ کی معتمین حدیث نے اسے ناتلین کی غلطی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ میج الفاظ ' لَیْسُ ' کے بغیر ہی جی جی میں الزکاۃ ، جلد دوم' صن 557 ہوئی کا کھوں کہ کو بیکھ الفاظ ' لَیْسُ ' کے بغیر ہی جی جی میں الزکاۃ ، جلد دوم' صن 557 ہوؤی

[٥١١] وَعَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ مِحْضنِ الْأَنْصَادِيِّ [511] حضرت عبدالله بن محصن انصاري عظمي اللهايي

[510] صحيح مسلم، الزكاة، باب بيان أن البد العليا خير من اليد انسفالي...... حديث:1036، وجامع الترمدي. الرهد...... باب منه في فضل الاكتفاء ..... حديث: 2343

[511] جامع الترمذي، الزهد ١٠٠٠٠٠ باب في الرصف من حيزت له الدنيا، حديث: 2346-

496

الْخُطَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

ﷺ: "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافَى فِي

جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأْنُمَا حِيرَتُ لَهُ اللَّنْيَا

بَحَذَافِيرِهَا". رَوَاءُ التَّرْمِذِي وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

٥٦-بابُ فَضْلِ الْجُوعِ وخُشُونَة الْعَيْشِ وَالْاقْتَصَارِ .....

روایت ہے' رسول اللہ سائٹی نے فرمایا: ''جو شخص تم میں سے ہو' اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھریا قوم میں امن سے ہو' جسمانی کاظ سے تندرست ہوا درایک دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہوتو گویا اس کے لیے دنیا اپنے تمام تر ساز وسامان کے ساتھ جمع کر دی گئی۔'' (اسے تر خدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: یہ حدیث ہے۔)

[سِرْبِهِ]: بِكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ، أَيْ: نَفْسِهِ، وَقِيْلَ: قَوْمِهِ.

سِرْبِهِ:"سین"کے زیرے ساتھ۔ اس کے معنی جان یا قوم کے ہیں۔

فی الواقع بہت بڑی نعمت ہے گویا اسے ایسی آسودگی عوراک فی الواقع بہت بڑی نعمت ہے گویا اسے ایسی آسودگی حاصل ہوگئی جیسی کسی کوساری و نیا مل جانے پر ہوسکتی ہے۔ اورا گرامن یاضحت نہ ہوتو و نیا بھر کے خزانے بھی انسان کے لیے بریکار ہیں کیونکہ دولت کے انبار انسان کو امن فراہم کر سکتے ہیں نہ صحت ۔ ﴿ اس میں بالواسطہ یہ نصیحت بھی ہے کہ انسان کو دولت کے بیچھے نہیں بھا گنا چاہیے بلکہ صبر و قناعت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس میں امن و سکون اور راحت و آسائش ہے ورنہ اس سراب کے تعاقب میں سب پچھ گنوا بیٹھنے کا خدشہ ہے۔

م راوی کریٹ: حضرت عبیداللہ بن محصن جائٹی عبیداللہ بن محصن انصاری صحابی ہیں۔ انصوں نے نبی طافیم کو دیکھا ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے ان کی روایات کو مرسل قرار دیا ہے۔ ان سے ان کے بیٹے سلمہ بن عبیداللہ روایت کرتے میں۔ اللہ کے رسول سائی کی ایک حدیث کے راوی میں۔

[017] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ بْنِ الْعَاصِ [512] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ بْنِ الْعَاصِ [512] وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْهُ قَالَ: "قَدْ روايت مِحْ اللهُ يِمَا بُوكِيا جَل مَا أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَم، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، وَقَنَعَهُ اللهُ يِمَا بُوكِيا جَل مَا أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَم، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، وَقَنَعَهُ اللهُ يِمَا مُوكِيا وَاللهُ عَلَى اللهُ يَمَا مُوكِيا أَنَّاهُ اللهُ يَمَا مُوكِيا أَنَّاهُ اللهُ يَمَا مُوكِيا أَنَّاهُ اللهُ يَمَا مُوكِيا أَنْهُ وَلَا أَنْ وَاللهُ مُنْدِمً وَاللهُ مُنْدِمً وَاللهُ مُنْدِمً وَاللهُ اللهُ ال

فوائد ومسائل: ﴿ كاميابى آخرت ميں الله كى رحمت ومغفرت ہے شاد كام ہونا ہے اور الله كى رحمت حاصل كرنے كا ذريعير صرف اور صرف اسلام ہے۔ اگر بقتمتی ہے انسان كا دامن دولت اسلام ہے خالی ہے تو دنیا بحر کے خزانے بھى اسے اخروك كاميابى ہے ہمكنار نبيس كر سكتے۔ بلكہ دنیا ہے آئكھيں موند لينے كے بعد عذاب اللي كے شانجے ميں كس ديا اور جہنم كى بيڑيوں ميں اسے جكڑ ديا جائے گا اور يوں بيانكام ترين انسان ہوگا۔ ﴿ اَى طرح بقدر كفاف (روزمرہ ضرورت كے

[512] صحيح مسلم، الزكاة، باب في الكفاف والقناعة، حديث:1054.

مطابق) روزی کے ساتھ قناعت واستغنا کامل جانا بھی امن وسکون کی ضانت ہے۔ ورنہ ونیا کی حرص اور زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی خواہش اور کوشش انسان کا سکون چھین لیتی ہے' اس لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تو نگری زیادہ ساز وسامان کانام نہیں بلکہ اصل تو نگری نفس کی تو نگری ہے۔ (بیعدیث آ گے قم: 522 میں آری ہے۔)

[۵۱۳] وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ فَضَالَةً بُنِ عُبَيْدِ روايت به كما أَهُول فَ رسول الله عَلَيْهُ وَفَرَماتَ بوع الله عَلَيْهُ وَفَرَماتُ بوع عَلَيْهُ وَفَلْ الله عَلَيْهُ وَفَالَ : عَدِيتٌ وَعَالَ : عَدِيتٌ وَعَالَ : عَدِيتٌ وَقَالَ : عَدِيتٌ صَحِيعٌ . رَوَاهُ التَّوْمِذِي فَي وَقَالَ : عَدِيتُ صَحِيعٌ عَلَيْهُ وَمِو وَ وَرَوَ وَاللهُ وَمِعُ عَلَيْهُ وَمِهُ وَمُولُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ : عَدِيتُ مَعِيمٌ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

ﷺ فائدہ؛ طوبیٰ، جنت کا نام بھی ہےاور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ جنت کے ایک درخت کا نام بھی ہے۔اور طوبی کے معنی مبارک بادی اورخوشخری کے بھی ہیں۔مفہوم اس کا بھی وہی ہے جو گزشتہ حدیث کا بیان کیا گیا ہے۔

خط راوی صدیت: [حضرت ابو محمد فضاله بن عبید جائنوا فضاله بن عبید بن نافذ بن قیس کنیت ابو محمد بر انصار کے قبیلہ اوس سے ان کا تعلق تھا۔ سب سے پہلے غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ بعد والے تقریباً تمام غزوات میں شریک رہے۔ بعد ازاں وشق میں رہائش پذر ہوئے۔ جس دور میں رہے۔ بیعت رضوان میں بھی شامل تھے۔ شام کی طرف چلے گئے۔ بعد ازاں وشق میں رہائش پذر ہوئے۔ جس دور میں امیر معاویہ جنگ صفین کے لیے لکے اس وقت یہ وہاں کے قاضی تھے۔ 56 جمری میں فوت ہوئے۔

[ [ ٥١٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِنْهُمَا بَيْتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا، وَأَهْلُهُ لا يَجِدُونَ عَشَاءً، وَكَانَ أَكْثُو خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشّعِيرِ. زَوَاهُ التّرْمِذِيُ وَقَالَ: خَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

ا 514] حضرت ابن عباس بیشناسے روایت ہے کہ رسول اللہ طابقہ کئی کئی را تیس متواتر بھو کے گزار ویتے تھے اور آپ کی آپ کے گھر والوں کو بھی رات کا کھانا میسر نہ ہوتا اور آپ کی اکثر روئی 'جو کی روٹی ہوتی۔ (اے امام تر ندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: بیعدیث سی سیحے ہے۔)

🗯 فائدہ: اس میں بھی نبی سی اور آپ کی از واج مطہرات کے زیداور تنگ دی کا تذکرہ ہے۔

[٥١٥] وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتِلِيُّهُ كَان إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ، يَجْرُ

[515] حضرت فضالہ بن عبید بڑھنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقیم جب لوگوں کو نماز بڑھاتے تو صف میں

[513] جامع الترمذي، الزهد ..... باب ما جاء في الكفاف و الصبر عليه ، حديث: 2349

[514] جامع النرمذي. الزهد - - ، باب ما جاء في معيشة النبي لليني رأهنه ، حديث:2360 ·

[515] جامع الترمذي، الزهد....، باب ما جاء في معيشة النبي ﷺ و أهله ، حديث:2368.

498 .... ......

٥٦-بَابُ فَضْلِ الْجُوعِ وَخُشُونَة الْغَيْشِ والْاِقْتَصَارِ .....

رِجَالٌ مِّنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ - وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَةِ خَتَٰى يَقُولَ الْأَعْرَابُ: فَوُلَاء مَجَائِينُ، فَإِذَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ انْصَرَفَ هُولًا عَمَالُ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدُ اللهِ تَعَالَى، لَأَحْبَبُتُمْ أَنْ تَزْذَادُوا فَاقَةً وَحَاجةً». زَوَاهُ التَّرُوذِيُ وَقَالَ: خَدِيثٌ صَجِيحٌ.

[اَلْخَصَاصَةً]: اَلْفَاقَةُ وَالْجُوعُ الشَّدِيدُ.

کھڑے بعض لوگ بھوک کی شدت سے گر پڑتے 'اور پیر اصحاب صفہ تھ' حتی کہ دیمہاتی لوگ کہتے کہ بید دیوانے ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ سوئیڈ نماز سے فارغ ہوکران کی طرف متوجہ ہوتے تو فرماتے:''اگر شمصیں اس اجر کاعلم ہوجائے جو شمھارے لیے اللہ کے پاس ہے تو تم اس بات کو پسند کرو کہ تم اس ہے بھی زیادہ حاجت اور فاقے میں مبتلا ہو۔'' (اسے

امام ترفذی نے روایت کیا ہے اور کہا: بیرحدیث سیح ہے۔)

خصاصةً. فاقع اورشديد بهوك كوكمتم بين-

فوائد ومسائل: ﴿ اِس مِیں علم دین حاصل کرنے والے طلباء کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ آخیں ایسے مدارس تلاش نہیں کرنے چاہئیں جہاں دنیوی سہولتوں کی فراوانی اور وظائف وغیرہ کی ارزانی ہؤ بلکہ ایسے مدارس میں تعلیم کے لیے جانا چاہیے جہاں تعلیم اور تربیتی معیارا چھا ہو چاہے گھانے پینے کی سہولتوں کی کمی ہو۔ ﴿ علاوہ ازیں طلبائے علوم دینیہ کے لیے اس میں ایک دوسراسبق یہ بھی ہے کہ تنگی اور فقر و فاقہ سے وفت گزار لینا اچھا ہے لیکن لوگوں کے سامنے وست سوال دراز کرنے ہے گریا ہے گئے گئے اور اس میں ایک دورداری ساری عمر کے لیے کردار پیش کیا۔ زمانہ کا الب علمی کی خودداری ساری عمر کے لیے انسان کو خوددار اور صابر و قانع بنادیتی ہے اور اس عمر اور دور میں مانگنے کی عادت 'عمر بھرانسان کو مانگنے کی ذات سے دو چار رکھتے اور ان کے سامنے وست سوال کی جیبوں پر نظر رکھتے اور ان کے سامنے وست سوال کی جیبوں پر نظر رکھتے اور ان کے سامنے وست سوال بھیلانے میں۔

[٥١٦] وَعَنْ أَبِي كَرِيمَةُ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِيكَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مَقْولً: "مَا مَلاً آدَمِيُّ وَعَاءَ شُرًا مَنْ بَطْنِ، يَحْسُبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةً، فَالْكُ لَطَعَامِه، وَتُلْكُ لَشَرَابِهِ، وَثُلْكُ مَحَالَةً، فَتُلُكُ لَطَعَامِه، وَتُلْكُ لَشَرَابِهِ، وَثُلْكُ لَمَنَابِهِ، وَثُلْكُ لَلْمَسَهِ». رَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ وَقَالَ: حَديثٌ حَسَنٌ.

[516] حضرت ابوکر بمہ مقدام بن معدی کرب رقافة سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی کوفر ماتے ہوئے سنا: ''کسی آ دمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برانہیں کھرا۔ آ دمی کے لیے تو چند لقے بی کافی بیں جواس کی پشت کو سیدھا رکھیں' اور اگر زیادہ بی کھانا ضروری بوتو پھر پیٹ کا تیسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ بانی کے لیے اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے ہو۔'' (اے تر فدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: بیٹ صدیث ہے۔)

[أُكُلَاتً]، أَيْ: لُقَمّ.

أُكُلَاتُ: چند لقے۔

[516] جامع الترمذي، الزهد ١٠٠٠ ماب ما جاء في كراهية كثرة الأكل، حديث:2380

ﷺ فاکدہ: اس میں بسیارخوری اور زیادہ شکم پروری ہے روکا گیا ہے اور یقیناً کم خوری صحت کے لیے مفید ہے۔ تمام حکماء بھی اس امر پرمتفق ہیں۔

[٥١٧] وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ إِيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ الْمُحَارِثِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: ذَكَرَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ يَنْ يُومًا عِنْدَهُ اللَّنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ الْلاَ يَسْمَعُونَ؟ أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ رَسُولُ اللهِ يَنْ الْإِيمَانِ، إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ، إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ» يَعْنِي: التَّقَتُحُلَ. رَوَاهُ أَبُوذَاؤُذَ.

[اَلْبَذَاذَةُ]: بِالْبَاءِ الْمُوحَدةِ وَالذَّالَيْنِ الْمُعْجَمَتَيْنِ، وَقَرْكُ فَاخِرِ الْمُعْجَمَتَيْنِ، وَهِيَ رَثَاثَةُ الْهَيْنَةِ، وَتَرْكُ فَاخِرِ اللّبَاسِ. وَأَمَّا [التَّقَحُلُ]: فَبِالْقَافِ وَالْحَاءِ، قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ: اَلْمُتَقَحِّلُ: هُوَ الرَّجُلُ الْيَاسِلُ الْجِلْدِ مِنْ خُشُونَةِ الْعَيْشِ وَتَرْكِ التَّرَقُةِ.

ا 517 احضرت ابواما مدایاس بن تعلید انصاری حارثی بنائید کے دوایت ہے کہ رسول اللہ علقی کے سحابہ نے ایک دن آپ کے سمامنے و نیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ علقی نے فرمایا:
''کیا تم نہیں سنتے ؟ کیا تم نہیں سنتے کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے؟ یقینا سادگی ایمان کا حصہ ہے۔''اس سے آپ کی مراد کی ایمان کا حصہ ہے۔''اس سے آپ کی مراد تک فات اور زیب وزینت کی چیزوں کا ترک ہے۔(ابوداود)

الْبَذَاذَةُ: ''با'' اور دو'' ذالول'' كے ساتھ۔ اس كے معنی بيں: انسان كی ظاہری حالت كا اچھا نہ ہونا اور عمدہ قبتی پوشاك ہے اجتناب كرنا۔ اور نَفَخُونْ'' قاف'' اور'' حا'' كے ساتھ ہے۔ اہل لغت كے نزديك مُنفَخُل وه شخص ہے جس كی جلد' كھانے اور عیش وراحت كی زندگی ہے گریز كی وجہ ہے جھریوں والی اور خشك ہوجائے۔

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں عدہ فیمی لباس کے مقابلے میں سادہ لباس کی اور مرغوب ٰلذیذ اور انواع واقسام کی خوراک کے مقابلے میں روکھی سوکھی اور سادہ خوراک کی ترغیب ہے کیونکہ انسان جتنا تکلفات دنیا ہے اجتناب کرے گا' اتنا ہی وہ آخرت کی تیاری پرمتوجہ رہے گا اور جس حساب سے وہ دنیا کی آسائشوں اور سہولتوں میں الجھے گا' آخرت کا دھیان کم ہوتا جلا جائے گا۔ ﴿ یہ خیال رہے کہ سادگی کا مطلب 'صفائی سے گریز نہیں ہے کیونکہ صفائی تو خود مطلوب اور نصف ایمان ہے۔ یا کیز گی اور صفائی ہے دامن بچانا ہے۔ یا کیز گی اور صفائی ہے ایک مومن کس طرح صرف نظر کرسکتا ہے۔ سادگی سے مراد تکلف وضنع سے دامن بچانا ہے۔

[٥١٨] وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَّرَ رَوَا عَلَيْنَا أَبًا عُبَيْدَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، نَتَلَقَّى عِيرًا الوَّنَ قَلْمُ ، نَتَلَقَّى عِيرًا الوَّنَ لَقُرْيُسٍ، وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِّنْ تَمْرِ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، تَمَّا فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةً يُعْطِينَا تَمْرَةُ تَمْرَةً، فَقِيلَ كَيْفَ كُنْتُمْ كَانَتُمْ كَانَتُمْ كَانَتُمْ مَا يَعْدِلُ لَنَا كَيْفَ كُنْتُمْ كَانَتُمْ كَانَتُمْ كَانَتُمْ فَيَانَا كَيْفَ كُنْتُمْ كَانِهُ فَي فَيْدِلُ كَيْفَ كُنْتُمْ كَانَتُهُمْ كَانَةً مُ

[517] سنن أبي داود ، الترجّل، باب النهي عن كثير من الإرقاء، حدمث: 4161.

[518] صحيح مسلم، الصيد واللبائح، باب إباحة ميتات البحر، حديث 1935؛ وصحيح البخاري، المغاري، باب غزوة سبف البحر ····، حديث:4361

٥٦ . بابْ فضل الْجُوع وخُشُونة الْعَيْش والْاقْتصار .....

تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: نَمصُّهَا كَما يَمَصُّ الصَّبِيُّ، ثُمُّ نَشْرُبٌ عَلَيْهَا مِنَ انْمَاءِ، فَتَكُفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ. وَكُنَّا نَضْرِبْ بعِصيِّنا الْخَبَطَ، ثُمَّ نَبْلُهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ . قَالَ: وَالْطَلَقْنَا عَلَى سَاجِلِ الْبَحْرِ، فْرُفِعْ لَنَا عَلَى سَاجِلِ الْبَحْرِ كَهَيْنَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْم، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً: مَيْتَةً، ثُمَّ قَالَ: لَا، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا. فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا. وَنَحْنُ ثَلَاثُمِاتَةٍ. حَتَّى سُمِنًّا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغُتَرِفُ مِنْ وَقُب عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ الذُّهْنَ وَنَقُطِّعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالنَّوْرِ - أَوْ كَقَدْرِ النَّوْرِ -وَلٰقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةً عَشَرَ رَجُلًا فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ، وَأَخَذَ ضِلَعًا مِّنْ أَضُلَاعِهِ فَأَقَامَهَا . ثُمَّ رَحَلَ أَعْظُمَ بَعِيرِ مَّعَمَا فَمرَّ مِنْ تَحْتِها، وَتَزَوَّدُنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَنْنَا رَسُولَ اللهِ عَضَ فَذَكَرْنَا ذَٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ، فَهَلْ مَعَكُمْ مَّنْ لَّحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟» فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْهُ فَأَكَلُهُ. رَوَاهُ مُسْلَمٌ.

کیچھاورمیسرنہیں آیا (ورنہ آپ ہمیں ضرور دیتے)۔ چنانچہ حضرت ابوعبدہ ہمیں ایک ایک تھجور دیتے۔ان سے یو حیصا گیا: آپ لوگ اس سے کیے گزارہ کرتے تھے؟ انھوں نے فرمایا: ہم اے اس طرح چوتے جیسے بچہ چوستا ہے کھراو پر ے ہم یانی پی لیتے تو یہ ہمیں بورے ون رات تک کافی موحاتا۔ (لیعنی ایک تھجور اور یانی ایک دن اور رات کی خوراک ہوتی۔) اور ہم اپنی لاٹھیوں سے درختوں کے بے جھاڑتے 'پھر آنھیں یانی میں ترکرتے اور کھالیتے۔راوی میان كرتے بيں كہ ہم سمندر كے ساحل ير طلے تو مارے سامنے ساحل سمندر برریت کے بڑے میلے کی طرح ایک چیز بلند ہوئی ہم اس کے پاس آئے تود یکھا کدایک بڑا جانور ہے جے عنبر کے نام سے ایکارا جاتا تھا۔ (ہمارے امیر) حضرت ابوعبیدہ نے فرمایا: میروار ہے (اس لیے ہمارے لیے بیکار ے)۔ پھر فرمایا: نبین بلکہ ہم تو رسول الله والله کے قاصد ہیں اور اللہ کے راہتے میں نکلے ہوئے میں اور تم اضطرار کی حالت میں ہو'اس لیے کھاؤ۔ چنانچہ ایک مہینہ ہم نے ای کے گوشت برگزارہ کیا اور ہم تین سوافراد تھے یہاں تک کہ ہم فربہ ہو گئے۔ اور ہمارا حال بیتھا کہ ہم اس جانور کی آنکھ کے گڑھے ہے تیل کے گھڑے کے گھڑے نکالتے اوراس سے بیل کی مثل یا بیل کے بقدر (گوشت کے) ککڑے کا شتے۔ اور حضرت ابونبیدہ نے ہم میں سے تیرہ آ دمی کیے اور اٹھیں اس کی آئکھ کے گڑھے میں بٹھا دیا اور اس کی پیلیوں میں ہے ایک پیلی پکڑ کراہے کھڑا کیا پھر ہارے یاس موجود سب سے بڑے اونٹ پر کجاوہ رکھا اور اسے اس کے بنچے گزاردیا۔اورہم نے اس کے گوشت کے ٹکڑے كاث كرزادراه كے طور يرساتھ لے ليے۔ جب ہم مدينہ بي کئے تو ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کے اور

آپ سے اس جانور کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: ''وہ
رزق تھاجے اللہ نے تمھارے لیے نکالاتھا۔ کیا تمھارے پاس
اس کے گوشت میں سے پچھ باقی ہے؟ وہ ہمیں بھی تو
کھلاؤ؟'' چنانچہ ہم نے اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں
ہیجا جسے آپ نے تناول فرمایا۔ (مسلم)

جِراً بُ : چرا کامشہورتھیا ایا برتن ۔اسے 'جیم' پرزیر اور زبر کے ساتھ دونوں طریقے سے پڑھنا جائز ہے تاہم زبیر زیادہ فضیح ہے۔ نکمشہا: '' میم' ' پر زبر کے ساتھ۔ الْخَبُطُ: مشہور ورخت کے پتے جے اونٹ کھاتے ہیں۔ الْکَثِیبُ: ریت کا ٹیلہ۔ الْوَقْبُ: ''واؤ' پر زبر اور'' قاف' ساکن اوراس کے بعد''با'۔ آ کھی کا گڑھا۔ قالانْ: مظے۔ الْفِقْدُدُ: ''فا' کے بنچے زیر اور'وال' پر زبر عکوے۔ دَحَلَ الْفِقْدُدُ: ''فا' کے بنچے زیر اور'وال' پر زبر عکوے۔ دَحَلَ الْفِقْدُدُ: ''فا' کے بنچے زیر اور'وال' پر زبر عکوے۔ دَحَلَ الْفِقْدُدُ: ''فا' کے اینے کا ٹا جائے' یعنی گلڑے کیا وہ رکھا۔ فاکس وَ اللّهُ أَعْلَمُ .

[الْجَرَابُ]: وِغَاءٌ مَنْ جِلْدٍ مَعْرُوفٌ، وَهُوَ يَكَسْرِ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا، وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ. قَوْلُهُ: يَكَسْرِ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا، وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ. قَوْلُهُ: [نَمَصُهَا]: بِفَتْحِ الْمِيمِ. وَ[الْخَبَطُ]: وَرَقُ شَجَرٍ مَعْرُوفٍ تَأْكُلُهُ الْإِبْلُ. وَ[الْكَثِيبُ]: اَلْتَالُ مِنَ الرَّمْلِ. وَ[الْوَقِبَ]: بِفَتْحِ الْوَاوِ وَإِسْكَانِ النَّالُ مِنَ الْقَافِ وَبَعْدَهَا بَاءٌ مُّوحَدَةٌ، وَهُو نُغْرَةُ الْعَيْنِ. الْفَاءِ وَإِلْفَكَراً: بِكَسْرِ الْفَاءِ وَالْقِلَالُ]: اَلْجِرَارُ. وَ[الْفِدَرُ]: بِكَسْرِ الْفَاءِ وَالْقِلَالُ]: اَلْجِرَارُ. وَ[الْفِدَرُ]: بِكَسْرِ الْفَاءِ وَالْقَاعِ النَّعْرَا. إِنَّوْمَلَاعُمُ النَّعْرَا. وَالْفَاعِلَى الْمُعْرَاءِ وَاللَّهُ الرَّحْلَ الْبُعِيرَ]. بِتَخْفِيفِ الْحَاءِ، أَيْ : جَعَلَ عَلَيْهِ الرَّحْلَ الْبُعِيرَ]. بِتَخْفِيفِ النَّعْرَاءُ وَاللَّهُ الْمُعْجَمَةِ وَالْقَافِ: اَللَّحْمُ الَّذِي اقْتُطِعَ اللَّهِ الْمَعْجَمَةِ وَالْقَافِ: اَللَّحْمُ الَّذِي اقْتُطِعَ اللَّهُ مُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

المناف ا

1519 منن أبي قاود ، اللباس، بأب ما جاء في القميص، حديث: 4027 وجامع الترمذي · اللباس، باب ما جاء في القمص، حديث: 1765.

502

٥٦ - بَابُ فَضْل الْجُوع وَخُشُونَة الْعَيْش وَالْإِقْبَصَار .....

[٥١٩] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ كُمُّ قَمِيصِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلَى الرُّصْغِ. رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[اَلرَّصْغُ]:بِالصَّادِ وَالرَّسْغُ بِالسِّينِ أَيْضًا: هُوَ الْمَفْصِلُ بَيْنَ الْكَفِّ وَالسَّاعِدِ.

[519] حضرت اساء بنت یزید در ایت ہے کہ رسول اللہ سائیل کی تعیم کی آسٹین کلائی تک تھی۔ (اسے ابوداود اور ترندی فرماتے میں: بیاحدیث حسن میں )

الرَّصْنُ اور الرَّسْغُ وونوں طرح اس كا استعال ہے۔ باز واور تقیلی كے درمیان كے جوڑ كو كہتے ہیں كینى كلائی۔

علامت ہے علاوہ ازیں وہ فوری حرکت میں بھی مانع ہوتا ہے جبکہ فاکدہ: ضرورت سے زیادہ لمبا کیڑا' عام طور پر تکبر کی علامت ہے علاوہ ازیں وہ فوری حرکت میں بھی مانع ہوتا ہے جبکہ ضرورت سے چھوٹا کیڑا' سردی گرمی کی شدت میں تکایف کا باعث ہوتا ہے اس لیے میاندروی ہی بہترین طریقہ ہے اور یہی طریق نبوی ہے۔

راوگ حدیث: حضرت اساء بنت یزید چھنا یہ یزید بن سکن کی صاحبز ادی ہیں۔ قبیلہ اظہل میں سے ہونے کی وجہ سے اشہلیہ کہلاتی ہیں۔ خواتین کو پند ونصائح کیا کرتی تھیں۔ جنگ رموک میں شریک تھیں۔ اس دن انھوں نے ایک کنڑی ہے جوان کے خیمے کی تھی و فیرمسلموں کو داصل جہنم کیا۔ اللہ کے رسول باتیا ہے 81 حدیثیں روایت کی ہیں۔

[٩٢٠] وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ، فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ، فَجَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ يَشَيُّ فَقَالُوا: هٰذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فَجَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ يَشَيُّ فَقَالُوا: هٰذِهِ كُدُيَةٌ عَرَضَتْ فَجَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ يَشَيُّ فَقَالُوا: هٰذِهِ كُدُيَةٌ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ. فَقَالَ: "أَنَا فَازِلٌ" ثُمُّ قَامَ، وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبِشْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبِشْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ، أَوْ أَهْيَمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ، أَوْ أَهْيَمَ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ لَغَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ، أَوْ أَهْيَمَ، فَقُلْتُ الْمَرْأَتِي: فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ، أَوْ أَهْيَمَ، فَقُلْتُ الْمَعْولَ وَعَنَقُ لَا اللّهِ! إِلْذَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ، فَقُلْتُ الْمَعْولَ اللّهُ عَلَى طَبُرٌ، وَعَنَقُ مَرَابً فَعَالَتُ : عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَقٌ، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا فَيَ اللّهُ عِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا فَيَ اللّهُ عِيرَ حَتَى اللّهُ عِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا فَيَ اللّهُ عَيْرَ حَتَّى جَعَلْنَا فَيَ اللّهُ عِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا فَي وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا فَي وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ حَتَّى وَالْعَجِينُ اللَّحْمَ فِي الْبُرُمَةِ، ثُمَّ جِنْتُ النَّبِي اللَّهُ عَلَى الْعُجِينُ والْعَجِينُ والْعَجِينُ والْعَجِينُ والْعَجِينُ والْعَجِينُ والْعَجِينُ والْعَجِينُ والْعَجِينُ والْعَجِينُ والْعَجِينَ وَالْعَجِينُ والْعَجِينُ والْعَجِينُ والْعَجِينُ والْعَجِينَ والْعَجِينُ والْعَرَاقِ وَلَوْلَ الْعَلَى وَالْعَجِينَ وَالْعَجِينَ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَجِينَ وَلَيْلِي الْمَالِقِ وَالْعَجِينَ وَلَيْتُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُ وَلِيلَا الللّهُ وَالْعَجِينَ وَلَيْ وَلَتَى اللّهُ وَلِيلُولُ وَلَيْلِيلُ وَلَيْلُ وَلَوْلَ الْعَلَقَ وَلَا الْعَلِيلُ وَلَوْلَ الْعَلَيْلِيلُ وَلَيْلِيلُ وَلِيلُهُ وَالْعَلَقُ وَلَمْ الْعَلَى وَالْعَجِيلُ وَالْعَلِيلُ وَالْعَلِيلُ وَلِيلُ وَالْعَلِيلُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَلَمْ الْمَالِقُ وَالْعَلَى الْمَلْعَلَى الْمَالِقُ وَالْعَلَى الْمَالَعُلُولُ وَالْعَلَى الْمَالِقُ وَلَيْلُوا الْعَلَى وَلَا الْعَل

[520] حفرت جابر رائو سے روایت ہے کہ ہم خندق والے دن خندق کھود رہے تھے کہ ایک نہایت سخت چٹان سامنے آگئی (جے توڑنے میں صحابہ ناکام رہے)۔ چنانچہ وہ نی اکرم سائی کی فدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کیا کہ یہ سخت چٹان خندق میں آگئی ہے (جوٹوٹے میں نہیں آرہی)۔ آپ نے فرایا: '(اچھا) میں خود (خندق میں) اتر تا ہوں۔' پھر آپ کھڑے ہوئے اور (بھوک کی شدت ہے) آپ کے پیت پر پھر بندھا ہوا تھا۔ اور تین دن ہمارے ایسے گزرے سے کہ کہم نے کوئی چیز چھی تک نہیں تھی۔ چنانچہ بی اکرم سائی میں ہوگئی وہ ریزہ ہوگئی۔ رواوی حدیث کا ٹیلہ ہوگئی ایس کے کدال پکڑی اور چٹان پر ماری جس سے وہ ریت کا ٹیلہ ہوگئی۔ (راوی حدیث کا ٹیلہ موٹی۔ (راوی حدیث کا ٹیلہ موٹی۔ (راوی حدیث کا ٹیلہ موٹی۔ (راوی حدیث کی موٹرت جابر کہتے میں:) میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے گھر جانے کی اجازت دیں۔ (چنانچہ میں گھر آیا) اور اپنی گھر جانے کی اجازت دیں۔ (چنانچہ میں گھر آیا) اور اپنی

[520] صحيح البخاري، المغازي. باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، حديث:4102 وصحيح مسلم، الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من بتق برضاه بذلك ····· حديث:2039 ·

ہوی ہے کہا: میں نے نمی طافیہ کی الی حالت دیکھی ہے جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے کیا تیرے پاس ( کھانے پینے کی) کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا: میرے پاس کچھ جواور ایک بكرى كابچەہے۔ چنانچەمیں نے وہ بچەذ نج كيااوراس نے جو پیے یہاں تک کہ ہم نے گوشت ( یکنے کے لیے) ہنڈیا میں ڈال دیا کھر میں نبی طاقط کے پاس آیا جبکہ آٹا تیار تھا اور ہنٹریا چو لیے پر چڑھی ہوئی' یکنے کے قریب تھی۔ میں نے کہا: میں نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے اے اللہ کے رسول! آپ تشريف لے چليے اورايك يا دوآ دى ساتھ لے ليس آ پ نے فرمایا: "وه کھانا كتاہے؟" ميں نے آپ كو تفصيل بتلائى تو آپ فے فرمایا: ' وہ بہت ہے اور عدہ ہے۔ تم اپنی بیوی سے کہد دو کہ میرے آنے تک ہنڈیا چولیج سے اتارے نہ تنور سے روٹیاں نکالے۔'' پھرآپ نے (تمام صحابہ کوخطاب کر کے فرمایا:) ''اٹھو! (چلو!)'' چنانچہ تمام مہاجرین اور انصار اٹھ کھڑے ہوئے۔(حضرت جابر فرماتے ہیں:)میں (جلدی جلدی) گھر آیا اور بیوی سے کہا: تیرا بھالا ہو نبی التیار اور آپ کے ساتھ تمام مهاجرین اور انصارسب آ گئے۔ بیوی نے کہا: نبی سُلِیم نے تم سے ( کھانے کی مقدار کی بابت) بوجھا تھا؟ میں نے کہا: ہاں۔ (دارمی کی روایت میں اس کے بعد ہے: کہ بیوی نے کہا: الله اوراس کا رسول بہتر جانتا ہے تم نے تو آخیں جو کچھ ہمارے پاس ہے بتلا دیا تھا۔ بیوی کی یہ بات من کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میرے دل کا بوجھ دور ہوگیا اور میں نے بیوی سے کہا: تونے سی کہا۔) نبی اللہ نے اسے صحابہ سے فرمایا: "اندر آ جاؤ اور تنگی نه کرویه" پھر آپ نے روٹی کے مکڑے کرنے اوران پر گوشت رکھنا شروع کردیا' اور ہانڈی ہے گوشت اور تنور سے روئی زکال لیتے تو انھیں ڈھک ویتے اور اخیں اپنے ساتھیوں کی خدمت میں پیش کردیتے اور پھر

قَدِ انْكَسَرَ، وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ الْأَنَّافِيِّ قَدْ كَادَتْ تَنْضِجُ، فَقُلْتُ: طُعَيِّمٌ لِي، فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَرَجُلِّ أَوْ رَجُلَانِ، قَالَ: "كَمْ هُوَ؟" اللهِ! وَرَجُلِّ أَوْ رَجُلَانِ، قَالَ: "كَمْ هُوَ؟" فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ: "كَثِيرٌ طَيَبٌ، قُلْ لَهَا لَا تَنْزِعِ الْبُرْمَةَ، وَلَا الْخُبْزَ مِنَ التَنْوُرِ، حَتَى آتِيَ"، فَقَالَ: الْبُرْمَةَ وَلَا الْخُبْزَ مِنَ التَنْوُرِ، حَتَى آتِيَ"، فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَكَمْ وَالْأَنْصَارُ، فَقَالَ: قَدْخَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ: وَيُحَكِ! جَاءَ النّبِي يَشِي فَقَالَ: "أَدْخُلُوا وَلَا فَعُلْتُ وَالْأَنْصَارُ وَمَنْ مَعَهُمْ، قَالَ: "أَدْخُلُوا وَلَا مُنْكَى وَالْأَنْصَارُ وَمَنْ مَعَهُمْ، قَالَ: "أَدْخُلُوا وَلَا مُنْكَا عُلَيْكِ هَلُ النَّاكُ؟ قَلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "أَدُخُلُوا وَلَا أَنْصَارُ وَمِنْ مَعَهُمْ، قَالَ: "أَدْخُلُوا وَلَا مُنْكَاكُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "أَدُخُلُوا وَلَا مُنْكَالًا فَكُلْ اللّمُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ مُنْ وَالْمُنْ مُنَاقِلًا اللّهُ فَقَالَ: "كُلُي وَيَعْرَبُ فِي مُنْهُ، فَقَالَ: "كُلِي وَيَعْرَبُ فَتَى اللّهُ مُنْ النّاسَ أَصَابُتُهُمْ مُجَاعَةٌ". مُتَلَى اللّهُ وَلَا النّاسَ أَصَابُتُهُمْ مُجَاعَةٌ". مُتَفَلًا وَلَا النّاسَ أَصَابُتُهُمْ مُجَاعَةٌ". مُتَفَلًا النّاسَ أَصَابُتُهُمْ مُجَاعَةٌ". مُتَفَلًا النّاسَ أَصَابُتُهُمْ مُجَاعَةٌ". مُتَفَلًا النّاسَ أَصَابُتُهُمْ مُجَاعَةٌ". مُتَفَلًا اللهُ وَلَا النّاسَ أَصَابُتُهُمْ مُجَاعَةٌ". مُتَفَلًا اللهُ عَلَيْهِ.

نکالتے (اوراس طرح دوسروں کو دیتے)۔ چنانچہ اس طرح آپ روٹیاں تو رہے اور گوشت نکالتے رہے (اورسب کو دیتے رہے) یہاں تک کدسب سیر ہوگئے اوراس میں سے کچھ کھانا (پھر بھی) نج گیا' پھر آپ نے (جابر کی بیوی سے فرمایا:'' تو بھی کھالے اور دوسروں کو ہدیہ بھی بھیج کیونکہ لوگ بھوکے ہیں۔'' (بخاری دسلم)

ایک اور روایت میں ہے حضرت جابر کہتے ہیں: جب خندق کھودی جارہی تھی تو میں نے نبی اکرم تاثیا کو بھوکا دیکھا۔ چنانچہ میں اپنی بیوی کی طرف لوٹا اور اس سے پوچھا: كيا تيرے ياس كوئى چيز ہے؟ كيونكه ميں نے ويكھا ہے رسول الله طائية سخت مجوك بين؟ تواس في ايك تصيلا نكال کر مجھے دکھایا جس میں ایک صاع جو تھے اور بکری کا ایک یالتو بچیجی ہمارے پاس تھا۔ میں نے اسے ذبح کیا اور بیوی نے جو بیے اور میرے (گوشت بنانے سے) فارغ ہونے تک وہ بھی (جو پیس کر) فارغ ہوگئی۔ میں نے گوشت ٹکڑے مکڑے کر کے ہنڈیا میں ڈالا مچھررسول اللہ من ڈیڈ کے پاس والیس جانے لگا تو بیوی نے کہا: مجھے رسول الله علیفہ اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ چنانچہ میں رسول اللہ الله ك ياس آيا اور آپ سے چيكے چيكے بات كى ميں نے كبا: اے الله كے رسول! بهم في اپنا بكرى كا بچة ذي كيا ہے اور ایک صاع ( ڈھائی کلو) جو پیسے ہیں۔ تو آپ تشریف لاسے اور آپ کے ساتھ چند آ دی۔ چنانچے رسول الله عليم نے بلند آواز میں فرمایا: ''اے خندق (کھودنے) والوا جاہر نے کھانا تیار کیا ہے تو تم سب آؤ۔' اور نبی اللہ نے (مجھ سے ) فرمایا: ''تم اپنی ہنڈیا (چو کیج سے ) ندا تارنا اور نداسیے آئے کی روٹی رکانا' یہاں تک کہ میں آجاؤں۔'' چنانچہ میں آیا اور نبی من قیلہ بھی لوگوں کے ساتھ آ گے آ گے چینے لگے حتی

وَفِي رِوَايَةٍ؛ قال جَابِرٌ: لَمَّا حُفِرَ الْحُنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﴿ خَمَّصًا ، فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ برَسُولِ اللهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا؟ فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِّنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا بُهَيُّمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبِحْتُهَا، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، فَفَرَغَتُ إِلَى فَرَاغِي، وَقَطَّعْتُهَا فِي بْرْمَتِهَا، ثُمَّ وَتَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللهِ بَيْثَةِ وَمَنْ مَّعَهُ، فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لُّكَ، وَطَحَنَتْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَّعَكَ، فَصَاحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ! إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ شُؤْرًا فَحَيَّهَلًا بِكُمْ"، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْ اللَّهُ تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ». فَجِنْتُ، وَجَاءَ النَّبِيُّ عِلْيَةِ يَقْدُمُ النَّاسَ، حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي، فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ! فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْت. فَأَخْرَجَتْ عَجينًا، فَبَسَقْ فِيهِ وَبَارَكَ، ثُمُّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ: الْهُعِي خَابِزَةٌ فَلْتَخْبِرُ مَعَكِ، وَاقْذَحِي مِنُ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا»، وَهُمْ أَلْفٌ، فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَأَكَلُوا حَتَّى

تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ. وَإِنَّ عَجينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ.

کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا (اوراسے سب کے آنے کی خبروی)۔ اس نے مجھے کوسنا شروع کردیا۔ میں نے کہا: (میرا کیا قصور ہے؟) میں نے تو وہی کیا جو تجھ سے کہا تھا (بہرحال رسول اللہ عقیفہ تشریف لے آئے)۔ بیوی نے آٹا نکال کر وہی فدمت میں پیش کیا آپ نے اس میں اپنا لعاب وہین ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی کی جر ہماری ہنڈیا کی طرف آئے اس میں بھی آپ نے لعاب دہین ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی کی گیر فرمایا: ''کوئی روٹی پکانے والی بلائے وہ تیرے ماتھ روٹی پکانے والی بلائے وہ تیرے ماتھ وہ گرائی جا گرائی جا گرائی افراد ایک ہنڈیا میں سے بیالوں میں (سالن) ڈالتی جا گرائی جا گرائی افراد ایک ہزار تھے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر شریک طعام) افراد ایک ہزار تھے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر شریک طعام) افراد ایک ہزار تھے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر گئے اور چلے گئے اور ہماری ہنڈیا یقینا جوش مارری تھی جیسے وہ کہا ابل رہی تھی اور ہماری ہنڈیا یقینا جوش مارری تھی جیسے کی طرح کے ابل کی دی تھیں۔

گدُیدً: ''کاف'' پر پیش' 'دال' ساکن اور اس کے بعد
''یا'زمین کا ایسا سخت گرا جس میں کلباڑی بھی کام نہ کرے۔
کیفیٹ کے اصل معنی تو تو دہ ریت میں لیکن یہاں مراد ہے
کیفیٹ کے اصل معنی تو تو دہ ریت میں لیکن یہاں مراد ہے
میں۔ الْآنَ فَیْ: وہ پھر جن پر بانڈی رکھی جاتی ہے (یعنی
بیس۔ الْآنَ فَیْ: وہ پھر جن پر بانڈی رکھی جاتی ہے (یعنی
بھوک۔''میم' پر زبر ہے۔ الْخَمُصُ ''خا' اور''میم' پر زبر۔
بھوک۔ انْکَفَائُتُ: میں پھرا اور لوٹا۔ اَلْبَهْیَمُهُ: ''با' پر پیش'
بھوک۔ اِنْکَفَائُتُ: میں پیرا اور لوٹا۔ اَلْبَهْیَمُهُ: ''با' پر پیش'
بیس۔ اور عناق کی ''عین' پر زبر ہے۔ داجی ن وہ جانور جوگھر
میں اور عناق کی ''عین' پر زبر ہے۔ داجی ن وہ جانور جوگھر
میں کے لیے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ اور یہ فاری زبان کا

قَوْلُهُ: [عَرَضَتْ كُذْيَةً]: بِضَمَّ الْكافِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ وَبِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ: وَهِيَ قِطْعَةٌ غَلِيظَةٌ صُلْبَةٌ مِّنَ الْأَرْضِ لَا يَعْمَلُ فِيهَا الْفَأْسُ. وَ[الْكَثِيبْ]: أَصْلَهُ تَلُّ الرَّمْلِ، وَالْمُرَادُ هُنَا: صَارَتْ تُزَابًا نَاعِمًا، وَهُوَ مَعْنَى وَالْمُرَادُ هُنَا: صَارَتْ تُزَابًا نَاعِمًا، وَهُوَ مَعْنَى وَالْمُرَادُ هُنَا: يَالْأَحْجَارُ الَّتِي يَكُونُ وَالْمُنَافِيُّ]: الْأَحْجَارُ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا الْقِدْرُ. وَ[قضاغطُوا]: تَزَاحَمُوا. وَآلَهُمَا عَلَيْهَا الْقِدْرُ. وَ[قضاغطُوا]: تَزَاحَمُوا. وَآلُهُمِمَا وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمِيمِ. وَالْخَعْرَ الْمُعْجَمَةِ وَالْمِيمِ. وَآلُمُوعُ. وَلَا الْمُعْجَمَةِ وَالْمِيمِ. وَآلُمُوعُ. وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمِيمِ. وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمِيمِ. وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمِيمِ. وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَهِيَ وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَهِي وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْجَمِهُ وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْجَمِهُ وَالْمُومِ وَالْمُعْجَمَةِ وَالْمُعْجَمِهُ وَالْمُومِ وَالْمُعْجَمِهُ وَالْمُعْجَمِهُ وَالْمُومُ وَالْمُومِ وَالْمُعْجَمِهُ وَالْمُومِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعْجَمِهُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعْجَمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَال

٥٦-بَابُ فَضْلِ الْجُوعِ وَخُشُونَة الْغَيْشِ وَالْإِقْبَضَارِ.....

لفظ ہے۔ حَیَّهَالْا کے معنی میں: آؤر بِكَ وَبِكَ: اینِ خاوند سے جھڑی اور اسے برا بھلا کہا'اس لیے کہ اسے سے یقین تھا کہ اس کے پاس جتنا سامان خوراک ہے وہ ان سب

506

مهمانوں کو کائی نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ شرمندہ ہوئی۔ اور اس پر وہ ظاہر معجزہ اور واضح نشانی خفی تھی جس کے ساتھ اللہ

نے اپنے تیغیر کونوازا۔ بسق، بصق اور بروَق تینول نعیں میں معنی ایک بی میں۔ تھوکا۔ عَمَدَ: "میم" پر زبر۔ ارادہ کیا۔ اِقْدَ جِی: جِمِی سے نکال نکال کر دے۔ مقْدَ جَةً

تيمي اور دُولَى كو كهتم بين يَغِطُّ: لعني الله كي آواز الله الله أعْلَمُ.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ. عَكُمُ فَلَا مِمَ إِنَّا نَصَارَ مِنْ يَعِمْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِن

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ اس میں بھی نبی سیّن سمیت صحابۂ کرام بولیّہ کی تنگ دیتی اور فقر و فاقہ والی زندگی اور مجرہ کیشیر طعام (کھانا بڑھنے) کے علاوہ نبی سیّن کی تواضع کا بیان ہے کہ آ پ صحابۂ کرام بھی ہے۔ کا میان ہوتی کے علاوہ نبی سیّن کی تواضع کا بیان ہے کہ آ پ صحابۂ کرام بھی کرتے ہے۔ ومشقت و مشقت و الے کام بھی کرتے تھے۔ کاش! ہمارے قائدین اور بڑے لوگ بھی اس اسوہ حسنہ کو اپنائیں۔ ﴿ بدید ینامستحب ہے۔ فاص طور پر حاجت اور بھوک کے موقع پر۔ ﴿ رزق کی کشادگی کے ساتھ ساتھ برکت کی بھی و عاکر نی جا ہے' کیونکہ محض کا میان کو کافی نہیں ہوتی جب تک برکت نہ ہو۔ ﴿ نیک اور خود دار لوگوں کے حالات ہے آ گاہی رکھنی چاہیے' نیز ان کی ضرور توں کا خیال رکھنا باعث برکت ہے۔ ﴿ میان بیوی کے درمیان تافی کا می ہو جائے تو ایک دوسرے کو دلائل کے ذریعے سے قائل کرنا جا ہے۔

[٥٢١] وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ

أَبُو طَلْحَةَ لِأُمْ سُلَيْمٍ: قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ

شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِّنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخَذَتْ جِمَارًا لَّهَا، فَلَقَّتِ الْخُبْرَ

[521] حفرت انس بڑائٹ سے روایت ہے کہ حفرت ابوطلحہ بڑائٹ نے (اپنی اہلیہ) حضرت ام سلیم بڑائٹ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ بڑائٹ کی آ واز میں کمزوری محسوں کی ہے۔ میراخیال ہے وہ بھوک کی وجہ سے ہے کیا تیرے پاس (کھانے پینے کی) کوئی چیز ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں کھرانھوں نے جو کی

[521] صحيح البخاري، المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث:3578، وصحيح مسلم، الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثل بوضاه بذلك...... حديث:2040

بِبَعْضِهِ. ثُمَّ دَشْتُهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّنْنِي بِبعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَهَبْتُ بهِ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ، وَمَعْهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «أَلِطَعَام؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "قُومُوا"، فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقْتُ يَدْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَاأُمَّ سُلَبْمِ! قَدْ جَاءَ رَسُولُ الله عِلَيْهِ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنُا مَا نُطْعِمُهُمْ؟ فَقَالَتْ: أَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ مَعَهُ حَتَّى 

 أَشُولُ اللهِ ﷺ: الْهَلُمُى مَا عِنْدَكِ
 يَا أُمَّ سُلَيْم! \* فَأَتَتْ بِذَٰلِكَ الْخُبُز، فَأَمَر بِهِ رَسُولُ اللهِ عِي فَئْتَ، وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْم عُكَّةً فَآدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ يَتِكَّة مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَتُمُولَ، ثُمَّ قَالَ: «اِئْذَنْ لَعَشَرَةٍ»، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «اِئْذَنْ لِعَشَرَةِ»،فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «إِثْلَانٌ لِعَشَرَةٍ»، فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى أَكُلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

چندروٹیاں نکالیں' پھرا بنادویٹہ پکڑااوراس کے ایک کنار ہے۔ میں روٹیاں کپیٹیں اور میرے (یعنی حضرت انس کے ) کیڑے کے نیچے چھیادیں اوراس دویٹے کا پچھ حصہ میرےجسم پر لیٹ ديا ' پهر مجهر سول الله سين مي كه خدمت مين بهيجا ' چنانچه مين وه آپ کے ساتھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس جاكر كفرا موكيا تو مجھ سے رسول الله طابق نے يوجھا: كيا مسمين ابوطلحه نے بھیجا ہے؟ " میں نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے پھر یو چھا:'' کیا کھانے کے لیے؟'' میں نے کہا:''جی ہاں۔تو رسول الله وفية في من الماد الله والله والماد الله والماد الله والمالية الماد الله والمالية وا ھلے اور میں ان کے آ گے آ گے چلتا رہا' یہاں تک کہ میں حضرت ابوطلحہ کے پاس پہنچ کیا اور آ ب کواس بات کی خبر دی تو ابوطلحه في فرمايا: "ا امليم ارسول الله علية اسيخ ساتهيون سمیت تشریف لے آئے ہیں اور ہمارے یاس تو اتنا کھانا نبیں ہے جوان سب کو کھلا سکیں؟ انھوں نے کہا: القداوراس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ چنانچدابوطلحد (بابرنکل کر) چلے یہاں تك كدرسول الله علية كوجامليدرسول الله طافية ان ك ساتھ آ گے بڑھے حتی کہ یہ دونوں گھر میں داخل ہو گئے۔ رسول الله سائية أفي حضرت المسليم سے فرمایا: "تمھارے پاس جو کچھ ہے لے آؤ۔'' چنانچہ انھوں نے وہ روئیاں پیش كرديں -رسول الله طافية كے حكم ہے ان روثيوں كو توڑا كيا اورام ملیم نے ان پر تھی کی کیی نچوڑ دی جس نے ان کوسالن والا بنادیا ( یعنی چیر ی روثی سالن کا کام بھی دے گنی) مچر رسول الله طالية في أس مين جوالله نے جابا كما (يعني خيرو برکت کی دعا فرمائی) اور فرمایا: '' دس آ دمیوں کو (کھانے کی) اجازت دو۔' 'تو ابوطلحہ نے آھیں اجازت دی۔اٹھوں نے کھانا کھایا یہاں تک کہ سیر ہوگئے چھر چلے گئے۔ آپ نے پھر

دی۔ انھوں نے بھی کھانا کھایا حقی کہ سیر ہوگئے اور نکل گئے۔
آپ نے پھر فرمایا: ''دس آدمیوں کو اجازت دو۔'' ابوطلحہ نے
اجازت دی بیہاں تک کہ سب لوگوں نے (دس دس کرکے)
سیر ہوکر کھانا کھالیا اور بیستر یا ای آدی تھے۔ (بخاری وسلم)
قینے خُرجُ ایک اور روایت میں ہے کہ دس آدمی داخل ہوتے اور
فاکل نکلتے رہے بیباں تک کہ کوئی خض الیا باقی نہ رہا جوداخل ہوا ہو
فاکل اور اس نے سیر ہوکر کھانا نہ کھایا ہو پھراس کھانے کو اکٹھا کیا تو
وہ اس طرح تھا جیسے کھانے سے پہلے تھا۔

فرمایا: '' دِس آ دمیوں کو اجازت دو'' تو انھوں نے اجازت

ایک اور روایت میں ہے: اضوں نے دس دس آ دمیوں کی صورت میں کھانا کھایا یہاں تک کہ 180 دمیوں نے ایسا کیا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ طالیۃ اور گھر والوں نے کھانا کھایا اور (پھر بھی) بچاہوا کھانا چھوڑا۔

ایک اور روایت میں ہے: پھرانھوں نے اتنا کھانا بچاویا کہوہ پڑوسیوں کوبھی پہنچایا۔

حضرت انس بی سے ایک اور روایت میں ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ سی ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ سی ہے کہ میں اور روایت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کواپنے ساتھےوں کے ساتھ تشریف فرما پایا اور آپ نے اپنے پیٹ پر پی باندھی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کے بعض ساتھیوں سے بوچھا: رسول اللہ سی ہے بتالیا: بھوک کی وجہ کیوں باندھی ہوئی ہے؟ تو انھوں نے بتلایا: بھوک کی وجہ سے ۔ چنانچہ میں حضرت ام سیم بنت ملحان کے خاوند حضرت ایو طلحہ ٹی ہے کہ پس گیا اور کہا: ابا جان! میں نے رسول اللہ سی ہوئے و کیھا تو میں نے آپ کے بعض ساتھیوں سے (اس کی بابت) بوچھا تو انھوں نے بتلایا کہ بھوک کی شدت سے ایسا کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ایو طلحہ میری والدہ کے یاس آئے اور کہا: کیا گیچھ(کھانے کو)

وفِي رِوايةٍ: فما زَال يَدُخُلُ عَشَرَةً وَيُخُرُجُ عَشَرةً، حتَّى لَمْ يَبُقَ مِنْهُمُ أَحدٌ إِلَّا دَخل، فَأَكُلُ حتَّى شَبِغ، ثُمَّ هَيَّأُهَا فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا جينَ أَكَلُوا مَنْهَا.

وفِي رِوَايَةِ: فَأَكَلُوا غَشَرَةٌ عَشَرَةً، حَتَّى فَعَلَ هُلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلاً، ثُمَّ أَكُلَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْد ذُلِكَ وأَهْلُ الْبَيْت، وَتَرَكُوا سُؤْرًا.

وفِي رَوَايَةٍ: ثُمَّ أَفْضَلُوا مَا أَبْلَغُوا جَيْرَانَهُمُ.

وفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَنَسٍ، قال: جِئْتُ رَسُولَ اللهِ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِضَائِةٍ، فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ، وَقَد عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِضَائِةٍ، فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: لِمَ عَصَبَ رَسُولُ اللهِ عَضَةً بَطْنَهُ؟ فَقَالُوا: مِنَ الْجُوع، فَلَمَّتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةً، وَهُوَ زَوْجٌ أَمْ سُلَيْم بِنْتِ مِلْحَانَ، فَقُلْتُ: يَا أَبْتَاهُ! قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِي مَلْنَهُ بِعِصَابَةٍ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: مِنَ الْجُوع. فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِي فَقَالُوا: مِنَ الْجُوع. فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِي فَقَالُ: فَلَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتُ: نَعَمْ عِنْدِي كِسَرٌ مُن فَقَالُ: فَعَمْ عَنْدِي كِسَرٌ مُن فَقَالُ: فَعْمُ عَنْدِي كِسَرٌ مُن فَقَالُ: مَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتُ: نَعَمْ عِنْدِي كِسَرٌ مُن فَيْ عَنْدُ رَسُولُ الله عِنْهُ وَحْدَهُ أَشْرَاتٌ، فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ الله عِنْهُ وَحْدَهُ أَشَعْنَاهُ، وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَ عَنْهُمْ. وذَكَر تَمَامَ الْحُدِيثِ.

ﷺ فوائد ومسائل: ① اس میں بھی وہی چیزیں ہیں جو سابقہ حدیث میں گزرین البیته اس میں ایک صراحت مزیدیہ ہے۔ کہ رسول اللہ سرتینہ اور گھر والوں نے کھانا سے کے بعد کھایا جس سے یہ معلوم ہوا کہ میز بانوں کومہمانوں کے بعد کھانا جا ہے۔ اورای طرح پیرومرشد کوبھی اپنے مریدوں کو کھلانے کے بعد کھانا جا ہے۔لیکن اب ایسے پیرومرشد کہاں! ۞اس میں حضرت انس نے حضرت ابوطلحہ کوایا جان کہہ کر ریجارا' یہ ادب واحترام کے طور پرانیا کیا ۔حضرت ابوطلحہ' حضرت انس کے سوتیلے باپ تھے جھزت انس کے والد' مالک بن نضر تھے۔ ان کی والدہ حضرت ام سلیم مسلمان ہو گئیں لیکن مالک نے قبول اسلام کی بجائے شام جانالپند کیا۔ چنانچہ وہ اپنی مسلمان بیوی کوچھوڑ کرشام چلے گئے اور وہیں فوت ہو گئے ۔اس کے بعدام سلیم نے حضرت ابوطلحہ اللهٰ عن تکات کرلیا۔ ﴿ اس باب میں نبی اکرم ترفیظ اور صحابہ کرام حاللہ کے زید وقتاعت بلکہ فقر و فاقد برمنی زندگی کے جوواقعات گزرے ہیں وہ ایسے ہیں کہ آج کل اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن یہ وہ حقائق وواقعات ہیں جونہایت متندطریقے نے قتل ہوئے ہیں جنھیں افسانے کہدکر جھٹا پانہیں جاسکتا۔ اس کی توجید البتہ بعض حضرات نے ید کی ہے کہ اس وقت کفر واسلام کا جومعر کہ در پیش تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ لوگ دنیا اور اس کے تنعمات ہے کنارہ کش رہ كركفر كے استيصال اور غلبہ اسلام كے ليے شب و روزمصروف رہيں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تكوینی طور براس گروہ قدسیہ کے دلوں سے دنیا کی محت نکال وَالی اور آخرت کی محت ڈال دی اور یوں انھوں نے دنیا کے سامنے دنیا سے بے رغبتی کا ایک بے مثال کر دار پیش کیا اور اسلام کی تر ویج واشاعت کاعظیم الثان کارنامه سرانجام دیا۔ اگر وہ بھی دنیا کی لذتوں میں منہک ہوجاتے تو اسلام کا ابتدا ہی میں وہ حال ہوجاتا جو بعد میں مسلمانوں کی محبت دنیا کی وجہ ہے اس کا ہوا۔ آخ مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے مال و دولت کی کترت ہے۔ آسائنٹوں اور سہلتوں کی فراوانی ہے اور ہرطرح کے اسباب و وسائل مہیا ہیں کیکن دنیا بھر میں ذلیل ورسوا ہیں' ان کی برکاہ کے برابر بھی وقعت نہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ دلول میں آخرت کی بجائے دنیا کی محبت رہے ہی گئی ہے جس نے انھیں بزول بنادیا اور مجاہدانہ کردارادا کرنے سے عاری کردیا ہے۔

باب:57- قناعت 'سوال سے بیخے اور معیشت وانفاق میں میاندروی اختیار کرنے اور بغیر ضرورت کے سوال کرنے کی مذمت کا بیان [٥٧] بَابُ الْقَنَاعَةِ وَالْعَفَافِ وَالْإِقْتِصَادِ
فِي الْمَعِيْشَةِ وَالْإِنْفَاقِ وَذَمّ السُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ
ضَرُورَةِ

الله تعالى في فرمايا: "زيين پر جوبھي چلنے والا ہے اس كى

قَالَ اللهُ تَعَالَمُي: ﴿ وَمَا مِن دَآتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى

٥٧٪ بَابُ الْقَنَاعَة وَالْعَفَافَ وَالْإِقْتِصَادَ فِي الْمَعِيْشَة ......

أللَّهِ رِزُقُهَا﴾ [هود: ٦]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُوافِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَٱلَذِينَ إِذَاۤ أَنفَقُوا۟ لَمُ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْثُرُواْ وَكَانَ بَثِرَتَ ذَلِكَ فَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلَمِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥ مَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴾ لِيَعْبُدُونِ ٥ مَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴾ [الذاريات:٥٧،٥٦].

أُمَّا الْأَحادِيثُ: فَتَقَدَّمَ مُعْظَمُهَا فِي الْبَابَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَمِمَّا لَمْ يَتَقَدَّمُ:

[٥٢٢] عَنْ أَبِي هُزِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ بَيْكِيُّ قَالَ: «لَيْسَ الْغِنْي عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنْي عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنْي عَنْي.

[الْغَرَضُ]: بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ، هُوَ الْمَالُ.

روزی اللہ کے ذیعے یے''

نیز فرمایا: "صدقہ خیرات ان فقراء کے لیے ہے جواللہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہوں کہ (اپنے روز گار کے لیے) زمین میں دوڑ دھوپ نہ کر سکتے ہوں' ناواقف لوگ اضیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے مالدار خیال کریں' تم اضیں ان کے چروں سے پہچان لوگے وہ لوگوں سے لیٹ کرسوال نہیں کرتے۔''

اوراللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کخل' اوران کا خرچ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے''

اور فرمایا: "میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتااور نہ میرچاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔"

ال موضوع ہے متعلقہ حدیثوں کا ایک بڑا حصہ گزشتہ دو بابول میں گزر چکا ہے۔ اور جو پہلے بیان نہیں ہوکیں' ان میں ہے چنداحادیث درج ذیل میں:

[522] حضرت ابو ہر رہ ہلائٹڈ سے روایت ہے کہ نمی کریم سؤلٹیا نے فرمایا: ''مال داری' ساز وسامان کی کثرت کا نام نہیں ہے بلکہ اصل مال داری' نفس کی مالداری ہے۔''

(بخاری ومسلم)

الْعَرَضْ: ''عین' اور''را' وونول پرزبر۔ اس کے معنیٰ مال اور دنیا کے اسباب ووسائل ہیں۔

الله نفس کی مالداری کا مطلب ہے: انسان کے پاس اپنا جو کچھ ہؤائی میں وہ گزارا کرے اور دوسروں ہے بے نیاز رہے اور ندان سے کچھ طلب کرے۔اس میں گویا اس امر کی ترغیب ہے کہ اللّٰہ کی نقشیم پر انسان راضی رہے بغیر ضرورت

5221 صحيح البخاري، الرقاق، باب الغني غنى النفس، حديث:6446 وصحيح مسلم، الزكاة، باب فضل القناعة والحث عليها · حديث:1051

میانه روی اختیار کرنے کا بیان

كزيادتى كاحرص ندر كھاور دوسرے كے مال ودولت كوللچائى مونى نظرے ندوكيھے۔

[٥٢٣] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنْعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ". رَوْاهُ مُسْلِمٌ،

[523] حضرت عبداللہ بن عمرو پیشنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ساتین نے فرمایا: ''وہ خض کامیاب ہوگیا جس نے اسلام قبول کرلیا اور برابر سرابرروزی دیا گیا اور اللہ نے اسے جو پچھ دیا' اس براس قناعت کی توفیق سے نواز دیا۔'' (مسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ كَفَافُ اتّىٰ روزى كدنه زياده ہونه كم به روزى كى اتّىٰ مقدار كو كفاف اس ليے كہتے ہيں كه يہ لوگوں سے سوال كرنے ہے روك ديق ہے۔ اس ميں ايسے لوگوں كى فضيلت كا بيان ہے جوتھوڑے ہے مال پر راضى رہتے ہيں اورلوگوں ہے سوال نہيں كرتے۔ ﴿ اس ميں كفاف كى بھى فضيلت ہے اس ليے كه مال دارى اكثر انسان كومتكبر بناديت ہے اورفقيرى وغربت انسان كوذكيل كرديت ہے۔ بفتر كفاف روزى ميں بيد دونوں خطرے نہيں ہيں۔

وَكُنَّ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الله عَنْهُ مَا أَنَّهُ فَأَعْطَانِي، شُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، شُمَّ قَالَ: "يَا فَعُطَانِي، شُمَّ قَالَ: "يَا فَعُطَانِي، شُمَّ قَالَ: "يَا مَعُطَانِي، شُمَّ قَالَ: "يَا مَعُطَانِي، شُمَّ قَالَ: "يَا مَعُطَانِي، شُمَّ قَالَ: "يَا مَعْمُ حُلُوّ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ بِسَخَاوَةِ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَفْسِعُ، وَالْيُدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السَّفُلَى». قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ مَخَلُ مَنَ الْيُدِ السَّفُلَى». قَالَ بَعْدَكَ شَيْنًا حَتَى أُفَارِقَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ اللهُ عَنْهُ عَلَى بَعَثَكَ مَلَائِيدًا مَثَنَّ اللهُ عَنْهُ عَلَى مَعْمَو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيعُطِيهُ الْعَطَيةُ الْعَطَاءَ، فَيَأْلِى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ لَلهُ عَلْهُ دَعَاهُ لِيعُطِيهُ الْعُطَاءَ، فَيَأْلِى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ لَهُ عَلَى مَكِيمً اللهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيعُطِيهُ اللهُ الْمُعْرِقِي اللهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيعُطِيهُ اللهُ الْعُنَىءَ فَيَأْلِى أَنْ يَقْبَلُهُ مَلِهُ اللهُ لَهُ فِي هٰذِا الْفَيْءَ فَيَأَلِى أَنْ يَقْسَمُهُ اللهُ لَهُ فِي هٰذِا الْفَيْءَ فَيَأْلِى أَنْ

[523] صحيح مسلم، الزكاة، باب في الكفاف والقناعة، حدث: 1054

[524] صحيح البخاري، الزكاة، باب الاستعقاف عن المسئلة، حديث: 1472، وصحيح مسلم، الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلي ..... حديث: 1035 يَّأْخُذَهُ . فَلَمْ يِرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مَّنِ النَّاسِ بَعْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ . عَنْهُ عَلَيْهِ . عَنْهُ عَلَيْهِ .

کریں لیکن وہ قبول کرنے سے انکار فرما دیتے۔ پھر حضرت عمر بڑائی نے (اپنے دور خلافت میں) انھیں عطیہ دینے کے لیے بلایا لیکن انھوں نے قبول کرنے سے انکار کردیا 'تو حضرت عمر بڑائی نے فرمایا: اے مسلمانوں کی جماعت! تم گواہ ربنا کہ میں تھیم پراس کا وہ حق پیش کرر ہا ہوں جواللہ نے اس مال فے میں ان کا رکھا ہے لیکن وہ اسے لینے سے انکار کررہے ہیں۔ چنا نچے حضرت تھیم نے نبی ٹیڈی کے بعد اپنی وفات تک کسی سے پھینیں لیا۔ (بخاری وسلم)

یَدُذُ أَنَّ ''را' کھر''زا' کھر''ہمزہ' کسی سے کوئی چیز نہیں لی۔ دُذُ ﷺ کے اصل معنی نقصان (کی) کے بین لیعنی کس سے کوئی چیز لے کراس کی چیز میں کی نہیں کی ۔ اِشْدَافُ النَّفْسِ: کسی چیز پر جھانکنا اور اس کی طبع رکھنا۔ اور سَنَحَاوَ اُ النَّفْسِ کا مطلب ہے: توجہ نددینا'لالح ندر کھنا اور پر وااور حرص ندکرنا۔ [ يَرْدَأً]: بِرَاءِ ثُمَّ زَايٍ ثُمَّ هَمْزَةٍ، آيُ: لَمْ يَأْخُذُ مِنْ آحَدٍ شَيْئًا، وَآصْلُ الرُّزْءِ: النُّقُصَانُ، يَأْخُذُ مِنْ آحَدًا شَيْئًا بِالْأَخْذِ مِنْهُ. آيُ: لَمْ يَنْقُصِ آحَدًا شَيْئًا بِالْأَخْذِ مِنْهُ. وَ[ إِشْرَافُ النَّقُسِ]: تَطَلُّعُهَا وَطَمَعُهَا بِالشَّيْءِ. وَ[ سَخَاوَةُ النَّفْسِ]: هِيَ عَدَمُ الْإِشْرَافِ إِلَى وَ[ سَخَاوَةُ النَّفْسِ]: هِيَ عَدَمُ الْإِشْرَافِ إِلَى الشَّيْءِ، وَالطَّمَع فِيهِ، وَالْمُبَالَاةِ بِهِ، وَالشَّرَهِ.

البقر (گائے جیسی بھوک) ایک بیاری ایس ہوتی ہے کہ انسان کھائے چلا جاتا ہے لیکن شکم سرنہیں بھتی۔ای طرح جوع البقر (گائے جیسی بھوک) ایک بیاری ایس ہوتا۔ دنیا کے مال کو بھی نہیں بھوک البقر سے تشبیہ دی ہے کیونکہ انسان کھائے چلا جاتا ہے لیکن شکم سرنہیں ہوتا۔ دنیا کے مال کو بھی نہیں بھوٹ البقر سے تشبیہ دی ہے کیونکہ انسان کتنا بھی مال جمع کرلے وہ سرنہیں ہوتا بلکہ فراوائی مال کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ اس کی مال کی بھوک بڑھتی ہی چلی جاتی ہی بیاں تک کہ قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرتی ہے۔ ﴿ إِشْرَافِ نَفْسِ (لا کی اور حرص یا سوال) کے بغیر اگر مال ملے تو انسان کے لیے اس کا لینا یقینا جائز ہے لیکن اسے بھی قبول کرنے سے انکار کرد ینا بڑی عز بہت اور فضیلت والا راستہ اختیار کیے دکھا۔ دُخیی الله عنه ،

[٥٢٥] وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسى اللهَ عُنْ أَبِي مُوسى اللهَ عُنْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهَ يُشْعَ فِي غَزَاةٍ، وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ، فَنَقِبَتُ أَقْدَامُنَا وَنَقِبَتْ قَدَمِي، وَسَقَطَتْ أَطْفَارِي،

[525] حضرت ابوبردہ ٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ ابوموٹی اشعری ٹائٹو فرماتے ہیں: ہم ایک غزوے میں رسول اللہ ٹائٹو آگئے کے ساتھ گئے اور ہم چھآ دمی شخ ہمارے درمیان ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے۔ (زیادہ پیدل چلنے کی

[525] صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة ذات الوقاع، حديث: 4128 و صحيح مسلم، الجهاد و السير، باب غزوة ذات الوقاع، حديث:1816.

فَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ، فَسُمِّيتُ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ. قَالَ أَبُوبُرْدَةَ: فَحَدَّثَ أَبُومُوسٰى بِهٰذَا الْحَدِيثِ، ثُمَّ كَرِهَ ذَٰلِكَ، وَقَالَ: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ! قَالَ: كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِّنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

وجہ سے ) ہمارے ہیر زخی ہوگئے بتھے اور میرا پیر بھی زخی ہوگیا تھا اور میرے (پیرول کے ) ناخن گر گئے تھے۔ چنا نچے ہم اپنے پیرول پر کیڑے کی لیریں (چیتھڑے) لیسٹ لیتے تھے۔ پس اس غزوے کا نام ہی غزوہ ذات الرقاع پڑگیا کیونکہ ہم اپنے پیرول پرچیتھڑ ہے باندھتے تھے۔ ابو بردہ بیان کرتے ہیں: ابوموئی نے بیصدیث بیان کی پھر اسے ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ میں اسے بیان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ راوی (ابوبردہ) بیان کرتے ہیں: گویا آپ نے اس بات کونالیسند فرمایا کہ ان کے نیک عمل کا افشا ہو۔ (بخاری و سلم)

ﷺ فوائد ومسائل: ۞اس حدیث میں بھی صحابۂ کرام ٹھاٹنٹ کی زاہدانہ اور متقشفانہ (روکھی اور سادہ) زندگی اوران کی صفت رضا بالقضا کا بیان ہے۔ ۞ ریا کاری سے بیچنے کے لیے نیک عمل کے بیان سے گریز کرنا بہتر ہے ٔ تاہم لوگوں میں نیکی کا شوق پیدا کرنے کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔

اور لام کے ینچ زیر) سے روایت ہے کہ رسول اللہ طائیز اور لام کے ینچ زیر) سے روایت ہے کہ رسول اللہ طائیز کے پاس کچھ مال یا قیدی آئے۔ آپ نے انھیں تقلیم فرما دیا۔ آپ کو یہ بات پہنچی کہ جنمیں آپ نے نہیں دیا اور پچھ کو نہ دیا۔ آپ کو یہ بات پہنچی کہ جنمیں آپ نے نہیں دیا انھوں نے ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ چانچ آپ طائیز نے اللہ کی حمد وثنا کے بعد فرمایا:''امابعد! اللہ کی صمع ایس جیوڑ دیتا ہوں اور کسی کونہیں دیتا۔ وہ لوگ جنمیں میں حجور دیتا ہوں (انھیں نہیں دیتا) وہ مجھے ان سے زیادہ محبوب میں جنموں میں دیتا ہوں۔ (یا در کھو!) میں انھیں صرف اس لیے دیتا ہوں کہ میں ان کے دلوں میں گھرا ہے اور سخت ہول کے میں اس تو تکری اور سے جنائی و کھتا ہوں اور دوسر بولوگوں کو میں اس تو تکری اور ہولائی کے سپر دکر دیتا ہوں جو اللہ نے ان کے دلوں میں رکھی ہول کہ میں اس تو تکری اور ہول کی لوگوں کو میں اس تو تکری اور ہول کی لوگوں کو میں اس تو تکری اور ہول کی لوگوں کو میں اس تو تکری اور ہول کی لوگوں کو میں اس تو تکری اور ہول کی لوگوں کو میں اس تو تکری اور ہولیں کی لوگوں کو میں اس تو تکری اور ہولیں کی لوگوں کو میں اس تو تکری کو میں اس تو تکری لوگی لوگوں کو میں اس تو تکری کو میں اس تو تکری کو میں اس تو تکری کور بین تخلیب ہے۔ " عمر و بین تخلیب ہے۔" عمر و بین کو بین کو تکری کو میں کو میں لوگوں کو میں لوگوں کو میں کور کی کور کور کی کور کو

[526] صحيح البخاري، الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، حديث:923

تغلب کہتے ہیں: اللہ کی قشم! مجھے رسول اللہ طاقیم کی اس بات کے مقابلے میں سرخ اونٹ لینا بھی پندنہیں ہے۔ (بخاری)

الْهَلَعُ]: هُوَ أَشَدُ الْجَزَعِ، وَقِيلَ: اَلضَّجَرُ. اَلْهَلَعُ: عَت بے چینی۔ اور بعض کہتے ہیں: اس کے معنی تکلیف کے ہیں۔

تکلیف کے ہیں۔

فوائد ومسائل: ﴿ نِي طَيِّيْهُ كَيْ مِالَ بِهِي ٱ تاوه آ پِ تَسِيم فرما دیتے تھے۔ تقسیم ہیں آپ کے سامنے مختلف پہلو ہوتے تھے۔ چنا نچہ اہل صاحب کو دیتے یا استحقاق کی بنا پُر شخفین کو دیتے ۔ یا تالیف قلب کے لیے دیتے ۔ ایسی صورت میں آپ صرف ان لوگوں کو دیتے جن کے بارے میں آپ کواندیشہ ہوتا کہ اگر انھیں نظر انداز کیا گیا تو یہ بے صبری اور کمزوری کا مظاہرہ کریں گے اور یوں قابل اعتاد اور دلوں کی تو گری ہے بہرہ ورقتم کے لوگ عدا محروم کردیے جاتے ۔ ﴿ اس سے عمرو بن تغلب بِن ﷺ کی فضیلت واضح ہے کہ ان کو بھی رسول انٹہ طائبہ نے اسی دوسری قتم میں شار فر مایا جس کو انھوں نے اپنے لیے بجا طور پر ایک بہت بڑا اعزاز قرار دیا۔ ﴿ بیت المال سے تقسیم کرنے میں حاکم مجاز کوصوابدیدی اختیارات حاصل بیں بشرطیکہ حاکم تقوی اور امانت و دیا نت کے نقاضوں کو کموظ رکھنے والا ہو۔ اندھے کی طرح اپنوں ہی میں ریوڑیاں تقسیم کرنے والا نہ ہو۔

کے راوی حدیث: [حضرت عمرو بن تغلب و التناعمرو بن تغلب عمره بن تغلب نمر بن قاسط کی طرف نسبت کی وجہ سے نمری اور عبدالقیس کی طرف نسبت کی وجہ سے عبدی کہلاتے ہیں۔معروف صحابی ہیں۔بھرہ میں رہائش پذیر ہوئے اوران کا شار بھی اہل بھرہ میں ہونے لگا۔انھوں نے نبی سیٹیڈ سے ایسی احادیث روایت کی ہیں جنھیں امام بخاری ومسلم نے بیان کیا ہے۔

[٥٢٧] وَعَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَ عِنْهُ مَّلَ الْيَدِ النَّبِيِّ عَنْهُ النَّبِيِّ عَنْهُ النَّبِيِّ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ النَّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِقَّهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ لَعُهْدِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آ527 میم بن حزام خاتئے ہے روایت ہے نبی خاتیا ہے فرمایا: ''او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ ہے بہتر ہے۔ اور (خرچ کرنے کی) ابتدا ان لوگوں ہے کر جن کی کفالت تیرے ذمے ہے۔ اور بہترین صدقہ وہ ہے جواپی ضروریات پوری کرنے کے بعد ہو۔ اور جو سوال ہے بچنا چاہے 'اللہ اسے بچالیتا ہے۔ اور جو لوگوں ہے بے نیازی اختیار کرے اللہ اسے بیانی اور جو لوگوں ہے بے نیازی اختیار کرے اللہ اسے بے نیاز کر ویتا ہے۔'' (بخاری وسلم)

یہ الفاظ سیح بخاری کے بیں ادر سیح مسلم کے الفاظ اس مختصر ہیں۔ وَهٰذَا لَفُظُ الْبُخَارِيِّ، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ أَخْصَرُ.

عليه فاكده: الرسيل بيان كرده چيزي واضح بين - آخرى كلته بردادهم مع كدسوال مع بحينه اورلوگول مع بينازى كى مستحد مستحد مستحد مستحد مستحد مستحد مستحد المستحد مستحد المستحد المست

صفت اللّٰد کو بہت پیند ہےاوراللّٰد تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد فر ما تا ہے اور انھیں سوال کی ذلت سے بچا کرغنائے نفس اور صبر و قناعت کی دولت سے نواز دیتا ہے۔

[٥٢٨] وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الْرَّحْمَٰنِ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي شُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: شَفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُلْجفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللهِ لَا يَسْأَلْنِي أَحَدٌ مِّنْكُمْ شَيْئًا، فَتُخْرِجُ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهُ، فَيْبَارِكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[528] حفرت ابوعبدالرحن معاویه بن ابی سفیان صحر بن حرب افزائل سے روایت ہے رسول الله طالق نے فرمایا:
'' پیچھے پڑ کرسوال مت کیا کرؤاللہ کی قتم! تم میں ہے کوئی شخص مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے اور میری نا گواری کے باوجود اس کا سوال مجھ سے کچھ نکاوالے تو ایسانہیں ہوگا کہ میری طرف سے اس کودی گئی چیز میں برکت دی جائے۔'' (مسلم)

گلے فائدہ: اس حدیث میں اصرار کرئے چٹ کر چھیے پڑ کرسوال کرنے ہے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس طرح اگر کسی کو کوئی چیزمل بھی جائے گی تو اس میں برکت نہیں ہوگی اس لیے کہ اس میں دینے والے کی رضا شامل نہیں ہے۔اس نے مجبور ہوکر نہایت نفرت وکراہت یا شرم کی وجہ سے وہ سائل کو دی ہے۔

[٥٢٩] وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>[528]</sup> صحيح مسلم، الزكاة، باب النهي عن المسألة، حديث: 1038.

<sup>[529]</sup> صحيح مسلم، الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، حديث:1043.

يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

بات پر کہتم ایک اللہ کی عبادت کرو گئاس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گئ پانچوں نمازیں پڑھو گے اور اللہ کی اطاعت کرو گے۔''اورا یک بات آ ہستہ نے فرمائی:''لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے۔'' چنانچہ ان فدکورہ افراد (بیعت کنندگان) میں ہے بعض کو میں نے دیکھا کہ ان کا کوڑا بھی اگر زمین پر گر گیا ہے تو وہ کسی سے سوال نہ کرتے کہ وہ اے اٹھا کرا ہے پکڑاد ہے۔ (مسلم)

فوائد ومسائل: ۱۰ اس میں تجدید بیعت کے استخباب کے علاوہ اللہ کی عبادت واطاعت اور مکارم اخلاق کی پابندی کے لیے بھی بیعت لینے کا جواز ہے۔ علاوہ ازیں بیعت کے نقاضوں کا اہتمام والتزام بھی ضروری ہے۔ ۱۳ سے سوال نہ کرنے اور خود داری کی عظمت وفضیات بھی واضح ہوتی ہے۔

[٥٣٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ الشَّيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى لَلْقَى اللهَ تَعَالَى وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَخْمٍ». مُتَفَقٌ عَلَيْه.

[530] حضرت ابن عمر بی الله سے روایت ہے رسول الله سی ترفی این میں سے جوکوئی سوال کرتار ہتا ہے بہاں سیک کہ اللہ کو جاماتا ہے (تو وہ اس حال میں اللہ کو سلے گا) کہ اللہ کو جاماتا ہے (تو وہ اس حال میں اللہ کو سلے گا) کہ اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی نکر انہیں ہوگا۔'' (بخاری وسلم)

[اللهُوْعَةُ]: بِضَمّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الزَّايِ وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ: اللَّهِطْعَةُ.

أَنْهُوْعَةُ: "ميم" بريش "زا" ساكن اور پير "عين-"

فوائد ومسائل: ﴿ چِرِ بِرِ گُوشت نه به بونا' به یا تو کنابیہ بے ذات وخواری ہے ، یا بطور محقوبت (سز ۱) اور علامت گناہ کے واقعی ایسا ہوگا اور یہی زیادہ قرین قیاس ہے۔ ﴿ اس میں سوال کرنے ہے نفرت دلائی گئی ہے کہ اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں ذات ورسوائی ہے۔

[٥٣١] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيِنَةً قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُو، وَذَكْرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفَّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: «اَلْمِنْبُو، وَذَكْرَ الصَّدَقَة وَالتَّعَفَّفَ عَنِ الْمُسْأَلَةِ: «اَلْمَنْدُ الْعُلْمَا: وَالْمَنْفُلَى. وَالْمَنْفُلَى: هِيَ السَّائِلَةُ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

[531] حضرت ابن عمر بھائندہی ہے روایت ہے رسول اللہ سائیلہ منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے صدقے اور سوال ہے بچنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ''اوپر والا ہاتھ ینچے والے ہاتھ ہے بہتر ہے اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہاتھ ہے

[530] صحيح البخاري، الزكاة، باب من سأل الناس تَكَثِّرُا، حديث:1474، وصحيح مسلم، الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، حديث:1040،

[531] صحيح البخاري، الزكاة، بنب لاصدقة إلا عن ظهر غنى، حديث:1429، وصحيح مسلم، الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خيرمن اليد السفلي..... حديث:1033، اور پنچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔'' ( بخاری ومسلم )

[532] حضرت ابو مربرہ ڈائٹنٹ روایت ہے رسول اللہ علی اضافہ کرنے کے مول اللہ علی اضافہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے۔ (اسے انگارے کا سوال کرتا ہے۔ (اسے انتشارے کہ) وہ کم طلب کرے بازیادہ طلب کرے۔ (امسلم)

[٥٣٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْهُ، قَالَ النّاسَ أَمُوّالُهُمْ تَكَثُّرُا فَلْيَسْتَقِلُ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ». وَلَا مُسْتِقِلٌ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فوائد ومسائل: ﴿معلوم ہوا کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا اتنابر اجرم ہے کہ انسان اس طرح اپنے آپ کوجہنم کے انگاروں کا مستحق بنالیتا ہے۔افسوں ہے کہ جس ند بہب نے گداگری کو اتنابر اجرم قرار دیا اس ند بہب کے ماننے والوں میں گداگری عام ہے۔ ﴿ مسلمانوں کی اسلامی تعلیمات سے یہ بخبری یا بے نیازی قابل صدافسوں امر ہے۔ فَالِنَی اللّٰہِ الْمُشْتَحَٰی عام ہے۔ ﴿ مسلمانوں کی اسلامی تعلیمات سے یہ بخبری یا بے نیازی قابل صدافسوں امر ہے۔ فَالِنَی اللّٰہِ اللّٰہِ الْمُشْتَحٰی

[٥٣٣] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدُّ يَكُدُّ لِهِ اللهِ عِلْمَةَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ الْمُسْأَلَةَ كَدُّ يَكُدُّ لِهِ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ لِهَا الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ ﴿ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[اَلْكَدُّ]: اَلْخَدْشُ وَنَحْوُهُ.

15331 حفرت سمرہ بن جندب رہ ہونے سے روایت ہے رسول اللہ تاہیج نے فرمایا: ''سوال کرنا' نوچنا ہے۔ اس کے فریعے سے آ دمی اپنا چہرہ نوچنا (یا چھیاتا) ہے گر مید کہ آ دمی بادشاہ سے سوال کرے یا کسی ایسے معاملے میں سوال کر ہے کہ جس کے بغیر چارہ نہیں۔'' (اسے امام تر فدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: بیعدیث حسن سیجے ہے۔)

الْكَدُّ: زخمي كرنا جهيلنااوراس قسم كا كام كرنا \_

فا کدہ: حاکم وقت یا بادشاہ سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ستی امداد ہے تو بیت المال کی طرف رجوع کرے جو ایک اسلامی مملکت میں اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ اس سے ضرورت مندوں کی آبر ومندانہ کفالت کا اہتمام کیا جاسکے۔ اگر وہاں تک رسائی نہ ہوتو ناگزیر حالات ومعاملات میں دوسروں ہے بھی سوال کرنا جائز ہے۔

کو راوی حدیث: [حفرت سمرہ بن جندب بڑا تھ آ ابوسعیدان کی کنیت ہے۔ فزاری اور انصاری ہیں۔ یہ ابھی جھوٹے بی تھے کہ ان کا باپ فوت ہوگیا۔ ان کی والدہ آٹھیں مدینہ منورہ لے آئی۔ دہاں انھوں نے ایک انصاری سے شادی کرلی۔ نی سی تھے کہ ان کا باپ فوت ہوگیا۔ ان کی اجازت وے دی تھی۔ بسرہ کو بعد میں اپنا جائے مسکن بنایا۔ کبارتا بعین جیسے حسن بھری اور ابن سیرین ان کی بہت تعریفیں کرتے تھے۔ 59 ہجری میں فوت ہوئے۔ نی ساتی کی 1000 ماویث کے داوی ہیں۔

[532] صحيح مسلم، الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، حديث:1041

[533] جامع الترمذي. الزكاة، باب ما جاء في النهي عن المسألة، حديث:681 وسنن أبي داود. الزكاة، باب ماتجوز فيه المسألة، حديث:1639.

٥٧ ـ بَابُ الْقَتَاعَةِ وَالْعُفَافِ وَالْاِقْتِصَادِ فِي الْمُعِيشَةِ .....

[٥٣٤] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْهُ: «مَنْ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ، فَيُوشِكْ بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ، فَيُوشِكْ اللهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ». رَوَاهُ آبُو دَاوُد. وَالتَّرُولِيُ وَقَالَ: حَلِيكٌ حَسَرٌ.

[يُوشِكُ]: بِكَسْرِ الشِّينِ، أَيُّ: يُسْرِعُ.

عطا فرمائے گا۔''(اسے ابوداود اور تر مذی نے روایت کیا ہے اور امام تر مذی نے کہا ہے: بیرحدیث حسن ہے۔) یُوشِکُ: شین کے ینچے زیرے جلدی کرتا ہے۔

[534] حضرت ابن مسعود بنافظ يصدروايت يئرسول الله

عَلِيثًا نِے فرمایا: '' جسے فاقد پیش آ جائے' وہ لوگوں کے سامنے

اس كا اظہار كرے نو اس كا فاقد ختم نہيں ہوگا اور جو اس كا

اظهارالله كے سامنے كرے تواللہ تعالى جلديا به ديرا سے رزق

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں ترغیب ہے کہ حاجت وضرورت کے وقت انسانوں کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اس لیے کہ وہی سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ تاہم اسباب ظاہری کے مطابق حسب ضرورت بندوں سے بھی ما نگا جاسکتا ہے لیکن اس وقت بھی اعتقاد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی مشیت ہوگی تو بندہ آ مادۂ تعاون ہوگا ور نہیں۔ ﴿ صُرورتیں بڑھ جاتی ہیں اور اچھی یا بری کوئی بھی عادت پختہ ہوجائے تو اس کا ترک کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے اس لیے سوال کا دروازہ بھی نہیں کھولنا چاہیے کہ اس طرح انسان سوال کرنے کا عادی بن جاتا ہے۔ ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ ہے آہ وزاری کی جائے تو اللہ تعالیٰ کوئی سبب ضرور پیدا فرمادیتا ہے۔ لیکن استقامت شرط ہے۔

[٥٣٥] وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ : «مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، وَأَ تَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟»، فَقُلْتُ: أَنَا ، فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًّا شَيْئًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

ا 535 احضرت ثوبان بڑاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طرفی نے فرمایا: جو محض مجھے اس بات کی صانت وے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی صانت و بتا ہوں۔' (حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ) میں نے کہا: میں اس کی صانت و بتا ہوں۔ چنا نچہ وہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے۔ (اسے ابو داود نے سیج سند کے ساتھ روایت کہا ہے۔)

فوائد و مسائل: ﴿ کسی سے سوال نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے کسی سے سوال نہ کیا جائے کیونکہ ضرورت اور حاجت کے وقت سوال کرنا جائز ہے تاہم ایسے موقعوں پر بھی اگر انسان کسی سے نہ مائے تو بیعز بیت کا بہت اونچا مقام ہے۔ ﴿ حضرت ثوبان جُنْوُ نے بعد میں اس طریق عزبیت کو اختیار فر مایا 'چنانچسنن ابن ماجہ میں وضاحت ہے کہ گھڑ سواری کی حالت میں اگر ان کا کوڑا زمین پر گر جاتا تو کسی سے نہ کہتے' بلکہ خود گھوڑ سے اثر تے اور اسے

[534] سنن أبي داود- الزكاة. باب في الاستعفاف، حديث:1645 وجامع الترمذي، الزهد.....، باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبها، حديث:2326.

[535] سنن أبي داود، الزكاة، باب كراهية المسألة، حديث:1643.

كرت يعنى ان كى خوددارى كابي عالم تھا كدا تناسا سوال بھى كى سے كرنا گوارا ندكرتے تھے۔ ديكھيے: (سنن ابن ساجد، الزكاة، حدیث:1837)

[٥٣٦] وَعَنْ أَبِي بِشْرٍ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَال: تَحَمَّلْتُ حَمَّالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَيْهُ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَٰى رَسُولَ اللهِ عِلَيْهُ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَٰى تَأَمُّرَ لَكَ بِهَا»، ثُمَّ قَالَ: «يَا تَبْيَعَا الصَّدَقَةُ، فَنَأَمُرَ لَكَ بِهَا»، ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ! إِنَّ الْمُسْأَلَةَ لَا تَجِلُ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَجَمَّلَ حَمَّلَ حَمَّالَةً، فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَٰى يُصِيبَهَا، فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَٰى يُصِيبَهَا، فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَٰى يُصِيبَ قَوْامًا مِّنْ عَيْشٍ – فَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَٰى يَصُيبَ قَوْامًا مِنْ عَيْشٍ – فَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَٰى يَقُولُ فَلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ عَتَٰى يَقُولُ فَلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةِ يَاقَبِيصَةً الشَعْدَةُ المُتَّلَ مَنْ يَعِشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ، وَوْ قَالَ: سِدَادًا مِّنْ يَعْشٍ، وَوْ أَمُ مُنْ الْمُسْأَلَةِ يَاقِيصَةُ السُحْتُ اللهُ مَا صِرُهُمُ السَحْتُا». ووَاهُ مُسْلِمٌ وَالْمَا مَا صِرُهُمُ السُحْتُهُ الْمَسْأَلَةِ يَاقِيصَةً السُوعَةُ السُحْتُ الْمَا مَنْ عَيْشٍ، وَالْمُ مُنْ الْمُسْأَلَةِ يَاقَدِيصَةً السُوعَةُ السُحْتُ اللّهُ الْمُسْأَلِةِ وَالْمَا مَا صَلَ الْمُسْلَةُ الْمُسْلِمُ الْمُ

[536] حضرت الوبشر قبيصه بن مخارق بن تأذيب روايت ہے کہ میں نے ( دوفریقوں کے درمیان جھگڑاختم کرانے کے لیے) صانت اٹھالی۔ میں اس سلسلے میں بغرض سوال رسول اللہ عَلِينَا كَى خدمت مين حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: ''مُضرو! تا آئکہ ہارے یاس صدقے کا مال آئے کھر ہم تمھارے ليحكم دي ك\_' كهرآب نفرمايا: "اح قبصه! تين آ دمیوں کے سواکس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے: ایک وہ جو (تمھاری طرح) ضانت اٹھائے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ ضرورت کے مطابق وہ حاصل كرك بچروه رك جائے . ( دوسرا ) وہ آ دمی جوكسي آ فت با حادثے کا شکار ہوگیا جس نے اس کے مال کو تاہ و ہریاد کر دیا' اس کے لیے بھی اس حد تک سوال کرنا حائز ہے جس ہے اسے اپنی گزران کے مطابق مال حاصل ہوجائے یا (فرمایا:) جواس کی حاجت کو بورا کردے۔ (تیسرا) وہ آ دمی جو فاقے کی حالت کو پہنچ جائے حتی کہ اس کی قوم کے تین عقلمند آ دمی گواہی دیں کہ فلاں شخص فاقے میں مبتلا ہے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ وہ گزران کے مطابق مال حاصل کرے یا (فرمایا:) جواس کی حاجت کو بورا کردے۔ان كے سوا اے قبيصه! سوال كرنا حرام ہے اور ايبا سوال كرنے والاحرام كھاتاہے '' (مسلم)

[اَلْحَمَالَةُ]: بِفَتْحِ الْحَاءِ، أَنْ يَّقَعَ قِتَالٌ الْ وَنَحُوهُ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ، فَيُصْلِحُ إِنْسَانٌ بَيْنَهُمْ عَلَى كُورِهُ مَالٍ يَّتَحَمَّلُهُ وَيَلْتَزِمُهُ عَلَى نَفْسِهِ. وَ[الْجَابْحَةُ]: اللَّهُ

اُلْحَمَالُةُ: ''حا'' پرزبر۔اس کامفہوم ہیہ ہے کہ دوفریقوں کے درمیان لڑائی وغیرہ ہوجائے تو کوئی شخص ان کے درمیان مال پرصلح کرادے (کہ ایک فریق' دوسرے فریق کو اتنی رقم

<sup>[536]</sup> صحيح مسلم، الزكاة، باب من تحل له المسألة، حديث:1044

٧٥ - بَابُ الْقَنَاعَةِ وَالْعَفَّافِ وَالْإِقْتَصَادِ فِي الْمَعِيْشَةِ .....

اَلْأَفَةُ تُصِيبُ مَالَ الْإِنْسَانِ. وَ[الْقِتَوَامُ]: بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِهَا، هُوَ مَا يَقُومُ بِهِ آَمْرُ الْإِنْسَانِ مِنْ مَّالٍ وَفَتْحِهَا، هُوَ مَا يَقُومُ بِهِ آَمْرُ الْإِنْسَانِ مِنْ مَا مَّالٍ وَنَحْوِهِ. وَ[السِّدَادُ]: بِكَسْرِ السِّبنِ، مَا يَشْدُ حَاجَةَ الْمُعُوزِ وَيَكْفِيهِ. وَ[الْفَاقَةُ]: اَلْفَقْرُ. وَاللَّعَامُةُ : اَلْفَقْرُ. وَاللَّعَامُةُ : اللَّعَقْرُ.

دے گا) اور اس کی اوائیگی کا ذمہ دار بن جائے۔ (اب اگر اقرار کرنے والا فریق رقم کی اوائیگی نہ کرے تو ضامن کے لیے مطلوبہ رقم جمع کرنے کے لیے سوال کرنا جائز ہے تا کہ وہ طانت کے مطابق رقم اوا کردے۔) جَائِحة تھ کے معنی ہیں:
الی آ فت جوانسان کے مال (یا کاروبار) کو پہنچ (جس سے اس کی ساری پونچی برباد ہوجائے اور اسے کھانے کے بھی اس کی ساری پونچی برباد ہوجائے اور اسے کھانے کے بھی لالے پڑجائیں، تو اس کے لیے بھی بقدر ضرورت سوال کرنا جائز ہے۔) قِواَمّ: ''قاف'' پرزیراور زبر دونوں جائز ہیں۔ مال یا اسی طرح کی کوئی چیز جس سے انسان کا معاملہ (کاروبار وغیرہ) درست ہوجائے۔ سِدادٌ: ''سین' کے نیچ نریر۔ جوضرورت مند کی حاجت کو پورا کردے اور اسے کافی نورے۔ جوجی عقل۔

ﷺ فاکدہ:اس میں ان تین افراد کی وضاحت ہے جنھیں سوال کرنے کی اجازت ہے۔ان کی تفصیل گزشتہ سطور میں گزر چکی ہے۔

کے راوی حدیث: [ابوبشر تعیصہ بن مخارق جل شیخ تعیصہ بن مخارق بن عبداللہ بن شداد العامری الہلالی۔ ابوبشر کنیت ہے۔ شرف صحابیت ہے مشرف تھے۔ بھرہ میں رہائش پذیر ہوئے ادرایک وفد کی صورت میں نبی اکرم سی تھ کے پاس آ کر احادیث سیس۔ مام ابوداود اور امام نسائی میں ہے تہ ہے۔ روایات بیان کی ہیں۔ 16 حادیث نبی اکرم سی تعلیم سے بیان کرتے ہیں۔

[٥٣٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ. أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ. أَنَّ مَسُولَ اللهِ عَنْهُ. أَنَّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

[537] حضرت ابوہریرہ بھٹھ سے روایت ہے 'رسول اللہ لیکھ نے فرمایا: '' مسکین وہ نہیں جولوگوں (کے گھروں) کا چکر لگائے اور ایک دو لقم یا ایک دو گھوریں اس کو وہاں سے لوٹا دیں' بلکہ (اصل) مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہوجوا سے (ووسروں ہے) بے نیاز کروے۔ نہ (ظاہراً) اس کی حالت کا کسی کو اندازہ ہو سکے کہ اسے صدقہ دیا جائے اور نہوہ خود کھڑ اہوکرلوگوں سے سوال کرے۔'' (بخاری وسلم)

[537] صحيح البخاري، الزكاة، باب قول الله عزوجل: ﴿لاَ بِسْأَلُونَ النَّاسِ إِلْحَافًا﴾.....، حديث: 1476، وصحيح مسلم، الزكاة، باب المسكين الذي لا يجد غني..... حديث: 1039. 🚢 فائدہ: اس میں بڑے احسن پیرائے میں پیشہ ور گداگروں اور ضرورت مندم کینوں کی نشاندی کی گئی ہے۔جس سے اصل مقصد میہ ہے کہ انسان تلاش کر کے ایسے ضرورت مندول پرخرج کرے جو اہل حاجت ہونے کے باوجود اہل حاجت والی ہیئت وحالت اختیار نہیں کرتے' نہ کسی ہے سوال ہی کرتے ہیں' نہ ہی کہ جو پیشہ ورقتم کا گدا گر سامنے آ گیا' اے روپیہ آ ٹھآ نے دے کرسمجھ لے کہاں نے صدقہ وخیرات کاحق ادا کر دیا۔

[٥٣٨] عنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُمْرَ، عَنْ أَبِيهِ

عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ عَظِيهُ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ

مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ: "خُذْهٌ، إِذًا جَاءَكَ مِنْ

هٰذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ،

فَخُذْهُ فَتَمْوَّلُهُ، فَإِنْ شِئْتَ كُلْهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ

بِهِ، وَمَا لَا، فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكْ». قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ

عَبْدُ اللهِ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَنًّا، وَلَا يَرُدُ شَبُّنًا أَعْطَنَهُ.

[٥٨] بَابُ جَوَاذِ الْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا تَطَلُّع إِلَيْهِ

[538] حضرت ساكم اينے والد حضرت عبداللہ بن عمر ہے اور عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت عمر بھلٹھ ہے روایت کرتے ہیں (حضرت عمر فرماتے ہیں) کہ رسول اللہ طَالِیْم مجھے عطیے سے نواز نے تو میں کہتا: یہ آپ اس کو دیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مندہے۔ تو آپ فرماتے: "اسے لے لؤجپ تمھارے پاس مال کا کوئی حصداس طرح آئے کہ محسیں اس کی حرص وظع بھی نہ ہواور نہاس کی بابت تم نے سوال کیا ہوتو اے لے لیا کرواوراہے اینے مال میں شامل کرلؤ پھرا گرتم جا ہوتو اے کھالو (یعنی اینے تصرف میں لاؤ) اور اگر جا ہوتو<sup>۔</sup> صدقه کر دو۔اور جو مال اس طرح نه ملے تو اپیغ نفس کو اس کے پیچھےمت لگاؤ ( یعنی حرص وظمع کے ذریعے سے یاما نگ کر مال حاصل نه كروكيونكه السطرح جائز نبيس موكا) " جناب سالم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرتسی ہے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے اور کوئی چیز آپ کو (بغیر مائلے) دی جاتی تو

اسے لینے ہے انکار بھی نہیں فرماتے تھے۔ ( بخاری ومسلم )

دل میں اس کی حرص وظمع رکھنے والا۔

مُشْرِ فٌ: تشين "كے ساتھ ۔ اس كى طرف جھا نكنے والا ُلعني

باب:58- بغيرسوال اور بغير حرص وطمع

کے جو مال ملے اس کالینا جائز ہے

[مُشْرِفٌ]: بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، أَيْ: مُتَطَلِّعٌ

[538] صحيح البخاري، الزكاة، باب من أعطاه الله شيئا من غبر مسألة ولا إشراف...... حديث: 1473. وصحيح مسلم، الزكاة، باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع، حديث:1045.

مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ .

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں صحابۂ کرام ٹھائی کے اس کر دار کا بیان ہے کہ وہ اپنے پر اپنے سے زیادہ ضرورت مندوں کو ترجیح دیتے تھے۔ ﴿ عطیداور بدیہ لینے کا جواز ہے بشرطیکہ دل میں اس کی طبع نہ ہو۔ ﴿ مال جَع کر کے رکھنے کی رخصت میں اپنی اور اپنے اہل وعیال کی ضروریات پوری کروں گا اور دیگر اہل ضرورت اور ہے جبکہ انسان کی نیت یہ ہو کہ اس سے میں اپنی اور اپنے اہل وعیال کی ضروریات پوری کروں گا اور دیگر اہل ضرورت اور اللّٰہ کی رضا مجھے حاصل ہوجائے۔

باب:59-اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے' سوال سے بیخنے اور دوسروں کو دینے سے گریز نہ کرنے کی ترغیب و تاکید [٥٩] بَابُ الْحَثْ عَلَى الْأَكْلِ مِنْ عَمَلِ
يَدِهِ، وَالتَّعَفُّفِ بِهِ عَنِ السُّوَّالِ، وَالتَّعَرُّضِ
لِلْإعْطَاءِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قُضِيبَتِ ٱلصَّلَوَةُ فَاَنتَشِرُواْ اللهُ تَعَالَى نِهُ فِرَمَايِا: ''جب نماز يورى بو يَجِكَ توتم زيين فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَعُواْ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠]. ميں پيمل جاوَاور الله كافضل (رزق) تلاش كروـ''

فائدہ آیت: اللہ کے فضل سے مراد روزی ہے کینی روزی کے لیے محنت کرو۔ اس میں گویا ہاتھ ہے کما کر کھانے کی ترغیب ہے۔ اور جب انسان تجارت و کاروبار کے ذریعے سے مال کما تا ہے تو پھر اسے دوسروں سے ما تگنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ علاوہ ازیں وہ اس پوزیشن میں بھی ہوجا تا ہے کہ وہ دوسروں پر بھی خرچ کرئے یعنی صدقہ کرے اورزکا قدے۔

[539] حضرت ابوعبداللہ زیبر بن عوام ڈاٹٹو سے روایت ہے رسول اللہ طالقہ نے فرمایا: '' تم میں سے کس ایک شخص کا رسیاں لے کر پہاڑ پر جانا کہ ان سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پیٹھ پر لا دکر لائے 'پھراسے بیچ چنانچہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے چرے کو (ذلت سے) بچائے 'پیاس کے لیے اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے ' وہ

[٥٣٩] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الزَّبْيْرِ بْنِ الْعُوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفَى: «لَأَنَّ يَأْتُحَى اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفَى: «لَأَنَّ يَاتُحُوْمَةٍ يَأْتُحَدُ أَحُدُكُمْ أَحْبُلَهُ ثُمَّ يَأْتِيَ الْجَبَلَ، فَيَأْتِي بِحُوْمَةٍ مَنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِعَهَا، فَيَكُفَ الله بِهَا وَجُهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنْهُوهُ». رَوَاهُ الْبُخارِيُ .

5391 صحيح البخاري، الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، حديث: 1471-

محنت كى عظمت اوراس كى فضيلت يريين يدين ويريس ويرويو

(چاہیں تو) اسے دیں چاہیں تو انکار کر دیں۔ " (بخاری)

🌋 فوائد ومسائل: 🗈 اس میں گداگری کے مقابلے میں محنت کی ترغیب دی گئی ہے۔ جا ہے لوگوں کی نظروں میں وہ کتنا بھی حقیر اور اونی کام ہولیکن مید دست کاری اور محنت سوال کی ذلت سے بہر حال بہت بہتر ہے۔اس میں انسان کی عزت نفس محفوظ رہتی ہے جبکہ مانگنے میں انسان کی ذلت ہے۔ گویا اسلام ذلت نفس سے بچاتا اور کرامت نفس کا سبق ویتا ہے۔ © کسبِ معاش اور محنت کا بیر مطلب نہیں کہ انسان حلال وحرام کی پروا کیے بغیر دولت جمع کرنے کے پیچھے پڑ جائے۔ جس طرح مانگنا ذات آمیز کام ہای طرح حرام کمانا بھی باعث ذات ہے۔ محنت ومشقت شرعی حدود میں رہتے ہوئے کی جائے تو قابل تعریف اور باعث اجر ہے۔

عنه راوی حدیث: [حضرت ابوعبدالله زبیر بن عوام الله نامینیا] ان کی کنیت ابوعبدالله ہے۔ نام زبیر اورنسب نامه بیہ: ز بیر بن عوام بن خویلد الاسدی القرشی - بیه بها در صحافی تھے - اسلام کی خاطر سب سے پہلے تلوار چلانے کا سہرا آتھی کے سر ہے۔ پیعشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ بھی خفیہ نے نبی علیقہ کی چھوپھی کے بیٹے تھے۔ بدر واحد کے علاوہ دیگر جنگوں میں بھی شریک رہے۔ اٹھیں جنگ جمل میں ابن جرموز نے دھو کے کے ساتھ 36 ججری میں قتل کر دیا۔ کتب احادیث میں ان ہے 38 احادیث مروی ہیں۔

> [ ٥٤٠] وْعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ ١٠ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

[٥٤١] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَانَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَأْكُلْ إِلَّا مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ \*. زواهُ الْبُخَارِيُّ .

[٥٤٢] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ زُكُرِيًّا عَلَيْهِ السَّلامُ نَجَّارًا». رَوَاهُ مُسْلَمٌ.

[٥٤٣] وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكُوبَ رَضِيَ اللهُ

[540] حضرت ابوہر میرہ ڈائٹڈ سے روابیت ہے رسول اللہ سَالِينَا فِي مَايِهِ: ' وتم ميں سے ايک شخص لکڙي کا گھا اپني بييھ یرلا و کرلاتا اوراہے چے کر گزارا کرتا ہے نیاس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرنے وہ اسے دے یا انکار کروے۔' (بخاری ومسلم)

[541] حضرت ابو ہر رہ بھائن ہی سے روایت ہے کہ نبی ا اكرم نَوْيَةُ نِهِ فَرِما يا: ''حضرت داود مليَّةُ اين باته كي كما كي بي ہے کھاتے تھے۔"(بخاری)

[542] حضرت ابو ہرارہ ٹالفا بی سے روایت ہے رسول الله الليَّة في غلما! " حضرت زكر بالاينا برهني تھے۔ " (مسلم)

[543] حضرت مقداد بن معد يكرب الأثنا سے روايت

[540] صحيح البخاري، الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، حديث:1470، وصحيح مسلم، الزكاة، باب كراهة المسألة للناسي، حديث:1042٠

[541] صحيح البخاري، البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، حديث: 2073.

[542] صحيح مسلم، الفضائل، باب من فضائل زكريا يليخ حديث:2379.

[543] صحيح البخاري، البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، حديث:2072-

٣٠ - بَابُ الْكُرَم وَالْجُود وَالْإِنْفَاقِ

این باتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ ' ( بخاری )

عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ بَيْنِيَّ قَالَ: "مَا أَكُلَ أَحَدٌ طَعَامًا فَطَّ حِ ثِي نَيِّيَّةٍ فِرْمَايا: "كَنْ تَحْصُ فِي الْتِيمِ عَنْ النَّبِيِّ بِينَا قَالَ: "مَا أَكُلَ أَحَدٌ طَعَامًا فَطَّ حِ ثِي نَيِّيَّةٍ فِي اللَّهِ عَلَى كَالَى سے خَيْرًا مِّنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيُّ اللهِ ذَاوُدَ ﴿ بَهْتَرَجْهِي كُولَى كَصَانَاتُهِينَ كَصَايًا وراللَّه كَ يَغْمِير حَفْرت داود عَلِيَّا رِيُّةٍ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَل يَدِهِ». رَواهُ الْبُخَارِيُّ .

ﷺ فوائد ومسائل: ① ان تمام احادیث کا مفادیه ہے کہ ہاتھوں سے کیعنی محنت ٔ مزدوری اور دستکاری کے ذریعے سے کماکر کھانا نہایت پیندیدہ اور افضل عمل ہے۔ انبیاء پینالا نے بھی اپنے باتھوں سے محنت کی ہے۔ ﴿ بِي بھی معلوم ہوا کہ . ظاہری اسیاب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ان کے ذریعے ہی ہے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما تا ہے اس لیے اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے بلکہ صحیح توکل یہ ہے کدا پی طاقت کے مطابق اسباب و وسائل اختیار کیے جائیں اور پھرانجام اور معاملے کواللہ کے سپر دکر دیا جائے۔ ③ کسی بھی ہنرمندی اور دستکاری کوحقیر اوران کے كرنے والوں كو كمتر نة مجھا جائے بلكه ايسے لوگ معاشرے ميں تكريم واحترام كے مستحق ميں كه بدلوگ انبياء ميلا كے طريقے پر چلنے والے ہیں نہ کدان کومعاشرے میں حقیر سمجھا جائے جبیبا کہ برقشمتی ہے ہمارے ملک میں ہے۔ہم لوگول نے بعض پیشوں کو بہت حقیر سمجھ رکھا ہے اور ای حساب ہے ان اصحاب حرفت ( پیشے والوں ) کو کمتر اور ادنی سمجھا جا تا ہے حالانکہ نہ کوئی پیشہ حقیر ہے اور نہ بیشے والا کمتر۔

> [٦٠] بَابُ الْكَرَم وَالْجُودِ وَالْإِنْفَاقِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ ثِقَةً بِاللهِ تَعَالَى

60- كرم وسخاوت كااورالله بربھروسا کرتے ہوئے خیر (نیکی) کے کاموں يرخرج كرنے كابيان

> قَالَ اللهُ تُعَالَى: ﴿وَمَاۤ أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخلِفُمُ ﴾ [سيأ: ٣٩]

وَقَالَ تَغَالُمِ: ﴿وَمَا ثُنَفِقُواْ مِنْ خَبْرِ فَلَأَنْسُكُمُّ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْيَعَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ۲۷۲]

الله تعالیٰ نے قرمایا: ''اور جو پچھ بھی تم خرچ کرو گے الله تع لی تعمین اس کا بدلہ دے گا۔''

اور فرماما: "اور جو کچھتم خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ مسمصیں ہی ہوگا اور تم جو بھی خرچ کرتے ہواللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہواورتم جو کچھ بھی خرج کرو گے صمحیں اس کاپورا بورا بدلہ دیا جائے گا اور تم برطلم نہیں کیا حائے گا۔''

> وَقَالَ تَعَالَمِ: ﴿وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَكِيرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِعِ، عَلِيمٌ ﴾ [الْنَفَرَة: ٢٧٣]

نيز فرمايا: ''جو مال بھي تم خرچ كرتے ہو يقيينا الله تعالى اسے جانتا ہے۔''

علام آیات: ان آیات بین خرج کرنے سے مرادینگی اور اللہ کی پیندیدہ راہوں میں خرج کرنا ہے۔ اس کی بابت

ایک بات توبیہ کی گئی ہے کہ تمھارا خرچ کیا ہوا ضائع نہیں جائے گا بلکداللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ (ونیایا آخرت یا وونوں جگہ) عطا فرمائے گا' تاہم پیخرچ ریا کاری اورشہرت کی غرض ہے نہ ہو کیونکہ اس صورت میں ثواب کی ہجائے عذاب اور رضائے الٰہی کی بجائے اس کا غضب جھے میں آئے گا۔ اس لیے بیخرج صرف اللہ کی رضائے لیے ہوتمھاری خرج کی ہوئی ایک ایک یائی کاعلم اللہ کو ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔

> [٥٤٤] وَعَن ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلِّ آتًاهُ اللهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةُ، فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُعَلَّمُهَا». مُتَّفَقٌ غَلَيْهِ .

مَعْنَاهُ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يُغْبَطَ أَحَدٌ إِلَّا عَلَى إِحْدَى هَاتَيْنِ الْخَصْلَتَيْنِ.

[544] حضرت ابن مسعود والنظر سے روایت ہے نبی اکرم مَالِينَا نِے فرمایا: ''صرف دوآ دمیوں پر رشک کرنا جائز ہے: ایک وہ آ دمی جسے اللہ نے مال دیا اور پھراہے حق کی راہ میں خرچ کی ہمت و توفیق بھی دی۔ اور دوسرا وہ آ دمی جسے اللہ نے علم وحکمت ہے نوازا' چنانچہ وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا اور دوسرول کواس کی تعلیم ویتاہے۔'' (بخاری ومسلم)

اس کے معنی میہ ہیں کہ کسی پر رشک ند کیا جائے سوائے ان ہر دوخصلتوں میں سے کسی ایک پر ایعنی ان پر رشک کرنا

على فوائد ومسائل: ۞ حمد نهايت مهلك اخلاقي بياري ب جوانسان كاامن وسكون برباد كرديتي ب\_حمد كمعني بين: تھی پراللہ کا انعام دیکھ کرکڑھنا اور اس کے زوال کی آرز وکرنا۔ بیحرام ہے اور اس سے انسان کی نیکیاں برباد ہوجاتی ہیں۔ ﴿ ایک اور چیز غِبْطُه ہے جے اردو میں رشک کرنا کہتے ہیں۔ یہ جائز ہے اور اس کا مطلب ہے جسی پر اللہ کا انعام د کیے کرخوش ہونا اور بیآ رز وکرنا کہ انٹدا ہے بھی بینعت عطا فرمائے۔اس حدیث میں غبطے کو بھی حسد ہے تعبیر کیا گیا ہے 'پیہ حسد الغبطد ہے مطلق حسد نہیں کیونکہ وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ ﴿ بہرحال اس حدیث ہے ایسے مال دار کی فضیلت واضح ہے جواللہ کے دیے ہوئے مال کوصرف اپنی ذات ہی پرخرچ نہیں کرتا بلکہ اسے غرباء ومساکین اور دین کی نشر واشاعت پرخرچ کرتا ہے۔ای طرح دین کاعلم حاصل کرنے والے کی فضیلت کا بیان ہے جو قر آن و حدیث کی روشنی میں اوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرتا اور دوسروں کو بھی قرآن وحدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ ہڑ مخص کو بیآرز وکرنی جا ہیے کہ مال کے ساتھ انفاق فی سبیل الله کا وافر جذبه بھی اسے ملے اور دینی علوم اور اس کی حکمت سے وہ بہرہ ور ہوتا کہ انبیاء کی جانشینی کا شرف است حاصل ہواوراس کاحق الحیمی طرح ادا کر سکے۔ جَعَلْنَا اللّٰهُ منْهُمْ.

[ ٥٤٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَيْكُمْ ﴿ [ 545 حضرت ابن معود مِنْ فَي بي ب روايت ب

[544] صحيح البخاري، العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة. حديث:73، وصحيح مسلم. صلاة المسافرين و قصرها باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلّمه ..... حديث:816

[545] صحيح البخاري، الرقاق، باب ما قدم من ماله فهو له، حديث:6442

٦٠-بَابُ الْكُرَم وَالْجُودِ وَالْإِنْفَاق

رسول الله طَالِيَا في فرمايا: ' حتم مين ہے كون ہے جسے اينے وارث کا مال اینے مال سے زیادہ محبوب ہو؟'' صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم میں سے بر مخص کو اپنا مال ہی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا: "انسان کا مال تو وہی ہے جواس نے (صدقہ وخیرات کرکے) آ گے بھیجا اوراس

کے دارث کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا۔' ( بخاری )

مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَتُ إِلَيْهِ. قَالَ: «فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أُخَّرَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

🇯 فوائد ومسائل: ۞ اس میں بڑے حکیمانہ انداز ہے انفاق فی سپیل اللہ کی اہمیت کواجا گراور ذہن نشین کیا گیا ہے کہ انسان کا اصل مال تو وہی ہے جو وہ مال کی محبت کونظرا نداز کر کے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں اور اس کی پیندیدہ جگہوں پرخرچ کرے گا کیونکہ روز قیامت یہی مال اس کے کام آئے گا۔ اس کے علاوہ تو اس نے کھا پہن کرختم کر دیا اور ا بینے پیچھے چیوڑ گیا'جو اس کے ورثا کے کام آ گیا۔ ② اس میں اس امر کی ترغیب ہے کدانسان کواللہ نے مال و والت سے نوازا ہوتو اے اللہ کی راہ میں زیادہ ہے زیادہ خرچ کرنا جا ہے۔

> [٥٤٦] وَعَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، تُمْرَةِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

ا 546 حضرت عدى بن حاتم راتيز سے روايت ہے أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقّ رَسُولَ اللَّهُ عَلِيمٌ فَرَمَايًا: "ثم آ گ ہے بچواگر چہ مجبور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی۔'' ( بخاری ومسلم )

فاكره: بيرمديث باب الخوف، حديث:405 اورباب بيان كثرة طوق الخير، حديث:139 مير بحي كرريكي ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ حسب استطاعت اللہ کی راہ میں تھوڑا ساخرج کر کے بھی اللہ کی رضا حاصل کی جاسکتی ہے۔

کیا گیا ہواورآ ب نے جواب میں فرمایا ہو: "نہیں۔"

[٥٤٧] وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا [547] حضرت جابر التَّؤَ سے روایت ہے انھول نے سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ: « لاً». مُتَّفَق فرمايا: ايما بهي أيس بواكدر سول الله واليف على حير كاسوال عَلَنْه .

(بخاری ومسلم)

علكه: اس مين ني عليه كحسن اخلاق كرامت نش اورسخاوت كابيان بيك سائل كيسوال برآب كي زبان مبارک ہے بھی' ' نہیں' کا لفظ نہیں نکا بشرطیکہ آپ کے پاس وہ چیز موجود ہوتی' بلکہ بعض دفعہ آپ قرض لے کر بھی سائل کی حاجت یوری فرما دیتے 'میریھی ممکن نہ ہوتا تو اس سے وعدہ فرمالیتے۔ تاثیم ۔

[546] صحيح البخاري، الأدب، باب طيب الكلام، حديث:6023 وصحيح مسلم، الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ..... حديث: 1016 ا

[547] صحيح البخاري، الأدب. باب حسن الخلق والسخاء....، حديث: 6034؛ وصحيح مسلم، الفضائل، باب في سخانه كلي، حديث:2311

كرم وسخاوت كااورنيكى كے كاموں پرخرچ كرنے كابيان

527 ====== .....

[548] حضرت ابوہریرہ گاتات ہے دوایت ہے رسول اللہ اللہ علیہ علی میں بندے میں کرتے ہیں دو اللہ اللہ فرمایا: ''ہر دن جس میں بندے میں کرتے ہیں دو فر شختہ آسان سے ابر تے ہیں: ان میں سے ایک کہتا ہے:

اے اللہ! خرج کرنے والے کو (بہترین) بدلہ عطا فرما۔ اور دوسرا کہتا ہے: اے اللہ! روک کرر کھنے والے کے جھے میں ملاکت کر۔' (بخاری وسلم)

[٥٤٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، فَالَ نَقْ مِ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اَللَّهُمَّ! أَعْطِ مُمْسِكًا مُنْفِقًا خَلَفًا! وَيَقُولُ الْآخَرُ: اَللَّهُمَّ! أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا!» مُتْفَقَّ عَلَيْهِ.

فوائد ومسائل: ﴿ جَسِ خَرِجَ پِر دعائے خِیر کی نوید ہے اس سے مراد صدقات نافلہ و واجبہ کے علاوہ اہل وعیال اور مہمانوں وغیرہ پرخرج کرنا ہے اور جس امساک (ہاتھ روک رکھنے) پر بددعا ہے وہ زکا ق صدقات اور مستحبات پرخرج نہ کرنا ہے۔ ہلاکت سے مراد مال کی ہلاکت یا بخیل کی اپنی ہلاکت بھی ہو کتی ہے۔ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ ﴿ ﴿ فَرْشَةِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ کَی کُرنا ہے۔ بلاکت سے مراد مال کی ہلاکت یا بخیل کی اپنی ہلاکت بھی ہو کتی ہے۔ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ ﴿ ﴿ وَمُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ کَی بلاکت بھی ہو کتی ہے۔ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ ﴿ وَمُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ کَی بافر مانی خرور قبول یا کہ بازمخلوق ہیں جو کسی صورت بھی اللّٰہ تعالَی کی نافر مانی خوبغیر کی مفاد کے خلوص کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ فرما تا ہے اس لیے فرشتوں کی دعائیں ضرور لینی جا ہئیں جو بغیر کسی مفاد کے خلوص کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔

[٩٤٩] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ! يُنْفَقْ عَلَيْكَ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

[549] حضرت ابوہریرہ دہائی سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اے آ دم کے بیٹے! تو خرج کر جھھ پر بھی خرج کیا جائے گا۔ " ( بخاری وسلم )

ﷺ فائدہ: اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے پرخرچ کیا جائے گا' کا مطلب ہے: اللہ تعالیٰ اسے فراخی اور بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔

[٥٥٠] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ يَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ يَنْهُ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ». مُتَّقَيِّ عَلَه.

[550 حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص بالله سے دوایت ہے کدایک شخص نے رسول الله طاقیۃ اسے بوچھا: کون سااسلام بہتر ہے؟ (یعنی اس کی کون سی خصلت یا کون سی خصلت والا شخص بہتر ہے؟ ) آپ نے فرمایا: ''تم کھانا کھلا و' لوگوں کو سلام کرو نیا ہے تم بیجانتے ہویانہ بہتا ہے " بخاری وسلم )

[548] صحيح البخاري، الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿فَامَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَقَٰى .....﴾، حديث:1442، وصحيح مسلم، الزكاة، باب في المنفق والممسك، حديث:1010،

[549] صحيح البخاري، التفسير، باب قولة: ﴿وكَانَ عَرْشُهُ عَلى الْمَآيِّ؛ حديث:4684 وصحيح مسلم. الزكاة. باب الحث على النفقة وتبشيرالمنفق بالخلف, حديث: 993.

1550] صحيح البخاري، الإيمان، باب إطعام الطعام من الإسلام، حديث:12 وصحيح مسلم، الإيمان. باب بيان تفاضل الإسلام وأيّ أموره أفضل، حديث:39

ﷺ فوائدومسائل: ① کھانا کھلانے میں کسی کوصد قے یا ہدیے کے طور پر یا مہمان نوازی کے طور پر کھلانا شامل ہے۔ علاوہ ازیں اس سے مراد ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کروینا بھی ہوسکتا ہے۔ وہ بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلایا جائے۔ نگا ہے تو اسے لباس پہنایا جائے۔ بیار ہے تو علاج کر وایا جائے۔ مقروض ہے تو اسے قرض کے بوجھ سے نجات دلائی جائے۔ وَعَلَى هٰذَا الْفِياَسِ، ② سلام کرنے سے مراد کثرت سے سلام کا پھیلانا ہے۔ اس سے ولوں میں محبت پیدا ہوتی اور نفرت وعداوت دور ہوتی ہے۔

[٥٥١] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
﴿ أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهَا مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ

يَّعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِّنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا

إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ تَعَالَى بِهَا الْجَنَّةَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

[551] حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص چین بی سے روایت ہے رسول الله طیق نے فرمایا: ' چالیس خصلتیں ہیں' ان میں سب سے اعلیٰ دودھ کے لیے بکری کا عطیہ دینا ہے۔ جوشخص بھی ان خصلت پر ' ثواب کی امید سے اوراس پر کیے گئے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے' ممل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔' ( بخاری )

ال حديث كابيان بَابُ بَيَانِ كَثْرُةِ طُرُقِ الْخَيْرِ مِين رُر چِكا بـ - (ويكي رُقم: 138) وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هٰذَا الْحَدِيثِ فِي بَابِ بَيَانِ كَثْرَةِ طُرُقِ الْخَيْرِ . [برقم: ١٣٨].

المسلم فا کدہ: منیعے اُس جانور (بکری یا اونٹی وغیرہ) کو کہتے ہیں جو صرف دودھ یا اون لینے کے لیے عطیے کے طور پر دیا جائے اوراس کے بعدا سے لوٹا دیا جائے ۔ یہ بھی ایک احسان اوراجھی خصلت ہے۔ حدیث میں واردشدہ چالیس خصلتوں کو بعض علماء نے اپنے اپنے طور پرشار کیا ہے لیکن حافظ ابن حجر بھٹ نے کہا ہے کہ اس میں ہر خیر کی خصلت آجاتی ہے کو بعض علماء نے اپنے اپنے طور پرشار کیا ہے لیکن حافظ ابن حجر بھٹ نے کہا ہے کہ اس میں ہر خیر کی خصلت آجاتی ہے اُس شاید ہو کہ درسول اللہ عقیق نے اسے مبہم رکھا ہے تو بھر دوسرا اسے کیوں کر متعین انسی شار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب خودرسول اللہ عقیق نے کام کو حقیز نہ سمجھا جائے 'چاہے وہ کتنا بھی تھوڑ ااور کرسکتا ہے؟ علاوہ ازیں اس ابہام میں شاید ہے حکمت ہو کہ کسی بھی نیکن کے کام کو حقیز نہ سمجھا جائے 'چاہے وہ کتنا بھی تھوڑ ااور معمولی ہو۔

[ ٥٥٢] وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ صُدَيِّ بُنِ عَجْادَنَ رَضِيَ اللهِ عَجْادَنَ اللهِ عَجْادَنَ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: «يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ أَنْ تَبُدُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَّكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرِّ لَّكَ، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، شَرِّ لَكَ، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْبَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ الشَّفْلَى». رَوَاهُ مُشلِمٌ.

1552 احضرت ابوامامه صدی بن عجلان را تنظف سے روایت ب رسول الله سالیم نے فرمایا: "اسے ابن آ دم! اگر تو زائد از ضرورت مال خرج کر دے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ اور اگرتوا سے روک کرر کھے گا تو یہ تیرے لیے برا ہوگا۔ اور تجھے برا ہرا بر روزی پر ملامت نہیں کی جائے گی۔ اور ابتدا اینے برا برسرابر روزی پر ملامت نہیں کی جائے گی۔ اور ابتدا اینے

[551] صحيح البخاري، الهبة و فضلها والتحريض عليها، باب فضل المنيحة ، حديث: 2631. [552] صحيح مسلم، الزكاة، باب بيان أن البد العلي خير من البد السفلي....، حديث: 1036. اہل وعیال کے ساتھ کر۔ اور او پر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔'' (مسلم)

فاكدہ: بيصديث باب فضل المجوع وقم: 510 ميں گزر چكى ہے۔ يہاں انفاق في سبيل الله كے باب ميں ، باب كى مناسبت كى وجد سے دوبارہ لائے ميں۔

[٥٥٣] وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا سُيْلًا رَسُولُ اللهِ بَشِيْتًا عَلَى الْإِلْسُلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَع إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قَوْمِ! أَسْلِمُوا، جَبَلَيْنِ، فَرَجَع إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قَوْمِ! أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى الْفَقْرَ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُريدُ إِلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يَلْبَثُ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُريدُ إِلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يَلْبَثُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[553] حفرت انس ڈٹٹنا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سٹا سالم (کے نام) پر (یعنی نوسلم کی طرف ہے) کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے وہ ضرور دی ۔ ایک آ دمی آپ کے پاس آ یا تو آپ نے دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھیں اسے دے دیں۔ وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کر کہا:

اے میری قوم اسلام تبول کرلؤاس لیے کہ محمد (ٹاٹینہ) اس شخص کی طرح عطا کرتے ہیں جے فقر کا اندیشہ نہیں ہوتا۔
بیعینا ایک آ دمی صرف دنیا حاصل کرنے کی غرض سے اسلام بھینا ایک آ دمی صرف دنیا حاصل کرنے کی غرض سے اسلام قبول کرتا کہ اسلام اسے دنیا ہیں موجود تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوجاتا۔ (مسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں مُولَفَهُ الْقُلُوبِ (نومسلموں) کو تالیف قلب کے طور پر مال دینے کا جواز ہے تا کہ وہ اسلام پر پختہ ہوجا ئیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اگر ابتداء قبولِ اسلام میں حصول دنیا کا جذبہ شامل بھی ہوتا تو تھوڑ ہے عرصے بعد یہ جذبہ دل ہے نکل جاتا اور وہ نہاہت مخلص مسلمان بن جاتا۔ اس حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے مُولَّ اَفَهُ اللهٰ نَعالیٰ نے مُولَّ اَفَهُ اللهٰ نَعالیٰ نے مُولَّ اَفَهُ اللهٰ نَعالیٰ نے مُولَّ اَفَهُ اللهٰ عَلَیٰ نَعِی خَلَامِ اللهٰ نَعالیٰ نَا اللهٰ اللهٰ نَعالیٰ نَا اللهٰ اللهٰ نَعالیٰ نَا اللهٰ اللهٰ نَعالیٰ نَا اللهٰ نَا اللهٰ نَعالیٰ نَا اللهٰ نَعالیٰ نَا اللهٰ نَعالیٰ نَا اللهٰ نَا اللهٰ نَعالیٰ نَا اللهٰ نَعالیٰ نَا اللهٰ نَا نَا اللهُ نَا نَا اللهُ مِنْ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مُنْ اللهُ مُنْ صَرُورَت ہے۔ اللهٰ منا من الله من الله من الله من الله منا کہ من الله منا الله من الله منظم الله من الله م

[٥٥٤] وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَسَمَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ الْغَيْرُ وَلَمُولُ اللهِ الْغَيْرُ اللهِ الْغَيْرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>[553]</sup> صحيح مسلم. الفضائل، باب في سخانه والله عند عديث:2312

<sup>(554]</sup> صحيح مسلم الزكاة، باب إعظاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه ..... حديث:1056

٦٠- بَابُ الْكرم وَالْجُودِ وَالْإِنْفَاقِ

بِبَاخِل». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(دو ہاتوں میں ہےایک کا)اختبار دیا: ماتو یہ کہ وہ مجھ ہے تی ہے سوال کرتے' پس مجھے ان کو دینا پڑتا۔ یا یہ کہوہ مجھے جیل قرار دیتے' حالانکہ میں بُخل کرنے والانہیں ہوں۔' (مسلم)

🛣 فوا کد ومسائل: 🛈 اس میں بھی ان نومسلموں ہی کا ذکر ہے جنھیں ابھی اسلام کا اور آ داب رسالت کا علم نہیں تھا۔ اسی لاعلمی اورضعف ایمان کے سب ایپارو یہ اختیار کرتے جو نامناسب بالشخفاف رسالت کا باعث ہوتا۔اس چیز نے آپ کو مجبور کردیا کہ پہلے آپ انھیں دیں تا کدان سے مذکورہ مکزور بول کا صدور ند ہو۔ ﴿ اس میں نبی اکرم طاق کے اخلاق کر بمانہ اورصفت عفو و درگزر کے ساتھ ساتھ اس تالیف قلب بھی کا اہتمام ہے جس کا ذکر اس سے پہلے گزرا' تا کہ ان لوگوں کے دلوں میں بھی ایمان راسخ ہوجائے اور دنیوی مفادات سے بالاتر ہوکر مخلص مسلمان بن جائیں۔

[٥٥٥] وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ النَّبِيِّ بِينِهِ مَقْفَلَهُ مِنْ الله عَلَيْمُ ك حُنَيْن، فَعَلِقَهُ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ، حَنَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمْرَةِ، فَخَطِفَتْ رداءه، فَوَقَفَ النَّبِيُّ عِلَيْهِ فَقَالَ: «أَعْطُونِي رِدَائِي، فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هٰذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا، لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي تَحْيِلًا وَّلَا كُلَّابًا وَّلَا جَبَانًا». زَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

ا 555 حضرت جبير بن مطعم طائظ بيان فرماتے ہيں كه ساتھ طلے آرہے تھے کہ کچھ اعرابی (دیباتی) آپ سے جبث كرسوال كرنے لگے يہاں تك كدآب كومجبوركر كے كيكر كايك درخت كے پاس لے گئے۔ پس آ بى كا حادر بھى اس (ورخت کے کانٹوں) نے ایک لی (یعنی اس میں مچنس کرآپ کے جسم سے اتر گئی۔) نبی سائیل تھبر گئے اور فرمایا: "میری حادر تو مجھے دو۔ پس اگر میرے یاس ان خاردار درختوں کے برابر بھی اونٹ (یا چوپائے) ہوتے تو میں یقیناً انھیں تمھار ہے درمیان تقسیم کردیتا' پھرتم مجھے بخیل یاتے نہ جھوٹااور نہ بز دل۔'' ( بخاری )

مُقْفَلُهُ: لو شِيغ كے دوران ميں - سَمُرةٌ: الك فتم كا ورخت ہے۔عضاہ : خارداردرخت۔

[مَقْفَلَهُ]، أَيْ: حَالَ رُجُوعِه. وَ[السَّمُرَةُ]: شَجَرَةٌ. وَ[الْعِضَاهُ]: شَجَرٌ لَّهُ شَوْكٌ.

ﷺ فوائد ومسائل: ① اس میں بھی تالیف قلب کے طور پر دینے کے مسلے کے علاوہ نبی اکرم طاقیۂ کے اخلاق کریمانہ کا بیان ہے کہ س طرح آپ مبروحلم کے ساتھ دیہاتوں کی تحق اور ان کی بدویت کو برداشت فرماتے۔ ﴿ اس سے بيہ می معلوم ہوا کہ امام کے اندر بخل وروغ گوئی اور بزولی جیسی مذموم صفات نہیں ہونی جائیس نیز بوقت ضرورت اپنی صفات حمدہ کا ذکر کرنا بھی جائز ہے تا کہ جاہل لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہوں۔ایسے موقع پریہ وضاحت فخر وریامیں شامل نہیں ہوگی

[555] صحيح البخاري، الجهاد و السير، باب الشجاعة في الحرب والجبن. حديث: 282:

کرم وسخاوت کا اور نیکی کے کاموں پرخرچ کرنے کا بیان .

جو مذموم فعل ہے۔

[٥٥٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَصُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إِلَّا عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لَلهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ عَزْ وَجَلَّ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[556] حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے روایت ہے رسول اللہ سنڈی نے فرمایا: 'صدقے نے بھی مال نہیں گھٹایا اور عفو و درگزر کی وجہ سے اللہ تعالی بندے کی عزت میں اضافہ ہی فرما تا ہے۔ اور جواللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے ضرور اونچا کرتا ہے۔' (مسلم)

المسلم المراق ا

[٥٥٧] وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ عُمْرِ بُنِ سَعْدِ الْأَنْمَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَضَّةً يَقُولُ: «ثَلَاثُةٌ أَقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأَحَدَّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدِ مِّنْ صَدْقَةٍ، وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَّنْ صَدْقَةٍ، وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَّنْ صَدْقَةٍ، وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَّنْ صَدْقَةٍ، وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَقْطُلِمة صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزًّا، وَلا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ فَقْرٍ، أَوْ عَبْدٌ بَابَ فَقْرٍ، أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوَهَا. وَأَحَدَّنُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ: إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفْرٍ:

ا 1557 حضرت ابو كبشه عمر بن سعد انمارى بالله سے روایت ہوئے سال روایت ہے كه انھول نے رسول الله ساتید كور ماتے ہوئے ساكہ مول اسے یادر كھو! كسى بندے كا مال صدقه كرنے سے كم نہيں ہول اسے یادر كھو! كسى بندے كا مال صدقه كرنے سے كم نہيں ہوتا۔ اور جس پر ظلم كيا جائے وہ اس پر صبر كرے تو الله تعالى ضروراس كى عزت بيں اضافه فرما تا ہے۔ اور جو شخص ما تكنے كا دروازہ كھول دروازہ كھول دروازہ كھول دروازہ كھول دیتا ہے۔ (آپ نے نقر فرمایا یا اس جیسا ہى كوئى اور كلمد۔) در ايك بات ميں شمھيں بتاتا ہوں ئيں اسے یاد ركھو! (فرمایا:) دنیا میں جا وتتم كے لوگ ہيں:

عَبْدِ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا، فَهُوَ يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ،

ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال اورعلم عطا کیا' پھروہ ان

[556] صحيح مسلم، البروالصنة والأدب، باب استحباب العفو والتواضع، حديث: 2588. [557] جامع التومذي، الزهد....، باب ماجاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، حديث: 2325.

• السُّبَابُ الْكَرَم وَالْجُودِ وَالْإِنْفَاقِ...

وَيَصِلُ فِيهِ رَجِمَهُ، وَيَعْلَمُ شَهِ فِيهِ حَقًّا، فَهٰذَا بِأَفْضَل الْمَنَازِلِ.

وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا، وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَالًا، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فَلَانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ.

وَعَبْدِ رَزَقَهُ اللهُ مَالَا، وَلَمْ يَرْزُقُهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَضِطُ فِيهِ رَجِّهُ، وَلَا يَصْلُ فِيهِ رَجَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّا، فَهٰذَا بِأَخْبَبُ الْمَنَازِلِ.

وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالَا وَلَا عِلْمًا، فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالَا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ قُلَانٍ، فَهُو نِيَّتْهُ، قَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ

کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور رشتے داروں سے حسن سلوک (صلہ رحمی) کرتا ہے اور ان میں جو اللہ کا حق ہے ' اسے پہچانتا (اور اسے ادا کرتا) ہے ' تو بیڈ خض جنت کے سب سے افضل درجوں میں ہوگا۔

اور (دوسرا) وہ بندہ ہے جسے اللہ نے علم تو دیا مگر مال نہیں دیا ' پس وہ کچی نیت رکھتا اور کہتا ہے: اگر میرے پاس مال ہوتا تو یقیناً میں بھی فلال آ دمی کی طرح عمل (خرچ) کرتا۔ پس (جب)اس کی نیت یہ ہے تواس کا اور پہلے شخص کا اجر برابر ہے۔

اور (تیسرا) بندہ وہ ہے جے اللہ نے مال دیا اور علم نہیں دیا ہیں وہ بغیر علم کے اندھا دھند طریقے ہے خرچ کرتا ہے۔
اس کے بارے میں نہ تو وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے اور نہ اللہ کا کوئی میں وہ رشتے داروں کے حقوق ادا کرتا ہے اور نہ اللہ کا کوئی حق اس میں پیچا نتا ہے۔ بیسب سے بدتر مرہے والا ہے۔
اور (چوتھا) وہ بندہ ہے جے اللہ نے مال دیا نہ علم کیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلال آ دمی کی طرح عمل (اندھا دھند خرچ) کرتا۔ پس (جب) اس کی نیت طرح عمل (اندھا دھند خرچ) کرتا۔ پس (جب) اس کی نیت ہے ہوتا ان دونوں (اس کا اور تیسر سے بند ہے) کا گناہ برابر ہے۔ '(اسے تر نہ کی نے دوایت کیا ہے اور کہا ہے: بیحد یہ خسن صحح ہے۔)

ﷺ فوائد و مسائل: ﴿ اس میں اجھی یا بری نیت ہے مراد پختہ نیت کین عزم (پکا ادادہ) ہے کیونکہ عزم ہی پر ثواب یا عقاب ہے۔ ﴿ اس میں مال کی فضیلت بھی ہے بشر طیکہ اس میں حدود شرعیہ کا خیال رکھا جائے اور مال کی ندمت اور اس کی خطرنا کی کابیان بھی جب کہ اس میں اللہ کی ہدایات کو طوظ ندر کھا جائے۔ اس طرح علم شریعت کی فضیلت ہے اگر اس کے مطابق عمل کیا جائے اور جہل کی ندمت اور اس کے نقصا نات کابیان کہ بیہ جہالت انسان کو محارم میں مبتلا کردیتی ہے۔ کے مطابق عمل کیا جائے اور جہل کی ندمت اور اس کے نقصا نات کابیان کہ بیہ جہالت انسان کو محارم میں بہت اختلاف کے داوی حدیث: [حضرت ابو کبیشہ عمر بن سعد انماری بڑا تُنٹوا عمر بن سعد انماری و شامیوں میں شار کیا ہے۔ بعض عمر بن سعد بن عمر اور بعض عمر و بن سعد کہتے ہیں۔ کئیت ان کی ابو کبیشہ تھی ۔ ان کوشامیوں میں شار کیا جاتا ہے۔ علامہ مزی نے الأطر اف میں ان کی 40 احادیث ذکر کی ہیں جو بیر سول اللہ سرائیا ہے بیان کرتے ہیں۔ بخاری وسلم میں ان کی کوئی روایت نہیں ہے۔

کرم و مخاوت کا اور نیکی کے کاموں برخرچ کرنے کا بیان

[٥٥٨] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهُمْ

ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ يَشِينَ: «مَا بَقِيَ مِنْهَا؟»

قَالَتُ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفْهَا، قَالَ: «بَقِيَ

كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا". رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ

وَمَعْنَاهُ: تَصَدَّقُوا بِهَا إِلَّا كَتَفَهَا فَقَالَ: يَقِيَتْ لَنَا

فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَتَفَيْهَا .

[558] حضرت عا كشر براتها سے روایت ہے كه انھوں نے

ایک بکری ذیج کی تونی طاقیہ نے یو چھا:"اس کا کتا حصہ باقی ہے؟'' اُنھوں نے کہا: صرف ایک دستی باقی ہے۔ آ ب نے

ارشاد فرمایا: ''سب ہی باتی ہے سوائے ایک دی کے'' (اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: بیر حدیث صحیح ہے۔)

اس کا مطلب ہے کہ انھوں نے دی کے علاوہ سب

صدقه كر دياتها تو آپ نے فرمایا: صدقه شده سارا حصه ہارے لیے باقی رہا کیونکہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔

(اور دی باقی نہیں رہی کیونکہ اسے خود کھایا جس پر آخرت میں اجرتہیں ملے گا۔)

ﷺ فائدہ: اس ہےمعلوم ہوا کہ انسان کوخود ہی سب کچھنہیں کھاجانا جاہے بلکہ صدقہ وخیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام

كرنا چاہے تاكديہ چيز آخرت ميں اس ككام آئے۔ [٥٥٩] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُوكِي فَيُوكِي عَلَيْكِ».

وَفِي رِوَايَةِ: «أَنْفِقِي أَوِ انْفَحِي، أَوِ انْضَحِي، وَلَا تُنْحُصِي فَيْحْصِي اللهُ عَلَيك، وَلَا تُوعِي فَيُوعِي الله عَلَيْكِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَ[انْفَحِي]: بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَهُوَ بِمَعْنَى [أَنْفِقِي] وَكَذْلِكَ: [اِنْضَحِي].

www.KitaboSunnat.com

[559] حضرت اسماء بنت الى بكرصد لق ثانيًا سيروايت ہے کہ مجھ سے رسول الله ساتان نے فرمایا: '' بندھن باندھ کرنہ ر کھو ( بلکہ خرچ کرتی رہو) ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر بندھن

باندھےگا (یعنی شمصیں نہیں دے گا)۔''

ایک دوسری روایت میں ہے: ' خرچ کرواور گن گن کر نەركھو ور نەاللە بھى شمھىں گن گن كر دے گا اور بينت سينت كر

نه رکھو ورنیہ اللہ تعالی بھی تمھارے ساتھ یہی معاملہ فرمائے

گا-" ( بخاری ومسلم )

إِنْفَحِي: "حا"كے ساتھ اور إنْضحِي (ضادكے ساتھ) ان کے معنی بھی أَنْفِقِي (خرچ كرو) ہى ہيں۔

قائدہ: اس میں اللہ تعالی کے ایک اصول کا تذکرہ ہے اوروہ یہ کہوہ جز اجس عمل ہے ہی دیتا ہے کیعنی جیساعمل ویبا ہی بدله۔ بے حساب اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو بے حساب ہی بدلہ دے گا' گن گن کرخرچ کرو گے تو وہ بھی گن گن کر ہی

[558] جامع الترمذي، صفة القيامة.....، باب قوله في الشاة ..... حديث 2470.

[559] صحيح البخاري، الزكاة، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. حديث:1433 وصحيح مسلم. الزكاة، باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء، حديث:1029. وے گا۔ بینت کررکھو گئے خرج نہ کرو گے تو وہ بھی وینا بند کردے گا۔اس میں اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے کی ترغیب اور کخل اورامساک پرسخت وعید و تهدیدے۔

[٥٦٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِع رسُول اللهِ عِنهُ يَقُولُ: «مَثَلُ الْبخِيل وَالْمُنْفِق، كَمَثُل رَجُلَيْن عَلَيْهِمَا جُنَّتَان مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ، فَلَا يُنْفِقُ إلَّا سَبَغَتْ، أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ، وَتَعْفُو أَثْرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ، فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَّكَانَهَا، فَهُوَ يُوسِّعُها فَلَا تُتَّسِعُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَ [الْجُنَّةُ]: اَلدِّرْعُ ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْمُنْفِق كُلُّمَا أَنْفُقَ سَبَغَتْ، وَطَالَتْ حَتَّى تَجُرَّ وَرَاءَهُ، وَتُخْفِيَ رِجْلَيْهِ وَأَثَرَ مَشْيِهِ وَخُطُواتِهِ.

[560] حضرت ابو ہرمرہ النظ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول الله طالیّا کو فرماتے ہوئے سنا: '' بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایس ہے جیسے دو آ دمی ہن ان کے بدن پر سینے سے بنطی تک او ہے کی زر ہیں ہیں۔ پس خرچ كرنے والاخرچ كرتا ہے تو يەزرە اس كے بدن پر دراز اور لمبی ہوجاتی ہے یہاں تک کہاس کے یاؤں کی انگلیوں کے یوروں کو چھیا لیتی ہے اور اس کے نشان قدم کو ظاہر نہیں ہونے دیتی۔اور بخیل چونکہ کچھ بھی خرچ کرنانہیں جا ہتا'اس لیے زرہ کا ہرحلقہ اپنی جگہ پر چمٹ جاتا ہے۔ پس وہ اسے دُّ هيلاً كرتا ہے كيكن وہ دُّ هيلانہيں ہوتا۔'' ( بخاري وسلم ) ·

النُجُنَّةُ كَمعنى بين: زرو- اور مطلب مع كمخرج كرنے والا جبخرچ كرتا ہے تو وہ زره كمل اور لمي موجاتى ہے حتی کہ اس کے پیچھے سے گھٹٹے گئی ہے اور اس کے پیروں کو' اس کے چلنے کے نشانات اور قدموں کو چھیالیتی ہے۔

ﷺ فوائد ومسائل: ① اس تثبیه کامطلب ہے کہ صدقہ انسان کواس طرح چھپالیتا ہے جیسے ایک پوری زرہ' جو پیروں تک ہؤاس کے بدن کوحتی کداس کے قدم اور نشان فدم کو بھی جھیا لیتی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں صدقہ کرنے والے کے لیے خوشخری ہے کداس کے مال میں برکت اور اس کی حفاظت وصیانت ہوگی اس لیے کدصد قے سے بلائیں ٹل جاتی میں جبکہ بخیل کے لیے وعید ہے کہ بردہ بیش کی بجائے اس کی بردہ دری ہوگی اور دہ بلاؤں کا نشانہ ہوگا۔ ﴿ اس سے بیجی معلوم ہوا کہ تی آ دمی جب صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے سینفراخ ہوجاتا ہے اور وہ خوثی خوثی کشادہ دستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔اس کے برنکس جب بخیل کے سامنے خرج کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اس کا سینہ ننگ ہوجاتا ہے اور وہ اپنا ہاتھ بند کرلیتا ہے۔اس میں تخی کے لیے بشارت اور بخیل کے لیے وعید ہے۔

[٥٦١] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ [561] حضرت ابوہر ریرہ ٹائٹنڈ ہی ہے روایت ہے کہ

[560] صحيح البخاري، الزكاة، باب مثل البخيل والمتصدق، حديث: 1443 وصحيح مسلم، الزكاة. باب مثل المنفق والبخيل،

[561] صحيح البخاري، الزكاة، باب الصدقة من كسب طبب....، حديث:1410، وصحيح مسلم. الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، حديث: 1014. کرم وسخاوت کا اور نیکی کے کاموں پرخرچ کرئے کا ہیان

تَصَدَّقَ بِعِدْلِ تَمْرَةٍ مِّنْ كَسْبِ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهَ إِلَّا الطَّيِّبَ، فَإِنَّ اللهُ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

رسول الله سرقية في مايا: "جوفض پاكيزه (حلال كى) كمائى است ايك مجور كے برابر بھى صدقه كرتا ہے اور الله تعالى صدقه قبول ہى پاكيزه كان است اپنے دائيں باتھ ميں ليتا ہے ، پھر وہ اسے صاحب صدقه كے ليے بڑھاتا رہتا ہے جيسے تم ميں سے ايک شخص اپنے پچھيرے كو پالا اور بڑھاتا ہے ، بيال تک كه (وہ مجور برابر صدقه) بيبار كى مثل ہو جاتا ہے . " رخارى وسلم )

535 ..

[اَلْفَلُوُّ]: بِفَتْحِ الْفَاءِ وَضَمِّ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ، وَيُقَالُ أَيْضًا: بِكَسْرِ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ وَتُخْفِيفِ الْوَاوِ: وَهُوَ الْمُهْرُ.

اُلْفُلُوُّ: ''فا'' پرزبر،''لام'' پر پیش اور''واوُ'' مشدد۔ اور اے فِلْوِّ''فا'' کے نیچ زیر،''لام'' ساکن اور''واوُ'' بلامشدو کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔معنی ہیں: گھوڑی کا بچہ۔

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں القد تعالیٰ کی ایک صفت باتھ کا ذکر ہے۔ اس پر بغیر تاویل اور تثبیہ کے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس پر بغیر تاویل اور تثبیہ کے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ کے بھی ہے کہ ہاتھ میں ہے۔ یعنی یہ کہ ساتھ تثبین وے سکتے نہ اس کی کیفیت ہی بیان کر سکتے ہیں اور نہ بیتاویل ہی جائز ہے کہ ہاتھ میں لینا قبول کرنے سے کنایہ ہے وغیرہ۔ ﴿ اس کی کیفیت نبیں اور حلال کمائی سے کیا گیا کھجور صدیث سے واضح ہے کہ حرام آمدنی سے کیے گئے صدیقے کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نبیں اور حلال کمائی سے کیا گیا کھجور کے برابر بھی صدقہ اجرو تواب میں بہاڑی طرح ہوجائے گا۔

آ [ ٥ ٦٢] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّمْشِي بِفَلَاةٍ مِّنَ الْأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: إسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانِ، فَتَنَخَى ذٰلِكَ السَّحَابُ فَأَنْغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرُجَةٌ مِّنْ تِلْكَ الشَّرَاجِ قَلْمُ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرُجَةٌ مِّنْ تِلْكَ الشَّرَاجِ قَلْدِ اسْتَوْعَبَتْ ذٰلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبْعَ الْمَاءَ، فَإِذَا فَرَجُلٌ قَلْهُ، فَتَتَبْعَ الْمَاءَ، فَإِذَا فَرَجُلٌ قَلْهُ عَبَتْ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، وَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ! مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ وَلِلِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ - فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ! لِمَ تَسْأَلُني عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ اللهِ! لِمَ تَسْأَلُني عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ

15621 حضرت ابو ہر رہ ڈناڈن ہی سے روایت ہے کہ نبی اکرم طابی نے فرمایا: '' ایک وفعہ ایک آ دمی ایک صحوا میں چلا جارہا تھا کہ اس نے بدلی سے ایک آ وازشی: فلال کے باغ کو سیراب کر ۔ پس بادل کا بینکڑا الگ ہوا اور اس نے اپنا پائی ایک سیاہ سنگلاخ زمین میں برسا دیا' پس ان نالوں میں سے ایک نالے نے سارا پائی اپنے اندر جمع کرلیا (اور پائی چلنے ایک نالے نے سارا پائی اپنے اندر جمع کرلیا (اور پائی چلنے لگا۔) شیخص بھی اس پائی کے چیچے چلا (آ گے جاکرایک مقام پر دیکھا) کہ ایک آ دمی اپنے باغ میں کھڑا' اپنی کئی (اوزار) سے اپنے باغ کو پائی لگارہا ہے۔ اس نے اس سے داس سے اس سے

[562] صحيح مسلم، الزهد والرقائق، بأب الصدقة في المساكين، حديث: 2984-

٦١- بَابُ النَّهِي عَنِ الْبُخُلِ وَالشُّحُ

صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هٰذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: إِسْق حَدِيقَةَ فُلَانٍ، لِاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ فَقَال:

أَمَّا إِذْ قُلْتَ هٰذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَتْصَدَّقُ بُثُلْثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلْثًا، وَأَرُدُ فِيهَا

ثُلْثُهُ». رَوَاهُ مُشْلِمٌ.

يوجيها: اے اللہ كے بندے! تيرانام كيا ہے؟ اس نے وہى نام بتلایا جواس نے بدلی میں سے سنا تھا۔ ایس باغبان نے ال سے کہا: اے اللہ کے بندے! تو میرا نام کیوں یو چھتا ہے؟ اس نے کہا: میں نے اس باول میں سے جس کا یہ بانی ( یہال بہتا ہوا آیا) ہے ایک آوازشی کہ فلال شخص کے باغ کوسیراب کر۔ اور بیوبی نام ہے جوتو نے اپنا بتاایا ہے۔ تو

سیرانی کے لیےاللہ نے بادل کو حکم دیا؟)اس باغ والے نے کہا: جب تو بیہ کہہ رہا ہے تو (میں بنا دیتا ہوں کہ) میں اس باغ کی پیدادار کا اندازہ لگا تاہوں اور اس میں سے تیسرا حصەصدقد كرتا مون تيسرا حصه ميري اور مير سے اہل وعيال

اس باغ میں ایسا کون ساعمل کرتا ہے (کہ تیرے باغ کی

كى خوراك بوجاتا ہے اوراس كا تيسرا حصداس باغ ير دوباره لگادیتا بول به '(مسلم)

الْحَرَّةُ: سياه يَقِر لِي زمين - الشَّرْجةُ: "شين" برزبر، ''را'' ساکن اور''جیم۔'' یانی کا نالہ یا یانی کی گزرگاہ۔

[الْحَرَّة]: الْأَرْضُ الْمُلْبَسَةُ حِجَارَةً سَوْدَاءَ. وَ[الشَّرْجَةُ]: بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَبِالْجِيمِ: هِيَ مَسِيلُ الْمَاءِ.

ﷺ فائدہ: اس میں بھی صدقہ وخیرات کی فضیلت کے علاوہ کشف وکرامت کا بیان ہے کہ ایک انسان نے بادل ہے آواز س لی جوایک خرق عاوت بات ہے کیکن پیرکشف وکرامت یا معجز ہ اللہ کے اختیار میں ہے۔کوئی مخص پیدعوای نہیں کرسکتا کہ وہ جب جا ہے کشف وکرامت کے ذریعے ہے کوئی ان ہونا کام کر کے دکھا سکتا ہے جبیبا کہ بعض لوگ ایبا دعوای کرتے اوراس کی بنیاد برسادہ لوح عوام کولوٹنے اورائھیں گمراہ کرتے ہیں۔

## باب:61- بخل اور حرص کی ممانعت

الله تعالى نے فرمایا: ' لیکن جس نے بخل کیا اور بے پروائی اختیار کی اور انجیمی بات کو جھٹلاما تو ہم اس کے لیے تنگی کا سامان مبیا کردیتے ہیں (یعنی ایسی راہ پر لگا دیتے ہیں جس کا انجام براہے)اوراس کا مال اس کے کامنہیں آئے گا جب وہ

## [٦١] بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبُخْلِ وَالشُّعِّ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا مَنُ يَخِلَ وَٱسْتَغْنَى ٥ وَكَذَبَ وَالْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيْمَتِرُومُ لِلْمُسْرَىٰ ۞ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُۥ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴾ [الليل: ٨-١١]

ایثار وقربانی اورغم خواری کابیان

ٱلْمُفَلِحُونَ ﴾ [التغابن: ١٦].

537 (2000) 2000 (2000) 2000 (2000) 2000 (2000)

ہلاک ہوگا (یا جب جہنم میں گرےگا)۔'' اور فرمایا: ''اور جو اپنے نفس کے بخل اور حرص سے بچالیا

" گیاپس وہی کامیاب ہے۔'

فائدہ آبات: بخل اور شح کامفہوم تقریباً ایک ہی ہے تاہم بعض کہتے ہیں کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرج نہ کرنا بخل ہے اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے ہے ہڑپ کرجانا شح ہے۔ ریہ بخل ہے بھی زیادہ ہڑا جرم ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے مال میں سے زکا قادا کرتا اور حسب ضرورت صدقہ و خیرات کرتا اور مال حاصل کرنے کے لیے کوئی ناجائز حربہ اور ذریعہ اختیار نہیں کرتا وہ گویا شی فض سے بچالیا گیا جواس کے عنداللہ کا میاب ہونے کی دلیل ہے اور اس کے برعکس رویہ بخل اور شج ہے جوانسان کی جاہی و بربادی کی علامت ہے۔ عصمانا اللّٰہ مینہ.

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَتَقَدَّمَتْ جُمْلَةٌ مِّنْهَا فِي الْبَابِ السَّابِقِ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن بُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَيِّكَ هُمُ

[٥٦٣] وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَقِيْهُ قَالَ: "إِتَّقُوا الظُّلْم، فَإِنَّ الظَّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَ، فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ ". رؤاهُ مْسْلِمٌ.

اس سلسلے کی کچھ احادیث ماقبل باب میں گزر پھی ہیں (پہاں ایک اور حدیث ذکر کی جاتی ہے):

[563] حضرت جابر بڑا ٹھئے ہے روایت ہے رسول اللہ منافیلے نے فرمایا: ' فظم کرنے ہے بچو'اس لیے کہ فظم' قیامت والے دن اندھیروں کا باعث بوگا۔ اور شح ( بخل وحرص) ہے بچو' اس لیے کہ اسی شح نے تم سے پہلے لوگوں کو بلاک کیا ہے۔ اس شح نے بی آخیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپس میں خون ریزی کریں اور حرام کردہ چیزوں کو انھوں نے حلال شجھ لی '' کہ مسلمی

فائدہ: انسان جب مال کا بندہ بن جائے اور اسے دنیا کی حوں لگ جائے تو اس کے ول سے بمدردی ختم ہو جاتی ہے اور وہ حصول دولت کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے' حتی کہ بخیل نفس کی تسکین کے لیے خون تک بہانے سے بھی گریز نہیں کرتا بلکہ اس قدر حیوان بن جاتا ہے کہ اپنی خواہشات کو شرعی جواز دینے کے لیے حرام تک کو حلال سجھ بیٹھتا ہے۔

باب:62-ایثار وقربانی اور ہمدردی وثم خواری کرنے کا بیان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَيُؤْتِثُرُونَ عَلَىٰٓ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ

[٦٢] بَابُ الْإِيشَارِ وَالْمُوَاسَاةِ

الله تعالىٰ نے فر مایا: ''وہ اپنے نفول پر دوسروں کو ترجیح

[563] صحيح مسلم، البروالصلة والأدب، باب تحريم الظلم، حديث:2578.

يهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الخشر: ٩]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُطْعِئُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُيِّهِ. مِسْكِينَا وَيَقِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ [الدَّهْر: ٨] إلى آخِر الْآياتِ.

ﷺ فاکدہ آیات: ان دونوں آیات میں مومنوں کا میرکردار بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں اور مال کی محبت کے باوجود اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔

> [٥٦٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ، بِالْحَقِّ! مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءً، ثُمَّ أَرْسَالَ إِلَى أَخْرِاي، فَقَالَتْ مِثْلُ ذٰلِكَ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلً ذٰلِكَ: لَا،

> فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ لِسَانِهِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثْكَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ. فَقَال النَّبِيُّ ﷺ «مَنْ يَضِيفُ هٰذَا، اللَّيْلَةَ؟» فَقَالَ رَجُلُّ مِّنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لِامْرَأْتِهِ: أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ الله علية.

> وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ: لَا. إِلَّا قُوتَ صِبْيَانِي. قَالَ: عَلَّلِيهِمْ بشَيْءٍ وَإِذَا أَرَادُوا الْعَشَاءَ، فَنَوِّمِيهِمْ، وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا ، فَأَطْفِينِي السِّرَاجَ ، وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ ، فَقَعَدُوا وَأَكُلَ الضَّيْفُ وَبَاتًا طَاوِيَيْن، فَلَمَّا أَصْبَح، غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «لَقَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا

[564] حضرت ابوہرمرہ ڈھٹا سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نبی سُانِیْنَہُ کے پاس آیا اور کہا: میں (بھوک ہے) نڈھال ہوں۔ پس آپ نے اپنی بعض از واج مطبرات کی طرف پیغام بھیجا۔ انھوں نے جواب دیا:قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے! میرے پاس پانی کے سوا کچھ نبیں۔ پھر آپ نے دوسری یوی کی طرف پیغام بھیجا۔ اس نے بھی اس کی مثل جواب دیا عتی کہ سب ہی نے یہی کہا:اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجاہے! میرے یاس سوائے یانی کے کھے نہیں۔ اس بی مالیا نے فرمایا: "آج کی رات کون اس کی مہمانی کرے گا؟" تو ایک انصاری آ دمی نے کہا: یارسول اللہ! میں۔ پس وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی ہے کہا: رسول الله مُثَلِيْنَا کے مہمان کی عزت کرنا۔

دیتے میں'اگر چہوہ خود بھوکے ہی ہوں۔''

باوجودمشکین' یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں''

اورفر مایا:''اور وہ طعام (ونیوی مال ومتاع) کی محت کے

اورایک روایت میں ہے کہاس نے اپنی بیوی ہے کہا: کیا تیرے یاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا: نہیں صرف میرے بچوں کی خوراک ہے۔اس نے کہا: ان بچوں کوکسی چیز کے ساتھ بہلا وُاور جب وہ رات کا کھانا مانگیں تو انھیں (کسی طریقے سے )سلادینا' اور جب ہمارامہمان گھر میں واخل ہو تو چراغ بجھا دینا' اور اس پر ظاہر کرنا کہ ہم (بھی اس کے

5641 صحيح البخاري، مناقب الأنصار. باب: ﴿وَيُؤْتُرُونَ علَى انْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خصاصَةٌ ﴾، حديث:3798 وصحيح مسلم، الأشربة ، باب إكرام الصيف و فضل إيثاره، حديث:2054-

ایثار وقربانی اورغم خواری کابیان

بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

ساتھ) کھانا کھا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ سب (کھانے کے لیے) بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھایا اور دونوں نے بھوکے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی اور وہ نبی ساتی کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا: ''تم نے آج کی رات اپنے مہمان کے ساتھ جوسلوک کیا' اللہ تعالیٰ اس پر بڑا خوش ہوا ہے۔''

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں اکرام ضیف (مہمان کی عزت اور اس کی مہمانی) اور ایثار کی ایک ناور مثال پیش کی گئی ہے جے اللہ نے بھی پیند فرمایا۔ ﴿ اس سے ایثار وقربانی کی ترغیب ملتی ہے۔ جس معاشرے میں بیر جذبہ عام ہوجائے وہاں لوٹ کھسوٹ کی بجائے ایک دوسر سے کی ہمدردی اور ایثار سے وہ معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے۔

( بخاری ومسلم )

[٥٦٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَنَيْهُ: «طَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الثَّلَاثَةِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ اللَّهِ عَنْهُ، عَنِ اللَّهِ عَنْهُ، عَنِ اللَّهِ عَنْهُ، عَنِ اللَّهِ عَنْهُ، وَطَعَامُ الْإِنْنَيْنِ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِى الْأَرْبَعَةِ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِى النَّمَانِيَةَ».

رسول الله طفظ نے فرمایا: ''دوآ دمیوں کا کھانا تین آ دمیوں کو اور تین کا کھانا چارآ دمیوں کو کافی ہے۔'' ( بخاری وسلم ) اور مسلم کی ایک روایت میں حضرت جابر ڈائٹڈ سے مروی

[ 5 6 5 ] حضرت ابوہر رہ جانشہ ہی سے روایت ہے

اورمسلم کی ایک روایت میں حضرت جابر ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طبیعیٰ نے فرمایا:''ایک آ دمی کا کھانا دوآ دمیوں کواور دو کا کھانا چارکواور چار کا کھانا آٹھ آ دمیوں کو کافی ہے۔'

قائدہ: اس میں مکارم اخلاق بمدردی ومواسات اور قناعت کی تعلیم ہے کہ اگر بھی ہنگا می طور پر الی ضرورت پیش آ جائے کہ کھانا کم بمواور کھانے والے افراد زیادہ ہوں تو ندکورہ حساب ہے ل جمل کر کھالینا چاہیے ۔اس میں اللہ کی طرف ہے برکت ہوگی اور ثواب بھی ملے گا۔

[077] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ بَيْ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاجِلَةٍ لَّهُ، فَجَعَل يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَصِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْ اللهِ : "مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ لَهُ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ لَهُ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ لَهُ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ

[566] حضرت ابوسعید خدری جائن سے روایت ہے کہ ایک وفعہ ہم سفر میں نبی طبیق کے ساتھ سے کہ ایک آ دمی اپنی سواری پر آیا اور دائیں بائیں اپنی نظر کو گھمانے لگا۔ تو رسول اللہ طبیق نے ارشاو فر مایا: ''جس کے پاس فالتو سواری ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے دے دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو۔ اور

<sup>[665]</sup> صحيح البخاري، الأطعمة؛ باب طعام الواحد يكفي الاثنين، حديث:5392؛ وصحيح مسلم، الأشربة ، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل.....، حديث:2058،

<sup>[566]</sup> صحيح مسلم، اللقطة ، باب استحباب المواساة بفضول المال، حديث:1728

لَهُ فَضْلٌ مِّنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ» فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَاكِ مَا ذَكْرَ، حَتَّى رَأَيُنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحْدِ مِّنَّا فِي فَضْلِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

جس کے پاس زائدتوشہ ہؤوہ اسے دے دے جس کے پاس
توشہ نہ ہو۔''اس طرح آپ نے مختلف قتم کے مالوں کا ذکر
فرمایا' بیبال تک کہ ہم نے خیال کیا کہ ہم میں سے کسی شخص کا
زائداز ضرورت چیز میں کوئی حق نہیں ہے۔ (مسلم)

فائدہ: مواسات اور ہمدردی کے باب بین اس حدیث کے ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کواجہا کی زندگی میں خاص طور پر بحرانی دور میں ایک دوسرے کا معاون خیرخواہ اور ہمدرد ہونا چاہیے اور اپنی ضرورت سے زائد ہر چیز دوسرے ضرورت مندمسلمانوں کو دے دین چاہیے تاہم میتھم فرض و دجوب کے دائر سے میں نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کسی کو مال جع کر کے رکھنے کی اجازت نہ ہوتی۔ یہ تھم استحابی ہے۔ اگر مسلمانوں میں اخلاق کر بمانہ عام ہوتا تو اس تھم کے استحابی ہوتا اور مسلمان معاشرہ اخوت و مواسات کے امتبار سے مثالی ہوتا۔ لیکن اخلاق کر بمانہ کے فقدان نے اس استحابی تھم کی ساری اہمیت و افادیت ختم کردی۔ اس لیے مسلمان معاشروں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی و تعاون کی بجائے ایک دوسرے سے بے نیازی کے نہایت سنگ دلانہ مظاہرے عام ہیں۔ فالی اللّٰهِ الْمُسْتَحٰی،

[٥٦٧] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِيْهِ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ، فَقَالَتْ: نَسَجْتُهَا بِيَدَيّ لِأَكْسُوكَهَا، مَنْسُوجَةٍ، فَقَالَتْ: نَسَجْتُهَا بِيَدَيّ لِأَكْسُوكَهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَأَخَذَهَا النَّبِيُ يَعِيْهِ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَإَنَّهَا لِإِزَارُهُ، فَقَالَ فَلَانُ: أَكْسُنيها مَا أَحْسَنَهَا! فَقَالَ: (انْعَمْ»، فَجَلَسَ النَّبِيُ يَعِيْهِ فِي الْمَجْلِسِ، فَقَالَ: (انْعَمْ»، فَجَلَسَ النَّبِيُ يَعِيْهِ فِي الْمَجْلِسِ، فَقَالَ: (الْعَمْ مُنْ مَا أَحْسَنْتَ! لَبِسَهَا النَّبِيُ يَعِيْهِ مُحْتَاجًا الْقُومُ: مَا أَحْسَنْتَ! لَبِسَهَا النَّبِيُ يَعِيْهِ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَ مَّ سَأَلْتَهُ، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا، فَقَالَ لَهُ اللّهِي وَاللهِ! مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهَا، إِنَّمَا فَقَالَ لَهُ الْمَنْ لَنَهُ لِأَلْبَسَهَا، إِنَّمَا مَا أَنْتُهُ لِأَلْبَسَهَا، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهَا، إِنَّمَا مَنْ مَا أَنْتُهُ لِلْمُعَلِّذِي وَاللهِ! مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهَا، إِنَّهُ لَهُ كُونَ كَفَنِي. قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ. رَوْاهُ الْبُخَارِيُ.

ہے تا کہ (آپ کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہد باہر کت چادر) میرا کفن بن جائے۔ راوی حدیث حضرت مہل فرماتے ہیں: پس بیرچا دراس کے کفن بی کے کام آئی۔ (بخاری)

[٥٦٨] وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهَ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْدَهُمُ فِي عَنْدَهُمُ فِي قَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمُ فِي لَيْنَاهُمُ فِي إِنَّا عِنْدَهُمُ فِي اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ ال

[568] حضرت ابوموٹی بھٹوئے سراویت ہے کہ رسول اللہ علی افر مایا: '' اشعری حضرات' جب جہاد ( کے سفر ) میں زاد راہ ختم ہوجاتا یا ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے' یا مدینے میں (حالت قیام میں) ان کے اہل وعیال کا کھانا کم ہوجاتا ہے' تو ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے' سب ایک کپڑے میں جع کر لیتے ہیں اور پھر اسے ایک برتن میں مساوی طور پر آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں' یس ہے لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔'' ( بخاری وسلم )

[568] صحيح البخاري، الشركة، باب الشركة في الطعام و النهد والعروص..... حديث:2486 وصحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل الأشعريس ترايم حديث.2500 [أَرْمَلُوا]: فَرَغَ زَادُهُمْ، أَوْ قَارَبَ الْفَرَاغَ. أَدُمَلُوا: جب ان كا زاو (توشيَ سفر) فتم بوجاتا يا فتم بونے كة ريب بوتا-

میکی فوائد و مسائل: ۵''وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں' بیاس بات کے اظہار کا پیرایئہ بیان ہے کہ اخلاق و کر دار اور اعمال خیر میں ہم ایک دوسرے کے بہت قریب بلکہ ایک جیسے ہیں۔ ﴿ اس میں اشعری قبیلے کے افراد کی فضیلت کے علاوہ ایک دوسرے کی بمدر دی و خیرخواہی کی ترغیب ہے۔ خاص طور پر اہتلا اور بحران کے موقعوں پر لوگ اس طرح باہم تعاون کریں تو تم وسائل والوں کوکوئی تکلیف اور پر بیٹائی نہ ہو۔ اس باب میں نہ کورتمام احادیث کا یہی خلاصہ ہے۔

الآلاً بَابُ التَّنَافُسِ فِي أُمُورِ الْآخِرَةِ كَا الرَّمْتِرَكَ چِيْرُول كَى زياده خُوا مُشْ كَرِ نَهِ وَالْمِسْتِ كُنَّارٍ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللللْلِي الللللِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْلِي الللِي ال

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَفِ ذَلِكَ فَلْيَمَنَافِسَ الْمُنَنَفِشُونَ ﴾ التد تعالى في فرمايا: "اوراس (جنت) كي بارے ميں المُطَفَّفِين: ٢٦].

ﷺ فائدہ آیت: جنت کی بعض صفات بیان کر کے اللہ نے مذکورہ بات ارشاد فرمائی جس کا مطلب ہے کہ رغبت اور شوق کی کوئی چیز ہے تو وہ جنت ہے اس لیے اہل ایمان کے دلول میں اس کی رغبت اور اس کے مطابق اسے حاصل کرنے کے لیے سعی و جبد ہونی چیا ہیں۔

[٥٦٩] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَعَنْ أَنَى بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَّمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَّسَارِهِ الْأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: يَّمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَّسَارِهِ الْأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: اللهُ اللهُ أَنْ أُعْطِي هُولُلاءِ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا، وَاللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ وَاللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، فَتَلَّهُ رَسُولَ اللهِ يَتَنَهُ فِي يَدِهِ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

[569] حضرت سہل بن سعد ٹاٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سائٹ کے پاس ایک مشروب (پانی یا دودھ وغیرہ) لایا گیا۔ آپ نے اس میں سے پچھ بیا۔ اور آپ کی دائیں جانب ایک لڑکا اور ہائیں جانب بزرگ لوگ تھے۔ پس آپ نے لڑک سے فرمایا: '' کیا تو مجھے اس بات کی اجازت ویتا ہے کہ میں (تیری بجائے پہلے) ان بزرگوں کو دوں؟'' تو ہے کہ میں (تیری بجائے پہلے) ان بزرگوں کو دوں؟'' تو لڑک نے کہا: نہیں' اللہ کی قتم! یارسول اللہ! میں آپ کی طرف سے ملنے والے اپنے جھے میں کی کونز ججے نہیں دوں طرف سے ملنے والے اپنے جھے میں کی کونز ججے نہیں دوں

[569] صحيح البخاري، المظالم، باب إذا أذن له أو أحلّه ولم يبيّن كم هو، حديث:2451، وصحيح مسلم، الأشربة ، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على يمين المبتدئ، حديث2030-

گا۔ پس رسول الله سي الله عليه أف وه بيالداس لڑكے كے ہاتھ پر ركد ديا۔ ( بخاري وسلم )

تَكَّهُ: '' تا'' كے ساتھ ليعنی اے ركھ دیا۔ اور بیاڑ کا حضرت این عباس طائل تھے۔ [تَلَهُ]: بِالتَّاءِ الْمُشَّاةِ فَوْقُ، أَيْ: وَضَعَهُ. وَهَٰذَا الْغُلَامُ هُوَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

فوائد و مسائل : ① مجلس میں تقسیم کرنے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ دائیں جانب سے آغاز کیا جائے۔ واقعہ کذکورہ میں دائیں جانب حضرت ابن عباس جائل تھے جوابھی نوعم سے جبکہ بائیں جانب عمر رسیدہ حضرات سے۔ بروں کی توقیر واحترام کا تقاضا تھا کہ آغاز ان سے کیا جائے کیکن مسئلے کا تقاضا بیر تھا کہ ابن عباس جائل سے اس کا آغاز کیا جائے کیونکہ وہ دائیں جانب سے۔ اس لیے آپ نے ان کے اس حق اولیت کوشش ان کے نوعم ہونے کی وجہ سے نظرانداز نہیں کیا بلکہ ان سے اجازت طلب کر کے واضح کردیا کہ صاحب حق بی کواولیت دی جائے جائے جائے جہ بی ہو۔ البتہ اس ہے تنجائش لگتی ہے کہ چھوٹوں کی اجازت کے ساتھ بروں کوتر جے دی جائے۔ ② دوسری طرف حضرت ابن عباس جائش کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ بروں کا اوب واحترام کرتے ہوئے اپنے حق سے وستبردار ہوجائے لیکن ان کے سامنے اس سے بھی اہم تر مسئلہ بی تھا کہ مشروب کا وہ پیالہ جس میں رسول اللہ جائی گا بچا ہوا مشروب تھا اور جے آپ کے دہان (منہ) مبارک سے مس ہونے کا شرف حاصل ہو چکا تھا اس تیمرک سے سب سے پہلے وہ خود بہرہ ورہوں' اس لیے انھوں نے بڑوں کے ادب واحترام کے تقاضے پر نبی جائی ہے کو کہ ایمان ہوگئے۔ یوں بروں کے اوب واحترام کا مسئلہ بھی واضح ہوگیا اور نبی اکرا کہ جائی گا تا تار توجا ہیں۔ بھی جائی حاصل کرنے کی ایمیت بھی جائی ہوگئے۔ علاوہ ازیں حق دار کا استحقاق اولیت بھی خابت ہوگیا۔

[ ٥٧٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ مُحَنِيْ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ مُحَنِيْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ النَّبِيِّ مُحَنِيْ اللهَ عَنْهُ عَنْهُ النَّبِيِّ مَعْنَ أَيُّوبُ عُرْيَانًا، فَخَرَ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِّنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ عُرْيَانًا، فَخَرَ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِّنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ مَعْنِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهْ رَبُهُ عَزَ وَجَلَّ: يَا أَيُّوبُ! يَعْنِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهْ رَبُهُ عَزَ وَجَلَّ: يَا أَيُّوبُ! وَكُنِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهْ رَبُهُ عَزَ وَجَلَّ: يَلَى وَعِزَبِكَ، أَلَمْ أَكُنْ أَعْنَبُتْكَ عَمَّا تَرْى؟ قالَ: يَلَى وَعِزَبِكَ، وَلَاكُنْ لَا غِنْى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ». رَوّاهُ الْبُخارِيُّ.

[570] حضرت ابو ہریرہ ٹاٹی ہے روایت ہے نی اکرم علیہ نے فرمایا: ''اس دوران کہ ابوب دیا گیڑے اتار کر غشل فرما رہے تھے ان پر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں۔ حضرت ابوب انھیں لپ بھر بھر کے اپنے کیڑے بیں رکھنے گئے تو اللہ عزوجل نے آسان سے انھیں پکارا: اے ابوب! کیا میں نے کھیے ان چیزں سے بے نیاز نہیں کردیا تھا جنھیں تو دکھے رہا ہے؟ حضرت ابوب (لیا آ) نے عرض کیا: کیوں نہیں تیری عرض کیا: کیوں نہیں موسکی ان کیا تیری کرت سے تو 'جو مجھ پر نازل ہو کے نیاز کی نیازل ہو کے نیاز کی نیاری کیا تیان کی تیری برکت سے تو 'جو مجھ پر نازل ہو کے نیاز کی نیاری کیا۔

عَلَمُ فَوَا مُدُومِما كُل: ① يحني مطلق لين يم مفهوم مين بھي بوسكتا ہے' يعني أخييں بكڑ بكڑ كرجمع كرنے لكے اور حني:

1570] صحيح البخاري، الغسل، باب من اغتسل عربانا وحده في خلوة، حديث:279

رونوں ہتھیایوں سے کسی چیز کے لینے کو بھی کہتے ہیں' جے اردو میں لپ بھر کر لینا کہتے ہیں۔ ©اس میں بھی برکت کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ اس مناسبت سے اسے اس باب میں بیان کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں مال جمع کر کے رکھنے کا اور تنہائی میں' جہاں کوئی ویکھنے والا نہ ہو'نگلے بدن خسل کرنے کا جواز ہے۔

[**٦٤]** بَابُ فَضْلِ الْغَنِيّ الشَّاكِرِ، وَهُوَ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ مِنْ وَجْهِدِ وَصَرَفَهُ فِي وُجُوهِدِ الْمَأْمُورِ بِهَا الْمَأْمُورِ بِهَا

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱلْهَىٰ ٥ وَصَدَّقَ بِٱلْمُسْنَىٰ ٥ فَسَنُيْسِرُمُ لِلْشِرَىٰ ﴾ [اللَّيل: ٥ ٧]

وَقَالَ تَعَالَٰى: ﴿ وَسَيْجَنَّهُمَا ٱلْأَفْقَى ۞ ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ يَتَرَكَّى ۞ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن يَقْمَةٍ ثُمَّزَىٰ ۞ إِلَّا ٱلْبِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِ ٱلْأَغْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴾ [الليل: ١٧-٢١]

وَقَالَ تَعَالَى ﴿ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيَعِمَا هِيُّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْثُوهَا الْفُقَالَة فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّاتِكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرِرٌ ﴾ [الْبَقرة: ٢٧١]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَنَ لَنَالُواْ اللَّهِ حَتَى تُنفِقُواْ مِمَّا يُومَ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَنَ لَنَالُواْ اللَّهِ مَا يَنْهِ اللَّهِ مُؤْمِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَالْآيَاتُ فِي فَضْلِ الْإِنْفَاقِ فِي الطَّاعَاتِ كَثِيرَةٌ

باب:64-شکرگزار مال دار کی فضیلت کابیان اور شاکرغنی وہ ہے جو جائز طریقے سے مال حاصل کرے اورالیم جگہوں پرخرچ کرے جہاں خرچ کرنے اوراکیم کے

الله تعالى في مايا: "ليكن جس شخص في (الله كى راه بين) ديا اور الله سے ڈرا اور اچھى بات كى تصديق كى جم اسے آسان راستے (بيكى) كى توفيق ديں گے ''

اور الله تعالیٰ نے فرمایا: ''اور بچالیا جائے گا اسے جہنم سے جو بڑا پر ہیز گار ہے' جو اپنامال یا کیز گی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور کسی کا اس پراحسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے' صرف اپنے رب برتز کی رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہے اور یقینا عنقریب وہ خوش ہوجائے گا۔''

نیز فرمایا: ''اگرتم صدقات ظاہر کرکے دو' تب بھی اچھا ہے اور اگرتم چھپا کر دو اور فقراء کو دو تو یہ تمھارے لیے زیادہ بہتر ہے اور وہتم ہے تمھاری برائیاں دور فرماوے گا اور اللہ تعالیٰ تمھارے عملوں ہے باخبر ہے۔''

اور الله تعالی نے فرمایا: "تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پہندیدہ چیزیں (الله کی راہ میں) خرچ نہیں کرو گے اور تم جو پچھ بھی خرج کرتے ہؤ اللہ اسے جانتا ہے۔''

اور نیکی اور طاعت کے کاموں میں خرچ کرنے کے

شكر كزار مال داركي فضيلت كابيان

بارے میں بہت ی آیات ہیں جو کہ معلوم ہیں۔

🌋 فاكدة آيات: ان تمام آيات ميں انفاق في سبيل الله كي فضيلت اور تاكيد بيان كي گئي ہے۔

[٥٧١] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِى بِهَا

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي وَيُعَلِّمُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْدِ.

وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ قَرِيبًا . [رقم: ٥٤٤]

مَّعْلُو مَةٌ.

[571] حضرت عبدالله بن مسعود طالط سے روایت ہے رسول الله طَيْمَا في فرمايا: "صرف دوخصلتول ير رشك كرنا جائز ہے: ایک اس آ دمی (کی خصلت) پر جسے اللہ نے مال سے نوازا' پھراسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمت بھی دی اور دوسرے اس آ دمی (کی خصلت) پر جسے اللہ نے حکمت و دانائی عطا فرمائی اور وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا اور دوسر ہے۔ لوگوں کو بھی سکھا تا ہے۔'' ( بخاری وسلم )

اوراس کی شرح قریب ہی گزری ہے۔ (ملاحظہ ہو: باب فَضَّلِ الْكُرَمِ وَالنُّجُودِ، حديث:544)

عظم فوا کدومسائل: 🛈 یہاں باب کی مناسبت ہے اس حدیث کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دی تواس کاشکریہ ہے کداسے اللہ کے تھم کے مطابق نیکی کے راستوں میں خرچ کیا جائے۔ اس طرح علم وحکمت کاشکریہ ہے کہ اس پڑھل کیا جائے اور دوسرے لوگوں کواس کی تعلیم دی جائے۔ ﴿ دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے مال اورعلم کی آرز وکرنا

> [٥٧٢] وَعَنَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًّا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْل وَآنَاءَ النَّهَارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[572] حضرت ابن عمر والني سے روایت بے نبی طالع ا نے فرمایا:''صرف دوخصلتوں پررشک کرنا جائز ہے: ایک اس آ دی (کی خصلت) پر جے اللہ نے قرآن مجید عطافر مایا کیں وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں بھی عمل کرتا ہے اور دن کی گھڑیوں میں بھی۔اور دوسرا وہ آ دمی جسے اللہ نے مال عطا فرمایا ٔ چنانچہ وہ اے رات کی گھڑیوں میں بھی خرج کرتا ہے۔ اور دن کی گھڑ پول میں بھی۔'' ( بخاری ومسلم )

وَالْمُرَادُ بِالْقِيَامِ بِالْقُرْآنِ: ٱلْعَمَلُ بِهِ يَلَاوَةً

قیام بالقرآن ہے مراد: تلاوت کر کے اوراحکام بحالا کر

[571] صحيح البخاري، العلم، باب الاغتباط في العلم و الحكمة، حديث:73، وصحيح مسلم، صلاة المسافرين و قصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن و يعلمه ..... حديث: 816 ·

[572] صحيح البخاري، فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن، حديث: 5025، وصحيح مسلم، صلاة المسافرين و قصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلّمه ..... حديث: 815

#### عمل کرناہے۔

[ٱلْآنَاءُ]: ٱلسَّاعَاتُ.

وَّ طَاعَةً .

أَلْآنَاءُ: كَمْرُ مِإِل (اوقات.)

فوائد و مسائل: ﴿ الكُرْ روایات میں ائنتین (تائے تانیث کے ساتھ) ہے جس کے معنی ہیں: لاحسد مَحْمُودٌ فی شیعی اللّٰ فی حَصْلَتَوْن صرف دو خصلتوں میں رشک کرنا پندیدہ ہے۔ رَجُلٌ (مرفوع) مضاف کے قائم مقام ہے۔ اس کا مضاف خصْلة محذوف ہے لیعنی [خصْلة رُجُل] ' ایک اس آ دمی کی خصلت ' اور بعض روایات میں بید اثنین ہے اس سے مراودو آ دمی ہوں گئے رجل اس سے بدل۔ ﴿ اس سے ماتیل حدیث میں قرآن کی جگہ حکمت کا لفظ ہے۔ اس حکمت سے مراوجی قرآن ہی ہے۔ یعنی الْحِکْمة میں الف لام عہد کا ہے۔ اس کے ساتھ قیام کرنے کا مطلب اس پیمل کرنا ہے جس میں قرآن کریم کی تلاوت (نماز میں اور نماز میں اور ایک کا مقام کی اس کے ساتھ فیصلہ کرنا اور اس کے ساتھ فیصلہ کرنا اور اس کے ساتھ فیصلہ کرنا اور اس کے مطابق فتو کی وغیرہ دینا سب شامل ہیں۔ اس حساب سے دونوں روایات کا مفہوم ایک ہی ہے اور دوآ دمیوں یا دوخصلتوں پر حصر بھی صحیح ہے۔ (فتح البادی، کتاب العلم، باب الاغتباط فی العلم والحکمة)

[٥٧٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ فَقُرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ عِلَى فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الذُّنُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، فَقَالُ: "وَمَا ذَاكَ؟» فَقَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ نُصلِّى، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ فَلَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَعْتِقُ، فَقَالَ رَسُولُ لَعُيْقُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[573] حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ فقرائے مہاجرین رسول اللہ تالیّم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: دولت مند لوگ بلند درجے اور بمیشہ رہنے والی نعتیں لے گئے۔ آپ نے پوچھا: ''وہ کیے؟'' انھوں نے عرض کیا: وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں وہ روز برکھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں کی دور درکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں اور وہ صدقہ کرتے ہیں لیکن ہم مارکھتے ہیں اور وہ صدقہ کہتیں کرتے اور وہ استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے) صدقہ نہیں کرتے اور وہ خلام آزاد کرتے ہیں ہم منہیں کرتے (دولت مندی کی وجہ علام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کرتے (دولت مندی کی وجہ کا ٹوئی نے فرمایا: ''کیا ہیں شمصیں الی چیز نہ بتلاؤں کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کو پالواور اپنے بعد والوں سے تم بڑھ جاؤاور کوئی تم سے زیادہ فضیلت والانہ ہو گر وہی جو تمھارے جیسا ہے عمل کرے؟'' افھوں نے کہا: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! (ایساعمل تو ضرور بتلا ہے!) کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! (ایساعمل تو ضرور بتلا ہے!)

573] صحبح البخاري، الأذان، باب الذكر بعد الصلاة ، حديث:843 وصحيح مسلم، المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، حديث:595 اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهٰذَا لَفْظُ رِوَايَةِ مُسْلِم.

مرتبہ ہجان اللہ المحمد للہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ (چنانچہ انھوں نے اس پڑھل شروع کرویا۔ لیکن دولت مند مسلمانوں کو بھی رسول اللہ علی کا یہ فرمان پہنچ گیا تو وہ بھی اس پڑھل کرنے گئے۔) لہذا فقرائے مہاجرین دوبارہ رسول اللہ علی کی گن سن میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: ہمارے اس فعل کی گن سن ہمارے دولت مند بھائیوں کو بھی ہوگئ ہے اور انھوں نے بھی مارے دولت مند بھائیوں کو بھی ہوگئ ہے اور انھوں نے بھی اس عمل کو اپنالیا ہے۔ رسول اللہ علی آغر مایا: ''یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہے دیتا ہے۔'' ربخاری و مسلم ۔ یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔)

[اللُّنُورُ]: الْأَمْوَالُ الْكَثِيرَةُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

اَلدُّنُورُ: معنى بين: بهت مال وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فوائد وسائل: ﴿ الفاظ صدیث سے بظاہر بیہ علوم ہوتا ہے کہ سُبْحَانَ اللّٰهِ، الْحَمْدُلِلّٰه، اَللّٰهُ أَكْبَرُ 33 مرتبہ ہو۔

اس طرح ہر کلے کو گیارہ مرتبہ ہے۔ لینے سے 33 کی تعداد پوری ہوجاتی ہے لیکن حافظ این چر برنشے فرماتے ہیں کہ اظہر (زیادہ واضح) بات ہہ ہے کہ ہر کلمہ 33 مرتبہ ہوا جائے۔ اصل عبارت یوں ہوگی: [سُسْبُحُونُ خُلفَ کُلْ صَلَاۃً بُلاتًا وَ مُنَا وَلَا اللّٰہُ وَحَدَٰهُ المُسْلَمُ وَلَى اللّٰہُ وَحَدَٰهُ المُسْلَمُ وَلَى اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَحَدَٰهُ اللّٰمِلْكُ وَمُلَّاتُ بِعِمُ روایات کی رو سے اللّٰہ المبر 34 مرتبہ اور پھر آخر ہیں لا إِلٰهَ إِلَّٰ اللّٰهُ وَحَدَٰهُ اللّٰمِلْكُ وَلَٰهُ اللّٰمُلْكُ وَلَٰهُ اللّٰمِلِي عَلَى عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ وَحَدَٰهُ اللّٰمِلْكُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَحَدَٰهُ اللّٰمُلْكُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَحَدَٰهُ اللّٰمُلْكُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَحَدَٰهُ اللّٰمُلْكُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَحَدَٰهُ اللّٰمُلْكُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَحَدَٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَحَدَٰهُ اللّٰمُلْكُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّ

## باب:65-موت کو یاد کرنے اور آرزوکیں کم کرنے کابیان

الله تعالى نے فرمایا: 'م ہرجاندار نے موت كا مرہ چكھنا ہے اور قیامت والے دن تعصیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ چنا نچہ جود وزخ سے بچالیا گیا اور جنت میں داخل كردیا گیا' وہ یقینا كامیاب ہوگیا۔ اور دنیوی زندگی توصرف دھو کے كاسامان ہے۔' نیز فرمایا: '' كوئی جاندار نہیں جانتا كەكل كوكیا كرے گا اور کسی جاندار كو میہ پتانہیں كہ وہ كون می زمین میں مرے گا۔' اور اللہ نے فرمایا: '' جب ان كا وقت آپنچتا ہے تو ایک گھڑی چیچے ہے سكتے ہیں اور نہ آگے ہر دھ سكتے ہیں۔''

نیز اللہ نے فرمایا: ''اے ایمان والو! سمصیں تمصارے مال اور جوالیا اور تمصاری اولا و اللہ کی یاو سے عافل نہ کر دیں' اور جوالیا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور جوہم نے سمصیں دیا ہے' اس میں سے خرج کرو' پہلے اس سے کہ تم میں سے کسی کوموت آئے اور پھر کہے: اے رب! تونے محصے تھوڑ ہے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہوجاتا۔ اور جب کسی کا وقت مقرر آجائے تو اللہ تعالی ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ اور اللہ تعالی تمصارے عملوں سے باخبر ہے۔''

اور فرمایا اللہ تعالی نے: ''یہاں تک کہ جب ان میں سے
ایک کوموت آئے تو وہ کہتا ہے: اے میرے رب! مجھے دنیا
میں واپس بھیج دے تاکہ جے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں
جاکر نیک عمل کروں۔ (یاد رکھو!) ہرگز ایبا نہیں ہوگا۔ یہ
صرف ایک بات ہی ہے جے وہ کیے گا۔ اور ان کے درمیان
ایک آڑ ہے قیامت کے دن تک۔ چنانچے جب صور میں

### [٦٥] بَابُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَقَصْرِ الْأَمَلِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ الْمُوْتُ وَإِنَّمَا لُوَنَّ وَإِنَّمَا لُوَنَّ وَإِنَّمَا لُوَقَتُ الْمُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فَمَن زُحْزَعَ عَنِ الْكَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاذً وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَنْعُ الْفُرُودِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَاذَا تَحْصِبُ غَدُّا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوثُ ﴾ [لُقْمَان: ٣٤] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْفِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَشْنَفْدِمُونَ ﴾ [النَّحل: ٦١]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لُلْهِكُمْ الْمَوْلُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ الْمَوْلُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكُمْ وَلَا مَا رَزَفَنْكُمْ فَلَ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلَا مِن قَالِ أَن يَأْفِكُ أَلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلَا مِن قَالِ أَن يَأْفِكُ أَلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلَا أَفَرَتُونَ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلَا أَفَرَتُوتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلَا أَفَرَتُهُ وَاللَّهُ الْمَالِحِينَ 0 لَكُرْتُهُ إِلَى الْمَلْحِينَ 1 وَلَكُن مِن الصَّلِحِينَ 0 وَلَكُن مِن الصَّلِحِينَ 0 وَلَكُن مِن الصَّلِحِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ بِمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ اللْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللْمُؤْتُ الْمُؤْتِ اللْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمِؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِقُولِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ ال

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ حَقَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ
رَبِّ الْجِعُونِ 0لَعَلِّجَ أَعْمَلُ صَلِيحًا فِيمَا تُرَكُثُ كُلَّ إِنَّهَا
كَلِمَةُ هُو قَآبِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ 0
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّورِ فَلَا أَنسَابَ يَنْنَهُمْ يَوْمِينِ وَلَا يَسَابَ يَنْنَهُمْ يَوْمِينِ وَلَا يَسَابَ يَنْنَهُمْ يَوْمِينِ وَلَا يَسَامَانُونَ ٥ فَمَن ثَقَلَت مَوْزِينَهُ فَأَوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ٥ وَمَنْ خَفَتَ مَوْزِينَهُ فَأَوْلَئِكَ اللَّهُمُ إِنَّهُ عَلَيْنَ خَيْرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي

موت کو یا دکرنے اور آرز وکیں کم کرنے کا بیان \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

جَهَنَّمَ خَلِلُونَ 0 تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ اَلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلْلِحُونَ 0 أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي ثُنْانَ عَلَيْكُو تَكُنْتُم بِهَا كَلْلِحُونَ 0 أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي ثُنْانَ عَلَيْكُو تَكُنْتُم بِهَا تُكَلِّرُونَ ﴾ إلى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ﴿ كُمْ لَيَشْتُمْ فِي اللَّانُونِ عَدَدَ سِينِينَ 0 قَالُوا لِيَنْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْشَلِ الْفَرَائِينَ 0 فَكُلَ إِن لِيَشْتُمْ إِلَيْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْشَلِ الْمَاتَّيْنَ 0 فَكُلَ إِن لِيَشْتُمْ إِلَيْنَا عَلَيْلاً لَوْ أَنْكُمْ كُشُمْ إِلَيْنَا تَعْمَلُونَ ٥ فَكُلَ إِن لِيَشْتُمُ إِلَيْنَا عَلَيْلاً لَوْ أَنْكُمْ عَبَثَا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَكُونُ وَنَ ٩٩ -١١٥]

پھونکا جائے گا تو اس ون ان کے درمیان کوئی رہتے داری نہیں رہے گی اور نہ وہ ایک دوسرے کو بوچھیں گے۔تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے اور جن کے بلڑے ملکے ہوں گئے تو یہی لوگ میں جضوں نے ا بی جانوں کوخسار ہے میں ڈالا' (اور یہ )جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ان کے چیروں کوآ گ جھلتی ہوگی اوراس میں وہ تیوری چڑھائے ہوں گے۔ (ان سے کہا جائے گا:) کیاتم پرمیری آیتیں پڑھی نہ جاتی تھیں' پستم انھیں جھلاتے تھے۔ (وہ ت کہیں گے: ہم پر ہماری بدیختی غالب آ گئی اور ہم گراہ لوگ تھے۔اے رب ہمارے! ہمیں اس جہنم سے نکال لے کھر اگر ہم دوبارہ (تیری نافر مانی) کریں تو یقیناً ہم ظالم ہیں۔ الله تعالی فرمائے گا: اس میں ذلیل وخوار ہوکر رہواور مجھ سے بات نه كرو) " ..... آ گے آيات الله كاس فرمان تك: "تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے: ایک دن یا دن کا کچھ حصہ' چنانچہ تو گنتی کرنے والوں (فرشتوں) سے پوچھ لے ۔ الله فرمائے گا: تم واقعی تھوڑا ہی رہے اگرتم جائے ہوتے۔کیا پس تم نے بیگان کیا تھا کہ ہم نے شمصیں (بے مقصد) بے کارپیدا کیا اور بہ کہتم ہماری طرف نہیں لوٹائے حاؤگے؟"

اور الله تعالی نے فرمایا: "کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل الله کی یاد سے نرم ہو جائیں اور اس سے جو الله نے حق نازل فرمایا اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہول جنھیں پہلے کتاب دی گئی کھران پر زمانہ دراز ہو گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور اکثر ان میں سے فاسق میں۔ "

اوراس باب میں بہت ہی آیات ہیں اور مشہور ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَعَشَعَ فُلُوبُهُمْ لِلِحِثْرِ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحُقِقَ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوبُهُمْ لِلِحِثْرِ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحُقِقَ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوبُهُمُّ أُوتُهُمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمُّ وَكُثِرٌ مَنْهُمْ فَلِيقُونَ ﴾ [الْحَدِيد: ١٦]

وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ مَّعْلُومَةٌ.

تا کدہ آیات: ان تمام آیات میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ بید دنیا فانی ہے اور اس کا ساز وسامان ایک متاع فریب ہے اور اس کے بعد آخرت کی زندگی اور اس کی نعتیں ہیں جنسیں زوال اور فنانہیں لیکن ان اخروی نعتوں کے مستحق صرف

اہل ایمان ہوں گے اور اہل فسق و کفر کے لیے تو جہنم کا سخت عذاب ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس کی آٹلھوں پر غفلت کا پردہ پڑار ہتا ہے اور وہ اس طرف توجہ نہیں دیتالیکن مرنے کے بعدوہ دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا جو سى طرح ممكن نہيں۔اس ليے سيح راسته يهي ہے كدانسان موت اوراپنے انجام كو برونت يادر كھے اور آخرت كى تيارى سے کسی وقت غافل نہ رہے کیونکہ موت کا کوئی پیڈنہیں' کس وقت آ جائے۔اس کا ایک وقت مقرر ہے جس سے وہ ایک گھڑی آ کے پیچے نہیں ہوگی۔اب چنداحادیث ملاحظہ ہوں:

> [٥٧٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْكِبِي فَقَالَ: «كُنُ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ».

> وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : إِذَا أَمْسَيْتَ، فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ، فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ

> حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

کے لیے لائے ہیں اور پیمضمون اس سے واضح ہے۔

[٥٧٥] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِيءٍ مُّسْلِم، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». مُتَفَقٌ عَلَيْهِ، لَمَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ .

وَفِي رِوَايَةٍ لِّمُسْلِم: «يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ».قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مَنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذُلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي.

[574] حضرت ابن عمر الأثنائ روايت ہے كەرسول الله الناقظ نے میرا کندھا بکڑا اور فرمایا:''تم دنیامیں اس طرح رہوؤ گویایردلیی ہویاجیسے رہ گزر ہوتاہے۔''

اور حضرت ابن عمر النظافر مايا كرتے تھے: جبتم شام كرو توقيح كاانتظار نهكرواور جب صبح كروتو شام كاانتظار نهكرو ـ اور اپنی تندرتی کے زمانے میں اپنی بیاری کے لیے اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے تیاری کرلو۔ (بخاری)

علاه : بيروايت باب الزهد، رقم: 471 ميں گزر چكى ہے۔ يہاں اس باب ميں اے زندگى كى بِ ثباتى كے بيان

[575] حضرت ابن عمر التنبابي سے روایت ہے كدر سول الله تَا اللَّهِ فِي مِن اللَّهِ وَ وَكُنَّى مسلمان مرو كے ليے جس كے پاس وصیت کے قابل کوئی چیز ہوئید جائز نہیں ہے کہ وہ دوراتیں بھی اس حالت میں گزارے کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔' ( بخاری ومسلم \_ بدالفاظ بخاری کے ہیں۔ )

اورمسلم کی روایت میں ہے: ''(پیر جائز نہیں کہ) وصیت کے بغیر تین را تیں گزارے۔' مضرت این عمر بھٹنے نے فرمایا: جب سے میں نے رسول الله علیم کی یہ بات سی مجھ پرایک رات بھی الی نہیں گزری ہے کہ میری وصیت میرے پاس (لکھی ہوئی موجود) نہ ہو۔

> [574] صحيح البخاري. الرقاق. باب قول النبي ﷺ: [كن في الدنيا كأنك غريب أو عابرسبيل]، حديث: 6416. [575] صحيح البخاري، الوصايا، باب الوصايا، حديث: 2738 وصحيح مسلم، الوصية ، حديث: 1627.

موت کو یا دکرنے اور آرز ونیں کم کرنے کا بیان

فائدہ: رسول الله طافیا کی اس تاکید وصیت ہے واضح ہے کہ موت کا کوئی پیٹنہیں' اس لیے اصحاب حیثیت لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہروقت وصیت لکھ کر رکھیں تا کہ ان کی وفات کے بعد لین دین کے معاملات ان کے ذیبے ندر ہیں' نیز ورثاء کے درمیان جائیداد میں لڑائی جھکڑانہ ہو۔

> [٥٧٦] وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خُطُوطًا فَقَالَ: «هٰذَا الْإِنْسَانُ، وَهٰذَا أَجَلُهُ، فَيَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ جَاءَ الْخَطُّ الْأَقْرَكُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .

[٥٧٧] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خَطًّا مُّربَّعًا، وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِّنْهُ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إلى هٰذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَائِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ، فَقَالَ: «هٰذَا الْإِنْسَانُ، وَهٰذَا أَجَلُهُ مُحِيطًا بِهِ - أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ - وَهٰذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ : أَمَلُهُ، وَهٰذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ: ٱلْأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هٰذَا، نَهَشَهُ هٰذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هٰذَا نَهَشَهُ هٰذَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلهٰذِهِ صُورَتُهُ.

[576] حضرت انس جانئ سے روایت ہے کہ نبی اکرم عُلَيْنَا نِے کئی لکیریں کھینچیں کھر (ایک خط کی طرف اشارہ كركے) فرمايا: "بيانسان ب (يعني اس كي آرزوكيس) اور (دوسرے خط کی طرف اشارہ کرکے فرمایا:) بیاس کی موت ہے۔ پس انسان ای طرح آرزوؤں کے درمیان ہوتا ہے كدسب فريب كير (موت) آئينيتي بياند)

[577] حضرت ابن مسعود جانٹیا سے روایت ہے کہ نی اكرم الله فالمنفض في الك مربع شكل كا خط كهينجا اورايك خط ورميان میں اس سے باہر نکاتا ہوا تھینجا اور درمیانی خط کے پہلو میں چند چھوٹے جھوٹے خط اور کھنچے اور فرمایا:'' یہ انسان ہے اور یہ خطاس کی موت کا ہے جواسے گھیرے ہوئے ہے۔ اور پی خط جو باہر نکل رہا ہے اس کی آرزوئیں ہیں۔ اور یہ چھوٹے حچوٹے خط (جو پہلومیں ہیں) انسان کو پیش آنے والے حوادث ہیں۔ اگر ایک حادثہ اس سے خطا کرجاتا ہے تو دوسرا اسے آ د ہو چتا ہے اور اس سے جان حچھوٹتی ہے تو کوئی دوسرااہے آ پکڑتا ہے۔'' (بخاری)اور بیاس کا نقشہ ہے (جو ذیل میں درج ہے۔)

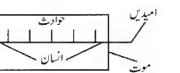



علام فوائد ومسائل: ﴿ ان دونول حديثول كا مطلب بيه ب كدانسان كي زندگي بيهم حادثون كا نام بـ وه ايك حادث

[576] صحيح البخاري، الرقاق، باب في الأمل وطوله، حديث:6418 [577] صحيح البخاري، الرقاق، باب في الأمل وطوله، حديث:6417 ے پچتا یا نکاتا ہے تو دوسرا اسے آگیرتا ہے۔ اس کٹاش اور حادثوں سے نبرد آ زمائی میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔

②امیدوں اور آرزوؤں کا ایک وسیع اور نہ ختم ہونے والاسلسلہ ہوتا ہے۔ ابھی اس کی آرزوئیں ناتمام ہی ہوتی ہیں کہ موت کا آبنی پنجداسے اپنے شینجے میں کس لیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ موت کا خط انسان کے سب سے قریب ہے۔ اس سے انسان کو غافل نہیں رہنا چاہیے۔ آرزوئیں تو کسی کی پوری نہیں ہوتیں۔ تو کیوں انسان اس سراب کے پیچھے موت کی حقیقت سے آ تکھیں موند ھے رکھے۔ بلکہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ موت کی تیاری سے کسی وقت بھی بے پروانہ ہو۔ © ندکورہ نفشہ بعض راویوں کا بنایا ہوا ہے جوانھوں نے حدیث سے سمجھا ہے۔

[578] حضرت ابو ہریرہ رفائی سے روایت ہے رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''سات چیزوں سے پہلے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ کیا تم بھلا دینے والی ناداری کا انظار کررہے ہو۔ یا سرکش کردینے والی دولت مندی کا۔ یا بگاڑ دینے والی بیاری کا۔ یا سٹھیا دینے والے بڑھائے کا۔ یا تیزی سے آجانے والی موت کا۔ یا دجال کا۔ پس وہ تو ایک بدترین عائب چیز ہے جس کا انتظار کیا جارہا ہے۔ یا قیامت کا۔ پس قیامت تاکہ اور بہت گئے ہے۔' (اسے تر ذی قیامت کا۔ پس عادریت سے دوایت کیا ہے اور کہا ہے: یہ عدیث سے۔)

علیہ فاکدہ: بیرحدیث ضعیف ہے۔ رسول اللہ طالیم کی طرف اس کی نسبت درست نہیں البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بید ساتوں چیزیں ایک بیں کہ جو کے ساتوں چیزیں ایک بیں کہ جو انسان کو آخرت کے لیے نکیاں جع کر لینی جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مذکورہ موافع میں سے کوئی مافع اسے دیادہ سے زیادہ انسان کو آخرت کے لیے نکیاں جع کر لینی جائیں کہیں ایسا نہ ہوکہ مذکورہ موافع میں سے کوئی مافع اسے پیش آجائے اوروہ نکیاں کرنے کے قابل ہی ندر ہے۔

[٥٧٩] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْنِي: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ». يَعْنِي: الْمَوْت. رَوَاهُ التِّرُ مِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

5791 حفرت ابو ہریرہ دائنا ہی سے روایت ہے رسول اللہ طائع نے فرمایا: ''تم لذ تیں ختم کرنے والی چیز کیفنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو'' (اسے تر مذی نے روایت کیا ہے اور

كہاہے: بيروديث حسن ہے۔)

ﷺ فاکدہ: موت کا تصوراوراس کا ذکرانسان کو دنیاوی لذتوں میں انہاک اور معصیتوں کے ارتکاب سے باز رکھتا ہے۔اس لیے کثرت سےموت کو یاد کرنا چاہیے اورموت کے بعد پیش آنے والے معاملات سے انسان کو غافل نہیں رہنا چاہیے۔

> [578] [ضعيف] جامع الترمذي، الزهد .....، باب ماجاه في المبادرة بالعمل، حديث:2306. [579] جامع الترمذي، الزهد ....، باب ماجاه في ذكر الموت، حديث:2307.

[٥٨٠] وَعَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْل، قَامَ

فَقَالَ: «يَاأَيُّهَا النَّاسُ! أُذْكُرُوا اللهَ، جَاءَتِ

الرَّاجِفَةُ، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ،

جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي

أُكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ

صَلَاتِي؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ»، قُلْتُ: اَلرُّبُعَ؟

قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ رَدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ»،

قُلْتُ: فَالنَّصْفَ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ

فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ»، قُلْتُ: فَالثَّلُثَيْنِ؟ قَالَ: «مَا

شِئْتَ، فَإِنْ رَدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ»، قُلْتُ: أَجْعَلُ

لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا؟ قَالَ: «إِذًا تُكُفْى هَمَّكَ،

وَيُغْفَرَ لَكَ ذَنْبُكَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ

څښځ.

1580 حضرت الى بن كعب والثنة سے روایت سے كه

ر حبادت ہے ہے) ھرمے بوجات اور مرمائے ۔ اسے دوا: اللہ کو یاد کرو۔ جسم پر لرزہ طاری کردینے والی چیز (نفخه

اولٰی) اور اس کے چیچے آنے والا (نفخهٔ ثانیه) آئی بہنچا، موت بھی اپنی ہولنا کیوں سمیت آگئ موت بھی اپنی ہولنا کیوں

سمیت آئینچی'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں آپ پر

کشرت سے درود پڑھتا ہول کی میں آپ پر درود کے لیے

کتناوتت مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا: ' جتناتم چاہو۔' میں نے کہا: وقت کا چوتھا حصہ؟ آپ نے فرمایا: ' جتناتم چاہوا اگر

ے نہا، وقت 6 پوھا حصہ ۱ پ سے سرمایا. تم زیادہ کرو گے تو تمھارے لیے بہتر ہے۔'' میں نے کہا: تو

توتمُعارے لیے بہتر ہے۔ 'میں نے کہا: دوتہائی؟ آپ نے

فرمایا:''جتناتم چاہؤاگرنم زیادہ کروگے توتمھارے لیے بہتر

ہے۔''میں نے کہا: میں اپنا سارا وقت آپ پر درود کے لیے وقف کردیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا:''پھرتو (بیمل)تمھارے

وقف بردیا ہوں۔ آپ جے سرمایا۔ پیرٹو رہیا ہی ھارجے غموں (کے دور کرنے) کے لیے کافی ہوگا اور تمھارے گناہ

یں رہے رور رہے الیں گے۔'' (اے تر مذی نے روایت کیا

۔ کی معاف کردیے جا یں ہے۔ (اسے ٹرمدن نے روایت کیا ہےاور کہاہے: بیر حدیث حسن ہے۔)

فوائد ومسائل: ﴿ رَاجِفَة كِمعنى بين: لرزادينے (كيكي طارى كردينے) والى ۔ جب اسرافيل پہلى مرتبہ صور پھونكيں على م

گے تو زمین اور پہاڑلرز اٹھیں گے۔اس لیے نفخۂ اُو لٰی کے امتبار سے قیامت کو دَاجِفَۃ کہا گیا ہے۔اس کے بعد دوسرا زخہ منگل اور ماردۂ قُر کا ایکھیں نہ دالا کہا ایس نمی کائٹر نے میروں کی سادا کیوں کانصور اوک اور میں کہا ہوں ہ

نفخہ ہوگا۔اے رَادِفَۃٌ کہا: پیچھے آنے والا۔ ©اس میں نی طانیۃ نے موت کی ہولنا کیوں کا تصوریا وکرایا ہے۔ ﴿اس میں زیادہ سے زیادہ نبی طانیۃ پر درود پڑھنے کی فضیلت اور تا کید ہے۔اس کے لیے سارے اوقات بھی وقف کردینا جائز

یں ریادہ سے زیادہ بی چیوم پر درود پر سے فی صیبیت اور ہا کید ہے۔ اس سے بیٹ سارے اوقات کی وقف مردید ہے۔ لیعنی فرائض وسنن مؤ کدہ کے بعد باقی وقت درود پڑھنے پر صرف کیا جا سکتا ہے۔

٦٦- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ...

554 -----

باب:66-مَر دول کے لیے قبروں کی زیارت کا استخباب اور زیارت کرنے والا کیا پڑھے [٦٦] بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِـلـرِّجَـالِ وَمَا يَـقُـولُـهُ الـزَّائِـرُ

1581 حضرت بریدہ جائن سے روایت ہے رسول اللہ طاقیہ نے فرمایا: ''میں نے (پہلے) سمھیں قبرول کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا' پس (اب) تم زیارت کیا کرو۔'' (مسلم)

[٥٨١] عَنْ بُرِيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُوهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں قبروں کی زیارت کا استجاب ہی نہیں بلکہ اس کا حکم اور تاکید ہے تاہم ابتدائے اسلام میں اس کی ممانعت کردگ گئی حقی کیونکہ اس وقت اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمان اپنے زمانۂ جابلیت کے اثر ات کی وجہ ہے وہاں غلط کام کربیٹھیں۔ جب بیاندیشہ تم ہوگیا اور مسلمان عقیدہ تو حید میں پختہ ہوگئ تو اس کی نہ صرف اجازت و ہے دی گئی بلکہ اس کی تاکید کی گئی تاکہ موت کا تصور انسان کے دل و د ماغ میں ہروقت مستحضر رہے۔ ﴿ اس اجازت اور حکم میں عورتیں بھی شامل ہیں یا نہیں؟ اس کی بابت علاء میں اختلاف ہے۔ صبح اور رائج یہی ہے کہ عورتوں کے لیے بھی زیارت قبور مشروع ہے بشرطیکہ وہ وہاں جاکر کوئی خلاف شرع کام نہ کریں البتہ کثرت کے ساتھ جانا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے اور ایا کرنے والی عورتوں پر رسول اکرم علی خاند نے فرمائی ہے۔ (جامع التر مذی، الجنائز، حدیث: 1056)

راوی حدیث: [حضرت بریدہ بن الحصیب بنائیۃ ابریدہ بن حصیب بنائیۃ ابریدہ بن حصیب بن عبداللہ بن الحارث اسلمی کنیت ابوعبداللہ عبد سے تعلید کے اسلمی کہلاتے ہیں۔ جمرت مدینہ کے وقت نبی اکرم طافیۃ کا ان کے قبیلے کے پاس سے گزر ہوا تو اس وقت 80 آ دمی مسلمان ہوئے جن میں بریدہ بھی شامل تھے۔ غزوہ احد کے بعد نبی طافیۃ کے پاس تشریف لائے۔ تمام غزوات میں شریک رہے۔ سلح حدیبیاور بیعت رضوان میں بھی شامل تھے۔ بھرہ تشریف لے گئے۔ جہاد کے لیے خراسان میں قوت جہاد کے لیے خراسان میں فوت ہوئے۔ اور وہیں 62 یا 63 جمری کوفوت ہوئے۔ فراسان میں فوت ہوئے۔ اور مرہ بین آگری میں قیام پنین ہیں۔ نبی اکرم طافیۃ سے 177 حدیثیں روایت کرتے ہیں۔

 [٥٨٢] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَّسُولِ
اللهِ ﷺ - يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ،
فَيَقُولُ: "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُوْمِنِينَ، وَأَتَاكُمُ
مَا تُوعَدُونَ، غَدًا مُّؤَجَلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ

<sup>581]</sup> صحيح مسلم، الجنائز . باب استنذان النبي التينيز ربه عزو جل - في زيارة قبر أمه، حديث.977

<sup>[582]</sup> صحيح مسلم، الجنائز. باب مايقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، حديث:974.

زيارت قبور ڪمتعلق احڪام ومسائل . سنڌ سنڌ سنڌ سنڌ سنڌ بين بين سنڌ سنڌ سنڌ بين بين بين بين بين بين بين منظر بين ت

لَاحِقُونَ! اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْ قَدِ، ا''ا ہے مسلمان بہتی والو استحصیل سلام ہو تمھارے پاس وہ کل آگیا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اور آگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی شخصیں ملنے والے ہیں۔ اے اللہ ابقیع والوں کو بخش وے '' (مسلم)

اسے معلوم ہوا کہ و مسائل: ﴿ غرقد ایک جھاڑی دار درخت ہے جو یقیع میں تھا'اس لیے اسے بقیع الغرقد کہا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ درات کے وقت بھی قبروں کی زیارت کے لیے جانا سیح ہے اور وہاں جاکر ندکورہ مسنون دعا پڑھی جائے جس میں اہلِ قبور کے وقت بھی قبروں کی زیارت کے لیے جانا سیح ہوا اسلام علیم' اہل قبور کے حق میں دعا ہے۔ پیضروری نہیں قبور کے لیے مغفرت اور سلام تی کا سوال ہے۔ ﴿ خیال رہے کہ السلام علیم' اہل قبور کے حقیدہ یہ نہیں ہونا چا ہے کہ وہ ہے کہ اہل قبور اسے نیس اور جواب بھی دیا ہوئے علم صرف اللہ کو ہے۔ ہمیں تو سنت پڑھل کرتے ہوئے ندکورہ سلام و دعا کا اہتمام کرنا چا ہے۔

[٥٨٣] وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُعَلَّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُولَ النَّبِيُ ﷺ يُعَلَّمُهُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُمْ: "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ! أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[583] حضرت بريده بُرُّنَا سے روايت ہے كہ جب لوگ قبرستان جاتے تو آپ انھيں سكھلاتے تھے كہ وہ يہ وعا پر طیس: والسَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ اللَّيَادِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ للَّاجِقُونَ أَسُالُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيةَ ءَا "اللهُ بِكُمْ للَّاجِقُونَ أَسُالُ اللّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيةَ ءَا "الله بِكُمْ للَّاجِقُونَ أَسُالُ الله لَيْ وَالْمُ الله لَيْ وَالله الله عَلَيْنَا وَالله وَالله وَالله وَالله عَلَيْنَا وَالله وَلَا وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَلّه وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِلْ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِلْ وَلَا الله وَ

کے ایک دہ: اس میں بھی قبرستان جا کراپنے اور فوت شدگان کے لیے دعا کرنے کا جواز ہے کیونکہ زندوں کی دعاہے مُردوں کوفائدہ پنچتا ہے۔قبروں پر پھول یا جا دروغیرہ ڈالنے سے مُردوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک بے کار کام ہے۔

[٥٨٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَوَّ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: مَوَّ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ بِفُبُورٍ بِالْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهُمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ! يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ». رَوَاهُ التَّرُمِذِيُ وَقَالَ: خدِيثٌ حَسَنٌ.

[583] صحيح مسلم، الجنائز، باب مايقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، حديث:975

[584] ضعيف. جامع الترمذي، الجنائز، باب مايقول الرحل إذا دخل المقابر؟ حديث:1053-

٧٧- بَابُ كَرَاهَةِ تَمَنِّي الْمَوْتِ .... \_\_\_\_\_\_ 56

دے۔ تم ہم سے پہلے گزر جانے والے ہواور ہم تمھارے پیچھے آنے والے ہیں۔''(اسے ترندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: بیرحدیث حن ہے۔)

باب:67- کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی

آ رز وکرنے کی کراہت اور دین کی بابت کسی

فتنے میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے موت

كى آرزوكے جائز ہونے كابيان

فائدہ: ندکورہ روایت ضعیف ہے اس لیے زیارت قبور کے وقت وہ دعا پڑھی جائے جو اس سے قبل صحیح مسلم کے حوالے سے گزری ہے۔

[٦٧] بَابُ كَرَاهَةِ تَمَنِّي الْمَوْتِ بِسَبِ ضُرِّ نَزَلَ بِهِ، وَلَا بَأْسَ بِهِ لِخَوْفِ الْفِئْنَةِ فِي الدِّينِ

[٥٨٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا، فَلَعَلَّهُ إِمَّا مُحْسِنًا، فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيئًا، فَلَعَلَّهُ يَشْتَمْ عِبُهُ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ وَهٰذَا لَقُظُ الْبُخَارِيِّ.

[585] حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت ہے رسول اللہ ساٹھ نے فرمایا: "تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے۔ یا تو وہ نیکوکار ہے تو شاید نیکیوں میں وہ زیادہ بڑھ جائے (جوالیک مومن کا مقصود ومطلوب ہے۔) اور یا بدکار ہے تو شاید وہ تو بہ کرے (اس طرح عمر میں اضافہ اس کے لیے خیر کا باعث ہوجائے)۔" (بخاری ومسلم۔ یا الفاظ بخاری کے ہیں۔)

اور مسلم کی روایت میں ہے جو ابو ہریرہ ٹائٹو ہی سے ہے کہ رسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا: '' تم میں سے کوئی شخص موت کی آرز و نہ کرے اور نہ اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا کرے اس لیے کہ جب بیمرجائے گا تواس کے عمل کا سلسلہ ختم ہوجائے گا اور مومن کے لیے اس کی عمر میں اضافہ اس کے لیے بھلائی ہی میں اضافے کا باعث ہے۔''

وَفِي رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ قَال: «لَا يَتَمَنَٰى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ الْفَوْمِنَ عَمُلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا».

🚨 فائدہ: اس میں موت کی آرز و کرنے ہے روکا گیا ہے اس لیے کدایک مومن کے لیے عمر میں زیادتی ہرصورت میں

[585] صحيح البخاري، المرضٰى، باب تمني المريض الموت، حديث:5673 وصحيح مسلم، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب كراهة تمني الموت لفر نزل به، حديث:2682 مفید ہے۔ جتنی زیادہ عمر اسے مطے گوہ نیکیوں میں اتن ہی ترق کرے گائیا کی معصیت میں مبتلا ہوگا تو شاید اس سے تائب ہونے کا اسے موقع مل جائے۔ پس مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کوفٹیمت سیجھتے ہوئے اپنا دامن زیادہ سے زیادہ نیکیوں سے بھرلے۔

[٥٨٦] وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدُ فَاعِلًا، فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ! أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدُ فَاعِلًا، فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ! أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفِّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفِّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لَي، وَتَوَفِّنِي إِذَا

کے فائدہ: اس میں بھی موت کی آرز وکرنے ہے روکا گیا ہے کیونکہ یہ آرز واس بات کی غمازی کرتی ہے کہ آرز وکرنے والا اللہ تعالیٰ کی قضا و نقذیر پرراضی نہیں ہے' تاہم اگریہ آرز و ناگزیر ہوجائے تو فہ کورہ الفاظ میں دعائی جائے۔

[٥٨٧] وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلٰى خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَعُودُهُ، وَقَدِ الْكُتّوٰى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا اللَّذِينَ الْكُتّوٰى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا اللَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا، وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا، وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجُدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ وَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَ عَلِيْ فَقَالَ أَنْ النَّمِي عَلِيْ فَقَالَ: إِنَّ النَّمَاهُ مَرَّةً أَخُرى وَهُو يَبْنِي حَائِطًا لَّهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ لَلُوْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي لَمُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هٰذَا لَنْظُرُوايَةِ الْبُخَارِيِّ.

ا 1587 حضرت فیس بن ابی حازم رات روایت کرتے بیں کہ ہم خباب بن ارت رافظ کی مزاح پری کے لیے ان کے پاس گئ اور انھول نے (بطور علاج) سات داغ لگوائے سے نو انھول نے فر مایا: ہمارے وہ ساتھی جو ہمارے پیش رو سے وہ گزر گئے (دنیا سے چلے گئے) اور دنیا نے (ان کے اخروی اجرکو) کم نہیں کیا (کیونکہ انھیں دنیا کی آ سائشی میسر اخروی اجرکو) کم نہیں کیا (کیونکہ انھیں دنیا کی آ سائشی میسر نہیں اور (اب) ہمیں اتنی دولت میسر آ گئی ہے کہ اسے سنگ وخشت (تعمیرات) پرخرج کرنے (یا زمین میں وفن کرنے) کے سوااس کا کوئی مصرف نہیں پاتے۔ اگر ہمیں نبی کرنے کے موات کی دعا کرنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں اکرم گڑھ نے موت کی دعا کرنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں

[586] صحيح البخاري، المرضٰي، باب تمني المريض الموت، حديث:5671، وصحيح مسلم، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب كراهة تمني الموت لضر نزل به، حديث:2680

[587] صحيح البخاري، المرضَّى، باب تمني المريض الموت، حديث:5672؛ وصحيح مسلم، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب كراهة تمنى الموت لضر نزل به، حديث:2681

٦٨ بَابُ الْوَرْعِ وَتُرَكِ الشُّبْهَاتِ ..

558

ضرور موت کی دعا کرتا ۔ پھر ہم دوسری مرتبدان کے پاس گئے جب کہ وہ اپنی کوئی دیوار بنارہے تھ تو فرمایا: مومن جس پر بھی کچھ خرج کرئے اے اجرماتا ہے سوائے اس خرج کے جووہ اس مٹی (تعمیرات) پر کرتا ہے۔ ( بخاری و سلم-اور بیا الفاظ بخاری کی روایت کے بیں )

فوائد ومسائل: ① پہلے ایک طریقہ کملاتی واغن بھی تھا۔ لوہا گرم کر کے جم کے متعلقہ حصوں پر لگانے کو داغنا کہا جاتا ہے۔ حضرت خباب ڈائٹوا پی بیاری کی وجہ سے سات مرتبہ واغنے کے کمل ہے گزر چکے تھے جس سے وہ سخت پر بیٹان سخ جس کا اظہار انھوں نے صدیث میں فدکور الفاظ کے ذریعے سے کیا۔ ② اس میں جو فرمایا گیا کہ تغییر پر جو خرج ہوگا' اس پر احز نہیں ملے گا' اس سے مراد الی تغییرات ہیں جو زائد از ضرورت ہیں' ورنہ انسان کو سر چھپانے اور گری شردی کی شدت اور بارش وغیرہ سے بچاؤ کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے اور یہ انسانی زندگی کا ایک ناگز بر نقاضا ہے' اس لیے فدکورہ وعید صرف الی تغییرات پر ہے جو ضرورت سے زائد ہول یا جن پر ضرورت سے زیادہ خرج کیا جائے۔ جیسے برقسمتی سے آئے کل مسلمانوں کا حال ہے کہ ان کی ساری دولت یا تو شادی بیاہ کی فضول رسموں اور اسراف و تبذیر کے مظاہروں پر قربی موربی ہے یا چھرعائی شان محلات' سر بفلک عمارات' خوشنما بھوں اور زرزگار کوٹھیوں کی تغییر پر لگ رہی ہے۔ خرج ہوربی ہے یا چھرعائی شان محلات ' سر بفلک عمارات' خوشنما بھوں اور زرزگار کوٹھیوں کی تغییر پر لگ رہی ہے۔ مطاب ہورہ کی سے بیسے بیا اور نبی طبیقہ کے پاس بعت کے لیے آنا چیا ہے تھے کہ نبی عظیم دار قانی سے کہار تابعین میں سے بیس۔ زمانہ جا بلیت پایا اور نبی طبیقہ کے پاس بعت کے لیے آنا چیا ہے تھے کہ نبی عظیم دار قانی سے کوج کر گئے ۔ خلفائے راشدین کے علاوہ دیگر صحابہ ہے بھی روایت بیان کرتے ہیں۔ آخصیں ابن معین اور یعقوب بن شیبہ کوجی کر گئے ۔ خلفائے راشدین کے علاوہ دیگر صحابہ ہے بھی روایت بیان کرتے ہیں۔ آخصیں ابن معین اور یعقوب بن شیبہ وغیرہ نے ثقد قرار دیا ہے۔ 189 بجری کوفوت ہوئے۔

باب:68- پرہیز گاری اختیار کرنے اور شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دینے کا بیان

[٦٨] بَابُ الْوَرَعِ وَتَرَكِ الشُّبُهَاتِ

الله تعالى فرمايا: ''اورتم اس بات كو بلكا سيحق ہو حالانكه وه الله كے بال بہت برى بات ہے۔''

نیز فر مایا: ''یقیناً تیرارب گھات میں ہے (بعنی تمھارے عملوں کود کچرراے'') عَظِيمٌ ﴾ [النُور: ١٥]. وَقَــالَ تَــعَــالْــى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لِبَٱلْمِرْصَادِ ﴾

[الْفَجِر: ١٤].

قَالَ اللَّهُ تَعَالَٰمِ: ﴿ وَتَحْسَبُونَهُمْ هَيِّنَّا وَهُوَ عِنْدَ ٱللَّهِ

ﷺ فا کدہ آیات: پہلی آیت حضرت عاکشہ ایست سال نے کے ضمن میں نازل ہوئی تھی۔جس میں مسلمانوں کوان کی اس کوتا ہی پرزجر وتو پیخ کی گئی جواس تبہت کے بارے میں ان سے ہوئی کہ انھوں نے اسے زیادہ اہم نہیں سمجھا۔ اللہ نے

فرمایا: ہمارے پینمبری زوجہ مطہرہ کی عزت و آبر و پر تہت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بلکہ جرم و گناہ کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے۔ یبال اسے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان بہت سے گناہ کے کا مخص اس لیے کر لیتا ہے کہ وہ اس کی نظر میں جلکے ہوتے ہیں حالانکہ گناہ کا کام بظاہر کتنا بھی چھوٹا ہؤ اس ذات کی نافر مانی ہے جوعظمت وجلالت اور قوت و طافت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے۔ اس لیے اس کی چھوٹی سے چھوٹی نافر مانی بھی بہت بڑی بات ہے۔

[٥٨٨] وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَتُولُ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنْ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ الْحَلَالَ بَيِّنْ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ الْحَلَالَ بَيِّنْ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ، وَقِعَ فِي الشَّبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ، وَمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا! وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمًى، أَلَا! وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمًى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا! وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمًى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا! وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُلَا أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُنْ صَلَعَ الْجَسَدُ كُلُهُ، وَإِذَا صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُهُ، وَإِذَا فَشَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ: أَلَا! وَهِيَ الْقَلْبُ». فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ: أَلَا! وَهِيَ الْقَلْبُ». وَرَوْنِاهُ مِنْ طُومٍ بِأَلْفَاظِ مُتَقَارِبَةٍ.

[588] حضرت نعمان بن بشير «ينشاسيه روايت سے كه میں نے رسول اللہ مائیلا کو فرماتے ہوئے سنا: ''حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان (بہت سی چزیں)شہبے والی میں جن کی حقیقت ہے اکثر لوگ بےعلم ہوتے ہیں۔ پس جو تحض شہے والی چیزوں سے چ گیا'اس نے اینے دین اور عزت کو بچالیا۔ اور جوشبہات میں گر گیا ( یعنی انھیں اختیار کرلیا) وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ جیسے وہ جرواما ہے جو (کسی کی مخصوص) جراگاہ کے اردگرد (اینے جانوروں کو) جراتا ہے تو قریب ہے کہ اس کے جانور اس جرا گاہ کے اندر داخل ہوکراہے بھی چرنا شروع کردیں گے۔ سنوا ہر بادشاہ کی رکھ (مخصوص چراگاہ) ہوتی ہے (جس میں داخل ہونے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔) سنو! اللہ کی رکھ' اس کی حرام کروہ چیزیں ہیں (جن کے قریب جاناکسی کے لیے جائز نہیں۔) سنو! جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے' جب وہ درست ہوتا ہے تو ساراجسم سیح ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہوجاتا ہے تو سارا جسم خراب ہوجاتا ہے اور وہ (ٹکڑا) دل ہے۔'' (بخاری ومسلم) اور ان دونوں نے اسے اور بھی کئی طریقوں سے روایت کیا ہے جس کے الفاظ باہم

فوائد ومسائل: ﴿ مشتبات ہے مرادایے امور ومعاملات ہیں جن کی حلت وحرمت ہے اکثر لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔ تقوی مید ہے کدانھیں اختیار کرنے سے انسان گریز کرے۔ اور جو شخص حلت وحرمت کی پروا کیے بغیران میں ملوث

[588] صحيح البخاري، الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، حديث:52، وصحيح مسلم، المساقاة والمزارعة. باب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث: 1599، ٩٨ - بَابُ الْوَرْعِ وَتَرَكِ الشُّبُهَاتِ \_\_\_\_\_\_ 560 \_\_\_\_\_ × \_\_\_\_\_ 560

ہوگیا 'سمجھ نو کہ وہ حرام میں مبتلا ہوگیا۔ © اس میں تجارت اور کار دبار کرنے والوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے کہ وہ صرف ایسے طریقے اختیار کریں جو داضح طور پر حلال ہوں اور مشتبہ امور و معاملات سے اجتناب کریں۔ ﴿ دوسری اہم بات اس میں دل کی بابت بتلائی گئی ہے کہ اس کی صلاح وفساد پر سارے جسم کی صلاح وفساد کی بنیاد ہے اس لیے دل کی اصلاح بہت ضرور کی ہے اور اس کی اصلاح ایمان و تقویٰ کے بغیر حمکن نہیں۔

[٥٨٩] وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ [589] حضرت انس بِنَّفَا ہے روایت ہے کہ فی اکرم است میں ایک مجور لمی تو آپ نے فرمایا: "اگر مجھے وَجَدْ نَمْرَةُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: "لَوْلاَ أَنِّي ضَيَّةً كورات میں ایک مجور لمی تو آپ نے فرمایا: "اگر مجھے اُخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اس کے صدقے میں ہے ہوئے کا اندیش نہ ہوتا تو میں یقیناً اُخافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اس کے صدقے میں ہے ہوئے کا اندیش نہ ہوتا تو میں یقیناً اُخافُ أَنْ تَکُونَ مِنَ الصَّدَ اللهِ اللهِ اللهُ ا

گلی فوائد و مسائل: ﴿ نِی اکرم مُنْ قِیْمُ اور آپ کی آل پر چونکد زکا قوصد قات حرام شخاس کیاس کے کھانے ہے گریز فرمایا، جس سے یبی بات معلوم ہوئی کہ جس چیز کے جائز ہونے میں شک ہؤایک مسلمان کو اس سے اجتناب ہی کرنا حیا ہوں ہوں کہ اس سے پہلی حدیث میں بیان ہوا۔ ﴿ اس سے بیٹی معلوم ہوا کہ راستے میں کوئی معمولی چیز گری پڑی ملئ جس کی خاص اہمیت نہ ہوتو انسان اسے اپنے استعال میں لاسکتا ہے۔ اس کے لیے اعلان واشتہار ضروری نہیں جیسا کہ بیش قیمت ملئے والی چیزوں کے لیے الیا کرنا ضروری ہے تا کہ انھیں ان کے اصل مالکوں تک پہنچا دیا جائے۔ اس طرح کھانے کی چیز اٹھا کر کھالینا بھی اس سے ثابت ہوا۔ اس میں تواضع بھی ہاور اللہ کی نعمت کی قدر دانی بھی۔

[٥٩٠] وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، غَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «اَلْبِرُ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْبِرُ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْمِدُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[590] حضرت نواس بن سمعان بالله سے روایت ہے نبی اکرم مالیہ نے فرمایا: ''نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے اور لوگوں کا اس پر مطلع ہونا تیجنے نا گوارگزرے۔''(مسلم)

[حَاكَ]: بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْكَافِ، أَيُ: تَرَدَّدَ فِيهِ.

حَالاً: ''حا'' اور'' کاف'' کے ساتھ۔ جس میں تر وواور نگ ہو

علا فوائد ومسائل: ﴿ اسلام میں حسن اخلاق کا جو درجہ ہے اس میں اس کی وضاحت ہے بیعنی خندہ روئی سے ملنا لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا بلکہ آرام وسہولت پہنچانے کی سعی کرنا کوگوں کے کام آنا اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا کشادہ دستی تکلیف نہ پہنچانا بلکہ آرام وسہولت پہنچانے کی سعی کرنا جو انسان اپنے لیے پہند کرتا ہے وغیرہ میں سب اخلاقی خوبیاں ہیں جو سے کام لینا اور دوسروں کے لیے بھی وہی پہند کرنا جو انسان اپنے لیے پہند کرتا ہے وغیرہ میں ایک خوبیاں ہیں جو اسلام کی نظر میں نیکیاں ہیں۔ ﴿ ہم وَقِیْجَ اور شروالا کام گناہ ہے اُس کی یہاں دوعلامتیں بیان کی گئی ہیں: ایک بدکہ اس کے اسلام کی نظر میں نیکیاں ہیں۔ ﴿ ہم وَقِیْجَ اور شروالا کام گناہ ہے اُس کی یہاں دوعلامتیں بیان کی گئی ہیں: ایک بدکہ اس کے

[589] صحيح البخاري، البيوع، باب مايننزه من الشبهات، حديث:2055 وصحيح مسلم، الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ وعلى آله.....، حديث:1071

[590] صحيح مسلم. البرو الصلة و الأدب. باب تفسير البر والإثم، حديث:2553.

کرنے پرانسان کے دل میں کھٹک پیدا ہواور دوسری میہ کہ اس ہے باخبر ہونے کو وہ پنند نہ کرے۔ ﴿ بید حدیث اس امر پر بھی دلیل ہے کہ انسانی فطرت (اگر برے ماحول اور صحبت بدکی وجہ سے منخ نہ ہوگئ ہوتو) انسان کی صحیح بات کی طرف رہنمائی کرتی اور برائیوں سے روکتی ہے۔

کے راوی حدیث: احضرت نواس بن سمعان بڑا تواس بن سمعان بران کا شار ہوئے تو آپ نے الد کلائی العامری۔ شامی صحابہ میں ان کا شار ہوتا ہے۔ ان کے والد نبی اگرم طبیق کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے لیے وعافر مائی۔ اس کے بعد سمعان نبی اگرم طبیق کے سمعان نبی اگرم طبیق کے معان نبی اگرم طبیق کے 17 فرامین کے رادی ہیں۔

[ ٥٩١] وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَى فَقَالَ: «جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ اللهِ عِلَى فَقَالَ: «إِسْتَفْتِ قَلْبَكَ، الْبِرُّ: الْبِرِّ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «إِسْتَفْتِ قَلْبَكَ، الْبِرُّ: مَا اللهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَإِنْ وَالْمُأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْمُأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَإِنْ وَالْمُأَنَّ اللهِ السَّلْرِ، وَإِنْ وَالْمُأْتُونُ وَاللهُ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ ». خديثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاللَّارِمِيُ فِي مُسْنَدَيْهِمَا.

[591] حضرت وابصہ بن معبد ٹائٹنا سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ٹائٹنا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: ''تم نیکی کی بابت پوچھے آئے ہو؟'' میں نے کہا: جی ہاں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: ''اپنے دل سے پوچھو۔ نیکی وہ ہاں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: ''اپنے دل سے پوچھو۔ نیکی وہ ہے جس پرنفس مطمئن ہواور دل میں کوئی کھٹک نہ ہو۔اور گناہ وہ ہے جونفس میں کھٹے اور دل میں اس کی بابت تردد ہو اگر چلوگ تجھے (اس کے جواز کا) فتو کی دے دیں اور تھے فتو کی دے دیں۔' ( یہ حدیث صن ہے۔اے امام احمد اور داری نے اپنی این مند میں ذکر کیا ہے۔)

ﷺ فائدہ:اس میں نی ٹائٹیٹائے مجڑے کے علاوہ کہ آپ نے سوال سے پہلے ہی اس کا سوال بوجھ لیا'اس امر کی وضاحت ہے کہ انسان کا دل سب سے بڑامفتی ہے۔انسان کو جا ہے کہ وہ اپنے دل کوایمان کے نور سے منورر کھے تا کہ وہ اس کی سیح رہنمائی کرتار ہے۔

ملک راوی حدیث: [حضرت وابصه بن معبد التنائم وابصه بن معبد بن ما لک بن عبیداسدی کنیت ان کی ابوقرصافه جو سیاستان کی ابوقرصافه جو سیاستان کی ابوقرصافه جو سیاستان کی حیثیت جو سیاستان کی حیثیت سیاستان به ماکند کی حیثیت سیاستان بوت اور اسلام قبول کیا۔ اللہ کے خوف سے بہت زیادہ روتے تھے۔ اپنے آنسووں پر کنئرول نہیں کر سکتے سے کوف میں فروکش ہوئے۔ بعدازاں جرہ چلے گئے۔ 90 ججری کے قریب 'رقہ' میں فوت ہوئے۔ بی اکرم عقیقہ کی اسلام قبول کیا۔ اللہ میں میں بوئے۔ بی اکرم عقیقہ کی اسلام تو کے داوی ہیں۔

[592] حضرت ابوسروعه (سین کے زیر اور زبر کے

[٥٩٢] وَعَنْ أَبِي سَِرْوَعَةً - بِكَسْرِ السِّينِ

[591] مسند أحمد:228/4، وسمن الدارمي، البيوع، باب: [دع ما يرينك إلى مالايريبك]: 245/2، حدبث:2536.

[592] صحيح البخاري، العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة.....، حديث:88

٦٨ بَابُ الْوَرَعِ وَتَرَك الشُّبَهَاتِ ٢٠٠٠ ١٠

الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِهَا ﴿ عُهْبَةَ بُنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لَآبِي إهابِ بْنِ عَزِيزٍ ، فَأَتَتُهُ الْمُرْأَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُهْبَةَ وَالَّتِي قَدُ تَزَوَّجَ بِهَا ، فَقَالَ لَهَا عُهْبَةً : مَا أَعْلَمُ أَنَكِ تَزَوَّجَ بِهَا ، فَقَالَ لَهَا عُهْبَةً : مَا أَعْلَمُ أَنَكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرُتِنِي ، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَشِيَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَشِيَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَشِيَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَشِيَّ إِلَى مَنْ كِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَشِيَّ إِلَى مَنْ كَبَ إِلَى وَسُولِ اللهِ يَشِيَّ إِلَى مَنْ لَكِ اللهِ يَشِيَّ وَلَا أَخْبَرُتِنِي ، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَشِيَّ إِلَى مَنْ كَبَ إِلَى وَسُولِ اللهِ يَشِيَّ وَلَا أَخْبَرُتِنِي ، فَرَكِبَ إِلَى وَسُولِ اللهِ يَشِيَّ وَلَكَ اللهِ يَشِيَّ وَلَا أَخْبَرُتِنِي ، فَقَالَ وَسُولُ اللهِ يَشِيَّ وَلَكَ مَنْ ذَوْجًا وَلَهُ اللهِ يَشْعَلُ وَلَيْهِ وَلَكَمَتُ ذَوْجًا عَلْمُ اللهِ يَشْعَلُهُ وَلَكُمَتُ ذَوْجًا عَلْمُ اللهِ يَشْعَلُهُ وَلَكُمَتُ ذَوْجًا عَلْمُ اللهِ يَشْعَلَى اللهِ يَشْعَلَهُ وَلَكُمَتُ ذَوْجًا عَلْمَ مَا عُقْبَةً وَلَكُمَتُ ذَوْجًا فَاللّهُ مَنْهُ وَلَا أَنْهُ عَلَى اللهِ يَشْعَلَهُ وَلَيْعَالًا عُقْبَةً وَلَا اللهِ يَشْعَلَى اللهِ يَشْعَلَهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمَتُ ذَوْجًا عَلْمَ اللهِ يَعْقَلَ اللهِ يَشْعَلَى اللهِ اللهِ يَشْعَلَى اللهِ يَشْعِلُوا اللهِ يَنْهَا وَلَوْ اللهِ اللهِ يَشْعُلُوا اللهِ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

ساتھ) عقبہ بن حارث بڑاٹھ ہے روایت ہے کہ انھوں نے ابواہاب بن عزیز کی لڑکی ہے شادی کی تو ان کے پاس ایک عورت نے آ کر کہا کہ میں نے عقبہ بڑاٹھ کو اور اس لڑکی کو جس سے عقبہ نے شادی کی ہے (دونوں کو) دودھ پلایا ہے۔ تو حضرت عقبہ بڑاٹھ نے اس سے کہا: مجھے تو معلوم نہیں کہ تو خضرت عقبہ بڑاٹھ نے اس سے کہا: مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ تو نے اس کی بابت مجھے (پہلے) بنایا ہے۔ پس عقبہ سوار ہوکر رسول اللہ ٹائیٹھ کے پاس مدینہ آ ہے اور اس کے بارے میں آ ہے سے پوچھا تو رسول اللہ ٹائیٹھ نے باس مدینہ آ ہے دارشاد فر مایا: '' یہ نکاح کیوں کر قائم رہ سکتا ہے جبکہ سید بات کہی گئی ہے؟'' حضرت عقبہ نے اس لڑکی سے جدائی اختیار کرلی اور اس لڑکی نے عقبہ کے علاوہ کسی اور آ دمی سے اختیار کرلی اور اس لڑکی نے عقبہ کے علاوہ کسی اور آ دمی سے ناح کرلیا۔ (بخاری)

[إِهَابٌ]: بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ. وَ[عَزِيزٌ]: بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَيِزَايِ مُّكَرَّرَةٍ. الْعَيْنِ وَيِزَايِ مُّكَرَّرَةٍ.

إِهَاب: ''ہمزو'' کے نیچ زیر ہے۔ اور غزید:''عین'' کے زبراور دو''زا'' کے ساتھ ہے۔

المجالات میں اور حدود وقصاص کے بارے میں بہت سے اختلافات ہیں کین وہ مالی معاملات اور حدود وقصاص کے بارے میں ہیں مثلاً: اموال و دیون میں قرآن کریم میں ان کی گواہی کومرد کی گواہی سے نصف اور ایک مرد کے مقابلے میں دوعورتوں کوضروری قرار دیا گیا ہے۔ ای طرح حدود وقصاص کے معاملات میں علائے اسلام نے عورت کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا ہے باکمہ مردوں کی گواہی کو اثبات حد کے لیے ضروری سمجھا ہے۔ ©الیسے معاملات میں جن پر مرد مطلع نہیں ہو یائے 'ان میں تنہا ایک عورت کی گواہی کو گھی قبول کرنے پر ان کا اتفاق ہے 'جیسے ولادت' استہلال (ولادت کے وقت بیچ کا رونا مینی اس کے زندہ یا مردہ پیدا ہونے کی گواہی) اور عورتوں کے عیوب وغیرہ کے مسائل ہیں۔ اس حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ایک عورت کی اس گواہی پر کہ اس نے دونوں کو دودھ پلایا ہے اور اس اعتبار سے دونوں رضاعت کاعلم ہونے کے بعد اس نکاح کو عورت راد دیا۔

[998] وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ رَضِيَ اللهُ الْ593] حضرت حسن بن على بُنْ عَلَى فَالَ وَ عَلَى بُنْ عَلَى اللهُ عَلَى قَالَ وَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُولُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

[593] جامع الترمذي، صفة القيامة والرقائق.....، باب حديث: [اعقلها وتوكل ....]، حديث: 2518-

یر ہیز گاری اختیار کرنے کا ہیان

حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

میں نہ ڈالے'' (اسے ترندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: بید عدیث حسن سیجے ہے۔)

اس کے معنی ہیں: جس میں شمصیں شک ہو' وہ حچھوڑ دواور جس میں شک نہ ہوا ہے اختیار کرو۔

علله فائده: اس میں بھی شیبے والی چیزیں ترک کردینے کی تاکید ہے جبیا کہ گزشته احادیث میں بھی بیان ہوا۔

[٩٤٤] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , قَالَتْ: كَانَ لِأَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَّهُ الْخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكُر يَّأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: تَدْرِي مَا هٰذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكُر: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهِّنْتُ لانْسَان فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكَهَانَةَ إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِينِي، فَأَعْطَانِي بِلْلِكَ، هٰذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرِ يَّدَهُ فَقَاءَ كُا َّ شَهْءٍ فِي بَطْنِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

مَعْنَاهُ: أَتْرُكُ مَا تَشُكُ فِيهِ، وَخُذْ مَا لَا تَشُكُ

[594] حضرت عاكثه برها سے روایت ہے كه حضرت ابوبكرصديق النفاكا ايك غلام تقاجوآب كوكماكروياكرتا تقا اورابوبکراس کی کمائی سے کھاتے تھے۔ایک دن وہ کوئی چیز لا یا اور حضرت ابوبکر ڈلٹنڈ نے اسے کھالیا تو غلام نے کہا: آپ جانتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ حضرت ابو بكر خلتھٰ نے فرمایا: (بتاؤ) يركيا چيز ہے؟ اس نے كہا: ميں نے زمان كالميت ميں أيك تخص کے لیے نجومیوں والی پیش گوئی کی تھی ٔ حالانکہ میں نجومیوں والے علم سے الچھی طرح واقف نہیں تھا' میں نے یوں ہی تیر تکا جلایا تھا۔ چنانچہ وہ ( آج) مجھے ملا اور اس نے مجھے یہ چیز دی جس ہے آپ نے بچھ کھایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر بڑھؤ نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور پیپ میں گئی ہوئی چیز نے کر کے باہر نکال دی۔ ( بخاری )

الْخرَاج وه آمدني بي جي آقااين غلام كے ليے لازم كرويتاہے كەروزانداہے اداكرنى ہے اوراس كے علاوہ باقى آ مدنی غلام کی ہوتی ہے کینی ایک مقررہ روزینہ پایومیہآ مدنی۔ [ٱلْخَرَاجُ]: شَيْءٌ يَّجْعَلُهُ السَّيِّدُ عَلَى عَبْدِهِ يُؤَدِّيهِ إِلَى السَّيِّدِ كُلَّ يَوْم، وَبَاقِي كَسْبِهِ يَكُونُ للْعَبْد.

🗯 فائدہ: نبی اکرم مالیّا کی بعثت ہے قبل عربوں میں علم نبوم ( کہانت) کا سلسلہ عام تھا۔اسلام نے آ کراہے ختم کیا اور اس کی آمدنی کوحرام قرار دیا۔اس لیے جب حضرت ابو بکرصدیق ٹھاٹھا کو بید بات معلوم ہوئی کہ غلام کی لائی ہوئی چیزاس کی کہانت کی آ مدنی ہے تواسے تے کے ذریعے سے باہر نکال دیا۔ بیان کی غایت درجہ زہدو ورع کی اور امور جاہلیت سے اجتناب کی دلیل ہے۔

[٥٩٥] وَعَنْ نَافِع، أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ

[595] حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن

[594] صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية ، حديت:3842

[595] صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب هجرة النبي الله وأصحابه إلى المدينة- حديث:3912-

٨٦٠ بَابُ الْوَرَع وَتُولِ الشُّبْهَاتِ ١٦٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١٨٠ بَابُ الْوَرَع وَتُولِ الشُّبْهَاتِ ١٦٨٠ اللهُ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الْأَقَلِينَ الْأَقَلِينَ اللهُ عَنْهُ، كَانَ فَرَضَ لِللْمُهَاجِرِينَ الْأَقَلِينَ أَرْبَعَةَ الْآفَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

خطاب ڈائیڈ نے مہاجرین اولین کے لیے چار (چار) ہزار درہم (سالانہ) وظیفہ مقرر فرمایا اور اپنے بیٹے کے لیے ساڑھے تین ہزار ۔ تو آئھیں کہا گیا کہ یہ بھی تو مہاجرین میں سے ہے آپ نے اس کا وظیفہ کیوں کم رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: اے تو اس کے باپ نے ہجرت کروائی ہے ۔مطلب یہ ہے کہ یہان کی طرح نہیں ہے جھوں نے خود ہجرت کی ۔ (بخاری)

کھ فوائد وسائل: ﴿اس میں حضرت عمر بھائنے کے زہد و ورع اور امانت و دیانت کا بیان ہے کہ انھوں نے بیت المال میں اپنے بیٹے کا وظیفہ دوسرے مہاج بن سے پائے سو درہم کم رکھا صرف اس بنا پر کہ اس نے چونکہ اپنے والدین کی معیت میں ابجرت کی تھی اس لیے اس کا درجہ ان مہاج بن سے پھھ کم ہونا چاہیے جنھوں نے بذات خودا پی مرضی ہے ججرت کی ..... ورایش الصالحین کے اکثر شخوں میں ھاجریہ آئیوہ ہے لیکن سیح بخاری میں ہے ھاجر به آبوہ والدین نے اسے جمرت کرائی ہے۔ '﴿ یہ کردار اس کردار سے کتنا مختلف ہے جوآج کل مسلم ممالک میں مسلط حکمران میش کررہے ہیں جس میں افر با بنوازی اور پارٹی نوازی ہی یارٹی نوازی ہے ۔سارے قو می وسائل اپنوں بی کو نواز نے پر صرف ہورہے میں اور عام لوگوں کے مسائل و مشکلات سے انھیں کوئی دلچیں ہی نہیں ہے ۔ فاتا الله و وَانَّا الله وَانَا الله وَانَّا الله وَانَا الله وَانَا الله وَانَّا الله وَانَا الله وَانْ الله وَانَا الله وَانَا الله وَانَا الله وَانَا الله وَانَا الله وَانَا الله وَنَا الله وَانْ اللّه وَانَا اللّه وَانْ اللّه وَانْ

راوی حدیث: احضرت نافع بن سرجس برات البعین میں سرجن مدنی۔ حضرت ابن عمر الله ادا کردہ فلام تھے۔ ثقة مشہور ومعروف فقیہ اور ثبت ہیں۔ کبار تابعین میں ان کا شار ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر الله سے مروی احادیث کا اکثر حصہ آتھی کے گردگردش کرتا ہے۔ ابن عمر الله فلا کا شار ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ نے نافع بن سرجس کے ذریعے احادیث کا اکثر حصہ آتھی کے گردگردش کرتا ہے۔ ابن عمر الله فلا کا اپنا قول ہے کہ الله تعالیٰ نے نافع عن ابن عمر سند میں آیا ہے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ امام مالک برک فرماتے ہیں کہ 'جب میں سنتا ہوں کہ نافع عن ابن عمر سند میں آیا ہے اور حدیث بیان ہوئی ہے تو مجھے کسی اور حدیث کے سننے کی ضرورت نہیں رہتی۔ امام بخاری برگ کا قول ہے کہ سے گوتی تین سند میں نافع عن ابن عمر ہے۔ ان سے بہت مخلوق اللی نے روایت کی ہے۔ 117 جمری یا اس کے بعد فوت ہوئے۔

[ 1097] وَعَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيِّ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَحَّى اللهُ عَنْهُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ، حَذَرًا لِّمَا بِهِ بَأْسٌ». زواهُ يَدَعَ مَالًا بَأْسَ بِهِ، حَذَرًا لِّمَا بِهِ بَأْسٌ». زواهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[596] حطرت عطید بن عروہ سعدی صحابی جھٹ سے روایت ہے رسول اللہ طبیع نے فرمایا: ''بندہ پر ہیز گاروں کے درجے تک اس وقت ہی پہنچ سکتا ہے جب وہ ایسی چیزیں بھی چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہ ہوتا کہ وہ ان چیزوں سے بھی چھوڑ دے جن میں حرج ہے۔'' (اسے تر ندی نے روایت کیا ہے

اور کہا ہے: بدحدیث حسن ہے )

[596] جامع الترمذي، صفة القيامة والرقائق ..... باب علامة التقولي ..... حديث: 2451.

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں شہب والی چیزوں سے بچنے کوتقویٰ کا تقاضا اور متقین کی علامت بتلایا گیا ہے۔ اس روایت کا مضمون بھی وہی ہے جو ویگر شیخ احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ احادیث سے واضح ہے۔ ﴿ اس کا بیہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ طال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے لے جیسا کہ بعض صوفی اور درباری کرتے ہیں۔ بیہ مطلب ہرگز نہیں ہے اور اس کا تقویٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

ہد راوی حدیث: احضرت عطیہ بن عروہ سعدی دی اٹنٹنا عطیہ بن عروہ بن محد کے دادا میں۔ اپنے دادا کے نام میں اختلاف کی وجہ سے یہ بھی عطیہ بن سعد بھی کہلائے۔ صغیر صحابہ میں سے میں۔ شام میں رہائش پذیر رہے۔ ان سے ان کے بیٹے محمد اور رہیعہ بن بزید روایت کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر شک کے بقول نبی اکرم کاٹیا سے یہ 3 احادیث روایت کرتے ہیں۔

[٦٩] بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعُزْلَةِ عِنْدَ فَسَادِ النَّاسِ وَالرَّمَانِ، أَوِ الْخَوْفِ مِنْ فِئْنَةٍ فِي النَّاسِ، وَوُقُوعٍ فِي حَرَامٍ وَشَبُهَاتٍ وَّنَحْوِهَا الدِّينِ، وَوُقُوعٍ فِي حَرَامٍ وَشَبُهَاتٍ وَّنَحْوِهَا

باب:69-لوگوں اور زمانے کے بگاڑ کے وقت یادین میں فتنے کے خوف سے اور حرام ومشتبہ چیزوں میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے گوشہ نشینی کے پہندیدہ ہونے کا بیان

> قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَهَرُّواً إِلَى اللهِ ۚ إِنِي لَكُم مِنْهُ نَدِيرٌ شُيئٌ﴾ [الذاريات: ٥٠].

اللَّه تعالَیٰ نے فرمایا: ''پستم اللّٰہ کی طرف دوڑ وُ بےشک میں شخصیں کھلا ڈرانے والا ہوں۔''

اس باب میں اس آیت : اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب ہے: اس پر ایمان لانا اور اس کی اطاعت اختیار کرنا۔ امام نووی بلائے نے اس باب میں اس آیت کو ذکر کرکے گویا استدلال فر مایا ہے کہ جب شہروں اور آ بادیوں میں بگاڑ عام کی وجہ ہے دین پر عمل کرنا مشکل ہوجائے یا دین وایمان کو خطرہ اور حرام ومشتہات میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو انسان کے لیے جنگوں اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جاکر بسیرا کر لینامستحب ہے تا کہ دین کی حفاظت ہوسکے۔

[٥٩٧] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ يَنْهُ لَأَنْهُ اللهَ يَنْهُ لَأَنْهُ اللهَ يَنْهُ لَأَنْهُ اللهَ يَنْهُ لَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

[597] حضرت سعد بن الى وقاص بن الن ساروايت ہے كه ميں نے رسول الله سائيا كو فرماتے ہوئے سا: "الله تعالى اس بندے سے محبت ركھتا ہے جو پر بيز گار مخلوق سے بے نياز اور پوشيدہ ہو۔ (يعنی شهرت اور نمود و نمائش سے اجتناب كرنے والا ہو)۔ "(مسلم)

[597] صحيح مسلم، الزهد والرقائق، باب: [الذنيا سجن للمؤمن و جنة للكافر]، حديث: 2965.

566

٦٩ - بَابُ اسْبَحْبَابِ الْعُرُّلَةِ عِنْدُ فَسَادِ النَّاسِ وَالرُّمَانَ. . . . .

وَالْمُوَادُ بِ [الْغَنِيُّ]: غَنِيُّ النَّفْسِ، كَمَا سَبَقَ فِي الْخَدِيثِ الصَّحِيحِ [رقم: ٥٢٢].

غنی سے مراد ول کاغنی ہے ( یعنی جو صرف اللہ سے امید وابسة کرے اور لوگوں سے بے نیاز رہے ) جیسا کہ پہلے حدیث سیح میں گزرا۔

[598] حضرت ابوسعید خدری جانش سے روایت ہے کہ

ایک آ دمی نے لوجیما: اے اللہ کے رسول! کون ساتھن افضل

عظم فائدہ: اس میں اللہ کی اطاعت وعبادت کے لیے عزلت (گوش نشنی ) کا استخباب ہے بالخصوص جبکہ فساد عام اور اوگوں سے اختلاط کی صورت میں دین کو خطرہ لاحق ہویا اس پڑمل کرنا مشکل ہو۔

[٥٩٨] وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلِّ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: المُؤْمِنُ مُّجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ: المُؤْمِنُ مُّجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ: اللهُ مَنْ اللهُ عَالِ يَعْبُدُ رَبَّهُ».

ہے؟ آپ نے فرمایا: ''وہ مومن جواللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرے۔'' اس نے یوچھا: پھر کون؟ آپ نے فرمایا: ''پھر وہ آ دمی افضل ہے جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں گوشنشیں ہوکرا پنے رب کی عبادت کرتا ہے۔'' اور ایک روایت میں ہے: ''وہ اللہ سے ڈرتا اور لوگوں کو اپنے شرسے محفوظ رکھتا ہے۔'' ( بخاری و سلم )

وَفِي رِوَايَةٍ: «يَتَّقِي اللهُ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

فوا کدومسائل: ﴿ اس میں بھی جہاد فی سبیل اللہ کے بعد دوسرے نمبر پراں شخص کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو صرف اس نیت سے گوشنشینی اختیار کرے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے گا اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ﴿ اس میں دینی امورے متعلق سوال کرنے کا بھی استجاب ہے۔ شِعَبْ: پہاڑی راستے یا دو پہاڑوں کے درمیان گزرگاہ کو کہتے ہیں۔

> [٥٩٩] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ، يَتَبِعُ
>
> بِهَا شَعَفَ الْحِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتْنِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

[599] حضرت ابوسعید خدری الله این بی روایت ہے روایت ہے اسول الله سلیفی نے فرمایا: "عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے گرنے کی جگہوں (جنگلوں میں) جائے گا۔شہروں ہے اس کا بیفرار اپنے دین کوفتنوں ہے بچانے کے لیے ہوگا۔" (بخاری) شعف انجبال: یہاڑ کی چوٹیاں۔

وَ[شَعَفَ الْجِبَالِ]: أَعْلَاهَا .

598] صحيح البخاري، الجهاد والسبر، باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، حديث:2786، وصحيح مسلم، الإمارة، باب فضل الجهاد والرباط، حديث:1888

[599] صحيح البخاري، الإيمان، باب: من الدين الفرار من الفتر، حديث: 19.

ﷺ فاکدہ: اس ہےمعلوم ہوا کہ لوگوں کے اخلاق و کر دار میں بگاڑ اتنا شدیداور عام ہوجائے گا کہ لوگوں کے اندر رہتے ہوئے دین کو بچانامشکل ہوجائے گا۔ایسے حالات میں دین کو بچانے کے لیے شہروں سے راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ آج اخلاق وکردار کا یہ بگاڑ اسلامی ممالک میں عام ہے جس کی وجہ سے لوگ روز بروز وین سے دور بلکہ اس ہےمحروم ہوتے جارہے ہیں اور دین داروں کا دین پر قیام اور ممل مشکل سے مشکل تر ہوتا جار باہے۔

> [٦٠٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ عِنْ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ»، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتُ؟ قَالَ: "نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

[600 حضرت ابو ہریرہ جائشہ سے روایت ہے نبی اکرم علِيَّة نِه فرمايا: "الله في جوبهي نبي جيجا اس في بكريال ضرور چرائیں۔' چنانچہ آپ کے محابہ نے یو چھا: اور آپ ٹائٹا نے بھی؟ آپ نے قر مایا: '' ہاں میں کے والوں کی بکریاں چند قیراط کے عوض جرایا کرتا تھا۔'' ( بخاری )

علا فواكدومساكل: ( قراريط، قيراط كى جمع بـ بيدينار كابيسوال اور بعض كنزديك 24 وال حصدب- اس میں بظاہر حکمت بیمعلوم ہوتی ہے کہ اس طرح انبیاء بیٹا کے لیے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کو برداشت کرنا آسان ہوجائے کیونکہ ایک چرواہے کو بکر بول کی حفاظت کے لیے بڑے صبر وضبط سے کام لینا پڑتا ہے۔ بیمشق ، پغیبر کے کام آتی ہے۔ ﴿ اس میں حلال پشے اختیار کرنے کی ترغیب ہے جاہے لوگ اسے کمتر ،ی منجھیں۔ای لیےانبیاء بیلا نے بھی مختلف پیشے اختیار کیے۔

> [٦٠١] وَعَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ خَيْرٍ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُّمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَثْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً، طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ، أَوِ الْمَوْتَ مَظَانَّهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِّنْ هٰذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِّنْ لهٰذِهِ الْأُوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ». رَوَاهُ مسلم.

[601] حضرت ابوہررہ جانت سے روایت ہے رسول الله سلط في فرمايا: "لوگول مين سب سے بہتر زندگي اس تخص کی ہے جواللہ کے راست میں اینے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہؤاس کی پیٹھ برسوار ہوکر اڑتا ہے۔ (تیزی سے ادهرادهرة تاجاتا ہے۔)جب بھی کوئی دھا کہ یا گھبراہث کی آ واز سنتا ہے تو اڑ کر ( یعنی تیزی ہے) وہاں پہنچتا ہے۔ قتل ہوجانے یا موت کے متوقع مقامات کو تلاش کرتا ہے۔ یا وہ شخص (بہتر زندگی کا حامل ہے) جوتھوڑی سی بکر یوں کے ساتھ یہاڑ کی کسی جوٹی ہریاان وادیوں (گھاٹیوں) میں سے سی وادی (گھاٹی) میں اقامت گزیں ہو وہاں نماز قائم

> [600] صحيح البخاري، الإجارة ، باب رعي الغنم على قراربط، حديث: 2262. [601] صحيح مسلم، الإمارة ، باب قضل الجهاد والرباط، حديث: 1889.

٧٠- بَابٌ فَصْلِ الْاخْتِلَاطِ بِالنَّاسِ...

568 .......

کرتا' زکاۃ اداکرتا اوراپنے رب کی عبادت کرتا ہے حتی کہ اے موت آ جاتی ہے۔ وہ لوگوں میں بہتر حالت میں ہی ہے۔''(مسلم)

[يَطِيرُ]: أَيُ يُسْرِعُ وَ[مَتْنُهُ]: ظَهْرُهُ. وَ[الْفَرْعَةُ]: وَ[الْفَرْعَةُ]: وَ[الْفَرْعَةُ]: نَحْوُهُ وَ وَالْفَرْعَةُ]: نَحْوُهُ وَ وَالْفَرْعَةُ]: الشَّيْءِ]: الْمَوَاضِعُ الَّتِي يُظَنُّ وُجُودُهُ فِيهَا وَ[الْغُنَيْمَةُ]: بِضَمِّ الْغَيْنِ، تَصْغِيرُ وُجُودُهُ فِيهَا وَ[الشَّغَفَةُ]: بِفَتْحِ الشِّينِ وَالْعَيْنِ، تَصْغِيرُ الْغَيْنِ وَالْعَيْنِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلِي وَالْعَيْنِ وَالْمَوْنِ وَلَيْمُ الْعَيْنِ وَالْعَيْنِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمِ وَالْعَيْنِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعُلْمُ وَالْعَلِي وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلِمِ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ و

يَطِيرُ كَ مَعَىٰ بِينَ : جَلَدى كُرِمَا ہِدِ مَنْنَهُ : اس كَى

پشت \_ هَيْعَةَ : لُو اَنَى كَ آ واز (وها كَهُ فَائِرَنَّكُ وغِيره \_) فَزْعَةً
كامفهوم بھى اس جيسا بى ہے \_ مَظَانُ الشَّيْئِي كا مطلب
ہو : الْيَي جَلَّهِين بن بِينَ عَنَ اس كے وجود كا كمان اور امكان
ہو ـ اَلْغُنَيْمَةُ : ' غَين' بِينِيْنُ غَنَمُ ( كِرى) كَ تَصْغِير ہے ـ
تصور كى سى كريال \_ الشَّعَفَةُ : ' شين' اور ' عين' بر زبر \_ يوار كا بالائى حسد ( يوثى \_ )

ﷺ فوائد ومسائل: ۞اس میں دوقتم کے افراد کوسب ہے بہتر بتلایا گیا ہے: ایک وہ جو جہاد کی تیاری میں مصروف اور اس کے لیے ہمہ وفت آ مادہ ومستعدر بتا ہے۔ دوسرا' وہ جواپے دین کی حفاظت اور اس پرعمل کرنے کے لیے شہری آبادیوں کو چھوڑ کر پہاڑوں اور جنگلوں میں جابستا ہے اور تھوڑی ہی بکریوں کے ذریعے سے اپنا گزارہ کرتا ہے۔

[٧٠] بَابُ فَضْلِ الْاِخْتِلَاطِ بِالنَّاسِ وَحُضُورِ جُمَعِهِمْ وَجَمَاعَاتِهِمْ، وَمَشَاهِدِ الْحَيْرِ، وَمَجَالِسِ الذِّكْرِ مَعَهُمْ، وَعِيَادَةِ مَرِيضِهِمْ، وَحُضُورِ جَنَائِزِهِمْ، وَمُوَاسَاةِ مُحْتَاجِهِمْ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مُحْتَاجِهِمْ، وَإِرْشَادِ جَاهِلِهِمْ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مُحْتَاجِهِمْ، وَإِرْشَادِ جَاهِلِهِمْ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِمْ، لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَقَمْعِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَقَمْعِ نَفْسِهِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَقَمْعِ نَفْسِهِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَقَمْعِ نَفْسِهِ عَنِ الْإِيذَاءِ وَصَبْرِ عَلَى الْأَذٰى الْأَذْى

# باب: 70- لوگول سے میل جول رکھنے کی فضیلت کا بیان

مثلاً: جعهٔ جماعتوں نیکی کے مقامات اور مجالس ذکر میں لوگوں کے ساتھ حاضر ہونا ہیار کی عیادت ' جنازوں میں حاضر کی ضرورت مند کی خبر گیری اور جابل کی رہنمائی اور ای طرح کے دیگر مصالح کے لیے لوگوں سے ربط وتعلق ' بشرطیکہ وہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے پر قادر ہواور لوگوں کو ایذا دہی سے اپنے نفس کو بازر کھے اور دوسروں کی طرف سے دیکھنے والی ایذا برصر کرے۔

امام نووی بھٹ فرمائے ہیں: یہ بات اچھی طرح جان لو کہلوگوں ہے میل جول کا وہ طریقہ جس کا ذکر میں نے کیا ہے' یہی پیندیدہ طریقہ ہے جس پر رسول اللہ ماٹیڈ اور تمام انبیاء اِعْلَمْ أَنَّ الْإِخْتِلَاطَ بِالنَّاسِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَكُونُتُهُ هُوَ الْمُخْتَارُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَسَائِرُ الْأُنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ،

تواضع اورمومنوں کے ساتھ زمی ہے پیش آنے کا بیان

سیلی اور ای طرح خلفائے راشدین اور ان کے بعد صحابہ و تابعین اور ان کے بعد علمائے مسلمین اور دیگر نیک لوگ کار بندر ہے اور یہ اکثر تابعین اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کا ندہب ہے۔ اس کے امام شافعی امام احمد اور اکثر فقہاء نیط قائل رہے ہیں۔ اللہ تعالی کا فر مان ہے: '' نیکی اور پر ہیر گاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ اور میں نے جوذکر کیا ہے اس مفہوم کی آیات کثرت سے ہیں۔ اور میں نے جوذکر کیا ہے اس مفہوم کی آیات کثرت سے ہیں۔

وَكَذَٰلِكَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِّنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِّنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَخْيَارِهِمْ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْمُشَافِعِيُّ التَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعدَهُمْ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَاحْمَدُ، وَأَكْثَرُ الْنُتَهَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. وَاحْمَدُ، وَأَكْثَرُ الْنُتَهَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. وَالنَّقُوكَا ﴾ قَالَ الله تَعالَى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى اللهِ عَلْمُهُمْ أَجْمَعِينَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ عَنْهُمْ أَخْمَونَهُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعُلُومَةً عَلَى اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعُ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعُ عَلَى اللهُ عَنْهُمْ أَعْمَعُونَ اللهُ عَلَيْهُمْ أَعْمَالِهُمْ أَجْمَعُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ أَعْلَمُ عَلَيْهُمْ أَلْهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُمْ أَلْهُمْ أَلْهُمْ أَلْمُعُلِيرَةُ اللّهُ عَلَيْمَةً عَلَيْمَ وَالْعَلَى اللهُ عَلْهُمْ أَلْمُعُلَى اللهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ المُعْلُومَةُ المَالِعُونَ الْعُلْمُ الْمُعْلَمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُومُ الْعُلْمُ الْعُلُومُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُومُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُومُ الْعُلْمُ الْ

قائدہ: اہام نووی بنتے نے جس جامعیت سے باب بائدھا ہے واقعہ یہ ہے کہ اس میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوٹر آ گیا ہے کوئکہ وین اسلام وین رہبانیت تو نہیں ہے کہ دنیا سے بھاگ کرجنگوں اور صحراؤں میں انسان نکل جائے بلکہ انسان کا اصل کمال یہ ہے کہ انسانوں کی آبادی میں رہ کر اللہ کے اور اس کے بندوں کے دونوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرے اور حق و باطل کی سمان اور معرکہ آباد کی میں حق کوسر بلند کرنے اور باطل کی سمرکوبی کے لیے جدوجہد کرے اور اس داہ کی صبر آنا مشکلات کو خندہ بیٹائی سے برداشت کرے۔ ای لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے: اللَّموْمِن اللَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَ لَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَفْضُلُ مِنَ اللَّمَوْمِن اللَّذِي لَائِخَالِطُ النَّاسَ وَ لَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ آنُوہ موں بھولوگوں سے مومن جولوگوں سے میل جول رکھتا اور ان سے بہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اس مومن سے افضل ہے جولوگوں سے میل ملاپ رکھتا ہے نہ ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ "(سنن ابن ماجہ الفتن، حدیث: 4030) الصغیر دو قم: 6651)

### [٧١] بَابُ التَّوَاضُعِ وَخَفْضِ الْجَنَاحِ *الْهُفكُونين*يَن

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَخْفِضْ جَنَامَكَ لِمَنِ ٱلنَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٢١٥]

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ. فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ يِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِينَاهِ. قَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِينَاهِ اللَّمَانِدَة: ٤٥]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَّكْرٍ

## باب:71- تواضع اور مومنوں کے ساتھ مرک ہے شیریں *کے کا بیان*

الله تعالى نے فرمایا: ''جوموثن آپ کے پیروکار ہیں'ان ہےزمی کے ساتھ پیش آئے۔''

اور الله نے فرمایا: "اے ایمان والو! جوتم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو عنقریب الله ایسے لوگ پیدا فرمادے گا جن سے الله محبت کریں گئ مومنوں کے لیے وہ نرم اور کا فروں پر سخت ہوں گے۔"

نیز فرمایا: "اے لوگو! ہم نے شمصیں ایک مرد اور ایک

وَأَنْقُنَ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَفَهَا إِلَى لِتَعَارَفُواۤ ۚ إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَلْقَىٰكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَا تُرَكُّواْ أَنْفُسَكُمُّ هُوَ أَعْلَا بِمَنِ آتَقَيَّ﴾ [النَّجْم:٣٢]

عورت سے پیدا کیا (بعنی تم سب کی اصل ایک ہے) اور شمصیں خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تا کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے ہاں تم سب میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔''

نیزاللّٰد تعالیٰ نے فرمایا: ''تم اپنے آپ کو پاک مت کہؤوہ تم میں ہے تقویٰ والوں کوخوب جانتا ہے۔''

اور الله نے فرمایا: ''اعراف والے پچھ لوگوں کو پکاریں گے جنمیں وہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گئے کہیں گے۔ تصمیں تحصارا جتھ اور تحصارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا پچھکام نہ آیا۔ کیا بیو وہی لوگ ہیں جن کی بابت تم تشمیں کھایا کرتے تھے کہ انھیں اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہوگا۔ (انھیں علم ہوگا:) جنت میں داخل ہو جاؤ' تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم عملین ہوگا۔'

فا کدہ آیات: پہلی دوہ یات میں اہل ایمان کے ساتھ نری اور تواضع ہے جیش آنے کا تھم ہے۔ تیسری آیت میں کہا گیا ہے کہتم سب کی اصل ایک ہی ہاں اور قبیلے کی بنیاد پر وئی کئی ہے بر ترنہیں ہے۔ قبیلے اور برادریاں تو محض شناخت اور تعارف کے لیے ہیں 'ایک دوسرے پر فخر و خرور بنیاد پر وئی کئی ہے بر ترنہیں ہے۔ قبیلے اور برادریاں تو محض شناخت اور تعارف کے لیے ہیں 'ایک دوسرے پر فخر و خرور کے اظہار اور تفوق و برتری جلانے کے لیے نہیں 'کیونکہ عنداللہ نسب و خاندان کی کوئی حیثیت نہیں وہاں تو قرب و منزلت کے لیے ایمان و تقوی کی ضروری ہے۔ جواس میں جتنا کا ملی ہوگا 'اتنا ہی اللہ کے ہاں معزز وکرم ہوگا۔ اور جواس سے محروم ہوگا۔ ہے عالی نسبی یا نامی کی سرح مسلم اللہ کے والد عاملہ 'اللہ کے داری ہوگا۔ آئیت میں اعراف کا ذکر ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیواریا تخصوص جگہ ہے جہاں ایسے لوگ عارضی طور پر آیک میں اعراف کا ذکر ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیواریا تخصوص جگہ ہے جہاں ایسے لوگ عارضی طور پر موں گے۔ وہاں یہان رؤسائے کفار کو بھی دیا میں اپنے جتھے اور انتکبار پر گھمنڈ تھا اور وہ مسلمانوں کی موں گے۔ وہاں یہان رؤسائے کفار کو بھی دیکھیں دیا میں اپنے جتھے اور انتکبار پر گھمنڈ تھا اور وہ مسلمانوں کی غربت و ناداری کا استہزا اور ای جو کہا کرتے تھے کہ یہا لئد کی رحمت کے مشخص تنہیں ہوں گے۔ ان کے چیروں پر جو مونے کا تھی ہوگا اور وہ جنت میں چھو جا کیں گے۔ اس سے مقصود یہ ہتلانا ہے کہ دینا کی جتھہ بندی 'سرداری اور چود ہراہٹ اللہ کے کہ ایک کا حکم موگا اور وہ جنت میں چھ جا کیں گے۔ اس سے مقصود یہ ہتلانا ہے کہ دینا کی جتھہ بندی 'سرداری اور چود ہراہٹ اللہ کہاں کا مؤموں دیا کی دولت و حشمت سے دورے کا حکم موگا اور وہ جنت میں جا حکم کی وہاں دی کا میں گے۔ اس سے مقصود یہ ہتلانا ہے کہ دینا کی جتھہ بندی 'سرداری اور چود ہراہٹ اللہ کے کہ دینا کی جتھہ بندی' سرداری اور چود ہراہٹ اللہ کے کہ کیا کی دولت و حشمت سے دورے کا حکم کی دوران کی کوران کیا کی کوران کیا کی دولت و حشمت سے دوران کی کی کر دیا گی دولت و حشمت سے دوران کی کی کر دیا گی دولت و حشمت سے دوران کی کی کر دیا گی دوران کیا کی دوران کی کی کر دوران کی کی کر دوران کیا کی کر دوران کی کی کی کر دیا گی دوران کیا کی کوران کیا کی کی کر دیا کی دوران کی کر دیا کی دوران کی کی کر دیا کی کر دیا گی کر دیا گی کی کر دیا کی دو

تواضع اورمومنوں کے ساتھ نرمی ہے بیش آنے کا بیان

**571** (2011) 1 (2011) 1 (2011) 1 (2011)

خالی اورخاندانی برتری سے بھی وہ محروم ہو۔اب اس سلسلے کی احادیث ملاحظہ موں:

[٦٠٢] وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ أَوْلَحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِيَ

أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

فوائد ومسائل: © تواضع کا مطلب ہے: ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی نرمی اور محبت سے پیش آنا حسب نسب یا مال ودولت کی بنیاد پرکسی کو حقیر نہ مجھنا اور نہ کسی سے زیاد تی کرنا کیونکہ کسی کو اللہ نے اگر عالی مرتبت بنایا ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے نہ کہ اس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کی بے توقیری یا ان پرظلم و زیاد تی کا ارتکاب کرے ۔ ﴿ نَى سَائِنَةً کَ اَلَّهُ کَ مُحْلُوق کَ نَے فِر مِنْ اللّٰ کِ اللّٰمِ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰهِ کَلّٰ اللّٰمِ کَلّٰ اللّٰهِ کَ اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَ اللّٰهِ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰهِ کَ اللّٰهِ کَ اللّٰهِ کَ اللّٰهِ کَ اللّٰمِ کَ اللّٰهِ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰهِ کَ اللّٰهُ کَلّٰ اللّٰهِ کَ اللّٰهِ کَ اللّٰهُ کَلّٰ اللّٰهُ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰهُ کَالّٰ کَلّٰ اللّٰهُ کَا اللّٰمُ کَ اللّٰهُ کَاللّٰمُ کَلّٰ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَلّٰ اللّٰهُ کَاللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَلّٰ اللّٰهُ کَاللّٰمُ کَاللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَاللّٰمِ کَاللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ کَلّٰ اللّٰ کَلّٰ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَاللّٰهُ کَا اللّٰ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ اللّٰهُ کَاللّٰ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَاللّٰ اللّٰ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَاللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَاللّٰ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَاللّٰ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ کَاللّٰ کَا

من راوی که حدیث: [حضرت عیاض بن حمار ﴿ الله الله عیاض بن حمار بن ابی حمار بن اجه تمیمی مجاشعی مظیفه بن خیاط اور ابوعبیده کہتے میں کہ بیعیاض بن حمار بن عرفجہ بن تاجیہ میں ۔ بصرہ میں رہائش پذیر رہے۔مشہور صحابی ہیں۔ بیہ 50 ہجری کے آخر تک زندہ رہے۔ 30احادیث نبویہ کے راوی ہیں۔

[٦٠٣] وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "هَمَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لَلْهِ إِلَّا رَفَعُهُ اللهُ". زَوَاهُ مُسْلِمٌ.

16031 حضرت ابو ہریرہ ڈائڈ سے روایت ہے رسول اللہ طاقیہ نے فرمایا: مستقد کسی مال کو گھٹا تانہیں ہے۔ اور عفوو درگزر سے اللہ تعالی عزت ہی میں اضافہ فرما تا ہے۔ اور جوصرف اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے بلند فرما تا ہے۔'(مسلم)

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ صدقے عظاہری طور پرتو مال کم ہوتا ہے لیکن الند تعالیٰ (بعض دفعہ بعد میں اسے اس کا بدلہ عظا فرماکر) اس میں اضافہ فرمادیتا ہے۔ بصورت دیگر آخرت میں تو اس کا بہترین صلداسے بقیناً ملے گاجس سے اس کی کی کی بخو بی تلافی ہوجائے گی۔ یا پھراس سے مرادیہ ہے کہ بقیہ مال میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈال دیتا ہے جس سے اس کے مال کی ظاہری کی کا ازالہ ہوجاتا ہے۔ سیح بات یہ ہے کہ اگریفین کامل کے ساتھ صدقہ کیا جائے تو یہ سارے فیوش و برکات حاصل ہوجائے ہیں۔ ﴿ نری اور عاجزی اضیار کرنے سے انسان بعض دفعہ یہ بھتا ہے کہ اس میں اس کی ذات برکات حاصل ہوجائے ہیں۔ ﴿ نری اور عاجزی اختیار کرنے سے انسان بعض دفعہ یہ بھتا ہے کہ اس میں اس کی ذات ہے کیکن اللہ تعالیٰ کے رسول فرمائے ہیں کہ ایسانہیں ہے بلکہ اس کا متیجہ بالآ خرعز سے وسرفرازی میں اضافہ ہی ہے اور

1602] صحيح مسلم. الجنة وصفة تعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، حديث: 2864. 2865. [603] صحيح مسلم، البرو الصلة والأدب، باب استحباب العفو والنواضع، حديث: 2588.

٧١ - بَابُ التَّوَاضُع وَخَفُضِ الْجَناحِ لِلْمُؤْمِنِينَ

آ خرت میں تو یقینا اس کاحسن انجام واضح ہے کہ اسے بلند درجات سے نوازا جائے گا۔ 🕄 عصر حاضر بلکہ ہر دور میں لڑائی جھگڑے کی بنیادی وجہ عزت وشرف کا حصول ہی رہاہے۔لوگ معمولی بات کواپنی عزت کا مسلد بنا کرالجھ پڑتے ہیں اور ذرا برداشت سے کام نہیں لیتے ، جس کا مقیدا کنر و بیشتر رہی سہی عزت بھی گنوا بیٹھنے کی صورت میں لکتا ہے۔ انسان اگر اللہ تعالی کے لیے برداشت کرے تو یقینان کا بہت بڑا اجر ہے۔

[ ٢٠٤] وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى ﴿ [604] حَفْرِتِ الْسِ بُنَّةُ كَاكُرْر چِند بجول كے پاس سے صِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ بِينَ يَفْعَلُهُ. بهواتو انصول في أتحيس سلام كيا اور فرمايا كه نبي طَيْتُم الى طرح

کیا کرتے تھے۔( بخاری ومسلم )

🌋 فائدہ: حچوٹے بچوں کوسلام کرنا تواضع کا اعلیٰ مظاہرہ ہے اور اسی طریقے ہے اپنے گھر میں آ کراپیے بیوی بچوں کو سلام کرنا بھی تواضع اور اسلام کا تھم ہے۔ علاوہ ازیں اپنے ماتخوں ، نوکروں چا کروں اور غلاموں کوسلام کرنا بھی ضروری ہے۔ جو ایسانہیں کرتے وہ تواضع کی بجائے فخر وغرور کا اظہار اور ا تباع سنت ہے گریز کرتے ہیں جو اللہ کی ٹاراضی کا

> [٦٠٥] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ كَانُتِ الْأُمَةُ مِنْ إِمَاءِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﴿ وَمَنْظَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

[605] حضرت انس جائف بی ہے روایت ہے کہ مدینے کی باندیوں میں ہے ایک باندی نبی اکرم علیظ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور (اپنی ضرورت کے مطابق) جہاں جا ہتی آپ کو لے

🗯 فوائد ومسائل: 🛈 اس میں ایک تو نبی اکرم ﷺ کے حسن اخلاق اور بے مثال تواضع کا بیان ہے اور دوسرے لوگوں کی عاجتیں بورا کرنے کے جذبے کا اثبات ہے۔اس میں تمام مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ﴿ اِس کا یہ مطلب نہیں کدوہ واقعی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی' کیونکہ آپ نے بھی کسی غیرمحرم کے ہاتھ کونہیں چھوا' بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت جیسے جا ہتی آپ کے سامنے بیان کرتی اور آپ خوش دلی سے اس کی ضرورت پوری فرماتے۔ آپ عام باوشاہوں کی طرح نہیں تھے کہ جن تک رسائی ہر شخص کے لیے مکن نہیں ہوتی۔

[٢٠٦] وَعَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سُنِلَتْ [606] حضرت اسود بن بزید خطف روایت کرتے ہیں كه حضرت عا كشه ﷺ اپنے گھر عَايْشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا كَانَ النَّبِيُّ يَتَلِيَّةٌ يَصْنَعُ فِي

1604 صحيح البخاري، الاستثنان، باب التسليم على الصبيان، حديث:6247؛ وصحيح مسلم، السلام، باب استحباب السلام على الصبيان، حديث: 2168.

[605] صحيح البخاري، الأدب، باب الكبر، حديث:6072

6061] صحيح البخاري، الأذان، باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج، حديث:676

تواضع اورمومنول کے ساتھ فری سے پیش آنے کا بیان

بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - يَعْنِي: خِدْمَةِ أَهْلِهِ - يَعْنِي: خِدْمَةِ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، خَرَجَ إِلَى

الصَّلَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

فاکدہ: اس میں بھی نبی طبیقہ کی کمال تواضع کا بیان ہے۔ بہت سے مرد گھر بلوا مور میں عورت کا ہاتھ بٹانے کواپئی توہین اور بے عزتی سیجھتے ہیں۔ یہ اسوہ نبوی کے خلاف ہے۔ گھر میں عورت کے ساتھ تعاون کرنا بھی نبی طبیقہ کا اسوہ حسنہ ہے جس میں انسان کو سبی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح گھر بلومعا ملات میں اتنی زیادہ مصروفیت بھی مسیح نہیں کہ نماز کا بھی ہوش خدر ہے۔ بلکہ نماز کا وقت ہوتے ہی ساری مصروفیات ترک کر کے نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔

سلم راوی حدیث: حضرت اسود بن بزید جائت اسود بن بزید براقیس نخعی کوفی ان کی کنیت ابو عمره ہے۔امام احمد بن حنبل بك فرماتے ہیں کہ ''اسود بن بزید ثقد اور بہترین آ دمیوں میں سے ہیں۔'' محدثین ان کی ثقابت اور جلالت علمی پر متفق ہیں۔ یہ ابن کے متعلق منقول ہے کہ بہت نیک آ دمی تھے۔ ہر دوراتوں میں قرآن مکمل کرتے تھے۔اور انھوں نے 80 جج کیے تھے۔ابن مسعود عائشہ اور ابوموئی ٹھائٹہ وغیرہ سے روایات لیتے ہیں۔ 74 ہجری کوفوت ہوئے۔

[7.٧] وَعَنْ أَبِي رِفَاعَةُ تَمِيمٍ بْنِ أُسَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخُطُبُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَخُطُبُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدْرِي مَا دِينَهُ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَتَرَكَ خُطُبتَهُ حَتَّى انْتَهٰى إِلْيَّ، فَأَتِي بِكُرْسِيْ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ يُعلَّمُنِي مِمَّا عَلْمَهُ بِكُرْسِيْ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ يُعلَّمُنِي مِمَّا عَلْمَهُ اللهُ، ثُمَّ أَتِي خُطُبْتَهُ، فَأَتَمَ آخِرَهَا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[607] حضرت ابورفاع تميم بن اسيد جائش ہے روايت ہے كہ ميں رسول الله عالية كل خدمت ميں حاضر ہوا جبكه آپ خطبه ارشاد فر مارہ بعضہ ميں نے كہا: اے الله كے رسول! ليك مسافر آ دمی اپنے دين كی بابت بوچھتے آيا ہے وہ نہيں جانتا كہ اس كا دين كيا ہے۔ (ليعنی اس كی تعليمات كا اس علم نہيں۔) چنا نچه رسول الله طبق ميرى طرف متوجه ہوئے اور اپنا خطبه چھوڑ ديا حتى كہ ميرے پاس آ گئے چنا نچه آپ كے ليے ايك كرى لائى گئی جس پر آپ فروکش ہوگئے اور اگر ليے ايك كرى لائى گئی جس پر آپ فروکش ہوگئے اور اگر نے ايک وجواحكام سكھلائے تتے وہ مجھے سكھلانے لگئ في اور اس كے آخرى جھے كو كھمل فرمايا۔ (مسلم)

میں کیا کیا کام کرتے تھے؟ حضرت عائشہ ﴿ﷺ نَوْا فِي أَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

اینے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ پس جب نماز

کاوقت ہوتا تو نماز کے لیےتشریف لے جاتے۔ (بخاری)

573 . . .

فوائد ومسائل: ①اس میں بھی نبی اکرم شاقیم کی کمال تواضع کے علاوہ ایک مسافر کی دلداری و دلجوئی اورا بمان واسلام کی تعلیم کواولیت دینے کا اہتمام ہے۔ ②اس سے میچھی معلوم ہوا کہ خطیب و وران خطبہ میں حسب ضرورت دوسروں سے شفتگو بھی کرسکتا ہے اورمنبر ہے اتر کرچل پھراور بیٹھ بھی سکتا ہے۔

6071 صحيح مسلم، الجمعة، باب حديث التعليم في الخطبة ، حديث:876-

معنی حدیث: [حضرت ابور فاعتمیم بن أسید براین آتمیم بن اسید بعض لوگ انھیں اسد بن عبدالعزیٰ بن جعونه کیتے ہیں۔خزاعی ہیں۔اسلام قبول کیا تو نبی اکرم سافی نے انھیں نشانات حرم کی تجدید پر لگایا۔ آخر میں یہ بھی مکہ مکرمہ ہی میں رہائش پذر یہو گئے۔عبداللہ بن عباس برائش پذریہو گئے۔عبداللہ بن عباس برائش سے روایت بیان کی ہے۔18 فرامین نبویہ کے راوی ہیں۔

[ ٦٠٨] وَعَنُ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَى كَانَ إِذَا أَكَلَ طُعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ النَّلَاثَ، قَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ إِذَا سَقَطَتُ لُقُمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطُ عَنْهَا الْأَذٰى ، وَلْيَأْكُلُهَا ، وَلَا يَدَعُهَا لِلللَّيْطَانِ » . وَأَمَرَ أَنْ تُسْلَتَ الْقَصْعَةُ ، قَالَ: ﴿ فَإِنَّكُمْ لَا وَلَا يَدُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

ا 608 حضرت انس برائلا سے روایت ہے کہ رسول اللہ سالیہ جب کھانا تناول فرماتے تو اپنی تینوں انگلیاں چائ لیتے ۔ حضرت انس کہتے ہیں: اور آپ نے فرمایا: ''جب تم میں سے کسی کا لقمہ گرجائے تو اس میں مٹی وغیرہ دور کر کے اسے کھالے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑ ہے۔''اور آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم بیالے کو چائ کرصاف کریں۔ آپ نے فرمایا: ''تم نہیں جانتے تمھارے کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔'' (مسلم)

علاقہ فوائد ومسائل: ﴿ اِس مِيں بھی تواضع 'سادگی اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کا بیان ہے۔ گرے ہوئے لقے کو اٹھا کر نہ کھانا اور برتن کوصاف نہ کرنا متنکبر بین اور مترفین کا شیوہ ہے اور اللہ کی نعمت کی ناقدری بھی ہے۔ گرے ہوئے لقے کو صاف کر کے کھالینا اور برتن کو چائ کرصاف کرنا تواضع کے علاوہ نعمت کی قدر دانی بھی ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کا ایک دوسرا فائدہ ہے بھی ہے کہ انسان کو پہنین کہ برکت کھانے کو کون سے جے میں ہے۔ جب وہ برتن علاوہ ازیں اس کا ایک دوسرا فائدہ ہے بھی چائ کے انسان کو پہنین کہ برکت کھانے گا تو بھی چائ کر صاف کر کے گھالے گا تو کھانے کا کوئی حصہ بھی ضائع نہیں ہوگا اور جس جھے میں بھی برکت ہوگی' وہ اس کے جھے میں ضرور آ جائے گی' اس سے محرومی نہیں ہوگ ۔ ﴿ اس سے بیس بھی متا ہے کہ اللہ کی کسی نعمت کو بھی' چاہے وہ مقدار کے گاظ سے کتنی بھی تھوڑی ہو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آج کل برتمتی ہے دونوں اور شادی بیاہ کی تقریبات میں نہایت بے دردی سے کھانوں کا ضائع (نقصان) ہوتا ہے۔ جیسے آج کل برتمتی ہے دونوں اور شادی بیاہ کی تقریبات میں نہایت ہے دردی سے کھانوں کا ضیاح (نقصان) ہوتا ہے۔ جیسے آج کل برتمتی ہے۔ وہ مذانا اللہ تعانی ہیں جھیں بیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا اور میں سے علاقے ایسے بیں جھیں بھی جھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا اور بہت سے علاقے ایسے بیں جھیں بھی جھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا اور بہت سے علاقے ایسے بیں جھیں ہیں۔ کہت سے علاقے ایسے بیں جھیں کے ایک اللہ نکائی اللہ تعانی کے اس بہت سے علاقے ایسے بیں جو سے اس کو کھی تقریب نہیں کے تھیں کہت سے علاقے ایسے بیں جو سے اس کو کھی تقریب کیا کہ کو کھی تھر ہیں کو کھی تھر ہو کے تھی جھی کھیں ہو کہ کو کہ کی تھر بیات میں بھی کو کھی تھر کے کھی تھر ہو کے تھر کی تقریب کو کے کہ کی تقریب کی تھر کی تقریب کے تقریب کے تھر کی تھر کی تقریب کی تقریب کی تقریب کی تقریب کی تقریب کی ت

[ ٢٠٩] وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ [ 609] حضرت الوہريه بُائَة عدوايت بُ بُي اکرم النّبِيّ ﷺ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلّا رَعَى الْغَنَمَ». عَنْ عَرْمَايا: "الله في جو بي بيجا اس في بَريال ضرور قَالَ : هَمَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلّا رَعَى الْغَنَمَ». عَنْتُ حَرَامِ عَالِيهُ فَعَرَامُ عَالَيُهُ فَي مِضَ كِيا: اور آپ في بي قَالَ اَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ حِرَامُ عَالِهُ كَرَامُ عَالَيُهُ فَي مُوضَ كِيا: اور آپ في بي قَلْ اَللهُ عَلَى قَرَادِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةً». وَوَاهُ النّبُخَدِيُّ . ثَوَاهُ اللّه عَلَى قَرَادِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةً». وَوَاهُ النّبُخَدِيُّ . ثَالِي في في اللهُ عَلَى عَرَادٍ عَوْضَ الله عَلَى اللّهُ عَلَى عَرَادٍ عَوْضَ اللهُ عَلَى عَرَادٍ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّ

1608 صحيح مسلم، الأشربة. باب استحباب نعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة...... حديث: 2034-[609] صحيح البخاري. الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط، حديث: 2262

#### بكريال جرايا كرتا تھا۔'' (بخاري)

کھ فائدہ: بیروایت باب اسْتِحْبَابِ الْعُوْلَةِ مِن بھی گزر چکی ہے۔ (دَیکھیے رقم: 600) یباں اے باب کی مناسبت سے دوبارہ درج کیا ہے کیونکہ اس میں بھی تواضع کا بیان ہے۔ محنت کی کمائی سے کھانا متواضعین کی صفت ہے۔

[٦١٠] وَغَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَي دُرَاعِ لِلْجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ دِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبْلْتُ». وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

[610] حضرت ابوہریرہ ڈیٹئو ہی سے روایت ہے نبی کا اکرم سی پیٹی نبی نبی کا اکرم سی پیٹی نبی کا ایر میں کا بیاز و ایک کی وعوت دی جائے تو میں ضرور جاؤں گا اور اگر مجھے بازویا پائے مدیے کے طور پر جیسجے گئے تو میں یقیناً قبول کروں گا۔' (جناری)

ﷺ قائدہ: اس میں نبی اکرم طاقیۃ کی تواضع اور سادگی کا بیان ہے اور اس میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے مینی غریب کی سادہ ہی دعوت اور معمولی سامدہ میں قبول کیا جائے۔اسے سادہ ہی وجہ سے ردنہ کیا جائے۔کسی شاعر نے کہا ہے۔

لاتنظرن إلى زهيد هدية فانظر إلى قلب من أهداها

" بریے کے معمولی بن کی طرف مجھی نہ دیکھو بلکہ بید کیکھو کہ دینے والائس خلوص سے دے رہاہے۔"

[711] وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ:
كَانَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ عِنْ الْعَضْبَاءُ لَا تُسْبَقُ، أَوْ لَا
تَكَادُ تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ عَلَى قَعُودٍ لَّهُ، فَسَبَقَهَا،
فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى عَرَفَهُ، فَقَالَ:
﴿حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِّنَ الدُّنْيَا إِلَّا
وَضَعَهُ ﴿ رَواهُ النِّخَارِيُّ.

[611] حضرت انس بھٹن سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ عضباء نامی اونٹی تھی جس سے کوئی اونٹ آ گے نہیں بڑھ یا تا تھا۔ چنا نچو ایک دیباتی اپنے اونٹ پر (سوار ہوکر) آیا اور اس سے آ گے نکل گیا۔ یہ بات مسلمانوں کو نہایت گراں گزری یہاں تک کہ آپ نے بھی اسے پہچان لیا تو آپ نے فرمایا: ''(یہ) اللہ پرحق ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی بلند ہو وہ اسے ایست کردے۔'' (بخاری)

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک اصول کا بیان ہے کہ وہ دنیا میں کسی چیز کوبھی ہمیشہ کے لیے سر بلندنہیں رکھتا۔ بالآخر ہر بلندی کے جھے میں پستی آتی ہے۔ افراد اور قوموں سے لے کر بے شعور جانوروں تک میں بیاصول کا رفر ما ہے اور اس میں اللہ کی بہت کی حکمتیں مضمر ہیں۔ ایک تو فنا وزوال ہر چیز کا مقدر ہے۔ دوسر کے بلندی وسر فرازی سے کوئی خودسر اور سرکش نہ ہوجائے۔ اس لیے اسے پست کر کے متنبہ کیا جاتا ہے کہ ایک ذات ایس بھی ہے جوسب سے بلند ہے

٧٢-بَابُ تَحْرِيمِ الْكِبْرِ وَالْإِعْجَابِ ﴿

576 ... .....

اور وہ ہر بلند کو بیت کرنے کی طافت ہے بہرہ ور ہے۔ © صحابۂ کرام ٹھٹے کو تو یہ بات نا گوارگزری لیکن خودرسول اللہ سُلٹی اُ نے اس پر برہمی کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کراللہ کی قدرت وحکمت کوواضح فرمایا۔

# [٧٢] بَابُ تَحْرِيم الْكِبْرِ وَالْإِعْجَابِ

### باب:72- فخر وغروراورخود پسندی حرام ہے

الله تعالیٰ نے فرمایا: ''میہ آخرت کا گھر ہم اٹھی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں بڑائی چاہتے ہیں نہ فساداور اچھاانجام پر ہیزگاروں کے لیے ہے۔''

اورالله تعالی نے فرمایا: ''اورزمین میں اکر کرمت چل ''

نیز فرمایا: ''اورلوگول کے لیے اپنا مندمت کھلا اور نہ زبین میں اترا کر چل۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔''

تُصْغَرُ خَدَّكُ لِلنَّاسِ كَمْعَىٰ بِين: تو اپنا چره لوگوں كا ازراه تكبر پھير لے (ايمامت كر) اور مَرَّ كمعنى بين: اتر انا۔

اور الله تعالى نے فرمایا: "بلاشبہ قارون موسی (میله ) کی قوم سے تھا کی اس نے ان پر سرتش کی اور ہم نے اس استے خزانے دیے کہ ان کی تخیال ایک طاقت ور جماعت بشکل اٹھاتی تھی۔ جب اسے اس کی قوم نے کہا: اترامت وقیناً اللہ اترانے والوں کو لیند نہیں فرما تا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول تک ..... پس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں وصنسا و ما۔"

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَكُهُمَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُنْقِينَ﴾ [القصص: ٨٣]

وَقَالَ تَعَالَٰى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا﴾ [الإشرَاء: ٣٧]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نُصَعِرْ خَدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا نَمْشِ فِي ٱلأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ أَللَهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالٍ فَخُورٍ﴾ [لقمان: ١٨].

وَمَعْنَى [تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ]، أَيْ: تُمِيلُهُ وَتُعْرِضُ بِهِ عَنِ النَّاسِ تَكَبُّرًا عَلَيْهِمْ. وَ[الْمَرَحُ]: اَلتَّبَخْتُرُ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ قَدُرُونَ كَاتَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ
فَبَغَىٰ عَلَيْهِمٌ ۚ وَ، لَيْنَنَهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُم لَكَنُواً

إِلَّهُ صَبِّةِ أُولِى ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ فَوْمُهُم لَا نَقْرَحٌ إِنَّ اللّهَ لَا

يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ [القصص: ٧٦] إلى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ، وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ الْآيَاتِ.

علا فا مکدہ آیات: ان آیات بیں انسان کو فخر وغرور ہے زمین پراکڑ کر چلنے اور درشت روئی اور تندخوئی ہے منع کیا گیا ہے اور اس کا انجام ہے اور اس کا انجام ہے اور اس کا انجام

نہایت براہے۔

[٦١٢] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ فَقَلْ قَالَ: ﴿لَا يَلْخُلُ الْجَنّةُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرِ». فَقَالَ رَجُلُ: إِنَّ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرِ». فَقَالَ رَجُلُ: إِنَّ الرَّجُلَ فَي الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يُكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ الرَّجُلَ بُوبُ الْجَمَالَ، وَسَنَّةً؟ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُجِبُّ الْجَمَالَ، الْكَبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[612] حضرت عبداللہ بن مسعود بلانڈ سے روایت ہے کہ نبی اکرم تالیٰ نے فرمایا: '' وہ خض جنت میں نبیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا۔'' ایک آ دمی کو یہ پیند ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں؟ آپ نے (جواب میں) فرمایا: '' یقیناً اللہ جمیل (صاحب جمال) ہے اور وہ جمال کو پیند فرما تا ہے۔'' رمسلم)

[بَطَرُ الْحَقِّ]: دَفَّعُهُ وَرَدُّهُ عَلَى قَاتِلِهِ، وَ[غَمْطُ النَّاس]: إحْتِقَارُهُمْ.

بَطَرُ الْحَقِّ: حَقِ كُومُهُمُ اوينا اوراس كَ قَائل برات لونا وينا اور غَمْطُ النَّاسِ: الوگول كوهقر سجهنا \_

اللہ فوائد ومسائل: ﴿ وَرَهُ حَمِونٌ مِي جِيونٌ کو کہتے ہیں اور بعض کے نزدیک سورج کی شعاعوں میں جہکنے والے ذرہ ہیں جو صرف رُوُ زُنِ دیوار سے نظر آتے ہیں۔ اس کے ایک ذرے کا اندازہ کر لیجے کہ اس کی کیا مقدار ہے۔ کبر کی اتنی مقدار ہمیں اللہ کو لیند نہیں ۔ اگر اس کبر کی بنا پر وہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لانے سے انکار کرے گا' تب تو اس کے جہنی ہونے میں کوئی شک نہیں اور اگر اس کا کبر ایسا ہے کہ وہ مال و دولت یا حسن و جمال یا جاہ و منصب یا علم و فضل یا حسب و سب کی وجہ سے اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو حقیر سمجھتا یا حق بات ماننے میں ہٹ و حری کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ کبر ہمی اللہ کو نالیند ہے اور بیابنداء جنت میں نہیں جائے گا بلکہ سر انجھتا کے بعد ہی جنت میں جانے کا ستحق ہوگا۔ ﴿ کبر وغرور کے بغیر اچھالباس وغیر و پہننا جا کڑ ہے۔

[٦١٣] وَعَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَنَّ رَجُلًا أَكُلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «لَا أَشْتَطِيعٌ! قَالَ: «لَا أَشْتَطِيعٌ! قَالَ: «لَا أَسْتَطَعْتَ!» مَا مَنْعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعْهَا إِلَّا الْكِبْرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعْهَا إِلَّا الْكِبْرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعْهَا إِلَّا الْكِبْرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعْهَا

اکی آوع دوایت ہے کہ ایک آفٹ سے روایت ہے کہ ایک آوع فٹٹ سے روایت ہے کہ ایک آوی فٹٹ سے روایت ہے کہ ایک آوی فی نے دمیں ہاتھ سے کھا۔" اس کھایا تو آپ نے فرمایا: "اپ نے کہا: اس کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: "تو طاقت نہیں دکھے۔" اسے صرف کبرنے آپ کی بات مانے سے روکا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ (اس کے بعد) وہ آوی

[612] صحيح مسلم، الإيمان، باب تحريم الكبرو ببانه، حديث:91

[613] صحيح مسلم، الأشوبه، باب إداب الطعام والشراب وأحكمامهما، حديث:2021

٧٢- بَابُ تَحْرِيمِ الْكِبْرِ وَالْإِعْجَابِ

اینے دائیں ہاتھ کواینے منہ کی طرف نہیں اٹھاسکا۔ (مسلم)

فوائد ومسائل: ① یہ صدیث بابُ انْمُحَافظَة عَلَى السُّنَّة، رقم 159 میں گزرچکی ہے۔ یہال اسے دوہارہ کبرکی شاعت وقباحت اور متکبرین کے انجام بدکو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے جواس حدیث سے واضح ہے۔ ② دور حاضر میں جوائک مغرب زدگی کی وجہ سے الئے ہاتھ سے کھانے پینے کے عادی ہیں انھیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ② نبی مالٹی ہے احکام کونہ مانے کے بہانے کرناانسان کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔

[ ٢١٤] وَعَنْ حَارِثَةً بْنِ وَهْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَظَيْ يَقُولُ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَظَيْ يَقُولُ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟: كُلُّ عُتُلٌ جَوَّاظٍ مُّسْتَكْبِرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي بَابِ فَضْلِ ضَعَفَةِ الْمُسْلِمِينَ وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي بَابِ فَضْلِ ضَعَفَةِ الْمُسْلِمِينَ [برقم: ٢٥٢].

ﷺ فائدہ : یعنی سرکثی (اللہ کے احکام سے سرتانی) ' بخل (اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہے گریز) اور تکبر ایسی مذموم صفات میں کہ ایسی صفات کے حامل لوگوں کا ٹھرکا نا جنت نہیں ' دوزخ ہوگا۔ اُعَادَنَا اللّٰهُ مِنْهُ.

[710] وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِحْتَجَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِحْتَجَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، وَقَالَتِ النَّارُ: فِيَ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ، وَقَالَتِ النَّارُ: فِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فِي ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ، فَقَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا: إِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِي، أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي، أَعَذَبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي، أَعَذَبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي، أَعَدَبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكُمَا عَلَى عِلْوُهُمَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[615] حضرت ابوسعید خدری بی الله سے روایت ہے نبی اکرم سی الله الله میرے اندر بوٹ بوٹ ہے مرکش اور متکبرلوگ دوز خ نے باہم جھٹرا کیا۔ دوز خ نے کہا: میرے اندر بوٹ مرکش اور متکبرلوگ ہول گے۔ اور جنت نے کہا: میرے اندر کمز ور اور متکبین قسم کے لوگ ہول گے۔ تو اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا کہ اے جنت! تو میری رحمت ہے میں تیرے ذریعے ہے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ اور اے دوز خ! تو میرا عذاب ہے میں تیرے ذریعے ہے جس میں تیرے ذریعے ہے جس پر چاہوں گا عذاب دول گا۔ اور تم دونوں کے جرخ کے جمع جاہوں گا عذاب دول گا۔ اور تم دونوں کے جرنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ '' (مسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ يدروايت بَابُ فَضْل ضَعَفَة الْمُسْلِمِينَ وقع 254 ميں گزر چکی ہے۔ يہاں اس كے بيان كرنے ہے مقصد سركثى اور تكبر كے انجام بدكى وضاحت ہے كہ متكبرين كا ٹھكانا جبنم ہے۔ جنت كو اپنى رحمت كہنے كا

لـ614] صحيح البخاري، التفسير، باب: ﴿عُتَلَ بَعْدَ ذَٰلِك رَبِيْمٍ ﴾، حديث: 4918 وصحيح مسلم، الجنة و صفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون.....، حديث:2853 ·

<sup>[615]</sup> صحيح مسلم الجنة و صفة نعيمها و أهلها، باب النار يدخلها الجبّارون، والجنة ..... حديث:(36)- 2846.

مطلب مظہر رحمت اور جہنم کو اپناعذاب کہنے ہے مقصد مظہر عذاب ہے۔ ﴿ اس میں اللّٰہ کی مشیت کا جو ذکر ہے تو اس کا مطلب بیہیں کہ وہ یوں ہی جے چاہے گا جنت میں اور جے چاہے گا جہنم میں بھیجے دے گا بلکہ اس کی سے مشیت اس کے مقررہ اصول کے مطابق ہی ہوگ ۔ جنت میں جانے والوں کو وہ اعمال صالحہ کی تو فیق ہے نواز تاہے جن ہے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوجا تا ہے۔ اور جو جہنم میں جانے والے ہوتے میں وہ معصیت کی دلدل سے ہی نہیں نکل پاتے ' جس کا نتیجہ بیہ وتا ہے کہ جہنم ان کا مقدر بن جاتی ہے۔

[717] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

[616] حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنا سے روایت ہے رسول اللہ طرف کا فرمایا '' قیامت والے دن اللہ تعالیٰ الشخص کی طرف نہیں دیکھے گا جوا بے پاجا ہے شلوار اور عدبندوغیرہ کو فخر وغرور سے نیچ گھیٹیا ہوا جلے۔'' ( بخاری وسلم )

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں الله تعالیٰ کے دیکھنے کی نفی ہے مراد رصت ہے دیکھنے کی نفی ہے۔ الله تعالیٰ متکبرین کونظر رحمت ہے نہیں بلکہ عتاب وغضب ہے دیکھے گا۔ ﴿ إِذَارَاسَ كِبُرْ ہِ کُو کہتے ہیں جوجہم کے نچلے آ دھے جھے کوڈھا نپنے کے لیے انسان بہنتا ہے وہ پاجامہ ہو شلوار ہو پتلون یا تہ بند ہو عربی زبان میں اسے إزَار کہتے ہیں۔ نبی عقیم نے تاکید فرمائی ہے کہ بیازار مردول کے مختول ہے اوپرونئی جا ہے۔ اس کا مختول سے نیچے ہونا تکبر کی علامت اور بیمتنگبرین کا شیوہ ہے جس کا انجام اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ آغاذ آل الله مِنْهُ قَلْ آ جَ امت مسلمہ کے بہت سے افراد اس بالذت گناہ کی دلدل میں بینے ہوئے ہیں۔ انھیں اپنے طرز زندگی کا ضرور جائزہ لینا جا ہے۔

[٦١٧] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "ثَلَاثُةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يُنَظِّرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ». زَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[176] حضرت الوہررہ ڈھٹن ہی سے روایت ہے رسول اللہ کھٹن نے فرمایا: '' تین آ دی ہیں جن سے اللہ تعالی اللہ کھٹن نے فرمایا: '' تین آ دی ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت والے دن نہ کلام فرمائے گا' نہ انھیں پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف (رحمت ہے) دیکھے گا اور ان کے لیے دروناک عذاب ہوگا: بوڑھا زانی 'جھوٹا بادشاہ اور تکبر کرنے والافقیر۔'' (مسلم) عذابی فقیر (محتاج 'ضرورت مند۔)

[اَلْعَائِلُ]: اَلْفَقِيرُ.

فوائدومسائل: ﴿ اس میں بھی کلام نہ کرنے کا مطلب خوشی اور رضامندی سے کلام نہ کرنا ہے بلکہ اللہ غصے اور ناراضی سے کلام فرمائے گا۔ بدکاری ہرایک کے لیے حرام ہے وہ جوان ہویا بوڑھا۔ لیکن ایک بوڑھے سے اس کا ارتکاب ہوتو

[616] صحيح البخاري، اللباس، باب من جرّ ثوبه من الخيلاء، حديث:5788، وصحيح مسلم، اللباس والزينة، باب تحريم جرّ الثوب خيلاء..... حديث:2087

[617] صحيح مسلم. الإيمان. باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطبة..... حديث:107-

زیادہ براہ کیونکہ بڑھا ہے میں زنا کے صدور کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے اور اللہ کے خوف سے
اس کا دل بالکل خالی ہے۔ © جموٹ ہرایک کے لیے حرام ہے کیکن ایک بادشاہ سے اس کا ارتکاب زیادہ فتیج ہے اس
لیے کہ وہ تو ہر طرح کے اختیار اور وسائل سے بہرہ ور ہوتا ہے اسے جموت بولنے کی ضرورت لائق بی نہیں ہو سکتی اس کے
باوجود وہ جموث بولتا ہے تو یہ بات بھی اس کے فساد مزاج اور خوف اللی کے فقدان کی دلیل ہے۔ ﴿ اس طرح فخر وغرور کا
اظہار کسی سے محروم ہے وہ کہر کا اظہار کرے تو
اس کا مطلب احکام اللی کا استخفاف اور خشیت اللی سے بے نیازی ہے۔ اس لیے اس کا اظہار کبر ایک مالدار کے اظہار کبر
سے زیادہ شنج اور فتیج ہے۔

[٦١٨] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: أَلْعِزُ إِزَارِي، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ يُّنَازِعُنِي عَذَّبُتُهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[618] حضرت ابوہریرہ بڑھ ہی سے روایت ہے،
رسول الله طرفی نے فرمایا: "الله عزوجل فرماتا ہے کہ عزت
میرا پہناوا ہے اور برائی میری چادر ہے۔ چنانچہ جو بھی ان
میں سے کوئی ایک چیز مجھ سے کھینچ گا میں اسے عذاب دول

میسی فوائد و مسائل: ﴿ تصیفی یا منازعت کرنے کا مطلب ہے جوان صفات ہے متصف ہونے کی کوشش یا دعویٰ کرنے کے کونکہ قوت و غلبہ (عزت) اورعظمت و کبریائی صرف میری صفات ہیں۔ جے جتنی قوت یاعظمت حاصل ہے وہ میری ہی عطا کردہ ہے وہ اس پر بطورشکر الٰہی میرا اطاعت گز اررہے نہ کہ اپنی عظمت و کبریائی کا ڈ نکا بجانا شروع کردے۔ جوابیا کرے گاس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ ﴿ اس میں انسانوں کے لیے بخت تنبیہ ہے کہ وہ اپنی قوت پر نازاں نہ ہوں اورلوگوں کے سامنے متنبرانہ انداز اختیار نہ کریں۔ و لیے بھی انسان اگر اپنی اصل پرغور کرے تو اے زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کبر کا خیال ایپ ول میں لائے کیونکہ وہ نہایت لاچار مخلوق ہے۔

[719] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّمْشِي فِي خُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ رَّأْسَهُ، يَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ، إِذْ خَسَفَ الله بِهِ، فَهُو يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[1916] حضرت ابوہریرہ ظائنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ طابقہ نے فرمایا: ''ایک دفعہ ایک آ دمی ایک جوڑے میں ملبوس جلا جارہا تھا' اس کے نفس نے اسے خود بہندی میں مبتلا کردیا ہوا تھا' بالوں میں کنگھی کیے اور اپنی چال میں اترا تا تھا کہ اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا' پس وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھنسا چلا جائے گا۔'' ( بخاری وملم)

[618] صحيح مسلم. البروالصلة والأدب، باب تحريم الكبر، حديث: 2620.

[619] صحيح البخاري، النباس، باب من جرّ ثوبه من الخبلاء، حديث:5789، وصحيح مسلم، اللباس والزينة، باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثبابه، حديث:2088،

مُرْجِلْ رَأْسَهُ كِمعنى بين اللَّهى سے بالوں كوآ راستہ [مُرَجِّلُ رَأْسَهُ]. أَيْ: مْمَشَّطُهُ. [يتَجَلُجلْ]: كيه موت تقار يَتَجُلْجَلُ : وو جيمون "كساته لعني زمين من بِالْجِيمَيْنِ، أَيْ: يَغُوصُ وَيَنْزِلُ. گھستااورانر تا جلا جائے گا۔

عَلَيْهِ فَوَا لَدُ ومسائل: ١٠ اس معلوم بوا كه خوش بوشاكي اورحسن وجمال ہے آ راسته بوكرانسان اعجاب نفس (خود پيندي) اورتکبر میں مبتلانہ ہو بلکہ ان نعتوں پر اللہ کاشکر کرے نہ کہ اپنی حیثیت کوفراموش کر کے متکبرانہ طور طریقے اختیار کرے۔ ﴿ اس مع مقصود صرف خبر دینانہیں کہ ایسے ہوا بلکہ اصل مقصود میہ تنبیہ کرنا ہے کہ اگرتم بھی ایسا کرو گے تو تمھارا بھی یہی حشر ہوسکتا ہے'اس لیےالیں حرکت ہے ہرممکن اجتناب کرنا جا ہیے اور اچھالباس پہن کراگر ایسا خیال دل میں پیدا ہوتو الله ہے استغفار کرنا جاہیے اور پھر بھی عجب نہ جائے تو ایبالباس اتار پھینکنا جاہیے مبادا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آ جائے۔

[٦٢٠] وَعَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ﷺ: «لَا يَزَالُ الرُّجُلُ يَذُهُبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِينَ، فَيُصِيبَهُ مَا أَصَابَهُمْ». رواهُ التَّوْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ] أَيْ: يَرْتَفِعُ وَيَتَكَبَّرُ.

[620] حضرت سلمہ بن اکوع جائنڈ سے روایت ہے کہ رسول الله سلية في فرمايا: "أوى تكبر كا اظهار كرتا ربتا ب یماں تک کہاہے سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھرا سے وہی سزا ہوگی جوسرکش لوگوں کی ہوتی ہے۔'' (اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: بیصدیث حسن ہے۔)

يَدُهَبُ بِنَفْسِه كِمعنى مين، وه برترى اور تكبر كا اظهار

علم فاكده: بيروايت ضعيف بي يعني رسول اكرم سين كل طرف اس كي نسبت درست نبيس بي البنة دوسر دلائل سے بيد بات ثابت ہے کہ جس طرح نیک لوگوں کے عادات و خصائل اختیار کرنا پیندیدہ ہے اس طرح برے لوگوں کے برے طور طریقے اختیار کرنا بخت ناپیندیدہ ہے۔انسان جس قتم کے لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شار بلآ خران ہی میں ہوگا کیونکہ بندریج وہ ای سانچے میں ڈھل جاتا اور ای رنگ میں رنگ جاتا ہے' پھراسے جزابھی ای کےمطابق ملے گ۔

باب:73-حسن اخلاق كابيان

[٧٣]بَابُ حُسْنِ الْخُلُق

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ﴾

الله تعالى نے فرمایا: ''اے پیٹمبر! میشک تو بلنداخلاق کا ما لک ہے۔''

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْكَظِهِينَ ٱلْغَنَّظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ

اور الله تعالی نے فرمایا: ' (جنت ان لوگوں کے لیے تیار

[620] ضعيف-جامع الترمذي، البرو الصلة ..... باب ماجاء في الكبر، حديث: 2000.

٧٣ بابُ حُسَنِ الْخُلُقِ

582 ..... ....

ٱلتَّاسُّ﴾ ٱلْآيَةَ [آل عمران: ١٣٤].

کی گئی ہے جو) غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے میں۔''

کے فائدہ آیات: ندکورہ آیات میں نبی اکرم تالیف اور اہل ایمان و تقویل کی اخلاقی خوبیوں کا تذکرہ فرما کر حسن اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ ترغیب دی گئی ہے۔

> [٦٢١] وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[٦٢٢] وَعَنْهُ قَالَ: مَا مَسِسْتُ دِيبَاجًا وُلَا حَرِيرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا شَمَمْتُ رَائِحَةً رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَقَدْ رَائِحَةً رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا فَالَ لِي فَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا فَالَ لِي قَطُّ: أُفِّ، وَلَا قَالَ لِيشَيْءٍ فَعَلْتُهُ: لِمَ فَعَلْتُهُ؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعُلُهُ: لِمَ فَعَلْتُهُ؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعُلُهُ: أَلَا فَعَلْتَ كَذَا؟. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

ا622 حضرت انس بھا ای سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کی مجھلے سے زیادہ نرم کوئی موٹا اور باریک رسیم نہیں چھوا اور رسول اللہ علیہ کے جسم اطہر سے پھوٹنے والی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ کوئی خوشبو بھی نہیں سوتھی ۔ اور میں نے رسول اللہ علیہ کی دس سال خدمت کی آپ نے میں نے رسول اللہ علیہ کی دس سال خدمت کی آپ نے مجھے بھی اُف تک نہیں کہا اور جوکام میں نے کیا اس کی بابت یہیں کہا کہ یہ کیوں کیا؟ اور جوکام میں نے نہیں کیا اس کی بابت بہیں کہا کہ اس طرح کام کیوں نہ کیا؟ (بخاری وسلم)

بھی فوائد ومسائل: ﴿ رسول الله سی مجسم خوشبو ہے۔ ﴿ دس سالہ خدمت کے دوران خادم کواس کے کسی کام پر نہ ٹو کنا اور نہ چھڑ کنا' بیدسن اخلاق کا وہ اعلٰی ترین نمونہ ہے جس کی کوئی دوسری نظیر چیش نہیں کی جاسکتی۔ کاش امت بھی اپنے پیغمبر کے ان مکارم اخلاق کو اختیار کرے۔

[٦٢٣] وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللهُ [623] حفرت صعب بن جَمَّام اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَهْدَيْتُ وَالِيكِ جَنَّكُم اللهِ عَنْهُ، قَالَ: أَهْدَيْتُ وَالِيكِ جَنَّكُم اللهِ عِنْهُ عَارًا كَمِينَ فَي رسول الله اللهُ عَنْهُ وَالِيكِ جَنَّكُم اللهِ عِنْهُ عَالِمُ لِي كَامُور

[621] صحيح البخاري، الأهب، باب الكنية للصبي. وقبل أن يولد للرجل، حديث:6203، وصحيح مسلم، الفضائل، باب حسل خلقه على حديث:2310-

[622] صحيح البخاري، المناقب، باب صفة النبي لجيء حديث:3561، وصحيح مسلم، انفضائل، باب طيب ريحه للجيُّم ولين مسه...... حديث:2330.

[623] صحيح البخاري، جزاء الصيد، باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حبًّا لم يقبل، حديث: 1825، و صحيح مسلم، الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، حديث:1193-

وَّحْشِیًّا، فَرَدُهُ عَلَیْ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجُهِي، پرپیش کیا-آپ نے اسے جھے واپس لوٹا ویا- جب آپ فَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدُهُ عَلَیْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ». مُتَّفَقٌ عَلَیْه. نے میرے چیرے پر (کبیدگی کے) اثرات و کیھے تو فرمایا: ''جم نے تیرایہ ہدیراس لیے تجھے واپس کیا ہے کہ جم احرام باندھے ہوئے ہیں۔' (بخاری وسلم)

فوائد ومسائل: (۱ احرام کی حالت میں جس طرح محرم کے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے ای طرح اس کے ایما و ہدایت پرشکار کے گئے جانور کا گوشت کھانا بھی محرم کی نیت سے کیے گئے شکار کا گوشت کھانا بھی محرم کے لیے ناجائز ہے۔ اس لیے آپ نے جمار وحثی کا ہدیہ واپس فرما دیا۔ (۱ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہدیہ قبول کرنے میں کوئی عذر شرعی مانع ہوتو اس کی وضاحت کردیئی چاہے تا کہ ہدیہ بیجینے والے کورنج نہ ہو۔ (۱ خیال رہے کہ بعض احادیث میں دوسروں کا کیا ہواشکار کھانے کی اجازت منقول ہے۔ جب کہ اس حدیث میں اس کے بعکس اس کی ممانعت ہے۔ جمہور علاء نے اس کے ماہین یہی تطبیق بیان فرمائی ہے کہ پہلی قشم کی احادیث اس صورت پرمحمول ہوں گی کہ غیر محرم خود ہو ہوگہ میں نے خود اپنے لیے شکار کیا ہواور پھر اس میں سے پچھ بدیہ محرم کو دے دے۔ یہ بدیہ محرم کے لیے جائز ہو۔ اس ورسری قشم کی احادیث اس صورت پرمحمول ہوں گی کہ غیر محرم نے وہ شکار محرم ہی کے لیے یا اس کے ایما پر کیا ہو۔ اس کا کھانا محرم کے لیے جائز نہیں (فتح البارئ کتب و باب نہ کور) اس طرح شکار شدہ جانور جبکہ وہ زندہ ہو محرم کو تھیج دینا تا کہ وہ خود اسے ذرح کرلے نہ بھی جائز نہیں۔ اس حدیث میں نہ کور یہی صورت ہے جیسا کہ امام بخاری بھتے نے اس حدیث پر بی با باندھا ہے کہ جب کوئی شخص محرم کوزندہ جاروشی ہدیا تبھیے تو وہ اسے قبول نہ کرے۔

راوی حدیث: آحضرت صعب بن جثامه لیش بی التفاع صعب بن یزید (جثامه) بن قیس بن ربیعه کنانی کیشی - ان کی والده زینب بنت حرب بن امیه چیل جوابوسفیان کی بهن میں و وان اور ابواء میں رہائش پذیر ہے - ان کی احادیث حجازیوں میں شار ہوتی میں - بیخلافت ابو بکر صدیق میں فوت ہوئے لیکن بقول بعض بیخلافت عثمان تک زندہ رہے - نبی اگرم مالیقی کی 16 حدیثوں کے راوی میں -

[٦٢٤] وَعَنِ النَّوَّاسِ بْن سَمْعَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ يَشْ عَنِ الْبِرَ وَالْإِنْمُ، قَالَ: اللهِ يَشْ عَنِ الْبِرَ وَالْإِنْمُ، مَا وَالْإِنْمُ، مَا خَالَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[624] حضرت نواس بن سمعان طالبی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ طالبی ہے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: '' نیکی تو اچھا اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے ول میں کھنگے اور مجھے میے ناگوار ہو کہ لوگ اس سے ماخبر ہوں۔'' (مسلم)

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ اس میں ایک اہم اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ حسن اخلاق نیکی اور خیر ہے اس لیے کہ بااخلاق آدمی محاسن اور افعال خیر بی اختیار کرتا اور رذائل (برخصلتوں) ہے اجتناب کرتا ہے۔ ﴿ سُناو کی بابت بھی نہایت عام فہم

[624] صحيح مسلم، البرو الصلة ، باب تفسير البر والإثم، حديث:2553٠

اصول بیان فرما دیا اس لیے کہ ہر برے کام پر انسان کا تغمیر اسے ملامت کرتا ہے اور ملامت گروں کی ملامت ہے بھی وہ خوف محسوس کرتا ہے۔ لیکن بیصرف اس وقت تک ہی ہے جب تک انسان کی فطرت سنے اور دل مردہ نہ ہوا ہو کیونکہ جب فطرت ہی سنے اور دل مردہ ہوجائے تو پھر بڑے سے بڑے گناہ پر بھی دل میں کوئی کھٹک پیدا ہوتی ہے نہ لوگوں کا کوئی فطرت ہی سنے اور دل مردہ ہوجائے تو پھر ایسے بیسے انسان کی قوت شامہ (سو تکھنے کی صلاحیت) صبح ہوتو و و تعفن اور بد بوکو محسوس ہوتا ہے۔ بیا ایسے ہی ہے جیسے انسان کی قوت شامہ اس طرح فتم ہوجاتی ہے محسوس کر اور سونگھ لیتا ہے لیکن ہر وقت گھورے (غلاظت کے ڈھر) پر رہنے والے کی قوت شامہ اس طرح فتم ہوجاتی ہے کہ گئی گئی کے ڈھر پر بیٹھے ہوئے بھی اے بد بو محسوس نہیں ہوتی۔

[٦٢٥] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَال: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ
فَاحِشًا وَّلَا مُتَفَحِّشًا. وَكَانَ يَقُولُ: "إِنَّ مِنْ
خِبَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

16251 حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص والتناس روايت به كدرسول الله طالحية نه توقحش كوشقه اورنه تكلف سے بدز بانی كرنے والے مقصد اور آپ فر مایا كرتے مقع كه "تم میں سب سے بہتر و و شخص ہے جوتم میں اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ " ( بخارى و مسلم )

کی فائدہ: اس میں نبی اکرم علیہ کے حسن اخلاق اور کمال شرافت کے ساتھ ساتھ اس امر کا بیان ہے کہ جو زیادہ بلند اخلاق ہوگا وہ لوگوں میں سب ہے بہتر ہوگا' نیز نبی ساتیہ عادیا اور تکلفا کسی بھی طرح فخش گونٹہیں تھے۔

[٦٢٦] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَنْقَلُ فِي مِيزَانِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَإِنَّ اللهَ لَلْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَإِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيُّ». رَوْاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: عَبِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[626] حضرت ابودرداء بھاتئ سے روایت ہے نبی اکرم سی ترفیق نبیدے کی میزان سی حن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نبیس ہوگی۔ اور یقیینا اللہ تعالی بدزبان اور بے ہودہ گوئی کرنے والے کو ناپیند کرتا ہے۔ '(اسے ترندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: یہ حدیث صن صحح ہے۔)

[اَلْبَدِيُّ]: هُوَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِالْفُحْشِ وَرَدِي، لْكَلَام.

أَلْبَذِيُّ: وأَخْصُ جوبِ حيا اوربِ بهوده باتين كرتا ہے۔

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ حسن اخلاق قیامت والے دن سب سے زیادہ نفع بخش ہوگا کیونکہ یہ دیگرسب عملوں سے زیادہ بھاری ہوگا کیونکہ یہ دیگرسب عملوں سے زیادہ بھاری ہوگا لیکن صرف ای شخص کے لیے جومومن ہوگا غیر مومنوں کے لیے تو وزن اعمال ہی نہیں ہوگا۔ ﴿ فَلَا نَقِيْهُم لَهُمْ

[625] صحيح البخاري، المناقب، باب صفة النبي في .....، حديث:3559 و صحبح مسلم، الفضائل، باب كثرة حيائه في ..... حديث:2321

[626] جامع الترمذي، البروالصلة..... باب ماجاء في حسن الخلق. حديث:2002.

یوْم الْقِیامة ِ وَذْنَا﴾ (الحهف1:105) ''ہم کافروں کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کریں گے۔'' © ای طرح برے اخلاق کا حامل اور بے ہودہ گوانسان اللہ کے ہاں نالپندیدہ ہے جس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص آخرت میں نا کام و نامراو رہے گا۔

[٦٢٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ يَشِيَّ عَنْ أَكْثُو مَا يُدْجِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، قَالَ: «تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلْقِ». وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَوِ مَا يُدْجِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: «أَلْفَمُ عَنْ أَكْثَوِ مَا يُدْجِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: «أَلْفَمُ وَالْفَرْجُ». رَوْاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حدِيثٌ خسَنٌ صَجِيجٌ.

[627] حضرت ابو ہریرہ ٹوٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ طرقی سے سوال کیا گیا کہ کون سے عمل انسانوں کے زیادہ جنت میں جانے کا سبب بنیں گے؟ آپ نے فرمایا: ''اللہ کا ڈراور حسن اخلاق۔'' اور پوچھا گیا: کون می چیزیں انسانوں کے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب ہوں گی؟ آپ نے فرمایا: سے ناور فرمایا: سے منہ اور شرم گاہ۔'' (اسے تر مذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا: سے حدیث سے بھے ہے۔)

فوائد ومسائل: ① پیر حدیث بھی بڑی جامع ہے۔ اللہ کے ڈرے انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق میچے طور ہے جڑ جاتا ہے اور حسن اخلاق ہے وہ لوگوں کے حقوق میں کوئی کو تا بی نہیں کرتا' اس لیے یقیناً بیروعمل ایسے ہیں جن کے ذریعے ہے لوگ کرت ہے جنت میں جائیں گے۔ ② اس طرح مند بی سے انسان کلمات کفر بکتا ہے۔ نیبت' بہتان تر اشی' گائی گلوچ اور بے بودہ گوئی' پیسب زبان کے کام ہیں۔ اور شرم گاہ بدکاری کا باعث ہے۔ اس اعتبار سے یہ دونوں چیزیں انسانوں کو جہنم میں زیادہ لے جانے کا باعث بول گئ اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کوتفو کی اور حسن اخلاق سے آپ اس تہ کرے اور ذبان اور شرم گاہ کے فتنوں سے اپنے آپ کو بیجائے تا کہ اس کی آخرت برباد نہ ہو۔

[٦٢٨] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْمَلُ اللهُ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ». رَوَاهُ التَّرُمذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[628] حضرت ابو ہریرہ فریسی ہی ہے روایت ہے رسول اللہ حقیقہ نے فر مایا: ''سب ہے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں سب ہے زیادہ التی اللہ قال والے ہیں جو مسلمانوں میں سب ہے بہتر وہ لوگ ہیں جوتم میں اپنی عورتوں کے حق میں سب ہے بہتر ہیں۔'' (اسے ترندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: یہ حدیث حس سی جے۔)

فوائدومسائل: ﴿ اس میں ایمان اور حسن اخلاق کے درمیان تلازم (ایک دوسرے کے لیے لازم ہونے) کا بیان ہے یعنی جواخلاق میں جتنا کامل ہوگا' ایمان میں بھی اتناہی کامل ہوگا۔ گویا کمال ایمان کے لیے حسن اخلاق میں کمال ضروری ہے۔ ﴿ ای طرح بیویوں کے ساتھ حسن معاملہ کرنے والشخص بھی سب سے بہتر ہے جیسا کہ دوسری احادیث میں بیان

> [627] جامع الترمذي، البروالصلة .....، باب ماجاء في حسن الخلق، حديث:2004. [628] جامع الترمذي، الرضاع، باب ماجاء في حق المرأة على زوجها، حديث:1162.

٧٣ بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ

ہوا ہے۔

[٦٢٩] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتُولُ: ﴿إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْدُرِكُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتُولُ: ﴿إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْدُرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوَدَ.

[629] حضرت عائشہ رہیں ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ رہیں کو فر ماتے ہوئے سنا: ''مومن یقینا اپنے حسن اخلاق سے وہ درجہ پالیتنا ہے جو ایک روزے دار اور شب بیدار شخص کے جھے میں آئے گا۔'' (ابوداود)

586

فائدہ: روزے دارہے مرادوہ شخص ہے جو کثرت نے فلی روزے رکھتا ہے 'ای طرح فَائِم ہے مرادراتوں کواٹھ اکھ کر اسلام کرتے ہیں' اس کا اللہ کی بکٹرت عبادت کرنے والا ہے۔ ان دو تملوں کی یابندی نہایت مشکل ہے لیکن جوان کا اہتمام کرتے ہیں' اس کا اجروثو اب بھی آٹھیں اسی حساب ہے بے پایاں ملے گا۔ لیکن حسن اخلاق ہے آراستہ شخص' جو صرف فرائفن کی اوائیگی کرتا ہے' مذکورہ نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتا' وہ بھی صائم وقائم کے درجے کو پالے گا۔ اس سے حسن اخلاق کی اہمیت وفضیلت واضح ہے۔

[ ١٣٠] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْتِهِ: «أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ، وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، فَيِبَنْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ، وَإِنْ كَانَ مُلِكَ الْكَذِبَ، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خَسُنَ خُلُقُهُ». حَدِيثٌ صَحِيحُ، رَوَاهُ أَبُوهَ اوْدَ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ.

[630] حضرت ابوامامہ بابلی بھٹن سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: 'میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھٹرا چھوڑ دیا (اپنے حق سے دست بردار ہوگیا۔) اوراس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا۔ اوراس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین جھے میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہوا۔' (یہ حدیث سے میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہوا۔' (یہ حدیث سے کے اللہ تھا ہوا۔' (یہ حدیث سے کھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہوا۔' (یہ حدیث سے کھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہوا۔' (یہ حدیث سے کھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہوا۔' (یہ حدیث سے کھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اور ایک کیا۔

الزَّعِيمُ كِمعنى بين: ضامن فه دار

ہے۔اے ابوداود نے سیج سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔)

فوائد ومسائل: ﴿ جَمَّلُ اختم مَر نَے کے لیے اپنے حق سے دستبرادر جوجانا بہت بڑا عمل ہے۔ اسی طرح نداق میں بھی محصوث بولنے سے گریز کرنے کا مطلب ہے کہ پیشخص شریعت اور الله تعالیٰ اور رسول سیّیّن کے احکام کو بہت اجمیت ویتا ہے۔ اس لیے الیے موقعوں پر بھی جھوٹ نہیں بولیا جن موقعوں پر جھوٹ بولنے کولوگ زیادہ برانہیں سجھے' بلکہ بہت سے لوگ تو شایداس کے جواز کے بھی قائل ہوں۔ لیکن الله تعالیٰ کو عام حالات میں جھوٹ سے اجتناب بہت پہند ہے۔ ﴿ تَا ہُم اَن

[اَلزَّعِيمُ]: اَلضَّامِنُ.

<sup>[629]</sup> سنن أبي داود، الأدب، باب في حسن الخلق، حديث:4798.

<sup>16301</sup> سنن أبي داود الأدب، باب في حسن الخلق، حديث:4800

سب میں حسن اخلاق کی فضیلت زیادہ ہے کیونکہ مذکورہ کام بھی حسن اخلاق کے بغیرممکن نہیں۔ یوں گویاحسن اخلاق کوسب پر برتز کی حاصل ہے۔

[٦٣١] وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْهُ قَالَ: "إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبِكُمْ مَنِي مَجْلِسًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ، أَحَاسِتُكُمْ أَخْلَاقًا. وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، وَأَبْعَدَكُمُ مَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، وَأَبْعَدَكُمُ مَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، التَّوْفُونَ وَالْمُتَقَدِّهِقُونَ»، قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! قَدْ عَلِمْنَا الشَّوْثَارُونَ يَارَسُولَ اللهِ! قَدْ عَلِمْنَا الشَّوْثَارُونَ وَالْمُتَقَدِّهُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ن افرایا: ''قیامت کے روز جھے سب سے زیادہ محبوب اور نے فرمایا: ''قیامت کے روز جھے سب سے زیادہ محبوب اور جم شینی کے اعتبار سے میر سے سب سے زیادہ قریب وہ خص ہوگا جو تم میں اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ اور تم میں سب سے زیادہ اور جھے سب سے زیادہ دور قیامت کے روز وہ ہول گے جو بہت باتونی نضنع سب بے باتیں کرنے والے اور تکبر سے باچھیں کھول کھول کر کیا: یارسول اللہ! باتونی اور تضنع سے باتیں کرنے والے ہول گے۔' صحابہ کرام ٹائٹہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! باتونی اور تضنع سے باتیں کرنے والے کوتو ہم جان گئے کیکن سے مُتفَدِّهِ قُونَ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: محم جان گئے کیکن سے مُتفَدِّهِ قُونَ کون ہیں؟ آپ نے اور مایا: ' (اسے ترذی نے روایت کیا ہے اور '' اسے ترذی نے روایت کیا ہے اور '' دوایت کیا ہے اور '' اسے ترذی نے روایت کیا ہے کیا ہے کیا ہے کو نے اسے کیا ہے کہا کیا ہے اور نے کیا ہے کرنے والے کیا ہے کیا ہے

اسے حسن کہاہے۔)

[اَلقَرْقَارُ]: هُوَ كَثِيرُ الْكَلَامِ تَكَلَّفًا. وَ الْمُتَشَدِّقُ]: اَلْمُتَطَاوِلُ عَلَى النَّاسِ بِكَلَامِهِ، وَيَتَكَلَّمُ بِمَلْءِ فِيهِ تَفَاصُحًا وَتَعْظِيمًا لِكَلَامِهِ. وَالْمُتَفَيْهِقُ]: أَصْلُهُ مِنَ الْفَهْقِ، وَهُوَ الْلِمْتِلَاءُ، وَهُوَ الَّذِي يَمْلَأُ فَمَهُ بِالْكَلَامِ، وَيُعْرِبُ بِهِ تَكَبُّرًا وَّارْتِفَاعًا، وَيَتُوسَّعُ فِيْهِ، وَيُعْرِبُ بِهِ تَكَبُّرًا وَّارْتِفَاعًا، وَإِظْهَارًا لِلْفَضِيلَةِ عَلَى غَيْرِهِ.

وَرْوَى التَّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ رَحِمَهُ اللهُ فِي تَفْسِيرِ حُسْنِ الْخُلُقِ، قَال: هُوَ طَلَاقَةُ الْوَجْهِ، وَبَدْلُ الْمَعْرُوفِ، وَكَفُ الْأَذْى.

اَلَثُوْ ثَارُ : بَا تو فی اور تکلف سے گفتگو کرنے والا۔ مُنشَدُقُ:
اپ آپ کوفسیح اور اعلیٰ گفتگو کا حامل ظاہر کرنے کے لیے کال چھالکر لوگوں سے لمبی گفتگو کرنے والا۔ مُنفَنْهِفَ : اس کی اصل فَهُنْ ہے جب ہے معنی مجرنے کے ہیں۔ یہ وہ شخص کی اصل فَهُنْ ہے جب جس کے معنی مجرنے کے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو بات کرتے ہوئے منہ مجر لیتا اور چوڑا کر لیتا ہے اور دوسروں ہر اپنی بڑائی اور برتری جلانے کے لیے متکبرانہ انداز سے عجیب وغریب باتیں کرتا ہے۔

اور امام ترندی جانے نے حسن طلق کی تفییر میں عبد اللہ بن مبارک جائے کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ خندہ روئی ' سخاوت سے کام لینا اور کسی کو تکلیف نہ پہنچانا ہے۔

[631] جامع الترمذي، البرو الصلة .....، باب ماجاء في معالي الأخلاق. حديث: 2018.

ﷺ فاکدہ: اس میں بھی حسن اخلاق کی ترغیب اور غیر ضروری نیمر مختاط اور تصنع و بناوٹ سے گفتگو کرنے اور اس کے ذریعے سے دوسروں پر رعب و برتر کی جمانے سے اجتناب کرنے کی تاکید ہے۔ گویا کم بولنا اور سادگی سے گفتگو کی تاکید ہے۔ گویا کم بولنا اور اور بھی دوسروں پر ہیکڑی جمانے کے لیے گفتگو میں تیزی وطراری دکھانا اور تصنع اختیار کرنا سخت ناپیندیدہ ہے۔

منے راوی حدیث: 1 حضرت عبداللہ بن مبارک برنے: اعبداللہ بن مبارک مروشہر میں 118 ہجری کو پیدا ہوئے۔
قرآن کریم حفظ کیا اور ساتھ ساتھ احادیث رسول بھی حفظ کیں۔ ان کا حافظ بہت اچھا تھا۔ جو یاد کرتے نہیں بھولتا تھا۔
23 سال کے ہوئے تو طلب علم نبوی کے لیے بلادِ اسلامیہ کی طرف رخت سفر باندھا' عراق' تجاز اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں کا سفر کیا۔ اس دور کے اکا برعلاء سے سب فیض کیا جن میں مالک بن انس اور سفیان تو ری وغیرہ ہیں۔ بہت علاقوں کا سفر کیا۔ اس دور کے اکا برعلاء سے سب فیض کیا جن میں مالک بن انس اور سفیان تو رہ کے اس کا بہت بڑا حصہ اللہ کی راہ میں خرج کرتے تھے۔ احادیث رسول سے بہت محبت کرتے سے۔ راہ چلتے اگر کوئی آ دمی مسئلہ دریافت کرتا تو کہتے: چلتے ہوئے جواب دیناعلم کی شان کے خلاف ہے۔ 63 سال کی عمر میں 181 ہجری کوفوت ہوئے۔

# [٧٤] بَابُ الْحِلْمِ وَالْأَنَاةِ وَالرِّفْقِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْكَظِينَ ٱلْعَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَينِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُعْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿خُذِ الْمَنْوَ وَأَمْنَ بِٱلْعُرْفِ وَآعُرِضَ عَنِ اَلْجَهِلِينَ﴾ [الأعراف:١٩٩].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَسْتَوِى الْفَسَنَةُ وَلَا الْسَيِئَةُ آدْفَعٌ بِاللِّتِي هِنَ أَحْسَنُ فَإِذَا اللَّذِي يَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأْنَهُ وَلِئٌ حَمِيمٌ 0 وَمَا يُلقَّنِهَا ۚ إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَّنَهُ ۚ إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ \* [فصلت: ٣٤، ٣٥].

وَقَالَ تَعَالَٰى: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱ**لْأَنُورِ﴾** [الشورٰى:٤٣].

# باب:74- بردباری سوچ سمجھ کر کام کرنے اور نرمی سے کام لینے کابیان

الله تعالیٰ نے فرمایا: ''اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کومعاف کردینے والے اور اللہ نیکو کاروں کو پسند کرتاہے۔''

اورالله تعالی نے فرمایا: ''عفوو درگز رکوا ختیار کر' نیکی کا تھم دےاور حاہلوں سے اعراض کر''

نیز فرمایا: ''نیکی اور برائی برابرنہیں ہوتی۔ برائی کو ایسے طریقے سے ٹال جواچھا ہوئت وہ خض کہ تیرے اوراس کے درمیان دشمنی ہوئا سے ہوجائے گا گویا کہ وہ گہرا دوست ہے۔ اور یہ بات آخی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو صابر ہوتے ہیں ادراخمیں نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں۔''

اور الله تعالیٰ نے فرمایا: ''اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا' یقیناً یہ بات ہمت کے کاموں سے ہے۔'' نرمی اورحوصلے سے کام لینے کابیان بین میں اور حوصلے سے کام لینے کابیان بین میں اور حوصلے سے کام کینے کابیان بین

گانگرہ آیات: ان آیات بیں اہل ایمان کوصبر وتخل اورعفو و درگز راختیا رکرنے کی تلقین کی گئی ہے۔اس کا دینوی فائدہ پیہے کہ دشمن بھی دوست ہوجائیں گےاوراخروی فائدہ بیہ ہے کہ اللہ کی رضامندی حاصل ہوگ۔

[ 387] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، [ 632] حضرت ابن عباس بالشما حروايت بن سول قال: قَالَ رَسُونُ اللهِ ﷺ لِأَشْبَعُ عَبْدِ الْقَيْسِ: ﴿إِنَّ اللهُ تَالَيْهُ فَ اللهُ عَبْلِكُمْ لِللهُ عَبْدِ الْقَيْسِ: ﴿إِنَّ اللهُ تَالَيْهُ فَ اللهُ عَبْدُ وَمُعلَّتِينَ فَعِبْهُمَا اللهُ: اللهِ اللهُ ا

[ 388] وَعَنُ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتُ: [ 633] حضرت عاكشه والله عنه من الله عنها ، قَالَتُ: الله الله عنه عنه الله عنه ال

علا فاكده: نرمى سے انسان ایک دوسرے كے قریب آتے ہیں اس لیے نرى اللہ كوبہت پہند ہے۔

[٦٣٤] وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَّ رَفِيقٌ لِيُحِبُّ اللهِّ اللهِّ عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى المَّغْنُفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[634] حضرت عائشہ بی ہے روایت ہے نبی اکرم طبیع نے فرمایا: '' بے شک اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے نرمی کو پیند فرما تا ہے نرمی پر وہ جو کچھ عطا فرما تا ہے وہ بختی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطانہیں فرما تا۔'' (مسلم)

گل فائدہ: نرمی کے مقابلے میں تختی ہے۔ آپس کے معاملات میں تختی کی بجائے اللہ کو نرمی پیند ہے اور اس پر وہ جو اجر و و و اللہ و ال

[٦٣٥] وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ الرَفْقَ [635] حضرت عائشه عَيْنَا سے روايت ہے تمي اكرم

[632] صحيح مسلم، الإيمان. باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ..... حديث: 17-

1633] صحيح البخاري، الأدب. باب الرفق في الأمر كنه، حدث:6024 وصحيح مسلم، البروالصلة والأدب. باب فضل الرفق، حديث:2593

16341 صحيح مسلم. البرو الصلة و الأدب. باب فضل الرفق، حديث:2593.

[635] صحيح مسلم. البروالصلة والأدب. باب فضل الرفق. حديث: 2594.

٧٤ بَابُ الْحِلْم وَالْأَنَاةِ وَالرَّفْقِ رِينَ مِن رِينِينَ مِن اللهِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن م

لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ». رَوَاهْمُسْلِمٌ.

عیب دار کردی ہے۔" (مسلم)

اس کی ایساز بور ہے کہ اس سے آراستہ محض لوگوں میں بھی ہر دلعزیز اور مقبول ہوتا ہے اور عنداللہ بھی محبوب اس لیے کہ نرمی مکارم اخلاق میں سے ہے اور اللہ کے ہاں حسن اخلاق کا بڑا ورجہ ہے۔ اور جواس زیور سے محروم ہوتا ہے تو وہ لیے کہ نرمی مکارم اخلاق میں سے ہے اور اللہ کے ہاں حسن اخلاق کا بڑا ورجہ ہے۔ اور جواس زیور سے محروم ہوتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں عیب دار چیز کی طرح حقیر اور عنداللہ بھی ناپسند بیدہ ہوتا ہے۔

[٦٣٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَالَ أَعْرَابِيُّ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيَقَعُوا فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عِلَيْهِ: «دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عِلَيْهِ: «دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِّنْ مَّاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِنْتُمْ مُسَجِّلًا مِّنْ مَّاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِنْتُمْ مُسَرِينَ ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

[636] حضرت ابوہریرہ ٹائٹیز سے روایت ہے کہ ایک
دیباتی نے مسجد میں پیشاب کردیا' پس لوگ اس کی طرف
اٹھے تا کہ اسے زدوکوب کریں تو نبی اکرم طبیبتا نے فرمایا:
"اسے چھوڑ دواوراس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بہادو'
اس لیے کہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو' تختی
کرنے والے بنا کرنہیں بھیجے گئے۔" (بخاری)

س ٹیٹر نے فرمایا: ''جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت دار بنادیتی ہے اور جس سے بیدنکال کی جاتی ہے اسے

> [اَلسَّجْلُ]:بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الْجِيمِ: وَهِيَ الدَّنُوُ الْمُمْتَلِئَةُ مَاءً، وَكَذَٰلِكَ الذَّنُوبُ.

اَلسَّجْلُ: ''سین' پرزبراور''جیم' ساکن بیانی کا بھرا ہوا ڈول دَنُوب کے بھی یہی معنی ہیں۔

فوائد ومسائل: ﴿ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ تعلیم و تربیت کے میدان میں بھی نرمی بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر جابل اور گنوارشم کے لوگوں کے ساتھ۔ کیونکہ ان سے تئی کی جائے گی تو یہ اپنے بدویا نہ مزاج اور غلظت طبع (طبیعت کی تختی) کی وجہ سے اور دور بھا گیں گے۔ انھیں قریب کرنے کے لیے ان سے نرمی نہایت ضروری ہے جان سے بڑی بڑی جاقتوں کا ارتکاب ہو۔ اس میں داعیان دین کے لیے بڑاسبق ہے۔ ﴿ پانی بہانے سے نجاست کا اثر زائل ہوجائے تو زمین پاک ہوجائے گی۔ ﴿ اس میں احناف کا بھی رد ہے جو ایس میں زمین کھود کرمٹی باہر چھینئے کے قائل میں جس کا ثبوت کی صورت حال میں زمین کھود کرمٹی باہر چھینئے کے قائل میں جس کا ثبوت کی صورت کی شروت کی جدیث میں نہیں ہے۔

[٦٣٧] وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عِلْهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عِلْهِ وَلَا يُعَشِّرُوا، وَبَشَرُوا وَلَا تُنفِّرُوا، وَبَشَرُوا وَلَا تُنفِّرُوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،

[637] حطرت انس جاتش سے روایت بے نبی اکرم طاقیۃ نے فرمایا: '' آسانی کرو تخق نہ کرو خوشخبری دو اور نفرت مت دلاؤ۔'' (بخاری وسلم)

🗯 فوائد ومسائل: ① مطلب یہ ہے کہ وعظ ونقیحت اور دعوت و تذکیر کی عام مجلسوں میں دین کی ایسی ہاتیں بیان کی

[636] صحيح البخاري، الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، حديث:220.

[637] صحيح البخاري، العلم. بات ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة.....، حديث:69 وصحيح مسلم. الجهاد والسير، باب في الأمر بالنيسير وترك التنفير، حديث:1734

جائیں جن سےلوگوں کےاندروین کی ترغیب بیدا ہو۔ای طرح وین کی تشریح وتونتیج میں بھی اس پہلوکو مدنظر رکھا جائے۔ @ علاوه ازیں اسلوب بیان بھی نفرت دلانے والانہ ہو بلکہ قریب کرنے والا ہو۔ اس میں گویا دعوت وتبلیغ کی حکمت بیان کی گئی ہے جسے داعیان دین کے لیے کمحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ③ اس کا بیہ مطلب نہیں کہ فرائض میں کوتا ہی کی اجازت دے دی جائے بلکہاس ہےمرادیہ ہے کہ دینی مسائل میں جواز کی حد تک آ سان پہلوا ختیار کیا جائے جہنم کا تذکرہ ہوتو ساتھ جنت کا تذکرہ بھی ہو۔عوام الناس کا ایک طبقہ احکام شریعت سے سرموانحراف کے باوجود بڑی ڈھٹائی سے کہد یتا ہے کہ وین آ سان ہےاس قدرمشکل نہیں جتنا علاء نے بنا دیا ہے۔ بصداحترام گزارش ہے کہ بدایخ نفس کے ساتھ دھوکا اور فریب ہے۔ دین آسان ہونے کا یہ مطلب ہرگزنہیں ہے کہانسان شرعی حدود و قبود ہے آزاد ہوجائے۔

[638] حضرت جزیرین عبدالله بھٹھ سے روایت ہے [٦٣٨] وَعَنْ جَرير بْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ يُحْرَم الرِّفْقَ يُحْرَم الْخَيْرَ كُلَّهُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

ك مين في رسول الله طائفة كو فرمات موسة سناك و حوقحص نرمی ہے محروم کردیا گیا وہ ہرفتم کی بھلائی سے محروم کردیا سُمار'' (مسلم)

علله فوائد ومسائل: ﴿ خيال رب كم خُلَّهُ كا لفظ صحيح مسلم مين نبيس بئة تاجم ابوداودكي روايت مين بيلفظ موجود بـ (سنن أبي داود الأدب، حديث: 4809) (1) مين بھي نرمي كي فضيلت اوراس كوفوائداوراس سے محروى كے نقصان كا

> [٦٣٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ عِينَ الْوصِينِي، قَالَ: ﴿لَا تَغْضَبْ»، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ»، زواه الْبُخَارِيُّ .

[639] حفرت ابو ہررہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے نبی اکرم طاقظ سے کہا: مجھے وصیت فرمائے! آپ نے فرمایا: ''غصہ نہ کیا کرو'' اس نے کئی مرتبہ اپنی بات دہرائی۔ آب نے (ہرمرتبہ یہی ) فرمایا: ' غصہ نہ کیا کرو۔' ( بخاری )

علم فوائد ومسائل: ﴿ يدروايت اس سيقبل باب الصبو ، وقم :48 مين كُرْريكي ہے۔مصنف باب كي مناسبت سے د وہارہ یہاں لائے ہیں۔ ② وصیت ونصیحت حالات کے مطابق ہونی چاہیے۔ نبی سُرَثین نے جب بیمحسوں فرمایا کہ بیر خفص مزاج کا تیز اورغصیلا ہے تو بار باراہے یہی وصیت فرمائی کہ غصہ مت کیا کر' غصہ مت کیا کر۔ ③ بظاہر نیک اور بزرگ لوگوں میں بھی غصہ اور مزاج کی تکنی ہو سکتی ہے کیکن بڑی نیکی غصے پر قابو پانا ہے۔ بیادت انسانیت کا کمال ہے۔

[ ٦٤٠] وَعَنَّ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ رَضِيَ ﴿ وَهِلَا صَرِت ابِويعَلَى شَدَاد بن اوس وَلَثَيَّا ہے روایت

[638] صحيح مسلم. البرو الصلة والأدب، باب فضل الرفق. حديث: 2592.

[639] صحيح البخاري، الأدب، باب الحذر من الغضب، حديث: 6116.

[640] صحيح مسلم، الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، حديث: 1955.

٧٤ بَابُ الْحِلْمِ وَالْأَنَاةِ وَالْرَفْقِ بِ

من المباح أسهله ..... حديث:02327

592

الله عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمُ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَة، وَلَيْحِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتُهُ، وَلَيْرِحْ ذَبِيحَتَهُ ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ نے فرمایا: '' بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر
کام کو اچھے طریقے سے کرنا ضروری قرار دیا ہے ' پس جب
تم قتل کروتو اچھے طریقے سے قتل کرواور جب (جانور) ذی کے
کروتو اچھے طریقے سے ذیح کروتمھارے ہرآ دی کو چاہیے
کہ اپنی چھری تیز کرلے اور ذیح ہونے والے جانور کو آرام
پہنچائے۔'' (مسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ قُلْ ہے مرادموذی جانوری قبل ہے یا بطور قصاص کسی قاتل کو قبل کرنا اور میدان جنگ میں دشن کو قبل کرنا ہے۔ ان تمام صور توں میں قبل کی تو اجازت ہے لیکن اسلامی تعلیمات کا اعتدال دیکھیے کہ دشمن اور مجرم کو بھی قبل کرتا ہے۔ ان تمام صور توں میں قبل کی تو اجازت ہیں ایڈا دے دے کر مارنے کی اجازت نہیں ہے جیسے اسلام ہے پہلے مثلہ کیا جاتا تھا 'پہلے ہاتھ کا طند دیے 'پھر پیر' پھر ناک' پھر کان' وغیرہ۔ اسلام نے اس کی تختی ہے ممانعت کی ہے اور کہا ہے کہ تلوار کے ایک بی وارسے اس کا سراس کے تن سے جدا کردو۔ ﴿ جانوروں کو ذِن کرتے وقت تکم ویا گیا کہ چھری تیز کر لؤ تلوار کے ایک بی وارسے اس کا سراس کے تن سے جدا کردو۔ ﴿ جانوروں کو ذِن کرتے وقت تکم ویا گیا کہ چھری تیز نہ کرو۔ اسے گدی ہے ذن کہ نہ کرو' کیونکہ چھری تیز نہ کرو۔ اسے گدی ہے ذن کو نہ کو کو کو کونکہ چھری تیز نہ کرو۔ اسے گدی ہے ذن کو نہ کی جو نور کے سامنے چھری تیز نہ کرو۔ اسے گدی ہے ذن کو میں بھی جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو۔ اسے گدی کی طرف سے ذن کو کیا جائے تو ان دونوں صور توں میں جانور کو کیا گیا ہے جو ذن کر کیا جائے اس کی جس بھی جانور کے سامنے وی کو خون کی کھنے کے ذریعے سے ذن کا کیا جاتا ہے جو ذن کر کرنے سے اگر یقت انسانی صحت کے لیے مفید نہیں رہتا۔ اس لیے اسلام کی جائے اسلامی طریقے دن کا کرنا جانور کے لیے ذیادہ باعث قارت ہو چھی ہے کہ شین مفید نہیں وی دیا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ کہ تا ہو کہ کرنا جانور کے لیے ذیادہ باعث آ رام ہے۔ (اسلام پر چاہی اسلامی طریقے دن کرکا جانور کے لیے ذیادہ باعث آ رام ہے۔ (اسلام پر چاہیں اعتراضات از ڈاکٹر ڈاکر ٹائیک مورالہ ا

مع راوی حدیث: [حضرت ابویعلی شداد بن اوس براتین اس براتین اس بن ثابت خزر جی انساری ان کی کنیت ابویعلی جدان بین اوس براتین اس بن ثابت براتی کی وجہ سے انساری اور مدنی کبلاتے ہیں۔ بید عضرت حسان بن ثابت براتی کے بھتیج سے عضا والے تھے۔ جب عثان براتی کو شہید کیا گیا تو یہ الگ ہوکر عبادت کرنے لگ پڑے۔ یہ امراء صحابہ میں سے سے انسی حضرت عمر براتین نے تھے۔ فیس کا امیر بنایا تھا۔ قدس میں 58 ہجری کوفوت ہوئے۔ نبی اکرم براتین کی 150 مادیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہے۔

[ ٦٤١] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: [ 641] حفرت عائش ولله صدوايت ب كدجب بهى ما خُيرَ رَسُولُ الله عِنْهَا ، قَالَتْ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ الله عَنْهَا ، قَالَتُ الله عَنْهَا ، قَالَتُ الله عَنْهَا وَ الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَالمُعَامِ وَاحْتِيارُهُ وَصَعِيحَ الله المُعَامِ وَاحْتِيارُهُ وَمَا مَا لَهُ عَنْهُ الله عَنْهُ وَاحْتِيارُهُ وَاحْتِيارُهُ وَمَا مَا لَهُ عَنْهُ الله عَنْهُ وَاحْتِيارُهُ وَاحْتِيارُهُ وَاحْتِيارُهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاحْتِيارُهُ وَمُوالِقُولُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاحْتِيارُهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاحْتِيارُهُ وَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاحْتِيارُهُ وَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاحْتِيارُهُ وَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَمِنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ وَاللهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَالِمُ عَلَيْكُولُولُ وَاللهُ عَلَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَالْمُ وَالْمُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَالْمُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ

أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا، كَانَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمُ يَكُنُ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا، كَانَ أَيْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُونُ الله ﷺ لِنَفْسِدِ فِي شَيْءٍ قَطُّ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ الله، فَيَنْتَقِمَ لِللهِ تَعَالَى . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

نے ان میں سے زیادہ آسان کام کو اختیار قرمایا بشرطیکہ اس میں گناہ نہ ہوتا۔ اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ اس سے سب لوگوں سے زیادہ دور ہما گنے والے تھے۔ اور رسول اللہ علیہ بنی لیا نے اپنی ذات کے لیے کسی معاملے میں کبھی انقام نہیں لیا مگر یہ کہ اللہ کی حرمت کو توڑا (حرام کاموں کا ارتکاب کیا) جارہا ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ انتقام لیتے (اس کے مرتکب کوسزاد سے اورمؤاخذہ فرماتے۔) (بخاری وسلم)

فوائد ومسائل: © وہ دوکام چاہے دینی ہوتے یا دنیوی مثلاً: دوسزاؤں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آسان سزاپسند فرماتے۔ جنگ اور سلح کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آسان فرض کو اختیار فرماتے۔ جنگ اور سلح کے درمیان اختیار دیا جاتا تو صلح کو اختیار فرماتے ۔ جنگ اور سلح کے درمیان اختیار دیا جاتا تو صلح کو اختیار فرماتے بشر طیلہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کا مفاد ہوتا۔ علاوہ دازیں تمام معاملات میں آسان پہلوکوای وقت اختیار فرماتے جب تک اس میں اللہ کی نافر مانی نہ ہوتی ۔ اس میں دوسر بے لوگوں کے لیے بھی بیاضول واضح ہوگیا کہ جب اختیار فرماتے ہوگیاں کہ جب دو باتیں سامنے آئیں تو اس کے آسان پہلوخرور اختیار کیے جائیں گیان اس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ © اس میں آپ کے خلق عظیم کے ساتھ کہ کہ اپنی نافر مانی نہوں اور آپ اس کے مرتکب کو منز ورسزا و سے ۔ آپ کے اس طرزع سے حرمتوں کی پامانی آپ کے لیے نا قابل ہر داشت تھی اور آپ اس کے مرتکب کو معاف کر دینا حسن اخلاق نہیں بلکہ بید بنی ہے غیر تی اخلاقی حدود کی وضاحت ہوجاتی ہے کہ اللہ کی حدود توڑنے والے کو معاف کر دینا حسن اخلاقی نہیں ہلکہ بید بنی ہے غیر تی سے دنیوی کو تاہیوں سے عفو و درگز ریونینا حسن اخلاق سے کیلن دینی کو تاہیوں میں درگز رکی اجازت نہیں ہے۔

[642] حضرت ابن مسعود بالنئز ہے روایت ہے رسول اللہ عابی نے فرمایا: '' کیا میں شخص ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جوجہنم کی آگ ان پرحرام ہے۔ یہ ہراس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا آسانی کرنے والا اور زم خو ہے۔' (اسے تر ذری نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: سے صن درجے کی روایت ہے۔)

فوائد ومسائل: © قریب سے مراد اپنے اخلاق اور حسن معاملہ سے اوگوں کے دلوں میں بسے والا شخص ہے اس طرح آسانی اور نرمی کرنے سے مراد بھی دنیوی معاملات میں نرمی تواضع اور مشفقانہ طرزعمل ہے۔ اس میں بھی حسن اخلاق کی فضیلت ہے کہ اس کا ایمان سے نہایت گہراتعلق ہے جوانسان کو جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ ﴿ کُونَ اہم بات بیان کرنے سے قبل سامع کو متوجہ کرلین اچھا ہے تاکہ وہ توجہ سے شاور اسے اہمیت دے۔

<sup>[642]</sup> جامع الترمذي، صفة القيامة والرقائق والورع...... باب فضل كل قريب هين سهل ..... حديث: 2488.

٧٥- بَابُ الْعَفُو وَالْإِعْرَاضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ ...

### [٧٥] بَابُ الْعَفْوِ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْجَاهِلِينَ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿خُذِ ٱلْفَفْوَ وَامْنُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجُنِهِلِينَ﴾ [الأَعْرَاف: ١٩٩]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴾ [الحجر: ٨٥]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوٓاً ۚ أَلَا شَجِبُونَ أَن يُغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ ﴾ [النور: ٢٢]

وَقَالَ تَعَالَٰى: ﴿ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِنُّ وَٱللَّهُ يُحِيُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤]

وَقَالَ تَعَالَٰى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَكَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنُ عَزْمِ ٱلأَمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣]

وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ مَّعْلُومَةٌ.

[٦٤٣] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عِلْهُ: هَلْ أَتْى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْم أُحُدٍ؟ قَالَ: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْن عَبْدِ يَالِيلَ بْن عَبْدِ كُلَالِ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى

# باب:75- درگز راور جاہلوں سے اعراض کرنے کا بیان

594

الله تعالیٰ نے فرمایا: ''عفو و درگزر کو اختیار کر' نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر۔''

اوراللہ تعالیٰ نے فرمایا:''پس تو خوبی کے ساتھ درگزر کر (لینی ان کے ساتھ برد بارانہ معاملہ کر)۔''

نیز فرمایا:'' حاہے کہ وہ معاف کردیں اور درگز رکریں۔ کیاتم پیندنہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمھارے گناہ بخش دے۔'' (جب مصيل اين گناهول كي معافي پند ہے تو تم بھي دوسرول كومعاف كرديا كرو\_)

اور فرمایا: ''وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ ا تعالیٰ نیکوکاروں کو پیندفر ما تا ہے۔''

اوراللَّه تعالىٰ نے فرمایا:''اور وہ مخص جس نے صبر کیا اور معاف کردیا'یقیناً یہ ہمت کے کاموں سے ہے۔''

اس باب میں بہت ی آیات ہیں جو کہ معلوم ہیں۔

ﷺ فاکدہ آیات: ان سب آیات میں عفود درگزراور جاہلوں ہے اعراض کرنے کی تاکید ہے اور پیھی مکارم اخلاق میں ے ہے اس لیے کہ جاہلوں ہے الجھنا ہے فائدہ اور غیر دائش مندی ہے۔

[643]حضرت عا كشهر بي من سے روایت ہے كه انھوں نے نبی ساتینے سے یو حیصا: کیا آپ ہر (جنگ) احد والے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آیا؟ آپ نے فرمایا:''میں نے تیری قوم سے بہت تکلیف اٹھائی ہے اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس عقبہ والے دن پیچی جب میں نے اینے آپ کو

[643] صحيح البخاري، بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين و الملائكة في السّماء ..... حديث:3231 وصحيح مسلم، الجهاد والسير، باب ما لقى النبي ﴿ يُعَيُّ مِنْ أَذِي المشرِ كُمنَ وَالْمِنَا فَقِينَ، حَدَيثَ:1795.

مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهَى، فَلَمْ أَسْتَقِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، فْنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ، فْسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثْنِي رَبِّي إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ، فَمَا شِئْتَ؟ إِنْ شِئْتَ أَطْبَقْتُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ». فَقَالَ النَّبِيُّ بَيْكَ : «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا». مُتَّمَّقٌ عَلَيْهِ.

(اسلام کی دعوت کے لیے) ابن عبد یا لیل بن عبد کلال پر پیش کیا' (جوطائف کا ایک برا سردار تھا۔) اس نے میری دعوت كو جومين حابتا تها ، قبول نبين كيا تومين وبان سي خت يريثان ہوكر نكلا قرن ثعالب ير پہنچ كر مجھے كچھافاقه محسوس ہوا تو میں نے سراٹھایا تو نا گہاں ایک بدلی نے مجھ برسایہ کیا ہوا ہے۔ میں نے غور سے ویکھا تو اس میں جریل تھے۔ انھوں نے مجھے آ واز دی اور فرمایا: الله تعالی نے آپ کی قوم کی وہ بات س کی جو انھوں نے آپ سے کی اور وہ بھی جو انھوں نے آپ کو جواب دیا۔ اللہ تعالی نے آپ کی طرف پہاڑوں برمقرر فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ اسے ان لوگوں کی بابت جو حکم جاہیں ویں۔ پھر مجھے بہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور مجھے سلام کیا اور کہا: اے محمد! (علیہ ) بے شک الله تعالى في آپ كى قوم كى تفتكوجوآب سے موئى سن لى۔ اور میں پہاڑوں برمقرر فرشتہ ہوں۔ مجھے میرے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے تا کہ آپ مجھے اپنے معاملے میں تھم دیں۔ پس آپ کیا جا ہے ہیں؟ اگر آپ جا ہیں تو میں اٹھیں دو بہاڑوں کے درمیان ہیں دوں؟'' تو نبی اکرم طالق نے فرمایا: ''(ایما نه کرو) بلکه مجھے امید ہے که الله تعالی ان کی پشتوں سے ایسے لوگ بیدا فرمائے گا جوصرف ایک اللہ کی عمادت کریں گئے اس کے ساتھ کسی کونٹر یک نہیں تھہرائیں گے۔''( بخاری وسلم )

اَلاَّ عْمَالِهَ: وه وه يهارُ جو كَلْ كُلِير بهوت بين. الْأَخْسُ : عظيم يبارُ كو كهتے ميں۔

ﷺ فوائدومسائل: ۞ أحدُمد ہے تحقریب ایک پہاڑ ہے جس کے پاس غزوہُ احد ہوا۔ اس غزوے میں نبی عظیہُ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا' آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ ایک گڑھے میں گر گئے۔ علاوہ ازی آپ کے سکے چھاسید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوئے اور کافرول نے ان کی لاش کا مثلہ کردیا۔ ﴿ عقبہ طَالَف کی طرف ایک جگہ ہے اور بیبال بيرواقعداس دن پيش آياجب آپ كے سے ججرت كركے طائف كئے يا پھر بيٹى ميں كوئى جَلَهُ تقى اور بيرواقعدو ہاں اس وقت

[الْأَخْشَبَان]: اَلْجَبَلَانِ الْمُحِيطَانِ بِمَكَّةً. وَالْأَخْشَبُ: هُوَ الْجَبَلُ الْغَلِيظُ. پیش آیا جب موہم تج میں آپ نے مختلف قبائل میں اپنی دعوت پیش کی تا کہ وہ آپ کے ساتھی اور مددگار بن جائیں۔قرن انعالب بھی ایک جگہ ہے جواہل نجر کی میقات ہے اسے قرن المنازل بھی کہا جاتا تھا۔ ﴿ اس حدیث میں بھی نبی سُلانہ اللہ علی مُلا عظی عظیم کا ایک نمونہ ہے کہ آپ ایڈ اپنجانے والوں اور جاہلوں سے درگز رفر ماتے اور اپنی ذات کے لیے انقام نہ لیتے۔ دوسر نے دعوت دین کی راہ میں بینچنے والی تکلیفیں صبر وحوصلے کے ساتھ برداشت کرتے اور ان پر مشتعل نہ ہوتے بلکہ ان کے حق میں دعوت و بلکھ ان کے حق میں دعائے خبر فر ماتے ۔ اس میں قیامت تک کے داعیان دین کے لیے رہنمائی اور بہترین اسوہ ہے۔ دعوت و بلکھ کا کام پھولوں کی بیج نبین کا ناموں کی مالا ہے۔ اس میں دادو تحسین کی بجائے طعن و ملامت اور خشت زنی جے میں آتی ہے کہا کے اس لیے صبر و خمل اور صنبط و برداشت راہ حق کی کھنائیوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔

[788] وَعَنْهَا قَالَتُ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عِيْهُ شَيْئًا قَطْ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُخَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبه، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مَّنْ مَحادِمِ اللهِ تَعَالَى، فَيَنْتَقِمُ لَلَّهِ تَعَالَى، وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### علله فائدہ: اس کے فوائد کے لیے دیکھیے اس سے ماقبل باب کی صدیث نمبر: 641 کے فوائد۔

[780] وَعَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عِنْهُ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْزَانِيٌّ غَلِيظً الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكُهُ أَعْرَابِيٌّ، فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةُ شَدِيدَةً، فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النّبِيِّ يَعِيْمُ، وَقَدْ شَدِيدَةً، فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةٍ عَاتِقِ النّبِي يَعِيْمُ، وَقَدْ أَثَرَتُهِ بَهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةٍ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ اللَّذِي عِنْدَكَ. فَالْتَفَتَ يَا مُحَمَّدُ! مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ اللَّذِي عِنْدَكَ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَضَجكَ، ثُمَّ آمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ، مُتَفَقَّ عَانِيْهِ.

الله ﷺ کے ساتھ چلا جارہا تھا اور آپ کے اوپر ایک موٹے اللہ ﷺ کے ساتھ چلا جارہا تھا اور آپ کے اوپر ایک موٹے کا فران جرانی چا در تھی ۔ (راستے میں) ایک دیباتی آپ کو ملا اور آپ کی چا در کو تین کے ساتھ پکڑ کر کھینچا۔ چنا نچہ میں نے نبی ساتھ کی جانب دیکھا تو چا در کے کنار کے تی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے اس میں نشان پڑ گئے کنار کے تی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے اس میں نشان پڑ گئے سے ۔ پھراس دیباتی نے کہا: اے محمد! (ﷺ) تیرے پاس جو اللہ کا مال ہے 'اس میں سے میرے لیے بھی تھم دے۔ آپ اللہ کا مال ہے' اس میں سے میرے لیے بھی تھم دے۔ آپ

6441 صحيح مسلم، الفضائل، باب مباعدته في كلاثام واختياره من المباح أسهله ..... حديث: 2328-

[645] صحيح البخاري، اللباس، باب البرود والحبروالشملة، حديث:5809 وصحيح مسلم، الزكاة، باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على ..... حديث:1057، اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے کھر آپ نے اسے دینے کا تھم فرمایا۔ (بخاری وسلم)

الکھ فاکدہ: اس میں بھی نبی اکرم سائیڈ کے حسن خلق اور صبر وضبط کا بیان ہے۔ آپ نے اس دیباتی کی نازیبا حرکت کو ایک مسکراہٹ کے ساتھ نظرانداز فرمادیا اور اے عطیہ دینے کا حکم فرمایا۔

> [7٤٦] وَعَن ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَشْخ يَحْكِي نَبِيًّا مَنَ الْأَنْبِيَاءِ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجُهِهِ، وَيَقُولُ: «اَللَّهُمَّ! اغْفِرُ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ». وَيَقُولُ: «اَللَّهُمَّ! اغْفِرُ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ».

ا646 حضرت ابن مسعود والتراسية روايت ہے كديل (اب بھی) گويا رسول الله وقيل كو انبياء ميں ہے كہ ميں اوقع بيان كرتے ہوئے د كھ رہا ہوں۔ صلوات الله وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِمْ اس نبى كواس كى قوم نے مار ماركرلبولبان كرديا تھا وہ اپنے چرے سے خون صاف كرتا تھا اور كہتا جاتا تھا: ''اے اللہ! ميرى قوم كومعاف فرما دے كيونكہ وہ ليعظم تھا: ''اے اللہ! ميرى قوم كومعاف فرما دے كيونكہ وہ ليعظم

کے فائدہ: علاء نے لکھا ہے کہ اس سے مرادخود نبی اکرم سیٹیٹی کی ذات گرامی ہی ہے اور پیکھی آپ کا کمال اخلاق ہے کہ اپنے آپ پر بیتی ہوئی بیتا کومہم انداز میں بیان فر مایا اور اپنی قوم کی صراحت نہیں فر مائی۔

[٦٤٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَال: "لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ اللَّهَ عَنْدَ الْغَضَبِ". مُتَمَنَّ الشَّدِيدُ الْغَضَبِ". مُتَمَنَّ

ا 647 حضرت ابو ہریرہ بھٹھ سے روایت ہے رسول اللہ سی فرمایا: ''طاقتور وہ نہیں ہے جو بچھاڑ وے۔ اصل طاقتور (بہلوان) تو وہ ہے جو غصے کے وقت اینے نفس پر قابو

طافتور (پیهلوان) نو وه نه رکھے'' (بخاری ومسلم)

ہے۔' ( بخاری ومسلم )

ﷺ فائدہ: لوگ جسمانی لحاظ ہے تنومنداور طاقتور شخص کو پہلوان سجھتے ہیں لیکن اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے جذبات پر قابور کھے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس پراسے بعد میں پشیمانی ہو جیسے عام لوگ غصے میں بہت سے ایسے کام کر لیتے ہیں اور بعد میں پھرندامت کے آنسو بہاتے مااس سے ہونے والی تباہی پرخون کے آنسورو تے ہیں۔

باب:76- تكليفين برداشت كرنے كابيان

[٧٦] بَابُ احْتِمَالِ الْأَذٰى

الله تعالیٰ نے فرمایا: ''اور غصے کے چینے والے اورلوگوں کومعاف کرد ہے والے ہیں۔اورالله تعالیٰ نیکو کاروں کو پہند

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْفَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّيَاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُعْيِنِينَ ﴾ [آل عمران:

[646] صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، بد: 54، حديث: 3477 وصحيح مسلم، الجهادو السر، بأب غزوة أحد، حديث: 1792 وصحيح مسلم، الجهادو السر، بأب غزوة أحد، حديث: 647] صحيح البخاري، الأدب، بأب نضل من يملك نفسه عندالغضب..... حديث: 2609

فرما تاہے''

اور الله تعالی نے قرمایا: ''اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا' بے شک بیہمت کے کامول سے ہے۔''

اس باب سے متعلق وہی حدیثیں ہیں جواس سے ماقبل باب میں گزریں۔(ایک حدیث اور ملاحظہ فرمائیں:)

[648] حضرت ابو ہریرہ اٹاؤ سے روایت ہے کہ ایک آوی نے کہا: یارسول اللہ! میرے پچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ بیں ان سے تعلق جوڑتا ہوں' وہ مجھ سے تعلق تو ڑتے ہیں۔ بیں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں' وہ میرے ساتھ بدسلوک کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ ییں آتا ہوں' وہ میرے ساتھ بدسلوک فرق سے بیش آتا ہوں' وہ فرمایا:''اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے بیان کیا ہے تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے اور جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے ساتھ ایک مددگاررے گا۔' (مسلم)

اس حدیث کی شرح باب صِلَةِ الْأَرْحَامِ مِیں گرر چکی اے۔(دیکھیے صدیث نمبر:318)

السلط المراد : اس باب ہے بھی اس حدیث کا واضح تعلق ہے اس لیے یہاں بھی اسے بیان کیا ہے۔ ندکورہ آیات اور حدیث میں اس امر کی تاکید کی ٹئی ہے کہ اللہ کی رضائے لیے لوگوں کی طرف سے پینچنے والی تکلیفوں کو بر داشت کیا جائے اور درگزر سے کام لیا جائے کیونکہ حسن اخلاق اور اسوۂ حسنہ کی پیروی کا تقاضا یہی ہے۔

باب:77-احکام شرعیه کی بے حرمتی کے وقت غضب ناک ہونے اور اللہ کے دین کی حمایت کرنے کا بیان

الله تعالى نے فرمایا: "اور جو الله کی محترم تھہرائی ہوئی

٧٧. بَابُ الْغَضَبِ إِذَا انْتُهِكَتُ خُرُمَاتِ الشَّرْعِ....
 ١٣٤].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنُ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴾ [الشورى: ٤٣].

وَفِي الْبَابِ، ٱلْأَحَادِيثُ السَّابِقَةُ فِي الْبَابِ بُلَهُ.

[٦٤٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي قَرَابَةُ أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِينُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَقِينُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَقِينُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَقِينُونَ إِلَيْ مَا كُنْتَ كُمَا قُلْتَ عَنْهُمْ وَيَقِيالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ تَعَالَى ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَّا دُمْتَ عَلَى ذٰلِكَ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَقَدْسَبَقَ شَرْحُهُ فِي بَابِ صِلَّةِ الْأَرْحَامِ (رقم: ٣١٨].

[VV] بَابُ الْغَضَبِ إِذَا انْتُهِكَتْ خُرُمَاتُ الشَّرْعِ وَالْإِنْتِصَارِ لِدِينِ اللهِ تَعَالَى

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ

[648] صحيح مسلم. البرو الصلة و الادب، باب صلة الرحم و تحريم قطيعتها، حديث: 2558.

شرعی احکام کی بے حرمتی کے وقت غضبناک ہونے کا بیان

خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ، ﴾ [الْحَج: ٣٠].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِن نَصْرُوا اللَّهَ يَضُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَقْدَامَكُونِ [مُحَمد: ٧].

وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ عَائِشَةَ السَّابِقُ فِي بَابِ الْعَفْو ارقم: ٦٤٤].

اللہ کا کد ہ آیات: اللہ کی مدد کا مطلب ہے: اس کے دین ریمل کرنا اور کا فروں سے اس کا دفاع کرنا۔ قدموں کومضبوط کرنے سے مراد ہے: جہاد میں تنہمیں ہمت و ثابت قدمی عطا کرے گا۔

[789] وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو النَّبِيِّ الْبَدرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ النَّبِيِّ مَنْ صَلَاةِ الضَّبْحِ مِنْ النَّبِيِّ مَنْ مَلَاةِ الضَّبْحِ مِنْ أَجْلِ فَلَانِ مِّمَّا يُطِيلُ بِنَا! فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ بَيْ عَنْ عَنْ عَلَاةِ النَّبِيِّ بَيْ عَنْ عَلَا فَكَانِ مِمَّا عَضِبَ يَوْمَئِلٍ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشْدَ مِمَّا عَضِبَ يَوْمَئِلٍ فَقَالَ: «يَا أَيُهُ النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفَرِينَ، فَأَيُكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا السَّغِيرَ وَلَا النَّاسَ فَلْيُوجَزْ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا السَّغِيرَ وَلَا النَّاسَ فَالْمُوجِرْ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا السَّغِيرَ وَذَا السَّغِيرَ وَلَا اللَّرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالْمَالَةِ الْمَالِقَ فَلَالَ اللَّهِ مِنْ قَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالْمَلْعِيرَ وَالْمَلْعِلَالَهُ اللَّالِيلُ الْمِنْ الْمَالَعَلَيْدَ اللَّهُ الْمَلْعَالَةُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَلْعِيرَ وَالْعَلَالَةُ اللَّهُ الْمُنْتِيرَ وَالْمُعْمِيرَ وَالْعَلَةَ الْمُنْ الْمُرْتِيرَ الْمَالَعُونِ الْمِنْ الْمُلْعِلَيْهِ اللْعَلْمِيرَا اللْمُعْمُ الْمُنْ الْمَالِيلَةُ اللْمُنْفِيرَا اللْعُلْمِيرَ الْمُؤْمِورِ أَوْلِيْهِ الْكِيرِيرَ الْمُعْمِقِيلَ الْمُنْ الْمُؤْمِورِ الْمُؤْمِورِ الْمُؤْمِورِ الْمُعْمِلِيلَامِيرَا اللْمُلْعِلَالِهُ الْمُؤْمِورِ الْمُؤْمِورِ الْمُؤْمِورِ الْمُؤْمِورِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِورِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

چیز وں کی تعظیم کرے گا تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے

یاس بہتر ہے۔ ' (حُوماتِ الله سے مراد وین کے احکام و

اور الله تعالى نے قرمایا: "أكرتم الله كى مددكرو كے الله

اس باب میں حضرت عاکشہ دیشا کی وہ حدیث بھی ہے

تمھاری مدد کرے گا اور تمھارے قدموں کومضبوط کردے گا۔''

جِوبَابُ الْعَفْدِ ، حديث:644 مِين كُرْر يَكِي بِ-

شرائع ہیں جن کی تعظیم ضروری ہے۔)

599

فوائد و مسائل: ﴿ اس میں ایک تو ایسی بات کی شکایت کرنے کا جواز ہے جس سے لوگ تکلیف میں مبتلا ہوں۔ دوسرۓ دین کے معاملے میں فضب ناک ہونے کا جواز ہے۔ تیسرۓ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقتدیوں کا خیال رکھے اور زیادہ لمبی نماز نہ پڑھائے۔ ﴿ مختصر قراءت یا نماز کا بیمطلب بھی نہیں ہے کہ وہ طریقۂ نبوی اور تعدیل ارکان ہی کا خیال نہ رکھے اور کو ہے کے شونگیں مارنے کی طرح نماز پڑھا وے جیسا کہ برتمتی ہے عام مجدوں کے اماموں کا حال ہے کہ ان میں نماز کا کوئی رکن بھی سنت نبوی کے مطابق او انہیں کیا جاتا۔ ﴿ إِنَّا اللّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ وَالّٰ اللّٰهِ وَالّٰ اللّٰهِ وَالّٰ اللّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ وَالّٰ اللّٰہِ وَالّٰ اللّٰہُ وَالّٰ اللّٰہِ وَالْاً اللّٰہِ وَالّٰ اللّٰہِ وَالْا اللّٰہِ وَالْا اللّٰہِ وَالْا اللّٰہِ وَالْالْاءِ وَالْا اللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰ اللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ

<sup>[649]</sup> صحيح البخاري، الأذان، باب تخفيف الإمام في القيام....، حديث:702؛ وصحيح مسلم، الصلاة ، باب أمر الأنمة بتخفيف الصلاة في تمام، حديث:466

٧٧- بَابُ الْعَضَبِ إِذَا انْتُهِكَتْ حُرُمَاتٌ الشَّرْعِ . . . . .

600

متنفر ہو جائیں۔

[ • ٦٥] وَعَنْ عَانشة رَضِي اللهُ عَنْهَا. قَالتُ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ منْ سَفَرٍ. وَقَدْ سَتَرْتُ سَهُوَةُ لِّي بِقِرَامِ فِيهِ تَمَاثِيلُ. فَالْمُا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَتَكَهُ وَتَلَوْن وَجُهُهُ وَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابَا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخُلْقِ اللهِ اللهِ . مُتَّقَقُّ عَلَيْهِ.

[650] حضرت عائشہ بالٹنا ہے روایت سے کدرسول اللہ طلط ایک سفرے والیس آئے اور میں نے گھر کے سامنے کے چبوترے یر ایک بردہ ڈالا ہوا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ پس جب رسول اللہ علیہ فے اسے دیکھا تو آپ نے (فوراً) ان تصورول کو بگاڑ دیا اور (غصے سے) آپ کے چېرے کا رنگ تبديل ہوگيا اور فرمايا: ''اے عائشہ! قيامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عذاب والے لوگ وہ ہوں گے جواللہ کی پیدائش ( کی صفت ) میں مشابہت اختیار کرتے ہیں۔'( بخاری ومسلم )

السَّهُوَةُ: كُم ك سامن چبوتره نما كوئى چيز - الْقِرام: " قاف" کے نیجے زیر باریک پردہ منکہ: اس تصویر کو بگاڑ د با جواس پردے میں تھی۔

[اَلسَّهْوَةُ]: كَالصُّفَّةِ تَكُونُ بَيْنِ يَدَي الْبَيْتِ. وَ[الْقِرَامُ]: بِكَسْرِ الْقَافِ، سِتْرٌ رَقِيقٌ. وَ[هَتَكَهُ]: أَفْسَدُ الصُّورَةَ الَّتِي فِيهِ.

ﷺ فوائد و مسائل: ① اس میں بھی دینی معاملات میں کوتا ہی کرنے پر غصے کے بھرپور اظہار کا جواز ہے۔ دوسرے تصویریں بنانا اور گھروں میں لئکا نا' دونوں باتیں ہی ناجائز ہیں ۔اورا گراٹھیں تعظیم وتقدیس کےطور پر لڑکائے گا تو اس میں ، اندیشہ شرک و کفر ہے۔ ② علائے راتخین ومحققین کے نز دیک ہرطرح کی تصویر بنانا اور رکھنا ناجائز اور حرام ہے ٔ جاہےوہ ہاتھ کی بنی ہوئی ہویا گیمرے کے ذریعے ہے' بشرطیکہ دو کسی ذی روح (جاندار) کی ہونے غیر ذی روح (بے جان) کی تصویر بنانا اورر کھنا جائز ہے جیسے جماوات ونباتات وغیرہ کی تصاویر۔البتہ ناگزیر صورتوں میں بفتد مضرورت تصویر کھنچوانا جائز ہے جیسے پاسپورٹ شناختی کارڈ اوراس فتم کی دیگر ضروریات کے لیے۔ کیونکہ تصویر کے بغیریہ چیزین نبیس بن شکتیں۔اس میں ا انسان مجبور ہے' وہ اپنے شوق کی تسکین کے لیے یا اسے جائز سمجھ کرنہیں کھنچوا تا بلکہ حکومتی قوانین کی وجہ ہے ایسا کرتا ہے' اس لیےاس حد تک تصویر سازی میں امید ہے وہ گناہ گارنہیں بوگا۔اس کےعلاوہ اورنسی صورت میں اس کا جواز نہیں۔

[٦٥١] وَعَنْهَا أَنَّ قُوَيشًا أَهُمَّهُم شَأَذُ الْمَرْأَةِ ( 651 حضرت عائشه راجنا سے روایت سے که قریش کو

الْمَخْرُ ومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا السَحْرُومُ عُورت كَ معالم في حس في ورى كاارتكاب

[650] صحيح البخاري، اللباس، باب ما وطي من النصاوير، حديث:5954 وصحيح مسلم، اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان .... حديث: 2107

1651 صحيح البخاري، أحاديث الألبياء، بأب:54 حديث:3475 وصحيح مسلم، الحدود، بأب قطع السارق الشريف وغيرة والنهى عن الشفاعة في الحدود، حديث: 1688-

کیا تھا' پریٹان کردیا تھا۔ چنا نچہ انھوں نے (آپس میں) کہا:
اس کے متعلق رسول اللہ طبیعہ سے کون بات کرے گا؟ انھوں
نے کہا: یہ جرائت تو صرف رسول اللہ طبیعہ کے چہیتے اسامہ
بن زید طبیعہ کر سکتے ہیں۔ چنا نچہ حفرت اسامہ نے آپ
سے بات کی تو رسول اللہ طبیعہ نے فرمایا: ''کیا تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حدیر سفارش کرنے لگا ہے؟'' پھر آپ
مرف ای چیز نے بلاک کیا کہ جب ان میں کوئی معزز آدی عبوری کر لیتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب ان میں کوئی معزز آدی ضعف آدی چوری کرتا تو اس پر حدقائم کردیتے۔ (یادر کھو!) اللہ کی قشم ! اگر محمد (طبیعہ) کی بیٹی فاظمہ بھی چوری کرتی تو یقینا میں اس کا بھی باتھ کا شدی اٹھ کا شاہد کی میٹی نا طمہ بھی چوری کرتی تو یقینا میں اس کا بھی باتھ کا شہر کا بیاری وسلم)

ار اگر و مسائل: ﴿ اَس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اللّٰہ کی حد میں کسی کے لیے سفارش کرنا جائز نہیں ہے اور اگر کوئی یہ جسارت کرے تو حاکم مجاز کے لیے اس کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ ﴿ مجرم کا تعلق اگر کسی او نیچ خاندان سے ہوتو یہ خاندانی شرف وعزت اس کی سزا میں رکاوٹ نہیں بنی چاہیے۔ ہر بڑے اور چھوٹے 'امیر وغریب دونوں کے لیے قانون اور سزا کیساں ہے۔ سز ااور قانون میں ان کے درمیان محض امارت وغربت کی وجہ سے فرق وتمیز کرنا بڑا جرم ہے۔ ایسا کرنا بلاشہ اللّٰہ کے غضب کو دعوت وینا ہے۔

[652] حضرت انس بھٹن سے روایت ہے کہ نی کا کرم سٹوٹی نے قبلے (کی جانب دیوار) میں تھوک (لگا ہوا) دیکھا کا پہلے کو یہ بات بہت گراں گزری حتی کہ اس کے آثار آپ کے چبرے پر دیکھے گئے۔ آپ کھڑے ہوئے اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھر چے دیا اور فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی آ دمی اپنی نماز میں کھڑ ابوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اور اس کا رب اس کے اور اس کے قبلے کے درمیان ہے۔ چنانچے تم میں سے کسی شخص کو قبلے کی طرف نہیں تھوکنا جا ہے چنانچے تم میں سے کسی شخص کو قبلے کی طرف نہیں تھوکنا جا ہے

[652] صحيح البخاري، الصلاة ، باب حك البزاق باليد من المسجد، حديث:405 و صحيح مسلم، المساجد، باب النهي عن البزاق في المسجد في الصلاة وغير ها ..... حديث:551 بلکہ (اگرتھو کئے کی ضرورت ہوتو) اپنے بائیں جانب یا اپنے پیر کے نیچ (تھوک لے)۔'' پھر آپ نے اپنی چاور کا ایک کنارہ پکڑ ااور اس میں تھوکا' پھر اس کے ایک جھے کو دوسرے جھے ہے مسل دیا' پھر آپ نے فر مایا:''یا وہ اس طرح کرلے۔'' (بخاری ومسلم)

وَالْأَمْرُ بِالْبُصَاقِ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ هُوَ فِيمَا إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ، فَأَمَّا فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يَبْصُتُ إِلَّا فِي ثَوْبِهِ.

امام نووی بڑنے فرماتے ہیں: اپنے بائیں جانب یا پیروں کے نیچ تھو کئے کا حکم اس صورت میں ہے جب وہ مسجد سے باہر ہولیکن مسجد میں اپنے کپڑے میں تھو کئے کے علاوہ کہیں نہتھو کر

علا فوائد ومسائل: ﴿ اس میں معبد کا ایک نہایت اہم ادب بیان کیا گیا ہے کہ معبد کے اندر قبلہ درخ نے تھوکا جائے۔ حدیث میں اس کے لیے جو طریقہ بتلایا گیا ہے میں نماز کے دوران اس پر عمل کیا جاسکتا ہے۔ تاہم اگر انسان نماز میں نہ ہوتو اب وضوخانوں میں دافر پانی کا اہتمام ہر مسجد میں ہوتا ہے رومال یا چادر کا کونہ استعال کرنے کی بجائے صفائی کے لیے یہ وضو خانہ ہی سب سے بہتر جگہ ہے۔ ﴿ مسجد میں گندگی نظر آئے تو اسے فوری طور پر صاف کر دیا جائے اور مسجد کو گندگی سے ملوث کرنے ہے مکمل گریز کیا جائے۔

باب:78-ارباب اختیار کواپی رعیت کے ساتھ نرمی خیر خواہی اور شفقت کرنے کا حکم اور شفقت کرنے کا حکم اور اضیں فریب دیے ان پرسخی کرنے ان کے مصالح کونظرانداز کرنے اور ان سے اور ان کی ضروریات سے خفلت بریخ کی ممانعت کا بیان

[VA] بَابُ أَمْرِ وُلَاةِ الْأُمُورِ بِالرِّفْقِ بِالرِّفْقِ بِالرِّفْقِ بِرَعَايَاهُمْ وَنَصِيحَتِهِمْ وَالشَّفْقَةِ عَلَيْهِمْ، وَالتَّشْدِيدِ عَلَيْهِمْ، وَالتَّشْدِيدِ عَلَيْهِمْ، وَالتَّشْدِيدِ عَلَيْهِمْ، وَالْغَفْلَةِ عَنْهُمْ وَعَنْ وَإِهْمَالِ مَصَالِحِهِمْ، وَالْغَفْلَةِ عَنْهُمْ وَعَنْ حَلَيْجِهِمْ،

الله تعالی نے فرمایا: 'اپنے پیروکار مومنوں کے لیے اپنے باز ویست رکھ۔'' (یعنی ان سے تواضع سے پیش آ۔)

اور الله تعالى نے فرمایا: "ب شک الله تعالى انساف كرنے احسان كرنے اور رشته داروں كو دينے كا حكم ديتا ہے۔ اور بے حيائی مشرات اور ظلم وزيادتی كرنے سے منع

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَتُخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشُّعراء: ٢١٥].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِنِ
وَإِيتَآيٍ ذِى ٱلْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ
وَٱلْبَغْنِي يَعِظُكُمُ لَعَلَكُمُ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠].

فرما تا ہے۔ وہ سمسیں تھیجت کرتا ہے تا کہتم تھیجت بکڑو۔'' کلا کدؤ آیات: امام نووی ہٹ نے جو باب باندھا ہے' ان دونوں آیات ہے اس پر استدلال فرمایا ہے۔ ان آیات سے وہ مفہوم واضح ہوجاتا ہے جوامام صاحب ہٹ نے باب مذکور کی شکل میں بیان فرمایا ہے۔ اب اس سلسلے کی احادیث ملاحظ فرمائیں:

[٦٥٣] وَعَنِ ابْن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَشْهُ يَقُولُ: "كُلُّكُمْ رَاع، وَكُلُّكُمْ مَّسْئُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ: اَلْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيةٌ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ». عَنْ رَعِيْتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ». مُثْفَقٌ عَلَيْهِ.

[653] حضرت این عمر النجاست روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سالی کو فرماتے ہوئے سنا کہ "تم سب قدمہ دار ہو اور تم سب سے اپنی رعیت (ماتخوں) کے بارے میں پوچھا جائے گا: امام قدمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آ دمی اپنے گھر والوں کا قدمہ دار ہے اور اس سے اس کی بابت سوال ہوگا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی قدمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت (اہل خانہ) کی بابت سوال ہوگا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی قدمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے کے مال کا قدمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم میں سے ہرایک (اپنے اپنے معاملات کا) فدمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت (معاسلے) کے بارے میں یو چھا جائے گا۔ وراس سے اس کی رعیت (معاسلے) کے بارے میں یو چھا جائے گا۔ وراس سے اس کی رعیت (معاسلے) کے بارے میں یو چھا جائے گا۔ '(بخاری وسلم)

الرقوج على المراقب و المراق

[٦٥٤] وَعَنْ أَبِي يَعْلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ

1654 حضرت ابو یعلی معقل بن بیار بناتان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ساتیاہ کو فرماتے ہوئے سا کہ 'اللہ تعالیٰ کس رعیت کی رکھوالی جس آ دمی کے سپر دکردے اور وہ

[653] صحيح البخاري، الجمعة، باب الجمعة في القرئ والمدن، حديث:893 و صحيح مسلم، الإمارة، باب فضيلة الأمير العادل.....، حديث:1829،

[654] صحيح البخاري، الأحكام، باب من استرعي رعية فلم ينصح، حديث:7150 وصحيح مسلم، الإمارة ، باب فضيلة الأمير العادل..... حديث:142 بعد حديث:1829

٧٨ بَابُ أَمْرِ وُلَاةِ الْأُمُورِ بِالرِّفْقِ برِغاياهُمْ ونْصيحتهمْ.....

غَاشِّ لَرَعِيْتِه، إلَّا خرَم اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». مُتّمَثَّ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». مُتّمَثَّ عَلَيْهِ.

وَفِي رَوَايَةٍ: "فَلَمْ يَحُطُها بِنُصْحِهِ لَمْ يَجِدُ رَائِحَةُ الْحَنَّةِ».

وَفِي رَوَايَةِ لِمُسْلِمِ: "مَا مِنْ أَمِيرِ يلي أُمُورَ اللهُ المُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجُهَدُ لَهُمْ، وَيَنْصَحُ لَهُمْ، إِلَّا لَمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجُهَدُ لَهُمْ، وَيَنْصَحُ لَهُمْ، إِلَّا لَمُ يَذْخُلُ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ".

انھیں دھوکا دیتے ہوئے مرجائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کردی۔''( بخاری وسلم )

ایک اور روایت میں ہے کہ ''اس نے خیر خواہی کے ساتھ ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں یائے گا۔''

مسلم کی ایک اور روایت میں ہے: ''جوحا کم بھی مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار ہے' پھر وہ ان کے مسائل کے حل کے لیے بھر پورکوشش اور ان کی خیرخواہی نہ کرے تو وہ ان کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا۔''

گلف فائدہ: اس میں حکمرانوں کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ بہت ہی اہم منصب ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے مسائل ومعاملات کے وہ فرمہ دار میں۔اگروہ پوری توجۂ ہمت اور خیرخواہی ہے ان کے مسائل حل نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں وہ مجرم ہوں گے۔ان کی رعایا تو اپنے ایمان وعمل کی بدولت جنت میں چلی جائے گی کیکن بیاس ہے محروم رہ جائیں گے۔اس لیے حکمران اقتدار کے نشے میں بدمست اورعوام کے معاملات سے عافل نہ ہوں بلکہ عنداللہ جواب دہی کے حساس سے سرشار ہوکرانھیں عدل وانصاف اورامن وسکون مہیا کرنے کی جمر پورکوشش کریں۔

راوی حدیث: [حضرت ابویعلی معقل بن بیار براتئز] معقل بن بیار بن عبدالله مزنی صحابی بین سام حدیبیه سام جدیبیه سام قبول کیا۔ بیعت رضوان میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق براتئز کے علم پر انھوں نے بھرہ میں ایک نہر کھودی تھی جو انھی کی طرف منسوب ہے۔ اس لیے عربوں میں بیمشل مشہور ہے: [اِذَا جَاءَ نَهُو اللّٰه بطلَ نَهُو مُعَقِل] معقل کی نہر بیکار ہوجاتی ہے۔ ''امیر معاویہ کے عبد خلافت کے اواخریا دورین پر میں 60 یا 87 جری کو فوت ہوئے۔ 34 ایمن نبو رہ کے راوی ہیں۔

[700] وَعَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ: سَمِعْتْ رَسُولَ اللهِ صَحَةً يَقُولُ فِي بَيْتِي هٰذَا: «اَللّٰهُمَّ! مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَشَقْ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْر أُمَّتِي شَيْئًا، فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[655] حضرت عائشہ بڑھ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سائیڈ کو اپنے اس گھر میں فرماتے ہوئے سنا:''اے اللہ! جو شخص بھی میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بین کھر وہ انھیں مشقت میں ڈالے تو تو بھی اس پر شخق فرما۔ اور جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بین کھر ووان کے ساتھ نرمی کرے تو تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما۔''(مسلم)

علیہ فوائد ومسائل: ﴿ کَتَنَا خُوْشُ نَصِیب ہے وہ حکمران جوعوام کوعدل وانصاف مہیا کر کے بی آبیہ کی وعائے خاص کا مستحق بین جائے اورای حساب سے کتنا بدنصیب ہے وہ حکمران جوعوام کے ساتھ ناانصافی کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو بی ٹائیم کی بدوعاؤں کا مستحق بنا لیے۔ ﴿ اِس میں عدل وانصاف سے حکمرانی کرنے کی ترغیب اورعوام برظام وزیادتی سے اجتمال کرنے کی ترغیب اورعوام برظام وزیادتی سے اجتمال کرنے کی تاکید ہے۔ ﴿ اِس میں حکمرانوں کے ماتحت افسر بھی آ جاتے ہیں کدان سے بھی اس کی باز پریں ہوگی نیز ہر مرد مددار جس کے ماتحت افراو ہوں اسے ان کے ساتھ زمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔

[707] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيِّ خَلَفَهُ نَبِيٍّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَ بَعُلَيْهُ نَبِيٍّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَ بَعُلِي، وَسَيَكُونُ بِعْدِي خُلَفَاءُ فَيَكُثُرُونَ " قَالُوا: يَعْدِي، وَسَيَكُونُ بِعْدِي خُلَفَاءُ فَيكُثُرُونَ " قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: «أَوْفُوا بِبَيْعَةِ لَيَارَسُولَ اللهِ! فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: «أَوْفُوا بِبَيْعَةِ اللهَ قَلْ وَاللهَ اللهَ اللهَ اللهَ قَلْ اللهَ عَمَّا السَّتَرْعَاهُمُ ". اللهَ قَالُوا اللهَ اللهَ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمُ ". اللهَ عَلَيْهِ مَعَا اسْتَرْعَاهُمُ ". وَاسْأَلُوا اللهَ مُثَقَلًى عَلَيْهِ . فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمُ ".

[656] حضرت ابو ہریرہ ڈیٹؤ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ علیہ نے فرمایا: ''بنی اسرائیل کی سیاست ان کے پیٹیمبر کرتے تھے۔ جب ایک پیٹیمبر فوت ہوجا تا تو اس کا جانشین دوسرا پیٹیمبر بین جا تا۔ اور (یاد رکھو!) میرے بعد کوئی پیٹیمبر نہیں' میرے بعد خلفاء ہوں گے اور کثر ت سے ہول گے۔'' صحابۂ کرام شی نئے اُنے عرض کیا: یارسول اللہ! لیس آ پ ہمیں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ ہمیں کیا حکم ارشاد اسے پورا کرؤ پھراس کے بعد والے سے بیخ بیعت کرؤ اس کے جو تقوق ہیں' ان کا سوال اللہ ان کا حق دواور تمھارے اپنے جو تقوق ہیں' ان کا سوال اللہ سے کرؤ اس لیے کہ اللہ تعالی ان کی بابت' جن کا آئیس والی بنائے گا' خود ہی ان سے یہ چھے لے گا۔'' (بخاری وسلم)

علا فوائد و مسائل: ﴿ سیاست بری چیز نہیں۔ اگر بری ہوتی تو انہیاء سیاست نہ کرتے۔ انہیاء کے سیاست کرنے کا مطلب ہے: جہانیانی اور حکومتی معاملات بھی انھی کے سپر دہوتے تھے۔ یعنی دین اور دنیا' دونوں امور کے ذمہ دار انہیاء نظیم ہوتے تھے۔ دین اور دنیا کے درمیان تفریق نی نہیں' کیجائی تھی' جیسے خلافت راشدہ اور اس کے پچھ عرصے بعد تنگ اسلام میں بھی بیصورت رہی۔ اس لیے ایک نبی کی وفات کے بعد دوسرا نبی آ جاتا اور اس کا جانشین بن جاتا' جیسے حکمرانی کے منصب میں ہوتا ہے۔ اس کے منازی کی منصب میں ہوتا ہے۔ ایک کے بعد کوئی دوسرا حکمران بن جاتا ہے۔ ﴿ اس میں خُتم نبوت کا منازی ہی بیان فرما دیا گیا ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ کے گا' البتہ خلفاء بول گے اور دعو یدار ان خلافت زیادہ بول تو اس کا حل بھی بیان فرما دیا کہ پہلے خلیفہ کی بیعت پوری کرو۔ اس کی موجودگی میں کسی دوسرے مدئی خلافت کی طرف توجہ مت دو۔ ﴿ حکمرانوں کی کوتا ہیوں کا حل بھی تبچویز فرما دیا اور وہ ان کے خلاف بعاوت اور احتجاجی مظاہر نہیں بلکہ انظامی معاملات میں ان کی اطاعت کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف رجو ی اور اس کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ افسوں ہے کہ اسلامی ملکوں میں جب سے مغرب کی

1656] صحيح المخاري، أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني اسرائيل. حديث:3455 وصحيح مسلم، الإمارة ، باب وجوب الوفا، ببيعة الخليفة الأول فالأول. حديث:1842

ملعون جمہوریت آئی ہے'ان کا ساراا شحکام ختم ہوگیا ہے کیونکہ امن واشحکام کے لیےضروری ہے کنظم مملکت انتشار اور ایتری ہے محفوظ رہے اور پنظم بادشاہت میں اب بھی موجود ہے اور وہاں نسبتا امن وانتحکام ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق خلافت کا نظام ہوتو مکمل امن واستحکام حاصل ہوسکتا ہے۔ کیکن جمہوریت نے جہاں اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں' وہاں نظم مملکت سخت انتشار سے دوحیار ہے۔متیجہ بیرہے کہان ملکوں کے بیشتر وسائل اس انتشار اور سیاسی اتھل پیھل کی نذر ہور ہے میں اور بیسارے''جمہوریے'' امن اور استحکام سےمحروم میں ۔اللّٰہ تعالیٰ ان ملکوں کو''جمہوریت'' کے بنجہ ُ استبداد سے نجات عطا فرمائے جسے انھوں نے آ زادی کی نیلم بری سمجھ کر سینے سے لگایا ہوا ہے۔

[٦٥٧] وَعَنْ عَائِذِ بْن عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، [657] حضرت عائذ بن عمرو بْنَالِيَا سے روایت ہے کہ وہ إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ شَرَ الرِّعَاءِ الْحُطْمَةُ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ لَهُ: أَيْ بُنَيَّ! عبيدالله بن زيادكي باس كة اوران سي كها: التجابين نے رسول اللہ سائیڈ کو فرماتے ہوئے سناہے کہ'' بدر بن حاکم' رعایا برظم کرنے والے ہیں کہذا تواس سے چ کہتوان میں سے ہو۔'' ( بخاری وسلم )

🌋 فاکدہ: اَلْحُطَمَة، ایسے چرواہے کو کہتے ہیں جواہینے رپوڑ کونہایت بختی کے ساتھ ہائکتا اوراندھا دھندان پر لاُٹھی برساتا ہے جس سے وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ یہاں ایسے حکمران کے لیے اس کا استعال کیا گیا ہے جولوگوں پر ظلم کرتا ہے ان پرنرمی نہیں کرتا۔ اس میں ظالم حکمرانوں کے لیے وعیداور سخت تنبیہ ہے۔

> [٦٥٨] وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ وَلَّاهُ اللهُ شَيْعًا مِّنْ أُمُور الْمُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهمْ وَخَلَّتِهمْ وَفَقُرهِمْ، اِحْتَجَبَ الله دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقُرهِ يُومَ الْقِيَامَةِ» فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا عَلَى حَوَائِج النَّاسِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُدُوَالتَّرْمِذِيُّ.

[658] حضرت ابومریم از دی دینیا سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت معاویہ جھٹٹ ہے کہا کہ میں نے رسول اللہ عَلَيْهُ كُو فَرِمَاتِ بِهُو عُسَا' آپ فرماتے تھے:'' جے اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کے بچھ امور کا والی بنائے اور وہ ان کی ضرورتوں' حاجتوں اور فقر کے درمیان آ ڑے آ جائے (لیعنی آئیس بورا نه کرے) تو اللہ تعالی بھی روز قیامت اس کی حاجت و ضرورت اور فقر کے درمیان آڑے آ جائے گا۔'' حضرت معاویہ جاتنا نے (یہ حدیث بن کر) ایک آ دمی کولوگوں کی حاجات معلوم کرنے کے لیے مقرر فرما دیا۔ (ایے ابوداود اور ترندی نے روایت کیا ہے۔)

[657] صحيح مسلم، الإمارة، باب فضيلة الأمير العادل.....، حديث:1830

<sup>[658]</sup> سنن أبي داود، الخراج، باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية..... حديث :2948، وجامع الترمذي، الأحكام. باب ماجاء في إمام الرعية ، حديث: 1333 ·

فوائدومسائل: ﴿ آرُ ے آئے کا مطلب ہے کہ حکمران اہل حاجات کواپنے تک بینیخے نہ دے اور خودان کے مسائل و معاملات پر توجہ نہ دے۔ ﴿ اللّٰهِ کَ آرْ ے آئے کا مطلب میہ ہے کہ اللّٰہ بھی روز قیامت اس کی کوئی پروانہیں کرے گا جب کہ اللّٰہ بھی ایسے حکمرانوں کے لیے سخت وعید ہے جو جب کہ انسان اس روز اللّٰہ کی رحمت کا سب سے زیادہ مختاج ہوگا۔ اس میں ایسے حکمرانوں کے لیے سخت وعید ہے جو ضرورت مندعوام سے براہ راست رابط نہیں رکھتے اور نہ اخھیں اپنے دروازوں تک آئے ویتے ہیں۔

راوی حدیث: [حضرت ابومریم از دی اللهٔ اعمره بن عبس جبی -ان کی کثیت ابومریم ہے۔انھیں از دی اور اسدی بھی کہاجا تا ہے۔ یہ بی اکرم منظفہ کے پاس وفعد کی صورت میں گئے اور مشرف بداسلام ہوئے۔ نہایت جنگجواور بہاور انسان تھے۔ تقریباً تمام غزوات میں شریک رہے اور کارہائے نمایاں سرانجام دیے۔ ان سے صرف ایک ہی حدیث منقول ہے جو بدرسول الله منظفہ سے روایت کرتے ہیں۔

## [٧٩] بَابُ الْوَالِي الْعَادِلِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِخْسُنِ﴾ النحل: ٩٠].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَفْسِطُوّا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُفْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: ٩].

[ 109] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "سَبْعَةٌ يُظِلِّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا النَّبِيِ ﷺ قَالَ: "سَبْعَةٌ يُظِلِّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى، وَرَجُلَانِ تَعَالَى، وَرَجُلَانِ تَعَالَى، وَرَجُلَانِ تَعَالَى، وَرَجُلَانِ تَعَالَى، وَرَجُلَانِ تَعَالَى، وَرَجُلَانِ تَعَالَى اللهِ، إِجْتَمَعًا عَلَيْهِ، وَتَفَرَقًا عَلَيهِ، وَرَجُلَانِ تَعَالَى اللهِ، الْجَتَمَعَا عَلَيْهِ، وَتَفَرَقًا عَلَيهِ، وَرَجُلُ دَعَتْ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي دَعَتْ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ

# باب:79-انصاف کرنے والے حکمران کابیان

الله تعالیٰ نے فرمایا: ''بے شک الله تعالیٰ عدل وانصاف اوراحیان کرنے کا تھم دیتا ہے۔''

اور فرمایا: ''اورتم انصاف کرو' یقیناً الله تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرما تاہے۔''

[659] حضرت ابو ہریرہ ڈولٹو سے روایت ہے نبی اکرم طالبیۃ نے فرمایا: ''سات آ دمی ہیں جنسیں اللہ تعالیٰ اس دن ایخ سائے ملے ایچ سائے ملے علاوہ کوئی سایہ نبیں ہوگا: انصاف کرنے والا حکران۔ وہ نوجوان جواللہ کی عبادت میں پروان چڑھے۔وہ آ دمی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہو۔ وہ دو آ دمی جواللہ کی رضا کی خاطرایک دوسرے سے مجت کرتے ہیں اسی کی وجہ سے باہم جمع ہوتے اور اسی پرایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔وہ

[659] صحيح البخاري، الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة و فضل المساجد، حديث:660 و صحيح مسلم، الزكاة، باب فضل إخفا الصدقة، حديث:1031.

٧٩. بَابُ الْوَالِي الْغَادِلِ

خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،

آ دمی جے معزز اورخو بروعورت دعوت گناہ دے اور وہ کہہ دے: میں تو اللہ ہے ڈرتا ہوں۔ وہ آ دمی جواس طرح خفیہ صدقہ دے کہاس کے بائیں ہاتھ کو بھی بیعلم نہ ہو کہاس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے۔ وہ آ دمی جو تنہائی میں اللہ کو یا دکرے اور اس کی آئھوں ہے (اس کے خوف ہے) آ نسو رواں ہو جا نیں۔' ( بناری وسلم )

608

فاكدہ: يدروايت اس يقبل بَابُ فَضْلِ الْحُبِّ فِي اللهِ تَعَالْي، حديث: 376 ميں گزر چكى ہے۔ يہاں إب كى مناسبت سے امام عادل كي فضيلت كے اثبات ميں دوبارہ لائے بيں۔ مزير تفصيل كے ليے ديكھيے باب ذكور۔

[٦٦٠] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ
الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ: ٱلَّذِينَ
يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا ». زَوَاهُ
مُسْلِمٌ.

[660] حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص بر شهاسے روایت بے رسول الله علیہ نے فرمایا: '' بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے پاس نور کے منبروں پر ہوں گے۔ (یعنی) وہ لوگ جو اللہ کے پاس نور کے منبروں کے بارے میں اور ان کا موں میں جوان کے میرو بین انصاف کا اہتمام کرتے ہیں۔' (مسلم)

فائدہ: نور کے منبر کس طرح ہوں گے؟ اس کی اصل حقیقت سے گوہم واقف نہیں ہیں تاہم اس کی حقیقت پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور یہ بھی کہ یہ لوگ یقینا عرش یا رحمت اللی کے سائے تلے ہوں گے جبکہ لوگ پسنے میں ڈو بے ہوئے ہوں گے۔ اس میں عدل وانصاف کی فضیلت اور انصاف کرنے والوں کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔

آ [ ٦٦١] وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ يَتَثَمَّ يَقُولُ: "خِيَارُ أَبْمَتِكُمُ قَالَ: شَعِعْتُ رَسُول اللهِ يَتَثَمَّ يَقُولُ: "خِيَارُ أَبْمَتِكُمُ اللَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ اللَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُلْعَنُونَكُمْ اللَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ اللَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ اللَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ إِللهِ قَالَ: قُلْتَا وَيُكُمُ الصَّلَاةَ وَلَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ . لا ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ .

ا 6611 حضرت عوف بن ما لک نظافیات روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ طبیع کو فرماتے ہوئے سنا کہ ''تمھارے بہترین حکران وہ بیں جن سے تم محبت کرواور وہ تم سے محبت کرواور وہ تم سے محبت کریں تم ان کے خیر کرواور وہ تمھارے حق میں دعائے خیر کرواور وہ تمھارے حق میں جھیں تم دعائے خیر کرواور وہ تمھیں نالبند کریں تم ان پرلعنت کرؤوہ تم پر لعنت کرووہ تم پر لعنت کرووہ تم پر لعنت کرواور وہ تم پر لعنت کرواور وہ تم پر کریں ۔' راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے کہا: اے اللہ کے دسول! کیا ہم ان کی بیعت توڑ کران کے خلاف بخاوت

<sup>[660]</sup> صحيح مسلم. الإمارة ، باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجانر .....، حديث:1827

<sup>[661]</sup> صحيح مسلم، الإمارة ، باب خيار الأثمة وشوارهم، حديث: 1855.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

نه کریں؟ آپ نے فرمایا: 'ونہیں' جب تک وہ تمھارے اندر نماز قائم کرتے رہیں۔ نہیں' جب تک وہ تمھارے اندر نماز قائم کرتے رہیں۔'' (مسلم)

قَوْلُهُ : [تُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ]: تَدْعُونَ لَهُمْ .

تُصلُّونَ عَلَيْهِمْ كِمعَىٰ مِين: ان كِحق مِين مَا كرو

فوائد ومسائل: ﴿ اِس مِیں دونوں قتم کے حکمرانوں کی نشاندہ کی کردی گئی ہے۔ ایک وہ حکمران جوعوام کے خیرخواہ اور انصیاف مہیا کرنے ہیں اور بیعوام کے خیرخواہ اور انصیاف مہیا کرنے ہیں اور بیعوام کے ایک وہ حکمران ہیں۔ ان کے لیےعوام دعائیں کرتے ہیں اور بیعوام کے عدل و لیے کرتے ہیں۔ اور دوسر ہے برترین حکمران جھیں صرف اپنے اقتدار اور مفادات سے غرض ہوتی ہے۔ عوام کو عدل و انصاف مہیا کرنے اور ان کی مشکلات حل کرنے سے آتھیں کوئی دلچپی نہیں ہوتی 'سب لوگ ان پر لعنت ہیں۔ اس میں بھی حکمرانوں کو دراصل عدل و انصاف کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کیونکہ عنداللہ وعندالناس محبوب بننے کا یہی طریقہ ہے۔ ﴿ فَالْمُ حَكْمُرانَ ہِمِی جَبِ مَک مُفْرِصِ کُو کَا ارتفاب نہ کریں اور شعائر اسلام بالحضوص نماز کی پابندی کریں' ان کے خلاف خروج و بغاوت کی اجازت نہیں کیونکہ بغاوت میں فائدہ موہوم ہے جب کہ نقصان بہت زیادہ ہے۔

[٦٦٢] وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَهْلُ الْجَنَّةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاقَةٌ: ذُو سُلْطَانِ مُقْسِطٌ مُوفَقٌ، وَرَجُلٌ رَّحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْلِي وَمسْلمٍ، وَعَفِيفٌ وَقِيفٌ وَمسْلمٍ، وَعَفِيفٌ وَمَسْلمٍ، وَعَفِيفٌ وَمَسْلمٍ، وَعَفِيفٌ وَمَسْلمٍ، وَعَفِيفٌ وَمَسْلمٍ، وَعَفِيفٌ

[662] حضرت عیاض بن حمار رہی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سالی کو فرماتے ہوئے سنا کہ'' تین قسم کے لوگ جنتی ہیں: ایک وہ حکمران جوانصاف کرنے والا اور اعمال خیر کی تو نیق سے بہرہ ور ہو۔ دوسراوہ آ دمی جو ہرمسلمان اور رشتہ دار کے لیے مہر بان اور نرم دل ہو۔ تیسرا ما تگنے سے گریزال وہ شخص جوعیال دار ہونے کے باوجود سوال سے نیجنے والا ہو'' (مسلم)

ﷺ فائدہ: بیتنوں مذکورہ صفات اہل ایمان کی خاص صفات ہیں جوالیک مومن کو جنت میں لے جانے کا باعث ہیں۔ ہر مومن کوان صفات حسنہ ہے آ راستہ ہونے کی کوشش کرنی جاہیے۔

باب:80- جائز کاموں میں حکمرانوں کی اطاعت کے ضروری ہونے اور ناجائز کاموں میں ان کی اطاعت کے حرام ہونے کا بیان

[٨٠] بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ وُلَاةِ الْأَمْرِ فِي
 غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَّتَحْرِيمِ طَاعَتِهِمْ فِي الْمَعْصِيَةِ

[662]صحيح مسلم. الجنة وصفة تعيمها وأهلها. بأب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، حديث: 2865-

٨٠\_بَابٌ وْجُوبِ طَاعَةِ وْلَاةِ الْأَمْرِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَمَّا يُهَا لَيْنِ مَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ لَا اللهُ تَعَالَى فِفرمايا: "الساعة الله تعالى عنائي وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْنِ مِنكُمْزِ ﴾ [النَّسَاء: ٥٩].

اوراطاعت کرورسول کی اوران کی جوتمھار ہے حکمران ہیں۔''

ﷺ فاكدةَ آيت: التداور رسول دونول كے ساتھ لفظ اطاعت كے ذكر سے اس بات كى طرف اشارہ كرنامقصود ہے كدان دونوں کی اطاعت مستقل بالذات ہے ۔جس کا مفادیہ ہے کہ کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ پڑتمل کرنا واجب ہے جبکہہ مسلمان حكمرانوں كى اطاعت مستقل نہيں بلكه الله تعالى اور رسول علية كے تابع ہے۔اس ليےان كا جو حكم قرآن وحديث کے موافق ہوگا'اس میں ان کی اطاعت لازم اور جو تھم ان کے مخالف ہوگا اس کی اطاعت غیر لازم ہوگی جیسا کہ امام نووی جمالین نے باب باندھا ہے۔ م

> [٦٦٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَن النَّبِيِّ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِم السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبُّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[663] حضرت ابن عمر والتفاسي روايت مي أكرم الله في فرمايا: "مسلمان مردير (ايخ مسلمان حكمران كي بات )سنینااور ماننا فرض ہے وہ بات اسے پسند ہو یا ناپسند' مگر بہ کہ اسے گناہ کرنے کا تھم دیا جائے۔ چنانچہ جب اسے اللہ کی نافرمانی کاهمکم دیا جائے تو پھراس پرسننا اور ماننا فرض نہیں ، (بلکہ انکار کرنا ضروری ہے) '' (بخاری وسلم)

🗯 فاکدہ: اس میں مسلمانوں کے لیے سلم حکمرانوں کی اطاعت کی حدود واضح کردگ گئی ہیں۔مسلم حکمرانوں کی عزت ای میں ہے کہ وہ اللہ اوراس کے رسول ماٹیل کے حکموں سے انحراف نہ کریں' ورنہ وہ اخروی عذاب کے علاوہ دنیوی ذلت سے ا بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔

> [٦٦٤] وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ اللهُ مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ .

[664]حضرت ابن عمر الأثنية بي سے روایت ہے کہ جب ہم رسول الله طاق ہے اس بات ير بيعت كرتے تھ كہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے تو آپ فرماتے تھے: ''ان چيزول ميں جن کي تم طاقت رکھتے ہو۔'' ( بخاري ومسلم )

🗯 فوائد ومسائل: ①اس ہےمعلوم ہوا کہ سلم حکمران کی اطاعت کے لیے جہاں پیضروری ہے کہاس کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مخالف نہ ہو وہاں بی بھی ضروری ہے کہ وہ عوام کی طاقت سے بالا نہ ہو۔ اگر ایبا ہوگا تو اس کی اطاعت بھی ضروری نہیں ہوگی۔ ②اس میں حکمرانوں کو تنبیہ ہے کہ وہ عوام کوالیں مشقت میں نہ ڈالیں کہ جس کا اٹھاناان کے لیے

[663] صحيح البخاري، الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية. حديث:7144 وصحيح مسلم، الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، حديث:1839.

[664] صحيح البخاري، الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، حديث:7202 وصحيح مسلم، الإمارة ، باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع حديث:1867 مشکل ہو'جیسے فی زمانہ نارواقتم کے ٹیکس اور بو جھرڈا لیے جار ہے میں اور پابندیاں عائد کی جار ہی ہیں۔

[٦٦٥] وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مَنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِبَامَةِ وَلَا حُجَّةً لَهُ، وَمَنْ مَّاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِينَةً جَاهِلِيَّةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ا 665 حضرت ابن عمر پڑھنا ہی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیٰ آئے کو فرماتے ہوئے سنا: ''جس نے (حکمران کے جائز کامول میں) اطاعت سے ہاتھ اٹھا لیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ اور جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔' (مسلم)

اورمسلم کی ایک اور روایت میں ہے:''جس شخص کواس حال میں موت آئی کہ وہ جماعت کوچھوڑ ہے ہوئے تھا تو وہ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "وَمَنْ مَّاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ، فَإِنّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

أَلْمِيتَةُ: ورميم، كَ يَنْجِوز ريم.

جاہلیت کی موت مرا۔''

[المينة]: بِكَسْرِ الْمِيمِ.

فوائد ومسائل: ①اس حدیث میں بھی مسلمان عکران کی اطاعت کو لازم اور اس کی بیعت و اطاعت ہے گریز و انحواف کو کفر و صلال سے تعییر فر مایا گیا ہے۔ اسے جاہیت کی موت اس لیے فر مایا کہ اسلام سے قبل ایک امیر کی اطاعت کا کوئی تصور نمیں تھا بلکہ اس میں وہ اپنی عار اور ذلت محسوس کرتے تھے۔ اسلام نے اس طوائف الملوکی کا خاتمہ کر کے انھیں نظم و ضبط کا پابند بنایا اور اطاعت امیر کی تاکید کی۔ تاہم اس میں جس امیر کی بیعت اور اطاعت کو ضرور کی اور اس سے خروج و بغاوت کو جاہیت قرار دیا گیا ہے؛ اس سے صاحب امر واختیار امیر 'یعنی عکر ان اور بادشاہ وقت مراد ہے۔ مسلمانوں کی محدود جماعتوں کے باختیار امیر مراد نہیں میں کیونکہ ان کی اطاعت سے ملکی اسٹیکام وابستہ ہے نہ ان کی عدم اطاعت سے محدود جماعتوں کے باختیار امیر مراد نہیں میں کیونکہ ان کی بیعت واطاعت سے انکار یا انحواف اتنا بڑا جرم نہیں کہ اسے کفر و ضلال قرار دیا جا سے نہ کہ حدیث میں اسے کفر و صلال تی کہا گیا ہے جس سے بیمی معلوم ہوتا ہے کہ امیر سے مراد مسلمانوں کا بااختیار حاکم ہے نہ کہ تنظیمی معاملات کے امیر اور جماعت سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے نہ کہ مسلمانوں کا بی اختیار حاکم ہے نہ کہ تنظیمی معاملات کے امیر یا صدر کی اطاعت بھی ضرور دی ہے کیونکہ اس کے بغیر کسی گروہ میں نظم مسلمین و میں انظم نہیں رہ میں نظم کہ اسلمین اور اس کے امیر سے خروج کفر و ضبط قائم نہیں رہ سکتا' گو اس نظم جماعت اسلمین اور اس کے امیر سے خروج کفر و صبط قائم نہیں رہ سکتا' گو اس نظم جماعت سے خروج کفر عبین حالانکہ یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں۔

[666] حضرت انس ڈائٹڑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

[٦٦٦] وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ

16651 صحيح مسلم، الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن .....، حديث:1851. 16661 صحيح البخاري، الأحكام. باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية، حديث:7142. ٨٠ ِ بَابُ وَجُوبِ طَاعَةٍ وُلَاةِ الْأَمْرِ....

رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ﷺ نے فرمایا: ''( حکمرانوں کی بات) سنواور اطاعت کرؤ اگر چیتم پرکسی حبثی غلام ہی کو حاکم مقرر کردیا جائے گویا کہ اس کا سرانگور ہے۔'' ( یعنی انگور کی طرح چیوٹا ساہے' جس سے انسان بڑا عجیب سالگتا ہے۔) ( بخاری)

فائدہ: نملام کواور وہ بھی سیاہ فام اور چھوٹے سے سرکا ہو کوئی بھی احترام کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ لیکن حدیث میں اس کی مثال دی گئی ہے جس سے مقصوداطاعت امیر کی تاکید ہے ٔ چیا ہے اس کا رنگ کیسا ہی ہواور وہ کسی بھی جنس اورنسل سے تعلق رکھتا ہو بشرطیکہ اس کا حکم قرآن وحدیث کے مخالف نہ ہو۔

[٦٦٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْنَةِ: «عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثْرَةٍ عَلَيْكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[667] حضرت ابوہریرہ وٹائنا سے روایت ہے رسول اللہ طالبہ نے فر مایا: '' تجھ پر سنتا اور ماننا ضروری ہے اپنی تنگی کی حالت میں بھی اور خوشحالی میں بھی اپنی خوشی میں بھی اور خوشحالی میں بھی اور حکمرانوں کے تجھ پر دوسروں کو ترجیح دینے کی صورت میں بھی ۔'' (مسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ حَكَمَ انوں كَى اطاعت چونكه لمت كَ مِجموعى مفاد كے ليے ضرورى ہے اس ليے تاكيد كى گئى كه تم اپنے ذاتى مفادات اور حالات و جذبات مت ديكھو بلكه ان سے بالا ہوكر سوسائل كے مفادات كے پيش نظر ہر صورت ميں حكم انوں كى اطاعت كرنا جائز نبيل۔ ﴿ اس حديث ميں ميں حكم انوں كى اطاعت كرنا جائز نبيل۔ ﴿ اس حديث ميں معاشرتى استحكام كا خيال ركھنے كى ترغيب دلائى گئى ہے اور خود غرضى بوامن وامان اور استحكام كونتم كرديتى ہے ہاز رہنے كا حكم ہے۔

[668] حضرت عبداللہ بن عمرو دلائٹا سے روایت ہے کہ
ایک سفر میں ہم رسول اللہ طلیقا کے ساتھ تھے پس ہم نے
ایک منزل پر قیام کیا' ہم میں سے بعض اپنے خیمے درست
کررہے تھے بعض تیراندازی وغیرہ میں مقابلہ کررہے تھے
ادر بعض اپنے مولیشیوں میں لگے ہوئے تھے کہ اچا تک
رسول اللہ طلیقا کے منادی نے آ واز لگائی کہ نماز تیارہے۔ہم
سب رسول اللہ طاقیا کے پاس جمع ہوگے تو آپ نے فرمایا:

[667] صحيح مسلم، الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، حديث: 1836. [668] صحيح مسلم، الإمارة ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول، حديث:1844.

لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هٰذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَعَلِي عَافِيتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُثْكِرُونَهَا، وَتَحِيءُ فِتَنَّ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضُهَا ، وَتَحِيءُ فِتَنَّ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضُهَا ، وَتَحِيءُ الْفِئْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هٰذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَحِيءُ الْفِئْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هٰذِهِ الْمُؤْمِنُ : هٰذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَحِيءُ الْفِئْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هٰذِهِ مَنْ قَمْنُ أَحَبُ أَنْ يُرَخْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُو يُؤْمِنُ بِاللهِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُو يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُولِنِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُ أَنْ يُولِنِهِ وَاللَّهُمْ إِلَيْهِ وَهُو يَوْمِنُ بِاللهِ وَالْمَا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَمُنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ، وَثُمَرَةً قَلْبِهِ ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَارِعُهُ ، فَاصْرِبُوا عُنُقَ الْآخِرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

"مجھے سے پہلے جو نبی بھی ہوا 'اس کے لیے بیضروری تھا کہوہ ا پی امت کی رہنمائی ایسے کاموں کی طرف کر ہے جنھیں وہ ان کے لیے بہتر جانتا اور اٹھیں ان کاموں سے ڈرائے جنھیں وہ ان کے لیے برا جانتا۔ اورتمھاری پیامت جو ہے اس کی عافیت اس کے ابتدائی حصے میں رکھ دی گئی ہے اور اس کے آ خری حصے میں آ زمائش اور ایسے معاملات پیش آئیں گے جنھیںتم براسمجھو گے۔اورایسے فتنے ظہور پذیر ہوں گے کہ ایک دوسرے کو ہلکا کردے گا ( ایعنی ایک سے بڑھ کرایک فتنہ رونما ہوگا اور بعد میں آنے والے فتنے کے مقالمے میں پہلا فتنه بالكل بلكا لكے كا-) ايك فتنه سامنے آئے گا تو مومن كيے گا: یہی میری ہلاکت کا باعث ہوگا۔ پھروہ دور ہوجائے گا اور كوئى اورفتنظهور يذير موگاتو مومن كيچ گا: يهي وه فتنه ب جو سب سے بڑا ہے۔ پس جس شخص کویہ پیند ہو کہ وہ جہنم کی آ گ سے دور ہواور جنت میں داخل کردیا جائے تو اسے موت اس حالت ميں آنی جاہيے كه وہ الله اور يوم آخرت ير ایمان رکھتا ہوادرلوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جواییے ساتھ کیے جانے کو پیند کرے۔اور جو شخص کسی امام کی بیعت كرے اوراسے اپناہاتھ اوراينے دل كالچل دے وے (يعني دل میں اس کی بیعت کے بورا کرنے کاعزم رکھے) تواسے چاہیے کہ مقدور بھراس کی اطاعت کرئے بھراگر ووسرا کوئی اسے اپنا تابع بنانے کے لیے اس سے جھگڑا کر بے تو دوسرے کی گردن ماردو (ایے تل کردو)۔"(مسلم)

ینتضلُ: تیر اندازی میں مقابلہ کررہے تھے۔ جَسُرِدُ:

(میم اور دشین پر زبر اور (را" کے ساتھ۔ وہ مولیثی جو
کھلے میدانوں میں) چرتے ہیں اور وہیں رات گزارتے
ہیں۔ یُرقَفُ بعضُها بعضًا: لعنی ایک دوسرے کو ہاکا کردیتا
ہے۔ کیونکہ اس کے بعد آنے والا فتنداس سے بڑا ہوتا ہے

قَوْلُهُ: [يَنْتَضِلُ]، أَيْ: يُسَابِقُ بِالرَّمْيِ بِالنَّبْلِ وَالنُّشَّابِ. وَ[الْجَشَرُ]: بِفَتْحِ الْجِيم وَالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالرَّاءِ: وَهِيَ اللَّوَابُ الَّتِي تَرْعٰى وَتَبِيتُ مَكَانَهَا. وَقَوْلُهُ: [يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا]، أَيْ: يُصَيِّرُ بَعْضَهَا رَقِيقًا، أَيْ: خَفِيفًا لِعِظَم مَا بَعْدَهُ، فَالثَّانِي يُرَقِّقُ الْأَوَّلَ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: يُشَوِّقُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ بِتَحْسِينِهَا وَتَسْوِيلِهَا، وَقِيلَ: يُشْبُهُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

تو دوسرا پہلے کو ہلکا کردیتا ہے۔ بعض کے نزدیک اس کے معنی میں کہ فتنے ایسے حسین اور دل لبھانے والے ہوں گے کہ ایک فتنہ دوسرے فتنے کا شوق پیدا کر دے گا۔ اور بعض نے اس کے معنی کیے ہیں کہ فتنے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے۔

فوائد و مسائل: ① اس میں ابتدائی جھے ہے مراد صحابہ و تابعین و تیج تابعین کا عہد ہے جے دوسری حدیث میں خیرالقرون سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ عبد مابعد کے تمام عہدوں سے زیادہ خیر و عافیت اور برکت وسعادت کا عبد ہے۔ اس کے بعد کے بعد کے بعد دیگر نے فتنوں کے ظہور کی پیشین گوئی ہے جوایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں گے۔ اس پیشین گوئی کی صدافت آج ہر خص پر روز روثن کی طرح واضح ہے۔ ② فتنوں کے ظہور کی خبر سے مقعد امت کو متنبہ کرنا ہے تاکہ دہ ان سے اپنا دامن بچا کر رکھ اس لیے اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتلا دیا اور وہ ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے عقید ہے پر مضبوطی سے قائم ر بنا اور لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ اور حسن اخلاق کا اہتمام کرنا۔ ③ اس میں افتد ار پیندول کی کثر سے کی بھی پیشین گوئی کی گئی ہے اور اس کا صل بیہ بتلایا ہے کہ پہلے حاکم کی اطاعت کرو اور اس کے ساتھ ل کر دوسرے مدعی خلافت کی گردن اڑا دو کیونکہ اس طرح ہی ملت اسلامیہ کی وحدت قائم رہ علق ہیں دے دیا ہے جس سے دوسرے مدعی خوط رہ سے گئی ہے ایر اس طرح ہی ملت اسلامیہ کی وحدت قائم رہ علق میں دے دیا ہے جس سے بھی محفوظ رہ سے تھے بیار بینہ بند گئی ہیں اور انتشار و تفریق نے اقتدار پیند ٹولوں کو ایک ایسا محلونا ہاتھ میں دے دیا ہے جس سے امن و وحدت ایک قصہ بارین بر تسمی ہیں اور انتشار و تفریق نے میں اور اختیام و ترقی کا ضامن ﴿ إِنَّا اللّٰهِ وَ إِنَّا اللّٰهِ وَ إِنَّا اللّٰهِ وَ اِنَّا اللّٰهِ اللّٰمَا وَ اِنْ اللّٰهِ وَ اِنَّا اللّٰهِ اِنْ اللّٰمِ اِنْ اللّٰمِ ال

خرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

فَإِلَى اللّٰهِ الْمُشْتَكَى. يا يوں كهه ليجيكه يهارى كوعلاج وردكو در ماں اور دكھ كوسكھ بجھ ليا گيا ہے۔ ان حالات ميں اصلاح ہوتو كيوں كر؟ شفا حاصل ہوتو كيسے؟ اور امن واشحكام اور وحدت و يجہتی قائم ہوتو كس بنياد پر؟

مژ دہ باداے مرگ عیسیٰ آب ہی بیارہے

[669] حضرت ابو بہیدہ واکل بن حجر بڑا ٹیؤ سے روایت ہے کہ سلمہ بن برید بعقی ڈاٹؤ نے رسول اللہ ٹڑاٹی سے پوچھا: ''اے اللہ کے نبی! اس کی بابت ارشاد فرمائے کہ اگر ہم پر ایسے (برے) حاکم مسلط ہوجائیں کہ وہ ہم سے تو اپناحق [٦٦٩] وَعَنْ أَبِي هُنَيْدَةَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ يَضِيَّ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا قَامَتْ عَلَيْنَا أُمْرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا

<sup>[669]</sup> صحيح مسلم، الإمارة، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، حدبث:1846.

حكمرانوں كى اطاعت كاشرع تكم \_\_\_\_\_\_

حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَّا حُمَّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمَّلْتُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

مانگیں لیکن ہمیں ہماراحق نددیں تو ہمارے لیے آپ کا کیا تھم ہے؟ آپ نے اس سے اعراض فرمالیا۔ انصوں نے پھر آپ سے یہی سوال کیا تو رسول اللہ طبیع نے فرمایا: ''تم ان کی بات سنواور مانو' ان کے ذمے وہ بوجھ ہے جو آھیں انھوایا گیا (یعنی عدل و انصاف) اور تمھارے ذمے وہ بوجھ ہے جو شمیں اٹھوایا گیا (یعنی اطاعت)۔'' (مسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ مطلب بیہ ہے کہ حاکم اور رعایا وونوں کی اپنی اور میں ہیں۔ جوبھی اس میں کوتا ہی کرے گا

اس کا بوجھ اس پر ہوگا اور اس کا خمیازہ اے قیامت کے روز بھگتنا ہوگا۔ ٹیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اگر حاکم اپنی

ذمہ دار یوں کی ادائیگ میں کوتا ہی کریں تو رعایا بھی سمع وطاعت ہے انکار کردے۔ اس لیے کہ کوتا ہی کا علاج کوتا ہی ہے

ممکن نہیں ۔ اس طرح مزید فساد ہوگا۔ ﴿ بنابریں ملک کے مفاد عامہ کے لیے حکمرانوں کے ظلم کو برداشت کرنا ان کے

خلاف خروج و بعناوت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تا ہم قانون جس حد تک تقید کرنے اور اصلاح کی آواز بلند کرنے کی

اجازت دے اس حد تک ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا اور اس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اوا کرنا 'خروج و
بغاوت سے مختلف چیز ہے اور اس کا اہتمام کرنا اپنی اپنی طاقت کے مطابق ضروری ہے۔

[ ٦٧٠] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: "إِنَّهَا سَتَكُونُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: "إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَنْرَةٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا!» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذٰلِكَ؟ قَالَ: "لَهُونُ اللهِ! كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذٰلِكَ؟ قَالَ: "تُوَيِّدُونَ اللهِ اللّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهِ اللّذِي لَكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهِ اللّذِي لَكُمْ، مُثَفَقٌ عَلَيْهِ.

فائدہ: اس میں جہال ایک طرف عوام کو حکمرانوں کے ظلم وستم'ان کی اقربانوازی یا خود ہی تمام قو می وسائل کواپنے لیے مختص کر لینے کو صبر کے ساتھ برواشت کر لینے کی تلقین ہے' وہال دوسری طرف بالواسطہ حکمرانوں کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ ندکورہ

<sup>[670]</sup> صحيح البخاري، المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث:3603، وصحيح مسلم، الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول، حديث:1843.

٨٠\_ يَاتُ وُجُوبِ طَاعَةٍ وُلَاةِ الْأَمْرِ....

طورطریقے اختیار کرنے سے بچیں ورنہ وہ عنداللہ مجرم ہول گ۔

[٦٧١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدُ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدُ عَصَى اللهُ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي».

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

[671] حضرت ابو ہریرہ بھٹھ ہے روایت ہے رسول اللہ طلقہ نے فرمایا: '' جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ' اس نے میری نافرمانی کی۔ اور جس نے حاکم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے حاکم کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی ۔'' (جناری وسلم)

616

فاکدہ: امیر یاحا کم سے مرادا بنے وقت کامسلم حکران کسی صوبے کا گورنر ووزیراعلیٰ اور کسی علاقے کا افسر مجاز ہے۔ ان کی اطاعت ' جب تک اس میں اللہ کی نافر مانی نہ ہو ضروری ہے اور ان کی نافر مانی سخت گناہ۔ کیونکہ نظم ملت بہت ہی ضروری ہے اور وہ اسی طرح قائم رہ سکتا ہے۔

[٦٧٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِينَةُ جَاهِلِيَّةٌ ». مُتَمَنَّ عَلَيْهِ.

[672] حضرت ابن عباس فی نظیاست روایت ہے رسول اللہ طاقی کام ناپسندیدہ دیکھے اللہ طاقی کام ناپسندیدہ دیکھے تو اسے چاہیے کہ صبر کرئے اس لیے کہ وہ بالشت برابر بھی حاکم کی اطاعت سے نکلا تو اس کی موت ٔ جاہلیت کی موت ہوگے۔'' (بخاری وسلم)

🇯 فائدہ:اس میں بھی حکمرانوں کی اطاعت سے سرکشی کرنے سے روکا گیا ہے۔

[٦٧٣] وَعَنْ أَبِي بَكُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتُولُ: «مَنْ أَهَانَ السُّلْطَانَ أَهَانَ السُّلْطَانَ أَهَانَ السُّلْطَانَ أَهَانَهُ اللهُ». رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي الصَّحِيحِ، وَقَدْ

[673] حضرت ابوبكره والنفظ المدوايت ہے كه ميں في رسول الله طالفة كو فرمات ہوئے سنا: "جس في باوشاه كى الله على كائ الله بھى اسے ذكيل كرے گائ (اسے ترمذى في دوايت كيا ہے اور كہا ہے: بي حديث صن ہے۔)

اوراس باب میں متعدد صحیح حدیثیں ہیں جن میں ہے پچھ

1671] صحيح البخاري، الأحكام، باب قول الله تعالى: ﴿ أَطِيْعُوا اللّهَ وَ أَطِيْعُوا الرَّسُولَ ..... \* حديث: 7137 وصحيح مسلم، الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية ، حديث: 1835 ·

[672] صحيح البخاري، الفتن، باب قول النبي ﷺ:[سترون بعدي أمورا تنكرونها]. حديث: 7053 وصحيح مسلم، الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، حديث: 1849

[673] جامع الترمذي، الفتن، باب كراهية إهانة السلطان، حديث: 2224.

عبده ومنصب ما نَكَنَّح كي ممانعت كابيان

017 -

#### مختلف ابواب میں گزرچکی ہیں۔

سَبَقَ بَعْضُهَا فِي أَبْوَابٍ.

🗯 فوائد ومسائل: ① بادشاہ کی بے توقیری ادر ابانت ہے مراؤان کی تھم عدولی اور عدم اطاعت ہے۔اس سے تھمرانوں کا وقار اور ان کی تمکنت وجلال متاثر ہوتا ہے جبکہ امن واستحکام کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کا رعب و دبد بہ قائم رہے تا كەجرائم پیشەاور قانون شكن عناصر كواپني مذموم كارروائيوں كى جسارت نەمو- بېرھال ملكى مفاد اورمصلحت عامه كى وجه ہے مسلمانوں کو بہی تا کید کی گئی ہے کہ جب تک حکمرانوں ہے کفرصریح کا ارتکاب نہ ہواور جب تک وہ نماز اور دیگر شعائز وین کو قائم رتھیں' اس وقت تک ان کی اطاعت کرو' چاہے وہ عدل وانصاف کے قیام اورعوام کے دیگر حقوق کی اوا نیگی میں کوتا ہی کرنے والے ہی ہوں۔ ﴿ اسلام کی بید ہدایت موجود ومغربی جمہوریت سے یکسر مختلف ہے جس میں حزب اختلاف کا وجود نہایت ضروری ہے جس کا کام بی ہروقت حکومت پر تنقید اور اس کے خلاف لوگوں کوخروج و بغاوت برآ مادہ کرنا ہے تا کہ وہ حکومت نا کام اورلوگوں کی نظروں میں ولیل ہوجائے اور پھروہ خوداس کی جگہ اقتدار پر فائز ہوجائے۔اسلام میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کا پیل تصور نہیں ہے۔سب ایک ہی امت ہے اور ایک ہی کشتی کے سوار میں جن کے مفادات اور مقاصد بھی ایک ہیں۔اور حکمرانوں کی کوتا ہیوں کے باد جودعوام کوان کے خلاف خروج و بغاوت پر آ مادہ کرنا جرم ہے۔ کیونکہ ہر چندسالوں کے بعد عام انتخابات پر قوم کے کروڑوں بلکدار بوں روپے برباد کردینا اور گلی گلی کوچے کوچے بلکہ گھر گھر میں انتشار وتفریق کے نیج بونا بھی اسلامی تعلیمات ہے کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ اسلام میں حکمرانی کے لیے چند سالوں کی حدمقررنہیں ہے اور نہ وہ جلد جلد حکمرانوں کے عزل ونصب کو پیند ہی کرتا ہے۔ ان کی کوتا ہیوں کو برداشت کرنے کی تاکید میں بھی یہی حکمت ہے تا کہ ایک حکمران کو حکومت کرنے کا زیادہ سے زیادہ وقت ملے کہ اس میں عوام کا بھی مفاد ہے اور ملک کا استحکام بھی۔ کاش! لوگ مغربی جمہوریت کے اس فریب اور سراب سے نکلیں اور اسلامی ہدایات کی روشنی میں اپنانظام حکومت ترتیب دیں۔

> [٨١] بَابُ النَّهْيِ عَنْ سُؤَالِ الْإِمَارَةِ وَاخْتِيَارِ تَرْكِ الْوِلَايَاتِ إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ أَوْ تَدْعُ حَاجَةٌ إلَيْهِ

باب:81- عہدہ ومنصب کا سوال کرنے کی ممانعت اور جب کوئی عہدہ متعین یا کوئی حاجت اس کی متقاضی نہ ہوتو حکومتی مناصب کوچھوڑ دینا بہتر ہے

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَلِكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ غَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [القصص: ٨٣].

الله تعالیٰ نے فرمایا: ''بیرآ خرت کا گھر ہم ان ہی لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا اور اچھا انجام پر ہیز گاروں کے لیے ہے۔''

ﷺ فائدة آيت: طلب امارت كا مطلب ہے كه اس كا طالب ونيا ميں بڑائى كو پندكرتا ہے اور بڑائى پيندول كا روبيد

ہی زمین میں فساد کا باعث بھی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ آیت باب کے مفہوم کو واضح کررہی ہے کہ عہدہ ومنصب کی خواہش اور اس کے لیے سعی وکوشش کا انجام بالعموم براہی ہوتا ہے۔ حسن انجام اور عافیت اس میں ہے کہ انسان حکومتی مناصب سے کنارہ کش رہے۔ آگ آنے والی احادیث میں اس مفہوم کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ احادیث ملاحظہ ہوں:

[٦٧٤] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةً! لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّ أَعْطِيتَهَا عَنْ عَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ، فَرَأَيْتَ عَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا، فَأْتِ الَّذِي عَلَى يَمِينِ، فَرَأَيْتَ عَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ». مُتَّغَقٌ عَلَيْهِ.

[674] حضرت ابوسعید عبدالرحمٰن بن سمرہ ڈائوڈے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ سالی آن نے فرمایا: ''اے عبدالرحمٰن بن سمرہ! تو خود حکومت کے سی منصب کا سوال نہ کرنا' اس لیے کہ بید منصب اگر مجھے بغیر سوال کیے مل گیا تو اس پر (اللہ کی طرف سے) تیری مدد ہوگی اور اگر یہ تجھے سوال کرنے سے ملے گا تو بیہ تیرے سپروکر دیا جائے گا (اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی۔) اور جب تو کسی بات پرفتم کھائے پھر تو کسی اور میں بات پرفتم کھائے پھر تو کسی اور میں بات پرفتم کھائے پھر تو کسی اور میں بہتری دیکھے تو وہ کام اختیار کر جس میں بہتری ہواور اپنی قتم کا کھارہ ادا کردے۔' (بخاری وسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ امارت سے مرادخلافت (حکومت) یا اس کا کوئی بھی منصب ہے۔ اس کی آرزواوراس کے لیے کوشش کرنا نالپندیدہ ہے اس لیے کہ ہیہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس سے عہدہ برآ ہونا نہایت مشکل امر ہے۔ البتہ جے بغیر مانگے بیمنصب مل جائے وہ اسے قبول کرلے کیونکہ بن مانگے بیاتی کو ملے گا جس میں اس کی خاص استعداد وصلاحیت ہوگی۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھی اس کی مدد ہوگی اور اسے خیر وسداد کی تو فیق ارزانی ہوگی جبہ خودخواہش کر کے حاصل کرنے والا اللہ کی طرف سے خیر اور سداد کی تو فیق سے محروم رہے گا' چنا نچہ آج اس حقیقت کا عام مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ جمہوری حکمران خود کوشش کر کے بلکہ جائز و ناجائز ہر طرح کے جھکنڈ ہے اختیار کر کے اقتدار حاصل کرتے ہیں۔ سیاس طرح کوئی حکمران اچھا اور کامیاب ثابت نہیں ہور ہا ہیں۔ نتیجہ ہیہ ہے کہ خیر اور سداد کی تو فیق سے محروم ہیں۔ ﴿ کسی کام کی بابت قسم کھا کی ہے' جب کہ اس میں کسی دوسر سے کیونکہ سب اللہ کی مدد اور اس کی تو فیق سے محروم ہیں۔ ﴿ کسی کام کی بابت قسم کھا کی ہے' ورجس میں بہتری ہے اس کام کورلیا جائے۔ کفارہ اور فیق زیادہ ہے تو ایسے موقع ہوتم قر کے اس کا کفارہ اوا کردیا جائے اور جس میں بہتری ہے اس کام کورلیا جائے۔ کفارہ تو وہ تین دن کے رون آزاد کرنا' یا وتی مساکین کو اوسط در ہے کا کھانا کھلا نا یا آخیں لباس مہیا کرنا ہے۔ جو کام کورلیا جائے۔ کفارہ تو وہ تین دن کے رون ہونے کردن آزاد کرنا' یا وتی مساکین کو اوسط در ہے کا کھانا کھلا نا یا آخیں بیس رکھا تو وہ تین دن کے روز ہے رہے۔

اوي حديث: [حضرت عبدالرحمن بن سمره والفيز] عبدالرحمن بن سمره بن حبيب بن عبد ممس قرشي - ان كي كنيت

<sup>6741</sup> صحيح البخاري، الأيمان والنذور، باب الكفارة قبل الحنث وبعده، حديث:6722 وصحيح مسلم، الأيمان، باب تدب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا ...... حديث: 1652.

ابوسعید ہے۔ شرف صحابیت ہے مشرف ہیں۔ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ بھتان اور کابل وغیرہ کے فاتح ہیں۔ بھرہ میں رہائش پذیر رہے اور وہیں 50 ججری کو فوت ہوئے۔ 14 حدیثیں نبی اکرم عظیم سے روایت کرتے ہیں۔

[ ٦٧٥] وَعَنْ أَبِي ذَرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرِّ! إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوْلَيْنَ مَالَ يَتِيمٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[675] حضرت ابوذر بھٹھ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''اے ابوذر! میں تجھے کمزور دیکھتا ہوں اور میں تیرے لیے وہی پیند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پیند کرتا ہوں ' (اس لیے تیرے لیے میری نصیحت یہ ہے کہ ) تو دو آدمیوں پر بھی حاکم نہ بننا اور نہ کسی بیٹیم کے مال کا تگران نہ '' دمیوں پر بھی حاکم نہ بننا اور نہ کسی بیٹیم کے مال کا تگران نہ '' دمیلی

فوائد و مسائل: ﴿ حضرت ابوذر وَلَيْوَ بِرْ نَ زَاہِدِقَتُم کے صحافی سے ورائی معاملات میں زیادہ دلچین نہیں لیتے سے ۔ ای اعتبار سے رسول اللہ شائیم نے انھیں مذکورہ تھیجت فرمائی اور انھیں ان ذمہ داریوں میں کمزور قرار دیا کیونکہ مذکورہ ذمہ داریاں وہی شخص صحیح معنوں میں ادا کرسکتا ہے جو دنیاوی معاملات میں دلچین لیتا اور انھیں خوب سمجھتا ہونہ کہ وہ جے امور دنیا سے نفرت ہواوروہ ان سے دور بھا گتا ہو۔ ﴿ اس میں عام لوگوں کی مصلحت اور ان کے مفادات اور اس طرح شیموں کے اموال کی حفاظت کا جذبہ بھی کا فرم ا ہے کیونکہ ان معاملات میں کمزور آ دی ہے تھیں نقصان جینچنے کا خطرہ ہے گودہ خودنقصان بہنچانے کی نیت نہ رکھتا ہو۔ ﴿ اس حدیث سے بینچی معلوم ہوا کہ جو آ دمی جس کام سے لائق ہوا ہے وہی کام سونینا چاہیے دوسرا کام سونینا درست نہیں۔

[ ٦٧٦] وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ فَضَرّبَ بِيدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ! إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَهٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَّنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[676] حضرت ابو ذر جائنا ہی سے روایت ہے کہ میں نے کہا: یارسول اللہ! کیا آپ جھے کسی جگہ کا عامل (سرکاری عبد یدار) نہیں بنا دیتے؟ آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر مارااور فرمایا: ''اے ابو ذرا تو کمزور ہے اور (بیمنصب) ایک اہم امانت ہے۔ یہ قیامت والے دن رسوائی اور ندامت (کا باعث) ہوگا۔ سوائے اس شخص کے جو اسے حق کے ساتھ (الجیت کی بنیاد پر) حاصل کرے اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرے جواس کی بابت اس پر عائد ہوتی ہیں۔' (مسلم)

🚢 فائدہ: اس میں ان لوگوں کوسرکاری مناصب حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے جن میں دو شرطیں موجود ہوں: ایک

[675] صحيح مسلم، الإمارة ، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة . حديث: 1826.

[676] صحيح مسلم. الإمارة ، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة ، حديث:1825

اس منصب کی اہلیت اور دوسری اس منصب کی ذ مددار بول کی ادائیگی کی استعداد وقوت \_ جیسے کوئی حکمران ہینے تو عدل و انصاف قائم کرنے اوراس کے نقاضوں کو بروئے کارلانے کی صلاحیت وقوت سے بہرہ ورہو۔ مالیات کے شعبے کا انجارج بے تو اس کی اہلیت اور اس کی فرمہ دار یوں کی ادائیگی کی استعداد ہے مالا مال ہو۔ گورنر یا کسی شعبے کا وزیر مشیر یا کلرک وغیرہ جوبھی ہے' اس کی اہلیت بھی اس میں موجود ہواور دیانت وامانت ہے اس کی ذمہ داریوں کوادا کرنے کا جذبہ و استعداد بھی ہو۔ وَعَلٰی هٰذَا الْقِياس ، كونكه بدايك بهت برى امانت ہے۔ مذكورہ شرطوں كے بغيرات حاصل كرناايك گونہ خیانت ہے جس کی سخت سزا قیامت کے روز اسے بھکتنی پڑے گی۔

> [٦٧٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرَصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَذَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ

عَلَيْهِمْ نِهُ فِي مَا مِانِهِ " " تَمْ يَقِيناً حَكُومت اورامارت كي حرص كرو كَيْ (ليكن ياد ركهو!) يه قيامت والے دن ندامت (كا باعث) ہوگی۔'( پخاری) الْبُخَارِيُّ . علا الله على المرت كي عظيم ومد داريول ك حوالے سے ان لوگول كو دُرايا كيا ہے جو بغير الميت كے اس كى

خواہش کریں گے اور پھراس میں کوتا ہیوں کی وجہ سے عنداللہ مجرم قرار پائیں گے۔اس لیے عافیت ای میں ہے کہ انسان حکومتی ذمہ داریوں سے دور ہی رہے۔اوراگر اہلیت کی بنیادیرا سے بیمنصب ملے تو وہ اس کے تقاضے بھی پوری دیا نتداری ے ادا کرے تا کدروز قیامت کی ندامت سے وہ محفوظ رہے۔

باب:82- با دشاه' قاضی اور دیگر حکام مجاز کو نیک وزیرمقرر کرنے کی ترغیب اور انھیں برے ہم نشینوں سے اور ان سے (مدید دغیرہ) قبول کرنے سے ڈرانے کا بیان

[677] حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹھ سے روایت ہے رسول اللہ

[٨٢] بَابُ حَثِّ السُّلْطَان وَالْقَاضِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ عَلَى اتَّخَاذِ وَزِيرِصَالِح وَتَحْذِيرِهِمْ مِنْ قُرَنَاءِ السُّوءِ وَالْقُبُولِ مِنْهُمْ

الله تعالىٰ نے فرمایا: ''اس روز' دوست ایک دوسرے کے دخمن ہول گےسوائے متقین کے۔'' قَالَ اللَّهُ تَعَالَمَى: ﴿ ٱلْأَخِـالَّاءُ يُوْمَيِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧].

فاكدة آيت: مطلب بيب كه قيامت واليون نيك لوگول كى باجمي محبت اور دوى قائم رب كى كيونكه ان كى دوى الله کے لیے اور ایک دوسرے کی خیرخواہی پر مبنی ہوتی ہے۔اس سے امام نو وی برات نے بجاطور پر استدلال فرمایا کہ حکومتی ذمہ دار بول کی ادائیگی کے لیے بھی نیک لوگوں کا انتخاب کیا جائے۔وزیر مشیر ٔ اہلکار اور دیگرتمام مناصب کے لیے ایمان و تقویٰ کو بنیاد بنایا جائے تا کہ وہ سیح مشورہ دیں اور سیح کام کریں۔اورا گر حکمران نے برے اور خورخ ض لوگوں کواپنا ہم نشین

[677] صحيح البخاري. الأحكام. باب ما يكره من الحرص على الإمارة، حديث: 7148.

حکمرانوں کونیک وزیرمقرر کرنے کی ترغیب دینے کا بیان

اور عہد بدار (وزیر ومشیر وغیرہ) بنالیا اور ان کی ہاتوں اور ہدیوں کو قبول کرنا شروع کردیا تو جس طرح وہ خود غلط ہیں' تھرانوں کو بھی غلط راستے پر لے جائیں گے اور قیامت والے دن بیسب ایک دوسرے کے وشمن اور ایک دوسرے کو کوتا ہیوں اور غلطیوں کا ذمہ دارگھبرائیں گے۔

[٦٧٨] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَّأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْهُ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَجْلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَلِمَعْصُومُ مَنْ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ ». رَوَاهُ البُخَارِئِ .

[678] حضرت ابوسعید اور حضرت ابوہریرہ براتیا ہے جو نبی روایت ہے رسول الله طالع نے فرمایا: "الله تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجا اور اس کے بعد جے بھی خلیفہ بنایا تو اس کے دوراز دارساتھی ہوتے تھے۔ ایک محرم راز اسے نیکی کا حکم دیتا اور اس پراسے آ مادہ کرتا اور دوسرا محرم راز اسے برائی کا حکم دیتا اور اس پر اسے آ مادہ کرتا۔ اور محفوظ وہ ہے جے الله تعالیٰ بحائے۔ "(بخاری)

فوائد ومسائل: ① اس میں گویا ترغیب دی گئی ہے کہ اپنا مثیر اور محرم راز ایسے افراد کو بنایا جائے جو صلاح وتقوی اور امانت و دیانت میں معروف وممتاز ہوں تا کہ وہ حکمران کوخیر خواہانہ مشورے دیں اور شروفساد پھیلانے والوں سے بچائیں۔ ② حاکم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول خاتیج کے احکام کے تابع ہوکر چلے کیونکہ یہی چیز اس کی عصمت کی ضامن ہے اور اس طریقے ہے ہی وہ برے لوگوں اور ان کی شرار توں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

> [٦٧٩] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ : "إِذَا أَرَادَ اللهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقِ، إِنْ نَسِيَ ذَكْرَهُ، وَإِنْ ذَكرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَٰلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرُهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ عَلٰى شَرُطِ مُسْلِم.

فوائد ومسائل: ١٠ اس كا مطلب يه مواكد كسى حاكم ك پاس اگر اصحاب ايمان وتقوى لوگ موجود مول اور وه هر وقت اس كے اس كى رضامندى كى دليل ہے۔ ١٠ اس كے اسكى رضامندى كى دليل ہے۔ ١٠ اس كے

[678] صحيح البخاري، القدر، باب المعصوم من عصم الله، حديث:6611-

[679] سنن أبي داود، الخراج والغيّ والإمارة ، باب في اتخاذ الوزير، حديث:2932.

برعکس اگر کسی حکمران کو وزیر ومشیر اور ورکرز وغیرہ ایسے ملیس جوخودغرض این الوقت اور چڑھتے سورج کے پجاری ہوں جو اسے سیچے مشورے نید میں بلکہ غلط خطوط پرڈالیس توسمجھ لینا چاہیے کہ اس حکمران کا انجام اچھانہیں ہے۔اورہم ویکھتے ہیں کہ ایسے حکمرانوں کا دنیوی انجام بھی اچھانہیں ہوتا' آخرت میں حسن انجام تو بہت دور کی بات ہے۔

باب:83- جو تحض امارت وقضا اور دیگر مناصب حکومت کا سوال یا آرز وکرے اور اس کے لیے (کنایہ یا) اپنے آپ کو پیش کرے تو ایسے شخص کوعہدہ ومنصب دینا منع ہے

[ ٨٣] بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَوْلِيَةِ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْوِلَايَاتِ، لِمَنْ سَأَلَهَا، أَوْ حَرَصَ عَلَيْهَا فَعَرَّضَ بِهَا

ا 1680 حضرت ابوموسی اشعری ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ میں اور میرے دو چھازاد بھائی نبی اکرم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان میں سے ایک نے کہا: یارسول اللہ! جن اعلاقوں) پر اللہ نے آپ کو حکمران بنایا ہے ان میں سے بعض کی گورزی (وغیرہ) ہمیں عنایت فرما دیں۔ دوسرے نعض کی گورزی (وغیرہ) ہمیں عنایت فرمایا: "اللہ کی قتم! ہم کومتی عہدوں پرکسی ایسے محض کومقر زمیں کرتے جوخوداس کا حکومتی عہدوں پرکسی ایسے محض کو جواس کی خواہش رکھے۔" سوال کرے نہ کسی ایسے محض کو جواس کی خواہش رکھے۔"

[7٨٠] عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلانِ مِنْ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَارَسُولَ اللهِ! أَمَّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ نَعْضِ مَا وَلَاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ: "إِنَّا وَاللهِ! لَا نُولِي هٰذَا الْعَمَلَ مَثَلَ الْعَمَلَ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

قائدہ: اس حدیث سے اس باب کی تائید ہوتی ہے جوامام نو وی جائئے نے باندھا ہے کہ کسی ایسے مخص کوعہدہ ومنصب نہ دیا جائے جوخود اس کا طالب یا حریص ہوئی کیونکہ ایسے لوگ بالعوم اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان عہدوں کو حاصل کرتے ہیں 'جس سے عام لوگوں کے مفادات کو نقصان پہنچا ہے۔ جبکہ حکومت کا مقصد تو عام لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے نہ کہ چند مراعات یا فتہ مخصوص لوگوں کو یا حکومتی منصب پر فائز لوگوں کو۔

<sup>1680</sup> صحيح البخاري، الأحكام. باب مايكره من الحرص على الإمارة، حديث:7149 وصحيح مسلم. الإمارة ، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، حديث:1733 قبل حديث:1825

# ۱ - كِتَابُ الْأَدَبِ ادب واخلاق كابيان

# باب:84-حیا'اس کی فضیلت اوراس سے متصف ہونے کی ترغیب کا بیان

[٦٨١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا، أَنَّ رَشُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ». مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[٨٤] بَابُ الْحَيَاءِ وَفَضْلِهِ وَالْحَثِّ عَلَى

التَّخَلَّق بهِ

فوائد ومسائل: ﴿ انصاری این جس بھائی کو سمجھار ہاتھا وہ شرم و حیا کا پیکرتھا۔ ایسا شخص دنیاوی معاملات میں زیادہ تیز طرار نہیں ہوتا کیونکہ حیاانسان کوغلا کا موں 'دھو کے فریب دہی اور جعل سازی وغیرہ سے ردگی ہے 'اس لیے حیا کو ایمان کا حصہ بتلایا گیا ہے۔ ﴿ یہ وصف اگر چہ فطری ہوتا ہے 'یعنی پیدائش طور پر بہت سے لوگ شرمیلے ہوتے ہیں' تاہم ان کی تربیت کی جائے اور ان کا رخ نیکیوں کی طرف موڑ ویا جائے تو شرم و حیا کے جذبے میں مزید اضافہ بھی ہوجاتا ہے جو تربیت کی جائے اور ان کا رخ نیکیوں کی طرف موڑ ویا جائے تو شرم و حیا کے جذبے میں مزید اضافہ بھی ہوجاتا ہے جو

[681] صحيح البخاري، الإيمان، باب الحياء من الإيمان. حديث:24 وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان..... حديث:36.

كِتَابُ الْأَذِبِ .... و حدد الله

624

اسلام کامطلوب بھی ہے۔

[٦٨٢] وَعَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِّمُسْلِم : «**اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ**» أَوْ قَالَ : «ٱلْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ».

[ 682] خطرت عمران بن حصين والنياسي روايت ہے' رسول الله من تيم في فرمايا: "حيا خير عي لاتي ہے۔" (بخاری ومسلم)

مسلم کی ایک روایت میں ہے:''حیا تو سب خیر ہی خیر ے۔"(بخاری)

🗯 فوائد ومسائل: ① مطلب بیہ ہے کہ حیاانسان کواللہ کی نافر مانی' بداخلاقی اور دیگر برائیوں ہے روکتی ہے جس کا نتیجہ معاشرے کے حق میں بہت اچھا ہوتا ہے۔علاوہ ازیں وہ معصتیوں سے اجتناب کی وجہ سے عنداللہ بھی سرخرور ہے گا۔اس لحاظ سے حیامیں یقیناً خیر ہی خیر ہے۔ © حیا کی وجہ ہے انسان جن فوائد سے محروم رہتا ہے اللہ تعالی وہ کمی بھی پوری فرما ويتا ہےاورانسان کسی خیر ہےمحروم نہیں رہتا۔

> [٦٨٣] وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿أَلْإِيمَانُ بَضْعٌ وَّسَبْعُونَ، أَوْ بضْعٌ وَّسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ». مُتَّفَقِّ عَلَيْهِ.

[ٱلْبِصْعُ]:بِكَسْرِ الْبَاءِ، وَيَجُوزُ فَتْحُهَا، وَهُوَ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ. وَ[الشُّعْبَةُ]: ٱلْقِطْعَةُ وَالْخَصْلَةُ. وَ[الْإِمَاطَةُ]: اَلْإِزَالَةُ. وَ[الْأَذْي]: مَا يُؤْذِي كَحَجَرٍ وَشَوْكٍ وَطِينٍ وَرَمَادٍ وَقَذَرٍ وَنَحْو ذٰلِكَ.

[683] حضرت ابو ہر رہے جھٹنا سے روایت ہے رسول اللہ عَلَيْهُ نِهِ مِن إِين المان كي ستر سے بكھ اوير يا ساتھ سے بكھ اوپرشاخیں ہیں۔(راوی کوساٹھ یاستر میں شک ہے۔)ان میں سب سے افضل لا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ كَهِنَا ( يَعِنَ قَبُول ايمان ) ہے اور سب سے اونیٰ، راہتے سے تکلیف وہ چیز کا مٹا وینا ہے۔ اور حیاجھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ " (بخاری وسلم)

الْبِضْع: "با " پرزىراورزېر دونوں جائز ييں \_ تين سے وس تك كے عدد كے ليے اس كا استعال موتا ہے۔ اور شُعْبَةٌ: شاخ اور خصلت كمعنى ميس ب\_ إماطة كمعنى مين: دور كردينا مثا دينا لأذى: تكليف ده چيز جيسے پقر كاننا مثى را کھُ گندگی وغیر ہ۔

علم فواكدومسائل: ٠ يه حديث باب الدلالة على كثرة طرق الخير، رقم: 125 ميس گزر چكى ہے۔ يہاں اس ك ذکر ہے بیوضاحت مقصود ہے کدا بیمان کے درجات ومراتب ہیں اور حیا بھی ایمان کا ایک درجہ اور حصہ ہے بلکہ اس کی نہایت اہم شاخ ہے کیونکہ تفس انسانی کی اصلاح وتربیت میں بیالیہ مؤثر کرداراداکرتی ہے۔ ﴿ایمان محض اقرار وشلیم کا

[682] صحيح البخاري. الأدب، باب الحياء. حديث: 6117، وصحيح مسلم، الإيمان. باب بيان عدد شعب الإيمان. ....، حديث: 37. [683] صحيح البخاري، الإيمان، باب أمور الإيمان، حديث: 9 وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان ..... حديث: 35. رازى حفاظت كرنے كاميان تين بين جي من من من من سين من

625 :: .:.... ...

نامنیں بلکمل بھی ایمان کا جز ہے جس کے بغیر ایمان کی عمارت ناتمام رہتی ہے۔ حیا بھی اعمال کے ان اجزاء میں سے ایک اہم جزہے جن سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔

> [٦٨٤] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشَدُّ حَيَاءً مِّنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأْى شَيْئًا يَّكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: حَقِيقَةُ الْحَيَاءِ خُلُقٌ يَبْعُثُ عَلَى تَرْكِ الْقَبِيح، وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ. وَرَوَيْنَا عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجُنَيْدِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: ٱلْحَيَاءُ رُوْيَةُ الْآلَاءِ – أَيْ: ٱلنَّعَم – وَرُوْيَةُ التَّقْصِيرِ، فَيَتَوَلَّدُ بَيْنَهُمَا حَالَةٌ تُسَمَّى حَيَاءً.

[684] حضرت ابوسعيد خدري ولأنفظ سے روايت ہے كه بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آ پ کی ناپندیدہ چیز کود کھتے تو ہم آپ کے چبرے کے آثارے پہچان لیتے۔

علماء کہتے ہیں کہ حقیقت میں حیاا یسے کردار کا نام ہے جو فتیج چیزوں کے چھوڑنے پرآ مادہ کرے اور صاحب حق کوحق بیجانے میں سرزد ہونے والی کمی وکوتا ہی سے رو کے۔ ہم نے ابو قاسم جنید برات سے قتل کیا ہے کہ نعمتوں اور کوتا ہیوں کو دیکھ کینے کا نام حیا ہے چنانچہ ان دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی حالت کوحیا کہتے ہیں۔

ﷺ فوائد ومسائل: ١٠ اس ميں اگرچه نبي الله كي كمال حيا كابيان ہے تاہم اس سے يہ بھى معلوم ہوا كه حيا عورت كا خاص وصف ہے بالخصوص کنواری عورت تو شرم وحیا کا پیکر ہوتی ہے۔ ﴿ مغربی تبذیب کی جو لعنتیں اسلامی ملکول میں درآ مد کی گئی ہیں ان میں سب سے بڑی لعنت عورت کوشرم و حیا کے زیور سے محروم کرنا ہے کیونکہ اسلامی تبذیب کے لیے یہی آ خری حصار ہے اس کو بھی دشمن ڈھانے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کو بمجھ عطا فرمائے تا کہ وہ اس فتنے سے پیسکیں۔

[٨٥] بَابُ حِفْظِ السّرّ

باب:85-راز کی حفاظت کرنے کا بیان

اللَّد تعالىٰ نے فر مایا: '' اور عبد کو پورا کر دُیقیناً عبد کی بابت يو جھا جائے گا۔'' قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاكَ مَسْتُولًا ﴾ [الإشراء: ٣٤].

[685] صحيح مسلم، النكاح، باب تحريم إفشاء سر المرأة، حديث: 1437-

علاة آيت:عهد دو شخصول كے درميان خفيه بات اور پيان كا نام ہے جوايك راز اور امانت موتا ہے۔اس كى پاسداری اور حفاظت کا مطلب ٔ راز کی حفاظت اوراس کی پاسداری ہے۔

[٦٨٥] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ [685] خطرت البوسعيد خدري الثانية سے روايت ہے

[684] صحيح البخاري، المناقب، باب صفة النبي على حديث: 3562 و صحيح مسلم، الفضائل، باب كثرة حياته على حديث: 2320 ·

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ مِنْ أَشَرَ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةَ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

رسول الله علق نے فرمایا: "قیامت کے روز الله کے ہاں سب سے بدتر مرتبے والا وہ خض ہوگا جوا پی عورت سے ملاپ کرے اور عورت اس سے ملاپ کرے 'پھر وہ (میاں بیوی کے) راز کو پھیلائے (یعنی دوستوں میں مزے لے کر بان کرے '') (مسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ يُفْضِي ( ملا پ كرتا ہے ) يہ ہم بسترى اور صحبت ہے كنا يہ ہے۔ ﴿ ہمارے معاشرے ميں به يمارى عام ہے كہ شب زفاف ( شادى كى بہلى رات ) كومياں بيوى كے درميان جوكارروائى ہوتى ہے اسے ضح مردا پنے دوستوں ميں اور بيوى اپنى سہيليوں ميں بيان كرتى ہے۔ اس حديث نے واضح كيا كہ يہ بہت برا گناہ ہے جس سے اجتناب ضرورى ہے۔ ظلوت وصحبت كى يہ كارگر ارى ايك راز ہے جو صرف مياں بيوى كے درميان ہى رہنا چاہيے كسى تيسرے آدى كواس سے آگاہ نہيں ہونا چاہيے۔

[ 686] حضرت عبدالله بن عمر جلنها سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر مِرابَتْهُ؛ کی صاحبز ادمی حفصه بیوه ہوگئیں تو حضرت عمر ولنغذ كت به مي كه ميں حضرت عثان بن عفان ولاؤن سے ملا اورانھیں هصہ سے نکاح کرنے کی پیش کش کی اور کہا کہ اگر آب عامیں تو میں آپ کا نکاح حفصہ (بنت عمر) سے کردیتا ہوں؟ انھوں نے فرمایا: میں اینے معاملے میں غور کروں گا۔ پس میں کئی را تیں تھہرا رہا' پھروہ مجھے ملے اور کہا کہ میرے سامنے یہی بات واضح ہوئی ہے کہ میں ان دنوں میں شادی نہیں کروں گا۔ پھر میں ابو بکرصدیق ٹائٹڑ سے ملا اور کہا کہ اگر آپ جاہیں تو آپ کا نکاح حفصہ بنت عمر سے کردوں؟ حضرت ابوبکر خاموش رہے مجھے بلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ پس میں ان پرعثان سے زیادہ رنجیدہ ہوا۔ میں کئی راتیں تھہرا رہا' پھرنی اکرم ٹاٹیا نے حفصہ کے لیے نکاح کا پغام بھیجا تو میں نے حفصہ کا نکاح آب سے کردیا۔ پھر مجھے ابوبکر واللہ ملے تو انھوں نے فرمایا: (اےعمر!) شایدتم مجھ سے رنجیدہ ہوئے' جبتم نے میرے لیے هضہ سے نکاح کی پیش کش

غَضِبْتَ .

كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ عِنْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ كَيْ تَصِي لِي مَصِي لِيك كركوني جواب نهين ويا تها؟ لِأُفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللهِ عِلْيْهِ، وَلَوْ تَرَكَهَا النَّبِيُّ لَقَبِلْتُهَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

(حضرت عمر ﴿ النَّهُ فرمات بين : ) مين نه كبا: بال \_ ابوبكر طالنَّهُ نے فرمایا: جبتم نے مجھے پیش کش کی تھی تو میرے لیے مصي جواب دين مين صرف يه بات مانع (ركاوث) موكى کہ میں حانیا تھا کہ نی شائی نے حصہ (کے ساتھ نکاح كرنے) كا ذكر فرمايا تھا۔اس ليے ميں رسول الله طابع كے راز کوظاہر کرنانہیں جا ہتا تھا۔ (ہاں) اگر رسول اللہ مَاثِیْج ہیہ ارادہ ترک فرما دیتے تو میں هفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کی پیشکش یقیناً قبول کر لیتا۔ (بخاری)

#### www.KitabeSunnat.com

قَوْلُهُ: [تَأَيَّمَتْ]، أَيْ: صَارَتْ بِلَا زَوْجٍ، وَكَانَ زُوْجُهَا تُوُفِّي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. [وَجَدْتَ]:

تَأَيَّمَتْ كِمعنى مِن: وہ بيوہ ہوڭئين اور ان كے خاوند فوت ہو گئے تھے۔ و جَدْتَ کے معنی میں: تم ناراض اور غضب ناک ہوئے۔

ﷺ فوائد ومسائل: ١٠ اس ميں موضوع باب كه رازوں كى حفاظت كرنى جاہيے اور وہ لوگوں كے سامنے طاہر نہ كيے جائيں ' کے علاوہ مزید کئی فوائد ہیں مثلاً: اہل خیر وصلاح کوانی لڑکی کے ساتھ نکاح کی پیشکش کرنا جائز ہے۔اس انتظار ہی میں نہیں رہنا جاہے کہ خودلڑ کے والے جب تک اس خواہش کا اظہار نہیں کریں گئے لڑکی کو خاموثتی کے ساتھ گھر میں ہٹھائے ر محیس کے جیسے جارے ملک میں ہوتا ہے۔ بدرواج حدیث کے خلاف اور قابل اصلاح ہے۔ ﴿ جب اس بات كاعلم ہوجائے کہ فلاں لڑکی ہے رشتہ کرنے کے لیے فلاں شخص یا گھرانہ خواہش مندیا اس کے لیے کوشاں ہے تو جب تک ان کی بات چیت جاری ہؤ درمیان میں کسی اور کو زکاح کا پیغام بھیجنا جائز نہیں۔ ﴿ جس عورت کے ساتھ زکاح کرنے کا ذکر رسول اللّٰد کاٹیٹر نے فرمایالیکن اس سے آپ کا فکاح نہیں ہوسکا یا آپ نے خود ہی ارادہ بدل لیا تو الی صورت میں کوئی دوسرا مسلمان نکاح کرسکتا ہے کیونکہ وہ نبی مائیزہ کی از واج مطہرات بڑائیں میں شارنہیں ہوتی ۔

> [٦٨٧] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عِنْهُ عِنْدُهُ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَمْشِي، مَا تُخْطِئُ مِشْبَتُهَا مِنْ مُشْبَة رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْتًا، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا وَقَالَ:

[687] حضرت عاكشه طلبناسے روایت ہے كه نبي اكرم طالیۃ کے پاس آپ کی تمام ہویاں موجود تھیں کہ حضرت فاطمہ جین تشریف لے آئیں۔ ان کی حال اور رسول اللہ عُلَیْنَ کی حیال میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جب آپ نے انھیں

[687] صحيح البخاري، المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث:3623 وصحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل فاطمة بنت النبي والله رضى الله عنها، حديث: 2450-

«مَرْحَبًا بِابْنَتِي»،ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأْى جَزَعَهَا، سَارَهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ لَهَا: خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْن نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ! فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ عِينَةِ سَأَنْتُهَا: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ عِينَةٍ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عِلَيْهِ سِرَّهُ. فَلَمَّا تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ: عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ، لَمَا حَدَّثْتِنِي مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ الله ﷺ؛ فَقَالَتْ: أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ، أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الْمَرَّةِ الْأُولَي فَأَخْبَرَنِي: «أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَأَنَّهُ عَارَضَهُ الْآنَ مَرَّتَيْنِ، وَإِنِّي لَا أُرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِي، فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ»، فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ. فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ ، فَقَالَ: "يَا فَاطِمَةُ! أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ؟» فَضَحِكْتُ ضَحِكِيَ الَّذِي رَأَيْتِ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ، وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

ديكيا تو أخيس خوش آيديد كها اورفر مايا: ميري بثي كوخوش آيديد ہو۔'' پھر انھیں اپنی دائیں یا بائیں جانب بٹھایا اور ان کے ساتھ راز دارانہ انداز میں باتیں کیں جس سے وہ خوب رؤیں۔ پس جب آب نے ان کی گھبراہٹ دیکھی تو دوبارہ چیکے ہے ان سے بات کی جس سے وہ (خوش ہوکر) بنس بڑیں۔ میں نے حضرت فاطمہ سے کہا: رسول الله طالية أن يا بني بيوبوں کے درمیان اپنے راز کے لیے مبصیں خاص کمیا اور پھر بھی تم روتی ہوا پس جب رسول الله مالل مجلس سے الله کر ملے گئے تومیں نے فاطمہ سے بوجھا: تم سے رسول اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ انھوں نے جواب دیا: میں رسول الله علی کے راز كوفاش كرنے والى نہيں ہوں۔ جب رسول الله عليهم وفات یا گئے تو میں نے حضرت فاطمہ سے کہا: میراتم پر (بدھیثیت مال کے) جوحق ہے میں اس کے حوالے ہے شخصیں قشم دے كريوچيتى مول كه مجھے بتلاؤ كتم سے رسول اللہ تلاثیہ نے كيا بات کی تھی؟ تو حضرت فاطمہ جائف نے کہا: مال اب بتلاتی ہول۔ پہلی مرتبہ جب آپ نے مجھے سے راز دارانہ گفتگوفر مائی تو آپ نے مجھے بتلایا کدان سے جبریل سال میں ایک یا دو مرتبہ (دومرتبہ کالفظ یہاں راوی کاشک ہے صحیح صرف ایک مرتبہ ہے جبیا کہ دوسری روایات میں ہے) قرآن کا دور کرتے ہیں (ایک دوسرے کو پاری باری قرآن ساتے ہیں) اوراب کی مرتبه (رمضان میں) بیدور دومرتبه فرمایا۔ اور میں د کیور ہاہوں کہ موت قریب آگئی ہے ہی ہم اللہ سے ڈرنا اور صبر كرنا كونكه مين تيرے ليے بہت اچھا پيش رو مول ـ " پس (یه بات س کر) میں رویزی جیسا کہتم نے ویکھا۔پس جب آپ نے میری گھبراہٹ دیکھی تو دوبارہ مجھ سے جیکے سے گفتگو کی اور فر مایا: ''اے فاطمہ! کیا تھے یہ بات پیندنہیں كەتوتمام مومنوں كى عورتوں كى سردار ہؤيا (فرمايا:)اس امت

کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟'' تو میں بننے گل جو کہتم نے ویکھا۔ (بخاری وسلم۔ادریدالفاظ سلم کے بیں۔)

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں بھی رازی حفاظت کرنے اورا ہے لوگوں سے چھپانے کا اثبات ہے۔ علاوہ ازیں غمناک بات سے بے اختیار رونے کا ذکر اورمصیبت پر صبر کرنے کی تاکید ہے۔ نیز نعمت پر عجب اورغرور میں مبتلانہیں ہونا چاہیے۔ ﴿ اس میں حضرت فاطمہ جُھُنا کی فضیلت کا بھی بیان ہے اور قرآن مجید کے دورکرنے کا بھی۔

[ ٦٨٨] وَعَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنِّى عَلَيْ رَسُولُ الله بِيهِ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِيْمَان، فَسَلَمْ عَلَيْنَا، فَبَغَفَنِي فِي حَاجِةٍ، فَأَبْطُأْتُ عَلَى أُمِّي. فَلَمَّا جِنْتُ قَالَتُ: مَا خَبَسَكَ؟ فَقُلْتُ: بِعَثْنِي رَسُولُ اللهِ عِيهِ لِخَاجَةٍ، فَالَثُ: مَا خَاجَتُهُ؟ قُلْتُ: إِنَّهَا سِرِّ. قَالَتُ: لَا قَالَتُ: لَا يَخْبِرَنَّ بِسِرِ رَسُولِ اللهِ عِيهِ أَحَدًا. قَالَ أَنَسَّ: وَاللهِ إِلَيْ اللهِ عَلَى أَحَدًا. قَالَ أَنَسَّ: وَاللهِ إِلَيْ أَحَدًا. قَالَ أَنَسَّ: وَاللهِ إِلَهُ إِلَيْ أَحَدًا. قَالَ أَنَسَّ: وَاللهِ اللهِ عَلَى أَحَدًا. قَالَ أَنْسَّ: وَاللهِ اللهِ عَلَى أَحَدًا، لَحَدَّثُنُكَ بِهِ يَا ثَابِتُ!. وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اس کا کچھ حصہ مختصراً امام بخاری جائنے نے بھی بیان کیا ہے۔

وَرُوِّي الْبُخَارِيُّ بِعُضَهُ مُخْتَصَرًا.

ان کید ہے۔ حضرت انس کے بید کہنے پر کہ بیدایک راز ہے افشانہ کرنے کی تاکید ہے۔ حضرت انس کے بید کہنے پر کہ بیدایک راز ہے ان کی والدہ نے اسے ظاہر کرنے پر اصرار نہیں کیا بلکہ بیٹے کے موقف کی تاکید کرتے ہوئے آنھیں راز کو چھپائے رکھنے کی تاکید فرمائی۔ بہرحال اخلاقی تعلیمات کا بیر بھی ایک حصہ ہے کہ دوست احباب کے رازوں کو اپنے سینوں ہی میں محفوظ رکھا جائے۔ آٹھیں عام نہ کیا جائے الا بید کہ کسی راز کے افشا کرنے کی وہ صراحة اجازت دے دیریں۔ © اچھے اخلاق پر اولاد کی حصلہ افزائی کرنی چا ہے اور بچپن ہی سے اسے اخلاقی ضابطوں سے آگاہ کرنا چاہیے۔

[688] صحيح البخاري، الاستئذان، باب حفظ السر، حديث:6289 وصحيح مسلم، فضائل الصحابة. باب من فضائل أنس بن مالك يتيم، حديث:2482

# [٨٦] بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَإِنْجَارِ الْوَعْدِ

# باب:86-عهد نبھانے اور وعدہ بورا کرنے

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاكَ مُسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنَهَدَتُمْ ﴾ [النَّحْلِ: ٩١].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾ [النَّمَائِدَة: ١].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ 0 كَبُرَ مَقْتًا عِندَ أَللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ﴾ [الصف: ٣،٢].

الله تعالى في فرمايا: "عهد كو بورا كرو يقيناً عهد كي بابت سوال كياجائے گا۔''

كابيان

اورالله تحالي نفرمايا: "اورالله كعبدكو بوراكروجب کہتم اس ہے عہد کرلو (اس پرایمان لے آؤ)۔''

نيز فرمايا: "اے ايمان والو! عهدوں كو يورا كرو'

اور فرمایا: ''اے ایمان والواتم وہ بات کیوں کہتے ہو جوتم كريخييں ہو۔اللہ كے ہاں يہ بات بڑى ناراضي والى ہے كهُمْ وه يا نتيل أَبُو جُوتُمْ كُرُونْبِيلٍ \_''

ﷺ فائدہُ آیات: ایک عہدوہ ہے جوآلیں میں انسان ایک دوسرے ہے کرتے ہیں اور ای طرح باہمی وعدے بھی۔ علاوہ ازیں لین دین کےمعاملات بھی اسی ذیل میں آئے ہیں۔ دوسراعہدوہ ہے جوانسان نے اللہ سے کیا ہوا ہے کہ وہ صرف ای ایک الله کی عبادت کرے گا جو' عبد الست' کہلاتا ہے۔ ای طرح الله پر ایمان لانے کے ساتھ وہ اس امر کا عہد بھی کرتا ہے کہ اللہ کے احکام کی وہ یا بندی کرے گا۔عہد کے پورا کرنے کے حکم میں مذکورہ تمام عبد شامل ہیں جن کو پورا کرنے کا انسان مکلّف ہے۔

> [٦٨٩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كُذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أُخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِن خانَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

زَادَ فِي رِوَايَةٍ لَّمُسْلِمٍ: "وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمْ أَنَّهُ مُسْلِمٌ».

[ 689 حضرت ابو برره التنزيد ماروايت من رسول الله سُرِّيْهُ نِے فرمایا:''منافق کی تین نشانیاں ہیں: جب بات کرئے حجوث بولے جب وعدہ کرے تواہیے بورا نہ کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔''

( بخاری ومسلم )

مسلم کی روایت میں بیالفاظ زیادہ ہیں:''اگر چہوہ روز ہے رکھ'نماز پڑھے اور گمان رکھے کہ وہ مسلمان ہے۔''

6891 صحيح البخاري، الإيمان، باب علامات المنافق، حديث: 33 وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان خصال المنافق، حديث: 59

عظم فاكدہ: بيروايت بابُ الأمر بِأَدَاء الأَمَانَةِ، حديث نمبر 199 ميں گزر چكى ہے۔اس باب ميں ذكر كرنے سے مقصود اس بات كى وضاحت ہے كہ وعدہ خلافى منافق كى نشانى ہے۔

[690] حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی سے روایت ہے رسول اللہ علی فی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ حصلت ہوگا اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگا اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگا میں بیال تک کہ وہ اسے چھوڑ دے: جب امانت اس کے ہردکی جائے تو اس میں خیانت کرے جب بات کرے تو جھوٹ بولئے جب عہد کرے تو بھوٹ اکرے تو جھوٹ تو گلی گلوچ پر اثر آئے۔' ( بخاری وسلم )

فوا کد و مسائل: ﴿ زبان ہے ایمان و اسلام کا اظہار اور دل میں اسلام کے خلاف بغض وعزاد رکھنا نفاق کہلاتا ہے۔
عہد رسالت میں منافقین کا ایک ایسا ٹولہ موجود تھا جس کی خصاتیں مذکورہ حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں۔ دلوں میں پنبال
بغض وعزاد کو انسان نہیں جان سکتے حتی کہ نبی اگرم عرفیہ کو جھی ان کا علم نہیں ہوتا تھا' کیونکہ آپ بھی نبوت کے ظیم ترین
شرف وفضل کے باوجود انسان ہی ہے تاہم رسول کریم عرفیہ کو تو اللہ تعالیٰ نے وتی کے ذریعے ہے آگاہ فرما دیا تھا۔ لیکن
اب یہ جاننے کا کوئی بیٹی ذریعہ موجود نہیں ہے کہ ایمان و اسلام کا اظہار کرنے والوں میں اگر کیجولوگ منافق ہیں تا کہ خلص
ہیں؟ اس لیے احادیث میں منافقین کے اخلاق و کر دار کی روشی میں ان کی چند واضح علامات بیان کردی گئی ہیں تا کہ خلص
مسلمانوں سے ان کا امتیاز ہو سکے۔ ﴿ علما عنی صراحت کی ہے کہ نفاق کی دوشمیں ہیں: ایک اعتقادی اور دوسری مملی اللہ اسلام کا اظہار کرے جیسے آج
کا کمیونسٹ اور سیکور شم سے مسلمان خاندانوں میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں۔ اور عملی نفاق میں مبتلا ہے اور
کولیکن منافقوں والی فہ کورہ خصالتیں اس میں پائی جائیں۔ برشمتی ہے آخ مسلمانوں کی اکثریت عملی نفاق میں مبتلا ہے اور مرافقین کی خصالیوں کی اکثریت عملی نفاق میں مبتلا ہے اور منافقین کی خصالیوں عام پائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت نصیب فرم کی کوتا ہیوں نے مسلمانوں کو مدایت نصیب فرمانی کو دنیا بھروں نے اسلانوں کی وہ دنیا بھر میں ذلیل ورسوااور اسلام کو بے اثر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو مدایت نصیب فرمائے۔
کود نیا بھر میں ذلیل ورسوااور اسلام کو بے اثر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو مدایت نصیب فرمائے۔

[ ٦٩١] وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ [ 691] حضرت جابر اللهُ عَنْ سے روایت ہے کہ مجھ سے لیے النّبی ﷺ: اللّو قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَیْتُكَ رسول اللہ عَیْنَ نے فرمایا: ''الّر بحرین كامال آیا تو میں تھے

[690] صحيح البخاري، الإيمان، باب علامات المنافق، حديث: 34، وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان خصال المنافق، حديث: 58، وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان خصال المنافق، حديث: 2598، وصحيح مسلم، الفضائل، باب في سخانه ١٤58، وطبعت عصلم، الفضائل، باب في سخانه ١٤٤٤، حديث: 2314،

هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " فَلَمْ يَجِيءٌ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ بَيْنِي، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ بَيْنِي، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَنَادٰى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ بَيْنَةً عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَيْتُهُ وَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ النَّبِيَ بَنْجُ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، وَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ النَّبِيَ بَنْجُ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَشْم لِنَه اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ عَلَيْه اللهِ عَنْهُ عَلَيْه اللهِ عَنْهُ عَلَيْه اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ عَلَيْه اللهِ عَنْه اللهِ عَنْهُ عَلَيْه اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ عَلَيْه اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْه اللهِ عَنْهُ عَلَيْه اللهِ عَنْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

اس طرح اوراس طرح اوراس طرح دول گا۔ 'پس نبی اکرم طافی کی زندگی میں تو بحرین کا مال نہیں آیا 'حتی کدآپ کی وفات ہوگئی۔ (آپ کے بعد )جب بحرین کا مال آیا تو حضرت ابو بکر طافی کے حکم دے کر اعلان کرایا کہ جس شخص سے رسول اللہ طافی کا کوئی عہد یا آپ پر قرض ہوتو وہ ہمارے پاس آئے چنانچے میں حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ مجھ سے رسول اللہ طافی نے ایسے ایسے فرمایا تھا۔ پس حضرت ابو بکر نے مجھے لپ بھر کر مال دیا 'میں نے اسے گنا تو وہ پانچ سو تھے۔ پھر انھوں نے مجھ سے فرمایا: اس سے دوگنا اور لے لو۔ (تا کہ تین لپ پورے ہوجا کیں۔)

( بخاری ومسلم )

المنظم فوائد و مسائل: ﴿ هَكَذَا وَ وَاحت سَجِح بَخَارَى كَى روايت مِين اس طرح ہے: فَبَسَط يَدَيْهِ ثَلَاثُ مَرَّاتِ ''آپ نے بین مرتبہ دونوں ہاتھوں کو پھیلایا' یعنی دونوں ہاتھ جرکر میں تجھے تین مرتبہ مال دوں گا۔ چنا نچہ حضرت ابوبکر بھٹنے نے اپنی خلافت میں نبی ہو تھے ہے اس عبد کو بورا فرمایا اور تین مرتبہ لپ بھر کر انھیں مال دیا (اردو میں دونوں ہتھیایوں سے دینے کولپ بھر کر دینا کہتے ہیں۔) ﴿ اس میں دفات کے بعد بھی فوت ہونے والے کے عبد کو بورا کرنا جنے کی تاکید ہے۔ گویا دفات سے کیا ہوا عبد ختم نہیں ہوگا بلکہ در تاء کی ذمہ داری ہے کہ ودا ہے مرنے والے کے عبد کو نبھائیں۔ اس طرح حکومتی سطح پر کیے گئے وعدے کو پورا کرنا ہے بنے والے حکمران کی ذمہ داری ہوگی' جیسے حضرت ابو بکر صدیق بھٹنڈ نے کیا۔

# باب:87- بھلائی کے جن کاموں کی عادت ہوان کی پابندی کرنے کا بیان

الله تعالی نے فرمایا: ''الله تعالیٰ کسی قوم کی (اچھی) عالت نہیں بدلیا' جب وہ خود (گناہوں کاار تکاب کرکے)اپنی حالت نہید ہے''

اورالله تعالیٰ نے فرمایا: ''تم اس عورت کی طرح نہ ہوجس نے اپنا کا تا ہوا سوت ٔ مضبوط کرنے ( بٹنے اور درست کرنے

## [AV] بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَا اعْتَادَهُ مِنَ الْخَيْر

قَالَ اللهُ تَعَالَٰى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا يِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا يَأْنَفُسِهُمُّ﴾ [الرعد:١١]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَأَلَتِي نَفَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنَا ﴾ [النحل: ٩٢]

بھلائی اور خیر کے کام یابندی سے کرنے کا بیان

633

یا محنت اٹھانے ) کے بعد مُکڑ ہے کگڑ ہے کر کے توڑ ڈالا۔''

أَنْكَاثُ: نِكْثُ كَى جَعْ بِ بَكْرُ كَلَرْ عَكْرُ كَامِ الواسوت.

اورالله تعالیٰ نے فرمایا: ''اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جنسیں ان سے پہلے کتاب دی گئی' پس جب ان پر مدت کمی ہوگئی تو ان کے دل بخت ہو گئے (اور وہ دنیا کی لذتوں میں سیخس گئے اور اللہ کے احکام سے اعراض کیا)۔''

اورالله تعالیٰ نے فرمایا:'' پھرجیسا جا ہے تھا ویسا اس کو نبھا سکے۔'' وَ[الْأَنْكَاث]: جَمْعُ يَكْتِ، وَهُوَ الْغَزْلُ الْمَنْقُوضُ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا بَكُونُوا كَالَٰذِينَ أُوتُوا الْكِلَئَبَ مِن قَبَّلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُنُوبُهُمُ ﴾ [الْخديد:١٦]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَا رَعُوهَا حَقَ رَعَايِتِهَا ﴾ [الحديد: ٢٧].

فائدہ آیات: پہلی آیت کامفہوم ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سی قوم پر اپنا انعام نازل فرما تا ہے کیون اسے حکومت و بادشاہت مال ودولت یا عزت وشرف دیتا ہے تو وہ یہ نعت اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ کفر واعراض کاراستہ اختیار کرکے اپنی عالت نہیں بدل لیتی۔ گویا کفر اور ناشکری کی پاداش میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت واپس لے کراس اقتد ارسے بہرہ ور قوم کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ دومری آیت میں ایک مشیل کے ذریعے ہے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ نیکی کا راستہ جھوڑ کر بدی کا راستہ اختیار کرنا ایسے ہی ہے جسے سوت کات کرخود ہی اسے تار تار کر دیتا اور اپنی ساری محنت کوخود ہی ضائع کر لینا۔ تیسری آیت میں بطور خاص اہل ایمان کو اہل کتاب کے سے رویے سے اجتناب کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہود ونصاری ایک مدت گزرنے کے بعد دنیا کی لذتوں میں منہمک ہوگئے اور احکام النی کو پس بشت ڈال دیا جس کے نتیج میں ان کے دل بخت اور ان کی اکثریت نافر مان ہوگئے۔ چوگی آیت میں بھی آخی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جس رہا نیت کو انسان کو نیکی کا راستہ انھوں نے اپنے طور پر اختیار کیا تھا 'اسے بھی وہ نہ نہما سکے۔ مقصد ان آیوں کے ذکر سے یہ ہے کہا شیا ہے کہ نسان کو نیکی کا راستہ انھوں نے اپنے طور پر اختیار کیا تھا 'اسے بھی وہ نہ نہما سکے۔ مقصد ان آیوں کے ذکر سے یہ ہے کہ انسان کو نیکی کا راستہ اپنائے رکھنا چا ہیے 'اس سے آخراف نہایت خطر ناک ہے جیسا کہ باب کے عنوان سے بھی واضح ہے۔ اب ایک حدیث لا خلے ہو۔

[٦٩٢] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ:
﴿يَا عَبْدَ اللهِ اللَّ تَكُنْ مِثْلَ فُلانِ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ
فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ!». مُتَفَقَّ عليْهِ.

[692] حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص بینی سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول الله سی آیا نے فرمایا: ''اے عبدالله! تم فلال شخص کی طرح مت بونا' وہ رات کواٹھ کر الله کی عبادت کیا کرتا تھا' پھراس نے رات کواٹھنا چھوڑ دیا۔'' (بخاری ومسلم)

[692] صحيح البخاري، التهجد، باب ما بكره من ترك قيام الليل نمن كان بقومه، حديث:1152 وصحيح مسلم، الصيام، باب النهي عن صوم الدهر .....، حديث:(185)-1159. خلت فائدہ: اس صدیث میں یہی تاکید ہے کہ انسان جو بھی خیر اور بھلائی کا کام کرتا ہے اسے پابندی ہے کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا ترک سیح نہیں ہے کیونکہ اس طرح آ ہستہ وہ غیر شعوری طور پر بدی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے جو ایک خطرناک بات ہے۔ انسان کی عافیت استقلال کے ساتھ نیکی کو اپنائے رکھنے ہی میں ہے اس کو استقامت کہتے ہیں۔

[٨٨] بَابُ اسْتِحْبَابِ طِيبِ الْكَلَامِ وَطَلَاقَةِ الْوَجْهِ عِنْدَ اللَّقَاءِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ اِلْمُؤْمِنِينَ﴾

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوَ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ

[الْحِجْر: ٨٨]

باب:88-عمرہ گفتگو اور ملا قات کے وقت خندہ روئی کا مظاہرہ کرنا پیندیدہ امر ہے

الله تعالیٰ نے فرمایا: ''(اے پیفیمر!) تواپنے باز ومومنوں کے لیے بیت کر دے (یعنی ان کے سامنے نرمی اور تواضع اختیار کر)۔''

، اوراللہ تعالیٰ نے فرمایا:''اگرتو تندخواور بخت دل ہوتا تو پیدیقینا تیرے یاس سے بھاگ جاتے۔''

لاَنفَضُواْ مِنْ حَوَلِكَ ﴾ . [آل عمر ان: ١٥٩]. پیلی تین نی اکرم طفی کونری اور تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور دوسری آیت میں واضح فرمایا کہ دعوت و تبلیغ کے لیے زمی تواضع اور اس طرح کی دیگر اخلاقی خوبیاں بہت ضروری ہیں ورنہ لوگ قریب ہونے کی بجائے دور ہوج کیں گے اور محبت کی بجائے نفرت کریں گے۔ان آیات میں اخلاقی خوبیاں اختیار کرنے کی ترغیب و تاکید بجائے دور ہوج کیں گے اور محبت کی بجائے نفرت کریں گے۔ان آیات میں اخلاقی خوبیاں اختیار کرنے کی ترغیب و تاکید ہوئی۔اب موضوع ہے متعلق چندا جادیث ملاحظہ ہوں:

[693] حضرت عدى بن حاتم باللط سے روایت ہے رسول الله سالین نے فرمایا: ''آگ سے بچؤ اگرچہ تھجور کے ایک تکل سے بچؤ اگرچہ تھجور کے ایک تکل ہے کہ ذریعے ہی ہے ہو (یعنی اس کا صدقہ کرے۔) لیس جو یہ تھی نہ پائے تو اچھی بات کے ذریعے سے بچے۔''

[٦٩٣] عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ». مُتَنْفٌ عَلَيْهِ.

ﷺ فائدہ:اس ہے معلوم ہوا کہ ضرورت مند سائل کو دیئے کے لیے کھجوریا ضف کھجور بھی نہ ہوتو اس ہے اچھے انداز میں مختلف کر لینا بھی جہنم کی آگ ہے بچاؤ کا ذریعہ ثابت ہوسکتا ہے بشرطیکہ ایمان موجود ہو۔

[398] وَعَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ [694] حضرت ابو بريره والنَّو سے روايت ب من أكرم

[693] صحيح البخاري، الأدب، باب طيب الكلام،حديث:6023 وصحيح مسلم، الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طبية...... حديث:1016

[694] صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب من أخذ بالركاب و نحوه، حديث: 2989 وصحيح مسلم، الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، حديث: 1009 الیّنْ نے فرمایا:'' اچھی بات بھی صدقہ ہے۔'' ( بخاری و مسلم ) یدایک حدیث کا حصہ ہے جو پوری کی پوری پہلے گزر چکی ہے۔( دیکھیے رقم:122 )

النَّبِيِّ بِيْثِيِّةٌ قَالَ: ﴿ وَالْكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةٌ ﴾. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. وَهُوَ بَعْضُ خديثٍ نَقَدَمْ بِطُولَةِ [رقم: ١٩٢٢].

علام فائدہ: گویا صدقہ یمی نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے 'بلکہ اچھے انداز سے گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام نے اخلاقی قدروں اور آ داب کو کتنی اجمیت دی ہے۔

> [٦٩٥] وَعَنَّ أَبِي ذُرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فاکدہ: معروف ہروہ کام ہے جوشری لحاظ سے پیندیدہ ہے۔ ایسے شرعامتحسن کام کؤ چاہے دیکھنے میں وہ کتنا ہی چھوٹا ہو حقیر نہیں سجھنا چاہیے 'حتی کہ خندہ پیشانی سے ملنا بھی 'جس کی لوگوں کی نظروں میں کوئی خاص حیثیت شاید نہ ہولیکن چونکہ اخلاقی اعتبار سے بیا یک نہایت عمدہ صفت اور باطنی محبت کی مظہر ہے' اس لیے اسلام میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔

باب:89- مخاطب کو سمجھانے کے لیے بات کا مکرراور وضاحت سے کرنا جب کہاس کے بغیراس کا سمجھناممکن نہ ہؤمستحب ہے

[٨٩] بَابُ اسْتِحْبَابِ بَيَانِ الْكَلَامِ وَإِيضَاحِهِ لِلْمُخَاطَبِ وَتَكْرِيرِهِ لِيَفْهَمَ إِذَا لَمْ يَقْهَمْ إِلَّا بِذْلِكَ

1696 حضرت انس بیلین سے روایت ہے کہ نبی کارم علیہ جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو تین مرتبداسے و ہراتے حتی کہ وہ (خوب) مجھ کی جاتی۔اور جب کسی قوم کے پاس آتے اورانھیں سلام کرتے تو سلام بھی تین مرتبہ کرتے۔(بخاری) [797] عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلمَةٍ آعَادَهَا ثَلاثًا حَثْى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسلَم عَلَيْهِمْ سلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا. وَوَاهُ النِّخَارِيُ.

فوائد ومسائل: ﴿ اس ہے معلوم ہوا کہ تین تین مرتبہ گفتگو اور سلام کا دہرانا مستحسن ہے بالخصوص جب کہ ضرورت اس کی داعی ہواور سامعین کے لیے ایک دو مرتبہ میں سمجھنا مشکل ہو۔ تین مرتبہ گفتگو کے اعاد ہے ہے مراد خاص مواقع پرلوگوں کوخوب ذہن نشین کرانے کے لیے بات کا دہرانا ہے۔ ﴿ امام بخاری اور امام اساعیلی کی تحقیق کے مطابق تین دفعہ سلام کا دہرانا اس صورت میں ہے جب کوئی شخص کسی مجلس یا گھر وغیر دمیں داخل ہونے کی اجازت طلب کرئے بعنی اس کا تعلق دہرانا اس صورت میں ہے جب کوئی شخص کسی مجلس یا گھر وغیر دمیں داخل ہونے کی اجازت طلب کرئے بعنی اس کا تعلق

[695] صحيح مسلم، البروائصلة والأدب، باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء. حديث:2626-[696] صحيح البخاري، العلم، باب من أعاد الحديث ثلاثا، حديث:95. كِتَابُ الْأُدبِ كَتَابُ الْأُدبِ

استخذان سے بعظم مجالس میں یہی مسنون ہے کدایک دفعہ سلام کے۔ والله أعلم ویکھی: (فتح البادي: 189/1)

تُ: [697] حضرت عائشہ طبھ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کُلُ علیہ کی نفتگوصاف اور واضح ہوتی 'جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا۔ کُلُ علیہ کی نفتگو صاف اور واضح ہوتی 'جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا۔ (ابوداود)

[ ٦٩٧] وَعَنْ عَائشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ: كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللهِ تَشْمَ كُلَامًا فَصْلًا يَفْهَشُهُ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُهُ. رَواهُ أَلِودَاوُدَ.

> [ • ] بَابُ إِصْغَاءِ الْجَلِيسِ لِحَدِيثِ جَلِيسِهِ الَّذِي لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَاسْتِنْصَاتِ الْعَالِمِ وَالْوَاعِظِ حَاضِرِي مَجْلِسِهِ

باب:90-اپنے ہم نشین کی جائز بات پر کان لگانے اور عالم و داعظ کا اپنی مجلس کے حاضرین کو چپ کرانے کا بیان

[٦٩٨] عَنْ جَرِيرِ بْنِ غَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ بَيْنَةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «السَّنْصِتِ النَّاسَ» ثُمَّ قَالَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَّضُرِبُ بِعْضُكُمْ رِقَابٍ بَعْضٍ». مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

[698] حطرت جریر بن عبدالله طالحهٔ بیان فرماتے بیں کہ مجھ سے رسول الله طالحهٔ نے حجۃ الوداع (اپنے آخری حج) میں فرمایا: ''تم میر سے میں فرمایا: ''تم میر سے بعد کا فرند ہوجانا کہ ایک دوسر سے کی گردنیں مارو۔'' بخد کا فرند ہوجانا کہ ایک دوسر سے کی گردنیں مارو۔''

الکاہ: ''خاموش کراؤ''۔اس سے امام نووی طانے نے دو باتوں پر استدلال فرمایا ہے کہ جائز بات ہور ہی ہوتو کان لگا کر توجہ سے بات سننا جائز ہے۔ (بلک بعض صورتوں میں ضروری ہے۔) ہوٹوہ لگانے میں شامل نہیں ہے جوممنوع اور حرام ہے۔ اور بات سننے کے لیے کان اس وقت لگا کے جاسکتے ہیں جب خاموثی ہوگی۔ دوسری بات تو بالکل واضح ہے کہ اپنی بات سننے کے لیے کان اس وقت لگا کے جاسکتے ہیں جب خاموثی ہوگی۔ دوسری بات تو بالکل واضح ہے کہ اپنی بات سنانے کے لیے حاضرین کو خاموث ہونے اور خاموث رہنے کی تلقین کی جائے۔ مزید دیکھیے: (باب تحدیم الظلم، حدیث: 205)

6971 سنن أبي داود، الادب، باب الهدي في الكلام، حليث: 4839-

1698] صحيح البخاري، العلم، باب الإنصات للعلماء، حديث:121 وصحيح مسلم. الإيمان. باب بيان معنى قول النبي يجيم: [لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض] . حدث:65

### باب:91- وعظ ونفیحت اوراس میں میانه روی کا بیان

#### [٩١] بَابُ الْوَعْظِ وَالْإِقْتِصَادِ فِيهِ

الله تعالى نے فرمایا: "اپنے رب ئے راہتے کی طرف دانائی اورائیجھے وعظ کے ذریعے سے بلا۔"

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَدُعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ﷺ فائدۂ آیت: اس میں وعظ ونصیحت کرنے کا تنکم بھی ہے اور اعتدال ملحوظ رکھنے کا بھی اس لیے کداعتدال سے تجاوز' اوگوں کے لیے بارخاطر ہوگا جو وعظ وتبلیغ کی حکمت کے خلاف ہے' جبکہ تھکم' حکمت کے ساتھ وعظ ونصیحت کرنے کا ہے۔

> > [يَتَخَوَّلُنَا]: يَتَعَهَّدُنَا .

فوائد ومسائل: ﴿ اس ہے معلوم ہوا کہ وعظ ونصیحت میں بھی اعتدال طحوظ رکھنا ضروری ہے تا کہ لوگ اس سے زیادہ خوفز دہ نہ ہوں کیونکہ پابندی سے لوگ اکتا جاتے ہیں گووہ پسندیدہ ہی ہو۔ ﴿ اس طرح ضروری ہے کہ تعلیم وتربیت کے لیے ایسے اوقات رکھے جائیں جن میں لوگ خوشی سے شرکت کریں نہ کہ رعب یا لا کچ کے ذریعے سے ان کواس میں شریک کیا جائے۔ ﴿ اس میں صحابہ کرام ﴿ فَيْمُ کَے جَذِبِہُ اتّباعُ رسول کی بھی وضاحت ہے۔

معین کہتے ہیں: [حضرت ابوواکل شقیق بن سلمہ بملت ]شقیق بن سلمہ تابعی ہیں۔ ان کی کنیت ابوواکل ہے۔ آل خضری کے آزاد کردہ میں۔ حضرت انس ابوبکر عمر عثان اور معاذ وغیرہ ٹی پڑے سے روایات لیتے اور بیان کرتے ہیں۔ ابن معین کہتے ہیں: ''ان جیسا کوئی ہوسوال ہی پیدائمیں ہوتا۔'' 64 ججری میں فوت ہوئے۔

[699] صحيح البخاري، العلم، باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، حديث: 70، وصحيح مسلم، صفات المنافقين و أحكامهم، باب الاقتصاد في الموعظة ، حديث: (83)-2821،

[٧٠٠] وَعَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقَاقَ مَقُولُ: ﴿إِنَّ طُولَ صَلَاة الرَّجُلِ، وَقَصَرَ خُطُبَتِهِ، مَثِنَّةٌ مِّنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاة، وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[مَئِنَةٌ]: بِمِيمِ مَّفْتُوحَةٍ، ثُمَّ هَمْزَةٍ مَّكُسُورَةٍ. ثُمَّ نُونٍ مُّشَدَّدَةٍ، أَيُّ: عَلَامَةٌ دَالَّةٌ عَلَى فِثْهِهِ.

[700] حضرت ابویقظان عمار بن یاسر پائینسے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ٹائیڈ کوفر ماتے ہوئے سنا:''آ دمی کا کمی نماز پڑھنا اور اپنے خطبے میں اختصار کرنا اس کی سمجھ داری کی علامت ہے' اس لیے تم نماز کمبی کیا کرو اور خطبہ مختصر دیا کرو۔ (مسلم)

مَئِنَّةٌ: ''میم'' پر زبر''ہمزہ'' کے پنچے زیر' پھرنون مشدد' یعنی ایک علامت جواس کی مجھداری پر دلالت کر ہے۔

معد راوی حدیث: احضرت ابو الیقظ ان عصار بن یا سر نی شنا عمار بن یا سر بن عاسر بن عاسر الکنانی، المذحجی، العنسی، القحطانی - ان کی کنیت ابو یقظان ہے۔ گورزوں بہادراورصاحب رائے صحابہ میں ان کا شار ہوتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا تھلم کھلا اظہار کرنے والوں میں سے ایک ہیں - ان کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ سمیہ اور باپ یا سرنے بھی اسلام کا اظہار کیا اور شہید ہو گئے - جی اللہ اس سے دندق اور بعت رضوان میں شریک رہے۔ در ادہ میں فاروق جی نی فی اسلام کا اظہار کیا تھا۔ حضرت علی جی شنا کے ساتھ جنگ جمل وصفین میں شریک رہے۔ میں جمری کو جنگ صفین میں شہید ہوگئے - ان سے کتب احادیث میں 162 دیث مروی ہیں۔

[۷۰۱] وَعَنْ مُعَاوِنِةَ بْنِ الْحَكَمِ السَّلَمِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ! فَرَمَانِيَ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ! فَرَمَانِيَ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ! مَا شَأَنْكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَى ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بَأَيْلِيهِمْ مَا شَأَنْكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَى ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بَأَيْلِيهِمْ

[701] حضرت معاویہ بن حکم سلمی نوائن بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ علیفہ کے ساتھ مماز پڑھ رہا تھا کہ ممازیوں میں سے ایک شخص کو چھینک آئی تو میں نے کہا:

یر حَمُكَ اللّٰه تو لوگ مجھے گھور کر دیکھنے لگے۔ میں نے کہا:

"رُحُمُكَ مال کی جدائی، (مہ محاورہ عرب ہے جس کا مقصد

[700] صحيح مسلم، الحمعة ، باب تخفيف الصلاة و الخطبة ، حديث: 869.

[701] صحيح مسلم، المساجد و مواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة و نسخ ماكان من إباحته. حديث:537

عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمّا رَأْيَتُهُمْ يُضَمّتُونَنِي، لَكِنِي سَكَتُ. فَلَمّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ يَشْقُر، فَيَأْبِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلّمًا قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ أَحْسَنَ يَعْلِيمًا مَنْهُ، فَوَاللهِ! مَا كَهْرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَمَنِي، قَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْعٌ مِّنْ كَلام النَّاسِ، إِنَّمَا هِي التَسْبِيحُ وَاللَّهُ مِنْ كَلام النَّاسِ، إِنَّمَا هِي التَسْبِيحُ وَاللَّهُ مِنْ كَلام النَّاسِ، إِنَّمَا هِي التَسْبِيحُ وَاللَّهُ مِنْ كَلام النَّاسِ، إِنَّمَا هِي التَسْبِيحُ وَاللَّهُ بِيلِاسْلام، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآن» أو كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ بِيَحْاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلام، وَإِنَّ مِنَا بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلام، وَإِنَّ مِنَا بِجَاهِلِيَةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلام، وَإِنَّ مِنَا بِجَاهِلِيَةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلام، وَإِنَّ مِنَا بِجَاهِلِيَةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلام، وَإِنَّ مِنَا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ؟ قَالَ: "فَلَا تَعْمُهُمْ»، وَقِنَّ رِجَالٌ يَتَطيَّرُونَ؟ قَالَ: "فَلَا تَعْمُ فَيْ صُدُورِهِمْ، فَلَا يَصُدَّقُهُمْ». زواهُ مُسْلِمٌ

بدد عانہیں )شمصیں کیا ہے کہتم مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہو۔ ایس وہ این باتھ اپنی رانوں یر مارنے لگے۔ جب میں نے انھیں دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کرار ہے ہیں تو میں خاموش ہو كيا۔ جب رسول الله طَيْمَ نمازے فارغ ہوگئے۔ميرے ماں باب آب برقربان ہوں! میں نے آب جیسا معلم (استاد) آپ سے پہلے دیکھانہ آپ کے بعد جو آپ سے زیادہ اچھی تعلیم دینے والا ہو۔اللہ کی قتم! آپ نے مجھے ڈانٹا نہ مارااور نەسب ۋىتم كيا' (صرف اتنا) فرمايا:'' بے شك به نماز (ايسي چز ہے کہ )اس میں انسانوں کی گفتگومیں سے کوئی بات درست نہیں۔ یہ تو صرف شبیع ، تکبیر اور قرآن پڑھنے کا نام ہے۔''یا جیسے رسول الله طالبی نے ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں زمانۂ جاہلیت کے قریب ہوں اور (اب) اللّٰداسلام کو لے آیا ہے اور ہم میں سے کچھرلوگ نجومیوں کے یاس جاتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا:''تم ان کے پاس نہ جاؤ۔' میں نے کہا: اور ہم میں سے کچھ لوگ برشگونی کیتے ہں؟ آپ نے فرمایا: "بدایک الیی چیز ہے جسے وہ اینے سینوں میں محسوں کرتے ہیں (یعنی دل کے بہلاوے کی بات ہے۔) بیان کوکام سے مرگز ندرو کے۔ ' (مسلم)

> [اَلثَّكُلُ]: بِضَمَّ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ: اَلْمُصِيبَةُ وَالْفَجِيعَةُ. [هَا كَهَرَنِي]، أَيْ: هَا نَهَرَنِي.

اَلْتُكُلِ ' ثَا' پر پیش مصیبت اور ناگهانی آفت (لیکن فرنی: فرکره فقرے میں پر بطور محاوره استعال ہوا ہے۔) مَا كَهَرَ نِي: مُحِدِدُ اِنْنا جَهِرُ كَانْهِيں \_

فوائد ومسائل: ﴿ اس ہے معلوم ہوا کہ نماز میں جس طرح کوئی اور گفتگو منع ہے اسی طرح چینک کا جواب دینا بھی تیجے خیم منیں ہے البتہ خود چینکنے والا اگر المحمد للہ کہہ لے تو جائز ہے کیونکہ بیاللّہ کی حمد ہے جونماز میں جائز ہے۔ ﴿ اس مِیں نِی اکر مِ اللّٰهِ کَی تعلیم و تربیت کا ایک انداز بیان کیا گیا ہے کہ آپ نبایت احسن طریقے ہے انجان لوگوں کو دین کی با تیں سمجھاتے اور ان کی لاعلمی پر بہنی کو تا ہیوں پر درشتی اور کرختگی کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ اس میں معلمین اور دعا ہی (مبلغین اسلام) وغیرہ کے لیے لائسین ہے۔ ﴿ نجومیوں ہے مستقبل کے حالات معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس جانے کی ممالعت ہے۔ ﴿ بیٹون اسلام نے آکران کوئتم کیا۔ ہے۔ ﴿ بیٹون اسلام نے آکران کوئتم کیا۔ ہے۔ ﴿ بیٹون اسلام نے آکران کوئتم کیا۔

کیکن جابل مسلمانوں میں بیترافات اب چھرعام ہوگئی میں۔اللہ تعالیٰ ان کو مدایت دے۔

راوی حدیث: حضرت معاویہ بن تھم سلمی فراتین کا اور کاف دونوں پر زبر ہے۔ معاویہ بن تھم بنوسلیم فراتین کا شار ہوتا ہے۔ مدینہ کو اپنامسکن فلیلے کی طرف منسوب ہونے کی وجہ ہے سلمی کہلاتے ہیں۔ سلم اپنایا اور بنوسلیم میں رہنے گئے۔ 117 ہجری میں فوت ہوئے۔ نبی بزیم کے 13 فرامین ان سے مروی ہیں۔ امام سلم نے ان کی صرف ایک روایت جبکہ بقول امام نووی جنت امام ابوداود اور نسائی بنت نے روایات کی ہیں۔

[٧٠٢] وعن الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيْةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ بَيْ مَوْعِظَةً وَّجِلَتْ عَنْهُ، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ بَيْ مَوْعِظَةً وَّجِلَتْ مِنْهَا الْعُيُونْ، وَذَكَرَ مِنْهَا الْعُيُونْ، وَذَكرَ الْحُدِيثَ، وَقَدْ سَبَقَ بِكَمَالِهِ فِي بَابِ الْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّةِ، [رقم: ١٥٧] وَذَكرُنَا أَنَّ التَّرُونِيَّ قَالَ: إِنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

17021 حفرت عرباض بن ساريد الله الله المحاد التا وايت ہے کہ جميں رسول الله ساتھ نے ايسا بليغ وموَثر وعظ ارشاوفر مايا كہ جس سے دل ڈرگئے اور آئھوں سے آ نسوجاری ہوگئے۔ حضرت عرباض نے ساری حدیث بیان کی۔ بیحدیث مکمل طور پر باب الْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّةِ (رقم: 157) میں گرر چکی ہے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ امام تر مذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔

ﷺ فاکدہ:اس میں وضاحت ہے کہ بہترین وعظ اور خطبہ وہ ہے جو مختصر ٔ جامع اور مؤثر و نافع ہو۔

# [٩٢] بَابُ الْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُوا سَلَـمَا﴾ [الفرقان: ٦٣].

باب:92-وقاراورسكينت كابيان

اللد تعالی نے فرمایا: ''اور رحمٰن کے بندے وہ میں جوز مین پر آ ہشگی سے چلتے ہیں اور جب ان کا واسطہ جاہلوں سے پژتا ہیں ۔''

فائدہ آیت: ڈگ بھر کر چلنا کہ وقار اور شجیدگی مجروح ہوتی ہوگنوار بن کی اور آ بھگی سے چلنا وقار کی دلیل ہے۔ تیزی سے کیکن باوقار انداز سے چلنا نبی اکرم طریقہ ہے۔ ای طرح جابلوں سے الجھنا بھی متانت کے خلاف ہے۔ اللہ کے بندے جابلوں سے مخاطب ترک کر کے خاموش ہوکر چلے جاتے ہیں۔

[٧٠٣] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ: مَا رَأْيُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى

[703] حضرت عائشہ والله بیان فرماتی میں کہ میں نے کہ میں نے کہ میں ہے کہ میں ہوئے کہ میں اللہ بیتے ہوئے

[702] جامع الترمذي. العلم. باب ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة. حديث: 2676.

7031] صحيح البخاري، الأدب، باب التبسم والضحك، حديث:6092 وصحبح مسلم، صلاة الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الربح.....، حديث:899 مطولا. 641 \*\*\* ...... \*\*\* .....

اَللَّهُواتُ: لَهُاةً كَى جَمع ہے۔ حلق كاكوا ُ يعني كوشت كاوہ كلزاجومنه كة خرى بالا كى جصے ير ہوتا ہے۔

[اَللَّهَوَاتُ]: جَمْعٌ لَهَاةٍ، وَهِيَ اللَّحْمَةُ الَّتِي فِي أَقْصٰى سَقْفِ الْفَمِ.

عبادات کے لیے سکینت اور وقارے آئے کا بیان

فوائد ومسائل: ① زیادہ بنسنااللہ سے ففات کی دلیل ہے اس لیے قرآن میں فرمایا گیا ہے: ﴿ فَلْيَضْحَكُوْ ا فَلِيْلَا وَلْيَبْكُوْ ا كُنْيُرا﴾ (النوبة 82:93)''لیں جاہیے کہ وہ (لوگ) بنسیں تھوڑا' روئیں زیادہ۔'' ② کھلکھلا کراور شخصے مار کر ہننے سے انسان کا وقار اور اس کا رعب و دبد بختم ہوجاتا ہے اس لیے باوقار' شجیدہ اور اصحاب شرف وفضل اس طرح بننے سے گریز کرتے ہیں گوان کے لیوں پر ہروقت مسکراہٹ رہتی ہے۔مطلب یہ کہ جننے میں بھی دائرۃ ادب سے با ہزئییں نگلنا چاہیے۔

[٩٣] بَابُ النَّدْبِ إِلَى إِثْيَانِ الصَّلَاةِ وَالْعِلْمِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْعِبَادَاتِ بِالسَّكِينَةِ وَالْعِلْمِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْعِبَادَاتِ بِالسَّكِينَةِ وَالْعِقَارِ

باب:93- نماز علم اوراس قتم کی دیگر عبادات کی طرف سکینت اور وقار کے ساتھ آنا مستحب ہے

> قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَيْرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢].

الله تعالی نے فر مایا: ''اور جوشخص الله کی مقرر کردہ ادب کی چیز وں کی تعظیم کرے تو ہیہ (فعل) دلوں کی پر ہیز گاری میں سے ہے۔''

فائدہ آیت: شعانو، شعبرہ کی جمع ہے۔ اس ہے مراد دین کے اوامر واحکام ہیں جواللہ نے مقرر کیے ہیں جن کا ادب واحترام بینی ان پرعمل ضروری ہے۔ جس طرح سیسارے اعمال بجائے خودادب واحترام کے قابل ہیں اس طرح ان کی ادائیگی اور بجالانے میں بھی وقار اور سکینے کے پہلوؤں کو ملحوظ رکھا جائے۔ یہی باب کا مفاد ہے۔

[٧٠٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَشْقَ يَقُولُ: "إِذَا أُقِيمَتِ
الصَّلَاةُ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعُوْنَ، وَأَتُوهَا وَأَنْتُمْ
تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا،
وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتَمُوا». مُتَّغَقٌ عَلَيْهِ.

ا 704 احضرت الوہر رہ بھٹھ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ طبیع کو فرماتے ہوئے سنا: "جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ (آرام سے معمول کی چال) چلتے ہوئے آؤ اور سکینت اختیار کرو۔ جو نماز امام کے ساتھ پالؤ وہ پڑھ لواور جوتم سے فوت ہوجائے اسے بورا کرلو۔" (بخاری وسلم)

[704] صحيح البخاري، الأدار، باب لايسعى إلى الصلاة ..... حديث:636 وصحيح مسلم، المساجد و مواضع الصلاة، باب استحباب إنيان الصلاة بوفار و سكينة ..... حديث:602

كثاب الأدب 642 . ....

> زَادْ مُسْلِمٌ فِي رَوْايَةٍ لَهُ: "فَإِنَّ أُحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يِعْمِدُ إِلَى الصِّلَاةِ فَهُو فِي صِلَاةٍ».

مسلم نے اپنی روایت میں بیالفاظ زیادہ بیان کیے ہیں: ''تمھاراایک آ دی جب نماز کا قصد کرلیتا ہے تو وہ نماز ( کی

حالت) ہی میں شار ہوتا ہے۔''

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ اس ہے معلوم ہوا کہ جماعت کے حصول کے لیے دوڑ بھاگ کر آناممنوع ہے کیونکہ یہ وقار کے خلاف ہے جبکہ حکم وقار اور سکینت اختیار کرنے کا ہے بالخصوص نماز وغیرہ کے لیے آتے وقت۔ ﴿ جب انبان گھر سے ونسوكر كے نكاتا ہے تو اى وقت سے اسے نماز ميں شار كرليا جاتا ہے۔ ﴿ امام كے ساتھ ملنے والى ركعت مقتدى كى كہل رکعت ہوگی ۔ بعد میں جوادا کرے گاوہ آخری رکعتیں ہول گی۔اوریہ بات عقل فقل ( دلائل ) کے عین مطابق ہے۔

> [٧٠٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ عِينَةٍ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﴿ وَإِنَّهُ زُجْرًا شَدِيدًا وَّضَرْبًا وَصَوْتًا لِلْإِبلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إلَيْهِمْ وَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ". زَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَزَوْى مُسْلَمٌ

[705] حضرت ابن عباس بالشاس روايت ب كه وه عرفے کے دن نبی اللہٰ کے ساتھ (عرفات ہے) واپس لوٹ رہے تھے کہ نبی اکرم ملاقق نے اپنے بیچھے بخت ڈانٹ' ماراوراونٹوں (کے بڑبڑانے) کی آ وازشی تو آپ نے اپنے کوڑے کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کرکے فرمایا: ''اے لوگو! سکینت اختیار کرو (بعنی سکون سے چلو) اس لیے کہ تیز رفاری نیکی نبیس ہے۔' ( بخاری مسلم نے بھی اس کا تبھے حصد روایت کیا ہے۔)

الْبِرُّ: يَكِي اور إيضاعُ: "ضاؤ"كماته بجس س یملے''یا''اور'' ہمزہ'' مکسورہ ہے'معنی ہیں: تیز روی۔ [البرام]: الطَّاعَةُ. وَ[الْإيضَاعُ]: بضَادِ مُّعْجَمَةٍ قَبْلَهَا يَاءٌ وَهُمْزَةٌ مَّكُسُورَةٌ، وَهُوَ: الْإِسْرَاعُ.

ﷺ فوائد ومسائل: ① دفع کے معنی دھکیلنے کے ہوتے ہیں' اس لیے یہ متعدی ہے کیکن اس کا عام استعال مفعول کے بغیر ہوتا ہے اس لیے پیلازم کےمشابہ ہے۔عرفات سے واپس لوٹنے کو <sup>د</sup>فع کے لفظ ہے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ اس روز لوگ عرفات سے اس طرح لوٹے ہیں گو یا تھیں وھکیاا جارہاہے۔ ﴿ اس میں بھی وقار اور سکون اختیار کرنے اور تیز روی ہے اجتناب کی تلقین ہے۔مناسک حج کی ادائیگی کے دوران میں مقامات حج پراس مدایت پڑمل کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے کیونکہ وہاں ہر جگہ انسانوں کا بے پناہ جموم ہوتا ہے۔ایسے میں ایک دوسرے کو دھلیل کرخود تیزی سے آ گے بڑھنے کی کوشش دوسروں کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے جس کا مشاہدہ ہرسال ایام حج میں ہوتا ہے کیکن مسلمانوں میںصبر وصبط کی تمی

[705] صحيح البخاري. الحج. باب أمر النبي في بالسكينة عند الإفاضة..... حديث:1671. وصحيح مسلم. الحج، باب استحباب إدامة الحرج التلبية ..... حديث:1282 اورا پنے ند جب کی اخلاقی ہدایات سے نا آشنائی یا بے اعتبائی کی وجہ سے بیمسله طل نہیں ہو پاتا اور سعودی حکومت کے بے مثال اور وسیج انظامات کے باوجود انسانی جانوں کا ضیاع تقریبا ایک معمول سابن گیا ہے۔ هذی اللّٰه الْمُسُلِمِينَ.

# إلى باب إلى وكريم كرف المنتف ا

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ هَلْ أَنْنَكَ حَدِيثُ صَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكَرِّمِينَ ۞ إِذَّ دَخَلُواْ عَلِيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَكًا قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُنكرُونَ ۞ فَرَغَ إِنَّ أَهْلِهِ. فَجَانَ بِعِجْلِ سَيِينِ ۞ فَقَرَبَهُ: إِلَيْهِ قَالَ أَلَا تَأْكُونَ ﴾ [الذاربات: ٢٧٠٢٤].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَجَاءَهُ فَوَمُهُ يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن فَبَلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ قَالَ يَنْقَوْمِ هَنُّوْلَا ِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَلَا تُخْذُرُونِ فِي ضَيْفِيٍّ ٱلْبَسَ مِنكُورٌ رَجُلُ رَشِيدٌ ﴾ [هود: ٧٨].

الله تعالى نے فرمایا: '' کیا تیرے پاس ابراتیم کے معزز مہمانوں کی بات پیچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس گئے تو انھوں نے سلام کیا حضرت ابراہیم نے بھی جواب میں کہا: سلام (اور کہانیہ) انجانے لوگ ہیں۔ پھر اپنے گھر کی طرف چلے اور ایک پلا ہوا بچھڑا (بھون کر) لائے اور ان کے قریب کیا اور فرمایا: تم کھا تے کیوں نہیں؟''

كابيان

اور القد تعالی نے فرمایا: ''لوط کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی اور اس سے پہلے بھی وہ برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ حضرت لوط ( ملیلة ) نے فرمایا: اے میری قوم! میری بیٹیاں تمھارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں' چنانچہ القدسے ڈرواور جھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی تبھے دار آ دمی نہیں ہے؟''

ﷺ فائدہ آیات: قرآن مجید کے ان دونوں مقامات پرمہمانوں کی عزت وتکریم کا ذکر ہے جس سے امام نووی جائے نے اکرام ضیف کا اثبات فرمایا ہے۔مزید وضاحت کے لیے ذیل کی احادیث ملاحظہ ہوں:

[٧٠٦] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, أَنَّ النَّبِيِّ عَنْهُ اللهِ وَالْمَيْوْمِ الْآخِرِ اللهِ وَالْمَيْوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْمَيْوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْمَيْوْمِ الْآخِرِ فَلْمَيْضِ اللهِ وَالْمَيْوْمِ الْآخِرِ

[706] حضرت الوہريرہ فينئو سے روايت ہے ئي اكرم سي من مايا: ''جو شخص الله اور يوم آخرت پرايمان ركھتا ہے اسے اپنے مهمان كى عزت كرنى چاہيے۔ اور جو الله اور يوم آخرت پرايمان ركھتا ہے اسے چاہيے كہ صلاحى (رشتے وارول

[706] صحيح البخاري، الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليو م الأخر فلا يؤذ جاره، حديث:6018 و صحيح مسلم، الإيمان، باب الحث على اكرام الحار والضيف و لزوم الصمت.....، حديث:47 ·

كِتَابُ الْأَدْبِ

644

فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ». مُتَغَقَّ عَلَيْه.

ہے حسن سلوک) کرے۔اور جواللّٰہ اور بوم آخرت پرایمان رکھتا ہے اسے حاہے کہ بھلائی کی بات کیے یا پھر خاموش رہے۔' ( بخاری ومسلم )

ﷺ فوائد ومسائل: ① مہمان کی عزت کرنے کا مطلب ہے' خندہ پیشانی ہے اس کا استقبال کرئے حسب استطاعت' خوش دلی ہے'اس کی مہمان نوازی کرےاوراس کے آ رام وراحت کا خیال رکھے۔ ② صلہ رحمی کا مطلب' رشتے داروں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ﴿ الْفَتْكُوكُم كَرِنْے كَا مطلب ہے كہ بِ فائدہ اور فضول باتوں ہے گریز کرے۔ زبان کو ذکرالبی' توبہ واستغفار اورکلمہ خیر کے لیے وقف رکھے یا پھرزیاد و خاموش رہے۔ بیتیوں خوبیاں ان ٹوگول کی بتلائی گئی میں جو محتوں میں اللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتے ہیں جس کا مطلب دوسر لفظوں میں پیہ ہے کہ ان میں کوتا ہی کرنے والوں کا ایمان ناقص اور خام ہے۔

> [٧٠٧] وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بْمْنِ عَمْرِو الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ رَ يَتُولُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ» قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُّولَ الله؟! قَالَ: «يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ. وَالضَّبَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّام، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذُلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ». مُتَّغَيِّ

وَفِي رِوَايَةٍ لَمُسْلِم: «لَا يَجِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ \* قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: «يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقُريهِ بهِ».

[ 707] حضرت ابوشریکی خویلد بن عمروخزاعی جینئز سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ عقیق کوفر ماتے ہوئے سا: '' جو شخص الله اور يوم آخرت برايمان ركهتا ہے تو اسے مہمان كى عزت كرتے ہوئ اس كاحق اداكر نا جاہيے۔ "صحابي نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اس کاحق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''ایک دن اور رات ( یعنی اس میں اپنی طافت کے مطابق بہتر کھانا تیار کرے۔) اور مہمان نوازی تین دن ہے جواس کےعلاوہ ہوؤوہ صدقہ ہے۔' ( بخاری وسلم )

اورمسلم کی ایک روایت میں ہے:''کسی مسلمان کے لیے یہ جائز تبیں ہے کہ وہ اینے بھائی کے پاس (اتنا زیادہ) تھیرے حتی کہاہے گناہ گار کر دے۔''صحابے نے پھرعوض کیا: '' پارسول الله! اس کو گناه گار کیسے کرے گا؟ آپ نے قرمایا: ''اس کے پاس تھبرا رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے۔ جس کے ساتھ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔''

🌋 🛚 فائدہ: اس میںمہمان نوازی کے مزید آ واب و حدود کی وضاحت ہے کہ پہلے دن اور رات عمرہ کھانے کا اہتمام کیا جائے اور اس کے بعد دو دن مزید معمول کے مطابق مہمان نوازی کی جائے۔ تین دن کے بعد مہمان کو چاہیے کہ وہ وہاں

[707] صحيح البخاري، الأدب، باب إكرام الضيف و خدمته إياه بنفسه .....، حديث: 6136 وصحيح مسلم، اللقطة . باب الضيافة ، حديث:48 بعد حديث: 1726

خیر کی خوشخری دینے اور مبارک باد کہنے کا بیان

ہے چلا جائے' تاہم اگروہ نہ جائے تو اس کے بعدمہمان نوازی بطورصد قد ہوگی۔

# [٩٥] بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْشِيرِ وَالتَّهْنِئَةِ بالْخَيْر

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَيْتِرْ عِبَادِ ٥ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَيْتِرْ عِبَادِ ٥ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْمُسَنَهُ ﴾ [الزمر: ١٨٠١٧]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يُبَيَّقِرُهُمْ رَبَّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُوَٰنِ وَجَنَّتِ لَهُمُ فِيهَا نَعِيمُ ثُقِيمٌ ﴾ [التَّوْبة: ٢١]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَبْشِرُوا بِٱلْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُدُ تُوْعَكُونَ﴾ [فصلت: ٣٠]

وَقَــالَ تَــعَــالْــى: ﴿فَبَشَّـرْنَهُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠١]

وَقَالَ تَعَالَٰى: ﴿وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى ﴾ [هود: ٦٩].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَمْرَأَتُهُۥ قَايِمَةٌ فَضَحِكَتٌ فَبَشَرَنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود: ٧١]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَثِيكُةُ وَهُوَ قَانَهُمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِيخَرَابِ أَذَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَنَ﴾ [آل عمران: ٣٩].

## 95- خیر کی خوشخبری دینے اور مبار کباد کھنے کے استخباب کا بیان

الله تعالی نے فرمایا: ''میرے ان بندوں کوخوشخبری دے دے جو بات کوغور سے سنتے ہیں' پھراس میں سے سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔'' (جیسے برائی کرنے والے کومعاف کردینا اور تنگ دست مقروض کومہلت دینا یا قرض ہی معاف کردینا' وغیرہ۔)

اورالله تعالیٰ نے فرمایا: ''انھیں ان کا رب خوشخری دیتا ہے اپنی رحمت' رضامندی اورایسے باغات کی جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی فعمتیں ہیں۔''

نیز فرمایا:''اورشهھیں خوشخبری ہواس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔''

نیز الله تعالی نے فرمایا: ''ہم نے اس (ابراہیم) کوانتہائی بردبار بیچ کی خوشخری دی۔''

اور الله تعالیٰ نے فرمایا: ''اور البتہ تحقیق ہمارے بیسیج ہوئے (فرشتے) ابراہیم (میلا) کے پاس خوشخری لے کر آئے۔''

اور الله تعالى في فرمايا: "اور ابراتيم كى بيوى كطرى تفى وه بنسى اور جم في اسے اسحاق اور اسحاق كے بعد يعقوب كى خوشنجرى دى ـ."

اورالله تعالی نے فرمایا: '' ذکریا کوفرشتوں نے بکارا جب کہوہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالی تھے یکی کی خوشخری ویتا ہے۔''

كِتَابُ الْأَدْبِ ...

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِذْ فَالَتِ ٱلْفَلَتَهِكَةُ يَكَرْبَهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُكَرِّبُهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُكَبِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ٱلسَّمُهُ ٱلْمَسِيخُ ﴾ ٱلْآيَةَ [آل عموان:٤٥]

وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ مُّعْلُومَةٌ.

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَكِئِيرَةٌ جِدًّا، وَهِيَ مَشْهُورَةٌ فِي الصَّحِيح، مِنْهَا:

[٧٠٨] عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ - وَيُقَالُ: أَبُو مُعَاوِيَةً - عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى مُحَمَّدٍ، وَيُقَالُ: أَبُومُعَاوِيَةً - عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْهُ بَشَرَ خديجَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبْ. مُتَقَقَّ عَلَيْهِ.

[اَلْقَصَبُ] هُنَا: اَللَّؤْلُؤُ الْمُجَوَّفُ. وَ[الصَّخَبُ]: اَلصَّيَاحُ وَاللَّغَطُ. وَ[النَّضَبُ]: اَلتَّعَثُ.

اوراللدتعالی نے فرمایا: ''جب فرشتوں نے کہا: اے مریم! بشک اللدتعالی تجھے اپنے کلے (عیسیٰ) کی خوشنجری ویتا ہے؛ اس کا نام سے ہے ۔۔۔۔۔الخ۔'' (حضرت عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے کلمہ کُنْ سے ہوئی ہے جوایک اعجازی ولادت ہے۔)

اوراس باب میں متعدد مشہور آیات ہیں۔

احادیث بھی بکشرت بیں اور صحیح (بخاری ومسلم) میں مشہور بیں۔ان میں سے چند درج ذیل میں:

[708] حضرت الوابراتيم يا الوقحد يا انصين الومعاوية بهي كها جاتا ہے (ان كى كنيت ميں اختلاف ہے) عبدالله بن الى اوفى الله على الله الله على الله على

قَصَبٌ سے بہال مراد جوف دار (درمیان سے خالی) موتی میں - صَحَبٌ: شور وغوغا اور نَصَبٌ: تکان (تھا وٹ \_)

# المراد ال میں حضرت خدیجہ التا کی فضیلت کے علاوہ خیر کی خوشخبری دینے کا اثبات ہے۔

[٧٠٩] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ تَوَضَّاً فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: لَأَلْزُمَنَّ رَسُولَ اللهِ يَشْقُ وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هٰذَا، فَجَاءَ رَسُولَ اللهِ يَشْقُ وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هٰذَا، فَجَاءَ الْمَسْجِدَ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ عِلْمَةٍ، فَقَالُوا: وَجَّهَ الْمُسْجِدَ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ عِلْمَةً، فَقَالُوا: وَجَّهَ هُهُنَا، قَالَ: فَخَرَجْتُ عَلَى أَثَرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى

[709] حضرت ابومونی اشعری پینؤے روایت ہے کہ میں نے اپنے گھر میں وضو کیا اور باہر نکل گیا۔ (اپنے دل میں) کہا کہ میں ضرور رسول اللہ تائی کے ساتھ ساتھ رہوں گا اور آج کا دن آپ کے ساتھ ہی گزاروں گا۔ چنانچہ وہ مسجد میں آئے اور نبی اکرم شیخ کی بابت (لوگوں ہے)

7081] صحيح البخاري، مناقب الأنصار، بنب تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها رضي الله تعالى عنها. حديث: 3819 وصحيح مسلم، فضائل الصحابة، بنب من فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، حديث:2433،

[709] صحيح البخاري، فضائل أصحاب النبي على باب قول النبي في (لو كنت متخذا خليلا)، حديث: 3674، و صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل عثمان بن عفان في حديث: 2403،

یوچھا تو صحابہ نے بتلایا کہ آپ نے اس طرف کا رخ فر مایا ہے۔ (حضرت ابومویٰ) فرماتے ہیں: پس میں آپ کے قدموں کے نشانات پر آپ کے متعلق بوچھا ہوا آپ کے يجهي نكل كرا موا حتى كه آپ بِسْ أَدِيس (قباء ك قريب ایک باغ ) پہنچ گئے۔ میں دروازے پر بیٹھ گیا۔ جب رسول الله الله الله في فضائ حاجت كے بعد وضوفر ماليا تو ميں آپ کی طرف گیا تو دیکھا کہ آپ بئر ارلیں کی منڈیریر بلیٹھے ہیں ( بخارى كى ابك روايت مين [على قَفِّ الْبِتْرِ ] ك الفاظ ہیں) اور بیڈلیوں کو نزگا کرکے کنوس میں اٹکا یا ہوا ہے۔ میں نے آپ کوسلام عرض کیا اور پھر واپس آ کر دروازے پر بیٹھ گیا۔اور میں نے ( ول میں ) کہا کہ میں آج ضرور رسول اللہ سِلَقِينَا كَا دِرِيانِ رِبُولِ كَارِاتِيعَ مِينِ حَفِرتِ ابِوبِكُرِ رَاللَّهُ ٱلسَّحِيدِ ا انھوں نے درواز ہ کھنگھٹایا۔ میں نے بوچھا کون ہے؟ انھوں نے فرمایا: ابوبکر-میں نے کہا: تھہر ہے۔ پھرمیں گیا اور کہا: بارسول الله! به ابوبكر اندرآن كي احازت طلب كرري ہیں۔ آپ نے فرمایا: '' أخص اجازت دے دواور جنت كى خوشخری (بھی) دے دو۔' چنانچہ میں آیاحتی کہ ابو بکر ہے کہا: تشريف لايخ 'اوررسول الله طاتيلُ آپ كو جنت كي خوشخبري ویتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر اندرتشریف لائے اور نبی الله كان مندريري آب كى دائين جانب بيره ك اور ا بيغ دونوں پير كنوس ميں لؤكا ليے جس طرح رسول اللہ ﴿ يَيْلُمُ . نے کیا تھا اور اپنی پیڈ لیاں نگلی کرلیں ۔ میں پھر واپس آ کر ( دروازے پر ) بیٹھ گیا۔ اور میں ( گھرے نکلتے وقت ) اپنے بھائی کو وضوکرتا جیوڑ کرآیا تھا کہ مجھےخود ہی آ کرمل جائے گا۔ تو میں نے (ول میں) کہا: اگر اللہ تعالی فلاں کینی اس کے بھائی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے گا تو اسے بہاں لے آئے گا۔اتنے میں کوئی شخص آیا اور درواز ہولانے لگا۔

دَخَلَ بِنْزَ أَرِيسِ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ حَتّٰى قَضْى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاجَتُهُ وَتَوَضَّأَ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ جَلَسَ عَلَى بِنْرِ أَرِيسٍ، وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ، فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَجَلَسْتُ عِنْد الْبَابِ فَقُلْتُ: لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُّولِ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ، فَجَاءَ أَبُو بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَدَفَعَ الْبَاتِ فَقُلْتُ: مَنْ لَمَذَا؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْرِ، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هٰذَا أَبُو بَكُر يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: وَاللَّذَنْ لَهُ وَبَشَّرْهُ بِالْجَنَّةِ»، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِأَبِي بَكْرِ: أَدْخُلْ وَرَسُولُ اللهِ يُبَشِّرْكَ بِالْجَنَّةِ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَمِين النَّبِيِّ عِلِيَّةٍ مَعَهُ فِي الْقُفِّ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِثْرِ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَجَلَسْتُ، وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي، فَقُلْتُ: إِنْ يُردِ اللهُ بِفُلَانٍ - يُريدُ أَخَاهُ - خَيْرًا يَأْتِ بِهِ، فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْنَابَ، فَقُلْتُ: مَا لَهٰذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ لَرُ الْخَطَّاب، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، ثُمَّ جِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: هٰذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ؟ فَقَالَ: «إِئْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ»، فَجِئْتُ عُمَرَ. فَقُلْتُ: أَذِنَ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ، فَلَـٰخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ بِيُثَّةٍ فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِثْرِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلَانِ

خَيْرًا - يَعْنِي أَخَاهُ - يَأْتِ بِهِ، فَجَاءَ إِنْسَانُ فَحَرَّكَ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ الْبُنُ عَقَانَ فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، وَجِئْتُ النَّبِيَّ الْبُنُ عَقَانَ فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، وَجِئْتُ النَّبِيَّ بَنُوى تَقْلَقْ، فَأَخْبَرُثُهُ فَقَالَ: "إِنْقَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلُوى تُصِيبُهُ"، فَجِئْتُ، فَقُلْتُ: أَدْخُلُ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ الله عِيدًة بِالْجَنَّةِ مَعْ بَلُوى تُصِيبُك، وَجَلَسَ رَسُولُ الله عِيدًة الْقُفْ قَدْ مُلِيءَ، فَجَلَسَ فَذَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفْ قَدْ مُلِيءَ، فَجَلَسَ وَجَاهَهُمْ مِنَ الشَّقِ الْآخِرِ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ وَجَاهَهُمْ مِنَ الشَّقِ الْآخِرِ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَأَوَّلُتُهَا قُبُورَهُمْ. مُثَقَقٌ عَلَيْهِ.

میں نے کہا: کون ہے؟ اس نے کہا: عمر بن خطاب بے بنا ٹیے۔ میں نے کہا: ذرائھبر ہے۔ میں پھررسول الله ناتیج کی خدمت میں حاضر ہوا' آ ب کوسلام عرض کیا اور کہا: بدعمر ہیں اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کررہے ہیں؟ آب نے فرمایا: '' أنصي احازت اور جنت كي خوش خبري دے دو۔' الهذامين حضرت عمر طاللهٔ کے یاس آیا اور کہا: آپ کورسول الله طالله نے (اندر آنے کی) اجازت اور جنت کی خوش خبری دی ہے۔ چنانچہ وہ تشریف لائے اور رسول الله مالی کے ساتھ منڈیریر آپ کی ہائیں جانب بیٹھ گئے اور اپنے دونوں پیر کنویں میں لٹکا لیے۔ میں پھر واپس آ کراپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور (دل میں) کہا: اگر اللہ تعالی فلاں کیعنی اس کے بھائی کے ساتھ بھلائی کاارادہ فرمائے گا تواہے (یہاں) لے آئے گا۔ اتنے میں کوئی اور شخص آیا۔اس نے دروازہ بلایا تو میں نے يوجها: كون ہے۔اس نے كہا: عثمان بن عفان - ميں نے كہا: احیمانظہریے! اور میں نے نبی اکرم نظینے کوآ کراطلاع دی۔ آب نے فرمایا: '' انھیں احازت دے دو اور ایک بلوی (حادثے) کے ساتھ جوانھیں پیش آئے گا' جنت کی خوشخبری سنا دو۔'' چنانچہ میں آیا اور ان سے کہا: تشریف لا بے اور رسول الله عَلِيَّةُ آپ كوايك حادثْ كيماته وُ جوآپ كوپيش آئے گا' جنت کی خوشخبری ویتے ہیں۔ چنانچہ وہ اندرتشریف لاے تو ویکھا کہ کنویں کی منڈر پر ہوگئ ہے ( یعنی نبی مؤلیظ کے دائیں بائیں دونوں جانب جگہنیں ہے) پس وہ آ ب کے سامنے دوسری حانب بیٹھ گئے۔ حضرت سعید بن میتب (مشہور تابعی اور حضرت ابوموسی سے روایت کرنے والے راوی) فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے ان کی قبروں کی تاویل کی (لیعنی ابوبکر اور عمر قبر میں بھی اسی طرٹ ساتھ ہوں ، گے جب کہ عثمان کی قبرا لگ ہوگی ۔ ) ( بخاری وسلم ) اورایک روایت میں بیالفاظ زیادہ ہیں: اور رسول الله

سُلَقِیمْ نے مجھے درواز ہے کی نگرانی کا حکم فرمایا۔اوراس میں بیہ

تشدید کوی کے اردگرد چبرہ یا منڈی علی رسلك:

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ : وَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحِفْظِ الْبَابِ. وَفِيهَا : أَنَّ عُثْمَانَ حِينَ بَشَرَهُ حَمِدَ اللهَ تَعَالَى، ثُمَّ قَالَ: اللهُ الْمُسْتَعَانُ.

قَوْلُهُ: [وَجَه]: بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ، أَيْ: تَوَجَّهَ. وَقَوْلُهُ: [بِشِر أَرِيس]: هُو بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَبَعْدَها يَاءٌ مَّثَنَّاةٌ مِنْ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَبَعْدَها يَاءٌ مَّثَنَّاةٌ مِنْ تَحْتُ سَاكِنَةٌ، ثُمَّ سِينٌ مُّهْمَلَةٌ، وَهُو مَصْرُوفَهُ. وَ[الْقُفُ]: مَصْرُوفَهُ. وَ[الْقُفُ]: يَضَمِّ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ: هُوَ الْمَبْنِيُ حَوْلَ الْبَنْرِ. قَوْلُهُ: [عَلَى رِسْلِك] بِكَسْرِ الرَّاءِ عَلَى الْمُشْهُورِ، وَقِيلَ بِفَتْحِهَا، أَيْ: أُرْفُقْ.

''را'' کے پنچے زیر مشہور ہے اور بعض کے نز دیک را پر زبر ہے۔ ذرائھہریں اورانتظار فرمائیں۔

فوائد ومسائل: ﴿ اَسُ حدیث کا تعلق باب ہے واضح ہے کہ اس میں بھی خوشخری دینے کا اثبات ہے۔ ﴿ خلفاتِ علاقہ جُونَا اُنہِ کُو اُن کے جنتی ہونے کی بشارت وے دی گئی۔ اس کے بعد بھی ان کے ایمان میں شک کرنا شقاوت از لی کی فشائی نہیں تو اور کیا ہے؟ ﴿ حضرت عثان جُائوٰ کی بابت جس بلوے کی پیش گوئی فرمائی وہ ان کی خلافت کے آخر میں پیش آ یا جب کہ عبداللہ بن سبا یہودی اور اس کے مکروہ اور بے بنیاو پرو پیگنڈے سے متاثر فسادی گروہ نے حضرت عثان کا محاصرہ کرلیا اور بالآ خرآ پ کوشہید کردیا۔ جُائوٰ۔ اس میں نبی اکرم خائیہ کی صدافت کی دلیل ہے۔ ﴿ بیداری کے عالم میں میں تو کی فراست کہا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں تمثیل میں مِن کُلِّ الْوُ جُوہ مشابہت یا برابری ضروری نہیں چنان بھیج الغرقد (جنت البقیج ) میں مدفون ہیں۔

[۷۱۰] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللهِ بَيْلِيَّة، وَمَعَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ وَعُمْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ وَعُمْرَ اللهِ عَنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَأَبْطَأً عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُقْمَطَعَ دُونَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ،

[710] حضرت ابوہریرہ ٹنٹھ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سائلیہ کے اروگرد ہیٹھے تھے اور ہمارے ساتھ (لوگوں میں) حضرت ابو بکر وعمر ٹاٹھ بھی تھے۔تو (اچانک) رسول اللہ سائلیہ ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے اور ہمارے پاس واپس آنے میں آپ نے کافی دیر فرمائی تو ہم ڈر گئے کہ

[710] صحيح مسلم، الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا، حديث: 31.

فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْ حَتَّى أَتَيْتُ حَايِطًا لِلْأَنْصَارِ لِيَنِي النَّجَارِ، فَلُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا؟ فَلَمْ أَجِدُ، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَايِطٍ مَنْ فَلَمْ أَجِدُ، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَايِطٍ مَنْ بِنُو خَارِجَهُ - وَالرّبِيعُ: الْجَدُولُ الصّغيرُ فَقَالَ: فِأَحْتَفَرْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَهَ فَقَالَ: هَا حُدُولًا اللهِ وَهَ فَقَالَ: هَا مَنْ فَرَعْ مَنَ طَهْرَيْنَا فَقُمْتَ اللهِ فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ وَقَالَ: هَا اللهِ فَقَالَ: فَقُلْتُ مَنْ فَرْعَ، فَأَتَيْتُ هُلَالًا فَقُمْتَ فَقَالَ: هَا أَنْ تَقْتَطَعَ دُونَنَا، فَخَيْرُتُ كَمَا يَحْتَفِرُ الثَّعْلَبُ، فَفَنْ وَالْمَالُ وَرَائِي. فَقَالَ: هيَا أَبُا هُرَيْرَةً! النَّاسُ وَرَائِي. فَقَالَ: هيَا أَبُا هُرَيْرَةً! النَّاسُ وَرَائِي. فَقَالَ: هيَا أَبُا هُرَيْرَةً! وَقَالَ: هيَا أَبُا هُرَيْرَةً! الْحَايُطِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَرَائِي. فَمَنْ فَصَالًا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ ». وَذَكَرَ الْحَدِيثَ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ، فَبُشَرْهُ بِالْجَنَّةِ ». وَذَكَرَ الْحَدِيثَ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلُبُهُ، فَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ ». وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ہماری غیرموجودگی میں آ پ کوتل نہ کردیا گیا ہواور ہم گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے' اور میں سب سے پہلے گھبرانے والا تھا۔ میں رسول الله طافیٰ کی تلاش میں لکلاً بیبال تک کے میں افصار کے قبیلے بنونجار کے باغ کی حارد یواری پر پہنچ گیا۔ میں اس کے اردگرد گھو ما کہ مجھے کسی دروازے کا سراغ مل جائے لیکن مجھے کوئی دروازہ نہیں ملا' تاہم ایک حچھوٹے سے نالے پرنظر یڑی جو باغ سے باہرایک کنویں سے نکل کر باغ کے اندر جار ہا تھا۔ اور رہیج حیونی سی نہریا تھوٹے سے نالے کو کہتے ہیں۔ میں اس میں ہے مث ممنا کر اندر رسول اللہ مُؤلِیمُ کے یاں پہنچ گیا۔ آ ب نے (مجھے دیکھ کر) فرمایا:''ابوہررہ ہ؟'' میں نے کہا: ''جی ہال یا رسول الله! فرمایا: '' کیا بات ہے؟'' میں نے کہا: آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کیں آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور واپسی میں آپ نے در فرمادی تو ہمیں ڈرمحسوں ہوا کہ کہیں آپ کو ہماری غیر موجودگ میں لحَلَّ نه كرديا كيا ہو چنانچه ہم گھبرا اٹھے گھبرانے والوں میں سب سے پہلا آ دمی میں تھا۔ اس لیے میں اس باغ تک آ گیا اور (اندر داخل ہونے کے لیے)اس طرح سمٹ سکڑ گیا جس طرح لومڑی سمٹق سکڑتی ہے۔ اور لوگ میرے پیچھے ين-آپ نے فرمايا: "اے ابو ہريره!" اور آپ نے مجھے اینے دونوں جوتے دے کرارشاد فرمایا'' جاؤ میرے بیدونوں جوتے ساتھ لے جاؤ' اس باغ کی دیوار کے باہر جوبھی ملے' جواس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس یراس کے دل میں پورایقین ہوتو اسے جنت کی خوشخری دیے دو۔''اورکمی (پوری) حدیث ذکر کی۔ (مسلم)

اُلرَّ بِيع : حِيموٹی نهر۔ اور به ناله بے جیسا که حدیث میں اس کی تفسیر اس کے ساتھ کی ہے۔ اِٹینَفُرْتُ: به '' را'' اور '''نے ساتھ دونوں طرح مروی ہے۔ '' زا'' کے ساتھ معنی

[اَلرَّبِيعُ]: اَلنَّهْرُ الصَّغِيرُ، وَهُوَ الْجَدُولُ - بِهُتْحِ الْجِدُولُ - بِهُتْحِ الْجِيمِ - كَمَا فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيثِ. وَقَوْلُهُ: [اِحْتَفَرْتُ]: رُوِيَ بِالرَّاءِ وَبِالزَّاي، وَمَعْنَاهُ

میرے لیے نالے ہے اندر جاناممکن ہوگیا۔

بِالزَّاي: تَضَامَمْتُ وَتَصَاغَرْتُ حَتَى أَمْكَنْنِي عِين: مِن عَين الله في من ممثا كراي وجودكواتنا جهونا كرلياحي كه الدُّخُولُ.

علا فواكدومسائل: 🛈 بيمسئله پيلے وضاحت سے بيان كيا جاچكا ہے كددل كى گبرائى سے الله پرايمان ركھنے والا اگر اس نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا ہوگا' تو وہ یقینا جنت میں جائے گا' یا تو پہلے مرصلے ہی میں چلا جائے گا' اگر اللہ کی مشیت ہوئی' بصورت دیگرسزا جھکت کر جنت میں جائے گا۔اس کا دائی گھر جہنم نہیں' جنت ہی ہوگا۔ ﴿ اس حدیث میں خوشخبری کے اثبات کے علاوہ مومن کے بہر حال جنتی ہونے کی نوید ہے۔

> [٧١١] وَعَنِ ابْنِ شُمَاسَةً قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو ابْنَ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَهُوَ فِي سِياقَةِ الْمَوْتِ فَبَكْي طَوِيلًا، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبِتَاهُ! أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ الله ﷺ بِكَذَا؟ أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ عِنْ بِكَذَا؟ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقِ ثَلَاثِ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشُدُّ بُغْضًا لْرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي، وَلَا أَحَتَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ، فَلَوْ مُتُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلامَ فِي قَلْبِي أَنَيْتُ النَّبِيِّ عِنْ فَقُلْتُ: أَبْسُطُ يَمِينَكَ فَلِأُبَايِعْكَ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ فَقَبَضْتُ يَدِي. فَقَالَ: «مَ**الَكَ يَا عَمْرُو؟**» قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ، قَالَ: «تَشْتَرِطُ مَاذَا؟» قُلْتُ: أَنْ يُعْفَرَ لِي، قَالَ: ﴿أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلُهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قُبْلَهُ؟» وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ

ا 711 احضرت ابن ثاسه بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمروین عاص بھائل کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ وہ قریب الوفاۃ تھے۔وہ کافی دیرتک روئے اورا پنا چیرہ دیوار کی طرف کر ليا\_ توان كا صاحبزاده كمنه لكا: ابا جان! كيا آب كورسول الله وَيَهُمْ نِهِ فلال خُوشِخْرِي نهيل وي تقى؟ كيا آپ كورسول الله سُ الله في الله خوشخري نهيس دي تقي الأدو مرشه انهول في کہا۔) چنانچہ آپ نے اپنا چہرہ اس کی طرف پھیرا اور فر مایا: بے شک سب سے افضل (توشئه آخرت) جوہم تیار کریں وہ ہے اللہ کی توحید کی گواہی کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں اور حجہ رسول الله طَوْقَيْمُ كَي رسالت كي گواہي كه آپ الله كے رسول ہیں۔ مجھ پر تین قشم کے حالات آئے (یعنی میں تین دوروں ہے گزرا:) ① میں نے اپنا بہ حال ویکھا کہ مجھ ہے زیادہ رسول اللَّه سَائِيَّةُ ہے بغض رکھنے والا کوئی نہ تھا' اس وقت سب سے زیادہ محبوب بات میرے لیے یہی تھی کہ اگر میں آ پے پر قابو يالون تو آپ كونل كردون \_اگرميري موت اس حالت میں آ جاتی تو یقینا میں جہنمیوں میں سے ہوتا۔ ﴿ پھر جب اللّٰہ نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈال دی تو میں نبی اکرم مَا يَيْهُ كَى خدمت ميں حاضر ہوا اور ميں نے عرض كيا كه آپ ا پنا دایاں ہاتھ کھیلائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کراوں۔

[711] صحيح مسلم، الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، حديث: 121.

رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَا أَجَلُّ فِي عَيْنِي مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنِي مِنْهُ إِجْلالًا لَهُ، وَلَوْ كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنِي مِنْهُ إِجْلالًا لَهُ، وَلَوْ شَيْلِتُ أَنْ أَصْفَهُ مَا أَطَقْتُ، لِأَنِّي لَمْ آكُنْ أَمْلاً عَيْنِي مِنْهُ، وَلَوْ مُتُ عَلَى يَلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ عَيْنِي مِنْهُ، وَلَوْ مُتُ عَلَى يَلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا؟ فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلَا تَصْحَبَنِي لَا أَنْ مُتُ فَلَا تَصْحَبَني لَا يُحَمِّهُ وَلِينَا أَشْيَاءً مَا لَيْحَةً وَلَا نَارٌ، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي، فَشُنُوا عَلَيَّ لَلْحَبَدُ مَا لَيْحَهُ جَرُورٌ، وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، حَتَى أَسْنَأْنِسَ لِكُمْهَا، حَتَّى أَسْنَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي، زَوَاهُ مُسْلِمٌ.

آپ نے اپنا ہاتھ بھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینج لیا۔ آب نے فرمایا:"اے عمرو! کیابات ہے؟" میں نے کہا: میں ایک شرط کرنا حابتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ' بتلاؤ 'تمھاری کیا شرط ہے؟'' میں نے کہا: یہ کہ میرے گناہ بخش دیے جائمیں۔ آپ نے فرمایا: "کیا شہص معلوم نہیں کہ اسلام پہلے کے گناہوں کو گرا دیتا (ختم کردیتا) ہے۔ اور ہجرت اینے ماقبل کے گناہوں کو گرادیتی ہے اور حج پہلے کے گناہوں کو گرا(مٹا) ویتا ہے؟ (چنانچہ اسلام قبول کر کے میں نے آپ کی بیعت كرلى اس كے بعد بيرحال ہوكيا كه) مجھے رسول الله عليم سے زیادہ محبوب اور میری نظر میں آپ سے زیادہ جلیل القدر کوئی نہ تھا۔ آپ کی عظمت وجلالت کانقش اس طرح میرے ول میں تھا کہ میں نظر بھر کر آپ طافیۃ کی طرف و کھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا اور اگر مجھ سے آپ کا حلیہ مبارک بیان کرنے کو کہا جائے تو میں اسے بیان نہیں کرسکتا' اس لیے کہ میں نے مبھی نظر بھر کر آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ اگر میری موت ای حال میں آ جاتی تو یقینا امیر تھی کہ میں جنتیوں میں ہے ہوتا۔ ﴿ (اس کے بعد ) پھر ہم کئی چیز وں کے ذمہ دار بنائے گئے (حکومتی مناصب پر فائز ہوئے) میں نہیں جانتا ان کے بارے میں میرا کیا حال ہوگا؟ پس جب میں فوت ہوجاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ نہ تو کوئی نوحہ کرنے (رونے پیلنے) والى عورت ہواور نہ كوئى آ گ۔ اور جب تم مجھے دفنا چكوتو مجھ یرتھوڑی تھوڑی کر کے مٹی ڈالنا' پھرمیری قبریراتنی دیر کھڑ ہے رہنا کہ جنتنی دیر میں ایک اونٹ فریج کر کے اس کا گوشت بانٹ دیا جائے تا کہ میں تم سے مانوس رہوں اور دیکھوں کہ اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ (مسلم) شُنُّوا: ید شین اور سین کے ساتھ دونوں طرح مروى ہے' یعنی تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالو۔ وَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: [ شُنُوا]: رُوِيَ بِالشَّينِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْمُهُمَلَةِ، أَيْ: صُبُّوهُ قَلِيلًا قَلِيلًا. وَاللهُ

مهمان کورخصت کرنے کے آواب سُنْحَانَهُ أَعْلَمُ.

فیا کہ وسائل: ﴿ حضرت عمرو ہن عاص و الله نے زندگی کے تین دور بیان فرمائے ہیں: ایک اسلام سے قبل دوسرا اسلام کے بعداور تیسرا بہ جب وہ حکومت کے ذمہ دارا نہ مناصب ﴿ گورزی وغیرہ ) پر فائز ہوئے۔ اس تیسر بے دور کی گراں بار فرمہ دار یوں سے وہ خوف زدہ سے کہ ان میں کوتا ہیوں کا ارتکاب نہ ہوگیا ہوجن کی وجہ سے بارگاہ اللی میں گرفت ہو۔ وی اسلام سے قبل کی شدید عداوت ، قبول اسلام کے بعد شدید عبہ سے تبدیل ہوگئ۔ ﴿ کی عظمت و جلالت صحابہ کرام بھی کے دلوں میں گفتی تھی۔ ﴿ موت کے وقت تقصیر ﴿ کی کوتا ہی ﴾ کے خوف اور الله کی رحمت کی امید کے دریعے سے قبریب الموت شخص کی تسکیدن خاطر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ورنا جائز ہے۔ ﴿ الله کی رحمت کی بثارت کے ذریعے سے قریب الموت شخص کی تسکیدن خاطر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کارالیا جائے۔ ای طرح ہجرت 'ج اور نماز وغیرہ سے انسان کے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ ﴿ میت پر بین اور تو حد کرنامنع ہے۔ ﴿ قبر میں اسلام والیمان کے تقاضوں کو ہرو کے کارلایا جائے۔ ای طرح ہجرت 'ج اور نماز وغیرہ سے انسان کے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ ﴿ میت پر بین اور تو حد کرنامنع ہے۔ ﴿ قبر میں میں اسلام والیمان کے ارتکاب کا اندیشہ ہو۔ ﴿ قبر میں میں اسلام والیمان کے اور کا اثبات کے بعد قبر پر کرنامنع ہے۔ ﴿ وَمِنْ الله عَلَمُ اللّٰ مِنْ کَا عَلَمُ اللّٰ مَنْ کَا ہُوں کی موجود کی موجود کے دور کرئی روایات میں نمی اکرم طفی کی اس موجود ہے۔ ﴿ وَمَنْ اللّٰ مِنْ کَا مُوسِل کی موجود گی سے صاحب قبر کو کی کی اور الیع قبر پر نیک لوگوں کی موجود گی سے صاحب قبر کو کی کی کا کر اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ کے بارے میں تمامی کی کی دعا کرو۔ کو را بعد قبر کی کی کور سے کہ کھڑ ہے ہوکراس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔

منط راوی حدیث: [حضرت ابن شاسه بمانی عبدالرحمٰن بن شاسه المبری - ابن شاسه کے نام ہے معروف ہیں - ابوعمرو المصری ان کی کنیت ہے - زید بن ثابت اور ابوذر بیشنے سے روایات بیان کرتے ہیں - بیتا بعی ہیں - ابن حبان اور امام عجل نے ان کی توثیق کی ہے - ابن بکیر کہتے ہیں کہ 100 ججری کے بعد اور حافظ ابن حجر بہت کے بقول 101 ججری میں فوت ہوئے۔

ہاب:96- ساتھی کورخصت کرنے اورسفر وغیرہ کی جدائی کے وقت اسے وصیت کرنے' نیز اس کے حق میں وعا کرنے اور اپنے لیے اس سے وعاکی ورخواست کرنے کا بیان

[٩٦] بَابُ وَذَاعِ الصَّاجِبِ وَوَصِيَّتِهِ عِنْدَ فِرَاقِ السَّفْرِ وَغَيْرِهِ وَالدُّعَاءِ لَهُ وَطَلَبِ الدُّعَاء منْهُ

الله تعالیٰ نے فرمایا: ''اوراس (بات) کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور لیقوب نے بھی: اے بیٹو! بے شک الله نے تمھارے لیے اس دین کو پسند کرلیا ہے؛ پس جب شمصیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہتم مسلمان ہو۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب (ملیہ) کوموت آئی'

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَوَضَىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِهُ بَبِيهِ وَيَعْقُونُ يَبَنِىٓ إِنَّ اللهَ اَصَطَفَى لَكُمُ الدِينَ فَلَا تَمُوثُنَ إِلَّا وَأَشُم مُسْلِمُونَ ۞ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ المَوْتُ إِذْ قَالَ لِيَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَيْهَكَ وَإِلَنَهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَحِدًا **كِتَابُ الْأَدْبِ** عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

وَنَحُنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [الْبقرة: ١٣٢، ١٣٣].

جب انھوں نے اپنے بیٹوں سے کہا: تم میرے بعد کس کی عبادت کردگے؟ انھوں نے کہا ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا' ابرا نیم' اساعیل اور اسحاق (میلئر) کے معبود کی عبادت کریں گے جوایک ہے اور ہم اس کے فرما نبر دار ہیں۔''

ﷺ فائدہ آیات: اس میں موت کے وقت وصیت کرنے کا ذکر ہے جس سے امام نووی بڑھ نے استدلال فرمایا ہے کہ سفر کے وقت بھی وصیت کرنا جائز ہے کیونکہ موت کا امکان حضر سفر کے وقت بھی وصیت کرنا جائز ہے کیونکہ موت کا امکان حضر (اقامت) سے زیادہ ہوتا ہے اس لیے سفر کے وقت بھی وصیت کردینا بہتر ہے۔

#### وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَمِنْهَا:

[۷۱۲] حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللَّذِي سَبَقَ فِي بَابِ إِكْرَامِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولُ اللهِ عَنَهُ اللّهِ مَ اللّهِ مَ اللهِ عَنْهُ فِينَا خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَرَ، ثُمَّ قَالَ: "أَمّا اللّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَرَ، ثُمَّ قَالَ: "أَمّا بَعْدُ، أَلا أَيُهَا النّاسُ! إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأَخِيب، وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا: كِتَابُ اللهِ، فِيهِ الْهُلَى وَالنّورُ، فَخُدُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ الْهُلَى وَالنّورُ، فَخُدُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثَ عَلَى كِتابِ اللهِ، وَرَغَّبَ فِيهِ الْهُلَى وَالنَّورُ، فَخُدُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَرَغَّبَ فِيهِ الْهُلَى وَالنَّورُ، فَخُدُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَرَغَّبَ فِيهِ أَهْلِ بَيْتِي ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقَدْ سَبَقَ الْدَارِةِ وَاهُ مُسْلِمٌ، وَقَدْ سَبَقَ الْمُولِهِ [وقم: ٣٤٦].

[712] احادیث میں ہے حضرت زید بن ارقم جائیز کی حديث ب جو بَابُ إِكْرَام أَهْل بَيْتِ رَسُولِ الله على میں گزر چکی ہے۔انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مالی آئے نے ہمیں کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فرمایا ۔ اللّٰہ کی حمد و ثنا بیان کی ، وعظ کیا اورنصیحت فر مائی' پھر فر مایا:''اما بعد'اے لوگو! یقیینا میں بھی ایک انسان مول قریب ہے کہ میرے یاس میرے رب کا فرستادہ آ جائے اور میں اس کا پیغام قبول کرلوں ( کیونکہ اسے رو کرنا تو کسی انسان کے بس ہی میں نہیں۔) اور میں تمھارے'لینی جنوں اورانسانوں کےاندر دو چنزیں جھوڑ ہے جار ہا ہوں: ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روثنی ہے۔ چنانچہتم اللہ کی کتاب کو پکڑواور اسے مضبوطی سے تھام لو۔'' پھرآ ب نے اللہ کی کتاب بر (عمل کرنے پر) ابھارا اور اس کے بارے میں ترغیب دی۔ پھر فرمایا: '' (اور دوسری چیز ) میرے اہل بیت شخائی میں۔ میں شمصیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں ( کہان پر کوئی زیادتی نہ کرنا)۔''مسلم۔ پہروایت اس سے پہلے پوری گزر چکی ہے۔(دیکھیے:رقم 346)

1712 صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن أبي طالب رضي مديث:2408-

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں نبی اکرم علیہ فی این بشریت کے حوالے سے فرمایا کہ انسان کی طرح موت سے مجھے بھی مفرنہیں ' کا سد موت ہے جھے بھی بہر حال پیتا ہے۔ اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد سے ہے کہ اس میں وصیت کرنے کا استخباب ہے۔ ﴿ اہل میت کی فضیات بھی اس سے ثابت ہوتی ہے۔ اور سے کہ ان کا معاملہ نہایت نازک ہے اس لیے انسان کوان کا تذکرہ کرتے وقت نہایت مختاط رو بیا فتیار کرنا جا ہے کہ ان کی گتا خی ہونہ غلو۔

راوی حدیث: [حضرت زیدین ارقم بی تین ان کی کنیت ابوعمرو ہے۔ انصار کے قبیلے خزرج سے تعلق رکھنے کی وجہ سے انصاری اور خزرجی کہلاتے تھے۔ پہلی مرتبہ غزوہ خندق میں شمولیت اختیار کی اس کے بعد اسلام و کفر کے 17 معرکوں میں شریک ہوئے۔ کوفہ میں سکونت اختیار کی اور 66 یا 88 ہجری میں فوت ہوئے۔ کتب احادیث میں رسول اللہ ساتھ استعار کی اور 66 یا 88 ہجری میں فوت ہوئے۔ کتب احادیث میں رسول اللہ ساتھ استعار کی اور 66 میں کردہ ان کی 70 روایات میں۔

[٧١٣] وَعَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَائِكِ بُنِ الْخُويْرِثِ
رَضِيَ اللهُ عَنْه، قَال: أَتَيْنَا رَسُول اللهِ يَتَنَيْقُ وَنَحْنُ
شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُون، فَأَقَمْنا عِنْده عشْرِينَ لَيْلَقّ، وَكَانَ
رَسُولُ اللهِ يَتَنَيْقُ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا
أَمْلَنَا، فَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَمْلِنَا، فَأَخْبَرْنَاه، فَقَالَ: "إرْجِعُوا إلى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهم، فَقَالَ: "إرْجِعُوا إلى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهم، وَعَلَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُوا صَلَاةً كَذَا فِي جِينِ كَذَا، وَصَلُوا كَذَا فِي جِينِ كَذَا، وَصَلُوا كَذَا فِي جِينِ كَذَا، وَصَلُوا خَضَرَت كَذَا، وَصَلُوا كَذَا فِي جِينِ مُنَا اللّهُ مَنْ أَكْبَرُكُمْ اللّهُ مَنْ وَلَيْؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ ".

[713] حضرت ابوسلیمان مالک بن حورث باتو سے روایت ہے کہ ہم رسول القد تا پیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم ایک جیسی عمر کے نو جوالن تھے۔ ہم بیس را تیں آپ کے پاس قیام پذیر رہے۔ اور رسول اللہ تا پیڈ بڑے مہر بان اور نرم مزاج تھ جی چنا نچہ آپ کو خیال ہوا کہ ہم اپنے گھر والوں (کی ملاقات) کے مشاق ہوگئے ہیں چنا نچہ آپ نے مشاق ہوگئے ہیں چنا نچہ آپ نے ہم سے چھے چھوڑے ہوئے ہمارے گھر والوں کی بابت بوچھا تو ہم نے آپ کواس کی تفصیل ہے آگاہ کیا۔ (جےس کر) آپ نے فرمایا: ''تم اپنے گھر والوں کے پاس والیس کے اس والیس کے بات والیس کے ہوئے وادر فلاں فات میں رہواور افلاں نماز فلاں وقت میں ہو ہوئا ہوؤوہ اور فلاں نماز بڑھا کہ آپ کے بازی ہوئا ہوؤوہ شمیں نماز بڑھا گے۔ ' رہواری وسلم میں سے جو بڑا ہوؤوہ شمیں نماز بڑھا گے۔' (ہواری وسلم)

زَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ لَّهُ: "وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».

اور بخاری نے اپنی ایک روایت میں بیاضافہ کیا ہے: ''اور اس طرح نماز پڑھوجس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔''

7137] صحيح البخاري، الأذان، باب من قال ! ليؤذن في السفر مؤذن واحد، حديث:628 وصحيح مسلم، المساجد و مواضع الصلاة، باب من آحق بالإمامة؟، حديث:674

كِتَابُ الْأَدْبِ وَ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

قَوْلُهُ: [رَحِيمًا رَفِيقًا]: رُوِيَ بِفَاءِ وَّقَافِ، رَحِيمًا رَفِيقًا: ''فَا''اور''قاف' كماته (رُم ول) ورُوِيَ بِقَافَيْنِ. اور دو''قافول' كماته كين رُقِيقًا بهى مروى بــــــ (اس ورُوِيَ بِقَافَيْنِ.

فی کے انہ ومسائل: (۱) اس میں ایک تو نو جوانوں کے علم دین حاصل کرنے کے شوق کا بیان ہے جس کے لیے انھوں نے گریز گر ارچھوڑ کر سفر کیا ۔ جس معلوم ہوا کہ طلب علم کے لیے اگر سفر کرنے کی بھی ضرورت پیش آ جائے تو اس سے مطابق مناسب نہ کیا جائے۔ (2) استاد یا منتظم کے لیے ضروری ہے کہ ووطلباء کے حالات سے آگاہ رہے اور اس کے مطابق مناسب اقد امات اور بدایات کا اہتمام کرے۔ (3 جن کو دین کا علم اور شعور حاصل ہوجائے ان کوچا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جمی دین سکھائیں جو دینی علوم اور دین سے بہرہ ہیں۔ (4) پورے شوق اور جذبے سے امر بالمعروف اور نہی عن المثر کا فریف اوا کریں۔ (3 نماز وں کے لیے اذان کا اہتمام ضروری ہے۔ (6) چیشوائی کی خصوصیات میں سب برابر ہوں تو پھر جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کا حق دار ہے۔ پیشوائی کی خصوصیات میں سب سے پہلی خصوصیت قرآن کریم کو اچھھا نداز سے پڑھنا اور دورے نہر برقرآن وحدیث کا علم ہے بعنی جو سب سے اچھا قاری ہو وہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے اس کے بعد جو بڑا عالم ہؤوہ ہے۔ (3 اذان اور امامت کی ندگورہ بدایت کا مطلب ہے کہ برجگداور ہر وقت اذان دے کر جماعت بعد جو بڑا عالم ہؤوہ ہے۔ (3 اذان اور امامت کی ندگورہ بدایت کا مطلب ہے کہ برجگداور ہر وقت اذان دے کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ مدرسہ ہو یا تجارتی مرکز ' سفر ہو یا حضر۔ (8 نماز میں مطلوب صرف رکوع' سجدہ کرنا اس طرح اس کی نماز ہی پڑھئی ہے جیسے پڑھ کی جائے۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ نماز اس طرح اوا کی ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ نماز اس طرح اوا کی ہے۔ کرنے فروری ہے جس طرح رسول اگرم سوئی ہو نے اوا کی ہے۔

[۷۱٤] وَعَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِسْتَأْذَنْتُ النَّبِيِّ عِلَيْهُ فِي الْعُمْرَةِ، فَأَذِنَ، وقَالَ: ﴿لَا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنُ دُعَائِكَ ﴾. فَقَالَ كَلِمَةً مَّا يَشُرُنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا.

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «أَشْرِكْنَا يَا أُخَيَّ فِي دُعَائِكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: خَدِبثٌ حَسْنُ صَحِيحٌ.

[٧١٥] وَعَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ

[714] حضرت عمر بن خطاب التؤییان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم التی اللہ سے عمرے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت مرحمت فرمادی اور فرمایا: ''اے میرے بیارے بھائی! اپنی دعامیں ہمیں نہ بھولنا۔' بیآپ نے ایسا کلمہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بدلے میں مجھے ساری دنیا بھی ال جائے تو مجھے خوشی نہ ہو ( یعنی میکلمہ ساری دنیا سے بڑھ کر مجھے عزیز ہے )۔ خوشی نہ ہو ( یعنی میکلمہ ساری دنیا سے بڑھ کر مجھے عزیز ہے )۔ اور ایک روایت میں ہے: ''اے میرے بیارے بھائی! اپنی دعامیں ہمیں بھی شریک رکھنا۔'' (اے ابوداوداور تر ندی نے رایت کیا ہے اور تر ندی نے کہا ہے: بیصدیث حسن سجے ہے۔)

[715] حطرت سالم بن عبدالله بن عمر برسمان سے روایت

[714] ضعيف- سنن أبي داود. الوتر، باب الدعاء، حديث:1498، و جامع الترمذي، الدعوات.....، باب:109، حديث:3562. [715] جامع الترمذي، الدعوات.....، باب ماجاء ما يقول إذا ودّع إنسان؟، حديث:3443.

عَبِدَاللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَان يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا: أَدْنُ مِنِّي حَتَّى أُودَّعَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ يَجْفَى يُودِّعُنَا، فَيَقُولُ: «أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ». رَوَاهُ النَّرُمِذِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ.

ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ آدی سے فرماتے جب وہ
کی سفر کا ارادہ کرتا: میرے قریب ہوتا کہ میں تجھے الوداع
کہوں جیسا کہ رسول اللہ طاقیۃ ہمیں الوداع فرمایا کرتے
تھے۔ آپ فرماتے: ''میں تیرے دین' تیری امانت اور تیرے
آخری اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔'' (اے تر ندی نے
روایت کیا ہے اور کہا ہے: پیصدیث حسن صبح ہے۔)

علا فائده: اس مين مسافر كوالوداع كهناور مذكوره دعائيكلمات كساتهاس كون مين دعاكر في كاستجاب ب-وه وعاييه: أَشْتُود عُ اللّهَ دِينُكَ وَأَمَانَتُكَ وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِكَ. آ

[٧١٦] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَنِيدَ الْخَطْمِيِّ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَحَابِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَحَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُّودِعَ الْجَيْشَ قَالَ: "أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمْ، وَخُواتِيمَ أَعْمَالِكُمْ "حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَوَعَيْرُهُ بِإِسْنَا وصَحِيح.

ﷺ فائدہ: بیوبی دعاہے جو پہلے مذکور ہوئی لیکن اُس میں صیغه ُ خطاب واحد کا تھا'اس میں جمع کا ہے۔ گویالشکر اور گروہ کو رخصت کرتا ہوتو بصیغه مجمع مذکورہ دعا پڑھی جائے' ورنہ صیغه کواحد کے ساتھ۔

راوی حدیث: [حضرت عبدالله بن بزید خلائنا عبدالله بن بزید خلائنا عبدالله بن بزید خطی انصاری قبیلهٔ اوس سے ان کا تعلق تھا۔ 17 برس کے تھے جب آپ صلح حدید پیس حاضر ہوئے ۔ کوفہ میں گئے ۔ جنگ جمل وصفین میں حضرت علی جائنا کی طرف سے شریک ہوئے ۔ ابن زیبر جائنا کے دور میں یہ کوفہ کے والی تھے۔ اسی دور بی میں داعی اجل کو لببک کہا۔

[۷۱۷] وَعَنُ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ بَيْثِ فَقَالَ: يَا رَشُولَ اللهِ! إِنِّي أُرِيدُ شَفَرًا، فَزَوِّدُنِي، فَقَالَ: «زَوَّدَكَ اللهُ التَّقُوٰى»، شَفَرًا، فَزَوِّدُنِي، فَقَالَ: «وَغَفَرَ ذَنْبُكَ»، قَالَ: قَالَ: «وَغَفَرَ ذَنْبُكَ»، قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: «وَيَشَر لَكَ الْحَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: خدِيثٌ حسنٌ.

[716] سنن أبي داود، الجهاد، باب في الدعاء عند الوداع، حديث:2601.

[717] جامع الترمذي. الدعو ات ..... باب منه [دعاء: (زودك الله التقولي .....)]. حديث: 3444.

فرمادے۔''اس نے کہا: کچھاور۔ آپ نے فرمایا:''تو جہاں کہیں بھی ہواللہ تعالی میرے لیے بھلائی کو آسان کردے۔'' (اسے تندی نے روایت کیا ہے اور کہاہے: پیر عدیث حسن درجے کی ہے۔)

فاكدہ:اس سےمعلوم ہواكہ مسافر كے ليے بہترين زاوراہ اس كے ليے دعائے خير ہے۔

#### [٩٧] بَابُ الْإِسْتِخَارَةِ وَالْمُشَاوَرَةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]

وَقَــالَ تَــعَــالْــى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَنْهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨] أَيْ: يَتَشَاوَرُونَ بَيْنَهُمْ فِيهِ.

97-استخارہ اور باہم مشورہ کرنے کا بیان

الله تعالی نے فرمایا: ''اور (اہم) معاملے میں ان سے مشورہ کری''

اورالله تعالی نے فرمایا: "ان کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ " یعنی اس میں وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔

فائدہ آیات: پہلی آیت میں نی سی ایک سے خطاب ہے اس میں آپ کو صحابہ کرام ٹھا گئے سے مشورہ کرنے کا تھم ہے اور دوسری آیت میں مسلمانوں کا طرزعمل یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ باہمی مشاورت سے اپنے کام کرتے ہیں۔ان دونوں آیتوں سے دوسرے ہے مشورہ کرنا چاہیے۔

[718] حضرت جابر جائز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقیٰ ہمیں قرآن کی سورتوں کی طرح ہر معاملے میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ فرمائے تھے: ''جبتم میں سے کوئی شخص کی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ دو رکعت نماز پڑھے 'پھر یہ دعا پڑھے: [اللّٰهُ مَّمَ إِنِّي اللّٰهُ عَلَٰمَ عَلَٰمَ کَام کا ارادہ کرتا ہوں۔ اور تیری علم کے ذریعے ہے جھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں۔ اور تیری طاقت کے ذریعے سے جھ سے طاقت مانگنا ہوں۔ اور تیری طاقت تیرے بڑے فقل کا سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تو قدرت کے ذریعے سے بیس قدرت سے محروم ہوں تو علم والا ہے میں میرے بیل میں اور تو تو تمام غیوں کوخوب جانے والا ہے۔ اب لیڈ! اگر تو جانت ہا کہ یہ کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین اللّٰہ اگر تو جانت حالا ہے کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین

[718] صحيح البخاري، التهجد، باب ماجاء في التطوع مثني مثني، حديث:1162 بعد حديث: 1171٠

استخاره اور با ہم مشوره کرنے کا بیان 🚃 😁 💎 💎 💮 😘 مشوره کرنے کا بیان 🚃 دورہ

گذران اور انجام کے اعتبار سے یا' آپ نے فرمایا: میر سے
کام کے دیر یا مویر ہونے کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میر سے
مقدر میں فرما دے اور اسے میر سے لیے آسان کر دے۔ پھر
میر سے لیے اس میں برکت نازل فرما۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ
میر سے لیے اس میں میر سے دین' گذران اور انجام کے
اعتبار سے' یا فرمایا: دیر سویر کے لحاظ سے میر سے لیے براہے تو
اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے (دور کر
دے) اور میر سے لیے بھلائی کو مقدر فرما دے' وہ جہاں بھی
میر علیہ بھی کر دے۔'' آپ نے فرمایا:''اور
انی حاجت کا نام لے۔' (بخاری)

قَالَ: «عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْلُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ» قَالَ: «وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ اسْتَخَارِهِ كِ لَغُويُ مَعَنَى بِينُ خِيرِ طلبِ كَرِنَا لِعِنَى اس دعائے ذریعے ہے انسان اللہ ہے خیر طلب کرتا ہے۔ بید دعا قبول ہوتی ہے یانہیں؟ اس کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعے نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے والے کوخواب کے ذریعے سے سیجے بات بتلا دی جاتی ہے یااس کے دل میں خیروالے پہلو کی طرف رجحان پیدا کر دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ باتیں کسی حدیث میں بیان نہیں ہوئی ہیں۔ ممکن ہے پچھلوگوں کوخواب یار جحان کے ذریعے سے بتلا دیاجاتا ہؤجن کے لیے اللہ کی مثیت ہو۔لیکن میاصول یا قاعدہ کلینہیں ہے کہ جوبھی استخارہ کرے گا'اے ضرور غیبی اشارہ ہوجائے گا۔اس لیے نیبی اشارے کا انتظار نہیں کرنا جاہیے بلکہ استخارے کے بعد' سوچ سمجھ کر ظاہری اسباب کے مطابق جوبات مناسب لگئے اسے اختیار کرلیا جائے۔اگر اس کی دعائے استخارہ قبول ہوگئی ہوگی تو یقیینا اس میں اس کے لیے خیر بی ہوگی۔بصورت دیگر نقصان کے امکان کو بھی نظرا نداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ایک مسلمان کو دعا کرنے کا حکم اوراس کی تاکید ہے اس میں تسامل اور تغافل یا اس سے اعراض جائز نہیں۔ دعا کی قبولیت یا عدم قبولیت اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔استخارہ بھی ایک دعاہی ہےاوراس کی تاکید واہمیت حدیث مذکورہ بالا سے واضح ہے اس لیے ہراہم کام میں استخارے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ ② بداستخارہ اٹھی امور کے لیے ضروری ہے جن کا تعلق مباحات ہے ہے' جن میں انسان کوخیراورشر کاعلمنہیں ہوتا۔ باقی جوفرائض و واجبات اورسنن وستحبات ہیں' ان کی ادائیگی تو ہرصورت میں ضروری ہے۔اسی طرح جومحریات ومکر وہات شرعیہ ہیں'ان ہےا جتناب ضروری ہے۔ان اوام ومنہبات میں انتخارہ کرنا جائز نہیں ہے۔ علاوہ ازیں استخارے کامسنون طریقہ چھوڑ کرنجومیوں وست شناسوں اور دیگر اس قتم کے فراڑیوں کے پاس جاکر مستقبل میں پیش آنے والے حالات کاعلم حاصل کرنے کی کوشش کرنا جہالت و نادانی کے علاوہ بہت بڑا گناہ ہے۔غیب کا علم صرف اللّٰد کو ہے۔ انسان کوصرف اللّٰہ ہی سے خیر کا طالب ہونا جا ہیۓ تمام قدرتوں کا مالک وہی ہے برقتم کی قوت کا ما لک وہی ہے'اسی سے قوت وطاقت کا سوال کرنا چاہیے اور اپنے تمام معاملات اسی کوسوینینے چاہئیں۔ ﴿ وَمَائِے اسْخَارِ وَ کسی بھی وقت کی جاسکتی ہے۔ صرف نماز کے مکروہ اوقات میں پیجائز نہیں کیونکہ اس کے لیے پہلے دور کعت پڑھنا ضروری

میں۔ اکثر لوگ جمحت ہیں کہ اس کا وقت رات کوسونے ہے بات صحیح نہیں۔ دعائے استخارہ کا پڑھنا دور کعت نماز پڑھنے کے بعد بھی صحیح ہے اور نماز ہی میں تشہد و درود کے بعد سلام بھیرنے سے قبل یا سجد ہے کی حالت میں بھی جائز ہے۔ دعایاد نہ ہوتو نماز پڑھنے کے بعد کتاب ہے دکھ کر بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ ﴿ دوسروں سے استخارہ کرانے کی قرآن وسنت میں کوئی دلیل نہیں ہے البتہ کسی صاحب بصیرت کو کمل حالات بتا کر مشورہ کیا جا سکتا ہے نیز ٹیلی ویژن پرآن لائن استخارہ بھی بدعت ہے جس کی قرآن وسنت میں کوئی اصل نہیں بلکہ بیسنت نبوی کی حیثیت کو کم کرنے کے متر ادف ہے۔

[٩٨] بَابُ اسْتِحْبَابِ الذَّهَابِ إِلَى الْعِيدِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَالْحَجِّ وَالْغَزْوِ وَالْجِنَازَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ طَرِيقٍ وَالرُّجُوعِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ لِيَّاكُثِيرِ مَوَاضِع الْعِبَادَةِ

باب:98-نمازعید' مریض کی عیادت' جج' جہاد اور جنازہ اور اسی قسم کے دیگرا چھے کا موں کے لیے آتے جاتے راستہ بدل لینامستحب ہے' تاکہ عبادت کی جگہیں زیادہ ہوجائیں۔

[٧١٩] عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الظَّرِيقَ. رَوَاهُ النَّبِيُ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الظَّرِيقَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

[719] حضرت جابر خالفہ سے روایت ہے کہ نبی طاقیہ جب عید کا دن ہوتا (اور عید گاہ تشریف لے جاتے تو) آتے جاتے راستہ بدل لیتے۔ ( بخاری )

قَوْلُهُ: [خَالَفَ الطَّرِيقَ] يَعْنِي: ذَهَبَ فِي طَرِيقٍ، وَرَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ.

خَالَفَ الطَّرِيقَ كَم عَنى بين: ايك راسة سے جاتے اور دوسرے راسة سے والیس آتے۔

[719] صحيح البخاري، العيدين، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العبد، حدبث:986

ا چھے کاموں میں دائیں جانب کومقدم کرنے کا بیان

[720] حضرت ابن عمر الأثناسة روايت ہے كەرسول الله علِيْنَا شَجْرہ كے راستے سے باہر نكلتے اورمعرس كے راستے سے داخل ہوتے۔اور جب کے میں داخل ہوتے تو ثنیۂ علیا (بلند گھاٹی) سے داخل ہوتے اور ثنیۂ سفلی کی طرف سے باہر

رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةً دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى. مُتَّفَقٌ

[٧٢٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنّ

ﷺ فوائد ومسائل: ① ٹنیہ: دو پہاڑوں کے درمیان کی گھاٹی کو کہتے ہیں۔ مدینے سے مکے جاتے ہوئے آپ بلندگھاٹی والا راستہ اور آتے وقت کچلی گھاٹی والا راستہ اختیار فر ہاتے۔اس طرح شجرہ ایک معروف جگہ ہے نبی طبیعہ اس سے نکل کر ذ والحلفيه تشریف لے جاتے' وہاں رات گزارتے اور جب لوٹے تو معرس کے راستے سے مدینے میں داخل ہوتے۔ معرس معجد ذوالحليف كوكہتے ميں جو مدينے سے چيميل كے فاصلے يرہے - (نَنْ هَنَهُ الْمُتَقَمِين) ١٥س سے وہي مسلد ثابت ہوا كرة تے جاتے راسة تبديل كرلياجائ كيونكه ني سَيَّةُ نے بھى اس كا اہتمام فر مايا ہے۔

[٩٩] بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيم الْيَمِينِ فِي

كُلِّ مَا هُوَ مِنْ بَابٍ التَّكْرِيمِ

باب:99-ہر باعزت کام میں دائیں ہاتھ یاؤں (اور دائیں جانب) کومقدم کرنا منتحبہ ہے

جیسے وضو عُسل 'تیمم' کیڑے جوتے' موزے اور شلوار پہننے' مسجد میں داخل ہونے مسواک کرنے سرمہ لگانے ناخن کاٹے موچھیں کترنے بغل کے بال اکھیڑنے سر کے بال موندنے' نماز کا سلام پھیرنے' کھانے ییٹے' مصافحہ کرنے' حجرا سود کو چومنے بیت الخلاءے نکلنے کوئی چیز لینے ویے اور ان کے علاوہ اس تشم کے دوسرے کاموں میں -اور ان کے برعکس دوسرے کاموں میں بائیں ہاتھ یاؤں (اور بائیں جانب) کومقدم کرنامستحب ہے، جیسے ناک صاف کرنا' بائیں طرف تھو کنا' بیت الخلاء میں داخل ہونا ' مسجد سے ٹکلنا' موزے جوتے'شلوار اور کیڑے اتارنا' استنجا کرنا' گندے

كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالتَّيَمُّم، وَلُبْسِ الثَّوْبِ وَالنَّعْلِ وَالْخُفِّ وَالسَّرَاوِيلِ، وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَالسَّوَاكِ، وَالْاِكْتِحَالِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَقَصِّ الشَّارِب، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَحَلْقِ الرَّأْس، وَالسَّلَام مِنَ الصَّلَاةِ، وَالْأَكُلِ وَالشُّرْبِ، وَالْمُصَافَحَةِ، وَاسْتِلَامَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَالْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ، وَالْأَخْلِ وَالْعَطَاءِ، وَغَيْر ذَٰلِكَ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ. وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْيَسَارِ فِي ضِدِّ ذٰلِكَ، كَالْاِمْتِخَاطِ وَالْبُصَاقِ عَنِ الْيَسَارِ، وَدُخُولِ الْخَلَاءِ، وَالْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَخَلْعِ الْخُفِّ

[720] صحيح البخاري، الحج، باب خروج النبي على طريق الشجرة، حديث: 1533 وصحيح مسلم، الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلي ..... حدبث: 1257.

كِتَابُ الْأَدَّبِ

662

وَالنَّعْلِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالثَّوْبِ، وَالْإِسْتِنْجَاءِ وَفِعْلِ العال اوراس طرح ككام كرنا الْمُسْتَقْذَرَاتِ وَأَشْبَاهِ ذَٰلِكَ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُونِي كِئْبَهُ بِيَمِيدِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱفْرَءُواْ كِنَنِيَةً ﴾ ٱلْآيَاتِ [الحاقة: ١٩]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَتُ ٱلْمُتَّعَنَةِ مَا أَضْحَتُ ٱلْمُشَّعَدَةِ ﴾ [الواقيعة:

الله تعالى نے فرمایا: ''جب شخص کواس کا اعمال نامه دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا: لویہ میرا نامۂ اعمال پڑھو'' اور فرمايا: " واكيس باتھ والے (سبحان الله) واكيس باتھ والے کیا (ہی چین میں) ہیں۔اور پائیں ہاتھ والے (افسوس) بائیں ہاتھ والے کیا ( گرفتارعذاب) ہیں۔''

ﷺ فاکدہ آیات: اہل ایمان جو قیامت والے دن اللہ کی رحمت ومغفرت ہے۔شاد کام ہوں گے ان کوان کے نامہُ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے جوان کی سعادت اورخوش بختی کی علامت ہوگی۔اس لیےان کوقر آن کریم میں اصحاب الیمین کہا گیا ہے۔بعض کہتے ہیں کہ آخیں اصحاب الیمین اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ عرش کی وائیں حانب ہوں گے۔ بہرحال ان آیات سے امام نووی بھٹ نے اچھے کاموں میں دائیں اعضاء یا دائیں جانب کومقدم کرنے اور ناپندیدہ کامول میں بائیں ہاتھ پیروں اور بائیں جانب کے استعمال کے استجاب پر استدلال کیا ہے۔ احادیث میں بھی اس کی بابت واصح مدایات دی گئی ہیں۔ملاحظہ فر مائیں:

> [٧٢١] وَعَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِنْ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي شَأْنِهِ كُلَّهِ: فِي طُهُورِهِ. وَتَرَجُّلِهِ، وَتَنَعُّلِهِ. مُتَّغَقُّ عَلَيْهِ.

[721] حضرت عائشه برهيئا ہے روايت ہے كه رسول الله والله اب تمام كامول (جيس) وضوكرن كالكهي كرف اور جوتے پہننے میں دائیں طرف ہے شروع کرنے کو پیند فرماتے تقے۔ ( بخاری وسلم )

> [٧٢٢] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ الْيُمْنِي لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ، وَكَانَتِ الْيُسْرِي لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى . حَدِيثٌ صَحِيحٌ . رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

[722] حضرت عائشہ والفا ہی سے روایت ہے کہ رسول الله علی کا دایاں ہاتھ تو آپ کے وضواور کھانے کے لیے اور آپ کا بایاں ہاتھ استنجا اور دوسرے گندے کاموں کے لیے استعال ہوتا تھا۔ (بیحدیث صحیح ہے۔اسے ابوداود وغیرہ نے تصحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ )

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ لِلْحَلَاثِهِ: امتنجا كرنے وُصِلِي بَكِرْنے اور گندگی صاف کرنے کے لیے۔ اُذی: گندگی نحاست ُ بعنی

[721] صحيح البخاري، الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، حديث: 168 وصحيح مسلم، الطهارة. باب التيمن في الطهور وغيره، حديث: 268٠

[722] سنن أبي داود، الطهارة باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، حديث: 33-

ا چھے کا موں میں دائمیں جانب کو مقدم کرنے کا بیان مصحف اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ 1663 اللہ 1663 اللہ ا

ا پسے کام جن میں گندگی اور کراہت ہو جیسے تھوک ٹاک صاف کرنا وغیرہ۔ ﴿ دونوں حدیثوں میں نبی اکرم عَلَیْمَ عَمَل کا بیان ہے جوتمام سلمانوں کے لیے اسوہ اور قابل اتباع ہے۔

[٧٣٣] وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ اللهُ النَّبِيِّ وَلِيْتَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: "إَبْدَأُنَ بِمَيَامِنِهَا وَمُوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا». مَنْهَا وَمُوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا». مُتَنْقَلٌ عَلَيْهِ.

[723] حضرت ام عطید داشناسے روایت ہے کہ نبی اکرم ماٹی کے عورتوں کو اپنی صاحبزادی حضرت زیب بیشنا کے مسل وفات کے سلسلے میں فرمایا: 'اس کے اعضاء میں سے داہنے عضو سے اور اعضائے وضو سے ابتدا کرنا۔' ( بخاری وسلم )

فوائد و مسائل: () اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح زندگی میں تیامُنْ (دائیں طرف کو اختیار کرنا) پندیدہ ہے ای طرح وفات کے بعد میت کو خسل دینے والی طرح وفات کے بعد میت کو خسل دینے والی عورتوں میں شامل تھیں' نبی اکرم طبخانے نے ان سمیت تمام عورتوں کو مذکورہ ہدایت فرمائی۔عورت کو یا تو نہایت قریبی محرم (خاوند) غسل دے یا پھرعورتیں ہی مل کر خسل دیں۔

[۷۲٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَشُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالشَّمَالِ. لِتَكُنِ الْيُمْنَى إِلْيُمْنَى أَوْلَهُمَا تُنْزَعُ ». مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[724] حضرت ابو ہر رہ ہن تفاسے روایت ہے رسول اللہ طلقہ نے فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں پاوک سے پہل کرے اور جب اتارے تو پہلے بایاں اتارے۔ جوتا پہنے وقت دایاں پاوک پہلے ہواور جوتا اتارتے وقت اسے آخر میں ہونا عاسے۔' (بخاری وسلم)

اس کا کدہ: اس میں جوتے پہننے اور اتار نے کے آ داب بیان کیے گئے ہیں۔ اتباع رسول انٹیٹی کا نقاضا ہے کہ ہر مسلمان اس کا خیال رکھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔

[۷۲٥] وَعَنْ حَفْصَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثَيَابِهِ، وَيَجْعَلُ يَسَارَهُ لِمَا سِوْى ذَٰلِكَ. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَوَالتَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ.

[723] صحيح البخاري، الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، حديث: 167 وصحيح مسلم، الجنائز باب في غسل الميّت، حديث:939،

1724] صحيح البخاري، اللباس، بأب ينزع تعله اليسرى، حديث:5856- وصحيح مسلم، اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعل في اليمنٰي أولًا .....، حديث:2097-

[٧٢٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "إِذَا لَيسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَؤُوا بِأَيَامِئِكُمْ". حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ أَبُودَاؤُدَوَالتَّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادِصَحِيحٍ.

[۷۲۷] وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، أَنَّ مِنْي: فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنْي، وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: «خُلْ» وَأَشَاز إلى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَفِي رِوَايَةِ: لَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ، وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَهُ، ثُمَّ وَحَلَقَهُ، ثُمَّ وَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَ الْأَيْسَرَ فَقَالَ: "إِحْلِقْ» فَحَلَقَهُ فَعَالَهُ فَأَعْطَاهُ أَبًا طَلْحَةَ فَقَالَ: "إقسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ».

[726] حضرت ابوہررہ جی بھٹاست روایت ہے رسول اللہ ساتھ نے فر مایا: ''جب تم کیڑا پہنواور وضو کروتو دائیں اعضاء ساتھ کرو۔'' (یہ حدیث صحیح ہے۔اسے ابوداود اور ترندی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیاہے۔)

[727] حضرت انس ٹاٹھ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ منی پہنچے تو جمرے پر آئے اور اسے کنگریاں ماری' پھر منی میں اپنی قیام گاہ پرتشریف لائے اور جانور قربان کیا' پھر سرمونڈ نے والے سے فرمایا:''(پہلے اس جھے کے) بال کائ۔'' اور (ہاتھ سے) اپنی دائیس جانب اشارہ فرمایا۔ پھر ہائیس جھے کے۔ پھر آپ نے وہ بال (بطور تبرک) لوگوں کو دیے شروع کر دیے۔ (بخاری ومسلم)

اور ایک روایت میں ہے: جب آپ نے جمرے کو کئریاں مارلیں اور اپنی قربانی ذیح کرلی اور سرمنڈوانے لگے تو آپ نے سرمونڈ نے والے کی طرف اپنے (سرکا) دایاں حصہ کیا' اس نے اسے مونڈ دیا' پھر آپ نے حضرت ابوطلحدانصاری جائڈ کو بلاکر وہ بال انصیں دے دیے۔ پھر آپ نے (مونڈ نے والے کی طرف) اپنا بایاں حصہ کیا اور فرمایا: ''اس نے وہ بھی مونڈ دیے۔ آپ نے وہ بال بھی حضرت ابوطلحہ جائڈ کو دے دیے اور فرمایا: ''فصیں لوگوں میں بانے دو۔''

عظم فوائد ومسائل: ﴿ عرفات ہے واپس آ کردس ذوالحجہ کو صرف جمرہ عقبہ کو نظریاں مارنی ہوتی ہیں۔ پھر قربانی ' پھر طلق اور پھر خانہ کعبہ جا کر طواف افاضہ جے طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ یوم النحر کو بیدچار کام ای ترتیب سے کیے جائیں ' تاہم کسی وجہ سے تقذیم و تاخیر ہوجائے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اس روز کنگریاں مارنے کے بعد محرم حلال

<sup>[726]</sup> سنن أبي داود اللباس، باب الانتعال، حديث:4141 وجامع الترمذي اللباس، باب ماجاء في القميص، حديث:1766 و 726] صحيح البخاري، الوضوء باب لبان أن السنة يوم الإنسان، حديث:171 وصحيح مسلم، الحج، باب ببان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم نحر ثم يحلق ..... حديث:1305.

665 AMERICA AND A CHARACTER OF SELECTION STREET, TO SELECT STREET, AND ADDRESS OF SELECTION STREET,

ہوجاتا ہے کین بیصلت صغری ہے یعنی ہوی کے علاوہ دوسری چیزیں اس کے لیے طال ہوجاتی ہیں جیسے خوشہو وغیرہ لگانا۔
اور طواف افاضہ کے بعد مکمل حلال ہوجاتا ہے۔ © دوسری بات اس سے بیمعلوم ہوئی کہ حلق یا تقصیر میں سرکی دائیں جانب
سے اس کا آغاز کیا جائے۔ ﴿ اس میں بالوں کو بطور تیمرک نقسیم کرنے کا بھی ذکر ہے جو نبی ٹائیڈ کی خصوصیات میں سے
ہے۔ اب بھی رسول اللہ ٹائیڈ کے آثار ہوں۔



www.KitaboSunnat.com

# ٢ - كِتَابُ آ دَابِ الطَّعَامِ كهانے پينے سے متعلق آداب واحكام

باب:100- کھانے کے آغاز میں بسم الله پر صنااوراس کے آخر میں اَلْحَمْدُ لِلله كہنا

[ • • 1 ] بَابُ التَّسْمِيَةِ فِي أَوَّلِهِ وَالْحَمْدِ فِي آخِرِهِ

[728] حضرت عمر بن ابوسلمه ﴿ الله عند روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے مجھے سے فرمایا: ''الله کا نام لو (یعنی آغاز میں ہم الله پڑھو) اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ اور اپنے سامنے

[٧٢٨] عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ". مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

فوائد و مسائل: ① اس میں سب سے پہلا ادب میہ بتلایا گیا ہے کہ بہم اللہ پڑھ کرکھانے یا پینے کا آغاز کیا جائے۔ دوسرا ادب میہ کہ اپنی طرف سے اور اپنے سامنے سے کھایا جائے۔ دوسروں کے سامنے سے چن چن کرمت کھایا جائے۔ میہ اس صورت میں ہے کہ جب کسی بڑے برتن (طباق سینی یا تھائی وغیرہ) میں بیک وقت کئی افراد مل کر کھائیں اور کھانا بھی ایک ہی قتم کا ہو۔ اگر انواع واقسام کی چیزیں ہوں (جیسے مختلف پھل) تو پھر دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی ہاتھ بڑھا کر چیز لینا جائز ہوگا۔ میہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ ② بچول کو شرعی آواب سکھانا والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے تاکہ

[728] صحيح البخاري. الأطعمة ، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، حديث:5376 وصحيح مسلم. الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ، حديث:2022 وہ بڑے ہو کرا چھے مسلمان بن سکیں۔

[٧٢٩] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُر اسْمَ اللهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِىَ أَنْ يُذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعالَى فِي أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بِسْم اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالتُّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[729] حضرت عائشہ جیجا سے روایت ہے رسول اللہ عَلَيْهُ فِي مَايا: "جبتم مين عولي شخص كهانا كهاني كلي تو الله كانام يادكر براسم الله يرهد) الركھانے كة عاز میں اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اس طرح کہد لے: ایسب اللَّهِ أَوَّلُهُ وَ آخِرَهُ إِ أُول اور آخر وونوں حالتوں میں اللہ کے نام سے ( کھاتا ہول)۔" (اسے ابوداود اور تر مذی نے روایت کیا ہےاور کہا ہے: بیر حدیث حسن صحیح ہے۔)

ﷺ فائدہ:اس میں مزید آسانی کردی گئی ہے کہ آغاز میں بھم اللہ پڑھنا یاد نہ رہے تو درمیان میں یا آخر میں جب بھی یاد آ جائے مذکورہ الفاظ میں اللّٰد کو یاد کرلیا جائے۔

> [٧٣٠] وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلَكَرَ اللهَ تَعَالَى عِنْدُ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ لِأَصْحَابِهِ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُر اللهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[730] حفرت جابر جائن سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله علية كوفرمات بوع سنا آب فرما رب تھ: ''جب آ دمی اینے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے اور کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اینے ساتھیوں ہے کہتا ہے: (یباں)تمھارے لیے ندرات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا۔ اور جب داخل ہوتا ہے کیکن داخل ہوتے وفت اللّٰہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تبھیں (یبال) رات گزارنے کا ٹھکا نامل گیا ہے۔اور جب کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے:شمصیں شب باشی کا ٹھکانااور کھانا دونوںمل گئے ہیں۔'' (مسلم)

ﷺ فا کدہ: معلوم ہوا کہ مذکورہ او قات میں شیطان اور اس کے چیلے جیانٹوں سے بیچنے کے لیے اللہ کا نام لینا ' یعنی بسم اللہ یڑھناضروری ہے۔

[٧٣١] وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا

[731] حضرت حذيف الله الله الله المائية عدد الم

[729] سنن أبي داود، الأطعمة . باب التسمية على الطعام. حديث:3767 وجامع الترمذي. الأطعمة ، باب ما جاء في التسمية على الطعام، حديث:1858.

[730] صحيح مسلم، الأشربة ، باب اداب الطعام والشراب و أحكامهما، حديث: 2018.

[731] صحيح مسلم، الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب و أحكامهما، حديث: 2017 ·

رسول الله علية كے ساتھ كى كھانے ميں شريك ہوتے تو ہم کھانے میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈالتے جب تک رسول اللہ سُوِّيَّةُ ابنا ماتھ وُال كر بِهِل نه فرماتے۔ ايك مرتبه ہم كھانے میں آپ کے ساتھ شریک تھے کہ اچانک ایک لڑکی آئی گویا کہ اسے دھکیلا جارہا ہے (یعنی تیزی سے آئی) اور کھانے میں اپنا باتھ ڈالنے لگی تو رسول اللہ علیثانے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھرانک دیباتی آیا (اور وہ بھی اتنی تیزی سے آیا) گویا كدات دهكيلا جاربا ب- پس آپ نے اس كا ( مجى) ہاتھ كيرُ ليا اور آپ نے فرمايا: "جس كھانے پر الله كا نام نه ليا جائے تو شیطان اے اسے لیے حلال سمجھتا ہے اور وہی شیطان اس لڑکی کو لایا تھا تا کہ اس کے ذریعے سے وہ اسے حلال كرلے ، تو ميں نے اس لڑكى كا باتھ كيڑ ليا۔ پھروہ اس ویباتی کولایا تا کهاس کے ذریعے سے کھانے کو حلال کرلے، تو میں نے اس کا ہاتھ بھی کیڑ لیا۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یقینا اس شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں سمیت میرے ہاتھ میں ہے۔'' پھرآ پ نے اللہ تعالیٰ کا نام لیااور کھانا تناول فرمایا۔ (مسلم)

إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ طَعَامًا، لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتّٰى يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيَضَعَ يَدَهُ. وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرّةً طَعَامًا، فَجَاءَتُ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدُفّعُ، فَلَمَبَتُ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطّعَام، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَكِهَا فِي الطّعَام، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَكِهَا ، ثُمَّ جَاءً أَعْرَابِيٌ كَأَنَّمَا لِمُسُولُ اللهِ عَلَيْ إِينَ يَلِهِ الطّعَامَ أَنْ لا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءً بِهٰذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلُ بِها، فَأَخَذْتُ بِيدِهِ، وَإِنَّهُ جَاءً بِهٰذَهِ الْأَعْرَابِيّ لِيسْتَحِلُ بِها، فَأَخَذْتُ بِيدِهِ، وَأَلَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي فَأَخُذْتُ بِيدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي فَأَخَذْتُ بِيدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي فَأَخَذْتُ بِيدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي فَأَخُذْتُ بِيدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي فَعَالَى وَأَكَلَ . مَعَ يَذِيهُمَا »، ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ الله تَعَالَى وَأَكَلَ . وَاكْلَ وَالْكُلْ . وَالْمُهُمْ الله تَعَالَى وَأَكَلَ . وَالْمُولُ الله تَعَالَى وَأَكَلَ . وَالْعَلَا فَيَاهُ مَا لَهُ وَالْكُنْ . وَالْمُهُمَا . الله تَعَالَى وَأَكُلَ . وَالْمُعْمَا . وَأَكْلَ . وَالْمُهُمْ الْمُ

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں بھی اللہ کا نام نہ لیے جانے کی صورت میں شیطان اوراس کے چیلوں کی شرکت کا اثبات ہوا ہے۔ اس لیے کھانے سے پہلے بہم اللہ ضرور پڑھ لینی جاہے۔ ﴿ اس میں ہاتھ کرڑنے کا جو واقعہ نہ کور ہے کھیں ایسا ہوا ہوگا' آپ نے اللہ کی طرف ہے علم پاکران کے ہاتھ کرڑ لیے اور ان کی شرکت سے کھانے کو محفوظ رکھا۔ ہمارے پاس نہ وہ فرریع ہم ہے جو ایک پیغیبر کے پاس ہوتا ہے اور نہ وہ طاقت جو تائیدالی سے اضیں حاصل ہوتی ہے۔ بنابریں ہمارے لیے شیطان سے بہتے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایسے موقعوں پر پہلے اللہ کا نام لیں۔ دوسرے اس میں کھانے کا ایک اوب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کھانے کا آئے ناز وہ کرے جو بڑا اور معزز ہونہ نہ ہے کہ بیک بارگی ڈھورڈ گروں کی طرح کھانے پر بل بیٹے سیا کہ آج کل وعوقوں میں یہ ہودگی عام ہے۔ اور یہ اسلام کی تعلیمات سے انجواف کا نتیجہ ہے کہ یہ نام نہاو مسلمان اب کھانا ہمی انسانوں کی طرح نہیں کھا سے جاور یہ اسلام کی تعلیمات سے انجواف کا نتیجہ ہے کہ یہ نام نہاو مسلمان اب کھانا ہمی انسانوں کی طرح نہیں کھا سے جادر یہ اس کو ایسا ڈگر بنادیا ہے جس کو بھی کھانا و کھنا نصیب شواہو۔

حذراے چیرہ دستال کہ شخت ہیں فطرت کی تعزیریں

[۷۳۲] وَعَنْ أُمْيَّةُ بْنِ مَخْشِيّ الصَّخاييّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِنْهُ جَالِسًا، وَرَجُلٌ يَّأْكُلُ، فَلَمْ يُسَمِّ اللهَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لَقْمَةٌ، فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ، قَالَ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلُهُ وَآخِرَهُ، فَضَحِكَ النَّبِيُ يَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: السم اللهِ أَوَّلُهُ وَآخِرَهُ، فَضَحِكَ النَّبِيُ يَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: المَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا ذَكْرَ السْمَ اللهِ اسْتَقَاء مَا الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا ذَكْرَ السْمَ اللهِ اسْتَقَاء مَا في بَطْنِهِ». رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ، وَالنَّسَانِيُ .

فاكده: اس كى سند مين فتى بن عبدالرحمٰن مجهول ہے۔ امام ذہبى جائئے نے اسے غير معروف اور امام ابن المدينى نے مجهول قرار دیا ہے۔ (میزان الاعتدال: 435/3. مطبوعه مكتبه أثویه) حافظ ابن حجر جائے: نے بھی تقریب التهذیب میں اسے مشہور کہا ہے كيونكه اس سے روایت كرنے والاصرف جابر بن صبح نامی راوی ہے۔ رہا امام حاكم جائے كا اسے صبح میں استاد کہنا اور امام وہبى جائے كا اس پرموافقت كرنا تو فدكوره علت كی روشنى میں محل نظر ہے۔ غرض فدكورہ قصہ سندا ضعیف اور غیر معتبر ہے۔ تفصیل كے ليے ملاحظہ فرمائے: (إرواء الغلیل: 26/7، وضعیف الترغیب للالباني: 49/2، وعجالة الراغب المتنفی، تحقیق عمل الیوم و اللیلة از سلیم بن عبد هلالي، ومسند أحمد (الموسوعة الحدیثیة): 296/31)

[٧٣٣] وَعَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَشْهُ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِنَّةٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيِّ، فَأَكَلُهُ بِلُقْمَتَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَشْهُ: «أَمَّا إِنَّهُ لَوْ سَمَٰى لَكَفَاكُمْ». رَوَاهُ التَّوْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيجٌ.

[733] حضرت عائشہ ﴿ الله على الله الله على الله

[732] ضعيف- سنن أبي داود. الأطعمة . باب التسمية على الطعام، حديث: 3768 و السنن الكبرى للنسائي: 78/6، حديث:10113. [733] جامع الترمذي، الأطعمة، باب ماجاء في التسمية على الطعام ، حديث:1858 ب. کھانے پینے ہے متعلق آواب واحکام

فاكده: الله ك نام ع كهانے ميں بركت برقى اور نام ند لينے سے بركت الحم حباتى ہے۔

[٧٣٤] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ يَعِيْهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَا يُدَنّهُ قَالَ: «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيِّ وَلَا مُودَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنَىٰ عَنْهُ رَبِّنَا!». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

[734] حضرت ابوامامہ ڈاٹھ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم خالی ہے سے جب وستر خوان اٹھایا جاتا تو آپ بیدعا بڑھ ہے ۔ اللہ ہی بڑھتے : اللہ ممد لله ہست عنه دَبَان آ ہرتسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے ایسی تعریف جو بہت ہو یا کیزہ ہواور اس میں برکت دی گئی ہو۔ نداس سے کفایت کی گئی ہے اور نہ بی آخری کھانا ہے اور نداس سے بنازی ہو گئی ہے اے ہمارے کھانا ہے اور نداس سے بنازی ہو گئی ہے اے ہمارے رب " (بخاری)

فوائد و مسائل: ﴿ غَيْرَ مَكْفِی وَلَا مُودَّعِ وَلَا مُسْتَغَنَّی عَنْهُ میں ضمیر کھانے کی طرف لوٹی ہے جسیا کہ ہم نے تر جہ کہا ہے لیعنی ہم نے کھانا تو کھالیا ہے لیکن یہ اتنا کافی شہیں ہے کہ اس کے بعد ہمیں اس کی مزید ضرورت نہ رہے بلکہ اے رب! ہمیں تیرے رزق کی ہروقت ضرورت ہے۔ وَلَا مُودَّع نیدوَ وَاع سے ہے بعنی یہ ہمارا آخری کھانائہیں ہے اور نہ ہم اس ہے بھی بے ہمارا آخری کھانائہیں ہے اور نہ ہم اس ہے بھی بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ ﴿ بعض نے ضمیر کا مرجع اللّٰہ کواور بعض نے حمد کو ہتایا ہے۔ ﴿ مانلہ آخری مانلہ آخری کھانے کے برتن کے ہیں۔ اردو کے دسترخوان میں بھی یہ سارے مفہوم آجاتے ہیں۔ ﴿ کھانے کے برتن کے ہیں۔ اردو کے دسترخوان میں بھی یہ سارے مفہوم آجاتے ہیں۔ ﴿ کھانے کے آخر میں اس وعائے ما ثور کے ذریع سے اللّٰہ کی حمد کر لینی مسنون و مستحب ہے۔

[٧٣٥] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ اللَّذِي أَطْعَمَني هٰذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مِّنِي وَلا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". زَوَاهُ أَبُودَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: خدِيثُ خسَنٌ.

[735] حضرت معاذ بن النس ولالله الدولات به روایت به رسول الله ولایه فی فرمایا: "جس شخص نے کھانا کھایا کھر بیده عا پر ھی: [الْحَمْدُ لِلّهِ ، .... وَلَاقَوَّةَ ، ] " تمام تعریفیں اس الله کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھلایا اور بیدرزق مجھے دیا بغیر میری طاقت یا تدبیر اور قوت کے ۔ " تو اس کے الے تمام گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔" (اسے ابوداود اور تر ندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: یہ حدیث حسن ہے۔)

علاہ : اس میں کھانے کے آخر میں اللہ کی حمد بیان کرنے کا متیجہ اور ثواب بتلایا گیا ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کردیے جائیں گے۔

[734] صحيح البخاري. الأطعمة . باب مايقول إذا فرغ من طعامه؟. حديث: 5458.

[735] سنن أبي داود، اللباس، باب مايقول إذا لبس ثوبًا جدبدًا؟، حديث:4023 وجامع الترمذي. الدعوات ..... باب مايقول إذا فرغ من الطعام، حديث:3458،

## باب:101- کھانے کاعیب نہ نکالا جائے اور کھانے کی تعریف کرنے کے مستحب ہونے کابیان

#### [١٠١] بَابُّ: لَا يَعِيبُ الطَّعَامَ وَاسْتِحْبَابُ مَدْحِهِ

[736] حضرت ابو ہر رہ اٹائٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ا اٹائٹائم نے کھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر وہ کھانا پہند ہوتا تو کھالیتے اور اگر نالپند ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے۔ [٧٣٦] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

( بخاری ومسلم )

ا کا کدہ: اس میں نبی اکرم طافیہ کے اخلاق کر بمانہ کا بیان ہے جس میں ہم سب مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہم مسلمانوں کا طرزعمل اس اسوہ حسنہ کے برگس ہے۔ ہم کھانوں کے ذاکتے میں ذراسی کمی بیشی پر آسان سر پراٹھا لیتے ہیں اورا یک طوفان بر پاکر دیتے ہیں۔ کاش ہم اپنے پیغمبر طافیہ کے اسوہ حسنہ کواپنا سکیں۔

[737] حضرت جابر جائف سے روایت ہے کہ نبی اکرم سوائی نے اپنے گھر والوں سے سالن ما نگا تو انھوں نے کہا: جارے پاس سرکے کے علاوہ پھینہیں۔ تو آپ نے وہی منگوایا اور (اس کے ساتھ) کھانا شروع کردیا اور فرمانے گئے: ''سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے۔ سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے۔ ''(مسلم)

[٧٣٧] وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَنْهُ مَأَلُ أَهْلُهُ الْأَدْمُ الْأَدْمُ الْخَلِّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقُولُ: "نِعْمَ الْأَدْمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأَدْمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأَدْمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأَدْمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأَدْمُ الْخَلُّ.

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ اس میں بھی نبی ٹائیڈ کی اس سادگی اور تواضع کا بیان ہے جو کھانے پینے کے معاملے میں آپ نے بمیشہ اختیار کیے رکھی ۔ جس طرح رہن ہن اور پوشاک میں آپ نے شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ سے گریز کیا' اسی طرح خوراک میں بھی تکلفات سے اجتناب برتا بلکہ پرتکلف کھانے تو کجا' جو بھی سامنے یا میسر آ جا تا اس سے گزارہ کر لیتے۔ ۞ أُدْمٌ ، إِدَامٌ کی جمع ہے' اس کے معنی سالن کے میں' یعنی جس کے ساتھ بھی روثی کھائی جاسکے وہ اِدَام (سالن) ہے۔

7361] صحيح البخاري، المناقب، باب صفة النبي ﷺ، حديث:3563 وصحيح مسلم، الأشربة . باب لابعيب الطعام، حديث: 2064. [737] صحيح مسلم، الأشربة ، باب فضيلة الخل و التأدم به، حديث:2052

# [١٠٢]بَابُ مَا يَقُولُهُ مَنْ حَضَرَ الطَّعَامَ وَهُـوَ صَائِـمٌ إِذَا لَـمْ يُـفْـطِـرْ

[٧٣٨] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْظُّ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا

قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَى [فَلْيُصَلِّ]: فَلْيَدْعُ، وَمَعْنَى [فَلْيُصَلِّ]: فَلْيَدْعُ،

[738] حضرت ابو ہریرہ جائنہ ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''جب تم میں سے سی کو کھانے کی دعوت دی جائے تواسے چاہیے کہ وہ قبول کرے ۔ اگر وہ روزے دار ہوتو (دعوت کرنے والے کے حق میں) دعا کردے اور اگر روزے ہو اور اسے توڑ لے) تو دعوت کھالے نہ ہو (یا نفلی روزہ ہو اور اسے توڑ لے) تو دعوت کھالے لیے '' (مسلم)

باب:102-روزے دار کے سامنے جب

کھانا آئے مگروہ روز ہ افطار نہ کرے تو

کیا کھے؟

علاء نے کہا ہے: فَلْیُصَلِّ کے معنی میں کدوہ دعا کردئے اور فَلْیَطُعَمْ کے معنی میں: کھالے۔

فاکدہ: شرعاً نفلی روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ اس کی کوئی قضائییں ہے جیسا کہ نبی طبیع کے عمل سے ثابت ہے۔ اس کے کوئی قضائییں ہے جیسا کہ نبی طبیع کے عمل سے ثابت ہے۔ اس کے حق لیے وعوت ملنے پر روزہ توڑ کر بھی وعوت کھالینا جا کڑنے ہا تا ہم اگر کوئی روزہ توڑ نا پسند نہ کرے تو وعوت دینے والے کے حق میں خیر و برکت کی دعا کردے لیکن ایسی وعوتیں قبول کرنے سے انکار کردیا جائے جن میں اسراف کے ہودہ غیر شرعی رسموں اور اللہ کی نافر مانیوں کا علانیہ ارتکاب کیا جاتا ہے جیسے شادی بیاہ مثلی ولیے اور سالگرہ کی تقریبات وغیرہ ہیں۔ ان کا بائیکاٹ نہایت ضروری ہے ورنہ شریک ہونے والا بھی گناہ گار ہوگا۔

باب:103- کسی شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی لگ جائے تو وہ کیا کہے؟

[١٠٣] بَابُ مَا يَقُولُهُ مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامِ فَتَبِعَهُ غَيْرُهُ

7391 حضرت ابومسعود بدری بین نشنا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللّٰہ مٹائیلاً کو کھانے کی دعوت دی جواس

[٧٣٩] عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَعَا رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ لَهُ

[738] صحبح مسلم: النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، حدبث:1431.

(739ع صحيح البخاري، الاطعمة، باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. حديث: 5434 وصحيح مسلم. الأشربة ، بأب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام """، حديث:2036

كتاب آداب الطُّعَام

خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبَعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ، نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ آپ یا نچویں تھے (یعنی مرعوین قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ هٰذَا تَبِعْنَا، فإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ میں آپ کے علاوہ حار آ دمی اور تھے۔) ان کے ساتھ ایک (چھنا) آ دمی اور شامل ہوگیا۔ جبآب وائی کے )دروازے لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ». قَالَ: بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ

يرينجي تواس سے ني ساتا نے فرمايا: " ي خض جارے ساتھ آ اللهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. گیا ہے اگرتم جا ہوتو اے اجازت دے دو اور اگر جا ہوتو

واپس چلا جائے'' اس نے کہا (نہیں) اے اللہ کے رسول! بلکه میں اسے اجازت ویتا ہوں \_ ( بخاری دسلم )

علی ایر انجیر دعوت کے اس طرح طفیلی بن کر دعوت میں شریک ہونا غیر اخلاقی حرکت ہے تاہم صاحب دعوت سے اجازت لے لی جائے تو اس کی گنجائش ہے چنانچہ نبی طاقیا نے اس لیے اجازت طلب فرمائی کیکن اگر صاحب دعوت کی طرف ہے بیاعتاد ووثوق ہو کہایک دوآ ومیوں کے زائد ہونے پروہ معرض اور کہیدہ خاطر نہیں ہوگا تواپیا کرنا جائز ہے جیسا کہ غزوہ خندق کےموقع پر جاہر ہا<sub>شک</sub>ا کی دعوت میں آ ہے تمام صحابۂ کرام ٹائ*ٹائ*ہ کو لے گئے تھے۔

> [٢٠٤] بَابُ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ وَوَعْظِهِ وَتَـأْدِيبِهِ مَـنْ يُـسِيءُ أَكُـلَـهُ

[٧٤٠] عَنْ غُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمًا ، قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا غُلَامُ! سَمَّ اللهُ تَعَالَى، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: [تَطِيشُ]: بِكَسْرِ الطَّاءِ وَبَعَدَهَا يَاءٌ مُّثَنَّاةٌ مِنْ تَحْتُ، مَعْنَاهُ: ۖ تَتَحَرَّكُ وَتَمْتَدُ إِلَى

باب:104-ايغ سامنے سے کھانا کھانے اور نامناسب انداز سے کھانے والے کو

نصیحت و تا دیب کرنے کا بیان

[740] حضرت عمر بن الى سلمه إن الله التي بين كه میں رسول اللہ تائیے کی برورش میں نوعمر بچہ تھا ( کیونکہ ان کے والدكي وفات كے بعدان كي والده حضرت ام سلمہ رہين رسول الله عليّا كح حباله عقد مين آگئ تھيں ) اور ميرا ہاتھ (كھاتے وقت) بورے برتن میں گھومتا تھا تو مجھ سے رسول اللہ طاقیہ نے فرمایا:''اےلڑ کے! اللہ تعالٰی کا نام لے اور وائیں ہاتھ سے کھااوراپنے سامنے سے کھا۔" ( بخاری ومسلم )

تَطِيشُ: 'طا"ك ينيج زير اوراس ك بعد" يا" اس كمعنى ہیں: اس کا ہاتھ حرکت کرتا اور برتن کے کناروں تک دراز

[740] صحيح البخاري، الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، حديث:5376 وصحيح مسلم. الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، حديث: 2022. ہوتا تھا۔

نَوَاحِي الصَّحْفَةِ .

ﷺ فَوْاكد ومسائل: ﴿ عَلام نابالغ بِحِ كوكمتِ مِيل صحفة اليه برتن كوجس ميں پانچ آ وميول كا اور قَصْعَة اليه برت كوكمتِ مِيں جس ميں دس آ وميوں كا كھانا آ جائے۔ ﴿ اس ميں نبي اللَّهُ فَ اللَّهِ نرير پرورش بِحِ كوكھانے كے آ واب بتلائے مِيں۔ اس طرح برخص كے ليے ضرورى ہے كہ اپنے زيرتر بيت بچول كى پرورش كرے۔

> [٧٤١] وَعَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: "كُلْ بِيمِينِكَ» قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ: "لَا اسْتَطَعْتَ!» مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ! فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[741] حضرت سلمه بن اکوع بین تئی سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ سی آئی کے پاس بائیں ہاتھ سے کھایا تو آپ نے فرمایا: ''اپ نے دائیں ہاتھ سے کھا۔''اس نے کہا:
میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا: ''تو طاقت نہ میں اس کی طاقت نہیں رکھے۔''اے (نبی ٹائیٹ کا تھم ماننے سے )صرف تکبر نے روکا۔لبذاوہ اپناہاتھ (مجھی بھی ) اپنے مند کی طرف ندا ٹھا سکا۔ (یعنی آپ کی بدوعا سے اس کا ہاتھ مفلوج ہوگیا اور وہ اسے اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہا۔) (مسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ پیروایت اس نے قبل حدیث نمبر: 159 اور 613 میں بھی گزرچکی ہے۔ باب کی مناسبت سے بہال بھی اسے فوائد و مسائل: ﴿ پیر اسے معلوم ہوا کہ کھانے پینے کے جوآ واب ہیں خود بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے اور لوگوں کو بھی ان کی تاکید کرنی چاہیے۔ نیز محض تکبراً صحیح بات کا افکار کرنا بہت بڑا جرم ہے جس سے اللہ بخت ناراض ہوتا ہے۔ (واس میں نبی اکرم شافیہ کے مجز سے کا بھی اثبات ہے کہ آپ کی بددعا ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال کرنے کے قابل منہیں رہا۔

إِنْ النَّهْ عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ باب: 105-جب چندافراول كركهار جهول عَنْ الْقِرَانِ بَيْنَ بَابُ النَّهْ عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ بَابِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

بِإِدْنِ رِفْقَيْهِ [٧٤٢] عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سْحَيْم قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ

سَنَةٍ مَّغ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَرُزِقْنَا تَمْرًا، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ

ا 742 احضرت جبله بن تحیم بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ کی خلافت میں قبط سالی کا شکار ہوگئے تو

[741] صحيح مسلم، الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، حديث:2021

[742] صحيح البخاري، المظالم، باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز، حديث:2455 وصحيح مسلم. الأشربة ، باب نهي الأكل مع جماعة عن قران تمرتين ..... حديث:2045

كتَابُ آذاب الطُّغام

ہمیں چند کھجوری دی گئیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ڈائنیا ہمارے پاس سے گزرے تو ہم کھجوری کھارہے تنظ فرمانے لگے کہ دو دو ملاکر نہ کھاؤ' اس لیے کہ نبی ٹائٹیڈ نے ہمیں ملانے ہے منع فرمایا' اور فرمایا: '' مگر یہ کہ آ دمی ایپنے بھائی (ساتھی) سے

احازت لے لیے۔''(بخاری ومسلم)

عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ، فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهٰى عَنِ الْاِقْرَانِ، ثُمَّ يَقُولُ: «إِلَّا أَنْ يُسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ». مُتَّقَقُ عَلَيْهِ.

فاکدہ: اس میں آج کل کے مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہدایت ہے جو اخلاقیات سے بالکل نابلد ہو گئے ہیں۔ وعوتوں میں عام طور پر مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے اردگر د کے ساتھیوں سے بے نیاز ہوکر صرف اپنی پلیٹ بھرنے سے دکچیں رکھتا ہے۔ کھانے کی بیر حس ہمارے پیغیبر کی مذکورہ تعلیم و ہدایت کے خلاف ہے جس کا مقصد دوسرے ساتھیوں کا بھی خیال رکھنا ہے صرف اپنے پیٹ کے لیے ہی ایندھن فراہم کرنائہیں۔

اوی حدیث: حضرت بجبکہ بن تحیم برائے ] جبلہ بن تحیم میں کوفی۔ یہ تابعی ہیں۔عبداللہ بن زبیراور حضرت معاویہ اللہ اس عین نظان اللہ اس کے اس سے سفیان ثوری اور امام شعبہ بن تجاج روایات لیتے ہیں۔ امام ابن معین قطان ابو عاتم اور امام نسائی وغیرہ نیظ نے انھیں ثقہ قرار دیا ہے۔ 125 ججری میں فوت ہوئے۔

#### [١٠٦] بَابُ مَا يَقُولُهُ وَيَفْعَلُهُ مَنْ يَّأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ

باب:106- جو شخص کھانا کھائے اور سیر نہ ہو تو وہ کیا کہے اور کیا کرے؟

[٧٤٣] عَنْ وَحْشِيّ بْنِ حَرْب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْهُ قَالُواً: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ ،قَالَ: «فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا الشّمَ اللهِ، يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

[743] حضرت وحشی بن حرب بن تواست روایت ہے کہ رسول اللہ سالی فی کے صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم کھاتے ہیں اور سیر نہیں ہوتے ۔ آپ نے فرمایا: "شایدتم الگ الگ کھاتے ہو؟" انھوں نے کہا: ہاں ۔ آپ نے ارشاد فرمایا: "پس تم کھانا اجتماعی طریقے سے کھا دُ اور اللہ کا نام لو (بسم اللہ پڑھو) "تمھارے لیے کھانے میں برکت ڈال دی جائے گی۔" (ابوداود)

ﷺ فائدہ :اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ پڑھ کراوراجتماعی طور پرایک ہی برتن میں کھاناشکم سیری اور حصول برکت کا اوران سے گریز بے برکتی کا باعث ہے۔

<sup>[743]</sup> سنن أبي داود، الأطعمة ، باب في الاجتماع على الطعام، حديث: 3764.

راوی حدیث: احضرت وحشی بن حرب بی تنوا وحشی بن حرب جی تنوا وحشی بن حرب حبشی۔ ان کی کنیت ابودسمہ ہے۔ بنونوفل کے آزاد کردہ غلاموں میں سے جیں۔ مکہ کے سیاہ لوگوں میں سے تھے۔ بیچمزہ بن عبدالمطلب ، جواللہ کے رسول سائیٹی کے پیچا ہیں کے قاتل تھے لیکن اہل طائف کے وفد میں شامل ہوکر نبی اکرم طائیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرلیا۔ مسلمہ کذاب کے قل میں شریک ہوئے۔ جنگ رموک میں بھی شمولیت کی جمص میں رہائش پذیر ہوئے اور وہیں 25 ہجری کوفوت ہوئے۔ رسول اللہ طائیل سے 14 حاد بیٹ بیان کرتے ہیں۔

[١٠٧] بَابُ الْأَمْرِ بِالْأَكْلِ مِنْ جَانِبِ الْقَصْعَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ وَسَطِهَا

ہاب:107- پیالے کی ایک جانب سے کھانے کا حکم اوراس کے درمیان سے کھانے کی ممانعت

> فِيهِ: قَوْلُهُ ﷺ : ﴿ **وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ ۗ .** مُتَفَقَّ عَلَيُهِ كَمَا سَبَقَ [برقم: ٧٤٠].

چکی ہے کہ 'اپنے سامنے سے کھاؤ۔' دیکھیے: (حدیث:740)

[ 744] حضرت ابن عباس بھٹ سے روایت ہے نبی اگرم

تالیف نے فر مایا: ' 'برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے

پس تم اس کے دونوں کناروں سے کھاؤ اور اس کے درمیان

سے مت کھاؤ۔' (اسے ابوداوداور ترندی نے روایت کیا ہے اور کہا

ہے: بہ حدیث حسن صحیح ہے۔)

اس باب میں ایک صحیحین کی وہ حدیث ہے جو پہلے گزر

[٧٤٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ اللَّبِيِّ وَعَلَيْ اللَّهِ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ وَعَلَيْ اللَّهَ الطَّعَامِ، فَكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ، رَوَاهُ أَكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ، رَوَاهُ أَبُودَاؤُدَ، وَالتَّرْمِذِيِّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

علا فوائد ومسائل: ﴿ كناروں ہے مراد برتن کے كنارے اوراس كا درميان ہے۔ ﴿ اس ميں كھانے كا اوب بتلا يا گيا ہے كدورميان ميں ہے مت كھاؤ بلكه اپنے سامنے ہے اور كنارے ہے كھاؤ 'خاص طور پر جب كوئى اور بھى ساتھ كھار ہا ہو۔ اسى طرح روئى بھى درميان ميں ہے كھالينا اوراس كے كنارے بيجادينا' ممنوع ہوگا۔

[٧٤٥] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بْسْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ بَيْلَةٍ قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا: اَلْعَرَّاءُ، يَخْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ، فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضَّحٰى أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ، يَعْنِي وَقَد ثُرِدَ فِيهَا،

[745] حفزت عبدالله بن بسر بینتی سے روایت ہے کہ رسول الله تابیخ کا ایک پیالہ تھا جسے غراء کہا جاتا تھا' اسے جیار آ دمی (چاروں طرف سے بکڑ کر) اٹھاتے تھے۔ جب چیاشت کا وقت ہوتا (یعنی تقریبا دن کا چوتھائی حصہ) اور صحابہ ٹن لٹام

[744] سنن أبي داود، الأطعمة، باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة. حديث:3772. و جامع الترمذي. الأطعمة...... باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام. حديث:1805.

7451 إسنن أبي داود، الأطعمة، بات في الأكل من أعلى الصحفة، حليث: 3773.

فَالْتَفُوا عَلَيْهَا، فَلَمَّا كَثُرُوا جَثَا رَسُولُ اللهِ عِلَيْهَ. فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: مَا لَهٰذِهِ الْجِلْسَةُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ اللهَ عَلَيْنِ عَبْدًا كَرِيمًا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا كَرِيمًا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا كَرِيمًا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْنَ : «كُلُوا مِنْ جَبَّارًا عَنِيدًا» وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكُ فِيهَا». زَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

چاشت کی نماز پڑھ لیتے تو وہ پیالہ (اٹھاکر) لایا جاتا' اس میں ثرید تیار کیا ہوتا تھا (یعنی شور بے میں روٹی کے نکڑے بھی تر یہ تیار کیا ہوتا تھا (یعنی شور بے میں روٹی کے نکڑے بھگوئے ہوجاتے۔ اور جب لوگ زیادہ ہوتے تو رسول اللہ توٹیا گھٹنوں کے بل بمیٹے جاتے۔ایک دیباتی نے کہا: یہ کسی نشست ہے؟ رسول اللہ توٹیا نے فرمایا: ''بھینا مجھے اللہ تعالیٰ نے مہر بان بندہ بنایا ہے' مجھے متکبراورعنا در کھنے والانہیں بنایا۔'' پھررسول اللہ تائیا کے فرمایا: ''تم اس کے کناروں سے کھاؤ اور اس کا اوپر والا (درمیانی) حصہ چھوڑ دو' اس میں برکت دی جائے گی۔'' (ابو درمیانی) حصہ جھوڑ دو' اس میں برکت دی جائے گی۔'' (ابو دادو نے اے عمدہ صند کے ساتھ روایت کیا ہے۔)

[ذِرْوَتَهَا]:أَعْلَاهَا، بِكَسْرِ الذَّالِ وَضَمَّهَا.

ذِرُ وَتَنَهَا: ''ذال' پرزیراور پیش دونوں طرح جائز ہے۔ معنی ہیں: بالائی (یعنی درمیانی) حصہ۔

فا کدہ: اس میں بھی اجماعی طور پر کھانے اور کناروں سے کھانے کو باعث برکت بتلایا گیا ہے' نیز گھٹنوں کے بل مبیٹنے کا استخباب ہے۔ ملاوہ ازیں نبی اکرم ٹاپینے کے شرف وفضل اور آپ کی تواضع اور عاجزی کا بیان ہے۔

### باب:108- ٹیک لگا کر کھا نا مکروہ (ناپسندیدہ) ہے

[١٠٨] بَابُ كَرَاهِيَةِ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

[746] حضرت الوجیفه وبب بن عبدالله والتوسی روایت بن عبدالله والتوسی کها تار " بن میل ویک دگا کرنبیس کها تار " بناری ) ( بناری )

[٧٤٦] عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بُنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

امام خطابی بہت فرماتے ہیں: یہاں فیک لگانے والے سے مراد وہ آ دمی ہے جوائے نیچ بچھائے ہوئے گدے پر سہارا لے کر بیٹے۔مقصد اس سے بیہ ہے کہ آ پ گدے

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: ٱلْمُتَّكِىءُ هُنَا: هُوَ الْجَالِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى وِطَاءٍ تَحْتَهُ، قَالَ: وَأَرَادَ أَنَّهُ لَا يَتْعُدُ عَلَى الْوِطَاءِ وَالْوَسَائِدِ كَفِعْل مَنْ يُّرِيدُ الْإِكْثَارَ مِنَ

|746|صحيح البخاري- الأطعمة ، باب الأكل متّكنًا، حديث:5398

کھانے پینے سے متعلق آداب واحکام

الطَّغَامِ، بَلْ يَقَّعُدُ مُسْتَوْفِزًا لَا مُسْتَوْطِئًا، وَيَأْكُلُ اورتكيوں پراس شخص كى طرح نه بيضة جوزياده كھانا كھانے بُلُغَةً. هٰذَا كَلَامُ الْخَطَّبِيّ، وَأَشَازَ غَيْرُهُ إِلَى أَنَّ كا اراده كرتا ہے بلكه غير مطمئن ہوكر بيضة نه كه اطمينان اور الله تَعْرَفُه الله عَلَى جنْبِه، وَالله أَعْلَمُ. قرار پكركر اور بقدر كفايت كھاتے ـ يه ام خطابی برت كا قول المُتَكِى الله عَلَى جنْبِه، وَالله أَعْلَمُ.

سرار پر رہ اور بعدر تھا ہے تھا ہے۔ یہ ام مرصابی رہیے ہوں ہے۔اور امام خطابی کے علاوہ دوسروں نے اشارہ کیا ہے کہ تکبید لگانے والے سے مراد وہ ہے جو ایک جانب جھک کر

كهائي والله أعلم.

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ مطلب یہ ہے کہ ٹیک لگانے ہے مراد کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کسی ایک وائیہ جات کسی ایک وائیہ جات کے جانب جھک کر کھانا'' اتکاء'' ہے جیسے دائیں یا بائیں ہاتھ پر یا دیوار کے ساتھ ٹیک لگانا وغیرہ ۔ امام خطابی جات کے نزدیک ٹیک لگانا یہ ہے کہ اپنے آپنی مار کر جیٹھا جائے جیسے عام طور پر آلتی پاتی مار کر جیٹھا جائے جائے گانا ہے کہا ہے تاہے گا کہ ایک گانا ہے جبکہ نبی خوات ہے جبکہ نبی خوات اور بقدر کفایت کھانا کھانا تھا' تاہم آلتی پاتی مار کر جان ہے تاہے اس طرح کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے جبکہ نبی خاجین کا طریقہ تھوڑ ااور بقدر کفایت کھانا کھانا تھا' تاہم آلتی پاتی مار کر جیٹھنے کو ٹیک لگا کے بہلامنہوم بی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ ﴿ حافظ بین جَرِ مِنْ فَرَمَاتِ مِنْ کَ کُھانے والے کے لیے بیٹھنے کامستحب انداز یہ ہے کہ گھنوں کے بل پیروں کی پیٹت (تکوؤں) ابن حجر منظ فرماتے ہیں کہ کھانے والے کے لیے بیٹھنے کامستحب انداز یہ ہے کہ گھنوں کے بل پیروں کی پیٹت (تکوؤں)

پر بینی میاوایان پاؤل کھڑار کھے اور بائیس پر بیٹھے۔(فنح الباري، کناب و باب مذکور)

[٧٤٧] وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَالِسًا مُّقْعِيًا يَأْكُلُ تَسُرُا.

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَالِسًا مُُقْعِيْا يَأْكُلُ تَمْرًا. رَوَاهُمُسْلِمٌ.

رسول الله سولية كو ال حالت مين بيشے ہوئے ديكھا كه آپ كے دونوں زانو كھڑے ہوئے تھے اور آپ كھجور تناول فرما رہے تھے۔ (مسلم)

[747] حضرت انس ولنفؤے سے روایت ہے کہ میں نے

اَلْمُقْعِي وةُ حُض ہے جوا پنے چوتڑوں کو زمین کے ساتھ ملا تا اورا بنی بیڈلیوں کو کھڑار کھتا ہے۔ [اَلْمُقْعِي]: هُوَ الَّذِي يُلْصِقُ أَلْيَتَيْهِ بِالْأَرْضِ، وَيَنْصِتُ سَاقَيْهِ.

ﷺ فائدہ: اس میں نبی اکرم سی ایک اور اندازنشت کا ذکر ہے۔ یہ زیادہ غیر اطبینان پخش حالت ہے لیکن یہ اس وقت کی کیفیت ہے جب آ ہے بہت جلدی میں ہوتے اور چند کھجوروں کے ذریعے سے بھوک مٹاکر کسی اہم ترکام کے لیے فارغ ہونامقصود ہوتا جیسا کہ اس کی وضاحت حضرت انس جھڑ ہی کی ایک دوسری حدیث میں موجود ہے جو سیحے مسلم کے باب مذکور میں ہی وارد ہے۔

[747] صحيح مسلم، الأشوبة . باب استحباب تواضع الأكل وصفة قعوده، حديث: 2044.

يُلْعِقْهَا». مُتَّفَتَّ عَلَيْهِ.

[١٠٩] بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَكْلِ بِثَلَاثِ

أَصَابِعَ وَاسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ، وَكَرَاهَةِ مَسْحِهَا قَبْلَ لَعْقِهَا وَاسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْقَصْعَةِ وَأَخْذِ اللَّقْمَةِ الَّتِي تَسْقُطُ مِنْهُ وَأَكْلِهَا وَمَسْحِهَا بَعْدَ اللَّعْقِ بِالسَّاعِدِ وَالْقَلَمِ وَغَيْرِهَا

[٧٤٨] عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ

طَعَامًا، فَلَا يَمْسَعُ أَصَابِعَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ

[ 748 | حضرت ابن عیاس برانتها ہے روایت ہے رسول الله عَلَيْهِمْ نِے فر مایا: '' جبتم میں ہے کوئی شخص کھانا کھائے تو ا بنی انگلیاں صاف نہ کرے یہاں تک کہ (پہلے) اٹھیں جاٹ لے یا چٹوالے۔''(بخاری ومسلم)

باب:109-تین انگلیوں سے کھانے' انگلیوں اور

پیالے کو چاشنے کے مستحب ہونے ' چاشنے سے

يهلے آھيں صاف كرنے كى كراجت كھالى (پليك)

جاٹنے کےمشحب ہونے گرے ہوئے لقمے کو اٹھا

كر كھالينے اور حاشے كے بعد انگليوں كو كلائى

اورتلووں وغیرہ سے صاف کرنے کا بیان

علا فائدہ: کیڑے سے بونچھنے یا پانی سے دھونے سے قبل انگیوں کو جات لینا یاسی ایسے خص سے چٹوالینا جس کے لیے اس میں کراہت نہ ہو جیسے بیوی اولا دیا عقیدت مندمرید وغیرہ پندیدہ امر ہے کیونکہ اس کا حکم ہے۔اس کی علت اور حکمت کیاہے؟ آ گے بعض احادیث میں اس کی وضاحت آ رہی ہے۔

> [٧٤٩] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَضَابِعَ، فَإِذًا فَرَغَ لُعِقَهَا . رَوْاهُ مُسْلِمٌ .

[٧٥٠] وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ

[749] حضرت كعب بن ما لك رفائظ سے روايت ہے کہ میں نے رسول الله طاقیام کو تین انگلیوں سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا' پھر جب آپ (کھاکر) فارغ ہوگئے تو آھیں عاث ليا۔ (مسلم)

ﷺ فوائدو مسائل: ① تین انگلیوں ہے کم کھانا بالعموم متنکبرین کی عادت اور پورے باتھوں کا استعال زیادہ حرص کی علامت ہے۔اس لیےسب سے بہتر طریقہ 'طریقہ ' نبوی ہی ہے' تاہم حسب ضرورت زیادہ انگلیوں کا استعال بھی جائز ہے اس طرح ہاتھوں کا استعال بھی۔ ۞ اس میں بھی انگلیوں کے جائنے کا اثبات ہے۔

[ 750 حضرت جابر والتلفظ سے روایت ہے کہ بے شک

[748] صحيح البخاري. الأطعمة ، باب لعق الأصابع ١٠٠٠٠٠ حديث: 5456 وصحيح مسلم. الأشربة. باب استحباب لعق الأصابع والقصعة .... حديث: 2031.

[749] صحيح مسلم، الأشربة ، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة ..... حديث: 2032

7501 صحيح مسلم، الأشربة ، باب استحباب لعن الأصابع والقصعة ..... حديث: 2033

كهانے پينے سے متعلق آداب واحكام

681

اللهِ عَلَى أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ: رسول الله عَلَيْمُ فِي الْكُولِ الله عَلَيْمُ فرمايا في الله عَلَيْمُ فرمايا في أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ». رَوَاهُ اور آپ في فرمايا: "يقيناً تم نبيل جائة كم محارك كون مسلم، مُسْلِمٌ،

الکھ فائدہ: اس میں انگلیاں اور برتن چاشنے کی حکمت کا ذکر ہے کہ کھانے والے کو پیتنہیں کہ اس نے جو پیچھ کھایا ہے اس میں برکت ہے یا جو اجزاء اس کی انگلیوں میں یا کھانے کے برتنوں میں رہ گئے ہیں ان کے اندر۔ اس لیے ان اجزاء کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ انھیں بھی چائے کر اپنی خوراک میں شامل کرلیا جائے ممکن ہے آتھی میں برکت ہواور وہ انسان کی صحت وقوت کے لیے زیادہ مفید ہوں۔علاوہ ازیں اس طرح انسان اللہ کی نعت کی ناقدری کرنے ہے بھی جے جاتا ہے۔

[٧٥١] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا وَقَعَتْ لُقُمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَأْخُذُهَا فَلْيُمِطُ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْخُلُهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمَسَعُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَمْسَعُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا

اوراللہ کی نعت کی ناقدری سے اجتناب بھی۔ آج کل لوگ اس حماف کر کے کھانے کا حکم دیا گیا ہے جس میں تواضع کا اظہار بھی ہے اور اللہ کی نعت کی ناقدری سے اجتناب بھی۔ آج کل لوگ اس حکم نبوی کو بھی اہمیت نہیں دیتے اور اہی طرح کرنے میں اپنی تو ہیں اور بھی محسوں کرتے ہیں بلکہ تم بالائے تم یہ کہ لقمہ دولقہ نہیں سیروں کے حساب سے کھانا باہر گلیوں اور گھوروں پر پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح برتن کو جاٹ کرصاف کرنا تو کہا' برتنوں میں کھانا چھوڑ وینا ضروری سجھتے ہیں جسے بالآخر کوڑوں کے ڈھیر میں یانالیوں میں گرا دیا جاتا ہے۔ افسوں سیامت اپنے پینمبر ( رائیڈ می کی تعلیمات اور اسورہ حسنہ سے کتی دور ہوگئی ہے۔ فَایِّنَا لِلْهِ مَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

[٧٥٢] وَعَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةً أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطُ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى، ثُمَّ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطُ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى، ثُمَّ

[752] حضرت جابر والني بى سے روایت ہے رسول اللہ طبقیٰ نے فرمایا: ''بلاشبہ شیطان تمھارے ایک کے ساتھ' اس کے کھانے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے' حتی کہ اس کے کھانے کے وقت بھی اس کے کیا بہم میں

[751] صحيح مسلم، الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة ..... حديث: 2033 · [752] صحيح مسلم، الأشربة ، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة ..... حديث: 2033 ·

لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقُ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ے کی سے لقمہ گرجائے تواسے اٹھالے اور اس میں جو گندگی (مٹی وغیرہ) لگ گئی ہے اسے صاف کرلے 'پھر اسے کھالے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ پھر جب کھا کر فارغ ہوجائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کون سے کھانے میں برکت ہے۔'' (مسلم)

ﷺ فائدہ: شیطان کے بٹھکنڈوں سے ہروقت بیخے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے حتی کہ کھانے کے وقت بھی۔اسی لیے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید ہے تاکہ انسان شیطان کی شرکت اور شرارتوں سے محفوظ ہوجائے اور گرے ہوئے لقے کو میحوڑ دینا اوراسے نہ اٹھانا' گویا شیطان اوراس کے چیلوں چانٹوں کو وسوسہ اندازی کا موقع فراہم کرنا ہے۔ فَنَعُو ذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ وَأَعُو َالْهِ.

[٧٥٣] وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْمٌ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا، لَعِقَ أَصَابِعَهُ الشَّلَاثَ، وَقَالَ: "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ الشَّلَاثَ، وَقَالَ: "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذُهَا وَلَيْهُمُ عَنْهَا الْأَذٰى، وَلْيَأْخُلُهَا، وَلَا فَلْيَأْخُذُهَا وَلَيْمُوانِ». وَأَمْرَنَا أَنْ تَسْلُتَ الْقَصْعَةَ يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ». وَأَمْرَنَا أَنْ تَسْلُتَ الْقَصْعَةَ وَقَالَ: "إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ». وَقَالَ: "إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ». وَالْهُ مُسْلَمٌ.

ا 1753 حضرت انس پڑھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیاں چائے لیتے اور فرماتے: ''جبتم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لیے اور اس سے گندگی (مٹی کریت وغیرہ) کوصاف کرلے اور کھالے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔'' اور آپ مہیں ریحکم (بھی) دیتے کہ ہم سالن کا برتن چائے کہ مطاب کیا کریں۔ اور فرماتے: ''بلاشیم نہیں جانتے کہ تمطارے کون سے کھائے میں برکت ہے۔'' (مسلم)

[٧٥٤] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسْتِ النَّارُ، فَقَالَ: لَا، قَدْ كُنَّا زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلًا، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ، لَمْ يَكُنْ لَّنَا مَنَادِيلُ إِلَّا قَلِيلًا، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ، لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَّا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلَا نَتُوضًا أَ. رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ.

1754] حضرت سعید بن حادث سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت جابر ڈاٹھ سے آگ پر بکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو (ٹوٹے) کا مسلہ بوچھا' تو انھوں نے فرمایا: وضونہیں ٹوٹنا۔ (پھر فرمایا کہ ) بی ترقیق کے زمانے میں اس فتم کے کھانے (جوآ گ پر پکے ہوتے ) ہمیں بہت کم میسر آتے سے کھانے (جوآ گ پر پکے ہوتے ) ہمیں بہت کم میسر آتے سے سے لیں جب ہم اس فتم کا کھانا کھاتے تو رومال تو لیے تو ہمارے پاس ہوتے نہیں سے 'بس یہ ہمیلیاں' کلا کیاں اور

<sup>[753]</sup> صحيح مسلم، الأشربة، باب استحباب لعن الأصابع والقصعة ..... حدث: 2034.

<sup>[754]</sup> صحيح البخاري، الأضعمة ، باب المناديل، حديث: 5457-

تلوے ہی تھے (جن سے ہم ہاتھ پونچھ لیتے') پھر ہم نماز پڑھ لیتے اور (نیا) وضونہ کرتے۔ (بخاری)

فوائد و مسائل: ① اس میں ایک تو صحابۂ کرام ﷺ کی سادہ زندگی کا بیان ہے ان کو جو بچھ میسر آتا اس میں گزارہ کر لیے ' عیش وراحت اور پرتکلف کھانوں ہے وہ ناآشنا تھے۔ ② آگ پر پکی ہوئی چیز ہے وضونہیں ٹوشا۔ ابتدائے اسلام میں بیھم دیا گیاتھا کہ آگ پر پکی چیز کے کھانے سے وضوئوٹ جاتا ہے لیکن بعد میں بیھم منسوخ ہوگیا۔ ③ رومال نولیہ اور پانی میسر نہ ہوتو ہاتھوں کو ہتھیلیوں اور کلائیوں وغیرہ سے پونچھا جاسکتا ہے تاکہ نماز پڑھتے وقت چکنائی وغیرہ سے آلودہ ہاتھ کپڑ وں کی خرابی کا باعث نہ نیں۔

معلم راوی حدیث: احضرت معید بن حارث جملت اسعید بن حارث بن ابوسعید بن معلی الانصاری - بیتابعی ہیں -مدینه منورہ کے قاضی تھے۔ ابو ہریرۂ ابوسعیداور جابر جوزیئے سے روایات بیان کرتے ہیں ۔ ان سے عمرو بن حارث اور فلیح بن سلیمان وغیرہ احادیث روایت کرتے ہیں ۔ ابن معین کے بقول بیرخا صے مشہور تھے۔

## [١١٠] بَابُ تَكْثِيرِ الْأَيْدِي عَلَى الطَّعَامِ

باب:110- کھانے پر ہاتھوں کی کثرت (لیعنی کھاناتھوڑا ہوگر کھانے والے زیادہ ہوں)

> [٧٥٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ». مُثَّفَّنٌ عَلَيْهِ.

[755] حضرت ابو ہر رہے ہ ٹائٹا سے روایت ہے رسول اللہ طاق نے فر مایا: '' دوآ دمیوں کا کھانا تین کو اور نتین کا کھانا جار آ دمیوں کے لیے کافی ہے۔'' ( بخاری وسلم )

[٧٥٦] وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَلِيَّ يَقُولُ: "طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِي الْإِثْنَيْنِ يَكُفِي الْأَرْبَعَة، يَكُفِي الْأَرْبَعَة، وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكُفِي الْأَرْبَعَة، وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكُفِي الْأَرْبَعَة،

[756] حضرت جابر بالنفظ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سائیلا کو فرماتے ہوئے سنا:''ایک آ دمی کا کھانا دوکو اور دوکا کھانا چارکو اور جارکا کھانا آ ٹھ آ دمیوں کے لیے کافی ہے۔''(مسلم)

ﷺ فاكدہ: اس معلوم ہواكمل كركھانے ميں بركت ہواوراس طرح تھوڑا كھانا بھى زيادہ آوميوں كوكافى ہوجاتا ہے۔ علاوہ ازیں اس طرح باہم الفت ومحبت ميں بھى اضافہ ہوتا ہے۔ اس كى مزيد تفصيل كے ليے ديكھيے: (باب:62 بَابُ الْإِينَادِ وَالْمُواسَاةِ)

17551 صحيح البخاري، باب طعام الواحد تكفي الأثنين، حديث: 5392 وصحيح مسلم، الأشربة، باب فضيلة المواساة في الطعام القليم، حديث: 2058

[756] صحيح مسلم، الأشربة ، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل ..... حديث:2059

[١١١] بَابُ أَدَبِ الشُّرْبِ وَاسْتِحْبَاب التَّنَفُّس ثَلَاثًا خَارِجِ الْإِنَاءِ وَكَرَاهَةِ التَّنَفُّس فِي الْإِنَاءِ وَاسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْإِنَاءِ عَلَى الْأَيْمَنِ فَالْأَيْمَنِ بَعْدَ الْمُبْتَدِىءِ

[٧٥٧] عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا. مُتَغَقَّ عَلَيْهِ. يَعْنِي: يَتَنَفُّسُ خَارِ خَ الْإِنَاءِ..

[ 757] حضرت الس بخائفة ہے روایت ہے که رسول الله سُولِيَا عِينے كى چيز (مشروب) تين سائس ميں پينے تھے لعنی برتن سے باہر تین مرتبہ سالس لیتے تھے۔ ( بخاری ومسلم )

باب: 111- يينے كا ادب اور برتن سے باہر تين

مرتبه سائس لينے كا استحباب اور برتن ميں سائس

لینے کی کراہت اور برتن کوابتداءً پینے والے کے

بعد دائیں طرف باری باری گھمانے کا استحباب

سے باہر کرکے سانس لیا جائے' تیسری مرتبہ بھی اس طرح کیا جائے۔اس کا فائدہ یہ ہے کہ معدے پریکبارگی ہو جہنہیں پڑتا' نیز آ دمی حیوانی مشابهت سے نیج جاتا ہے علاوہ ازیں برتن میں سانس نہ لینے کا خوشگواراٹر اس کے متعقبل پر پڑتا ہے۔

> [٧٥٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيرِ، وَلَكِن اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ، وَسَمُّوا إِذَا أَنتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[٧٥٩] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ

النَّبِيُّ ﷺ نَهٰى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ. مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

يَعْنِي: يُتَنَفَّسُ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ.

[758] حضرت ابن عباس والتناس الترايت بأرسول الله اللَّهُ فِي مَا مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ الرُّبُّ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَا مِنْدَا مِكَ بِي سَالُس میں پائی مت پیؤ بلکہ دو دواور تین تین سانس میں پیا کرو۔اور جب پینے لگونؤ اللّٰہ كا نام لو (بسم الله برُصو) اور جب (فارغ ہوکر) برتن اٹھاؤ تو اللہ کی حمد کرو (لیعنی الحمد للہ کہو) '' (اے ترندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: حدیث حسن ہے۔)

1759 حضرت ابوقمادہ ٹائٹا سے روایت ہے کہ بی اکرم النائية نے اس بات ہے منع فرمایا ہے کہ برتن میں سائس لیا جائے۔( بخاری ومسلم )

آپ کی مراد میہ کہ یعتے وقت خود برتن کے اندر ہی سانس

[757] صحيح البخاري، الأشربة ، باب الشرب بنفسين أو ثلاثة ، حديث:5631 وصحيح مسلم، الأشربة، باب كراهة التنفس في الإناء ..... حديث:2028

[758] ضعيف جامع النومذي. الأشربة ، باب ماجاء في التنفس في الإناء، حديث:1885.

[759] صحيح البخاري، الأشربة، باب النهي عن التنفس في الإناء، حديث: 5630 ، وصحيح مسلم، الأشربة ، باب كراهة التنفس في الإناه ٠٠٠٠٠٠ حديث: 267 و اللَّفظ له. لیاجائے (بیمنع ہے۔ برتن سے مند ہٹا کرسانس لینا جاہے)۔

[ 760 ] حضرت انس الماثنة سے روایت ہے كه رسول الله

الده: اس کی حکمت اور فائده واضح ہے کہ برتن کے اندر ہی سانس لینے میں اندر کی بدیویا تھوک وغیرہ پانی میں مل جائے گا جس سے انسان کراہت محسوس کرتا ہے اور یہ چیز صحت کے لیے بھی نقصان وہ ہے۔

> [٧٦٠] وَعَنْ أَنْسِ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى بِلَبِن قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يُبِينِهِ أَعْزَابِيُّ، وَعَنْ يُّسارِهِ أَبُوبَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ: «الْأَيْمَنَ

فَالْأَيْمَنَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: [شِيبَ]، أَيْ: خُلِطَ.

جانب ایک دیباتی تھا اور بائیں جانب حضرت ابوبکر ط<sup>ینط</sup> تھے۔ پس آپ نے اسے نوش فرمایا' کھر دیمہاتی کو دے دیا اور فرمایا: '' دائیں طرف والا (مقدم ہے) پھر دائیں والا (آخرتک) ـ''( بخاری ومسلم )

شیب کے معنی میں: ملایا ہوا ( یعنی ایسا دودھ جس میں یانی ملایا ہوا تھا۔ جے ہم کچی کئی کہتے ہیں۔)

كله فائدہ: خود پينے يام بمانوں كو پلانے كے ليے دودھ ميں پانى ملانا ملاوث كے زمرے مين نيين آتا اس ليے ايسا كرنا جائز ہے۔

[٧٦١] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّ رَشُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابِ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَّمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَوُلاءِ؟» فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللهِ! لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ بَيْنَا فِي يَدِهِ . مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ .

[761] حضرت سہل بن سعد ڈلٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله عليم على ياس ايك مشروب (يينے كى كوئى چيز يانى يا دودھ)لا پا گیا۔ آپ نے اسے نوش فر مایا۔ اور آپ کی دائیں جانب ایک لڑکا تھا اور بائیں جانب کچھ بزرگ (عمر رسیدہ لوگ) تھے۔ چنانچیآب نے لڑ کے سے فر مایا: '' کیا تو مجھے اس بات کی اجازت ویتاہے کہ میں (تجھ سے پہلے) ان بڑے لوگوں کو دے دوں؟'' تو لڑ کے نے کہا: نہیں اللہ کی قشم! میں آب سے ملنے والے اپنے حصے میں کسی کوٹر جی نہیں دول گا۔ چنانچەرسول الله طرفیان نے ودیپالداس کے ہاتھ پرر کھویا۔ ( بخاری ومسلم )

And the first of the control of the

<sup>7607]</sup> صحيح المخاري، الأشربة، باب شرب اللين بالماء، حديث:5612 وصحيح مسلم، الأشربة ، باب استحباب إدارة الماء باللبن ---- حديث:2029

<sup>[761]</sup> صحيح النخاري، الأشرية، باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر، حديث: 5620، وصحيح مسلم، الأشربة، باب استحياب إدارة الماء باللين ..... حديث: 2030:

كِتَابُ أَدَابِ الطُّغَامِ ...

تَلُّهُ كَمِعَىٰ بين: اسے ركھ ديا۔ اور بيلز كا حضرت ابن عماس مِنْفُمُا سَقِعے۔ قَوْلُهُ: [تَلَّهُ]، أَيْ: وَضَعَهُ، وَهٰذَا الْغُلَامُ هُوَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .

التَنَافُسِ فِي أُمُورِ الْآخِرَةِ، حديث الله عقبل بَابُ التَنَافُسِ فِي أُمُورِ الْآخِرَةِ، حديث: 569 ميں بھي گزر چکي ہے۔ ©اس مقام پرشنخ البانی ہٹ نے لکھا ہے کہ متاخرین میں جو پیمشہور ہے کہ حاضرین مجلس میں سے بڑی عمروا لے مخص سے ا بتدا کر نا سنت ہے مصحیح نہیں ہے۔ ③ اس طرح امام نووی ہے کی یہ بات سیح نہیں ہے کہ تقسیم کنندوا پی ذات ہے آغاز كرے اور اس كے بعد [الْأَيْمَنْ فَالْأَيْمَنْ] كے مطابق حاضرين ميں تقيم كرے بلكه عديث ميں نبي أكرم الله في كيا پینے کا جوذ کر ہے تو اس کی وجہ میہ ہے کہ آپ نے وہ مشروب (اپنے لیے) طلب فرمایا تھا' اس لحاظ ہے آپ ہی کووہ سب سے پہلے بینا تھا۔ ورنہ اگر ایسی صورت نہ ہوتو حدیث میں عموم ہے کہ ابتدا وائیں جانب سے کی جائے نہ تقسیم کرنے والا ا ہے کومقدم کرئے نہ حاضرین میں سے سی بڑے آ دمی کو بلکہ دائیں جانب سے آغاز کرے اور پھرتر تیب وارتقسیم کرتا چلا جائے۔ اس کیے شخ الیانی بھٹ فرماتے ہیں کہ امام نووی کا بعد میں بعد الممبتدی (ابتدا کرنے والا اپنے بعد دائیں جانب ہے آغاز کرے ) کہنا تھے نہیں۔اس کے بغیر صرف بہ کہا جائے کہ برتن کو دائیں طرف سے باری ہاری گھمانا پہندیدہ ہے۔ ويكهي : (رياض الصالحين، بتحقيق شيخ الباني إليَّانَ ، بَابُ التَّنَافُسِ فِي أُمُورِ الْآخِرَةِ، صفحه: 260,259 كا عاشيه)

باب: 112-مثك يااس شم كى كسى چيز كومنه لگا کریانی بینا مکروہ ہے تاہم حرام نہیں

[١١٢] بَابُ كَرَاهَةِ الشُّرْبِ مِنْ فَم الْقِرْبَةِ وَنَحْوِهَا وَبَيَانِ أَنَّهُ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ لَا تُحْرِيم

ا 762 احضرت ابوسعید خدری التفاسے روایت ہے کہ رسول الله طالمة في مشكول كے مونہوں كومورنے سے منع فرمایا ہے معین اس بات سے کدان کے منہ کھول (اور موڑ) کر ان سے یانی بیاجائے۔(بخاری وسلم) [٧٦٢] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ. يَعْنِي: أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا، وَيُشْرَبَ مِنْهَا ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

علم فاكده: مشك يااى فتم كي اوركوني چيز جو بند ہواس سے مندلگا كر پانى چينے سے نبي سالية في منع فرمايا ہے كيونكه مشك ك اندر کوئی موذی چیز بھی ہوسکتی ہے جو پیٹ میں جاسکتی ہے اس لیے براہ راست مندلگا کر پانی پینے کی بجائے پہلے کسی برتن میں یانی نکالا جائے پھر پیاجائے تا کہ نقصان کا اندیشہ باقی ندر ہے۔

17621 صحيح البخاري، الأشربة، باب اختناث الأسقية، حديث:5625 وصحيح مسلم، الأشربة، باب أداب الطعام والشراب و أحكامها، حديث:2023-

[٧٦٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قَال: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ أَوِ الْقِرْيَةِ. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ.

ا 763 احضرت ابو ہر رہ وہ خاتف سے روایت ہے کہ رسول الله سوچیا نے اس بات سے منع فر وایا ہے کہ مشک سے یا مشک نما کسی برتن سے یانی پیاجائے۔( بخاری ومسلم )

ﷺ فائدہ : قِدْ بنة بھی مثک ہی کی طرح کا کوئی برتن ہوتا تھا' یہ چھوٹا بڑا دونوں طرح کا ہوتا تھا' جب کہ سقاء عام طور پر حچھوٹی مثک کے لیے استعمال ہوتا تھا۔

[٧٦٤] وَعَنْ أُمِّ ثَابِتٍ كَبْشَةَ بِنْتِ ثَابِتٍ أُخْتِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ أُخْتِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَنْهَا قَالَتُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ رَبِيَّ فَشَرِب مِنْ فِي قِرْبَهٍ مُعَلَّقَةً عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ رَبِيَّ فَشَرِب مِنْ فِي قِرْبَهٍ مُعَلَّقَةً قَائِمًا، فَقُمْتُ إِلَى فِيها فَقَطْعُتُهُ. رَوَاهُ التُوْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[764] حضرت ام ثابت كبشه بنت ثابت بمشيرة حسان بن ثابت وشئيست روايت ہے كدر سول الله سائيل مير ب پاس تشريف لائے اور كھڑ ہے كھڑ ايك لگى ہوكی مشك كے منه سے پانی پيا۔ پس ميں اللهی اور اس كا منه والا حصه (بطور تبرك ركھنے كے ليے ) كا شابا۔ (اسے تر مذى نے روايت كيا ہے اور كہا ہے: يہ صديث حسن صبح ہے۔)

وَإِنَّمَا فَطَعَنْهَا، لِتَحْفَظَ مَوْضِعَ فَمِ رَسُولِ اللهِ عَنِ الْاِبْتِذَالِ. وَلهَذَا اللهِ عَنَ الْاِبْتِذَالِ. وَلهٰذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ، وَالْحَدِيثَانِ السَّابِقَانِ لِيَيَانِ الْأَفْضَلِ وَالْأَكْمَلِ. وَاللهُ أَعْلَمْ.

ﷺ فوائد و مسائل: ① پہلی دو حدیثوں میں براہ راست مشکیزے وغیرہ سے پانی پینے سے نبی طبقہ نے منع فرمایا جبکہ اس صدیث میں ہے کہ آپ نے نوومشکیزے سے مندلگا کر پانی ہیا، جس سے معلوم ہوا کہ اس طرح پانی نہ بینا افضل اورا کمل ہے؛ تاہم اگر بھی ضرورت پیش آ جائے تو بینا بھی جائز ہے۔ اسی لیے امام نووی ہوٹ نے باب میں بھی صراحت فرمادی ہے کہ یہ کراہت تخریمی تہیں ہے کیعنی اس سے بچنا بہتر ہے؛ تاہم بوقت ضرورت ایسا کرنا جائز بھی ہے کوئکہ یہ حرام نہیں ہے۔ © اسی طرح نبی طبقہ کے آثار سے تیمرک حاصل کرنا جائز ہے بشرطیکہ اسے عبادت اور الوہیت کا مظہر نہ بنا ہے۔

[763] صحيح البخاري، الأشربة، باب الشرب من فم السقاء. حديث:5627 بيروايت بمين صحيح مسلم مين ثمين سركل على والله أعلم. [764] جامع الترمذي، الأشربة، باب ماجاء في الرخصة في ذلك [اختناث الأسقية]. حدث:1892

#### رسول تالية سے صرف ايك حديث روايت كى ہے۔

## [١١٣] بَابُ كَرَاهَةِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

[٧٦٥] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ نَهٰى عَنِ النَّقْخِ فِي الشَّرَابِ، فَقَالَ: فَقَالَ رَجُلُ: الْقَدْاءُ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ؟ فَقَالَ: «أَهْرِقْهَا» قَالَ: إِنِّي لَا أَرْوْى مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدٍ؟ قَالَ: «فَأَبِنِ الْقَدَحَ إِذًا عَنْ فِيكَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ قَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### باب:113- مشروب (شربت ٔ چائے ٔ دودھ وغیرہ) میں پھونک مارنے کی کراہت کا بیان

[765] حضرت ابوسعید خدری جائش سے روایت ہے کہ نبی اکرم سائیدہ نے پینے والی چیز میں پھونک مارنے سے منع فرمایا تو ایک آ دمی نے کہا: میں (بعض دفعہ) برتن میں تک وغیرہ دیکھا ہول (تو کیا کرول؟) آپ نے ارشاد فرمایا: "اس میں سے (پچھ) پانی انڈیل دو۔" اس نے کہا: میں ایک سانس سے سیراب نہیں ہوتا؟ آپ نے فرمایا: "پس اس وقت تم اپنا منہ برتن سے مثالو (یعنی پہلے دوسرے اور تیسرے سانس کے لیے اپنا منہ برتن سے دور کرلو)۔" (اسے تر ذری نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: یہ صدیث صبح ہے۔)

فوائد ومسائل: ﴿ بِرَن مِیں تِکا یا اس قِتم کی کوئی چیز نظر آئے تو اس میں پھونک مارنے کی بجائے تھوڑا یا زیادہ پانی یا اگر کوئی نقصان دہ چیز ہوتو سارے کا سارا ہی انڈیل دیا جائے 'لیکن اگر مشروب قیتی ہوتو بجائے اس طرح تیکا وغیرہ گرانے کے اسے چیج سے نکالا جا سکتا ہے کیونکہ ایک جیکے کی وجہ سے سارا مشروب گرانا اچھانہیں۔ ﴿ ای طرح ایک سانس سے سیرانی نہ ہوتو منہ برتن سے دور کر لیا جائے اور سانس لے کر پھر پانی پیاجائے۔ اس طرح تین سانس میں پانی پینامستحب بھی ہے اور سیرانی کا باعث بھی خائز ہے 'چاہے دودھ وغیرہ تو پھر گھونٹ گھونٹ کر کے پینا بھی جائز ہے 'چاہے کتے بھی گھونٹ ہوجائیں۔

النَّبِيَّ بَيْ فَالْ يَتُنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ. اكرم اللهِ عَنْ عَمِل اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ الرَّم اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### www.KitaboSunnat.com

[765] جامع الترمذي، الأشربة ، باب ماجاء في كراهية النفخ في الشراب، حديث: 1887. [766] جامع الترمذي، الأشربة ، باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب، حديث: 1888.

کھانے پینے ہے متعلق آواب واحکام \_\_\_\_\_\_ 89 \_\_\_\_\_

[118] بَابُ بَيَانِ جَوَازِ الشُّرْبِ قَائِمًا وَّبَيَانِ أَنَّ الْأَكْمَلَ وَالْأَفْضَلَ الشُّرْبُ قَاعِدًا

فِيهِ حَدِيثُ كَبْشَةَ السَّابِقُ [برقم: ٧٦٤].

باب:114- کھڑے کھڑے پانی پینے کا جواز اور بیٹھ کریننے کے افضل ہونے کا بیان

اس میں ایک حضرت کبشہ ویٹیا کی وہ حدیث ہے جواس سے ماقبل باب میں گزری۔ اس میں کھڑے کھڑے پائی پینے کا جواز ہے۔ ویکھیے، حدیث: 764۔ ذیل میں چند احادیث اور ملاحظ فرمائیں:

[767] حضرت ابن عباس والنفي سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم مولائی کو زمزم کا پانی پلایا تو آپ نے اسے نوش فرمایا جب که آپ کھڑے ہوئے تھے۔ ( بخاری)

[768] حفرت نزال بن سبرہ بطائنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ملی بڑائنڈ (معجد کوفہ میں) بڑے چبوترے کے دروازے پرتشریف لائے اور کھڑے ہوکر پانی پیا پھر فرمایا: (بعض لوگ کھڑے کھڑے پانی پینے کو ناپیند سمجھتے ہیں کا طال نکہ بالشبہ میں نے رسول اللہ منافیا کم کواس طرح کرتے حال نکہ بیتے ) دیکھا ہے جس طرح تم نے ججھے کرتے دیکھا۔ (بانی پیتے ) دیکھا ہے جس طرح تم نے ججھے کرتے دیکھا۔ (بخاری)

[٧٦٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَقَيْتُ النَّبِيَّ يَشْتُ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَالِيهٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[٧٦٨] وَعَنِ النَّزَّ الِ بْنِ سَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتْى عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتْى عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَابَ الرَّحْبَةِ فَشَرِبَ قَالِيَّهُ، وَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِلِيَّةٍ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِلِيَّةٍ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُهُ وَيَى اللهِ عِلِيَّةٍ فَعَلَ كَمَا رَأَيْهُ وَيَّ اللهِ عِلَيْةِ فَعَلَ كَمَا رَأَيْهُ وَيَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

کے راوی حدیث: حضرت نز ال بن سبرہ براشن آنزال بن سبرہ بلائی عامری۔ان کا شار تابعین میں ہوتا ہے۔ یہ کوئی ہیں۔ ثقد ہیں۔ علی اور ابن حجر وغیرہ نے انھیں ثقة قرار دیا ہے۔ رواۃ کے آٹھویں طبقے میں شار ہوتے ہیں۔ ابو بکر وعثان میں۔ ثقتہ ہیں۔ تعنی اور ضحاک وغیرہ روایات بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ صیفہ تمریض کیعنی مجبول کے صیفے سے انھیں صحابی بھی کہتے ہیں۔ کے صیفے سے انھیں صحابی بھی کہتے ہیں۔

[٧٦٩] وَعَن ابْن عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا،

[ 769] حضرت ابن عمر التفاس سے روایت ہے کہ ہم میں

[767] صحيح البخاري، الحج، باب ما جاء في زمزم، حديث:1637 وصحيح مسلم، الأشربة ، باب في الشرب من زمزم قائمًا، حديث 2027،

[768] صحيح البخاري، الأشربة ، باب الشرب قائمًا، حديث:5615

[769] جامع الترمذي، الأشربة . باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائمًا، حديث:1880.

كتَابُ آذابِ الطّغام

طَافِياً كَ زَمانَ مِينَ حِلْتَ حِلْتَ كَمَا لِينَ أُور كَمْرُ بِ كَمْرِ بِ یانی فی لیتے تھے۔ (اے ترفدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: یہ حدیث حسن سیح ہے۔)

نَمْشِي، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَلِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ

🗯 فوائد ومسائل: ① بیر صحابہ شائل کا مستقل معمول نہیں تھا بلکہ مقصود سے بیان کرنا ہے کہ بوقت ضرورت بھی بھی اس طرح کرلیا کرتے تھے ورنہ آ گے حدیث آ رہی ہے کہ کھڑے ہوکر کھانا پینا ایک نہایت فتیج ممل ہے۔ ② بعض علاء نے ممانعت کی احادیث کو کراہت تنزیمی پرمحول کیا ہے۔ حافظ ابن حجر بات نے اس رائے کو پہند کیا ہے۔ (فتح البادی، الأشربة ، باب الشرب قائمًا)

> [٧٧٠] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا وَّقَاعِدًا. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٧٧١] وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عِنْ أَنَّهُ نَهٰى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. وَقَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا لِأَنَس: فَالْأَكْلُ؟ قَالَ: ذٰلِكَ أَشَرُّ - أَوْ أُخْبَثُ -. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ

[٧٧٢] وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ عِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : ﴿ لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُ مِّنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِني فَلْيَسْتَقِىءٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[770]حضرت عمرو بن شعیب اینے والد (شعیب) سے اوروہ اینے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَالِينَا كُو كُور ب ہوئے اور بیٹھے ہوئے (دونوں طرح سے) یتے ویکھا ہے۔ (اسے ترندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: یہ حدیث حسن سیح ہے۔)

[771] حضرت الس جائف سے روایت ہے کہ نبی اکرم طَالِيْنِ نِهِ منع فرمايا كه كوئي آ دي كفرا ہوكرياني يبيے وحضرت قادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت اکس ڈاٹھؤے یو جھا کہ کھڑے ہوکر کھانا کھانے کا کیا تھم ہے؟ انھوں نے فرمایا: ر پرتوسب سے بدتریاسب سے زیادہ ضبیث (عمل) ہے۔ (مسلم)

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے: نبی مُاثِیْنَا نے کھڑ ہے ہوکریٹے سے تختی سے منع فرمایا ہے۔

[772] حضرت ابوہر میرہ ڈھٹنؤ سے روایت ہے رسول اللہ سَالِيَةً نِهِ مايا: "متم مين عيكوني شخص كفر ابهوكر بركز ندي اور جو بھول کر بی لے تواہے جاہیے کہ قے کردے '' (مسلم)<sup>'</sup>

[770] جامع الترمذي، الأشربة ، باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائمًا، حديث: 1883.

[77] صحيح مسلم، الأشربة ، باب في الشرب قائما، حديث:2024,(113)-2024.

[772] صحيح مسلم، الأشربة ، باب في الشرب قائمًا، حديث: 2026.

الملاق المدوسائل: ﴿ ابتدا میں ذکر کردہ احادیث ہے اگر چہ کھڑے کھڑے پانی پینے اور کھانے کا جواز ماتا ہے لیکن ان پر عمل صرف بوقت ضرورت (یا مجبوری) ہی کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ اصل مسئد یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو بیٹھ کر ہی کھایا پیا جائے ' یہی افضل عمل ہے۔ ﴿ آئ کل وعوقوں میں کھڑے کھڑے کھانے کا رواح عام ہوگیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس میں متعالمے میں بہت زیادہ ہیں نہیں و کیھتے۔ اس میں ایک تو حرام ہے۔ دوسرے نبی اکرم اللہ نہ مقالمے میں بہت زیادہ ہیں نہیں و کیھتے۔ اس میں ایک تو مغرب کی نقالی ہے جو حرام ہے۔ دوسرے نبی اکرم اللہ نہ تو مغرب کی نقالی ہے جو حرام ہے۔ دوسرے نبی اکرم اللہ نہ تو مغرب کی نقالی ہے جو حرام ہے۔ دوسرے نبی اکرم اللہ نہ تو مغرب کی نقالی ہے جو حرام ہے۔ دوسرے نبی اکرم اللہ نہ تو مغرول کے شایان شان نہیں۔ چو تھ اس میں ڈھور ڈنگروں کے ساتھ مشابہت ہے ' گویا اشرف المخلوقات انبانوں کو ڈھور ڈنگروں کے ساتھ مشابہت ہے ' گویا اشرف المخلوقات انبانوں کو ڈھور ڈنگروں کی طرح چارہ ڈال کرکھول دیا جاتا ہے بھر جوطوفان برتمیزی ہر پا ہوتا ہے اس پر جانو ربھی شاید شراج ہوں۔ پانچوین میں مبتلار کھا جاتا ہے جس سے ان کا فیتی وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور انتظار کی شدید مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ میں مبتلار کھا جاتا ہے جس سے ان کا فیتی وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور انتظار کی شدید مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ میں مبتلار کھا جاتا ہے جس سے ان کا فیتی وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور انتظار کی شرید کھڑے کھڑے کھانے کا رواج کیس خط ہور کی کوئی سے دوشن سند پر جفتم ہیں کھڑے کھڑے کھانے کا رواج کیس خط کوئی شہر ہے اور دکورہ سارے کام بھی شیطانی ہیں۔ اس لیے دکوتوں کا بیا نداز بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے جواز کی کوئی شیکوئر شہریں ہے۔

## باب:115-مستحب ہے کہ پلانے والاخود سب سے آخر میں ییے

[١١٥] بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرَهُمْ شُرْبًا

[773] حفرت ابوقادہ دلتنا سے روایت ہے نبی اکرم الفیا نے فرمایا: '' قوم کا ساقی ان سے آخر میں بیتا ہے۔'' (استرندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: بیصدیث حسن صحیح ہے۔) [٧٧٣] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّهِ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْهِ قَالَ: «سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا». رَوَاهُ النَّبِيِّ عِلَيْهِ قَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الم الله على الله الم صاحب في جو باب باندها ہے اس حدیث ہے اس پر استدلال فرمایا ہے۔ اس لیے تقسیم کا ادب یہی ہے کہ تقسیم کرنے والا مورة خرمیں کھائے یا ہے۔ بیآ دمی کے زیادہ شایان شان ہے۔ اس میں انسان کی عزت اور وقار زیادہ ہے۔

[773] جامع التومذي، الأشربة، باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شربًا، حديث: 1894. التيمسلم ترطويل *حديث ييل روايت كيا ب* ويكيي : صحيح مسلم، المساجد و مواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائنة.....، حديث:681.

[١١٦] بَابُ جَوَازِ الشُّرْبِ مِنْ جَمِيع الْأَوَانِي الطَّاهِرَةِ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَجَوَازِ الْكَرْعِ - وَهُوَ الشُّرْبُ بِالْفَم مِنَ النَّهْرِ وَغَيْرِهِ - بِغَيْرِ إِنَاءٍ وَّلَا يَدٍ وَتَحْرِيم اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الشُّرْبِ وَالْأَكْلِ وَالطَّهَارَةِ وَسَائِرٍ وُجُوهِ الْاِسْتِعْمَالِ

[٧٧٤] عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ، وَبَقِيَ قَوْمٌ فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِّنْ جِجَارَةِ، فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْشُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ. قَالُوا: كَمْ كُنتُمْ؟ قَالَ: تَمَايِينَ وَزِيَادَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، لهٰذِهِ رَوَايَةُ الْبُخَارِيِّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ وَلِمُسْلِم: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِإِنَاءٍ مِّنْ مَّاءٍ، فَأْتِيَ بِقَدَح رَخْرَاح فِيهِ شَيْءٌ مِّنْ مَّاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ. ۚ قَالَ أَنَسُّ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى التَّمَانِينَ.

باب:116-سونے جاندی کے علاوہ تمام یاک برتنوں سے پینے اور نہر وغیرہ سے بغیر برتن اور ہاتھ کے مندلگا کر (جاری یانی) یینے کا جواز اور کھانے پینے اور طہارت اور دیگر استعالات میں سونے جا ندی کے برتنوں کےاستعال کی حرمت

[774] حضرت انس اللي اللي عدوايت ہے كه (ايك مرتبه) نماز کا وقت ہو گیا تو قریب قریب گھر والے (وضوکرنے کے لیے) اینے گھروں میں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کچھ لوگ باقی رہ گئے ۔ چنانچہ رسول اللہ ٹاٹیٹی کے پاس پھر كا ايك ثب (ياني سے بھرا ہوالكن) لايا كيا' وہ ثب اتنا جھوٹا تھا كەاس مىں تىتىلى بھى نہيں پھيل سكتى تھى (يعنى حچيونا سابرتن تھا' اسی حساب ہے اس میں یانی تھا۔) کیکن سارے لوگوں نے اس سے وضو کر لیا۔ اوگوں نے پوچھا: تم کتنے تھے؟ حضرت انس ڈائڈ نے فر مایا: اس (80) سے کچھ زیادہ۔ (بخاری ومسلم۔ بیالفاظ بخاری کے ہیں۔)

اور صحیحین کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اگرم مُلاثِیْج نے پانی کا ایک برتن منگوایا چنانچہ آپ کے پاس ایک ایسا پیالہ لایا گیا جس کا منہ کھلاتھا اور گہرائی کم تھی' اس میں تھوڑا سا یانی تھا۔آ بے نے اس میں اپنی انگلیاں رکھویں۔حضرت انس وُنْ فَغُرُوا تِے ہیں: میں یانی کو دیکھ رہاتھا کہ آپ کی انگلیوں کے ا درمیان ہے (چشمے کی طرح) پھوٹ رہا تھا' چنانچہ جن لوگوں نے (اس یانی ہے) وضوکیاان کامیں نے شار کیا تو وہ ستر اور

<sup>[774]</sup> صحيح البخاري، الوضوء، باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، حديث: 195 وصحيح مسلم. الفضائل، باب في معجزات النبي عِينًا، حديث: 2279.

#### ائتی کے درمیان تھے۔

🎎 فائدہ: اس میں نی اکرم ٹائیڑا کے بابرکت معجزے کے علاوہ پھر کے برتن کے استعمال کا جواز ہے۔

[٧٧٥] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مَّنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

[775] حفرت عبداللہ بن زید جھٹھ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس نبی اکرم ٹھٹیا تشریف لائے تو ہم نے پیتل کے ایک برتن میں آپ کو پانی پیش کیا آپ نے (اس سے) وضوفر مایا۔ (بجاری)

اَلْصَّفْرُ: ''صاذ' پر پیش اوراس کے ینچے زریکھی جائز ہے۔اس کے معنی پیتل کے ہیں۔ تود: پیالے کی طرح ایک برتن ہے۔ یہ'' تا'' کے ساتھ ہے۔ [اَلْصُفْرُ]: بِضَمِّ الصَّادِ، وَيَجُوزُ كَسْرُهَا؛ وَهُوَ النُّحَاسُ. وَ[اللَّوْرُ]: كَالْقَدَحِ، وَهُوَ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ.

🚨 فاکدہ:اس میں وضو کے لیے پیتل کے برتن کے استعال کا جواز ہے۔

راوی حدیث: [حضرت عبداللہ بن زید بڑا ﷺ عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری مدنی صحابی رسول ہیں۔ اُحدیث پہلی بار حاضر جنگ ہوئے۔ اس کے بعد نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تقریباً تمام غزوات میں شریک رہے۔ جنگ بمامہ میں مسلمہ بن گذاب کو قتل کیا اور کہا جاتا ہے کہ آپ اور وحثی بن حرب حبثی چھناہ ونوں اس کے قبل میں شریک تھے۔ رسول اللہ ﷺ سے کی ایک روایات بیان کرتے ہیں۔ حرہ کے دن 63 ججری میں شہید ہوئے۔

[۷۷٦] وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ الْأَنْصَارِ، وَمَعَهُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : "إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَا عُبَاتَ لهٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

[776] حضرت جاہر بڑا ٹیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ ایک انصاری آ دمی کے پاس تشریف لے گئے آ پ کے ساتھ آپ کا ایک ساتھی بھی تھا' چنا نچہ رسول اللہ طاقیۃ نے اس انصاری ہے ) فرمایا: ''اگر تیرے پاس مشکیزے میں اس رات کا باس پانی ہے (تو ہمیں پینے کے لیے دے) ورنہ ہم نہر وغیرہ سے خود مندلگا کر پی لیس گے۔'' (بخاری)

شن کے معنی مشکیزے کے بیں۔

[اَلشَّنُّ]: اَلْقِرْبَةُ.

فوائد ومسائل: ﴿ امام نووى برك نے باب میں جس كوع كا ذكر فرمایا ہے ُ یعنی برتن اور ہاتھ كے بغیر منہ لگا كر نہر وغیرہ سے بانی چینے كا جواز اس كى بنیاد يہى حديث ہے۔ اس سے استدلال واضح ہے۔ ﴿ گرى كے موسم میں رات كا مشتدا پانی بہت اچھا لگتا ہے اس ليے رسول الله مراج نے رات كا باسى پانی طلب فرمایا كيونكه پانی اس طرح كا باسى نہیں ہوتا

[775] صحيح البخاري، الوضوء. بأب الغسل والوضو، في ..... حديث: 197.

[776] صحيح البخاري، الأشربة ، باب شرب اللبن بالماء، حديث:5613

جس طرح کھانے پینے کی دوسری چیزیں ہوجاتی ہیں۔ ﴿ کسی سے پانی وغیرہ پلانے کا کہنا اس سوال میں نہیں آتا جو ندموم ہے۔ ﴿ میزبان سے اپنی پسند کا اظہار درست ہے اور بیہ وقار کے خلاف بھی نہیں ہے بشر طیکہ وہ اس کی طاقت کے مطابق ہو۔

[۷۷۷] وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيُّ وَعَلَىٰ خُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيُّ وَعَلَىٰ عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالشُّرْبِ فِي النَّلْيَةِ، وَقَالَ: «هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَة، وَقَالَ: «هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَة، وَقَالَ: «هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَة، وَقَالَ: «هِيَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[777] حضرت حذیفہ بھاتئ سے روایت ہے کہ نبی ساتھ ا نے ہمیں ریشی لباس کے پہننے سے اور سونے چاندی کے برتنوں میں (کھانے) پینے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ '' یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں (یعنی وہ اللہ کے احکام سے بے پروا ہوکر ان کا استعال کرتے ہیں) اور تمھارے لیے آخرت میں ہیں (جواللہ تصمیں تمھاری نیکیوں کے صلے میں عطافر مائے گا)۔'' (بخاری وسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ حریراور دیباج ' دونوں رئیٹی لباس ہیں۔ بید دنیا میں مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے جائز ہیں اور سونے چائد ہیں اور سونے چائد کی استعال مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ممنوع ہے۔ ﴿ جمہور علاء کے نزد کی عورتیں سونے چائدی کا بنا ہوا زیور استعال کر سکتی ہیں' تاہم اس سے بھی اجتناب کیا جائے تو بہت بہتر ہے اور ان کا ترک بہت می قباحتوں کے فتم کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ﴿ مسلمان کی زندگی کا مقصد دنیا کی لذتوں اور زیب وزینت میں منہک ہونا شہیں بلکہ اس کا اصل مدعا جنت کا حصول اور دنیا ہے بے رغبتی ہے۔

[۷۷۸] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَةَ الْفِضَّةِ إِللهِ عَنْهَ قَالَ: «اَلَّذِي يَشْرَبُ فِي آتِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ: ﴿إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ».

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے: ''بے شک وہ آ وی جو سونے اور جا ندی کے برتنوں میں کھاتا یا بیتا ہے'(وہ اپنے بیٹ میں جہنم کی آ گرتا ہے۔)''

اورمسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے: ''جوسونے اور

وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ

[777] صحيح البخاري، الأشربة ، باب الشرب في آنية الذهب، حديث:5632 وصحيح مسلم، اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة .....، حديث:2067

[778] صحيح البخاري، الأشربة ، باب آنية الفضة ، حديث:5634 وصحيح مسلم، النباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب.....، حديث:2065

فِضَّةِ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَازًا مِّنْ جَهَنَّمَ». عياندي كي برتن مين (كماتا) پتيا بي عيرة مهن كي آگ اینے بیٹ میں بھرتا ہے۔''

🗯 فاکدہ: سونے جاندی کے برتنوں میں کھانا پینا ایک تو فضول خرچی ہے؛ دوسرے متکبرین کی عادت اوران کا شیوہ ہے اور بیدونوں ہی باتیں اللہ کو بخت ناپسند ہیں اس لیے بیابیرہ گناہ ہے جس کی سزاجہم کی آگ ہے۔

www.KitaboSunnat.com

## ٣ - كِتَابُ اللِّباسِ لباس ہے متعلق آ داب واحکام

[١١٧] بَاتُ اسْتِحْبَاتِ النَّوْبِ الْأَبْيَضِ وَجَوَازِ الْأَحْمَرِ وَالْأَخْضَرِ وَالْأَصْفَر وَالْأَسْوَدِ وَجَوَازِهِ مِنْ قُطْنِ وَكَتَّانِ، وَشَعْر وَّصُوفِ وَّغَيْرِهَا إِلَّا الْحَرِيرَ

باب:117-سفید کپڑے کے مستحب ہونے اور مرخ ،سنر ، زر داور سیاہ رنگ کے نیز رکیٹم کےعلاوہ سوت' بالوں اوراون وغیرہ کے کیڑوں کے جائز ہونے کا بیان

الله تعالی نے فرمایا: ''اے بی آ دم! ہم نے تم پر لباس قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَنَهَىٰ ءَادَمَ قَدُ أَزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِباسًا ا تارا جوتمھاری ستر پوشی کرتا ہے اور زینت کا سامان ا تارا' اور يُؤرِي سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاشُ ٱلنَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ﴾ یر ہیز گاری کا لباس بیزیادہ بہتر ہے۔'' [الأُعْرَاف: ٢٦]

اور الله تعالىٰ نے فرمایا: ''اورتمھارے لیے ایسے لباس وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُّ سَرَبِيلَ تَقْيَكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ﴾ [النَّحل: ٨١].

(تمیص اور حیاور وغیرہ) بنائے جوشھیں گری (اور سردی)سے بحاتے میں اور ایسے لباس بھی جو لڑائی میں تمھارا بیاؤ كرت بين-"

على قائدة آيات: ندكورة يات مين الله تعالى في اليد لباس كي نعت كااوران كيفوائد كا ذكر فرمايا ي كدية محين موهم كى

كِتَابُ اللَّبَاسِ

شدتول (گرمی سردی) سے اور جنگ میں نیزول اور تلواروں وغیرہ کی ضربوں سے بچاتے ہیں۔ علاوہ ازیں سے تھاری زینت کا اور تھارے سن و جمال میں اضافے کا بھی باعث ہیں۔ اس سے امام صاحب کا مقصد سے کہ انسان بدلباس استعال کرے گا تو ندکورہ فوائد اسے حاصل ہوں گئے جس سے ہم قتم کے لباس کا جواز ثابت ہوتا ہے تاہم چونکہ رکیثی لباس کی مردول کے لیے ممانعت آچی ہے اس لیے سے جواز ہے متنیٰ ہوگا۔ اس طرح احادیث میں سفید لباس کو بہتر قرار دیا گیا ہے اس لیے سے ہواز ہے متنیٰ ہوگا۔ اس طرح احادیث میں سفید لباس کو بہتر قرار دیا گیا ہے اس لیے سفید رنگ بہتر ہے اور دوسرے رئیوں کا لباس جائز ہے تاہم ایسے رنگ جن کا چلن (رواج) عورتوں میں ہؤوہ عورتوں سے ساتھ مشاببت اختیار کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ عورتوں سے ساتھ مشاببت اختیار کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ اب اس سلیلے کی احادیث ملاحظہ ہوں:

[۷۷۹] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا الْبَيَاضَ، وَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرٍ ثِيَابِكُمْ، وَكَفُنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». زَوَاهُ أَبُودَاوُدَ، وَالتَّرُهِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ ضجيحٌ.

[٧٨٠] وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: فَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِلْبَسُوا الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ
وَأُطْيَبُ، وَكَفْنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ". رَوَاهُ النَسَائِيُ،
وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

[779] حضرت ابن عباس التنظید سے روایت ہے رسول الله سالید کی میں مفید کیڑے پہنا کرؤاس لیے کہ میں محارے کیٹر وں میں سے بہترین کیڑے ہیں اور اپنے مُر دوں کو بھی اس میں کفنایا کرو۔' (اسے ابوداوداور ترندی نے روایت کیا ہے۔ امام ترندی بیٹ فرماتے ہیں: بیتحدیث حسن صحیح ہے۔)

[780] حضرت سمرہ بڑٹٹنا ہے روایت ہے' رسول اللہ طبقہ نے فرمایا: ''سفید پوشاک استعمال کرو' اس لیے کہ بیہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہے اور اپنے مُر دوں کو بھی اسی میں کفن دو۔'' (اسے نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔امام حاکم فرماتے بین صحیح حدیث ہے۔)

فوائد ومسائل: ﴿ ان دونوں احادیث میں زندہ اور مُر دہ دونوں کے لیے سفیدلباس کو بہتر' پاکیزہ اور عمدہ بتلایا گیا ہے'
اس لیے کہ اس میں جو دقار اور حسن ورعنائی ہے' وہ مردانہ جلال وعظمت کے مطابق ہے جبکہ دوسرے رنگوں میں متکبرین یا
عورتوں وغیرہ سے مشابہت کا امکان ہے۔ ﴿ بعض لوگ شادی یا متکنی کے موقعوں پر ہدیوں کا جو تبادلہ کرتے ہیں اس میں
سفید کیٹروں کو تا ایسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سفید تو کفن ہوتا ہے' لہذا خوشی کے موقع پر سفید کیٹر نے ہیں دینے جا ہمیں۔
یادر ہے کہ یہ نظریہ سراسر باطل ہے اور انبیا اعتقادر کھنے والے لوگ اور اس سے بدشگونی لینے والے دین اسلام کی تعلیمات
سے کورے ہیں۔

[779] سنن ابي داود. اللباس، باب في البياض، حديث:4061 وجامع الترمذي، الجنائز، باب ما جاء ما يستحب من الأكفان. حديث:994.

[780] سنن النسائي، الجنائز، أي الكفن خير؟، حديث:1897، و المستدرك للحاكم: 185/4.

لباس ہے متعلق آ داب دا حکام

699

[٧٨١] وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: كَانَ رَشُولُ اللهِ ﷺ مَرْبُوعًا وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ فِي خُلَّةٍ حَمْرَاء مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

[781 حضرت براء بن عازب بڑھناسے روایت ہے کہ رسول اللہ علی میں اللہ علیہ میانہ قد کے تقے۔ میں نے آپ کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے ویا کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا۔ میں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ( بخاری وسلم )

فائدہ: اس ہے بعض اوگوں نے استدال کیا ہے کہ مردوں کے لیے سرخ لباس بھی جائز ہے جیسا کہ اہام تو وی بلٹ کا ربحان ہے اور فہ کورہ باب میں اس کا ذکر کیا ہے 'تا ہم بعض علاء نے کہا ہے کہ بی سی بیٹیڈ کا بیسرخ لباس خالص سرخ رنگ کا خبیں تھا بلکہ اس میں سرخ رنگ کی دھاریاں تھیں جس کے جواز میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے ان کے نزویک خالص سرخ رنگ کے کپڑے 'جس طرح عورتیں پہنتی ہیں' مردوں کے لیے جائز نہیں ہیں بعض علاء نے کہا کہ حالات وظروف کے مطابق اس کا تھم ہوگا' اگر کسی جگہ ہیں نگ کا فروں کا شعاریا عورتوں میں اس کا چلن عام ہوگا تو مسلمان مردوں کے لیے کھر کے کفار سے مشاہبت یا عورتوں سے مشاہبت کی وجہ سے 'ناجائز اور بصورت دیگر جائز ہوگا۔ بعض علاء نے کہا ہے کہ گھر کے اندر مرد کے لیے سرخ رنگ کا لباس پہننا جائز ہوا درگھرسے باہر اجتماعات اور مجلسوں میں ناجائز ہے حفاصہ بیہ ہو اندر مردوں کے لیے اس کی بجائے خود ممنوع نہیں ۔ حالات وظروف کے مطابق اس کے جواز وعدم جواز کا فیصلہ ہوگا جیسے آج کل ہمارے زمانے اور معاشرے میں خالص سرخ رنگ کا جوڑا عورتوں کا بلخصوص شادی کے موقوں سے فیصلہ ہوگا جیسے آج کل ہمارے زمانے اور معاشرے میں خالص سرخ رنگ کا جوڑا عورتوں کا بلخصوص شادی کے موتوں سے ورتوں سے جواز سے مردوں کے لیے اس کا استعمال ناجائز ہوگا۔ تا ہم مید عدم جواز صرف عورتوں سے دلینوں کا مخصوص لباس ہے' اس لیے مردوں کے لیے اس کا استعمال ناجائز ہوگا۔ تا ہم میدعدم جواز صرف عورتوں سے درنداس کی ممانعت کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ واللہ اُناجائز ہوگا۔ تا ہم میدعدم جواز صرف عورتوں سے مطاببت کی وجہ سے ورنداس کی ممانعت کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ واللہ اُناجائز ہوگا۔ تا ہم میدعدم جواز صرف می کوئی حدیث ثابت نہیں۔

[282] حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ ﴿ وَاللّٰهِ ﴿ وَاللّٰهِ ﴿ وَاللّٰهِ ﴿ وَاللّٰهِ ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَّا مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلِهُ وَاللّٰلِمُوالِمُ اللللّٰ الللّٰلِي اللللّٰ الللللّٰ اللللللّٰ الللّٰلِي اللللّ

[781] صحيح البخاري، المناقب، باب صفة النبي ﷺ، حديث: 3551، و صحيح مسلم، القضائل، باب في صفة النبي ﷺ و أنه كان أحسن الناس وجها، حديث: 2337،

<sup>[782]</sup> صحيح البخاري، الصلاة، باب الصلاة في الثوب الأحمر، حديث:376 و صحيح مسلم، الصلاة، باب سترة المصلي...... حديث:503 ·

كِتَابُ اللِّياسِ

فَصَلِّى يَمُرَّ بَيْنِ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ لَا يُمْنَعُ. مُتَّفُقٌّ عَلَيْهِ .

ک میں آپ کی پندلیوں کی سفیدی کود کیور ہا ہوں۔ آپ نے وضوفر مایا اور حضرت بلال ڈائٹؤ نے اذان دی اور میں ملال ك منه كا ادهر اور ادهر كرتے ہوئے خيال ركه رباتھا (يا پيجيا كرر باتهار) وه حي على الصَّلاة كمت بوع وأنين طرف اورحي على الفلاح كهتم بوئ بائيل طرف منه جيرتي پھرایک جھوٹا نیزہ (سترے کے طوریر) آپ کے لیے گاڑ دیا گیا' پس آپ آگ بردھے اور نماز بردھائی' آپ کے (سترے کے) آ گے ہے کتا اور گدھا گزرتا جنھیں روکانہیں جاتا تقابه (بخاری ومسلم)

عُنزة: نون كے زبر كے ساتھ \_ كھل لگے دُنڈ ہے جبيبا دُنڈا \_

[ٱلْعَنْزَةُ]: بِفَتْحِ النُّونِ، نَحْوَ الْعُكَّازَةِ.

🗯 فوائد ومسائل: 🛈 ابطح ایک جگه کا نام ہے۔اے وادی محصب بھی کہتے ہیں۔ ابطح ، لغت میں نشیبی جگه کو کہتے ہیں اور مینشیب میں اور برساتی پانی کی گررگاہ تھی اس لیے بینام پڑ گیا۔ ﴿ فَصَلْ فَاصْحِ وَفَائِلِ كَا مَطَلَب ہے كہ جن كو يانی نہيں ملاً ان پران لوگول نے اپنے ہاتھول کی تری سے چھڑ کاؤ کردیا جن کو پانی ملاتھا اور نانل وہ لوگ ہیں جنھیں یانی مل گیا تھا اور وہ انھوں نے اپنے ہاتھوں وغیرہ پرل لیا تھا۔ بیانھوں نے تیرک کے طور پر کیا تھا۔ دوسری روایت میں اس مفہوم کو زیادہ واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ''جن کو پانی ملا انھوں نے مل لیا اور جن کونہیں ملا انھوں نے اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری کے مُراپیج جسم پرلگالی۔' (صحیح مسلم حوالہ مذکور ) ﴿ اس میں ایک تو وہی سرخ رنگ کا لباس پیننے کا جواز ہے (جس کی تفصیل ما قبل کی حدیث کے فوائد میں ہم بیان کرآئے تیں۔) دوسرے اس میں سترے کا مسلہ ہے کہ آگے کوئی دیوار وغیرہ نہ ہوتو ضروری ہے کہ کوئی چیز سامنے بطورسترہ رکھ لی جائے'اس سترے کے آگے ہے گزرنے سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ تیسرے اس میں تیرک کا اثبات ہے جیسا کہ پہلے بھی بعض مقامات براس کا جواز وثبوت گزر چکا ہے۔

[٧٨٣] وَعَنْ أَبِي رَمَٰثُهُ رَفَاعَةُ النَّيْمِيُّ رَضِي اللهُ 1783 حضرت ابورمة رفانديمي اللهُ عروايت بكه عَنْهُ، قَالَ: زَأَيْتُ رَسُولَ الله عِي وَعَلَيْهِ ثُوْبَانِ مِن فِي رسول الله سَيْمَةُ كُوو يَكُما كمآب كجسم مبارك يردو أَخْضَرَانِ. رَوَاهُ أَبُودَا وْد، والتَّرْمَذِيُّ بِإِسْنادِضحِج. مِبْرِرتَكَ كَ كِيْرِ عَصْدِ (الصابوداوداورترندي في صحيح سند ئے ساتھ روایت کیا ہے۔)

ﷺ فائدہ:اس میں سبزرنگ کے کپڑے پہنے کا جواز ہے لیکن اس رنگ کو مقدیں قرار دینا اور سبز پگڑی کواپنے فرقے کی علامت قرار دینا ناجائز ہے۔ شریعت نے سفید رنگ کو پیندیدہ قرار دیاہے' اس کے ملاوہ دیگرکوئی بھی رنگ استعال کرنا

[783] سنن أبي داود. اللباس. بأب الخضاب. حديث:4206 وجامع الترمذي. الأدب...... باب ماجاء في الثوب الأخضر، حديث:2812.

جائز توہے کیکن اسے پسندیدہ قرار دینا درست نہیں ہے البند سیاہ مگر ٹی کا تذکرہ ضرور ملتا ہے کیکن اسے بھی شعار (علامت) قرار و سے لینا ناجائز ہے۔

راوی حدیث: [حضرت ابورم ثه رفاعه تیمی «النوا رفاعه بن یزلی کنیت ان کی ابورم ثه بی کیکن نام میں اختلاف بی ایمن حدیث: [حضرت ابورم ثه رفاعه تیمی «النوا رفاعه بن یزلی کیتے ہیں ۔ یہ بی میں کیونکہ ان کا تعلق قبیله تیم الرباب سے تعالیکن ابوعمر اور ابن مندو انھیں قبیله تیم سے ہونے کی وجہ سے تیمی کہتے ہیں۔ منان معد کلھتے ہیں کہ یہ افریقه میں نوت ہوئے ۔ امام ترمذی ابوداور اور امانی وغیر و بھ ان سے روایات بیان کرتے ہیں۔

[٧٨٤] وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ يَخْلُهُ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً وَعَلَيْه عَمَامَةٌ سَوْذَاءُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[784] حضرت جابر بلیٹناسے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ فتح کمہ والے دن کے میں داخل ہوئے تو آپ کے سرمبارک پرسیاه رنگ کی گری تھی۔(مسلم)

فاکدہ: اس میں سیاہ رنگ کا ابا ت عمامہ اور چادر وغیرہ پہننے کا جواز ہے تاہم ہمارے ملک میں سیاہ لباس ایک مخصوص فرقہ اتم اور اپنے شعار کے طور پر پہنتا ہے۔ اس لیے اس کی مشابہت سے بیخنے کے لیے مکمل سیاہ لباس سے اجتناب بہتر ہے تاہم خالی سیاہ پگڑی سے مشابہت نہیں ہوتی 'اس لیے اس میں کراہت کا کوئی پہلونہیں۔

[۷۸٥] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَمْرِو بْن حُرَيْثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرْ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرْ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَضِي وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَلْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْن كَتِهَمْيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1785 احضرت ابوسعید عمر و بن حریث بیلان سے روایت بیا وہ فرماتے میں: گویا کہ میں رسول اللہ سیلیا کی طرف دیکی رہا ہوں اور آپ کے سرمبارک پرسیاہ پگڑی ہے آپ نے اس کے دونوں کناروں کواپنے کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا ہے۔ (مسلم)

وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَشِيْ خَطَبَ النَّاسَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے: بے شک رسول الله تقیقہ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ کے سرمبارک پرسیاہ رنگ کی پیٹری تقی ۔ ( بخاری ومسلم )

راوی حدیث: [حضرت ابوسعید عمرو بن گریث بناتهٔ] عمره بن حریث بن عمره بن عثمان بن نعبیدالله بن عمر بن مخزوم کوفی میں صحافی رسول میں کنیت ان کی ابوسعید ہے۔ رسول الله سقهٔ سے 18 احادیث روایت کرتے ہیں۔ امام مسلم بھ نے اپنی سیح میں ان کی صرف دواحادیث بیان کی ہیں۔ امام بخاری بھت فرماتے ہیں کہ ابوسعید عمره بن حریث مسلم بھی نووت ہوئے۔

<sup>[784]</sup> صحيح مسلم، الحج، باب حوار دخول مكة بغير إحرام، حدث:1358-

<sup>[785]</sup> صحيح مسلم، الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، حديث:1359-

كِتَابُ اللَّباسِ

[٧٨٦] وَعَنْ عَايْشَةً رَضِينَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ الله ﷺ فِي نَلَاثَةِ أَقْوَابِ بِيضِ سَحْوَيْيَّةٍ مِّنْ كُرْشُف، لَبْسِ فِيهَا قَمِيصَ وَلا عِمَامَةً.

[السَّحُوليّة]: بِفَتْحِ السِّينِ وَضَمُّهَا وَضَمَّ

الْحَاءِ الْمُهْمَلْتَيْنِ: ثِياتٌ تُنْسَتُ اللَّي سَحُول: قَرْيَةٍ بِالْيَمَنِ. و[الْكُرْسُفُ]: اَلْقُطْنُ.

ﷺ فوائد وسائل: ﴿ آ دى كَ هَن مين تين كيرٌ عبونے حابئيں جن ميں نقيص ہواور ند پر كى وغيره - نيز كفن كے کپڑے سفید ہوں تو بہتر ہے تاہم دوسرے رئگ کے کپڑوں میں بھی کفنانا جائز ہے۔ ۞ کفن کے لیے صاف متھرے ا کیڑے کا ہونا ضروری ہے' نیا ہو پیضروری نہیں۔

> [٧٨٧] وْعَنْهَا قَالَتْ: خَرَجَ رَسُونُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ، وغَلَيْهِ مرْطٌ مُّزِحًلٌ مِنْ شَعْرِ أَسْوَدَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[ٱلْمِرْطُ]: بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَهُوَ كِسَاءً، وَ[الْمُرَحَّلُ]: بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ: هُوَ الَّذِي فِيهِ صُورَةُ رِحَالِ الْإِبِلِ، وَهِيَ الْأَكْوَارُ.

ا 787 احضرت عا كنثه اليجائب روايت ہے كدرسول الله سیّن ایک دن گھر سے باہرتشریف لائے اور آپ کےجسم اطہر پرسیاه بالوں کی بنی ہوئی ایک نقش ونگاروالی چا درتھی۔ (مسلم)

[786] حضرت عائشہ بھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ

الیٹیڈ کو تین سفید سوتی کیٹروں میں کفنایا گیا جو ( یمن کے

علاقے ) حول کے بنے ہوئے تھے اس میں قمیص تھی نہ پگڑی۔

السَّحُولِيَّةُ: ''سين' برز براور پيش دونوں صحح بين اور

'' ما'' پر پیش ہے۔ایسے کپڑے جو یمن کی ستی سحول کی طرف

منسوب ہیں۔ کُرْ سُفٌ کے معنی روئی کے ہیں۔

( بخاری ومسلم )

اَنْمِوْطَدُ: "ميم" كے يتي زير يمعنى جاور - اَلْمُورَ حَلَ "ها" کے ساتھ: وہ کیڑا جس میں اونث کے کجاووں کی تصویریں موں اورای کو اُنحوَ از مجھی کہتے ہیں۔

ﷺ فاكده ٢٠ ميں بالول سے بني جو كى چيز كا 'سياه رنگ كا كيٹر ايہننے كا اورغير ذى روح كى تضوير كا جواز ہے۔

[٧٨٨] وْعَن الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: كُنْتُ مَع رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ . فَقَالَ لِي: «أمعكَ مَاءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشٰى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ

ا 788 حضرت مغيره بن شعبه اللفظ سے روايت ہے كه میں ایک سفر میں رات کے وقت رسول الله خافیا کے ساتھ تقا-آب نے مجھ سے فرمایا: "کیا تیرے پاس پانی ہے؟" میں نے کہا: بال ۔ پس آپ اپنی سواری سے اترے اور چل یڑے ٔ یہاں تک که آپ رات کی تاریکی میں حصیب گئے۔ پھر

7861 صحيح البخاري، الجنائز. باب الثياب البيض للكفن، حديث: 1264 وصحيح مسلم، الجنائز، باب في كفن الميت، حديث: 941 [787] صحيح مسلم اللباس والزينة، باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه ..... حديث:2081

[788] صحيح البخاري، اللباس، باب من لبس حُبَّة ضبَّة الكمَّبن في السفر، حديث:5798 وصحيح مسلم، الطهارة، باب المسح على الخفين، حديث:274٠

> وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ فِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ فِرَاعَيْهِ وَمَسَخ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْنِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: «دَعْهُمَا فَإِنِي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

آپ تشریف لائے تو میں نے برتن ہے آپ پر پانی ڈالا آپ نے اپنا چبرہ مبارک وہویا۔ آپ کے جسم پر اونی جب تھا۔ آپ نے اپنا چبرہ مبارک وہویا۔ آپ کے جسم پر اونی جب تھا۔ آپ نے اس میں سے اپنے بازودکا لنے کی کوشش فرمائی لیکن نه نکال سکے یہاں تک کہ انھیں جب کے نیچ سے نکالا۔ پس آپ نے بازودھوئے اور سرکامسے کیا 'چرمیں آپ کیس آپ نے موزے اتار نے کے لیے جھکا تو آپ نے فرمایا: ''انھیں کے موزے اتار نے کے لیے جھکا تو آپ نے فرمایا: ''انھیں کے چھوڑ دے' اس لیے کہ میں نے پاؤں پاکیزگی کی حالت میں ان میں داخل کیے ہیں۔'' اور آپ نے ان پرمسے فرمایا۔ (بناری وسلم)

وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ.

اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے جسم اطهر پرشامی جبہتھا'جس کی آستینیں ننگ تھیں۔

> وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ لهٰذِهِ الْقَضِيَّةَ كَانَتْ فِي غَزْوَةٍ \* ان

اورائک روایت میں ہے کہ بیغز وۂ تبوک کا واقعہ ہے۔

فوائد و مسائل: ﴿ اس میں اونی لباس پہننے کا جواز ہے۔ ملاوہ ازیں قضائے حاجت کے لیے ضروری ہے کہ آ دمی لوگوں کی نظروں سے دورنکل جائے۔ ﴿ موزوں اور جرابوں پرمس کرنا جائز ہے بشرطیکہ موزے وضو کی حالت میں پہنے گئے ہوں۔ مقیم ایک رات ون اور مسافر تین ون اور تین راتیں مسح کرسکتا ہے۔ تاہم جنابت کی حالت میں مسح کرنا جائز مہیں ہوگا'اس صورت میں پوراغسل واجب ہے۔

## [١١٨] بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَمِيصِ

باب:118- قیص کا پہننالیندیدہ ہے

|789 | حضرت امسلمہ بھی بیان فر ماتی ہیں که رسول اللہ طرق کی ول میں سب سے زیادہ پہندیدہ قمیص تھی۔ (اسے ابوداوداور تریذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: بیصدیت حسن ہے۔)

[٧٨٩] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ بَشِيُّ الْقَمِيصُ. رَوّاهُ أَبُودَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

فائدہ: عبد رسالت میں عربوں کا عام لباس دو جادری (رداء اور ازار) تھا۔ ایک جادر نیچے اور ایک جادر اوپر۔ پکھ رواج قمیص کا بھی تھا جو نہایت قلیل تھا' تاہم جادروں کے مقابلے میں قمیص میں پردہ بھی زیادہ ہاور آسانی بھی' اس لیے نبی اگرم منظم نے اس کوسب سے زیادہ پہند فرمایا۔ آج کل کے حساب سے بھی قمیص شلوار انگریزوں کے کوٹ پتلون'

كتَّابُ اللِّبَاسِ

704

شرٹ نیکر وغیرہ سے زیادہ آسان اور زیادہ باپردہ ہے۔ نیز انگریزوں کی اس نقالی سے بھی بچاؤ ہوجا تا ہے جودینی اور ملکی دونوں اعتبار سے نبایت غلط حرکت ہے۔

[ 1 1 ] بَابُ صِفَة طُولِ الْقَمِيصِ وَالْكُمَّ وَالْكُمِّ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْإِزَارِ وَطَرَفِ الْعِمَامَةِ وَتَحْرِيمِ إِسْبَالِ شَيْءٍ مَنْ ذُلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْخُيلَاءِ وَكَرَاهَتِهِ مِنْ غَيْرٍ خُيلَاءَ

باب:119- قمیص آستین نه بند (یا شلوار بینیف پاجامه) اور پگڑی کا کنارہ کتنا لمباہؤ نیز تکبر کے طور پران میں سے کسی کوبھی لٹکانے کی حرمت اور بغیر تکبر کے لڑکانے کی کراہت کا بیان

[٧٩٠] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ كُمْ قَربيصِ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَى الرُّسُغ، رَوَاهُ أَبُوداؤد، وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَنٌ.

[790] حفرت اساء بنت بزید انصارید دانشا بیان فرماتی بین که رسول الله طرفیا کم قمیص کی آستین پہنچوں تک تھی۔ (اسے ابوداوواور ترندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: بیرحدیث حسن ہے۔)

عَلَيْهِ فَا مُده: اس میں آسٹیوں کی لمبانی کی حد بیان کردی گئی ہے کہ وہ پہنچوں تک ہونی جا ہیے۔

[V41] وَعَنِ النِّبِ عَمْرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ اللّهِ عَنْهُمَا ، أَنَّ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمَا وَلَهُ خُيلًا عَلَمْ لِللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »، فَقَالَ أَبُوبَكُر : يَا رَسُولَ الله ! إِنَّ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلّا أَنْ أَتَعَاهَدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ يَشْعَلُهُ خَيلًا أَنْ أَتَعَاهَدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ يَشْعَلُهُ خَيلًا أَنْ أَتَعَاهَدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ يَشْعَلُهُ خَيلًا اللهِ رَوْهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ مُسْلِمٌ بِعُضَهُ .

791/ مضرت ابن عمر النبئة سے روابیت نے تبی اکرم سالیہ نے فر مایا: '' بوقض بھی تکبر کے طور پر اپنا کپڑا زمین پر گئیہ نے ور اس کی طرف گئیہ بوا چلتا ہے اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی طرف (نظر رحمت ہے) نہیں ویکھے گا۔'' یہ من کر حضرت ابوبکر واللہ کا خا ہے نے کہا: یا رسول اللہ اللہ اللہ کا خیال رکھوں ۔ تو رسول اللہ کا لیہ کہا نے ان ہے فر مایا: ''تم ان لوگول میں سے نہیں ہو جو تکبر کے طور پر ایہا کرتے ہیں ۔'' (اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم طور پر ایہا کرتے ہیں ۔'' (اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی اس کا کچھ حصدروایت کیا ہے۔)

ﷺ فوائد ومسائل: ① اس روایت ہے بعض لوگ بداستدلال کرتے ہیں کہ بغیر تکبر کے کپڑا اٹکانا جائز ہے اوراس کی ندکورہ بالا سزانبیں ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر جائز کے سوال اور نبی اکرم حافظہ کے جواب سے ظاہر ہے۔ لیکن بیاستدلال

. [790] سنن أبي داود، اللباس، باب ما جاء في القميص، حديث:4027 و جامع الترمذي، اللباس، باب ما جاء في القمص، حديث 1765. [790] سنن أبي داود، اللباس والزينة، باب تحريم جرّ [791] صحيح البخاري، اللباس والزينة، باب تحريم جرّ الثوب خمالاه، و بيان حد ما يجوز إرخاء و إليه و ما يستحب، حديث 2085.

بعض وجوہ سے کل نظر ہے۔ اولاً: حدیث کا سیاق ؛ لالت کرتا ہے کہ سیدنا ابو بکر ٹائڈ شلوار یا جا دراو پررکھتے تھے اور اس کے لیے کوشش بھی فرمائے لیکن بساوقات شیچ ہو جاتی تھی۔ اس لیے اس سے جان بو جھ کرشلوار وغیرہ بنچ رکھنے کا استدلال درست نہیں۔ ٹانیاً: حدیث میں کپڑا بنچ لؤکانے ہی کو تکبر کہا گیا ہے۔ ٹانیاً: یہ ابو بکر ڈسٹو کی کھوصیت تھی کیونکہ ان کے مارے میں تو رسول اکرم ٹائیڈ نے فہر دے دی کہ وہ متکبر نہیں میں جبکہ بھارے پائی کسی کے بارے میں متکبر نہ ہونے کی کیا دلیل ہو کتی ہے ؟

[۷۹۲] وَعَنْ أَبِي هُزِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْتَبَيَامَةَ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرَا». مُتَفَقَّ عَانِهِ.

1792 حضرت ابو ہریرہ بی تالیات ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فر مایا:" اللہ تعالی روز قیامت اس مخص کی طرف (نظر رحمت ہے ) نہیں ویکھے گا جوا پناتہ بند تکبر کے طور پر لاکا تا اور تھسیٹ کر چلتا ہے۔ '(بخاری ومسلم)

ﷺ فاکدہ:بَطُو کے معنیٰ ہیں:اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا اور ان پراس کا شکرادا نہ کرنا جس کا لازمی نتیجہ اتر انا اور تکبر کرنا ہے ۔ جس کی ایک علامت لباس کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کپڑا زمین پرگھیٹیا ہوا چلتا ہے۔

> [٧٩٣] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1931 دھزت ابوہ رہرہ ہاتا ہی سے روایت ہے نبی اکرم القیار نے فرمایا '' تہ بند (وغیرہ) کا جو حصہ گفول سے بینچے ہوگا' وہ آگ میں ہوگا۔' ( بغاری )

ﷺ فائدہ: بظاہر میہ مفہوم ہے کہ نخنوں ہے یتجے نگلنے والا کپڑا جہنم میں ہوگا۔ جب کپڑا جہنم میں جلے گا تو کپڑے والا تو بطریق اولی جہنم میں جائے گا۔ای لیے منقول ہے کہ حضرت نافع ہے پوچھا گیا تو انھوں نے جواب میں فرمایا : کپڑوں کا کیا گناہ؟ مرادانسان کے قدم میں جوآگ کا ایندھن بنیں گے۔

[ ٧٩٤] وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُرْكِيهِمْ، ولَهُمْ عذابٌ أَلِيمٌ». يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُرْكِيهِمْ، ولَهُمْ عذابٌ أَلِيمٌ». قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ يَنْ ثَلَاثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُوذَرٌ: خَابُوا وَخَسِرُوا! مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟! قَالَ: "اَلْمُسْبِلُ، وَالْمَنَانُ، والْمُنفَقُ سِلْعَتَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَالَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

[792] صحيح البخاري، اللباس، باب من جرّ ثوبه من الخيلاء، حدث:5788، وصحيح مسلم، البياس والزبيّة، باب تحريم جر الثوب خيلاء..... حديث:2087

[793] صحيح البخاري، اللباس، باب ما أسفل من الكعبين ففي النار، حديث: 5787.

[794] صحيح مسلم الإيمان، باب بيان غلفة نحريم إسبال الإزار والمن بالعطبة وتنفيق السلعة بالحلف ---- حديث:106

كِتَابِ اللَّبَاسِ \_\_\_\_\_ 706

بالْحَلِفِ الْكَاذَبِ". رَوَاهُ مُشَائِمٌ. بوئ اور خمارے میں بڑے اللہ کے رسول یہ کون لوگ بیالْ خلِفِ النّکا فِ والاً بین ہوئے اللہ کا میں بینے کیڑا لئکا فے والاً اور جموثی قتم کھا کر اپنا مسلم کے اسان جلانے والا اور جموثی قتم کھا کر اپنا سامان بیجنے والا۔'' (مسلم)

اورسلم کی ایک اور روایت میں ہے:'' اپناتہ بند (یا پتلون' شلوار' یا جامہ ) ٹخنوں سے ضحے لٹکانے والا ۔'' وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ: «اللَّمْسُبِلُ إِزَارَهُ».

علام : اس ہے معلوم ہوا کہ مذکورہ تینوں کا م کبیرہ گناہ ہیں ۔لیکن بدشمتی ہے مسلمان معاشروں میں یہ تینوں گناہ عام میں۔اللہ تعالی مسلمانوں کواپئی عملی کوتا ہیوں کی اصلاح کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

[٧٩٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، عَن اللهُ عَنْهُما، عَن اللهِ عَنْهُما، عَن اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «اَلْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ، وَالْقَمِيص، وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَوْالنَّسَانِيُّ بِإِسْنادِ صَحِيح.

[795] حضرت ابن عمر التنظم سے روایت ہے نبی کا کرم التنظم نے فرمایا: ''اسبال (کپڑا زیادہ لاکانا) تہ بند قمیص اور گبڑی میں ہے (یعنی ان متنوں میں اسبال سخت گناہ ہے) جو بھی تکبر کے طور پر کپڑ الاکائے گا' اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف (نظر رحمت ہے) نہیں دیکھے گا۔' (اسے ابوداود ادرنسائی نے سجے سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔)

علام اور گارہ اس معلوم ہوا کہ جس طرح تد بند پا جامداور شاوار نخنوں سے نیچ لٹکا ناکبیرہ گناہ ہے اس طرح قمیص اور پگڑی میں بھی تکبر کے طور پر ضرورت سے زیادہ ایکا ناسخت گناہ ہے۔

رَضِيَ الْحَارِ الْحَرِي جَابِرِ بن لَيْمِ الْمُشَوْرِ مَاتَ بِيْلِ كَهِ

مَّ عَنْ لِي مِنْ الْكِآ دَى كُود يَكُمَا كَالُوكَ اللَّي رَائَ يَرْمُلُ كَرِيّ اللهِ

الله عَنْ بِينَ وه جو يَحِي كَبَرَا هِ السّه وه قبول كرتے بين مِن في عَلَيْكَ السّه كَرَسُول اللّهِ اللهِ عَلَيْكَ السّه لَامُ مِن كَرَسُولَ اللّهِ اللهِ وَهُ اللّهَ السّه لَامُ مِن كَبِرَا وَلَى اللّهِ اللهِ وَهُ اللّهَ اللهُ ا

[٧٩٦] وَعَنْ أَبِي جُرَيَ جَابِرِ بِن سُلْيُم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَايُتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النّاسُ عَنُ رَجُلًا يَصْدُرُ النّاسُ عَنُ رَائِيْهِ ، لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ ، قُلْتُ: مَنْ لَمْذَا؟ قَالُوا: رَشُولُ اللهِ يَتَيْهِ. قُلُتُ: عَلَيْك السَّلَامُ يَا رَسُولُ اللهِ! - مَرَّتَشِنِ - قَالَ: «لَا تَقُلُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى - قَلْ: عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى - قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى - قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى - قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحْيَةُ الْمَوْتَى - قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحْيَةُ الْمَوْتَى - قُلْ: اللهِ؟

7951 سنن أبي داود. اللباس، بأب في قدر موضع الإزار، حديث:4094 وسنن النسائي، الزينة، إسبال الإزار، حديث:5336. (796) سنن أبي داود، اللباس، بأب ما جاء في إسبال الإزار، حديث:4084 وحامع الترمذي، الاستندان، بأب ما جاء في كراهية أن يقول عليك السلام مبدأ، حديث:2721.

حضرت جابر فرمات میں نے کہا: آب اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فر مایا:''(یاں) میں اس اللّٰہ کا رسول ہوں کہ جب تجھے کوئی تکایف پہنچے اور تو اسے پکارے تو وہ اسے تھے سے دور کروے گا۔ اور جب تو قحط سالی میں مبتلا ہواور تو اس سے دعا کرے تو وہ تیرے لیے زمین سے پیداوار نکال دے گا۔ اور جب تو سی جنگل بیابان میں جواور تیری سواری کم ہوجائے اور تو اس سے التحا کرے تو وہ اسے تجھ ہرلوٹا و ہے كائ (حضرت جابر كبته بين:) مين ني كبا: آب مجھ نصیحت فرمایئے (عملی مدایات دیں۔) آپ نے فرمایا:''کسی کو برگز سب وشتم نہ کرنا۔'' چنانچداس کے بعد میں نے کسی آ زاد آ دمی کو گالی دی نه کسی غلام کو کسی اونٹ کو برا کہا نه کسی کری کو۔ ( دوسری ہدایت بیفر مائی: )'' نیکی کے کسی بھی کام کو ہرگز حقیر مت مجھنا۔ اور تیرا اینے بھائی ہے کشادہ روئی کے ساتھ بات کرنا بھی یقیناً نیکی کے کاموں میں سے ہے (اس لیےاہے بھی افتیار کرنے ہے گریز نہ کرنا۔) اوراینا تہ بند (شلوارْ بإحامه ) آ دهی ینڈ لی تک او نجارکھنا' اگریہ تیرے لیے ممکن نہ ہوتو تخنوں تک نو ضروراو نجار کھنا۔اورٹخنوں سے بنچے ( کیڑا) لئکانے ہے بچنا کیونکہ یہ تکبر ہےاوراللہ تعالٰی تکبر کو پیند نہیں فرما تا۔ اورا گر کوئی شخص تختے گالی دے یا تختے ایسی بات برعار دلائے جو تیرے اندر موجودے جے وہ جانتا ہے تو تواہے ایک بات پر عارمت دا<u>ا</u> نا جواس کے اندرموجود اور تیرے علم میں ہے اس لیے کہ اس کا وبال اس پر ہے (نہ کہ تجھ رہر )۔'' (اے ابو داور اور تریذی نے سیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام تریزی فرماتے ہیں: بیاحدیث حسن سیح ہے۔ )

قَالَ: "أَنَا رَسُولُ اللهِ الَّذِي إِذَا أَصَابِكَ ضُرِّ فَدَعَوْتهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِذَا أَصَابِكَ عَامُ سَنَة فَدَعُوْتهُ أَنْبَنَهَا لَكَ، وَإِذَا كُنْتَ بَأَرْضٍ قَفْرِ أَوْ فَلَاة، فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ، فَإِذَا كُنْتَ بَأَرْضٍ قَفْرِ أَوْ فَلَاة، فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ، فَلَاقَ عَلَيْكَ» قَالَ: قُلْتُ: فَلَا عَلَيْكَ» قَالَ: قُلْتُ: فَمَا عَلَيْكَ» وَالَ: قُلْتُ: فَمَا عَلَيْكَ» وَالَّذَ فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فوائد ومسائل: ﴿ صدر يَضَدُوْ كَمِعَىٰ لوئے كَ جِن يصدُوْ النَّسَ عَنَ رَأَيْهِ كَا مطلب بوگا بِمُل كَر في كَ ل لياس كى رائے لے كر گھروں كولو تے بين اس كو جم اردو بين اس كى رائے پر ممل كرتے ياس كو قبول كرتے بين سے تعمير كرتے بين ۔ گھاٹ سے بانى في كرجانے والے كو صافيدٌ كہتے بين ۔ ﴿ عليْكَ السّلام كو مردوں كا سلام جو كہا گيا السّلام كو مردوں كا سلام جو كہا گيا

علم راوی حدیث: احضرت الو جُری جابرین سلیم ڈیٹنا ابعض لوگ انھیں سلیم بن جابر کہتے ہیں جبکہ امام بخاری بڑئے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ابوجری کاصبح نام جابر بن سلیم ہی ہے۔ شیمی اور جیمی ہیں کیونکہ یہ جیم بن عمرو بن تمیم کی اولاد سے میں ایسے میں رہتے تھے۔ صحافی میں ۔ انھوں نے رسول اللہ سے ٹی ایک احادیث روایت کی ہیں لیکن ان میں سے حیمین میں کوئی بھی نہیں ہے۔

[۷۹۷] وَعَنْ أَبِي هُرِيْزَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلٌ إِزَازَهُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ يَتَنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلٌ إِزَازَهُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ﴿إِذْهَبُ فَتَوَصَّأُ ﴾، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: جَاءَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَالَكَ أَمَرُتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَ عَنْهُ ؟ قَالَ: ﴿إِنّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُو مُسْبِلٌ إِزارَهُ، وَإِنَّ عَنْهُ ؟ قَالَ: ﴿إِنّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُو مُسْبِلٌ إِزارَهُ، وَإِنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ صلاةً رَجُلٍ مُسْبِلٍ ». روَهُ أَبُو ذَاوُد بإِسْنَا وصَحِيح عَلَى شَرْطِ مُسْبِلٍ ». روَهُ أَبُو ذَاوُد بإِسْنَا وصَحِيح عَلَى شَرْطِ مُسْبِلٍ ».

[797] حضرت ابو ہریرہ بڑاتا ہے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک آ دمی اپناتہ بند (مخنوں سے ینچے) لاکائے نماز پڑھ رباق اسے رسول اللہ ابق نے فرمایا: ''جااور وضوکر۔'' چنانچہ وہ گیا اور وضوکر کے آیا۔ آپ نے چرفر مایا: ''جااور وضوکر۔'' ایک آ دمی نے آپ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! (سیق فر) کیا بات ہے آپ اسے وضو کرنے کا تھم فرماتے ہیں اور پھر بات ہے آپ اسے وضو کرنے کا تھم فرماتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں (یعنی دوبارہ وضو کرنے کی وجہ بیان نہیں فرماتے ہیں اور پھر رباق کہ اس حال میں نماز پڑھ رباق کہ اس حال میں نماز پڑھ اس بیات کہ اس حال میں نماز پڑھ اس بیات کی ایک رباتھا اور اللہ تعالی اس بی نماز قبول نہیں فرماتا جس کا کیڑا (مخنوں سے ینچے) لئک ربا تھا ور اللہ تعالی سے ینچے الک ربا تھا ور اللہ تعالی ہے جو النہ میں کی نماز قبول نہیں فرماتا جس کا کیڑا (مخنوں سے ینچے) کئے ربا تھا کہ ربا تھو۔ (است ابوداود نے تیجے سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو النہ مسلم کی شرط پر ہے۔)

7971 إضعيف سنن ابي داود اللباس، باب ما جاء في إسبال الإزار، حديث 4086، والصلاة، باب الإسبال في الصلاة، حديث: 638.

المسائل: ﴿ اس روایت کوسی یا حسن قرار د یک ربعض علا ، استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کنوں سے نیجے شاوار پاجامد لؤکانے والے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن شخ البانی جسے نے وضاحت کی ہے کہ اس روایت کی سند کوسیح قرار دینے والوں کو وہم ہوا ہے۔ اس میں ایک راوی ابوجعفر مدنی مجبول ہے۔ اس لیے بیروایت سیحے نہیں ہے۔ چنا نچہ شخ نے اسے ضعیف البی واود میں درج کیا ہے ملاحظہ ہوا ہوا ہ ندکورہ وتخ تنج المشکاۃ 'ج: ا' مس: ۱۳۳۸۔ ﴿ تاہم جہاں تک مختوں سے نیچے کپڑا لئکا نے کا تعلق ہے اس کی بابت نہایت شخت وعیدیں سیح احادیث سے ثابت ہیں۔ اس کی حرمت میں کوئی شکل نامنوع اور شکنیں 'اس لیے نماز اور غیر نماز دونوں حالتوں میں شلوار' پاجامہ نے بنداور پتلون وغیرہ کا مختوں سے نیچے لؤکا ناممنوع اور حرام ہے اور اس پرجہنم کی سخت وعید ہے۔

[٧٩٨] وَعَنْ قَيْس بْنِ بشْرِ الثَّغْلِبِيِّ قال: أَخْبَرَنِي أَبِي - وَكَانَ جَلِيسًا لَّآبِي الدَّرْداء - قال: كَانَ بِدِمَشْقَ رَجًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يَشَيُّ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بُنُ الْحَنْظَلِيَّةِ، وَكَانَ رَجُلًا مُّتَوْحَدًا قَلَمَا يُجَالِسُ النَّاسِ، إنَّمَا هُو صلاةً، فإذًا فَوغ فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وْتَكْبِيرٌ خَتَّى يَأْتِيَ أَهْلَهُ، فَمَرَّ بِنَا وَلَحْنَ عِنْدُ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ لَهُ أَبُوالدَّرْدَاءِ: كَلِمَةُ تَنْفَعْنَا وَلَا تُضُوُّكَ قَالَ: بعث رَسُولُ الله يَنْيُرُ سَرِيَّةً فَقَدِمَتْ. فَجَاءَ رَجُلٌ مَّنْهُمْ فَجِلْسَ فِي الْمَجْلُسِ الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ رَشُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ لِرَجُلِ الْي جَنْبِهِ: لَوْ رَأَيْتُنَا جِينَ الْتَقَيِّنَا نَحْنَ والْعَدُوُّ، فَحَمَلَ فُلَاذٌ وَطَعَنَ، فَقَالَ: خُذُهَا مِنِّي، وَأَنَا الْغُلَامُ الْغِفَارِيُّ. كَيْفُ تَرْى فِي قَوْلُهِ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ بَطْلَ أَجْرُهُ. فَسمِعَ بِذَٰلِكَ آخِرُ فَقَالَ: مَا أَرْيَ بِلْلِكَ بَأْسًا، فَقَنَازَعَا حَتَّى سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ! لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْجِرَ وَيُحْمَدُ» فَرَأَيْتُ أَبَا الدُّرْدَاءِ شُوَّ بِذَٰلِكَ، وَجَعَلَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ: أَنْتَ سَمِعْتَ ذَٰلِكَ مِنْ

[798] حفزت قیس بن بشرتغلبی بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد بشر نے 'جوحضرت ابودردا ، اِللَّهٰ کے ہم تشین تھے' خبر دی که دمشق میں صحابہ ﴿ مَيَّرٌ مِينَ ہِے ایک شخص تھے جنھیں ا سبل بن خظليه كها حاتا تقا اور وه تنهائي پيند آ دمي تنظ لوگوں ك ساته كم بي اٹھتے بیٹھتے تھے۔ان كي توجہ نماز پڑھنے ير ہي (رہتی)تھی۔ جب نماز سے فارغ ہوتے توانے گھر آنے تک نسبیج وتکبیر میں مصروف رہتے۔ پس یہ (ایک مرتبہ) ہمارے یاں ہے گزرے جب کہ ہم حضرت ابودرداء ٹاٹٹا کے پاس تصقوان سے حضرت ابودرداء باللے نے کہا الی بات بیان فرمائي جس سے ہمیں فائدہ پہنچے اور آپ کونقصان نہ وہے۔ انھوں نے کیا: رسول اللہ ٹائیٹا نے (جہادے لیے) ایک لشکر بھیجا' پھر (جب) وہ واپس آیا تو ان میں ہے ایک آ دمی آیا اوراس مجلس میں بیٹھ گیا جس میں رسول اللہ مائیلے تشریف فرما تھے۔ بیس اس نے اسینے پہلومیں بیٹے ہوئے ایک آ دمی سے کہا:اگراتو ہمیں اس وقت دیکھتا جب ہم اور دشمن ایک دوسرے ك آمنے سامنے ہوئے (تو كيا خوب ہوتا ' پس ہم ميں ہے) فلاں آ دمی نے نیزہ اٹھایا اور سی کو مارا اور (ساتھے ہی) ہے کہا: او جھے ہے لڑائی کا مزہ چکھ لؤمیں آیب غفاری لڑ کا ہوں۔اس آوی کی اس بات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو

[798] سنن أبي داود اللباس، باب ما جاء في إسبال الإزار، حديث 1089 و مسد أحسد 179/4.

كتاب اللباس كتاب اللباس

رَسُولِ اللهِ ﷺ!؟ فيقُولُ: نعمُ. فمَا زَالَ يُعِيدُ عَلَيْهِ حَتَّى إِنِّي لاَفُولُ لِيبُرُكنَ عَلَى زَكْبَتَيْهِ.

اس نے کہا: میرا خیال ہے اس کا اجر ضائع ہوگیا۔ اس کی سے
بات ایک دوسر شخص نے بن تو کہا: میرے خیال میں تو اس
میں کوئی حرج نہیں ( کیونکہ اس سے مقصود فخر وغرور کا اظہار
نہیں بلکہ دشن کو مرغوب اور خوفر دہ کرنا ہے۔) لیس بید دونوں
جھڑ نے گئے حتی کہ رسول اللہ تاہیہ نے سن لیا تو آپ نے
فرمایا: 'سجان اللہ! اس میں کوئی حرج نہیں کہ اسے اجر بھی ویا
جائے اور اس کی تعریف بھی کی جائے۔' پس میں نے حضرت
باقدردا ، جُریم کو دیکھا کہ اس بات سے وہ خوش ہوئے اور اس
کی طرف سراٹھا کر فرمانے گئے: کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ
سیجہ سے نی ہے؟ وہ کہنے گئے: کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ
سیجہ سے نہ ہوا تے رہے یہاں تک کہ میں کہنے لگا: بیابی حظریر ۔ بیزیادہ
ضرورگھنوں پر بیٹے جائیں گئے۔ (یعنی قربت کے طور پر ۔ بیزیادہ
ضرورگھنوں پر بیٹے جائیں گے۔ (یعنی قربت کے طور پر ۔ بیزیادہ
قربت کے اظہار کے لیے استعارہ ہے۔)

راوی نے بیان کیا کہ ایک اور دوسرے دن وہ (صحافی شخص) ہمارے پاس سے گزرے تو ان سے حضرت ابودرواء واللہ نے کہا: ہم سے رسول اللہ آ پ کونقصان نہ پہنچائے۔ انھوں نے کہا: ہم سے رسول اللہ طرقیہ نے فرمایا: '' (جہاد کے ) گھوڑ وں پرخرج کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جوصد قے کے لیے اپنا ہاتھ کھلا رکھئے اسے (بھی) بند نہ کرے۔'

پھر ایک اور دن ہمارے پاس سے گزرے تو ان سے حضرت ابودردا، بھٹا نے کہا: ہمیں ایسی بات بیان فرما ہے جو حضرت ابودردا، بھٹا نے کہا: ہمیں ایسی بات بیان فرما ہے جو ہمارے لیے فق ہو اور آپ کے لیے نقصان کا باعث نہ ہو۔ انھوں نے کہا: رسول اللہ بھٹا نے فرمایا: '' خریم اسدی اچھا آ دمی ہا گراس کے سرکے بال لمجے نہ ہوتے اور اس کا تذہوتے اور اس کا تذہون سے نیچے لئکا ہوا نہ ہوتا۔'' یہ بات خریم کو پینچی تو انھوں نے فوری طور پر ایک چھری لی اور اس سے اسے سرکے انھوں نے فوری طور پر ایک چھری لی اور اس سے اسے سرکے انھوں نے فوری طور پر ایک چھری لی اور اس سے اسے سرکے

قَالَ: فَمَرَ بِنَا يَوْمَا آخَرَ. فَقَالَ لَهُ أَبُوالدَّرُدَاه: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا نَضُرُك، قال: قَالَ لِنَا رَضُولُ الله تَعَلَّمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا نَضُرُك، قال: قَالَ لِنا رَضُولُ الله عَلَيْهُ: "ٱلْمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ كَالْبَاسِطِ يَدَةً بِالصَدَقة لَا يَقْضُهَا».

ثُمُّ مَرْ بِنَا يُومَا آخَر، فَقَالَ لَهُ آبُو الدَّرُداءِ: كَلِمَةً تَنْفَعْنَا وَلَا تَضُرُكَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنَهَ: "يَغْعُمَ الرَّجُلُ خُرْيُمٌ الْأَسَدِيُّ! لَوْلا طُولُ جَمَتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِه!» فَبَلَغَ خُرَيْمًا، فَعَجَلَ، فَأَخَذَ فَإِسْبَالُ إِزَارِه!» فَبَلَغَ خُرَيْمًا، فَعَجَلَ، فَأَخَذَ فَإِسْبَالُ إِزَارِه!» فَبَلَغَ خُرَيْمًا، فَعَجَلَ، فَأَخذَ شَهُرَةٌ فَقَطْعَ بِهَا جُمْتَهُ الْي أُذْنَيْهِ، وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْضَافِ سَاقَيْهِ.

بڑھے ہوئے بالوں کو کاٹ کراپنے کانوں تک کرلیا اور اپنا بنداٹھا کرآ دھی پنڈلی تک اونچا کرلیا۔

ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمَا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ، فَأَصْلِحُوا يَقُولُ: «إِنَّكُمْ ، وَأَصْلِحُوا لِيَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ مَالَكُمْ، وَأَصْلِحُوا لِيَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ، فَإِنَّ الله لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّقَفَّحُشَ».

ابن حظلیہ پھرایک اور دن ہمارے پاس سے گزرے توان سے حضرت ابودرداء پھنڈ نے کہا: ہمیں ایس بات ارشاد فرمایے جس سے ہمیں فائدہ ہواور آپ کو نقصان نہ ہو۔ افھوں نے کہا: ہمیں اللہ طبیع کوفرماتے ہوئے سنا: افھوں نے کہا: ہیں نے رسول اللہ طبیع کوفرماتے ہوئے سنا: دختم اپنے بھائیوں کے پاس جانے والے ہو لہذا اپنے کواووں اور اپنے لباس کو درست کراؤ یہاں تک کہتم ایسے ہوجاؤ جیسے چہرے پرتل والا شخص لوگوں میں نمایاں اور خوبصورت ہوتا ہے (یعنی سفر سے واپسی پر گھر جانے سے خوبصورت ہوتا ہے (یعنی سفر سے واپسی پر گھر جانے سے ہوں منبو شنہ ہوں۔) یقیناً اللہ تعالی آھیں بھی پند نہیں فرما تا جو بغیر ادادے کے بدئیتی (مکروہ شکل وصورت) اختیار کرتے ہیں اور نہ آھیں جو بہتکاف ایسا کرتے ہیں۔'

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ، إِلَّا قَيْسَ بْنَ بِشْرٍ ، فَأَخْتَلَفُوا فِي تَوْثِيقِهِ وَتَضْعِيفِهِ ، وَقَد رَوْى لَهُ مُسْلِمٌ .

اسے ابوداود نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے البتہ اس کے راوی قیس بن بشر کے ثقد اور ضعیف ہونے میں محدثین حدیث کے ورمیان اختلاف ہے (یعنی کوئی ثقد قرار دیتا ہے اورکوئی ضعیف) اورامام سلم بلانے نے ان سے حدیث روایت کی ہے۔

فوائد ومسائل: ﴿ انسان جنگ میں اپنی شجاعت و بہادری کی تعریف کرسکتا ہے جبکہ اس سے مقصد و تمن کوم عوب کرنا ہو۔ ﴿ یہ قابل گرفت فعل نہیں بلکہ حسن نیت کی وجہ سے اس پر اجر کا بھی مستحق ہوگا اور اہل دنیا الگ اس کی تعریفیں کریں گے۔ ﴿ سر کے بالوں کی تین تشمیں یا صور تیں ہیں : جو بال کندھوں تک آئیں آھیں بھٹہ اور جو کانوں کی لواور کندھوں کے درمیان ہوں آٹھیں لیٹہ اور جو کانوں کی لوائٹ ہوں آٹھیں وَفَرُ اَنَّهَا جَا ہے۔ ﴿ سفر سے والیسی پرمستحب ہے کہ انسان اپنی شکل وصورت اور لباس کی اصلاح کر لئے سفر کے گردوغباریا تعب و تکان سے اس کا حلیہ بگڑا ہوا نہ ہوا ایسی برشیتی بیٹی شکل وصورت اور لباس کی اصلاح کر لئے سفر کے گردوغباریا تعب و تکان سے اس کا حلیہ بگڑا ہوا نہ ہوا ایسی برشیتی بلقصد ہو یا بلاقصد اللہ کو بھی نابستہ ہے اور گھر والوں کی بھی نفرت کا باعث ۔ ﴿ بغرض اصلاح عَائب شخص کی کوتا ہوں کا اظہار جائز ہے جیسے رسول اللہ شاقیم نے خریبہ کی بابت ارشاد فرمایا: یہ غیبت میں شامل نہیں ۔ ﴿ فَحْشُ و لِسے تو زیادہ فتیج فتم کے گناہ کو کہتے ہیں گین یہاں بیردی حالت اور ہری ہیئت اختیار کرنے کے مفہوم میں ہے جو جمال کے منافی ہو۔ ﴿ خریم

كِتَابُ اللَّبَاسِ حَمْدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اسدی کے فوری عمل سے صحابۂ کرام جھائے کے جذبہ اطاعت کا بھی علم ہوتا ہے۔

اوی کہ دیث: [حضرت قیس بن بشر تغلبی بڑائنے ] قیس بن بشر تغلبی بیں۔شامیوں میں ان کا شار ہوتا ہے۔ ہے۔ حافظ ابن حجر بڑا ان کے متعلق تقریب النہذیب میں لکھتے ہیں: ''میمقبول راویوں میں سے ہیں۔'' بیان لوگوں میں سے ہیں جو صغار تابعین کے ہم عصر تھے۔ ان سے امام ابوداود روایات لیتے ہیں۔ امام ابوحاتم بڑائنے ان کے متعلق فرماتے ہیں: ''میں ان کی احادیث لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔''

[٧٩٩] وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ - أَوْ لَا جُنَاحَ - فِيمَا بِيْنَهُ وَيَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُو فِي النَّارِ، وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَبِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

[799] حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھ سے روایت ہے رسول اللہ سالقی نے فرمایا: 'مسلمان کا حد بند آ دھی پیڈلی تک ہے۔ اور کوئی حرج یا کوئی گناہ نہیں اگر آ دھی پنڈلی سے مخنوں تک کے درمیان ہو۔ اور جو مخنوں سے نیچے ہوگا، وہ آ گ بین ہوگا۔ اور جو اپنا تہ بند (شلوار پا جامہ وغیرہ) تکبر کے طور پر مخنوں سے نیچ گھیٹ ہوا چلے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف پر مخنوں سے نیچ گھیٹ ہوا چلے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف (رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔' (اسے ابو داود نے شیج سند

[ ١٠٠٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَفِي إِزَارِي قَالَ: هَا عَبْدَاللهِ! اِرْفَعْ إِزَارِكِ. اسْتِرْخَاءٌ، فَقَالَ: هَا عَبْدَاللهِ! اِرْفَعْ إِزَارَكَ. فَوَقَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: هزِدْ ، فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: إِلَى أَيْضَافِ السَّاقَيْنِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ،

اندومسائل: ﴿ ازارے مراد وہ کپڑا ہے جوناف ہے کے کرمخنوں تک کے جھے کو ڈھانپنے کے لیے استعال کیا جائے وہ نہ بندہو یا شلوار پاجامہ ہو یا پتلون میں بازار میں شامل ہیں۔ ان میں سے ہر کپڑا آ دھی پنڈلی تک ہوتو زیادہ بہتر ہے تاہم مخنوں تک رکھنے کی اجازت ہے شخنے ننگے رہنے چاہئیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ﴿ مُحنوں سے نیچ کپڑا الٹکا نا کہیرہ گناہ ہے۔ بہتم صرف مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے اس کے برمکس شخنے بلکہ پیرتک ڈھانپنے ضروری ہیں بالخصوص جب وہ باہر نگلیں تا کہ ان کے یاؤں پر بھی غیرمحرم کی نظر نہ پڑے۔

<sup>[799]</sup> سنن أبي داود، اللياس. باب في قدر موضع الإزار. حديث:4093.

<sup>[800]</sup> صحيح مسلم. اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاه...... حديث:2086.

لياس هي متعلق آواب واحكام من المناسب المناسب المناسبين ا

[ ٨٠١] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَمَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، 
فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ 
بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: "بُرْخِينَ شِبْرًا". قَالَتْ: إِذًا 
تَنْكَثِفُ أَقْدَامُهُنَ. قَالَ: "فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَّا 
يَزِدْنَ". رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ 
ضجيعٌ.

1801 حضرت ابن عمر پی تنابی سے روایت ہے رسول اللہ سی تعلیم نے فرمایا: ''جو شخص تکبر کے طور پر اپنا کپڑ الٹکا اور تھیدٹ کر چلے گا' اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی طرف (رحت کی نظر سے) نہیں دیکھے گا۔' یین کر حضرت ام سلمہ چھنانے کہا: عور تیں اپنے دامنوں کے بارے میں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا: ''وہ (نصف پنڈلی سے) ایک بالشت نیچے لئکالیں۔'' فرمایا: ''تو وہ ایک ہاتھ کے پر ابر لئکالیں' اس سے آپو نے فرمایا: ''تو وہ ایک ہاتھ کے برابر لئکالیں' اس سے زیادہ نہیں۔'' (اے ابو داود اور تر ذی نے روایت کیا ہے۔ امام تر ذی فرماتے ہیں: یہ حدیث من صحح ہے۔)

فوائد ومسائل: ① اس میں وضاحت کردی گئی کہ عورتیں اپنی چا دروں کے دامن یا شلوار (نصف پنڈلی سے) ایک ذراع تک لئک کر کھیں تا کہ ان کے بیر بھی نظر نہ آئیں۔ ذراع کہنی سے انگلیوں کے کنارے تک کے جھے کو کہتے ہیں اور جس کا ترجمہ ایک ہاتھ کرلیا جاتا ہے۔ ② عورتوں کے لیے بیتھم مردوں کے مقابلے میں نصف پنڈلی یا شخوں سے ایک بالشت یا ایک ہاتھ مزید لؤکانا ہے۔ اور بیتھم ان کی پھیل ستر کے لیے دیا گیا ہے جس کا انھیں بہت خیال رکھنا جا ہیں۔

# [۱۲۰] بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ التَّرَفَّعِ فِي باب:120-تواضْع كے طور پرعمه الباس ترك اللَّبَاسِ تَوَاضُعًا كردينا پينديده ہے

قَدْ سَبَقَ فِي بَابِ فَصْلِ الْجُوعِ وَخُشُونَةِ الْعَيْشِ [باب: ٥٦] جُمَلُ تَتَعَلَّقُ بِهٰذَا الْبَابِ.

[ ٨٠٢] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى رُؤُوسِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخِلَلِ الْإِيمَانِ شَاءَ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الْإِيمَانِ شَاءَ

بَابُ فَضْلِ الْجُوعِ وَ خُشُونَةِ الْعَيْشِ مِين يَحِم باتين كُرْرِيكِي بِن جواس ماب سِيمتعلق بين -

[802] حضرت معاذ بن انس بالله الد عدوايت ب رسول الله الله الله الله كل رضاك لي تواضع كے طور برعمده لباس بهننا جھوڑ دیا' جبکه وہ اس كی طاقت ركھتا تھا' تو قیامت والے دن الله تعالیٰ تمام مخلوقات

1801 سنن أبي داود، اللباس، بات في قدر الذيل، حديث: 4117، وجامع الترمذي، اللباس، باب ما جاء في جر ذيول النساء، حديث: 1731 و اللفظ له، وأصله في صحبح مسلم، حديث: 2085،

[802] جامع الترمذي، صفة القيامة.....، باب البناء كله وبال.....، حديث: 2481.

يَلْبَسُهَا». رُوَاهُ التَّوْمِدِيُّ وْقَالَ: حَدِيثُ حَسَنٌ.

کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو جوڑاوہ پہند کرئے پہن لے۔' (اسے تر ندی نے روایت کیا ہے اور کہاہے بیصدیث حسن ہے۔)

فوا کدومسائل: ﴿ اِس میں تواضع کی اور دوسرول پر برتری نہ جتلانے کی فضیلت کا بیان ہے۔ ایمان کے جوڑے ہے مراؤ جنت میں لباس کے وہ اعلیٰ جوڑے ہیں جوصرف اہل ایمان کے لیے اللہ نے وہاں تیار کیے ہیں۔ ﴿ اِس مِیں آئے مراؤ جنت میں لباس کے وہ اعلیٰ جوڑے ہیں جوصرف اہل ایمان کے لیے بھی دعوت فکر ہے جو خاوندوں کی آمدن کا میشتر حصہ کیڑوں پرخرج کردیتی ہیں۔ پھران کا مقصد بھی خاوند کوخوش کرنانہیں بلکہ اپنی سہیلیوں میں فخر وریا ہوتا ہے۔

[۱۲۱] بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَسُّطِ فِي اللَّبَاسِ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى مَا يَزْرِي بِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا مَـقْـصُـودٍ شَـرْعِـيِّ حَـاجَـةٍ وَّلَا مَـقْـصُـودٍ شَـرْعِـيِّ

باب:121-لباس میں میاندروی اختیار کرنا پندیدہ ہے اور بلاضرورت اور کسی شرعی مقصد کے بغیر ایسا حقیر لباس ندیہنے جواس کی شخصیت کوعیب ناک کرد ہے

[ ٨٠٣] عَنْ عَمْرِهِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهُ
يُحِبُّ أَنْ يُرْى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ". رَوَاهُ النَّرُمَذِيُّ
وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَرٌ.

[803] حضرت عمرو بن شعیب این باپ سے اور وہ این داداسے روایت کرتے ہیں کدرسول الله طالیۃ فرمایا: "الله تعالیٰ اس بات کو لیند فرما تا ہے کدوہ این بندے پر این نعمت کا اثر دیکھے۔" (اسے ترندی نے روایت کیا ہے اور کہا

ہے: بیحدیث حسن ہے۔)

فوائد و مسائل: ﴿ جَس طرح الله کی رضائے لیے تواضع کے طور پر سادہ لباس پہنا پیندیدہ ہے اسی طرح الله کی افغہوں کے ساتھ تعدوں کے اظہار کی غرض سے عمدہ لباس پہننا اعمال خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا مختاجوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ تعاون اور شتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی بہت پیندیدہ ہے۔ ﴿ عمدہ اور قیمتی لباس تکبر اور برتری کے اظہار کے طور پر پہننا سخت جرم ہے فی نفسہ جرم نہیں بلکہ اظہار نعمت کی نبیت سے پہننے پر تو بہت پیندیدہ ہے۔ گویا نیتوں کے اعتبار سے ایک ہی ممل ایک شخص کے لیے افھال محمل اور تھجے نبیت بہت ضروری کے اور اس کے ساتھ اتباع سنت نبوی بھی۔ ﴿ عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلاةُ وَ النَّسْلِيمُ ﴾ ﴿ قَلْمِ الباس حرام ہے۔ کوئی صَاحِبِهَا الصَّلاةُ وَ النَّسْلِيمُ ﴾ ﴿ قَشْبِرت کے لیے پہنتا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ کوئی وہ بھی حرام ہے۔ کوئی وہ بھی حرام ہے۔

<sup>[803]</sup> جامع الترمذي. الأدب، باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، حديث:2819.

[۱۲۲] بَابُ تَحْرِيمِ لِبَاسِ الْحَرِيرِ عَلَى الرَّجَالِ وَتَحْرِيمِ جُلُوسِهِمْ عَلَيْهِ وَاسْتِنَادِهِمْ إِلَىنَ الْمَاعِدِيمِ جُلُوسِهِمْ عَلَيْهِ وَاسْتِنَادِهِمْ إِلَىنَ الْمَاعِدِيمِ فَحَوَاذٍ لُـبْسِهِ لِـلـنَّـسَـاءِ

باب:122-مردوں کے لیے رکیٹم کا پہننا' اس پر بیٹھنا اوراس کا تکیہ لگانا حرام ہے' البیتہ عورتوں کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز ہے

[ ٨٠٤] عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي اللَّذُنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ». مُنَّفَقٌ عَلَه.

18041 حفرت عمر بن خطاب والنو سے روایت ہے؛ رسول الله طاقیة نے فرمایا: ''ریشم کا لباس مت پہنؤاس لیے کہ جو (مرد) اسے دنیا میں پہنے گا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا۔'' ( بغاری وسلم )

فوائد و مسائل: ﴿ اس نبی کے مخاطب مسلمان مرد بین ئیونکہ عورتوں کے لیے رکیٹی لباس پہننے کی اجازت ہے۔
مُر دوں کے لیے بیاس لیے حرام ہے کہ اس میں زیب و زینت کا پہلو ہے جوعورتوں کا وصف خاص ہے۔ ﴿ مردوں کے لیے بیاس لیے بھی پیندیدہ نبیس کیونکہ اس سے مرد کی مردانہ خصوصیات ' شجاعت ' شہامت و تبور وغیرہ متاثر ہوتی ہیں۔ ﴿ اس میں تکبر ورعونت کا بھی اظہار ہے اور بیکھی نالپندیدہ ہے۔ ﴿ مشرکین و کفار سے مشاببت ہے۔ ﴿ اس کا استعال اس سادگی کے خلاف ہے جو اسلام ایک مسلمان کے اندر دیکھنا پند کرتا ہے اور جسے نبی سائی کا حصہ قرار دیا ہے۔ اِلْبَدَادَةً مِنَ الْإِیمَانِ یَ ' بَذَاذَةً ایمان کا حصہ ہے۔ ' ﴿ سنن أبی داود ، الترجل ، حدیث الم ( 164 ) [بَذَاذَةً ] کا مطلب: پرتکلف لباس فیمتی پوشاک اور آرائش وزیبائش کی بجائے سادہ اور بے تکلف رہن مین اختیار کرنا ہے۔ مطلب: پرتکلف لباس فیمتی پوشاک اور آرائش وزیبائش کی بجائے سادہ اور بے تکلف رہن مین اختیار کرنا ہے۔

[٨٠٥] وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا يَلْبُسُ الْخَرِيْرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ». مُتَّمَّقٌ عَلَيْه.

[805] حضرت عمر بن خطاب والنظامی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ طاقیا کو فرماتے ہوئے سنا کہ'' ریٹم تو وہی پہنتا ہے جس کا (آخرت میں) کوئی حصہ نہیں۔''

( بخاری ومسلم )

اور بخاری کی ایک روایت میں ہے:''جس کا آخرت میں کوئی حصنہیں۔''

وَفِي رِوَايَةٍ لِّلْبُخَارِيِّ: «مَنْ لَّا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ».

[804] صحيح البخاري، اللباس، باب لبس الحرير للرجال ..... حديث : 5834 وصحيح مسلم، اللباس و الزينة، باب تحريم لبس الحرير و غير ذلك للرجال. حديث:(11)-2069.

1805] صحيح البخاري. اللباس، باب الحرير للنساء، حديث5841، وصحيح مسلم، اللباس والزينة، باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال، حديث2068. كِتَابُ اللَّباسِ

قَوْلُهُ: «مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ»، أَيْ: لَا نَصِيبَ لَهُ. مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ كِمعَىٰ بين: اس كا حصنيين ـ

گلگ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ رئیٹی لباس کا استعال مرد کے لیے کبیرہ گناہ ہے جس سے اس نے اگر مرنے سے قبل خالص تو بدند کی تو جنت سے محرومی کا اندیشہ ہے۔ لیکن افسوس آج کل مردخصوصاً نوجوان عورتوں کے سے رئیشی لباس مبکثرت پہن رہے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔

[٨٠٦] وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْهُ: "هَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمُ يَلْبُسُهُ فِي الْأَنْيَا لَمُ عَلَيْهِ.

[ ٨٠٧] وَعَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَظِيْهُ أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِي، وَذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هٰذَيْنِ خَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي». رَوَاهُ أَبُو ذَا وُدَبِإِشْنَادِ خَسَن.

[807] حضرت علی خالفؤے سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله طالفؤ کو دیکھا کہ آپ نے رایشم پکڑ کر اسے اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا' پھر دائیں ہاتھ میں رکھا' پھر فرمایا:''ید دونوں میری امت کے مردوں پر حرام میں '' (اسے ابوداود نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔)

راوی حدیث: [حضرت علی بن ابی طالب ﴿ اللهٔ اعلی بن ابوطالب بن عبدالمطلب ہاشی ورلیگ۔ ان کی کنیت ابولئے کن اور ابور اب ہے۔ امیر المومنین اور خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ نبی علیا کے پچاز اداور داماو ہیں۔ بیعشر ومبشر و ابولئے کن اور ابور ابرانسان شقے۔ لیعنی ان دل صحابہ میں سے ہیں جنمیں نبی اکرم سرچینے نے جنت کی دنیا میں بشارت دی ہے۔ بہت بہا دراور دلیرانسان شقے۔ بینی بنوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ اس جنگ میں انھیں بطور خلیفہ چھے جھوڑ دیا گیا تھا۔ فصیح و بلیغ خطیب اور بہت بڑے فیصل شقے۔ کسی فتم کی تعریف و ستائش کے محتاج نہیں ہیں۔ 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو یہ خلیفہ ہے اور بہت بڑے فیصل شقے۔ کسی فتم کی تعریف و ستائش کے محتاج نہیں ہیں۔ 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو یہ خلیفہ ہے اور بہت بڑے فیصل شقے۔ کسی فتم کی تعریف و ستائش کے محتاج نہیں ہیں۔ 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو یہ خلیفہ ہے اور بہت بڑے فیصل شقے۔ کسی فتم کی تعریف و ستائش کے محتاج کے وقت تین وار کر کے شہید کر دیا۔

[ ٨٠٨] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ رَضِيَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لِإِنَا ثِهِمْ». رَوَاهُ كمردول

[ 808] حفزت ابومونی اشعری ٹاٹٹا سے روایت ہے رسول اللّٰہ سُرِّیْنَ نے فرمایا:'' ریشم کا لباس اور سونا میری امت کے مردول پرحرام اور ان کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا

1806] صحبح البخاري. اللباس، باب ليس الحرير للرجال و فدر ما يجوز منه، حديث:5832 وصحيح مسلم، اللباس والزينة، باب تحريم لبس الحرير و غبر ذلك للرجال، حديث:2073

1807] سنن أبي داود، اللباس، باب في الحرير للنساء، حديث:4057

[808] جامع الترمذي، اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال، حديث: 1720.

لباس ہے متعلق آ داب واحکام

ہے۔'' (اے تر مذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: بیر حدیث حسن

717 ...

التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ.

صححےہ۔)

قائدہ: ندکورہ دونوں حدیثوں ہے واضح ہے کہ ریشم اور سونا عورتوں کے لیے حلال ہے لیکن حلال ہونے کا مطلب میہ ہرگز نہیں ہے کہ سونے کے زیورات کو شادی کا لازی جز بنا لیا جائے جیسا کہ برقشمتی ہے مسلمان معاشروں میں بید بیاری عام ہے اور جس کی وجہ ہے ہے وسیلہ لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑر ہاہے ٔ حالانکہ اس کے جواز کا مطلب صرف بیر ہے کہ بوقت ضرورت اور حسب استطاعت عورتیں سونا استعال کر سکتی ہیں نہ کہ اس کے بغیر شادی کا تصور ہی ممکن نہ دہے۔ ھڈی اللّٰه الْمُسْلِمِينَ. آمین.

[٨٠٩] وَعَنْ حُذَيْنَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ:

نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ اللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ تَأْكُلُ فِيها، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ

وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نُجْلَسَ عَلَيْهِ. رَوَاهُالْبُخَارِيُّ.

ا 809 حضرت حذیفہ جائٹا ہے روایت ہے کہ نی اکرم حالیۃ نے ہمیں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے اور ریشم کا لباس پہننے سے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ (بخاری)

فوائد ومسائل: ﴿ رَيْمَ كَى مُخْلَفْ تَسْمِينَ مِينَ بِارِيكَ رَيْمَ كُواسْنَبْرُ قَ اورمو نَے رَيْمَ كُودِيبَاجِ كَهَا جَا جَ يَعِنَ رَيْمَ كَى بِرَقْتُم مِراد ہے۔اصل ریشم (حَرِیرٌ) تو وہی ہے جوقد رتی ہے اور ریشم کے کیڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے تاہم آئ کل بعض کپڑے ایسے بھی بن گئے میں جو کیڑوں سے حاصل کردہ ریشم سے تو بنے بوئے نہیں ہوتے لیکن و کیھنے میں وہ ریشی کپڑوں کی طرح ہوتے میں ایسے مصنوعی کپڑے مُر دول کے لیے حرام نہیں ہیں جیسے بوشی اور سکی قسم کے کپڑے ہیں۔ البتہ ان کی کچھ قسمیں اگر ایسی ہول جنھیں صرف عورتیں ہی پہنتی ہول اور آئھی میں ان کا چلن ہوتو ایسے کپڑے یا رنگ عورتوں سے مثابہت کی وجہ سے مردول کے لیے حرام ہول گے۔ ﴿ علاوہ اذیل ریشم کے کپڑوں پر بیٹھنا بھی ممنوع ہے عورتوں سے لیے ریشم کے کپڑوں پر بیٹھنا بھی ممنوع ہے اس لیے ریشم کے کپڑوں پر بیٹھنا بھی ممنوع ہے اس لیے ریشم کے کپڑوں پر بیٹھنا بھی ممنوع ہے اس لیے ریشم کے کپڑوں پر بیٹھنا بھی ممنوع ہے۔ اس لیے ریشم کے کپڑوں پر بیٹھنا بھی ممنوع ہے۔ اس لیے ریشم کے کپڑوں پر بیٹھنا بھی ممنوع ہے۔ اس لیے ریشم کے کپڑوں سے کھاف کھرے و غیرہ بنانا بھی چیجے نہیں ہے۔

باب:123- جسے خارش ہواس کے لیے ریشمی لباس پہننے کا جواز

[۱۲۳] بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِمَنْ بِهِ عَيْ

[810] حضرت انس بنائن ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سائیق نے حضرت زبیر اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بنائنا کو [٨١٠] عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَخُصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ

[809]صحيح البخاري، اللباس، باب افتراش الحرير، حديث: 5837-

8101] صحيح البخاري، اللباس. باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، حديث: 5839؛ وصحيح مسلم، النباس والزيئة، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة أو تحوها، حديث: 2076 كِتَابُ اللَّبَاسِ عِنْ إِنْ اللَّهِ السَّمَّةِ فَيْ السَّمِيِّةِ اللَّهِ السَّاسِ عِنْ اللَّهَاسِ عَلَيْهِ السَّاسِ عَلَيْهِ السَّمَّةِ عَلَيْهِ السَّاسِ عَلَيْهِ السَّاسِ عَلَيْهِ السَّالِيِّ عَلَيْهِ السَّمِيَّةِ عَلَيْهِ السَّمِيَّةِ عَلَيْهِ السَّاسِ عَلَيْهِ السَّمِيَّةِ عَلَيْهِ السَّمِيَّةِ عَلَيْهِ السَّمِيَّةِ عَلَيْهِ السَّمِيَّةِ عَلَيْهِ السَّمِيَّةِ عَلَيْهِ السَّمِيِّةِ عَلَيْهِ السَّمِيَّةِ عَلَيْهِ السَّمَاعِينَ عَلَيْهِ السَّمِيِّةِ عَلَيْهِ السَّمِيِّةِ عَلَيْهِ السَّمِيَّةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّمِيِّةِ عَلَيْهِ السَّمِيَّةِ عَلَيْهِ السَّمِيِّةِ عَلَيْهِ السَّمِيِّةِ عَلَيْهِ السَّمِيِّةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي لَبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا. رَيْمُ كَالِباسِ بَهِنْ كَى رَخْصة و دى تَكَي كيونكه ان دونول كو خارش تھی ۔ ( بخاری ومسلم )

الکے فائدہ: اس معلوم ہوا کہ خاص ضرورت کے وقت مردوں کے لیے رکیثمی لباس پہننے کی اجازت ہے۔ جیسے خارش کی بیاری میں۔ای طرح کی کسی اور بیاری میں بھی اگر ضرورت ہوتو 'پہنا جاسکتا ہے۔اسی طرح گرمی سردی کی شدت ہے بچنے کے لیے کسی کے پاس سوائے رکیتمی لباس کے اور کوئی کیڑا نہ ہو تو اس کے لیے بھی اس کا جواز ہوگا۔

## باب:124- چيتے کی کھال پر بیٹھنے اور اس پرسوار ہونے کی ممانعت کا بیان

[٨١١] عَنْ مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ [811] حضرت معاويه رفي التنافية المنافية المنافية المنافية المنافية رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النَّمَارَ». نے فرمایا: "تم رہیم اور چیتے کی کھال پرمت سوار ہونا۔" (بیحدیث حَدِيثٌ حَسَنٌ ، رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ . حسن ہےا سے ابوداود وغیرہ نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔)

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ خَزَّ ، كى بابت بعض لوگ كہتے ہيں كه بياون اور ريشم مے مل كربنما ہے اس ليے وہ مردول كے لیے بھی اس کے استعال کے جواز کے قائل ہیں۔حدیث میں اس کے استعال سے اس لیے روکا گیا ہے کہ اس وقت غیر مسلم تجمی اور مترفین (آخرے فراموٹ خوش حال لوگ) ہی اسے پینتے تھے نہی کا مقصدان کی مشابہت ہے رو کنا تھا'اس لیےان کے نزویک بینمی من تنزیبی ہے۔اوراگر حَنَّ ہے مرادریشم ہی ہے جیسا کداکٹر علاء کی رائے ہے تو پھریہ نہی تحریمی ہوگی اوراس کا استعال بالکل حرام ہوگا۔ ② ببرعال اس ہے معلوم ہوا کہ ریشم کی بنی ہوئی زین اور کجاوے پرسوار ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ای طرح چیتے کی کھال کی بنی ہوئی چیز (جیکٹ وغیرہ) کا استعال بھی ناجائز ہے۔اس میں تکبر کا اظهاربهي باورغيرمسلمول كيطوراطوار يءمشابهت بهي

[٨١٢] وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ. رَوْاهُ أَبُو دَاوُدُوَ النُّرْمِذِيُّ وَالنِّسَائِيُّ بِأَسَانِيدَ صِحَاحٍ.

وَفِي رِوَايَةِ النُّرْمِذِيِّ: نَهْى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ

[١٢٤] بَابُ النَّهْي عَنِ افْتِرَاشِ جُلُودِ

النُّمُورِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا

مُتَّفَقٌ عليه .

ا 812 احضرت ابولیح اینے باپ سے روایت کرتے ہیں منع فرمایا ہے۔ (اسے ابود او دُرْتر ندی اور نسائی نے صحیح سندوں کے

ساتھ روایت کیا ہے۔)

اور ترمذی کی روایت میں ہے: درندوں کی کھالوں پر

811] سنن أبي داود. اللباس. باب في جلود النمور والسباع. حديث: 4129.

8121] سنن أبي داود، اللباس، باب في جلود النمور والسباع. حديث:4132 وجامع الترمذي، اللباس، ما جاء في النهي عن جلود السباع. حديث: 1770(م)، وسنن النسائي، الفرع والعتيرة. النهي عن الانتفاع بجلود السباع، حديث:4258.

لباس معلق آواب واحكام سيستدين بين بين بين بين من من من بين بين من من من من بين بين من من من من من من

#### ببیٹھنے سے منع فر مایا۔

تُفْتَرَشَيَ.

کالی فا کدہ: اس حدیث میں عوم ہے یعنی ہرضم کے درندوں کی کھال سے انتفاع (نفع اٹھانا) اوراس کا استعال میں لانا حرام ہے۔ اس نہی کی علت بعض کے نزدیک میہ ہے کہ درندوں کی کھالوں پر جو بال ہوتے ہیں دباغت (ریکنے) ہے بھی صاف نہیں ہوتے اس لیے ان میں نجاست باتی رہتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بیتکم صرف غیر مد بوغ کھالوں کے لیے ہے مد بوغ کھالیں حکم نہی سے مشغل میں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ فضول خرج اور متکبرین انھیں استعال کرتے ہیں ان سے مشاہبت کی وجہ ہے منع کیا گیا ہے۔ امام شوکانی برائ فرماتے ہیں کہ یہ نہی عام ہے ورندوں کی کھالیں مد بوغ ہول یا غیر مشاہبت کی وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ امام شوکانی برائ فرماتے ہیں کہ یہ نہی عام ہے ورندوں کی کھالیں مد بوغ ہول یا غیر مد بوغ ورندوں کی کھالیں میں آتا ہے کہ دونوں ہی کھالیں گو اُلی ہوجاتی ہے ذریر کھالی کو بحث حدیث اس کی قصص ہے بعنی اس حدیث کی وجہ سے درندوں کی کھالیں گو اُلی ہوسورت میں ناپاک ہی رہیں گی اور ان کھالیں موسورت میں ناپاک ہی رہیں گی اور ان کا استعال ناجائز ہوگا۔ (عون المعبود)

منت راوی حدیث: احضرت ابوالملیح عامر بن اسامه مذلی بسط آتابعی بیں۔ان کی کنیت ابوالملیح ہے اور کنیت ہی ہے مشہور ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام عمیر بن اسامہ ہے۔ بیانتہائی نیک اور پارسا آ دمی تھے۔اپنے باپ اسامہ ہے۔ بیانتہائی نیک اور پارسا آ دمی تھے۔اپنے باپ اسامہ ہے۔ دوایات لیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔

عن ابیاسامہ بن عمیر بذلی وہن اسامہ بن عمیر بن عامر بن الأقیشر بذلی بھری۔ بیصحابی بیں۔ ابوالملیح کے والد بیں۔ ان صصرف ان کے بیٹے ابوالملیح ہی روایات لیتے اور بیان کرتے ہیں۔ کتب احادیث میں ان کی مرویات کی تعداد 7 ہے۔

### باب:125- نیالباس (یا جوتا وغیرہ) پہنتے وفت کون می دعاریڑھے

[٩٢٥] إَبَابُ مَا يَقُولُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

[813] حضرت ابوسعید خدری طائفات روایت ہے کہ رسول اللہ طاففہ جب کوئی نیا کیڑا زیب تن فرماتے تو اس کا نام لیتے (مثلاً) گیڑی قمیص یا چادر اور یہ دعا پڑھتے: [الله عَمْدُ الله الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدِ الله عَمْدُ عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَم

813] سنن أبي داود، اللباس، باب ما يقول إدا لبس ثوبًا جديدًا، حديث:4020 و جامع الترمذي، اللباس، باب مايقول إذا لبس ثوبا جديدا، حديث:1767.

شَرَّهِ وَشَرَّ مَا صَيْعَ لَهُ". زَوَاهُ أَبُوذاؤذ، وَالتَّرْبِذِيُّ عِين اس كي بَعلائي كا اورجس غرض كے ليے يہ بنايا كيا ہے اس کی بھلائی کا تجھ ہے سوال کرتا ہوں' اور اس کے شر سے اور جس غرض کے لیے یہ بنایا گیا ہےائں کے شریعے تجھ سے یناہ طلب کرتا ہول۔' (اے ابوداود اور ترندی نے روایت کیا ہے اورکہاہے: بیدسن حدیث ہے۔ )

ﷺ فاکدہ: اس سےمعلوم ہوا کہ نیالیاس بہنتے وقت بہمسنون دعا' پڑھنی جاہے۔ امام نو وی جٹ نے اس برقیاس کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ نیا جوتا یا اور ای قتم کی کوئی چیز جب پہنی جائے تو اس وقت بھی بیردعا پڑھی جائے جیسا کہ باب ے واضح ہے۔ یادرہے باب میں أو نعاً او نحوه كابياضاف سب شخوں مين نبيس ہے بلكه ریاض الصالحين كے بعض نسخول میں ہے۔

ہاب:126-لباس پہنتے وقت دائیں طرف ہے ابتدا کرنے کا استحاب

[١٢٦] بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِبْتِدَاءِ بِالْبَمِين فِي اللَّبَاسِ

وَقَالَ: خَدِيثٌ خَسَرٌ.

اس باب کا ماحصل اورمقصود پہلے گز رچکا ہے اوراس میں سیجے حدیثیں بیان ہوچکی ہیں۔ هْذَا انْبَاتُ قَدْ تَقَدَّمَ مَقْصُودُهُ [باب:٩٩] وَذَكُرْنَا الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ فِيهِ.

(طلاطه مو، باب: 99 بات استحباب تَقْديم الْيَمين فِي كُلِّ مَاهُو مِنْ بَابِ التَّكْرِيمِ)

# ٤ - كِتَابُ آدَابِ النَّوْمِ وَالْإِضْطِجَاعِ وَالْقُعُودِ وَالْمَجْلِسِ وَالْجَلِيسِ وَالرُّؤْيَا

## سونے ، لیٹنے، بیٹھنے، مجلس ، ہم نشین اور خواب کے آ داب واحکام

## [١٢٧] بَابُ مَا يَقُولُهُ عِنْدَ النَّوْم

[ ١٨٤] عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: «اَللّهُمَّ! فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ: «اَللّهُمَّ! فَرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ: «اَللّهُمَّ! أَسْلَمْتُ نَفْسِي إلَيْكَ، وَوَجَهْتُ وَجْهِي إلَيْكَ، وَفَجَهْتُ وَجْهِي إلَيْكَ، وَفَوَضْتُ أَمْرِي إلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ، رَغْبَةً وَلَا مَنْجَا إلَّا إلَيْكَ. رَغْبَةً وَلَا مَنْجَا إلَّا إلَيْكَ. آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي آئزَلْتَ، وَنَبِينْكَ الَّذِي آرَسُتْ بِكِتَابِ الْأَذَبِ الْأَذَبِ الْأَذَبِ اللَّفْظِ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ الْأَذَبِ مِنْ صَحِيحِهِ.

## باب: 127- سوتے وقت کی دعائیں

ﷺ فائدہ:اس میں رات کوسوتے وقت اپنے ایمان واسلام اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی تجدید ہے۔ ہرمسلمان اس طرح

[814] صحيح البخاري، الذعوات، باب النوم على الشق الأيمن. حديث:6315.

#### كتَّابُ آدَابِ النَّوْمِ وَالْإِضْطِجَاعِ....

رات کوتجدید عبد کرلیا کرے تو یقیناً دن کی مصروفیتوں میں بھی اسے اللہ اور اس کے احکام یادر ہیں گے۔ اس کی مزیر تفصیل کے لیے دیکھیے: (باب: 7 بابٌ فِی الْمِقِینِ وَاللَّهُ کُلُ و قبن88)

> [ ٨١٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ يَنْهُ: "إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّا وْضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقْكَ الْأَيْمَنِ، وَقُلْ...» وَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَفِيهِ: "وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ». مُتَّفَّقُ عَلَيْهِ.

ا 815 حضرت براء بن عازب التلای سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ علیہ نے فر مایا: ''جبتم اپنی خواب گاہ میں آ و تو اس طرح وضو کروجس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے' پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو۔'' اور پر راوی نے مذکورہ دعا ذکر کی۔اور اس میں یہ بھی ہے: ''ان کلمات کو اپنی آخری گفتگو بناؤ (لیتن اس کے بعد بغیر کوئی گفتگو کے سوحائ)۔'' (بخاری وسلم)

[٨١٦] وَعَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ بَيِّ فَيْ عَايِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ بَيِّ فَيْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إحْدَى عَشَرَةَ رَكُعَةً، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيءَ الْمُؤَذِّنَهُ مُتَقَقِّ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيءَ الْمُؤَذِّنَهُ مُتَقَقِّ عَلَىهِ .

[816] حضرت عائشہ چی سے روایت ہے کہ نبی اکرم علی رات کو (تبجد کی نفلی نماز) گیارہ رکعت پڑھا کرتے تھے۔ پس جب صبح صادق ہوجاتی تو ہلکی می دور کعتیں (فجر کی سنتیں) پڑھتے ' پھراپی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے ' یہاں تک کہ مؤذن آتا اور آپ کو (فجر کی نماز کی) اطلاع دیتا (تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔) (بخاری وسلم)

فوائد ومسائل: ﴿ اس میں نبی اکرم ﴿ اِیَّا کَ قَیام اللیل (نماز تبجد) کی تفصیل ہے۔ بدوتر سمیت گیارہ رکعتیں ہوتی تھیں اور جیسا کہ حضرت عاکشہ ﴿ اِنْ اَلَّمُ عَلَیْ اَلَٰ اَلَٰ اَلْ اَلْ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ ا

[۸۱۷] وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: [817] حضرت حذيفه التَّنَ بِ روايت ب كه جب بي كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ الرَمِ التَّيْةِ رات كوا بِي فواب كاه مِن قرار كِم تَ تَوَا يِنَا (وايال) يَدُهُ تَحْتَ خَذَهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ! بِاسْمِكَ بِالشَّمِكَ بِالنَّهُمَّ! فِاسْمِكَ بِالنَّهُمَّا ورفر ماتي: [اللَّهُمَّةُ وَالْمَارِ عَلَيْهُ وَاللَّهُمَّةُ وَاللَّهُمَّةُ وَاللَّهُمَّةُ وَالْمَالِ وَاللَّهُمَّةُ وَالْمَارِ عَلَيْهُ وَاللَّهُمَّةُ وَاللَّهُمَّةُ وَاللَّهُمَّةُ وَاللَّهُمَّةُ وَاللَّهُمَّةُ وَاللَّهُمَّةُ وَالْمَارِ عَلَيْهِ وَاللَّهُمَّةُ وَالْمَالِ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمِنْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمِنْ وَاللَّهُمُ وَالْمُولُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَالَّهُمُ وَالَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَا اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُوالِمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ والْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُ

8161] صحيح البخاري، الدعوات، باب الضجع على الأيمن، حديث:6310 وصحيح مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعندر كعات النبي ﷺ في الليل ..... حديث:736.

[817] صحيح البخاري، الدعوات وضع البد تحت الخد اليمني، حديث:6314.

أَمُوتُ وَأَحْيَا»، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ النُّشُورُ». زوَاهُ النُّشُورُ». زوَاهُ النُّشُورُ». زوَاهُ النُّشُورُ».

بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَ أَحْياً ''الے الله! تیرے نام کے ساتھ بی میں مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ '' اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے: [الْحَمْدُ لِلّٰهِ ، ﴿ النَّشُودُ ]''تمام تعریفیں اس الله کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندگی عطاکی اور ای کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔'' (یخاری)

ﷺ فائدہ:اس دعامیں نیندکوموت ہے اور بیداری کوزندگی ہے تعبیر فرمایا ہے پھراس دعائے ذریعے سے قیامت کے تصور کومتحضر کیا گیا ہے۔ بہرحال سوتے اورا ٹھتے وقت بید عائیں پڑھنامسنون ہیں۔

[٨١٨] وَعَنْ يَعِيشَ بْنِ طِخْفَةَ الْغِفَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ أَبِي: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ فِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ أَبِي: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ فِي الْمُسْجِدِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلّ يُحَرِّكُنِي بِرِجُلِهِ فَقَالَ: «إِنَّ هٰلِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ». قَالَ: فَنَظَرْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ بَيْنَا ﴿ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَجِيح.

[818] حضرت یعیش بن طخفہ غفاری پھیزروایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے بیان فرمایا: ایک دفعہ میں مسجد میں پیٹ کے بل سویا ہوا تھا کہ اچا نگ ایک آ دمی نے جھے اپنے پاؤس ہے حرکت دمی اور کہا: لیٹنے کی بیرحالت اللہ کو ناراض کرنے والی ہے -میرے باپ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ طبیقی شخے۔ (اسے ابوداود نے سیجے سندے روایت

كيامه)

میک فائدہ: بیٹ کے بل بعنی الٹاسوناممنوع اور بخت ناپسندیدہ ہے۔ تہذیب وشائنگی کے خلاف ہونے کے علاوہ اس کے اخلاقی اور طبی نقصانات بھی ہیں۔

سلم راوی کا حدیث: د حضرت بعیش بن ظخفه بالیننا طخفه کا دان کے نیچ زیراور دخان ساکن ہے۔ یعیش بن طخفہ غفاری ۔ بیت علی رسول ہیں اور اصحاب صفہ میں ہے ہیں۔ ان کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض اٹھیں ابن قیس غفاری بعض ابن طخفہ اور بعض اٹھیں ابوط خفہ یعیش بن طخفہ کے نام ہے موسوم کرتے ہیں۔ بعض لوگ اُٹھیں تا بعی اور ان کے باپ طخفہ کو صحائی کہتے ہیں۔ یہ بیا ہے بیٹ کے بل لیٹ کرسونے ہے ممانعت والی حدیث روایت کرتے ہیں۔ ان کی وفات 60 جمری کے بعد ہوئی ہے۔

[٨١٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عِنْهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عِنْهُ قَالَ: «مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُو اللهَ تَعَالَى فِيهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى تِرَةً، وَمَنِ

ا 819 حضرت البوہر رہ ڈیٹن سے روایت ہے ٔ رسول اللہ ا اللّٰہ نے فر مایا: '' جو شخص کسی جگہ بیٹھا' اس میں اس نے اللّٰہ کا ذکر نہ کیا تو اس پر اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے حسرت ہوگی (یا

818] سنن أبي داود، النوم، باب في الرجل ينبطح على بطنه، حديث: 5040٠

[819] سنن أبي داود، الأدب. باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله. حديث: 4856.

كِتَابُ اثَابِ النَّوْمِ والْاضْطِجاع.....

اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَلْكُرُ اللهَ تَعَالَى فِيهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ». رَوَاهُ أَبُو ذَاوُد بِاسْنَادٍ حَسْنِ.

و بال ہوگا) اور جو کسی بستر پر لیٹے' اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نه کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے حسرت ہوگی (یاو بال ہو گا)۔'' (اے ابوداود نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔)

[اَلَقْرَةُ]: بِكَسْرِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ، وَهِيَ: النَّقْصُ، وَقيلَ: اَلتَّبْعَةُ.

اَلْتَٰہَۃُ : 'تا' کے نیچے زیرے معنی میں: کوتا ہی (یعنی کوتا ہی پر حسرت۔)اوربعش کے نز دیک: وہال۔

[۱۲۸] إَبَابُ جَوَاذِ الْإِسْتِلْقَاءِ عَلَى الْقَفَا وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا لَمْ يَخَفِ انْكِشَافَ الْعَوْرَةِ وَجَوَاذِ الْقُعُودِ مُتَرَبِّعًا وَمُحْتَبِيًا

باب:128- جبت لیٹنے کا اور جب ستر کھلنے کا اندیشہ نہ ہوتو ایک ٹا نگ دوسری ٹا نگ پرر کھ کر لیٹنے کا اور چوکڑی مار کر اور اکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کوٹانگوں کے گرد کر کے بیٹھنے کا جواز

> [ ٨٢٠] عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّهُ رَأْى رَسُولَ اللهِ بَشِيْةً مُسْتَلْقِيًّا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى. مُتَمَقُّ عَلَيْه.

ا 820 مضرت عبداللد بن زید براتف سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ سیقیم کو مجد میں چیت لیٹا ہوا دیکھا۔ آپ نے اپنی ایک ٹا نگ دوسری ٹا نگ پررکھی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی ایک ٹا نگ دوسری ٹا نگ پررکھی ہوئی تھی۔

[ [ ٨٢١] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ بَيْتُ إِذَا صَلَّى الْفَجُرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتّٰى تَطُلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاء. خديثٌ صَجيحٌ، رَوَاهُ أَبُوذَاوُدُ وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيذَ صَجيحَةٍ.

18211 حضرت جاہر بن سمرہ بھٹنے سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم طبیع فجر کی نماز سے فارغ ہوجاتے تو اپنی جائے نشست پر چوکڑی مار کر بیٹھے رہتے یہاں تک کے سورج اچھی طرح روثن ہوکر طلوع ہوجاتا۔ (بیصدیث سیح ہے۔ ابو داود وغیرہ نے اسے سیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔)

[820] صحيح البخاري، الصلاة ، باب الاستلقاء في المسجد ..... حديث:475 وصحيح مسلم. اللباس والزينة. باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرّجلين على الأخرى، حديث:2100

[821] صحيح مسلم، الصلاة ، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح و فضل المساجد، حديث:670، وسنن أبي داود، الأدب، باب في الرجل يجلس متربّعا، حديث:4850 ﷺ فائدہ: اس حدیث میں چوکڑی مار کر بیٹھنے اور نماز فخر کے بعد طلوع تنس تک مسجد میں تشہرے رہنے کا استجاب ہے۔ مطلب مید کہ بیٹل ضروری نہیں البتہ اس طرح کرنے ہے ثواب ملے گا۔

[ 822] حضرت ابن عمر والنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طابع کو گئن کعب میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح اِ خبنا کرتے ہوئے دیکھا کھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اِ حبناکی کیفیت تھی۔ سے اِ حبناکی کیفیت تھی۔

[۸۲۲] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَأْيُتُ رَسُولَ اللهِ وَلِلهَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا لهٰكَذَا. وَوَضَفَ بِيَدَيْهِ الْإحْتِبَاءَ، وَهُوَ الْقُرْفُضَاءُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

(بخاری)

ﷺ فاکدہ:احْتباء یا فَوْ فصاء یہ ہے کہ دونوں زانو کھڑے رہیں اور سرینوں پر بیٹھ کر ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد یا ندھ لے جیسے اکثر ول بیٹھ کر ٹانگول کے گرد یا ندھ لیاجا تا ہے۔مزید تفصیل اگلی حدیث میں آ رہی ہے۔

[AT۳] وَعَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفَطَاء، فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ الْمُتَخَشِّعَ الْقُرْفِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتُوْمِذِيُّ.

[823] حضرت قیلہ بنت مخرمہ رہی بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی سائیلہ کو فر فصاکی حالت میں بیٹے ہوئے دیکھا (یعنی اکر وں میٹے کر اپنے ہاتھوں سے ٹائگوں کے گرد حلقہ بنائے ہوئے') ہیں جب میں نے رسول اللہ شیقہ کو بیٹے میں میں خشوع اختیار کرتے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے مجھ پر کیکی طاری ہوگئے۔ (اے ابوداوداور ترزیری نے روایت کیا ہے۔)

سلم راوی حدیث: [حضرت قبلہ بنت مخر مد چی الله بنت مخر مد جی الله بنت مخر مد نبرید - ید مهاجرات صحابیات میں سے میں ۔ ان سے وہ طویل حدیث مروی ہے جس میں یہ فرکر ہے کہ بید حبیب بن از ہر کے نکاح میں تھیں ان کی بیٹیاں بی بیٹیاں تھیں ۔ ان کا خاوند حبیب بن از ہر لے گیا ۔ یہ شکایت لے کر نبی اللیا کی خوم بن ایوب بن از ہر لے گیا ۔ یہ شکایت لے کر نبی اللیا کی خدمت میں گئیں ....۔

[ AY 8] وَعَنِ الشَّرِيدِ بُنِ سُویْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَّا جَالِسٌ لهٰكَذَا، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ الْيُسْرَٰى خَلْفَ ظَهْرِي،

[824] حضرت شرید بن سوید خالیئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ میرے پاس سے گزرے جبکہ میں اس طرح جیٹھا ہوا تھا کہ اپنا بایاں ہاتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا تھا اور

[822] صحيح البخاري، الاستنذان، باب الاحتباء باليد. وهو الفر فصاء، حديث:6272.

1823 سنن أبي داود، الأدب، باب في جلوس الرحل، حديث:4847 وجامع الترمذي، الأدب.....، باب ما جاء في الثوب الأصفر، حديث:2814.

[824] منن أبي داود، الأدب، باب في الجلسة المكروهة، حديث:4848.

كِتَابُ آذابِ النَّوْمِ وَالْإِضْطِحِاعِ...

726 🞞

وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي، فَقَالَ: "أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ بِالله عَلَى الله عَلَيْهِمْ ؟! " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ إِبِاسْنَا دِصَحِيحٍ . 

آب نے فرمایا: "کیا تو ان لوگوں کی طرح بیشتا ہے جن پر المَمْغُضُوبِ عَلَيْهِمْ ؟! " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ إِبِاسْنَا دِصَحِيحٍ . 
غضب الله عازل کیا گیا؟ " (اے ابوداود نے سے سندے ساتھ

روایت کیاہے۔)

فوا کدومسائل: ﴿ أَنْیَهُ الْیَد، ہے مراد باتھ کی اصل ہے کین وہ اصل جس کا سراانگوٹھے کی اصل پرخم ہوتا ہے 'اس کو الّیہ الّیہ کہ اللّیہ کا مصل اللّیہ اللّیہ کا عضب الّیہ اللّیہ کہ اس کو صرہ کہا جاتا ہے۔ «النہایه» ﴿ جن پراللّہ کا غضب نازل ہواوہ یہود ہیں۔ ان کی مشابہت اختیار کرنے ہے روکا گیا ہے کین بوتمتی ہے آج کل مسلمان ہر معالمے ہیں یہود و نصاری کی نقالی کرنے میں فخر محسوں کرتے اور دنیوی ترقی کے لیے اسے ضروری کچھے ہیں۔ فَإِنَّا اللّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ وَاِنَّا اللّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ وَاِنَّا اللّٰهِ وَالِمَّا اللّٰهِ وَالِنَّا اللّٰهِ وَاِنَّا اللّٰهِ وَاِنَّا اللّٰهِ وَاِنَّا اللّٰهِ وَالِمَّا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ و

## [١٢٩] بَابُ آدَابِ الْمَجْلِسِ وَالْجَلِيسِ

[ ۱۲۵] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْهُ: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلًا مَنْ مَّجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَمْكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَقَسَّحُوا». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْ مَّجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ. مُتَقَقَّ عَلَيْهِ.

باب:129-مجلس اور ہم نشیں کے آ داب

[825] حضرت ابن عمر بالتناس سے روایت ہے رسول اللہ طالقیۃ نے فرمایا: '' تم میں ہے کوئی شخص سے نہ کرے کہ کسی آ دمی کواس کی نشست ہے اٹھا کر چھرخود اس پر بیٹھ جائے' کیکن تم مجلس میں فراخی اور گنجائش بیدا کرو۔'' اور حضرت ابن عمر بی تناس کا معمول تھا کہ جب کوئی آ دمی آ پ کی خاطر مجلس ہے اٹھ کھڑ ابوتا تو آ باس جگہ نہ بیٹھتے۔ ( بخاری وسلم )

فوائد ومسائل: ① اس میں مجلس کوفراخ رکھنے کی تاکید ہے تاکہ ہر آنے والے کومجلس میں بیٹھنے کی جگہ ل جائے اور عنگی محسوس نہ ہو۔ ② کسی بیٹھے ہوئے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کرخود اس پر بیٹھنا ممنوع ہے ، چاہے بیٹھا ہوا شخص مفضول اور کمتر رہے کا آدمی ہو۔ ہاں اگر وہ خود ہی اپنے سے افضل آدمی کے لئے 'اپنی جگہ چھوڑ وے اور اسے وہاں بیٹھنے کی پیشکش کرے تو پھر وہاں بیٹھنا جائز ہوگا۔ ③ حضرت ابن عمر ﴿ الله اس صورت میں بھی وہاں نہیں بیٹھنے تھے۔ تو یہ ان کے غایت درجہ زہد و تقوی اور احتیاط کا نتیجہ تھا' ورنہ اس کی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ اس سے بعض صورتیں مستثنیٰ ہیں' جیسے

[825] صحيح البخاري، الاستئذان، باب:لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، حديث: 6269 وصحيح مسلم، السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه.....، حديث: 2177.

[٨٢٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْمَهُ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِّنْ مَّجْلِسٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[826] حضرت ابوہریرہ ٹائٹئا سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس سے اٹھے' پھرواپس آ جائے تو وہ اس جگد کا زیادہ حقدار ہے۔''

[۸۲۷] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُوةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيِّ ﷺ جَلَسَ أَحَدُنَا حَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيِّ ﷺ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ مَنْهُمَا يُنْتَهِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ، والنَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: خَدِيثٌ حَسَنُ.

[827] حضرت جابر بن سمرہ طابقیا سے روایت ہے کہ جب ہم نبی اکرم طابقیا کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے ہرکوئی جہال پنچتا وہیں بیٹھ جاتا۔ (اسے ابوداود اور ترندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: بیاحدیث حسن ہے۔)

عَلَيْهِ فَا مُده: اس میں مجلس کا ادب بیان کیا گیا ہے کہ جہاں جگہ ملے' وہیں بیٹھتے جاؤ۔ گردنیں پھلانگ کرآ گے آنے کی کوشش نہ کی جائے' نہ کسی کواٹھا کراس کی جگہہ بیٹھا جائے۔

[826] صحيح مسلم، السلام، باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به، حديث:2179

[827] سنن أبي داود، الأدب، باب في التحلق، حديث:4825 وجامع الترمذي، الاستنذان، باب في الثلاثة الذين أقبلوا في ملجس النبي ﷺ، حديث:2725.

#### كِتَابُ أَدَابِ النَّوْمِ وَالْإِضْطِجَاعِ....

[۸۲۸] وَعَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: الله يَعْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخُرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِلِي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِلِي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِلُي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِلُي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِلُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا عُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

[828] حضرت ابوعبدالله سلمان فاری بی تی سے روایت ہے رسول الله طبقی نے فرمایا: ''جوآ دی جمعے کے دن مسل کرے اور امرکانی حد تک خوب پاکیزگی حاصل کرے' گھر میں موجود تیل یا خوشبواستعال کرے' پھر وہ (جمعے کی ادائیگی کے لیے) گھر سے نکلے اور (مسجد میں پہنچ کر) دوآ دمیوں کے درمیان گھر سے نکلے اور (مسجد میں پہنچ کر) دوآ دمیوں کے درمیان کے گھر سے خدا نہ کرے' پھراس کے لیے جومقدر ہے وہ نماز پڑھے' پھر جب امام خطبد دے تو وہ خاموش رہے تو اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک خاموش رہے گئاہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔' (بخاری)

فوائدومسائل: ﴿اس میں جَمعے کے دن عُسل کرنے کی فضیلت بیان کی گئے ہے؛ چانچی بعض کے زویک پیمشل مستحب اور بعض کے زویک بیان ہے جانے سے اور بعض کے زویک واجب ہے۔ ﴿اس کا وقت صبح صادق ہے زوال تک ہے؛ گویا جمعے کی ادائیگی کے لیے جانے سے پہلے ہے۔ ﴿ تیل یا خوشبو کا استعال بھی پہند ہوہ ہے۔ ﴿ اس میں مجلس کے آ داب کا بھی بیان ہے مثلاً: گرونیں کیلانگ کرآ گے نہ جائے بلکہ جہاں جگہ خالی ہوو ہیں چیچے بیٹھ جائے۔ دو شخصوں کے درمیان گھس کر نہ بیٹھے۔ ﴿ مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے دوگا نہ ادا کیا جائے 'حتی کہ خطیب خطید و ہے رہا ہوؤ تب بھی مختصر دور کعت پڑھ کر مسجد میں بیٹھا جائے۔ ﴿ خطیب خطید و کے بعد بالکل خاموش میں بیٹھا جائے۔ ﴿ خطیب خطید و کے ساتھ ادا کے گئے میں میں بیٹھا جائے۔ ﴿ خطیب خطید و کے ساتھ ادا کے گئے رہا جائے 'حتی کہ کسی ہولئے والے کو بھی یہ کہنا جائر نہیں کہتم چیپ ہوجاؤ۔ ﴿ فَدُكُورہ آ داب و شروط کے ساتھ ادا کے گئے بعد بانگل خاموں کی معافی کا ذکر بھی ماتا ہے۔

خط راوی حدیث: احضرت ابوعبدالله سلمان فاری بی النین اسلمان نام فاری نسبت کنیت ابوعبدالله اور لقب سلمان الخیر ہے۔ کسی نے ان سے ان کا نسب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں سلمان این اسلام ہوں ۔ ان کا تعلق فارس سے تھا۔ اصل میں مجوی تھے لیکن اسلام کی تلاش میں فارس سے مدینہ منورہ آئے اور اسلام کی دولت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا اور اس کو ہمثین کو سینے میں جگہ دی۔ حضرت عمر بی النی کا والی مقرر کیا۔ محت مزدوری کرتے ہو کچھ حاصل ہوتا اور اس کو ہمثین کو سینے میں جگہ دی۔ حضرت عمر بی گئے نے اخیرہ کر لیتے تھے۔ مدینہ منورہ میں 32 یا33 ہجری کو 2500 یا 350 سال کی عمر دراز پا کے منت ہوئے۔ کتب احادیث میں ان کی مردیات کی تعداد 60 کے قریب ہے۔

[829] حضرت عمرو بن شعیب اینے باپ سے اور وہ

[٨٢٩] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

[828] صحيح البخاري، الجمعة، باب الدهن للجمعة، حديث:883

[829] سنن أبي داود، الأدب، باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما، حديث:4845 ، و جامع الترمذي، الأدب.....، باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما، حديث:2752،

سونے اور لیٹنے سے متعلق آ داب واحکام

جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا

يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُّفَرَّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا». رَوَاهُ

أَبُو دَاوْدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: خدِيثٌ حَسَنٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَّأْبِي دَاوُدَ: «لَا يَجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا».

"كى آ دمى كے ليے بيہ جائز نہيں ہے كہ وہ دو هخصول كے درمیان جدائی ڈالئے مگران کی اجازت ہے۔'' (اسے ابوداود اورتر مذی نے روایت کیا ہے۔ اور امام تر مذی فر ماتے میں: بیاحدیث

اسيخ دادا سے روايت كرتے ميں كه رسول الله الله الله في في مايا:

اور ابو داود کی ایک روایت میں ہے: '' دو آ دمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔''

ﷺ فائدہ: اس میں بھی پہلے ہے بیٹھے ہوئے دوشخصوں کے درمیان گھس کر بیٹھنے کی ممانعت ہے' الا بیا کہ وہ اجازت دے دیں یاان کے درمیان کافی جگہ ہو۔

> [ • ٨٣] وَعَنْ خُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسُطَ الْحُلْقَةِ. رَوَاهْ أَبُودَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

[ 830 ] حضرت حدیقہ بن بمان پینٹی سے روایت ہے کہ رسول الله طَيْمُ في الله تحص پرلعنت فرمائي ہے جو علقے ك ورمیان میں بیٹھے۔ (اسے ابوداود نے حسن سند کے ساتھ روایت

اور امام تر فدی نے ابو محلوسے روایت کیا ہے کہ ایک آ دمی کسی خلقے کے درمیان میں بیٹھا تو حضرت حذیفہ نے فرمایا: علقه کے درمیان میں بیٹھنے والا حضرت محمد علیم کی زبان مبارک برملعون ہے۔ مااللہ نے محمد طالبیّ کی زبان مبارک سے اس پرلعنت فرمائی ہے۔ (امام تر مذی فرماتے ہیں: بیرحدیث حس سیج ہے۔) وَرُوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ: أَنَّ رَجُلًا قَعَدَ وْسْطَ حَلْقَةٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ، أَوْ: لَعَنَ اللهُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ -مَنْ جَلَسَ وَسُطَ الْحَلْقَةِ. قَالَ التَّوْمِذِيُّ: حَدِيثٌ خَسُنٌ صَحِيحٌ .

اس ہے دوسرے لوگوں کا احترام استحقاق اور جذبات مجروح ہوتے ہیں۔

> [٨٣١] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «خَيْرُ

[831] حضرت ابوسعید خدری اللهٔ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﴿ وَقَرْمَاتِ ہُوئِ مَنْ كُهُ (مُسِ ہے

[830]ضعيف\_ سنن أبي داود. الأدب، باب الحلوس وسط الحلقة، حديث:4826-وجامع الترمذي، الأدب...... باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة ، حديث: 2753.

[831] سنن أبي داود، الأدب، باب في سعة المجلس، حديث:4820.

كِتَابُ آدَابِ النَّوْمِ وَالْإِضْطِجَاعِ....

الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا». رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ بِإِسْنَادِ صَحِيح بِهِ مَجَلَسُ وه بِ جُوسِب سے زیادہ فراخ ہو۔'(اے ابوداور عَلٰى شَوْطِ الْبُخَارِيِّ .

نے سیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو کہ شرط بخاری پر ہے۔)

ﷺ فاکدہ: مجلس ننگ ہوتو بیٹھنے والے تھٹن اور ننگی اور اس کے برعکس مجلس کشادہ اور فراخ ہوتو راحت اور سکون محسوس کر تے ہیں۔علاوہ ازیں باہر سے آ کر بیٹھنے والے کے لیے بھی کوئی وشواری نہیں ہوتی ' نمجلس کی بات چیت متاثر ہوتی ہے۔اس لیے مجلس کی فراخی کی تا کیداوراس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

> [٨٣٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسِ، فَكَثُرْ لَغَطُّهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَّجْلِسِهِ ذٰلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ! وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَثُوبُ إِلَيْكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَذِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[832] حضرت ابو ہرمرہ والله الله الله سَلَقَيْهُ نِه فرمایا: '' جو شخص کسی مجلس میں ببیٹھا اور اس میں اس نے بہت ہی لا یعنی باتیں کیں ' بس اپنی اس مجلس سے کھڑے ہونے ہے بل اس نے کہا: اے اللہ! تو یاک ہے اپنی خوبیوں کے ساتھے۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبودنہیں' میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا اور تیری طرف رجوع کرتا ہول۔ تو اس کے اس مجلس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ (اے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: بیرحدیث حسن 

عَلَيْهِ فَوَائِدُ ومسائل: ﴿ لَغَطَّ ، شوروغو عَا كو كَهِتَهِ بِين ليكن يهان بدلفظ به فائده باتون كم مفهوم مين استعال مواسئ لعني الی باتیں جن سے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ② مجلس میں سرز د ہونے والی کوتا ہیوں یا گنا ہوں ہے اس دعا کے پڑھنے سئے معافی مل جاتی ہے۔انسان خطا کا پتلا ہے'اس لیے ہرمجلس سے اٹھتے وقت پیدعاضرور پڑھنی جاہیے۔

> [٨٣٣] وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِأَخْرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ! وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»، فَقَالَ رَجُلٌ : يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَّا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضٰى؟ قَالَ: «ذَٰلِكَ كَفَّارَةٌ لَمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ». رَوْاهْ أَبُو دَاوُدَ.

[833] حضرت ابوبرزه والتلفظ سے روایت ہے کدرسول الله سٹائیز جب مجلس سے کھڑ ہے ہونے کا ارادہ فر ماتے تو آخر میں ، بِهِ كَلَّمَاتِ ارشَادِ قرماتِ: [سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ! .... أَتُوبُ إليْكَ] ''اے اللہ! تو پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ میں ، گواہی ویتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تھھ سے گناہوں کی معافی مانگتا اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں ۔'' (ایک مرتبہ ایک آ دمی نے یہ پڑھتے ہوئے سنا) تو اس آ دمی

[832] جامع الترمذي، الدعوات ..... باب ما يقول إذا قام من مجلسه؟، حديث: 3433.

[833] سنن أبي داود. الأدب، بأب في كفارة المجلس، حديث:4859.

نے کہا: یارسول اللہ! آپ ایسی بات فرما رہے ہیں جو پہلے نہیں فرماتے تھے؟ آپ نے فرمایا: ''یہ ان (بے فائدہ) باتوں کا کفارہ ہے جومجلس میں ہوجاتی ہیں۔' (ابودادد) امام ابوعبداللہ الحاکم نے مشدرک حاکم میں بیحدیث عائشہ خات میان کی ہے اور اسے میں الاساد کہا ہے۔

رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُوعَبْدِاللهِ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" مِنْ رِوَايَةٍ عَاثِشَةَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

فوائد ومسائل: ﴿ أَخْرَةٌ (ہمزہ اور خاپرزبر) اس کے معنی'' مجلس کے آخریا عمر کے آخری دور میں'' کیے گئے ہیں۔ ﴿ نِی اَکرم ﴿ اِللّٰهِ ﴾ کی زبان مبارک بے فائدہ باتوں سے آلودہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے باوجود آپ بید عاپڑھتے تھے' جس مے مقصود اللہ کی حمد وثنا اور تھیج و تعریف کرنا اور امت کو تعلیم دینا تھا۔ اس کا ہمیں ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔

راوی حدیث: [حضرت ابوبرزه اسلمی رفائقیدی اسلمی بین عبید اسلمی ان کی گذیت ابوبرزه ہے اور سحابہ کرام رفائی میں بیا پی گئیت ابوبرزه ہیں۔ وریس اسلام ہیں۔ رسول اکرم سائیدی بیا پی گئیت کے ساتھ منفر دہیں گئیت ہیں ہے اور کسی کی گئیت ابوبرزہ نہیں تقی۔ وریم ہیں۔ رسول اکرم سائیدی کے ساتھ وقتے مکہ میں شرک رہے۔ بھرہ میں سکونت اختیار کر لی۔ کے ساتھ وقتے مکہ میں شرک رہے۔ بھرہ میں سکونت اختیار کر لی۔ بعد از ال جنگ خراساں میں بھی شمولیت کی۔ پھر بھرہ آگئے اور وہیں 60 یا 64 جبری کو فوت ہوئے۔ نبی اکرم سائیدی کی معادل میں۔

[834] حضرت ابن عمر والتها سے روایت ہے کہ کم ہی ایسا ہوتا کہ رسول اللہ سلامی ان کلمات کو کے بغیر سی مجلس سے الشح : [اللہ کھماً اللہ من خشین فی سسم من لایو حمناً]

د'اے اللہ! اسپے خوف کا اتنا حصہ ہمیں عطا فرما دے جو ہمارے اور تیری معصیت کے درمیان عائل ہوجائے اور آئی اطاعت وعباوت کی توفیق دے جو ہمیں تیری جنت کا مستحق بنا دے اورا تنا یک مصبتیں ملکی کر دے (یعنی اخیس آسانی سے برواشت دیا کی مصبتیں ملکی کر دے (یعنی اخیس آسانی سے برواشت کر لیس ۔) اے اللہ! جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمیں اپنے کا موقع کر لین آئی وار اپنی قوت سے نفع اٹھانے کا موقع عطا فرما (یعنی عمر کے آخری کھے تک بیرحواس باقی رہیں۔) عطا فرما (یعنی عمر کے آخری کھے تک بیرحواس باقی رہیں۔) اور اس کو ہمارا وارث بنا (یعنی بیرحواس اس طرح باقی رہیں

[۸٣٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُومُ مِنْ مَّجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُو بِهٰؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ: "اَللَّهُمَّ! اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَخُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنْتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُعَلِّغُنَا بِهِ جَنْتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَضَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ! مَتَعْنَا وَابْعَلْهُ مَلَا مُضَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ! مَتَعْنَا وَاجْعَلْهُ اللَّنْيَا، وَاجْعَلْهُ اللَّنْيَا، وَاجْعَلْهُ وَالْمَنَا، وَاجْعَلْهُ وَالْمَنَا، وَالْجَعَلْ عُلْمَنَا، وَلا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ طَلَمَنا، وَلا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادانَا، وَلا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادانَا، وَلا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادانَا، وَلا تَجْعَلْ مُشَاءً وَلا مَبْلَغَ عِينَا، وَلا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلا تَسْلَطْ عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا». رَوَاهُ عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا». رَوَاهُ التَّهُ مِنْ عَادانًا، وَلا يَرْحَمُنَا». رَوَاهُ التُومِنْ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسِنٌ حَسَلُ

<sup>1834</sup> جامع الترمذي، الدعوات ... ، باب دعاء اللهم! اقسم أنا من خشيتك ..... حديث: 3502.

كتابُ أَدَابِ النَّوْمِ وَالْأَضْطِجَاعِ..

732

جیسے دارث باتی رہتا اور میت کا جائشین بنتا ہے۔) اور تو ہمارا بدلہ اور انتقام ان سے لے جو ہم پرظلم کریں اور ان لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما جوہم سے دشنی رکھیں۔ اور ہمیں ہمارے دین کے بارے میں آ زمائش میں نہ ڈالنا اور دنیا ہی کو ہماری سب سے بڑی سوچ اور ہمارا مبلغ علم نہ بنانا (کہ دنیا سے آگے ہم نہ کوئی بات سوچیں اور نہ اس کا کوئی علم ہی ہمیں ہو۔) اور ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرمانا جوہم پر رحم نہ کریں۔ ' (اے تر نہ ی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: بیدصن درجے کی حدیث ہے۔)

ﷺ فائدہ : بیددعا بڑی جامع اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں کوشامل ہے۔ کاش! امت ٔ رسول اکرم ﷺ کی بتائی ہوئی ان دعاؤں کو یاوکر کے پڑھتی 'لیکن اس کے بڑنکس وہ خرافات میں کھوگئی۔

[۸۳٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشْخُ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يَقْومُونَ مِنْ مَّجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللهَ تَعَالَى فِيهِ، إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ، وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةُ». رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح.

1 835 احضرت ابو ہریرہ ڈھٹو سے روایت ہے رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''جولوگ کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے وہ کسی مردار گدھے کے پاس سے اللہ عین اور یہ مجلس ان کے لیے حسرت (کا باعث) ہوگ۔'' اللہ عین اور یہ مجلس ان کے لیے حسرت (کا باعث) ہوگ۔'' (اے ابوداود نے سیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔)

نائدہ: اس میں اللہ کی یاد سے عفات پر سخت تنبیہ ہے اس لیے کہ بیغفلت ہی معصیوں کی بنیاد ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بیائے۔ آمین .

[٨٣٦] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ قَالَ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَّجْلِسًا لَّمْ يَذُكُرُوا اللهَ تَعَالَى فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيهِمْ قِرَةٌ، فَإِنْ شَاءَ عَلَى نَبِيهِمْ قِرَةٌ، فَإِنْ شَاءَ عَلَى نَبِيهِمْ قِرَةٌ، فَإِنْ شَاءَ عَلَى مَا يَعْمَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ عَفْرَ لَهُمْ». رَوَاهُ التَّرْمِذِي وَقَالَ: عَدِيثٌ حَسَنٌ.

[836] حصرت ابو ہریرہ ٹالٹن ہی ہے روایت ہے نبی اکرم سائیلم نے فرمایا: ''جولوگ کسی مجلس میں بیٹھیں' اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو یہ مجلس ان کے لیے حسرت (یا آگ) ہوگی۔ چنانچہ اگر اللہ چاہے گا تو اٹھیں عذاب دے گا اور چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔'' (اسے تر نہ ی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: بیٹسن حدیث ہے۔)

> [835] سنن أبي داود. الأدب. باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله، حديث: 4855. [836] جامع الترمذي. الدعوات.....، باب ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون الله، حديث: 3380.

عَلَيْ فَائده إنِيرةٌ كَمِعنى حسرت اورندامت كے بین اوربعض نے آگ كے بھی كيے بین بعنی اس كانتیجہ جہنم كی آگ بھی ہوسکتی ہے۔اس لیے بعض علاء نے مجلس میں اللہ کے ذکر کرنے اور نبی اکرم علیۃ پر درود پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے کیونکہ اس کے ترک پرعذاب نار کی وعید ہے۔

> [٨٣٧] وَعَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ قَعَدُ مَقْعَدًا لَّمْ يَذْكُر اللهَ تَعَالَى فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ، وَمَن اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَّا يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةً". رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ. وَقَدْ سَبَقَ قريبًا وَشَرَحْنَا [النَّرَة] فِيهِ [رقم: ١٨١٩].

[837] حفرت ابوہررہ جانفائی سے روایت ہے رسول الله عَلَيْهُ فِي فِر مايا: '' جو تخص كسي مجلس مين بيضا اس مين اس في الله كا ذكر نبيس كيا، توبيجلس اس يرالله كي طرف ع حسرت و ندامت ہوگی۔اور جوکسی خواب گاہ میں لیٹا' اس میں اللہ کا ذکرنہیں کرتا توبیال کے لیے اللہ کی طرف سے حسرت (یا آ گ کا باعث) ہوگی۔'' (اے ابوداود نے روایت کیا ہے۔ بیہ پیچھے قریب ہی گزری ہے اور وہاں ہم نے تر آگی وضاحت کی ہے۔

ﷺ فوا کدومسائل: ۞اس باب کی احادیث کا خلاصہ پیہے کہ مجلس اور برآ رام گاہ میں اللہ کا ذکر کیا جائے تا کہ انسان کا رابطه وتعلق الله تعالیٰ ہے استوار رہے اور اس کے قلب و ذہن پر غفلت کا پر دہ نہ پڑے 'کیونکہ غفلت ہے انسان گناہوں پر ادراللّٰد کی حدوں کو توڑنے اوراس کے ضابطوں کو پامال کرنے پر دلیر ہوجا تا ہے۔ ② جب انسان کواللہ تعالیٰ یا درہے گا تو وہ مجلسوں میں کسی کی نیبب 'برگوئی' طعن وتشنیع وغیرہ ہے بھی محفوظ رہے گا جوآج کل کی مجالس کا دلجیپ مشغلہ ہے اور جس سے باہم نفرت وعداوت اور بغض وعناد اور تفریق وتشتت پیدا ہوتا یا اس میں اضافہ ہوتا ہے۔اس لیےضروری ہے کہ ہرمسلمان ان سے اپنا وامن بچا کرر کھے۔البتہ مجلسوں میں الله اور رسول کی باتیں کی جائیں علمی مباحث ہوں مسلمانوں کے حالات اور ان کی اصلاح کی بابت گفتگو ہو ٔ مسلمانوں کی پہتیوں کا تجزیہ اور ان کی ترقی وعظمت رفتہ کی بازیافت پر ندا كره ومناقشة بهوبه وغيره وغيره

باب:130-خواب اوراس کے متعلقات كابيان

[ ١٣٠] بَابُ الرُّؤْيَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

اللّٰہ تعالٰی نے فرمایا:''اس (اللّٰہ) کی قدرت کی نشانیوں میں ہےتمھارارات اور دن کوسونا (بھی) ہے۔'' قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِيهِ. مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ [الرَّوم: ٢٣].

ﷺ فائدۂ آیت:انسان سوتا ہے تواس کے شعور وحوال ختم ہوجاتے ہیں اور وہ میت کی طرح ہوجا تا ہے۔ پھر جب بیدار

[837] سنن أبي داود، الأدب، باب كراهية أن يقوم الرجل من ملجسه ولا يذكر الله، حديث:4856-

كِتَابُ آذابِ النَّوْمِ وَالْإِضْطِجَاعِ....

734 --- . ...

ہوتا ہے تواس کے شعور وحواس بحال ہو جاتے ہیں گویااس کو دوبارہ زندگی مل جاتی ہے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ بدمیرے کمال قدرت اور توحیدالوہیت کی دلیل ہے۔

[838]حضرت ابو مريره ثاتنا سے روايت ہے كمين نے رسول الله طاليَّةِ كو فرمات موسے سنا " نبوت كے حصول ميں سے صرف مبشرات باتی رہ گئی ہیں۔'' صحابہ کرام ڈاکٹھ نے یو جھا: مبشرات (خوش خبری دینے والی چیزوں) سے کیا مراد ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فر مایا:'' نیک خواب''

[٨٣٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ» قَالُوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: الرَّوْيَا الصَّالِحَةُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

( بخاري)

ﷺ فوائد ومسائل: ①خواب میں انسان بہت کچھ دیکتا ہے خوش کن مناظر بھی اور ڈراؤ نے مظاہر بھی۔اور بعض دفعہ مستقبل قریب یا بعید میں پیش آنے والے واقعات خواب میں دکھلا دیے جاتے ہیں'جس کا انداز ہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے مطابق وہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ ② حدیث کا مطلب سے ہے کداب سلسلۂ نبوت تو بند ہے'اس لیے وحی بھی کسی پر نہیں اتر سکتی البتہ نبوت کی ایک چیز باقی رہ گئی ہے اور وہ ہے خواب میں مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی خبر وہی۔ بدا چھے بھی ہوسکتے ہیں اور برے بھی لیکن بطور تعلیب اے صرف مُبشِّر ات کہا بے حالاتک بدیمنْذِر اَت (ڈرانے والے)

> [٨٣٩] وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدُ رُؤْيَا الْمُؤْمِن تَكْدِث، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِن جُزْءٌ مِّنْ سِنَّةٍ وَّأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ». مُتَّفُقٌّ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: «أَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا».

[ 839] حضرت ابو ہررہ والنظ اس سے روایت ہے نبی اکرم سَوَّيْنِهُ نِے فرمایا:''جب زمانہ (قیامت کے ) قریب ہوجائے گا تو مومن کا خواب جھوٹانہیں ہوگا۔اورمومن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے۔'' ( بخاری ومسلم )

ایک اور روایت میں ہے: ''تم میں خواب کے اعتبارے زیادہ سے وہ ہیں جوتم میں بات میں سب سے زیادہ سے ہیں۔''

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ إِفْتُرَبِّ الزَّمَانُ كَامطلب سے : جب دنیا کی مدت ختم ہونے کے قریب ہو جائے گی۔مومن کے خواب کو نبوت کا چھیالیسوال حصداس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ بعض مومنوں کوخواب کے ذریعے سے اللہ تعالی مستقبل کے حالات سے خبردار کر دیتا ہے جیسے نبیوں کو وی کے ذریعے ہے آگاہ کیا جاتا رہا ہے۔ © خواب کی تعبیر کرتے وقت خواب

[838] صحيح البخاري، التعبير، باب المبشرات، حديث: 6990.

[839] صحيح البخاري، التعبير، باب القبد في المنام، حديث:7017؛ وصحيح مسلم، أول كتاب الرؤيا، حليث: .2263 - [5906,5906] د کیھنے والے کے ایمان ٔ عدم ِ ایمان اور نیکی وتقو کی کا بھی لحاظ رکھنا جا ہیے۔ بسااوقات ایک ہی طرح کا خواب دواشخاص د کیھتے میں کیکن ان کی تعبیر مختلف ہوتی ہے۔

[ ٨٤٠] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ رَّآتِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ - أَوْ كَأَنَّمَا رَآتِي فِي الْيَقَظَةِ - أَوْ كَأَنَّمَا رَآتِي فِي الْيَقَظَةِ - لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي ". مُثَّفَقٌ عَلَيْه.

18401 حضرت ابو ہریرہ ڈیٹؤ بی سے روایت ہے 'رسول اللہ سی تھا' وہ عنقریب اللہ سی تھا' وہ عنقریب میں دیکھا کا دہ عنقریب مجھے (روز قیامت) حالت بیداری میں دیکھے گا۔ یا (فرمایا:) گویا کہ اس نے مجھے بیداری میں دیکھا (اس لیے کہ) شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا۔'' (بخاری وسلم)

فاکدہ: اس میں دوبا تیں بیان کی گئی ہیں۔ راوی کوشک ہے کہ کون می بات ارشاد فرمائی تھی۔ پہلی بات فرمائی تھی تواس کا مطلب ہے کہ قیامت کے روز بھی وہ رسول اللہ ساتی کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ یہ گویا اس کے مومن ہونے کی تصدیق ہے۔ اور اگر دوسری بات ہے تو مفہوم واضح ہی ہے تاہم میمکن ہے کہ شیطان کی بزرگانہ شکل میں آئے اور اس مغالطے میں ڈال دے کہ اس نے رسول اللہ طاقی کو خواب میں دیکھا ہے درآ س حالیکہ وہ شکل کی اور بزرگ کی ہو۔ اس لیے ہرمسلمان کو نبی طاقی کا حلید مبارک یا دہونا چا ہے تاکہ شیطان اس کو دھو کے میں نہ ڈال سکے۔

ا 841 احضرت ابوسعید خدری خاشئت سے روایت ہے انھوں نے نبی اکرم طاقیا کو فرماتے ہوئے سنا: ''جب تم میں سے کوئی شخص پیند بیرہ خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے البندا وہ اس پر اللہ کی حمر کرے اور اسے بیان کرے۔'' ایک اور روایت میں ہے: ''چنا نچہ وہ اسے صرف ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرے جو اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اور جب اس کے برکس نالبند بدہ بات خواب میں دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے لہذا وہ اس کے شرسے پناہ ماکی اور کس کی طرف سے بیان نہ کرے' کیونکہ وہ اسے نقصان نہیں دے سامنے اسے بیان نہ کرے' کیونکہ وہ اسے نقصان نہیں دے سامنے اسے بیان نہ کرے' کیونکہ وہ اسے نقصان نہیں سے مردی نہیں ہے مردی نہیں ہے بلکہ حضرت جابر اور ابوتادہ طاقت مردی جانے مردی نہیں ہے بلکہ حضرت جابر اور ابوتادہ طاقت مردی ہیں۔

[840] صحيح البخاري، التعبير، باب من رأى النبي في النام، حديث:6993، وصحيح مسلم، الرؤيا. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: من راني في المنام فقد رأني ، حديث:2266

[841] صحيح البخاري، التعبير، باب الوؤيا من الله، حديث: 6985 مِنْ حديث أبِي سعيدٍ ﴿ عَلَيْهُ، وصحيح مسلم، الوؤيا، حديث:2261 مِنْ حديث أبِي فَتَادَة وَعَلَيْهُ. الكي مِن طاطة كراري.

#### كِتَابُ آذاب النَّوْم وَالْإضْطِجَاعِ....

#### حبيها كەعنقرىپ آئے گا۔)

فائدہ: اس میں اچھے اور برے خواب دونوں کی بابت ہدایات دی گئی ہیں کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے اطلاع ہوتی ہے اس لیے اسے بیان کرنا ہی ہوتو صرف اپنے خاص عزیز وا قارب کو ہتلائیں تا کہ برادران یوسف کی طرح کسی کے دل میں بغض وعناد پیدا نہ ہو۔ اور اگر خواب برا ہے تو اسے بیان کرنے سے گریز کریں کیونکہ اکثر بید وساوی شیطانی ہوتے ہیں اس لیے اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں کہ وہ بدشگونی پرمحمول کریں۔ بلکہ اللہ سے شیطان کے شرسے پناہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہی پراعتماد وتو کل کریں تو یقیناً وہ خواب آھیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔

[ٱلتَّفْتُ]: نَفخٌ لَطِيفٌ لَا رِيقَ مَعَهُ.

[842] حضرت ابوقادہ ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى ا

اَلَّنَّفْتُ اللِّي غير محسوس بهونک جس ميں تھوک نہ ہو۔

خاکدہ: رُوْیا اور حُلْم دونوں کے معنی خواب کے ہیں۔لیکن اصطلاح شریعت میں رویا بالعموم اچھے خواب اور علم برے خواب کے میں اس کاحل ہتلایا گیا ہے۔ خواب کے لیے استعال ہوتا ہے۔ براخواب و کیھنے سے انسان کوجو ذہنی پریشانی ہوتی ہے اس میں اس کاحل ہتلایا گیا ہے۔

[٨٤٣] وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: «إِذَا رَأْى أَحَدُكُمُ الرُّوْيَا يَكْرَهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِدْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلْيَتْحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلْيُهِ". رَوَاهْ مُسْلِمٌ.

[843] حضرت جابر بلائلا سے روایت ہے رسول اللہ میں لئے اللہ میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ خواب و کیھے تو اپنی بائیں جانب تین مرتبہ تھو کے اور تین مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں شیطان سے بناہ مائلے اور اپنے اس پہلو کو بدل لے جس پروہ (لیٹا) ہو۔'(مسلم)

ﷺ فائدہ: اس میں ایک اور اضافہ ہے کہ اپنا پہلو بدل لے۔ انسان وائیں کروٹ پر لیٹا ہوا ہے تو بائیں کروٹ پر اور بائیں پر لیٹا ہوا ہے تو دائیں پہلو پر ہوجائے۔ بیا بطور تفاؤل اس طرح کیا گیا ہے کہ برا خواب اللہ کے حکم سے اچھے خواب میں تبدیل ہوجائے۔

8421 صحيح البخاري، التعبير" من رأى النبي في في المنام، حديث: 6995، وصحيح مسلم، الرؤبا، باب في كون الرؤيا من...... حديث:2261

[843] صحيح مسلم، الرؤيا، بأب في كون الرؤيا من اللّه .....، حذيث:2262

[ ] [ ] [ ] وَعَنْ أَبِي الْأَسْقَعِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَضِيَ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرْى أَنْ يَّلَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ يُولَى عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ، أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلُ . رَوَاهُ اللهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلُ .

فاکد و مسائل: ﴿ بَابِ کوچھوڑ کرکسی اور کی طرف نبت أُبوَّتْ کرنا کبیرہ گناہ ہے اس لیے کہ اس بیل نسب کا ضیاع اور
اختلاط ہے جس ہے بہت می خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح جھوٹا خواب بیان کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے کہ اس بیل آدمی
اللہ پر جھوٹ با ندھتا ہے کہ جھے اللہ نے اس طرح دکھایا وراں حالاتکہ اللہ نے اسے نبیر دکھلایا ہوتا۔ اسی طرح نبی اکرم
طافی کی طرف جھوٹی حدیثوں کی نبیت کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ اس سے لوگوں میں گمرابی چھیتی یا آپ کی شخصیت
واغ دار ہوتی ہے۔ اور بید دونوں ہی بڑے گھناؤ نے جرم ہیں۔ لیکن افسوں ہے کہ غیر مختاط علماء باخضوص قصہ گو واعظین اور
شیر میں بیاں خطیبوں میں جھوٹی حدیثیں بیان کرنے کی بیاری عام ہے۔ ضعف حدیث بھی اس کے ضعف کی صراحت کیے
ابغیر بیان کرنا اس وعمید میں شامل ہے۔ اس لیے ضعیف حدیث بھی بیان کرنے ہے گریز کرنا چاہیے۔ ﴿ آئ کا کل بعض
جاہ بیندا ورشہرت طلب تسم کے نام نہا دعلیء ایسے بھی میں جھول نے اپنے خوابوں کی بنیاد پر بڑے دعوے کیے
جاہ بیندا ورشہرت طلب تسم کے نام نہا دعلیء ایسے بھی میں جھول نے اپنے خوابوں کی بنیاد پر بڑے بڑے دعوے کیے
جاہ بیند کی کہ دہ ہرکام سے بہلے نبی اگرم خوابی سے مطاق اور دوسرے شیح مسلک کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ
خوابوں کے ذریعے ہے اپنے باطل غدا ہے کہ حقانیت کا دعوی اور دوسرے شیح مسلک کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح بین اس کے
ضول اور بے سرویا ہیں۔ خواب کسی بھی چیز کے حلال یا حرام اور اسی طرح حق یا باطل ہونے کی بنیاد نہیں بن سکتے ان کے
فضول اور بے سرویا ہیں۔ خواب کسی بھی چیز کے حلال یا حرام اور اسی طرح حق یا باطل ہونے کی بنیاد نہیں بن سکتے ان کے
لیے واضح شری دلاک کی ضرورت ہے۔

راوی حدیث: احضرت ابوالاسقع واثله بن اسقع برات اوالاسقع اثله بن اسقع کنانی الیش کنیت ان کی ابوالاسقع ہے۔
یہ سیحانی ہیں۔ جب قبول اسلام کے لیے بیتشریف لائے تو نبی اگرم طبیع جنگ جنوک کے لیے تیاری فرمار ہے تھے انھوں
نے اسلام قبول کیا اور نبی طبیع کے ساتھ جنگ جبوک کے لیے عازم سفر ہوئے۔ اس کے بعد دمشق وحمص کی فتح میں بھی
شریک ہوئے۔ اہل صفہ میں سے تھے۔ دمشق میں 86 ہجری کو فوت ہوئے۔ 56 احادیث نبویہ روایت کرنے کا شرف حاصل ہے۔



[844] صحيح البخاري، المناقب، باب:5، حديث: 3509٠

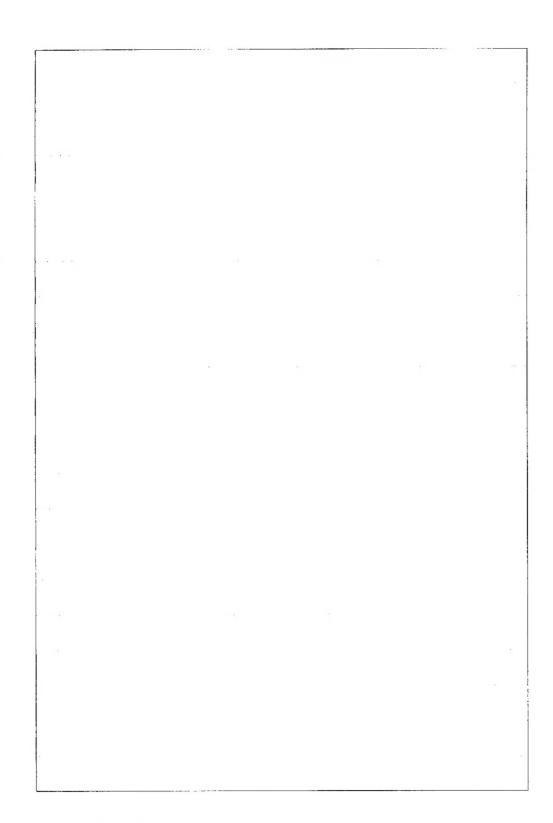



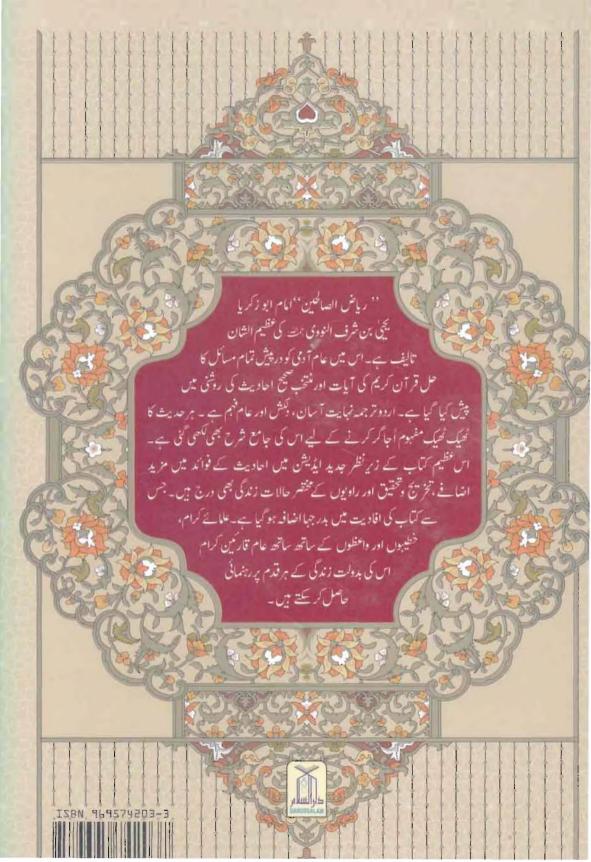